



دارة محقيقا في إسلاكي ٥ إسلاكا ١١ إياد

#### لِسْمِ اللَّهِ السَّحَمْنِ السَّحِيثُم وْ



اسلام ہی انسانیت کے لئے النّد کا ایک پندیدہ ومکمل دین ہے حب کے سواکوئی دین مدنیا بین غالب ہوسکتا ہے مذعنداللّہ مفنول، یہ دین مسلسل حرکت وجہاد کا داعی ہے اور امنہی لوگوں کے لئے اللّہ کی را ہوں تک مہنجنے کی صفاخت دیا ہے جوحق یک مہنجنے کے لئے پہم مدوجہد کرنے رہتے ہیں۔ رسول اللّہ صلی اللّہ علیہ و کی سنّت اورصحاب کرام رصنوان اللّہ علیہ کاعمل دیچھ کرہمیں یہ بیتے نکا لئے بیں دیر ہنیں لگے گی کہ صدراسلام کی حیرت انجیز کامیابیں ملیم کاعمل دیچھ کرہمیں یہ بیتے نکا لئے بیں دیر ہنیں گئے گی کہ صدراسلام کی حیرت انجیز کامیابی اور فنز مات کا دار بہی تفاکہ وہ دین اللّہ کے بخت ہوئے فالص و سادہ اصولوں کو اپناکر تمام نئے بیش آنے والے مسائل کوان ہوایات کی روشتی میں اجتہاد کے ذریعہ طریخ میلے جاتے اور مخت میں جوں جوں نہ مائر کرناگیا لوگ دین کی اصل قرت محرکہ سے دور ہوتے گئے اور مخت معنی موں بوں نہ مائر کرنا گیا لوگ دین کی اصل قرت محرکہ سے دور ہوتے گئے اور نتیجہ یہ مخت میں اور ان کے کارناموں اور ان کے طریقیوں کو دین بیں شامل کرتے جیلے گئے اور نتیجہ یہ مواکم وہ اس بار نئے دب کر اپنی فرت محرکہ سے محروم ہوگئے۔

رسول الله صلی الله علیہ ولم نے اسی طرزعل سے متنبہ کرتے ہوئے صحاب کرام سے فرمایا منھا: "تم اپنی بینیروا قوام کی بوری پروی کروگے، بینی حب طرح انھوں نے لینے دین کی حیات بحن تعلیمات برسم ورواح ،عصمت اسلاف، انباع ہوئی اور سرمایہ برستی کے دبیر حجابات ڈال کردین کے رسما اصولوں کوفراموس کر دیا تھا ہے امت بھی وہی طراحیہ اختیار کرے نایدرسول الله کی اسی پیشگوئی کی سترح کرنے ہوئے محترم مولانا سعیدا جمد اکبرآبادی صدر د بنیایت علی کرط هسلم بوینورسٹی ، ومرتب سرحان نے کرنشند سال پاکستان کا دورہ کرتے ہوئے تحقیقات اسلامی کی ایک علمی مجلس میں کہا تھا:۔

" آریخی عوامل مسلسل کام کرتے رہتے ہیں جس طرح باتی مذاہبِ عالمہ ماریخی عوامل کا شکار میں اسلام بھی ان کی ذریعے من کی سکا ۔ . . . . ہر مذہب آغاز کار میں جینداصولوں کا داعی اٹھنا ہے بھیران اصولوں کی بنیا د بہا کی معامنزہ معرض وجود میں آ تاہے اور بھیاس معامنزہ میں ایک تاریخ بنتی ہے، کچھ عرصہ تک وہ قوم ان رہنما اصولوں کی روشنی میں اپنے مسائل صل مہی ہے تیک بعدیں اس قوم کی ناریخ اس کے اصولوں کی حکمہ لے لینی ہے اور وال سے اسس میں ہوا ، اور یہی خدم بسالم کے ساتھ ہوا " اور یہی خدم بسالم کے ساتھ ہوا " اور یہی خدم بسالم کے ساتھ ہیں ہوا ، اور یہی خدم بسالم کے ساتھ ہوا "

اسلام صلح واکشنی اور محبت وسلامتی کا دین ہے۔ دسول السّر صلی السّد علیہ وہم نے فرایا ۔

المرم صلی واکن اور محبت وسلامتی کا دین ہے۔ دسول السّر صلی السّد علیہ وہم نے فرایا اور المسلون موری کی تبالیف مربی تھام وہ کام حرام ہیں جن سے ، میں متند و مساوی تھیلے اور تمام وہ کام مطلوب ہیں جن سے انسانیت امن دسلامتی اور فلاح ، میں متند و مساوی تھیلے اور تمام وہ کام مطلوب ہیں جن سے انسانیت امن دسلامتی اور فلاح ، تک بہنے جائے ، السّد تعالیٰ انبیاء کو واضح تعلیمات کے ساتھ بھیلے اور ان بر کما بین اور کما من وسلامتی اور المن اور المسان برمبنی زندگی گزار سکیں ( کما ہے ) خود رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم نے ابنی الفات برمبنی زندگی گزار سکیں ( کما ہے ) خود رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم نے ابنی المقصود تیا تے ہوئے وہ ایا :

شت لاتشد مسكارم مجهاس لية دسول بناكريجيجا كيابي كم بين خدلات - اخلاق فاضله كي تكيل كردوں -

بہ نچاپ دیکھیں گے کہ قران مجید معروف کا حکم دنیا ہے اور منکر سے روکنا ہے، وہ حب

سى كام ك كرف كاحكم دنيا بي نواس لي كرانسالون مين امن وسلامني اورعدل والضاف باقى رب ورجب كسى كام سع منع تربا ب تواس ك كرانسانون مين طلم وفساد اور مدنظى وانتشارية تصيلني بائ حب وه كتاب كرا بس مي ابنامال ناحق نه كهاء تواس كاسطلب بيرم والبي كراليا كرف سے انسانوں وان کے بورے بورے حفاوق مہیں ملتے اور عدل بانی مدر سے کی وجرسے ان کے معاشرہ مین وان باقى منى رتها حب رسول الله فرمانيم و الله ين الادين المن لاعهد له" لعني جوعهد و بان بربوران اُرت اس کاکولی دین منہیں تواس سے دراصل یہ تبانا مفصود ہے کہ کامیاب عاستزہ وہی ہونا ہے حس میں لوگوں کو ایک دوسرے براعتماد ہو۔اوروہ باہمی تعاون سے ہم گر بھلائی کے لئے حدوج پد کرنے رہیں ۔

سآبيَّ اس مهديكوذ من ميں ركھ كرسم رسول الدُّرصلى الدُّعلب وسلم كى ايك محنفرلىكن جامع نز مدیث برعورکرس اورد کھیں کرسم اس حدیث کے مطلوب تفاضے اپنی زندگی کے تمام گوشوں ميكس مدكك لورك كررب بي أثبي كا وه حكيمان فرمان برب :

الا بمان لجنع وسبعون شعبة و ايمان كرسترس اوم درج بي - ان مين افضلها متول لاالله الآالله وآدً ناها سب سے افضل لاالا الآ الله كہاہے اوران میں سب سے ادنی درج راسنہ سے دکھ دینے والی حیز

كو دُوركر دينا ہے۔

اماطة الاذلى عن الطراق .

عفد ترکیج اس مدیث میرایمان کے سزّے اویر مدارج بین سے ایک توسب سے بلندواضل درج تبایا کیام اور دوسراسب سے کمتر اورادنی درحبر

اعلی نرین در حب وہ ہے حس سے انسانی عظمت کا تعلق اللہ کی ذات بلند و مرتر سے حاملتاب اورانسان کوانے اورالسرے درمیان کوئی فوت حائل نظر نہیں آنی وہ صرف اللہ کوانیا معبود مانتاہے ، اس کاکسی کوسٹریک بہنس گردانتا ، ہرطاقت جو الٹراور بندہ کے درمیان مائل ہونا جاہد وہ اس کا انکار کرتاہے ، وہ کسی نوٹ کو اللّٰد کی فوت سے ملبندو بالا مہنی جہنا، وہ ہراس طاعون کا دینمن بن عبالاً ہے جواللہ کی راہ میں رکاوٹ بنیا ہے ، اس کا سراللہ کے محم محمنفامله میرسی عبرالله کے سامنے مہیں حمکنا، وہ مذخوا مہنات کی مبدگی کرے گا نہ

دولت ورسم ورواج کی ، وہ نه انسانوں کورب بنائے گا نه تنبطانوں کو۔

انسانون کے درمیان اس کلم کے اعراف سے ایک ایسی مساوات پیدا ہوجاتی ہے جب سے وہ اپیا صحیح مقام بالینے کے بعد ایک دوسرے برحکم ان کرنے کے بجائے ایک دوسرے کم معانی بن جاتے ہیں، یہ کلم محبت و عداوت کا ایک الیبا بیاینہ دنیا ہے جس کے بعد عدل دحق کی معانی بن جاتے ہیں، یہ کلم محبت و عداوت کا ایک الیبا بیاینہ دنیا ہے جس کے بعد عدل دحق کی راہ بیں نہ قوم و وطن کی محبت حائل ہوتی ہے سر اہل و عیال کی، انسان اللہ کا ہوجاتا ہے اوراس کے سامنے صرف ایک ہوتی ہیں مد ذاتی اعزامی اللہ بن نوع انسان کی معبلائی وراس راہ بیں نہ سیاسی اعزامی حائل ہوتی ہیں مد ذاتی اعزامی ، بنی نوع انسان کی معبلائی وراس راہ بیں نہ سیاسی اعزامی حائل ہوتی ہیں مد ذاتی اعزامی ، کم ہماری سیاست ، اقتصاد و تجارت ، علم وصنعت ، حتی کہ ہمل ادر ہر حرکت کا مفصد اللہ کہ ہماری سیاست ، اقتصاد و تجارت ، علم وصنعت ، حتی کہ ہم عمل ادر ہر حرکت کا مفصد اللہ کی رضا جوئی ہو جاتا ہے ، الغزمی یہ کا ہم ہمین سلسل خبر مربر مائل دکھتے ہیں لامتناہی قونین بخشآ ہے ۔

اب لیجهٔ اس فرمانِ رسول کا دوسراحصته جس بس ایمان کاآخری درجه به بنایا گیاہے که راسته سے تکلیعت دہ چر کو دُور کر دنیا .

اس بیں ایک بڑا تضور ہے کہ ہر وزد یا قافلۂ انسانیت مسلسل داستہ پرمپلاما دیا ہے اور وہ نابت نہیں متحرک ہے۔ میریر کرایان کی وجسے ہم سب کا فرص ہے کرجہاں کسی ک داہ میں کوئی مشکل یا کوئی الیسی تکلیف بیش امبائے حیں سے فرد یا جماعت کی بیش قدمی رک مبلئے تو اسس رکاوٹ کوزائل کردیا جائے .

اگرایک فردکولغزش سے بجانے کے لئے اس کی راہ سے کا ٹنا یا کیلے کا تھپلکا ہما دینا ایمان کا افغان اور کے داستہ سے سفزی تفاصنا ہے بہت ہم مہدی ہم مباتا، ایک مسافر کے داستہ سے سفزی صعوبتیں دُور کر دینا ، ایک طالب علم کے داستہ سے تعلیم رکاوٹیں دُور کر دینا ، ایک دلین سے است معلاج کے موالغ دُور کر دینا ، ایک ظالب علی کھو کے کے داستہ سے اس کی مشکلات ہمنا دینا ، ایک طالب حق کی داستہ سے اس کی مشکلات ہمنا دینا ، ایک طالب حق کی داہ سے حق دو کے وال قوت کو دفغ کر دنیا ہیں ایمان کا تقاضا ہے۔

يى منهي بلكة قومون كى ترقى ، فلاح وبهود اورامن وسلامتى كى داه بين داكه مارنے والون

المناکام بنانا، امتوں کی بیادیوں کی جارہ سازی کرنا، مختلف بیشیہ ورجباعتوں کوان کے کاموں میں مدد بہنجانا، میں ایمانی فرلفنہ ہے۔ می والفعاف کی آواز کورو کے والے خواہ وہ کسی زبگ میں ہوں، جہالت و بیاری کو بھیلانے ولئے اسباب خواہ وہ کسی نام سے ہوں، انسانیت کواللہ کی بخش ہوئی از اور یوں سے محروم کرنے والے خواہ وہ کسی روپ میں ہوں فافلہ انسانیت کی راہ کے روڑ ہے ہیں انہیں داست سے ہانا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور یا در کھیے کر انسانیت کو برہولین فراہم کر اناایمان کا اوفیا میں دو ہروہ آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے حق سے محروم رہ ماتی ہو دو ہروں تک حق بہنجا سکتی ہے۔ دو سرے انسانی ہو کہ کہم ایمان سے محروم رہ ماتی ہے۔ دو مرائی ہو گاکہم ایمان سطلب یہ ہوگا کہم ایمان افغاط میں وہ منجمدا ور مروہ ہے۔ آگر ہم الیا انہیں کرتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہم ایمان سے محروم ہیں۔ اعاد ناا مللہ منہا۔

یے ہیں ایمان کے اعلی اورا ونی دو مدارج کے تقاضے ، اور یہ مدارج فرمان رسول کے مطابق سرّ سے ذیا وہ ہیں۔ اندازہ لگلئے کہ اس اعلی درجہ اورا دنی درجہ کے درمیان ایمان کے کہا کچے تفاضے ہوں گے اورانسانی معاست کی فلاح وبہبود کے کون کون سے مدارج ہوں گے ، یہی وہ ایمان کی ذمہ داریاں تفتیں جن کی وجب سے صحابہ کرا م نہایت تندہی اور مرکزی سے ہم گرخیر وفلاح اور مفاد عامہ میں منہک رہتے تھے اور انہیں ہردم لینے ایمان کے ذائل ہونے کا اندلینہ لگارتہا تھا .

اگرہیں قافلۂ اسلام کونیسٹر دفنار کرناہے تو ایک طون توہمیں اپنی ناریخ کو دینی اصولوں سے علیحدہ کرکے احرواغلال کے فضنول بوجہ سے نجانت حاصل کرنا ہوگی ۔ دوسری طوت ہمیں اپنے ایمان کے نقاصوں کونہایت ذمہ داری سے پورا کرنے کے لئے مسلسل جہا د اور پہم عمل کا مسلک اختیار کرنا ہوگا ۔

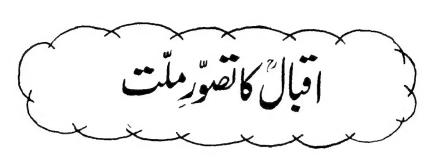

### غلام حيدرآسي، ادارهُ تحقيقاتِ اسلامي، اسلام آباد

تاریخ نتا بد ہے کرجب کھی کوئی معاشرہ طاعوی تو تول کا شکار موکر ذکت ولیتی اور نکست و تبار کے مہلک فاروں کی طرف فرسنے لگنا ہے تورحت اللی جوش بن آکسی پنیامبر پامصلے کو بیجے کرائی ظیم خطرہ سے مہلک فاروں کی طرف فرسنے لگنا ہے تورحت اللی جوش بن آکسی پنیامبر پامصلے کو بیج کرائی ظیم خطرہ سے مبات و باطل اسے سبجات ولا تی ہے ۔ انسانیت اور اسلام کا آبیس میں چولی دامن کا ساتھ ہے تبخیلیتی آدم کے ساتھ ہی جی و باطل کی وہ از لی والدی پیکیار شروع ہوئی جو قافلہ انسانیت کو بام عروج تک بہنچا نے اور حق کو خالب کرنے بین نمایاں کر دار اواکر تی ہے ۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز حسب اغ مصطفوی سے شرار بولہی!

اریخ اویان کے مطالعہ سے واضح ہوتا ہے کہ قدیم زماندی دین توی تھا، جیسے معربی ل اور یونانیوں کا رہز نسل بنیا دول پرست نم مواجعے میرودیوں کا میجیت نے دھے انعزادی قرار دیا، مکین خاتم الانبیا جھڑ میں مصطفے صلے اللّہ علیہ وسلم نے دینِ انسا بنت بیشس کر کے انعام خلوندی کو عام کردیا۔ لھ

تانونِ فطرت کے تحت جب کھی عالم اسلام کی کشتی گرداب میں جیسی ، خالق کا ناٹ نے کسی مرو باصفا اور انسانِ صالح کے ذریعہ اسے میمر دریا نے حیات کی موجوں پہنچ وکا مرانی سے روال دوال کر دیا ، اول غزائی ، اما این میر شاہ شاہ ول الڈ ، جال الدین افغانی ڈونیریم ملتِ اسلامیہ کے ایسے ہی ناخل ایس ، اشار ہوی صدی میروی میں شاہ دلی الڈ نے تجدید اِ میانے دین کا بیٹرا اٹھایا ۔ اور سب سے میہلے ایک نئی روح پیدا کرنے کا احساس کی لیکن لے معالات اقبال صفحہ میں ماما مرتبر میں عبدالواحد معینی مطبوع شینے محداث و لاہور من ۱۹۷۳ مرتبر میں اواحد معینی مطبوع شینے محداث و لاہور من ۱۹۷۳ مرتبر میں اقبال

تھ معالات امبال سفحہ م ۴۷ مربر سبد مبدالواحد یک مسبوعہ سبع سمبر از محد طاہر فارونی صفحہ ۴۱م فومی کشب خانہ لاہور، ۲۹ ۹۱۹ء س عظیم الشان فریصنے کی حقیق اہمینت و وسعست کا پوا پورا اندازہ متنا توسید مبال الدین افغانی کو جواسلام کی باتِ مَلی اور میاتِ ذہنی کی تاریخ میں بڑی گہری بھیرت کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے انسانوں اور اُن کے ماوا و دخصائی کا خوب خوب تجرب رکھتے تھے۔ " کے

اس سلسله کی مضبوط اور نمایال کؤی وه شخصیت مہوئی جس نے اسلام دنظایا فکروعمل ، یس تما) عجی تعمورات کی ترد پرکرکے اس کی سائیٹ کے تیبیر پیش کی۔ پرمر دفیقر بنودا کا اور خدامست ، پیا مبرخودی ونودی مشرق ومغرب کا خزینر ، توقیر و تمکین آ ومیت کا بقع اور زوال انسانیت پرجیتاب و وردمند تعال ربِ معمد وقد پرینے اس کے جبیر خاکی میں ایک مصلح جیات والسانیت منظر عظیم ، شام و مکیم اور محی الملت اللوی کو جمع کر دیا تھا۔ برعلا مراقبال سے جبول نے بینے وسیق وعمیق مطالعہ سے اس صدافت کو جایا تھا کو صرف اسل میں ایک ایس ایس ایس کے جبول نے دینے وسیق وعمیق مطالعہ سے اس صدافت کو جایا تھا کو مرف اسل میں ایک ایس ایس ویری انسانیت کو از لی وابدی بنیا دول پرمتحد کرکے اسے کا میا بی و کا مران کے نقط کو وہ سے مہمکن رکرا کا نہ ہے۔

اس حقیقت پرامیان ویقین کے بعد اس نے وراشت بنی بری کاحق ا داکیا اور اوری انسانیت کو حقیت اسلام سے آگاہ کی ۔ اسے فلات و نجات کی راہ دِ کھائی ، اتحاد وا تفاق کی ولوت دی ، عہدالست و بار امانت یا دولایا ، جنہول نے اس دعوت کو اپنا یا اور برایت وصرا کی سنتیم برگامزن موسئے ، آئیس ایک بار امانت یا دولایا ، جنہول نے اس دعوت کو اپنا یا اور جرایت وصرا کی سنتیم برگامزن موسئے ، آئیس ایک لائی بری برد کر ممنی اسلامیہ سے تعربی کی انہوں اس نور برایت سے محروم رہی انہیں ملت کفر کی نجیر میں باندھا ۔

یدامرمنگم ہے کہ فکرِ اقبال کا سرحیّرہ قرآن جیدہے ، اتحاد وفلاح انسانیت کی پیا) ہر سرزیب سے منزہ اورمنزل من اللہ تخاب ہے ، النا اقبال کا چین کردہ تھا ہے۔ منزہ اورمنزل من اللہ تخاب ہے ، لہٰذا اقبال کا چین کردہ تھا ہے ۔ قرآن مجید نے بنی نویِ انسان کو دوجماعتول میں تقسیم کیا ہے ۔

هُوَ الَّذِی حَکَنَفَکُ مُوْمِنکُ مُرَ وَمِنکُ مُرُوْمِن کُمُ وَاللَّهِ عَالَعْمَدُن بَعِیلر - (التغابی - 4)
ایک ده جماعت جوخالق کی طبیع اور کا ثنات برفرما نروا ہے ۔ دوسری ده جماعت جوخلوق کی فرما نبر وار اور
خالق کی نافر مان ہے۔ اتبال نے اول الذکر جماعت کو مَلمت کے نام سے موسوم کیا جس کا دوسرا نام است وطلی
یا است مسلمہ ہے۔

٧ تف مد الا ١٠٠١ إسار صفي ٥١١ - ١١١ من جم سندندر نازي، زم اقال لا بور ١٩٥٨ ع

قرآن مجید میں نفظ مّت تعریباً پندرہ مرتبر استعال ہوا۔ اور مرمتا ہراس کے معنی شرع و منہائ ہیں نفظ امت ہے دین و مذہب اور ایک مسلک و مذہب کا اتباع کرنے والی جاعت کے معنی میں آیا ہے دیکن نفظ قوم صرف کروہ یا مردوں کی جاعت کے ہے ستعمل ہوا ہے اور یہ جاعت وقوم ، باعتبار قبید بنس رقیم ذبان ، وطن ، اخلاق بزار جگہ اور بزار دنگ میں ہوسکتی ہے لیکن مّت سب جاعتوں کو تل ش کر ایک نئی جاعت کی فہا و رکھن ہے بعول اقبال مّت یا امت اقوام کی جاذب ہے خود ان میں جذب نہیں ہوسکتی ہے گہذا توم اسلام یا قوم ہے اسلام یا قوم ہے استعال کیا ہے جہ کوئ قوم ، قوم ست اسلام یا قدم کے نے استعال کیا ہے جہ کوئ قوم ، قوم ست اسلام کو اختیار کرتی ہے تو اسے باتی تمام سابقہ کرا سے قوم کے نے استعال کیا ہے جہ کوئ قوم ، قوم ست اسلام کو اختیار کرتی ہے تو اسے باتی تمام سابقہ قدی احتیار کا میں شہا وت قریب مکے کے لئے اسلام لانے میں مثبا وت قریب مکے کے لئے اسلام لانے میں ماکن تھی۔

مجى معنى امت استعال كياہے۔

منه مقالات اقبال صغی ۱۲۱ بسیرت اقبال صغی ۱۲۰ به منال تناقبال صغی ۲۲۱ بسیرت قبال صغی ۵۱۸ میرت قبال صغی ۱۲۸ میرت همه بال حبری صفی ۴۶ سه کند مقالات افبال صغی ۲۲ بسیرت اقبال . هیاس

برادری پی بونی اکرم صف الدّعلیه و بم نے قائم فرمانی می اس نے ترکیہ پی که مظا ہرکا نات کے متعلق بم سب کے معتقدات کا مرحب شد ایک ہے اور بونا بخی دوایات بم سب کو ترکیم پنجی پی وہ بھی ہم سب کے سئے کے سال بی اسلام تا کا ما دی قبو دسے بیزادی کرتا ہے اور اسس کی قرمیت کا دار و مدار ایک خاص تہذی تعتور برہے جس کی بڑھتے اور سس کی قرمیت کا دار و مدار ایک خاص تہذی تعتور برہے جس کی بڑھتے دہنے کی قابلیت طبغا موجود ہے ۔

اقبال کا تعتور مکت قومیت کا اسلامی تعتور ہے اس سے وہ مکت ان افرا دانسانی کے جموعہ کو ہے ہی جن کی کا مکت کی تعلق کہ ملائو دیکر کی مکل می پر خرج ما حادی ہو ۔ منظا برآ فرینش کے متعلق وہ ایک خاص پہلوسے نظر ڈا گئے ہوگ ۔ بالفاظ دیگر وہ بخت ندہ وجود کی عطاکر دہ بھیرت ایمانی سے خیروشر اور خوب وزشت کے متعلق کیسا ل معیار رکھتے ہوگ ۔

وہ بخت ندہ وجود کی عطاکر دہ بھیرت ایمانی سے خیروشر اور خوب وزشت کے متعلق کیسا ل معیار رکھتے ہوگ ۔

وہ بخت ندہ وجود کی عطاکر دہ بھیرت ایمانی سے خیروشر اور خوب وزشت کے متعلق کیسا ل معیار رکھتے ہوگ ۔

وہ بخت ندہ وجود کی عطاکر دہ بھیرت ایمانی سے خیروشر اور خوب وزشت کے متعلق کیسا ل معیار رکھتے ہوگ ۔

ما سلیانیم و اولا دِ ملی ل از ایمی گیر اگر نبوا ہی دلیل کے ما سلیانیم و اولا دِ ملی ل از ایمی گیر اگر نبوا ہی دلیل کے مات اسلامید کی مبیاد ایمان ولیتین اور مذر بہ ومتعائد رہمین ہے اس سے افرا وہ مت کے بان اور مدر سر سے اس سے افرا وہ مت کی بیان اور مدر سے سے اسلامی کی بیاد ایمان ولیتین اور مذر بہ بار مدر سے در متا کے میں سے افرا وہ مت کے بیان اور وہ سے سے اسلامی کی بیاد ایمان ولیتین اور مذر بہ بار مدر سے در متا کے دور اسلامی کی بیاد ایمان ولیتین اور مذر بہ بار میں کے افرا وہ کی بیان اور مدر سر شرب و متا کہ در سر شرب کی بیاد ایمان ولیتین اور مدر بسر بار مدر سے اس سے افرا وہ کہ کی اگر نوا وہ کو کی کی در اسلامی کی بیان اور وہ میں کے دور اور کر مدر سرب کی بیان اور در سرب کی بیاد ایمان ور مدر سرب کی بیاد ایمان ور میں کے دی کی دور سرب کی بیان اور در سرب سے دور اور در سرب کی بیاد ایمان ور سرب کی دور سرب کی بیان اور در سرب کی بیاد ایمان ور سرب کی بیاد ایمان ور سرب کی بیان اور در سرب کی اگر دو می کر اگر کو کر کر اور کو کر کر کر کر کر

مخلف قالب ہیں۔

ای اساس اندر دلِ ماهنمرات متستِ مارا اساسِ وگراست حاضرتم و دِل بغائب بسنة ام بس زبندای وآل وارسترام چول بگنیم از نگاه ما مم است وشنهُ این قوم مثل انجماست ترخوش وبركال ككيشيم ما بب نا . يك مين كب انديشيم ما طرز وانداز خيال مايكيست مدما نے مامال ما یکیست ما زنعتها نے او اخوال سندیم کی زبال ویکدل ویک مال شیم میں قوت ہے ہوصورت گرتقد برمکنے کا یقیں افراد کا سسرمایہ تعمیر ملنہے افرادِملت مے ازلی وابدی صداقتول پرمبنی معتقدات پر ایمان وابقان کانام مرمب ہے اور یم نے ہے جولوری انسانیت کو باوجود فطری امتیازات ، مذباتی اخلافت اور متعارض تمنیات عه مقالات ا قبال صغوبه المت بعنا يراكي عمران نظر . شعد مقالات اقبال صغير ١١١٠ . في فكر ا قبال سغير ٥٠٠ الا والرضيغ مالكيم بزم اقبالا مؤملال مرسناه المرسناء المرارو يوزص فحدا - العامر ويوضفه ١٠٠ مله بالكواصف

المسلك وحدت ميں پرونى ہے ۔ يى دين قيم ال مي وحدت كرونظر، فوق سعى وعمل اور جذبہ توقيم وعظيم دم پرداكر تا ہے انہيں اصلاع احوالي انعنا نيت اور ترويج قوانين واحكا) الني كے لئے تما) بالل فوتوں كے ملا عنجاد برا ماده كرتا ہے ۔ يمي ال كى معاش ومعاد كى فلاح و مجلح كا صاص اور قوت واستقامت كامركو و معاد كى فلاح و مجلح كا صاص اور قوت واستقامت كامركو و معاد كى فلاح و مجلح كا صاص اور قوت و جعيت انتشار كا شكار موجاتى ہے .
مدار عليه موتا ہے ۔ يوبنى افرا وان فى اس مركز و محور سے ہے ان كى قوت و جعيت انتشار كا شكار موجاتى ہے .
اتحاد ملت بارہ بارہ موجاتا ہے كيوبحد رمول الدّين "بے اور دې قوت واتحاد كا مدار عليہ ب

اپن ، لمّت پرقیاس ا قوام مغرب سے ذکر خاص بے ترکیب میں قوم رسول ہاشی
ان کی جعیت کا ہے ملک ولنب بہاخصار قوت نیمب ہے مشکم ہے جعیت تیری
وامن دین ہاتھ سے حیوم توجیعت کہاں اورجعیت ہوئی رخصت تو بلّت میں گئی سلھ
منرسب سے ہم آبگی افساد و ہے باتی دیں زخم ہے جعیت بات ہار کا از کلے
الاس دین انسانیت اور آئین فطرت ہونے کی بنا پر اپنی تلت وقوم کے اساس ارکان میں سے اولی رین واہم ترین رئن توجید کوقرار دیتا ہے، مایٹ بنا قد انسا نول کا یہ دہ نقط از کا زہوج کے وہ تمام
مارضی وقوی ا عبارات سے دستہ دارہوجاتے ہیں . ابنی تمام قوتوں اور طاحیتوں کوای ذات ہے بہتا کی اطاعت علی کے لئے محفوص کر یستے ہیں . اب کو ذائی صدا قتوں اور دیتا تن اصلیہ کو فبول کر کے ان کا دائرہ کار

ای عقبد تورید سے ان کے زاویر نگاہ ،معار خیر وشر ، حذبات وافکار ، اعال واخلاف اور اجام و رواح میں وحدت پیدا ہوئی ہے۔

مَّتِ بِهِنَا تَنْ وَ مِالَ لَا إِلَّهِ مِنْ مَا رَا يُرُوال كُرُوال لَا إِلَّهُ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهِ الله لَا إِلَهُ مُرَمَايُهُ استسرارِ مَا رَشْرَة ابْنُ سَشِيرازَهُ افْكَارِ مَا مَنْ اذْ يُلُ مَسِيرازَهُ النَّاسِة مَّتُ اذْ يُكُ رَبِّكُ وَلِهَا سِنَةً وَوَشَى اذْ يُكُ مَسِيرَةٍ سِينَاسِةٍ النَّاهِ النَّاسِةِ النَّاهِ النّ

اس نقط توحیدسے ان میں دوام وا فاقبت کی ثبان پرا ہوتی ہے کیونکومی تقیقت کی ابتدا وانتہا ہے ہے۔

ه بانك راصغي ٢٤٩ - عله بانك واصغر ٢٠١ - هيه شيل جديد البيات الامير. الله امرار وروز صغر ١٠١

نقط ادوارِ عسام لَا إلله انتهائ كارِ مسام لَا إلله الله عله ملت التهائ كارِ مسام لَا إلله الله ملت المعتبية الم المعتبية والماس ومن عقيدة رسالت وخمّ نبوت به اس جاعت مين ثال بوخ وال كودل و زبان سائيت الم وفي ابن المعتبية ومن وبنا برّ الله بحكوه دسالت ماب صع الشعيدة لم كوبام روين انسانيت الم فاتم الانبيار مانتا به ومدت بيداكر في والا وين فطرت الدوين مبين اسى في وحمد البن كوديد تبايا ، وه اس منت كي منك را مرمان وت اور نوع النال كه لي بيام اخري لاف والا بداس من فظ ابنيا بنيت ومعمّ كاب مكن كاعشق قوم من كور مرمان وت اور مكن كو وحدث كول زسعند

از رسالت درجب ن طوی ما از رسالت وین ما آنین ما از رسالت درجب ن طور شده از رسالت بهم نوا گشتیم ما میه به نوا گشتیم ما میه به نوا بر ما بر رسول ما رسالت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد برونق از ما ممنل ایام را به او رسس با ختم ، ما اقوام را قوم را سرمایه قوست از و خفل سرّ و حدت ملست الا و ول رغیرالله مسلال بر کسند نفرهٔ لا قوم بسدی می زند الله منتی می مرند دن منت می مرند الله منتی می مرند الله منتی می مرند دن منت می می مرند دن منت می می مرند دن می مرند دند می مرند می مرند دند می مرند دند می مرند دند می مرند دند می مرند می مرند می مرند می مرند می مرند می مرند دند می مرند دند می مرند دند می مرند می مرند دند می مرند می مرند

ر میں میں میں میں ہوں ہے۔ اور منبع دین ہوا ہے۔ اور منبع دین وہار ہے۔ اور منبع دین وہات اور منبع دین وہات

بر عیسارِ مصطفل نود دا زند تا بما نے دیجرے پیدا کسند نے منا مند کھیے ہے۔ کمن کا براوار در اور است کا مند کھیے اس توم مسلم کا آمین میات و ممات، رہر کالی مرکز لیدن اور فوج اضال کا آخری پیال ہے :۔

علم امرادورموز منفر ۱۷۱ - علم امرارورموز منفر ۱۱۱ - علم امرارورموز منفر ۱۱۸ -

مِتَىٰ مسلم زآئين اسست و بس إ بالمنِ دینِ نبی ایں اسست وبس زير كردول سر تمكين توميست ؟ توہمی دانی که آمین توجیست ؟ حكمت او لايزال است و قديم أل كتاب زندج مستسرّان حكيم حسابل او رحمة للعالمين! نوع انسال دا سپسیم آخری نيست مكن جز بقران زكستن ً گر تومی خوابی مسلال زمیستن <u>!</u> توازو کامے کہ می خواہی بیاب! از تلاوت برتوحق دار دكت ب بيخ بتكت ز مشراً زنده است اذ کیک آئیئی مسلال زنده است اكرملت اسلاميه كافرد حرأت ايهاني بصيرت نوراني اور دِل آگاه كا حال اورابلاغ وتبليغ حقيقت ئے فریصندی صاحب تناب کی ماننداھاس ڈمڈاری رکھتاہے تودہ اسس نوریق کی روشنی سے جہان نو پیدا ر لیپاہے:۔

پول سلمانال اگر داری مجگر!

در ضمیر خویش و در مسترال بگر

صد جان تازه در آیاتِ اوت عمر با پیجیده در آناتِ اوت عمر با پیجیده در آناتِ اوت کیس جمانش عمر حاضر را بسبت گیر آگر در سیدند دل معنی در دات بندهٔ مومن نه آبیات خدا است بر جبال اندر براد چول قباست چول بجن گرود جها نے در برش می دبر قرآل جها نے دمجرش ب ملات ملت اصلاح ملتِ اصلاح ملتِ اصلاح ملتِ اصلاح ملتِ اصلاح ان از کان ، واحد و لاشرکی مستی مطلق کی الحا عت اور اس کے قرآن برحة کی ترویج کے لئے ابنی زندگی وقوی وقت کرنا . دین مبین کے حامل اور اصلاح انسانیت کے طبر ارصفرت رسول اکرم صط الله علیدولم ، فاتم الانبیار رحمته العالمین کی شفت کوا پانا اور اس کومیار نر در این ترویج کے ان اور آئین تن بیا که از دوال ، کتاب الله کور مبر کائل سمجه کواس کے مقرده امولول پر کاربند رسان مدت کے اتحاد ومرکزیت کے حامی ن بی ۔ انبی سے اس احت عادل میں آفاقیت و دوام کی شان ربیا ہوئی شب اور مدود و تقویلی با بند شبی بکر عب نے بیا ہوئی شب مان و زمان ، نگ وانب ، اور مدود و تقویلی با بند شبی بکر عب نے اس ارد وروز صفح میں ا

میکه امرارورموزمنی هم ۱۰ میکه ما دیدنام مغر ۲۰ ، ۲۰ ، ۲

میں پیمانِ انست باندہ لیا اور اللہ تعالے کے اوام و توانین اور نظام قرآنی کی ترویج کے لئے اپنی حیات تھن کردی وہ اس دوامی و آفاتی برادری کا رکن رکین بن گیا ۔

" تُلُ إِنَّ صَلَا فِي وَصَلِكُ وَ مَعْيَائُ وَ الْعَلَيْهِنِ " (الانعالِ مَا مَعْائُ نظام ،انسانيت اسلام کی اس بيست اجهاعيه انسانيتا محيط ناپيليك رسب کيونکومرت ميم اجهائی نظام ،انسانيت کی فلاح و مناح و مناح و مناح و نوش محديد کی فلاح و مناح و نوش محديد کی فلاح و مناح و نوشوت استاني تام کی جائے جس کی تشکیل اس قانونِ اللی سے تابع موجونہوت محديد کو بارگاہِ الله سے عطام وائن و الله اس کے قبام سے ميکي خاک کو البيا المکوتی تخيل عطام وجانا ہے جو احد الله الله تابع اور بنی نوع انسان با وجود احسن الا فائن شعوب و قبائل اورالوان و الله الله و مناف وقوم .نس و دسنب اور مقصد عارضی کی الودکيول سے منزہ موجا تی ہے۔ اس طی تابع الله و کا می نوع الله و کا می نوع الله و کا می نوع کی اور می نوع کی الودکيول سے منزہ موجا تی ہے۔ اس طی تابع الله و کا می نوع کی اور مقال جزو کر دانا ہے : ۔

دِلول مِن دلوے آفاق گیری کے بنیل شے نگا ہول میں اگر بیلانہ ہو ا مداز آن تی کے ایک ہوں میں اگر بیلانہ ہو ا مداز آن تی کے ایک ایک ہوں مسلم حرم کی باسبانی کیلئے نیل کے ساحل سے بے لرتا بخاکِ کاشغر شکھ رہے گا وادی نیل وفرات میں کہنگ تراسفینہ کرہے جسیر بیکرال کے لئے اللہ نہ جینی وعربی وہ ندروی وسٹ می ساسکا نہ دو عالم میں مردِ آفاتی سلام ورولیش فوامست نہ نشرتی ہے ذعربی گھر اس کا نہ دِتی یہ صفایاں نہ سمرقند ہے اس ماسکا کہ دوراس کے حدود و تفور پر مبنی نہیں بلکہ آپئے موسس کامل رحمتہ للعالمین سے عشن کا میں اور آمین می انہا تا پر مبنی ہے۔

جب انہوں نے مغربیں ماکراپی آنکھول سے بتان رنگ و تون کو بنتے و کھا ، ان کی طبع رسا اور قلب سلم نے معانب بیا مفاکر فلار نسوی بھل پرست نے جس زور سے دین و دولت کی معانی کا نظریہ بینی کیا اور مغرب نے جو قبولیت اسی بخ والی کا نظریہ بین کہ باری باکرا ہیس جو قبولیت اسی بخ والی کا نظریت کے بیم لئے من اس کا برای باکرا ہیس میں فسا دو نون پر آ ما دہ کرنا ہے ، افبال کو افزنگی تہذیب سے نظرت ہے توجم فس اس بنا برکدوہ روحانیت کے لئے موت اور النا نبنت کے لئے فقر عظیم ہے ، یہاں یہ امر ذبن نشین رہے کہ اقبال کے ہال مغرب یا افرنگی تہذیب سے مرا و وہ فلسفہ جات ہے جس کی بنیا دما وہ پرستی پر ہے ، اس نظریہ حیات کی روسے دنیا نے مسات میں اللہ کی فائم مقامی قوائین فیطرت کرتے ہیں ، اسی لئے ان کا خلاء ان کی زندگی اور ان کے اعمال و مقاصدتم کی مادی و لیواروں میں محصور ہیں اور میں و نیوس زندگی میں ان کا منتہ کی ہے ۔ جب اقبال کی بھیرت نے قرائی مظریہ جات اور مغرب کے فلسفہ جات و سیا سیا ہے و عمرانیات کا مواز ندگی آو اس پرواضے ہوا کہ مغرب برا کرنے گا ہے ۔ اس لئے اس مرد فیل نے اس کے عواقب و نمائے سے بوری انسانیت مقرائی دنیا میں جہنم پرواکر نے لگا ہے ۔ اس لئے اس مرد فیل نے اس کے عواقب و نمائے سے بوری انسانیت مقرائی دنیا میں جہنم پرواکر نے لگا ہے ۔ اس لئے اس مرد فیل نے اسی کے عواقب و نمائے سے بوری انسانیت کو آگا ہ کیا۔

آدمیت زار نا لید از فرنگ ! زندگی منگامه برجیداز فرنگ !

مشکات عفرت انسال از دست ! ومیت را غم پنهال از دست!

در نگابش آدمی آب وگل است کارروای زندگی به منزل است! سات استاری قوتول نے جب ایخ نظریهٔ وطنیت و قومیّت کو اسلامی تصور جات میں شامل کرنے کی ناباک جسارت کی توجمی تصعدات کے پروردہ اسلام کے پروکارول نے اے اپنے نے اتحاد ویگانگت کابب بہ کہ نوجول کرنے می تردد ویگانگت کابب سیح نوجول کرنے می تردد ویک نگ ترجب ان باطل قوتول کے برائم آ شکا دامونے تو انہول نے بانگی درا سے اپنے کا روانِ مقت کوجگایا اور خود جاد کے لئے کم بندم کو کرمیدان میں از بڑے اور تراز کرنے اور تراز کرتے ہوئے ویا کہ سیم میں ہم وطن ہے سال جہاں ہا دا میں میں اور خود جاد کے دوبا واجا نے ملت اور اتحاد امت کے کئی دوبا واجا نے ملت اور اتحاد امت کے کئی دوبا واجا نے ملت اور اتحاد امت کے کئی دوبا میں بہ وطن ہے سال جارات ہے آگا ہ کی یہ نے دائیں بہوارکیں کمی خفر داہ کے باس میں استعاری فتنول اور مغربی می جن کر بنانے مسکوا سے مسلم بیس جرا کہ کریں استعاری فتنول اور مغربی میں جن کر بنانے مسکوا سے مسلم بیس جرا کہ کریں۔ مسلم بیس جرا کہ کریا مسلم نے دوبا جا می ہوبا کریں بہوارکیں کمی خفر داہ کے باس میں استعاری فتنول اور مغربی می جن کر بنانے مسکوا سے مسلم بیس جرا کہ کریں مسلم بیس جرا کہ کریں مسلم بیس جرا کہ کریں مسلم بیس جرا کہ کو دوبا واجا کے دوبا واجا کی دوبا واجا کے دوبا واجا

کمبی ای نظریے وطنیت وقومیت کوسب ہے بڑابت بناکر کواری واراسی شان پیدا کسنے اور م جا د کے سئے کمیار مونے پراصرار کی :-

ا۔ وطن انساں کی تمام وفا داریوں کا مرکز ہے۔

۲ - دین و وطن کی آمیزش میں وطن کا ساتھ دینا ضروری و اولیٰ ہے۔

ا - ندبب اورسبیاست دو الگ الگ چیزی بی . فدمب ان ن کانمی درانیویٹ ، معامد بے میکن وطن اجتماعی معاملہ کے لئے مفاد فرد کو قربان کرنا ناگزیر ہے۔ مام د فرد کی حیات وموت ، حدوجہد اورسی وعل وطن کے لئے سے ۔

یہ بنا اصول قومیت اسلام کے تقیق میں جسے اس سے اقبال نے تقریباً مد ، واج ہے اس نظ عندن مجاور مرد علی اور مادم زیست اس میں فابت قدم رہ ہے ۔ وائی ایک غز ل بے مزد جو ذلا اسٹی آخریناً مرد و او مے بعد ہے میں جہاں سے اقبال ان شام می تومیر اور شروع ہوتا ہے ۔ پر نیسرا میر مین میارپ ان یا ۔ شیا قبال نے ، ووج سے قوم تیت اسلام کی تشریح برقام اشا یا اور اوالات مام سے آراشیہ بت ان ایمیان ازائے رہے

> والا مادے میال سے من لو وب عامدار فیایا بنا باد سامعدر مفت ل اتفاد وطن نیسیس ب

ور الما و الما المعلقة والمعلقة والمعلم والمعلقة والمعلقة والمعلقة والمعلقة والمعلقة والمعلقة والمعلقة

## کہاں کا آنا کہاں کا جانا فیب ہے امتیاز مقبی منود حریثے میں ہے ہماری کہیں ہمارا وطن نہیں ،

اقبال جیے مصلے ان فینت کو معلوم تھاکر ہر وہ اجھاعی نظام انسانیت کے فتنہ ہے جس کی روحانی اقدار پرنہ ہو۔ جو بذہب کی قوت سے خالی ہوا ورا متساب کا منائ (الاوالا) سے عاری و

ہون دین و دولت میں حب دم مبانی ہوس کی اسسدی مہوس کی وزیری دوئی میں نا بھیری وری کے سے نامرادی دوئی حیثم تہذیب کی نا بھیری یہ اعمار ہوں کے سے نامرادی بشیری ہے آئیسٹ دار تذیری بسیری ہے آئیسٹ دار تذیری بسیری ہے آئیسٹ دار تذیری بسیری ہے آئیسٹ دار تذیری اللہ اس میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ مہول ایک جنبیدی و اردشیری اللہ اس سے اقال نے افرا دِ ملّت کو بتان رنگ وخول توڑنے ، بارس وٹام سے گزرنے ، امتی نے دوخوں منا نے اور حصار دین میں محصور ہوکراین متی کوزندہ میا وید بنانے کی معین کی :۔

ایشیا والے میں اس نکتے سے اب کک بے خبر مک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا اک تمر ترک خرگا ہی ہو یا احسال والا کہر! ازگیب دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر ازگیب دنیا ہے تو مانند خاک رہ گزر ہزتورانی رہے باتی نرایرانی نرافعانی! بط وصبط مت بیفا بد مستسرق کی نجات مرسیاست میبوژ کر داخل حصار دیر می برگری است میبوژ کر داخل حصار دیر می برگری از رنگ وخول مث جائیکا کی اگر مسلم کی مذمب پر مقدم مبوگری این رنگ وخول کو توژ کر ملت می گرم بیا کم بیول کو

قوم تو از رنگ وخول بالاتراست قیمت یک اسودش صداحم است !

فارغ از باب وام دو اعمد م بابش بیجو سلمان زا دهٔ اسس م باش الله منت اسلامیه کااتحا دا بدی حی وقیوم ، متی مطلق اوراس کے عبوب صلے الدعلیہ وسلم سے عشق میت اسلامیہ کا اتحا دا بدی حی وقیوم ، متی مطلق اوراس کے عبوب صلے الدعلیہ وسلم سے عشق میت و برقائم ہے جس کے مقابر میں انتحاد ویگا نگت کے باتی تنم رضے فائی اور ما رضی میں !

مقیت ما شانِ ابرا بھی است شہد ما دیانِ ابرا بھی است میت میت کردهٔ وی المیت کردهٔ وی کردهٔ وی المیت کردهٔ و المیت کردهٔ وی کردهٔ وی المیت کردهٔ وی کردهٔ وی المیت کردهٔ وی کردهٔ وی کردهٔ

والتجريص في ١٠١ - الله بانك را من نظم خصر لله اسرار وروز صفي ١٨١ -

نیست از روم و عرب بیوند مل نیست پابند نسب بیوند ما دل بیجوب با کیدگر بیوسته ایم دل بیجوب با کیدگر بیوسته ایم

بمجونول اندرعروق ملت است عنن او سرمایهٔ جمعیت است عشق در حان و نسب در بجراست رشته عشق ازنسب محكم تراست مستی ٔ ما از وجودش مشتق است امت او مثل او نُورِ حقّ است نورحق را کس نجوید تار و پود خلعت حق را چه حاحت نارویو بر کم یا در بند اقلیم وحداست بے خبر از کم یلد ، کم یولداست سیسی حب نرجانِ حقیقت نے تمام عاصی اعتبارات ( فومی منسلی ، وطنی وغیرہ) ترک کرنے کی تبلیط کی تو اس پر بیگانوں اور بیگانوں کی طرف سے اعتراضت مہونے تھے ۔ ایپوں نے کہا کہ حذبہ تحتِ وطم کی تذایل کررہا ہے بغیرول نے کہا کہ وہ اپنی حکمت کے موتی اور حوام معرفت صرف مسلمانول کے لئے مخصوص کر ہے۔ اقبال نے ان اعتراصات کا نہایت بلیغ و ثنا فی جواب دیا ہوان کی زبان سے سنتے۔ اپنوں سے کہا :. کفتار ساست میں وطن اور سی کھے ہے ارشاد نبوت میں وطن اور سی کھے ہے " میں سمجنتا ہوں وطن ریسی کا خیال جو قومیت کے تصورسے بیدا ہوتا ہے ایک طرح سے مادی شے کا تا لب ہے جومرا سراصولِ اسلامی کے ملاف سے اس لئے کہ اسلام دنیا ہیں سرطرح کے مٹرکنے ختی وطبی کا قلع فتح کرنے کے لیے نووارموا مقاليكن اس سے بر كال ذكي جائے كري جذبرجب وطن كا سرے سے خلاف مول " سمالك معترضین في سوال ي كواس عربيدةم بى في كما تها :-

مذمب نہیں سکھانا آلیس میں بیر رکھنا مندی میں ہم، وطن ہے مندو شال ہمارا اوا است میں بیر میں ہے؟ اوا اور است میں ہے؟ اوا اور است میں ہے؟

تواقبال فے فراخ ول سے اپنی ملطی و کمزوری کا اقرار کی اور فرمایا :-

" یں سماہی اتحاد کے سے وطن کو ایک نبیا و سجھا نشا اس سے خاکی وطن کا ہر ذرہ مجھے وہو ہا و کھائی دیتا ہ اس وقت میرے خیالات مادیت کی طرف مائل تقے سوائے وطن کے مجھے انسالوں میں اتحاق کے لیئے کوئی وومرا ذرا

علك امراروروزصفي ١٩٠ - ١٩٠ ملك ملت بيضا براي عمرال نظر

نیں دیا تھا۔ اب کمی ان انوں کو صرف ازل اور ابدی روحانی بنیا دول پرشحد کرنا چا ہٹا ہوں اور جب میلسلاً استعال کرتا ہول تومیری مراواس سے میں روحانی نظام ہے۔ "سیکھ

اور خیقت ہم سی ہے کہ اقبال ایک انسان دوست شاع ویکیم تھا۔ پورپ کے سفرے پہنے وہ ایک علم ملان گھرانے میں ہیدا ہونے کی بنا پر سلمان میں تھا اس وقت اس کے دل و ذہن میں اتما وانسانیت کے ست متی ۔ چنا پنے مبال میں اس نے ہندی وطنیت کے لئے اپنے مبذبات کا اظہار کیا وہاں اتمادِ انسانیت بربنا نے وائل ارلازی ہوا۔ ثبوت کے لئے جندا شعار لاحظ ہوں ،۔

تصوير وردي :-

مجھے اے ہمنشیں رہنے دے شغلِ سینہ کاری میں

کر میں دا بن عبت کو منسایاں کر کے جیموروں کا

جو تو سمجھے تو آزادی ہے پوشیدہ عبت مسیں

منسلامی ہے اسیرِ امتسبیازِ ما و تو رمبن

مرض کہتے ہیں سب اس کو یہ بے کین من ایسا

چھیا جس میں علاجی گروشس حب رنے کہن بھی ہے

شدہ میں علاجی گروشس حب رنے کہن بھی ہے

اورنيا شواله مي ملاحظه بو: -

شکتی مبی شانتی بی معبکتوں کے گیت میں ہے وطرق کے باسیوں کی مکنی پریت میں ہے

مری زبانِ قلم سے کسی کا دل نہ وکھے کسی سے سنٹ کوہ نہ ہو زیریاً سال مجھ کو جب اس نے مغرب نے اس کے قلب سلیم جب اس نے مغرب نے اس کے قلب سلیم عبداس نے مغرب فراست نے تاریل کراتھا و و اصلاح انسانیت کاروحانی نظام اسلام ہی ہے اور اس کی رئ ارتکا ذراس کی رئ ارتکا ذراس کی دراس کی مساحت بیش من ازتکا ذرار ارتال اردو ا قبال منبر صغیر ہ سو ہ ۔

ی۔ اقال کے اس نظام متت کی اٹ عت کوکسی حادثہ باتا رینی واقعہ کا رقعل کہنا قرین اِنصاف نہیں بکہ اتحا دِ انسانیت کے بے حرف یہی قالیِ عل نظام ہونے کی نبا پراقبال جیسے خیرخوا ہِ انسانیت کا اس میں عصبتیت پنداور متشد دہونا ناگزیرتھا ۔ سمجھے

اغیار وستشرقین کو اعراضی یه تفاکه اتعاد انسانیت کو متنع اقبال مسلم دنیا کا محدود نظریه پیش کر رہا ہے وہ اپنے فلسعنہ کے عمومی اور مالکیر اصولول کا دائرہ مطلق مغید کر رہا ہے، توا قبال نے بصراحت اس امرکی تونیح کر دی " اصلاح انسا بیت کا نصب العین شاعری اور فلسغی جمیشہ عالمگیرر کمی مباتا ہے ۔ لیکن جب اس کا اطلاق عملی زندگی میں حال کرنے کی گوششش کی جائے گی تولا محالہ اس کا آغاز کمی مخصوص جاعت سے کوا پڑلگا جو ایک مستقل مسلک اور مبین طریق عمل رکھتی ہولیکن اپنے عمل کردارا ور تبلیغ سے اپنی عدود کو وسیع کرتی جل جائے ۔ میرے عقیدے کی گوست کی گراعت "احت مسلم ہے " محالے ۔ واکٹر نکلسن کے نام اسی خط میں جائے ۔ میرے عقیدے کی گروسے اس فتم کی جاعت "احت مسلم ہے " محالے ۔ واضح کردیا تناکہ بین سال کی فلسفیا نتی تین قرق تی کے بعد تعقیب سے بالا تر ہوکر وہ عالمی تھمیر میں نصب العین کے لئے صرف نظام اسلام ہی کو میش کرسکت ہو۔

ا قال نے ملّت کے ارکانِ ٹلاٹر توحید ، رساکت وضم نَبُوت اورقراً ن کے سانھ سامھ ملّت کے سئے مرکز کا وجود میں ناگزیر قوار دیا ہے ۔

مرکز کووہ اس سے ضروری تجھتے ہیں کرملت کی شیرازہ بندی کے بنتے وہ ایک نمائش گاہ کی حیثیت رکھٹا ہے جو ملّت کے انتظام وانصرام اور ربط وضبط کے سے ضروری ہے۔

قوم را ربط و نظام از مركزے روزگارش را دوام از مركزے را دار درا نه ما بیت الحرام سوز ما مسم ساز ما بیت الحرام پول نفس درسین او ما پیجریم به ورج مرسین است او ما پیجریم در جهال مان امم جعیت است در جهال مان امم جعیت است

Thoughts. are risting of The Image of are and reflections of laphol, west in laphol by P-98, by S. 11 wakid May, 1964. M. Siddigui - Bazma - 100-1045 1016 1016. P. 18

مرکز کے بغیر وحدت افکار اور حال واستعبال سے مائی کے وہ رہنے قائم نہیں رہ سکتے بن کے بغیر ملت استے وتو دو حیات کو قائم نہیں رکھ سکتی اور لینے مدعا ومقصود سے فافل اور بوش آرزد سے فالی ہو جاتی ہے جس کا نیتی ملت کے لئے موت ہو قاہیے :۔

قرموں کے سے موت ہے مرکز سے جدائی ہوصاحبِ مرکز تو تؤوی کیا ہے خدائی گئے ہے زندہ فقط وحدتِ افکار سے ملک و صحت ہو فناج سے وہ اہام ہی الحاد ہے مرکز بندہ فقط وحدتِ افکار سے ملّت وحدت ہو مار توحیب رام ہے سوز میں سازِ عجم ہے ۔ حرم کو راز توحیب رام ہے اللہ تاہ مرب سے الدینٹ مزب کر تہدیبِ فربی ہے حرم ہے اللہ تاہم کومیلان حجازیت کرکر ماحنی پرستی اور رحبت بندی کا تیجہ بنا بلکے مرکزیت کے الترام کومیلان حجازیت کرکر ماحنی پرستی اور رحبت بندی کا تیجہ بنا بلکے اس کے مندرج فرلی اشعارے نا واقفیت اور کم نظری کی دہیں ہے ،

تواے کودک منش خود را ادب کن سملال زادہ ؟ ترکب نب کن برنگ احمال کا دوئوں ورگ و پوست عرب نازد اگر ترکب عرب کُن ؟ الله برنگ احمال کا دوئات کر کاسٹ نڈ دین نبوی ہے بر بُٹ کہ تراست یدہ تہذیب نوی ہے باز و تیرا توحید کی قت سے قوی ہے سالام تیرا وسیس ہے تومصیط خوی ہے باز و تیرا توحید کی قت سے قوی ہے اسلام تیرا وسیس ہے تومصیط خوی ہے

'نظارہُ دیرسیٹ زمانے کو دکھا دے اے مصطفوی خاک میں اس جُٹ کو بلائے سے

اگرا قبال نے یٹرب دحجاز وحمم) کومسلم کادگی کہا ہے توفقط اس محاظ سے کہ وہ ایک نقط مباؤی ہے تا ٹڑکی شعادُ لاکا منطقہ امنوں نے نہا بیت عمدہ طریق سے مکت کے ہر فر دکو مریعٌ حمم کہدکر اس کی مرکزیت کے ساتھ دامشگ کویوں واضح کیا :۔

زندگی مرئا نشیمن سازنیست ! الم منگر دنگ است وجزیروازنیست العید نادگی است وجزیروازنیست العید نادگی ! الم منا است مید زندگی !

الله خرب كليم منو ١١٠ - نظف مزر بكيم منو ١٠ - الله بال جريل منو ١١٠ - ١٥ من المال از مبنول كوم وي المنطق منو ١٥ - الله منون من المنطق منون ١١٠ منون من منون ١٥ - ١١ من من منون منون من منون منون من منون منون من منون من منون منون

مَّتِ اللاميم بى بنيا دَتوجيد ورسالت ، آئين ، كَاب زنده ، مركز ، هم مُ زمان و مكال سے ماورا ابت سے مهکن ر، حفظ ونشر توحيد اس كا نصب العين تعيز قوائ نظا كا حالم اس كى توبيع جات كارازا ورا جَائى خودى اس كى حيات و زييت كاسب اور فرد و جاعت اس ميں لازم وطروم بي عظمه يمى ايك ايس جائت ہے و وحدت آدم كى حيات و زييت كاسب اور فرد و جاعت اس ميں لازم وطروم بي عظمه يمى ايك ايس جائت ہے و وحدت آدم كے بل لوت اور مار كان كان اور ساز كار ہے اس كاقيم ان عالم ، احترام آدميت اور وحدت آدم كے بل لوت يرى موسكت ہے -

اس رورمی اقوام کی صبت میں بوقی عام پوشید نگاموں سے رہی و صدت آ وم ان با تعزیق علی مکست افزائک کا مقصود اِ اسلام کا مقصود فقط ملت آ دم اِ اِ مقصود فقریت اسلام کی اس کسون پروب مسلانا نِ عالم کوبر کھا جا آ ہے آوکہ کا بدن اس قبا کے نتا یان شان نظر مہیں آ نا ۔ عکم اسلام کے ساسنے پہنظر میں نظا۔ ابنوں نے اس مایوس کن حالت کے اسب کی دخاص تر نے کے ساتھ ایم اس کے سامت پر فوج ہیں دد یے خفت کو بدار کردیا ان کے پیاکا بنیادی مقد مع مراح اور ارتفاع النات ساتھ اور کو سامت کے جوام اصن کا علی اور آئی اسلام کے اس میں بیا جس کی بنیا دعشق و مقل کے نوگوارا متزاج کے ذریعہ عالم نو پداکر کے رکھی جا سامت ہے اور اس عالم فو کو ہی الم انت کی صنائی صرف و ہی جا میت ہوگئی ہے جوام بی سے بردا محافظ کا کنا سے کی دونا طب میں آ جائے۔

گرچ ملّت ہم ہمیرو مثل نسندد از اجل نسندماں پزیر د مثل فرد
امت مسلم نر آیات خدا است اصلی از حکامہ قالو بل است
از اجل ابل توم ہے پر واست بر استوار از نحن نزن ست ب ب بر واست بوکر قائم از دین کر است از دوام او دوام ذاکر است به کھیے کر قائم از دین کم فاکر است با کہ کہا کہ کہا کہ میں اگر ملّت دینے تما کم خاصر ترکیبی سے خالی اور اپنے آئین سے بیٹنے گئے توفطرت کا قانون ہے کہ اس کی جگہ کوئی آسی جا عت ہے ہے کہی ساخت ان عاصر ترکیبی سے مل میں آئے گی اور جوا پنے آئین پر مرشفے کی جگہ کوئی آسی جا عت ہے ہے کہی ساخت ان عاصر ترکیبی سے مل میں آئے گی اور جوا پنے آئین پر مرشفے اور اسے اپنی زندگی کے مرکمی اور ہر دائرہ میں قابل عمل بنانے کی اہل موگی کیونکر متن کا وردو اور اس کی جات آئین میں امرار در زنو کو دنیا کر توہ اور اس کی جات آئین

ی ہے ۔

اذیک آئینی مسلال زندع است ؛ پیسکرِ ملّت زمستراً و نام است ایسکرِ ملّت زمستراً از ندا است ایسکرِ ملّت و فیا کا میا کا میا اس آئین کوزنده اور قابی بلنے ، ملّت کی نظر مین کرنے کی خاطر معرض وجود یا کا میا کردنا کا اور ایس مین خود انفرادی اور این کا می طور پراپنا محاسبر کرنا چاہیے کر ان مقاصد کی خاطر سم نے کیا کی اور بر بیا محاسبر کرنا چاہیے کر ان مقاصد کی خاطر سم نے کیا کی اور بر بیا می ان ما دی و نابیا مرار صرود وقیود، رنگ وش ، منب و ملاقاتیت اور زما کا و مکال کرت تو نہیں آزا شف کے ؟ ہما اور کوئ آئین سے سے یا نہیں ؟ اور ہم اپنے آئین سے می قدر وابست ہیں ، کوئے کا می مفعل لعین اور کوئی مرکز ہمی ہے یا نہیں ؟ مرض ملت اسلامیہ کہلا نے کے لائق میں جی یا نہیں ؟ اگر جواب کا میں سے تو آ سے مناز اور آبدی حیات سے بمکن ر

بیانقش دگر مِلّت بر ریزم بی که این ملّت جهال را بار دوش است و گر ملّت که نوسیش گرد در ملّت که نوسیش گرد با کیم ملّت که نوسیش گیر د با الله نگردد با یج عسام رضامند دو عالم را به دوش خوسی گیر د با الله با نال مندید خوسی صغیرے مرافال جرّه بازے زود گیرے کالله ان فقیرسنے میریا و بسلطانی فقیرسنے فقیر او بسلطانی فقیرسنے فیرسنے فقیر او بدویشی ایمرے



# معانى القرآن للقراكي خصوسين

وتطهزر وسيس غلام مرتفني ازاد

#### اعراب القرآن

اعواب الغرآن درحقیقت نحوی بحث ہے۔ اس میں عربی نہ بان کے تواعد کی وضاحت کی جاتہ ہے ۱ وریہ بتایاج با ہے کہ لغظ کے آخری حرف پرکون می حرکت ( زبر انریر ، پیش) ہوگی اورکیوں؟ ۔ حبیبا کرم خاضح کر بیجے بھی تفسیر کی اسلاء کوا تے وقت الفرّاء کے ساھنے یہی نبیا دی مقصد مقا اور آئندہ شالوں سے فیاضح بوجائے گاکہ قرآن مجید کے معانی و مطالب سمجھنے کے لئے عربی زبان کے توا مدسے بوری واقعنیت کس تاکہ منرویدی ہے۔

#### اً بيت ماكِ :

35

سے اسرار

اس آیت می العابنون کالفظ فاص طور بر توجر طلب سے بعض المجین فاصیح لبدان العابا کے اعلام کالفظ فاص طور بر توجر طلب سے بعض المجین طلاط ہوا کے اعلام کالفظ میں اس کی توضیح طلاخ طربوا مقام برا انکائی الفترار کے استاذ نے یہ قاعدہ بان کیا ہے کہ ات کا عمل جونک منعیف ہے لیے گئے است و ناحدہ بان کیا ہے کہ ات کا عمل جونک منعیف ہے لیے است و ناحدہ بان کیا ہے مگر و ناسم و بان کیا ہے مگر و ناسم و بان کی اسل کونا ہے مگر و ناسم و بان کی اسل کونا ہے مگر و ناسم و بان کی اسل کونا ہے مگر و ناسم و ناسم

ار (۱) - ہم نے معانی الغرآن کے بتے میں ایک ہی مقام پر دونوں آتیوں کے اعلاب کی بحث کا سے اس کے اعلاب کی بحث کا سال ایک کے دونوں کے اعواب ایک ہی تا مدہ سے متعلق ہیں ۔

نہیں دیا اس کے اس کے اسم برحو لفظ معطوف ہوگا۔ اس کو رفع ونصب دونوں کے ساتھ پڑھنا درت ہے۔ جنامچرضا بی بن حارث البرجی کے اس شعر کو دونوں طرح پڑھا جاتا ہے ،

فىن ميك امسى بالمدينة رحله أنى (دتيام ۱۱) جا لغريب اسى طرح العابر بكوم فوع بمى يرها جاسكا بيدا ورمنعوب جى ـ

العين ' السن' اور العبدح ' محاعراب بين بيي بي قامده عوكار

الفرّاد نے اپنے اُستاد کے بتلائے ہوئے اس قاعدہ میں تھوڑی سی ترمیم بھی کی ہے کہ اگر ات کا اسم لفظا منصوب ہو داس پر زبرواضع طور بہلی ہوئی ہواہ ر بٹرھی جاتی ہو ) تو اس کے عطف بر رفع بڑھنا اعظا منصوب ہو داس پر زبرواضع طور بہلی ہوئی ہواہ ر بٹرھی جاتی ہو ) تو اس کے عطف بر رفع بڑھنا اعجانہ ہیں جیسے ات عسد الله و زید ٹا تسان بڑھنا سے مقامات ہیں جہال اسم ات کے معطوف کو مرفوع ومنصوب دونوں طسسرے میں اس قسم کے بہت سے مقامات ہیں جہال اسم ات کے معطوف کو مرفوع ومنصوب دونوں طسسرے بٹر ھنا جائز ہے۔

مثلاً أيت كريمبر

واذا قيل انّ وعدالله حق والساعة لاربيب فيها (سورة الجانية : ۲۲) من الساعة لـ اوراً يت كربي

ان الدرض بلله بورشها من بشاء من عباده والعاقبة المتقاين (الاعراف ۱۲۸۱) مم العاقبة -ليكن جب اسم نانى كے بدر خبر نربو و بال حرف دفع بى پِرُها جائے گا ، خالاً كيت باك

النالله برئ من المشركين ودسولُه (سودة التومة ١٣) مِن ُ رسولُه '-

ادرآیت کرمیب

فان الله مولاه وحبري وصالح المومنين وسويَّ التّحديم ١٨١) مين جبريل اورُ صالح -

ا - مسبندا سے قبل ات ہو تو مبتدا کوعربی قوا مدکی اصطلاح میں ات کا اسم کہتے ہیں۔ وہ جملہ اسمیر حس کے مشروع میں ات ہو اس جملہ کے مسند کوعربی قوا مدکی اصطلاح میں ات کی خرکم اجا تا ہے۔ وضاحتِ اعراب کی ایک اور مثال میر سجت فکر انگیز بھی ہے اور دلیجب بھی ۔ آیت باک

انداحرم عليكم المسينة والدّم ولحم الخنزس وما احتىبم لغيرالله (البقرة : ١٠٣) من المسينة المدينة المدينة الدينة المدينة المدينة

ا نساد خلت دازلت دنسب، انسا اعجبتنی دارُلت درفع ) انسا ذهبت با خیلت دجر) اربا دخلت دارُلت درفع ) انسا دهبت با خیلت دجر) اور انساکوالگ الگ دوحروف سمجها جائے ایک ات اور دوس ما کواس وقت ما مسمعتی ما الدی کا دراس صورت میں صله کے بعد واقع ہوئے والا اسم ہمیش مرفوع سرہے گا۔

آیت باک

ا نسا صنعواکیدگر ساحر (طله، 49) میں ما مجعنی اتّبذی واضح ہے اور ا نسااللّه الله واحد (سورة النساد: ۱۲۱) اور انساً انت ندیر (سورة هود: ۱۲) میں انسا کی تیناً ایک ہی حرف ہے مگراً یت زیر بحث میں انسا کے متعلق دونوں احتمالات ممکن ہیں۔ انساکو اکر لعویدین نے کلم محصر قرار دیاہے۔ جب انساکو کلم محصر سمجھا حائے توایت

انعاحدٌم عليكم المسينة والدم ولحم الخنزيرُ كالازمى طودير يعنى بوكا:

'یہی حرام کیا ہے تم پرمروہ اور لہوا ورگوشت سور کا ؛ (ترجم شاہ عبدالقا درصلیم) د اس نے تم پرصرف مردار اورخون اور سور کا گوشت عرام کمیا ہے ؛ (ترجم محمدعلی صد ۱۲۹) بچتھال نے بھی بہی تمرجم کیا ہے ۔ لیکن اگر انسا کو دو الگ الگ حروف و جیسا کہ الفرّاء نے اس ک دضاحت کی ہے ) قرار دیا جائے تو اس اً بیٹ کا ترجم لیں ہوگا ۔؛

بینک ده چزیجو ترام کی گئی ہے تم پرمروار اور خون اور لیم خنز بھرہے۔

لغات القرآن دمفردات القرآن)

اس میں بہ بتایا جا تا ہے کہ ذیر بجث لفظ کن کن معانی میں اور کون کون سے صلات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ معانی القرآن میں اس موضوع بر زیادہ بحث نہیں کی گئی اور اس کی وحبر کزت سطور میں آ ہے کہ سامنے آ جی ہے ، اسکون میں تدر سجٹ کی گئی ہے وہ خصوص انداز کی طبع ملی ج

ہے۔ اس کی جند خالیں آگے آئیں گی۔ اس مقام ہم ایک اہم بحنے کی طوف اشادہ کرنا ضروری سمجتے ہیں ربی خارجہ اس کی جند ماردہ کی دربی نے مطلب سمجھنے کے لئے اس کا اصل مادہ و جاننا نہا بیت ضروری ہے۔ اگر مادہ میں طور برمعلوم نہ ہوسکے نومفہوم کچے سے کچے ہو جائے گا مثلاً آیت پاک

وتن فى بيوتكنّ ولا تبرّ جب سبّرج العاهلية الاولى (الاحن اب: ٣٣) مي لفظ (قُن ن) كا مادّه لبقول الفرّاء ق - سررسه إ و- ق - س يتميراكوئي مادّه نهين -

ایک منہود ستنرق ملوگائے الفاظ قرآن کی فہرست بنائی ہے اس میں انھوں نے قرآن مجید کے بہت سے دتقریباً چالیں الفاظ کے نلط مادے بتائے ہیں ان میں سے ایک لفظ قرن مجمی ہے اس میں الفاظ کرن مجمی ہے اس میں الفاظ کا مادہ انھوں نے ق ۔ س ۔ ن بتایا ہے د ماخوذ از المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الحکیم جمد فواد عبدالباتید ) ن ۔ س ن مادہ ہو دجس کا مطلب ہے ملانا ) تو اس سے جمع مُونٹ عارکا صغیر امر قن من بن ہی نہیں سکہ تا ا

#### حقيقت الالفاظ ومجازها

اس میں دفظ کا حقیقی معنی بتانے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نفظ میں کتنی وسعت اور لی موجود ہا اس میں دفظ کا حقیقی معنی بتانے کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ اس نفظ میں کہا ہو ستال ہو ستال ہو ستال ہو ستال ہو ستال ہے۔ اس قسم کی بحثوں میں سے یہاں ایک مثال بیش کی جاتی ہے۔ ویکر المشلر آگے آرہی ہیں۔ آیت باک

فما ربحت تجارتهم وماكانوا مهتدين (البقيَّ: ١٩)

نغظی معنی ہے ان کی تجارت نے نفع نہ پا یا ۔ آپ کہ سکتے ہیں کہ تجارت نہیں جکہ تا جرنف جا ل ارتا ہے ۔ الفرّاد نے بتایا ہے کہ عربی زبان میں الیہ ، آک ہب بحر شیستعمل ہیں لا بیعربی نربان کا روز مراہے ) ور تجاری کو مجازی طور ہر رہے کا فاعل بنا دیا جا تا ہے ۔ چیا نچہ عرب کہتے ہیں :

ربح بعیلت وخدر معیلت را کاطرح قرآن مجدید میں ہے - فاذا عسن الاسر (سوتع مختلہ: ۲۱) لینی لیں جب معاطر سخت، مورما ئے ۔

#### احستال الاضار

مرزبان میں اسا ندہ کے کل کی عظمت کا دار و ملار بر بہر حرف ندگفتن بر بوتا ہے اگر کلا میں

فکرکو دعوت وینے والی گہرائی نہ ہوتو کا م ہے جان ہوجا تا ہے ، یہی صورت عولوں کے ال ہی فصاحت و بلاغت میں ملحوظ رہتی ہے اور قرآن مجیر توا وبعر فی کا شاہ کارہے ۔ الفرّام نے اس مقام پر ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اضاراس جملے میں شخص ہے جس کا بتدئی حصد اَ خری مصر بر ولالت کرتا ہوشلا اَ ب کہ بیان کیا ہے کہ اصاب خلان المال ، فبنی المدور والعب یہ والا مار والله اس الحسن ۔ بنی کا فعل دوس برتو واقع نہیں ہوتا ، لیکن چڑ کے مال حامل کونے برتو واقع نہیں ہوتا ، لیکن چڑ کے مال حامل کونے کے بعد بالعموم ان اشعار کا حصول ہوتا ہے ، اس لئے ان کے لئے الگ فعل نا شدی کو خذت کر کے بعد بالعموم ان اسٹیاد کا حصول ہوتا ہے ، اس کے مثال قرآن مجید میں ہے۔ ،

نطوف علیهم و لسران مخلّدون ، ماکواب واباریق ، وکأس من معین ..... و فاکهة ما بنخیرون دلحسم فسیرِمعا لیشتهون ، وحورعسین - (سورهٔ الواقعه : ۱۲ - ۲۲)

اسسلىلىمى يىشعرىطورشاھدىيش كىيا جاتا ہے سە

علفتها تبنا ومأن باردا حتى شتت همالة عيناها

زيادة النكلت

تحیمی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف بطا مرجملر کے دیگر الفاظ کے ساتھ کوٹی تعلق نہیں رکھتا مگر درحقیقت اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے

ما منعل الآنسجد اذاسرتات (سورة الاعراف: ۱۲) اس مقام پر لا ، كوزا مركما جآ ما سے ليكن اس كا يدملاب بنين كولا ، كفايا پڑھا ہى نرجائے - الفرّاء نے اس مقام پر حسب ذیل قاعدہ بیان كيا ہے - جس جلہ كا وّل من جمد ہو اس كے فعل نائى پر لاكا ہونا خرورى ہے ، جسے لعلا لعلم احل الكتاب ألّا ليفدرون على شِنى ، رسورة الحديد ، ٢٩) اور وماليشعرك مدا شها إذا حارت لالي منون ، رسورة الانعام : ١٠٩)

#### رثم الخط

 ہو جانے کی وجریہ ہے کریہ لفظ بجر ت استعال ہوتا ہے اور کرٹرت کلام کی وجہ سے بہت سے الفاظ لا کی عزیب اور لیکن میں اور النام کی مندف کر دیئے جاتے ہیں جیسے اٹی شبئی کو آلیش پڑھا اور لکھا جاتے ہیں جیسے اٹی شبئی کو آلیش پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ (معانی القرآن) -

ارُدوندبان میں بھی الیسے کئی الفاظ ہیں مثلاً شبِ برات کوکٹرتِ استعمال کی وجہ سے شرات مکھا اور لوط ما آیا ہے، زلف عنبر ریز کوزلف عنبر پنر میکھتے ہیں تاکہ اختصار سے۔

شان نزول

قراًن مجید، جیسا کہ سمی مبانتے ہیں تھوڑا تھوڑا ( نجساً نغیماً) کا زل ہوتا رہ لینی کسی خاص حالت ہیں جس سمیم دھدا بیت) کی خرورت ہوتی ، وحی الہٰی کے ذرایعہ کا زل کردیا جاتا ۔ شاپ ننرول ہیں بہی بتایا جاتا ہے کہ فلاں آیت کس مقام پر نازل ہوئی ۔ الفرّاء نے مختلف مقامات ہما آیات کے شاپ نزول بیان کئے ہیں ۔ شلاً

فنن حج البیت اواعتمد فنلاح جناح علیه ان بیطون بلما (سورة البقت : ۱۵۸) ترجم: چرشخص حج یا عمره کرے اس کے لئے (صفا ومروه) کا طواف کرنے میں کو کی حرج نہیں، کا ٹان نزول ہوں تبایا ہے کہ جا ہمیت ہیں صفا اور مروه میردو ثبت نصب تھے اس وقت لوگ ان کا طواف کرتے تھے جب ثبت گوٹ چیچ تومسلمانوں نے ان مقامات ہر جانا مناسب نہ سمجما اس وقت ہراً بت نازل ہو گی :

یئدونک عن الانفال (سورة الانفال:۱) - ترجمر - آپ سے انفال کے باسے میں سوال کمرتے ہیں - میر انفال کے باسے میں سوال کمرتے ہیں - میر کہ تاریخ کا جب حفود رصلی الله میر کہ تاریخ کا جب حفود رصلی الله علیہ وسلم ) نے دیجھا کہ جان بازوں کی تعداد کم اور جذبہ تعدا سے مرو ہے تو آپ نے اعلان فرمایا اُست متل مسید سید کا خدا کہ اندا کہ کہ ذا ہے۔

حبب جہا دسے فارغ ہو یکے توسعد بن معاذ اُسٹے اور گزارش کی یا رسول اللہ اگران لوگوں کو اَب جہا دسے فارغ ہو یکے توسعد بن معاذ اُسٹے اور گزارش کی یا رسول اللہ اگران لوگ ۔
اُب نے دے دیا تو بہت سے مسلمان بلامعا وضررہ جائیں گے ، ثب یہ آیت فائر لوگ ۔
اُندہ صفحات میں معانی القرآن سے چند آیات کی مزید نشریح ونفسیر پیش کی جاتی ہے جس سے الفر ادر کے انداز ببان اور تفسیر کی خصوصیات کا صحیح اندازہ ہو سکے گا۔

( باتی مدیم بی)

## ئرى مىن تىجىدىدى تخرىك تركى مىن تىجىدىدى تخرىك

#### متظ منبر ۲ مسسسسسسسه محدّد سشيد منروز

مالم اسلای میں اٹھار ہویں اور اٹھیویں صدی عیدوی کے دافعات کے ناریخی جائنرے سے بیعت یقت بخب افضے ہوجاتی ہے کہ سلطنت بٹنا نیر کے بحرانوں نے بور پہنے طاقتوں کی رو ذافروں نوجی طاقت کے مقابلے ہیں جب پہر شیا افواج کی کمزور بوں اورا شظا میر کی خوا بوں کو محسوس کیا تو اُٹھوں نے اپنے دفائی نفا اورا شظا میر کو برای کو محسوس کیا تو اُٹھوں نے اپنے دفائی نفا اورا شظا میر کو برای کو محمل اور کی ایک تحریمی شروع کر دی ہیں کو ۹ ما ۱۹ کے بدا صلاحات کے نام سے موسوم کیا لیا۔ اگر چہیں نظیم اسلام کے اصولوں پر عمل ہیں اور کی بھی عمل میں اور کی جاسے تھی لیکن مٹنائی سلاملین اور علاد کے رومیان ان معاملات میں اتفاقی دلے نہ ہوسکا ۔ چنانچ پھی لون جاسے نے عمل میں اور قرائس نے مسلفت نو برای موجوز کی موسون اپنی لوئے ہوں برطانی اور قرائس نے مسلفت نو نافل کو کرئی طریقوں سے اپنے مقاصد کے ہے استعمال کیا یقمانی محکل ن طبقہ ہیں اس خلط فہمی میں مبتد را مواجوز کی موجوز کی خواجی نواز کو کو کے موجوز کی دور میں سلفت میٹنا نیا موجوز کی موجوز کی تو تھی یا کہ ہو جا گئی ۔ اور سلم تو بیک تا اور شیل مالاحات کے دور میں سلفت میٹنا نیا موجوز کر ہوتی جا گئی۔ اور سلم تھی تھیں دہ ایک کا مربح دور ہوتی ہوگئی۔ سلفت میٹنا نیا کر دور تی تو بی کی کا موجوز کی کو رہی میں مقدل کے دور میں سلفت میٹنا نیا کہ دور تی برائس کے دور میں رہا سلام ہے نداور تجدد لپ ندگرو ہوں میں تھی تھی ہوگئی ۔ سلفت میٹنا نیا کو دور تی تو تھی تھی ہوگئی ۔ سلفت میٹنا نیا کہ دور تی تو تھی تھی ہوگئی ۔ سلفت میں تھی تو تھی گئیں۔ کے ماسے مدتور تی تو تی کھی گئیں۔ کے ماسے مدتور تی تو تو تی کھی گئیں۔ کے ماسے مدتور تی تو تی کھی گئیں۔

انیسویں صدی کے اخریک سلطنت عنمانیہ میں ایک الین ٹی نسل تیار ہوتی تھی جس نے مغربی تعلیم کال کر ہتی ۔ ای نسل کے اوگر پی کوان طبقے میں شامل تھے اور وہی اخبارات، رسائل اور کشابوں کے ذریعے سے انتقلابِ فرانس سے پیل ہونے والے جدیدلیو میں انکار کوسلمانوں میں بھیلا سبے تھے۔ انہی جدید تعلیم یافت ترکوں نے (۲۰۵۸ء میں شروع کی تھی ہوئے یوں میں نامتی کمال ابراہیم شنا کا ور مدحت باشا جیسے توم پرست اویب اور شاعر بنے یعن کی کوششوں سے مطنت عثما نیرکا پہلا دستور اوید او میں سلطان عبدالحدید تانی نے نافذ کیا۔ لیکن تقویرے ی عرصے کے بعد مطان نے دستور کو منسوخ کر دیا اوراس بنا پر پارلینے نے مرف است کر دیا کہ مکسکی فصا ایجی پارلیمانی نظایم دمت کے دیئے سازگار نہیں ہے۔

۱۹۰۸ کے انقلاب کے لبدسلطان عبرالحمید ٹانی کو ۷۷۸ اوکا دستورد و بارہ نا فذکر نے برجیبورکیا گیا در کھیر کے بعد انہیں سالونر کیا میں مجلوطان کر دیا گیا۔ انقلاب بر باکر نے والے نوج کا فسر تھے جن کی فر کی کو ترکی تاریخ میں دوسری فوجوان ترکول کی تخر کیے ۔ ( TURK ) TURK کا فرکیٹ کو ترکی تاریخ میں دوسری فوجوان ترکول کی تخر کیے ۔ ( TURK ) کہا جاتا ہے۔ ان کی حفید تنظیم کا نام انجمن انتحاد و ترتی تھا۔ اسی زمانے میں اس قسم کی فریمیں بورپ مے ختا خد میں اس قسم کی فریمیں بورپ مے ختا خد میں کمی فریمیں فریمی کو نسٹول کی رسنائی میں جو ائی جا میں میں کی در سال کے میں اس قسم کی فریمیں بورپ می ختا میں میں کمی فریمیں کے در سال کی در سنائی میں جو ائی جا در تی تھا۔ اسی در ا

۱۹۱۲ میں مغربی طاقنوں نے اپنی سازشوں سے بلقان کی ریاستوں کو سلطنت بنتما نید کے خلاف ہاوت ہر اکسایا اور دینگ بلقان کے دیا ہتا ان کی ریاستوں کو سلطنت بنتما نید نے بھی ہفادت کردی جہاں سلائوں کی اکثریت بنتی - ۱۹ اواء میں جنگ غطیم خروع ہوگئ جس میں جرمنی اور سلطنت نیا نیہ طاحت کردی جہاں سلائوں کی اکثریت بنتی - ۱۹ اواء میں جنگ غطیم خروع ہوگئ جس میں جرمنی اور سلطنت نیا اواء میں اپنی آزادی کا اعلان کر ملیف متن سے مدولان عرب مکوں نے برطانیہ سے مل کر ۱۹ اواء میں اپنی آزادی کا اعلان کر ریا جب سے سلطنت عثمانیہ کا دیا سب با ٹیرازہ بھی شنشر ہوگیا ۔

اسى پُرا شوب دُورىي تركى قومىت كى تخرىك أبجرى جن كابانى ا درمفكر تركى شاعرادرما برعرانيات

بظام رالیا معلیم ہوتا ہے کہ صطفیٰ کمال نے محض ابنی سیاسی طاقت اور کوششوں سے ترکیہ کو ایک سے وار رہا سے بنا ویا یکن ورحقیقت یہ ایک خلط فہمی ہے جو تاریخ سے نا واقفیت کی بنا ہر بدا ہوتی ہے۔ انہویں صدی میں عثما فی سلافین نے جو مغربی اصلاحات نا فدکی تھیں ان کے تبییج ہیں دفاعی نظام کو مغربی اصولوں بُرِنظم کیا گئی تھی۔ اور ہم ۱۸۵۵ء کے بدیختا علی و تا میں لور پہن تو ایمن کو جاری کیا گئی او لوج ہیں تو امین کے اصولوں پر عبدید عدالتیں بھی تائم کر وی گئی تھیں۔ وین میں لور پہن تو ایمن کو جاری کیا گئی او لوج ہیں تو امین کے اصولوں پر عبدید عدالتیں بھی تائم کر وی گئی تھیں۔ وین مدرس کی شنطیم کو نظر انداز کر کے لور پین ورس کا ہیں کھول گئیں یہ بی جنگ ہے ہے تو کہ میں مرف میں میں ان فدیتھے اور عجاء اسلامی مائی تو انہی کا فرانداز کر کے لور پین و درس کا ہیں کھول گئیں یہ و اسلامی ایک میں تو و انہی کی مروزی کی میں متاز معلی کی کہ کے بی تو انہی کی مروزی میں سود فعات قابل میں و گئی تھیں مرف میں سود فعات قابل میں و گئی تھیں۔ رہا۔ کین سی دو فعات قابل میں و گئی تھیں۔ رہا۔ کین سود فعات قابل میں و گئی تھیں۔ رہا۔ کین سی دو فعات قابل میں و گئی تھیں۔ رہا۔ کین سود فعات قابل میں و گئی تھیں۔ رہا۔ کین اس کی اور دفعات قابل میں سے جو معاملات سے تعلق تھیں عرف تھیں سود فعات قابل میں و گئی تھیں۔ رہا۔ کین اس کی اور او فعات میں سے جو معاملات سے تعلق تھیں ھوت میں سود فعات قابل میں و گئی تھیں۔

مصطفے کمال نے ٹی تومی تو کے کہا آغاز می ۱۹ او او میں مسون تے کیا تھا جو اناطولیہ کے شال میں ایک منسبور بندرگاہ ہے ۔ کا شاہ بی ہوئی عثمانی فوج کے دستوں کی مدوسے جنگ آزادی کی ابتلاکر جیکے تھے۔ آگست بدرگاہ ہے۔ ترکی تومی افواج نے مصطفی کمال کی قیادت میں افونو، سقار یہ اور دو ملوینار کے معرکوں میں لوائی افواج کو محکم طور پڑ شکست نے کے کراز میرکی بندرگاہ کک لونا نیوں کا تعاقب کیا اور وشمن کو سمندر میں دھکیل کم لوپ کو محکم طور پڑ شکست نے کراز میرکی بندرگاہ کی لونا نیوں کا تعاقب کیا اور وشمن کو سمندر میں دھکیل کم لوپ کو مسئل کو دی محکم سے مسئل کو دیا سے باک کر دیا مصطفی کمال نے قومی محکم سے ابریل میں ہورہ کے ان القربی کے نام سے شہورہ نے نئی حکومت ابریل ۲۱۹۰ میں ترکی باد میں نے بار میں بیا نے نوبی کو میں با یا جو اس میں کہ میں ترکی کو دیا ہے ہو تھا اور گئی تا ت کے بعد سے صطفی کمال کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کو کو میں ان کی انقلابی با سے سے کو کو کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کو کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کو کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کو کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کہ کیا کہ کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کو کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کھیل کو کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی با سے سے کھیل کی تعیادت میں ان کی انقلابی بالی سے کھیل کی تعیاد کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کے کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کو کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کی کھیل کی کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے

یم نوم ۱۹۱۷ کومل ملی کیرنے ایک اون کے دریعے سے سلطنت کوشم کردیا۔ ابریل ۱۹۲۷ میں بہائی بیل فیمس ملی کیری کرکئیت کے لئے مرف بہائی ہیں مجلس ملی کیری کرکئیت کے لئے مرف انہی امید واوں کو انتخا بات میں شرکت کا موقع دیا گیا جومصطفیٰ کمال کے جم خیال تھے نئی مجلس ملی کیری انتخا کی گیارہ الست کوملس نے معاہدہ کو ذان کی توثیق کردی جس کی گروسے ترکیہ کی گیارہ اگران کی توثیق کردی جس کی گروسے ترکیہ کی آزادی کو بور ہیں طاقتوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ ۲۹ راکٹو بر ۲۲ اکٹو بر ۲۲ اکٹو بر ۲۲ اکٹو بر ۲۲ اور بعض اخبارات نے ترکیہ کوم جوریہ بنانے کی سخت مخالفت کی جخالفت کی جخالفت کی جخالفت کی جاندہ میں دائے دی ترکیب میں مرف ۸ ۱۵ نے جمہوریہ کے قیام کے ادائی کی جاری کا میں دائے دی ترکیب کو میں دائے دی ترکیب کے جاری کا دول میں دائے دی ترکوں کی جواری اکثریت خلافت کو دائم کی کے دائل میں کا دائل میں کو دائم کی کھائی کی اور دیکھی کے دائل میں کے دائل میں کے دائل میں کے دریت خلافت کو دائم کے کا دائل دہ میکھی ہے۔

مالم اسلامی کے آخری خلیف عب المجید نے ترکی اخباط ت کوکئی بیانات و بیٹے جن میں انھوں نے خلافت کو قائم رکھنے کی خرورت پر زور دیا اوراس امرکی وضاحت کردی کر ایشیا میں سہنے والے لاکھوں مسلانوں نے اپنے خطوط ، برتی پیغیامات اور وفود کے ڈریعے سے خلافت کی لتھا کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے ۔ چنانچے میں اپنے عہدے سے مسلانوں نے عہدے سے مسلانوں نے عہدے سے مسلانوں نے عہدے سے مسلانوں کے دیا ہے میں اپنے عہدے سے مسلانوں کے دور سے دیا ہے میں اپنے عہدے سے مسلانوں کے ایک اس میں موسکتا۔

روزنام "طنین" نے گیارہ نومبر ۱۹۲۳ء کی اشاعب میں اس موضوع برایک اوار برشائے کیے بس میں مکھا بھاکد اگر خلافت ختم ہوگئی تو" عالم اسلامی میں ترکیدکی تمام اسمیت ختم ہومائے گی -اور لور میں ریاست کی نظر میں ہم ایک اونی ترین اورگٹا کا ریاست کے خیردرجے تک پہنچ جائیں گے حالمانت کو خالوا دہُ عثمان نے عصل کیا تھا اور ترکید میں ہمینٹہ کے لئے اس کی بقا اور شخفظ کی ضمانت ہوگئی تھی ۔خلافت کو خالی کر دینے کا خطرہ مول لیناعقل مندی ، وفا داری اور قومی جذبات کے بالکل خلاف ہے " مثلہ

سم ہ زوم ۱۹۱۶ اور استنبول کے اخبالات میں جسٹس امیر طی اور ہزائی نس ا خان کا ایک خط عصمت پاشا کے نام شائع ہُواجس میں جدوستانی سلانوں کے دینی اصاحات کی ترجانی گائی بھی اور خلافت کے تحفظ پر زود ویا گیا تھا مصطفے کمال نے خلافت کوئتم کرنے کے لئے بہلے سے ہی ایک خصوبہ بنار کھا تھا کہون کہ وہ ترکیہ کو مغربی طرق کی ایک جمہوری اور سیکو ردیا ست بنانا چاہتے ہتے۔ لوزان کا نفرنس کے دوطان اوراس سے نبرا انگلستان اور فرانس کے وزرائے اعظم نے جس منعصبا نہ ذہ بنیت کا نبوت دیا تھا اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ فیو فول علم من ترکیہ کی آزادی کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں سے اور کسی شرط ہم آمادہ ہوسکتے تھے تو وہ یہی شرط تھی کو خلافت اور سلطنت کو ختم کر کے ایک جائے مصطفے کمالا نہ کا انقلابی پالیسسی انبی دو لور چین طاقتوں سے مرعوب ہو کر بنائی تھی دیست دیا ہے اکثر وہ بی ترکی ویسکی نامی کا کہ وہ شیم مکول میں میں خوال کی کو مست نامی کی تو کو میں انہی دو لور چین طاق توں سے مرعوب ہو کر بنائی تھی دیسی دنیا ہے اکثر وہ بی ترکی کو مسلیم کی کو میں انہی کو میں کا فون کے ذریعے طلافت کو تم کر دیا اور آخری خلیف عبرالمجید کو سے سے سے رہا وا وا میں کرویا۔ فرانس کے دیا ور وا کا کی کو دیا۔ اور ان کی دورا ور وا وا دی کو دیا۔ اس کے کھی وا وی کو تم کرکے وزار سے ملیم کی نگر ان میں ہوسے ملک کے لئے ایک نظر ان کی دیا۔ اس کے کھی وا مدی مدارس بند کرویئے گئے۔

کے لئے ایک نظری تعلیم وا شیح کردیا۔ اس کے کھی وصد کے بعد حام دنی مدارس بند کرویئے گئے۔

خلافت کے خاتمے کے بھرصطفی کمال اوران کے قریب سا تھیوں میں سخت انتلان ت بدا ہو مجھے جزا کا کا را بحرا ورروف ہے اوران کے جند سا تھیوں نے مصطفیٰ کمال کی حکومت کا تخت ہا لگنے کے لئے ایک منصوبہ بنایا ہی جدین جدین صطفیٰ کمال کو اس کی خبر سا گئی اور پیشھوبہ ناگا ہوگیا ۔ ۲۵ ۱۹ میں کر دقبائل نے انبی ایک منصوبہ بنایا ہوگیا ۔ ۲۵ او میں کر دقبائل نے انبی ایک از دریاست قالم کرنے کے لئے بغاوت کردی لیکن وہ جی ناگا بنا دی گئی۔ ان وا تعات سے بعیصطفیٰ کمال نے مجلب متی جبر سے ایک قانون شظور کر والیا جس کے ذریعے سے انھیں آمران اختیارات مل گئے۔ اور ۲۹۲۹ میک مصطفیٰ کال کے حکمت ایک خاص انقلابی عسکری اور آمران حکومت کی حیث سے سے ابنی اصلاحات یک مصطفیٰ کال کی حکومت ایک خاص انقلابی عسکری اور آمران حکومت کی حیث سے سے ابنی اصلاحات نا فدکرتی رہی ۔

جون ۲۹ میں ازمیریں ایک سازش بیٹری گئی عس کامقصد محومت کا تخته النا تھا۔ اس سے لبع

جون ۱۹ ۱۹ بین مصطف کال نے ایک دنی اصلاح کا منصوب نا ندگرا بیا اجس کو استنبول او نیورش ک شخیہ دنیات نے ہر وندیر فواد کو بہتل کی تبیا دے میں ایک کمیٹی کے در یعے تبار کر دایا تھا۔ اس منصوب کے مقاصد یہ تھے کہ دین اسلام کو سائٹی فک طریقے سے عوام کو سمجھایا جائے۔ اورالیے جدیہ علاء کو تربیت دی جو علیم حاضرہ اورفلسفہ کی دوضتی میں اسلامی تعلیات کو پیش کر سے ہیں۔ مساجد میں دنی موسیقی اور آلات بی کا بھی استام کمیا جائے یہ خطبات اور عبادت کی نہ بان ترقی ہوئی جا ہیئے لیے منصوبر ٹروع سے ہی ناکام ہوگر اورکسی نے اس ہے بالا ورسی نے اس ہے بالا موری نے اس ہے بالا ہوگر جنوری ۱۳ موری نے اس ہے بالا موری نے اس ہے بالا موری نے اس ہے بالا موری نے اس ہے بہ بنوری ۱۳ موری نے اس کے بالا موری نے اس ہے بالا کی بھیا اسلام ایک ہوئی جائی ہے ہی سے میں اسلام باتی دو ہوئی ہوئی کے ملات کی بال مورد رورت بنہیں ہے ، یہ بنا دیا البتہ ضروری کے کہاں مورد میں ہوئی کے ملات کے باورا موں نے ۔ یہ اوری کی کہاں کے تباری کے اس کے کہاں کی تبلی میں ہی ان کی کرا وصلاحا۔ کے خلاف ترک کو امراز میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہوئی کے اورا مفول نے ۔ اورا موں نے ۔ یہ اوری کی میا کہ نے اس کے اپنی ری ہوئی کے اورا مفول نے ۔ اوری کو مدسے نہاں دی دریعے سے تو مدیت اوری کو مدسے نہا وہ اس ہوئی ہوئی کے اس نے اس کی اوری نہا کہ کہ اوری نہا ہوئی کے جس کے خلاف اسلام کی نہ مجال میں وقت اُ احتجاج کیا ۔ اس نی اور نہا تو تھا اُ احتجاج کیا ۔ اس نی اور نہا قات کی کہاں کے جس کے خلاف اسلام کیند طبعوں نے وقتا اُ احتجاج کیا ۔

۱۹۲۵ میں جب اقوام متی و کی رکنیت کے لئے ترکی محومت نے درخواست دی توعصمت الونو۔ پہلے ی ڈیموکر ٹیک بارٹی کی تشکیل کے لئے جال بایار دنیق کور لمان اور عدنان مندرلیس کوا جاندت دے دی تقی ۔ یہ بینوں معزات مصطفیٰ کمال کی بنائی ہوئی دی بلکن میلیز بارٹی کے سرگرم اراکین تھ

سیکن بعض اختلافات کی بنا برانہوں نے بارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ اور موقع سے فائدہ اُڑ کرڈ بموکر شک بارٹی کی بناڈالی۔ یہی بارٹی مئی ، 9 وا تھے عام انتخابا ت میں بھاری اکثریت سے کا میار ہوگئی۔ اور ترک عوام نے دی ببلکن بارٹی کے استبداد سے آزاد ہونے برجش منایا۔ کے

ڈیوکر ٹیک بارٹی نے برسراقت ارائے ہی اپنے و مدوں کے مطابق عربی افران کی اجازت ہے دی اور ترکی اسکولوں میں دنج تعلیم کو لازی قرارہ بدیا۔ امور دنی کے محکم کی توسیع کی گئی ، اور عوام کو بہلے کا نہ بت زیادہ دنی آزادی دے دی گئی ۔ نہی سرمائے کو صنعت و تجارت میں بھیلنے کھو لنے کے مواقع فرائا کئے گئے عصمت انونو کے دور تک تمام اہم صنعتوں برحکومت کی اجارہ داری تھی۔ دنی آزادی ملتے ہا خبارات رسائل اور کی ایس کے دریعے سے اسلامی لٹر بجر نہادہ سے زیادہ شائع ہونے سگا۔ اور دنی مسائل قرمی افرارت اور جلسوں میں نہ بربحث آنے لگے۔

و کی کر بیک بارٹی کے برسرا قتدارا نے کے بعد سیکولردم کا ذور تنم ہوگیا۔ مدنان مندرلی مروم نے جو مئی ۱۹۹۰ کے فوجی القلاب یک ترکعہ کے وزیراعظم تھے اپنے بیانا ہیں ہیں اس حقیقت کا اعراف کیا کہ دی بیکن پیپ پلز بارٹی نے سیکولرزم کو نا جائز طور پر استعال کیا ور ترک عوام کوانجی اسلامی دوایات سے محرق کرنے کی کوشنش کی۔ ڈیموکر بیک بارٹی نے صرف وینی آزادی کو دو بارہ قائم کرنے پر بی اکتفائی ہیں کی بلکترکیم کے بین الاتوائی تعلقات میں ایک بی بالیسی کا فاذکی جس کا مقصد یہ تھا کا اسلامی ملکوں سے سیاسی ، نقافتی او سیارتی و تعلقات استوار کئے جائیں۔ اسی بالیسی بی عمل کرتے ہوئے انہوں نے باکستان اورا بران اور عراق کی علیم کی وجہ سے سینٹو کے نام سے کے ساتھ مل کر لنجا دی معاہدے میں شرکت کی جو بعد میں عواق کی علیم کی وجہ سے سینٹو کے نام سے مشہور ہوا اوراس کا مرکز لنجا دی بی بیائے افتر و منتقل کر دیا گیا۔

جولائی ۱۹ ۲۹ میں ترکید باکستان اورامیان کے سربراہوں نے معاہدہُ استنبول میروشخط کئے اور علاقائی تعاون کی بنیاد ڈالی جس پرابھی نک شائی شن طور عمل کیا جار باہے۔

ترکیہ میں ۲۰ ۱۹ سے ۱۹۵۰ تک اسلاً کا اثر کیسے قائم را۔ یہ ایک ہم موال ہے۔ اس مدور کے تعلق مغربی مصنفین خصوصاً متنشر ہیں نے مینی کتا ہیں تھی ہیں ان سے یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ ترکیہ میں اسلام بر عمل هرف مساجد مک ہی محدود رائے ۔ لیکن یہ ایک غلط رائے ہے جس کامقعہ دسلمانا ہی عالم کوا ہے۔ دومرے سے متنفر کرنے سے سوالدر کی نہیں۔ ۲۸ ۱۹ عمیں دینی مدارس سے بند کرنے سے ۱۹۵۰ تک ترک نو حوالوں کی ترک قوم ایک بزارسال سے نہ یا دو ترجے یک عالم اسلام میں ایک نمایاں کر دار اداکرتی رہی ہے۔ اس سے
ترکوں کا اسلام فرائ تمام مغربی اصلاحات کے اوجود مبرل نہیں سکا بموجودہ دُورشیں ترکیہ کی اَبادی تقریباً
سوا تین کروڑ ہے ہیں میں سے تقریباً 94 فی صدی سلان ہیں مغرب ندرہ ترکوں میں بھی اسلام کی بہت سی ایجی
دوایات بائی جاتی ہیں میٹلا اُ اُواد خیال ترکوں کے گھرانوں میں بھی ماں باپ کی ضدمت کو ضروری فریفیہ سمجھا جاتا
ہے۔ ترک خوا تمین جا ہے کتنی ہی تعلیم یا فتہ یا اُزاد خیال ہوں اپنے دالدین کی رضا مندی کے بغیر شادی نہیں ترین کے
بہت نے اُزاد خیال ترکے سلان بھی در مضان شریف سے مہیئے میں دونے درکھتے ہیں۔ استنبول کی مساجد کے
توب صورتی اور صفائی اوران مساجد کے علاء اپنی بھیرت افروز تقاریرا وراواعظ کے لئے آج بھی ذمیا بھر میں
منہور ہیں۔

یں باکت ان تاریخ ادرار دو کی تعلیم کے لئے ایک علیماہ شعبہ کھولاگیا۔

عالم اسلامی میں تدکوں کی تجدّ دلیسند تحریب محکمیا شائج رونما ہوئے اس بحث کے لئے ایک علیمدہ اورطويل مقاله در كارہے۔ آنا ضروركها جا سكتا ہے كه اكثر و بشتر اسلامي ملكون ميں جو دوسري جنگ عظيم كے لعد آزاد ہوئے ہي توكير كى سيحوارم كواستحان كى نظروں سے دسيما جا لہے اور گرشتہ ميں سال كے ع مصیں بہت سے اسلامی ملکوں نے سیکولر ریانتیں قائم کہ لی ہیں جی میں سے ایک بڑی تعداد الیبی ریاستوں كهب جريجيا چندسالون مين سوشلام كراصولول كواختيار كريج مين تركيه كى سيكوزم كاست شاندار بهلويه ب كرترك قوم في سيكولوزم كربُرے شائج كوا في أنكھوں سے ديكوكر ديني اوراخلاتی اصلاح وربت کے لئے بعض ٹھوس قدم اُ ٹھا ئے ہیں اور صطفیٰ کمال کی حکومت کے زعام کا میتول کر دین صرف انسانی ضمیر سے علق دکھتا ہے خلط نابت ہو دیکا ہے۔ گزشتہ بیں سال کے وصے میں ترکی سیاست براسلام سے بڑھتے ہوئے اثرات سے اکثر مغربی مصنفین اورسیاست دان خصوصاً متشرتین بہت پرلیٹان ہیں۔ اوران کا پنعیال ہے کراگراسلام کا ٹراسی تیزی سے بڑھتار تا تو ترکیر ترقی لیسند مالک کی صف سے علیے دہ ہو کو سعیت لیند عكون مين شامل بوجائ كا- ميعض تعصب كى بنا يركها جار إب حفيقت ساس كاكوئي تعلق نهبي -راقم الحروف كوحود تقريباً ايك سال القره من تعام كے بعد اوراستنبول اور لعبض ديگر تركی شهروں ميں ساحت کے دوران مختلف طبقات سے تعلق ترکوں سے گفتاؤ کرنے کے بعد یہ بھی ہوگیا کہ ترک دم فطری طور دیسلمان سے۔ا دراسلاک ہی کوا پنا وسیار نجات اور ترقی سمجتی ہے ۔ تمک عوام اور لیڑوں ہیں یکساں طور بربرخیال با یاجا تاب کر ترکیرا کنده بعی مالم اسلامی میں الیما بی تمایال کرداراد اکرنے کاخوامش مند ہے مبیساک گزست نظردسال سے زیادہ کی اسسامی تاریخ شاہر ہے۔ کے

### حواشى وحواله جات

موضوع پرای اورو جرد ہے۔ BERNARD LEWIS, THE EMERGENCE OF موضوع پرای اورو جرد ہے۔ MODERN TURKEY, LONDON, 1961

۲ - اس موضوع پرسب سے اچھی معلومات ضیارگوک آئپ کی مندرجہ ڈیل کتاب سے مل سختی ہے:
2144 GÖKALP TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARE (THE FOUNDATIONS

(MÇ GILL) کو اللہ میں اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا توسید کا اللہ ہوگا ہے۔
میکٹل یو نورسٹی کے بیوفلیسر نیازی برکس نے ضیار گوک آئپ کے تدکی قومیت سے متعلق چیدہ جیدہ مفامین کا انگلش میں ترجر کیا ہے جوشائع ہو مکا ہے۔

۳ - محمود اسعد ترکی دزیر قانون کی ترکی مجلس تقی کبیر میں فروری ۱۹۲۹ء کی تقریر میں جو تدکی قانون مدنی کا پل پنٹی کرتے وقت انہوں نے کی شی ان حفائق کے علاوہ یہ رائے بھی ظاہر کی گئی تھی کہ" ریاست کی نظروں میں دین اس وقت بحترم اور محفوظ ہوتا ہے جب وہ محف انسانی ضمیر تک محدود ہو" بالفاظ و کی گرا گردین کا ترانسانی ضمیر سے کل کرمعا شرے برجہا جائے توریاست کی نظروں میں ویں نہ مخرم دیگر اگر دین کا ترانسانی ضمیر سے کل کرمعا شرے برجہا جائے توریاست کی نظروں میں ویں نہ مخرم دیگر اگر دین کا ترانسانی ضمیر سے کل کو معا شرے برجہا جائے توریاست کی نظروں میں دین نہ محدود ہوئے ہوئی ہے۔ راتم الحود ف کے دیا ہے کا اور نہ محفوظ ۔ یہ تقریر ترکسی قانون مدنی کے دیا ہے کے ساتھ شائع ہوئی ہے ۔ راتم الحود ف کے دیا ہے کا اور نہ محدود یا گئی تھی تھی ہوئی ہے ۔ اس محلال مدن ہوئی ہے۔ اس محلال مدن ہوئی ہے۔ اس محدود ہوئی ہوئی کیا جا جہا ہے۔ اس محدود ہوئی کیا جا جہا ہوئی ہوئی کیا جا جہا ہوئی ہوئی کیا جا جہا ہے۔ اس محدود ہوئی کیا جا جہا ہوئی ہوئی کیا جا جہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کے کہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کیا جا جہا ہے۔ اس محدود ہوئی کے کہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کیا جا جہا ہوئی کی کیا جا جہا ہوئی کیا

م مصطفے کمال، نطق، انقرہ ، ۱۹۲۷ درصفحات ۲۰۵ تا ۵۰۳ - پرکتاب ترکی زبان میں سے اوراس کا مصطفے کمال، نطق، انقرہ ، ۱۹۲۷ در میں تا ۲۰۵ - پرکتاب ترکی زبان میں سے اوراس کا دیم الخطاع ہے جمعی کمال نے پہشہور تقریر دری پیکن پیپلز بارٹی کے جلسے میں کا تیج تعقیلاً انقلاب بعنی ترکوں کی جنگر آزادی اورش ترکی کریاست کے قیام سے تعلق انھوں نے بہت می اربی تعقیلاً بیش کی تعییں ۔ اس تقریر کا فریخ اور چرائ ترجہ بھی اسی شال شائع ہوگی تھا۔

۵ - روس میں باکر کے شہری بالٹو کی سے کومت نے مادیے ۲۹ اعمیں ترکی اسا نیات کے ماہروں کی ایک کا نفر نس منعقد کی تقی جس میں الولینی حروف کو خید تبدیلیوں کے ساتھ وسط ایٹ یا کی ترکی زبانوں کے لئے

عربی رم الخط کی بجائے استعال کرنے کا خیصلہ کیا گیا ۔ اس کا نفرنس میں پر وفیسر فواد کو پریلی ترکیبہ کے نائیکہ تھے ۔ انغوں نے اپنے وطن والپس پنج کوانہی تروف کو ترکی زبان کے بشے استعمال کرنے کے لئے صطفا کا کا بنامشورہ ویا ہومنظور کر لیا گیا یہ یکی تھوٹرے ہی عرفے کے بعد بالشو کے حکومت نے وسط ایشیائی ترکی زبانوں کے لئے موسی سم الخط دائے کر دیا ہو " CYRILEIC" کے نام سے مشہور ہے اور ایزانی ۔ حروف سے انفذکیا گیا ہے ۔ سم الخط کی تبدیل سے ترکیبر کی ٹی نسل اپنے آباء واحد اور کی زبان سے اجھے ۔ حموف سے انفذکیا گیا ہے ۔ سم الخط کی تبدیل سے ترکیبر کی ٹی نسل اپنے آباء واحد اور کی زبان سے اجھے ۔ واقع نیت ماصل کرنے سے مورم ہوگئی ۔

٧ - تركى وينى اصلاح كيم وكرام كا انكلش ترجر جرائى كمندرجر ذيل رسل ساك ساكيا بد:

DIE WELT DES ISLAMS "DER ISLAM IN DER NEUEN
TÜRKEI", BY GOTLHARD JÄSCHKE, VOL.I, NO: 1-2, J.BRILL,
LEIDEN, 1951, Pp. 65-68-

ا مندرج بالاتاب میں جرم من کے شہور رسامے کا خصوصی شارہ ہے ،اس واقع برتفصیل سے تبھر وکیا گیا است میں نام کا خطوص کا خلاصہ سے میں ترک ہے والم نے شن میں شام کا خلاصہ سے میں خطر کا تخابات میں شکست فاش برترک عوام نے شن منایا، کیونکاب وہ اس ما وہ پرست پارٹی کے است بلاد سے آزاد ہو سے تھے۔ برنار ڈلوئیس نے جی ابنی کتاب مذکورہ بالامیں اسی سے ماثل تبھرہ کیا ہے۔

۸ - اقتم الحووف نے اپنے ڈاکٹریٹ کے مذکورہ بالامقالے میں اس موضوع برتفصیل سے بحث کی ہے۔
 ۹ - مندرجہ بالا ڈواکسٹ رسٹ کے مقالے کے آخری باب میں ترکیہ کی نومی نرندگی ہراسلام کے اثرات سے فعصیلی بحث کی ہے۔

0 0 0

# عربيهم الخطائة ترقى ديني كوت ين

ماہا کہ معروف کرسے مرسد ماروں یہ جب وار معد راں معالہ کے اختام پر موصوف نے برکم الحظ کا آغاز وارتفاع" بالا قساط شائع ہو نارہ ہے۔ اس مقالہ کے اختام پر موصوف نے دہ دور میں عربی رہم الحظ کے ارتفاء کے لئے اصلاح کوششوں کا تذکرہ کیا۔ ہے لیکن ان اصلاحا کئی تفصیل مینی ہن ہن کی دافع نے آج سے چند سال پہلے اس موضوع پر کچھ مواد حمیع کیا تھا۔ جبے کئی کی خدمت میں بین کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہوں ۔ سیموا دزبا رہ نزم اکسن کے منہور عربی اسلامات کے معادت حاصل کرنا ہوں ۔ سیموا دزبا رہ نزم اکسن کے منہور عربی احدے مختلف شاروں سے اخذ کیا گیا ہے۔

عوبی ذبان سے دلجبی رکھنے والے اہل علم نے بی حسوس کیا ہوگا کر عرب ممالک سے عربی زبان ہیں ، ہونے والے رسالوں ہیں مراکش کے رسالے کافی ضخیم ہونے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کا ترقی غربی رہم الحظ ہے جو مراکش کے ابتدائی تعلیمی بورڈ کے ڈائر بحیرا الاستا ذا جمدالحذار کی کوششوں مون منت ہے۔ احض نے قدیم رہم الحظ میں مناسب ردو مبدل کے بعدع بی ٹائب کے پانچ سوحرون مرسطھ حرون تک محدود کر دیا گیا ہے ، اس نویر کو امپریل ۱۹۹۱ء میں رباط میں ہونے والی عرب مرسطھ حرون تک محدود کر دیا گیا ہے ، اس نویر کو امپریل ۱۹۹۱ء میں رباط میں ہونے والی عرب میں لسانیات کی کانفرنس کے سامنے میش کیا گیا تھا۔ حس برکافی محت و تحصیص ہوئی کہ میکن اس کے مورد اور کے ایس ہو حالے کے باوجو داس کے اختیار کرنے کی ایت کوئی فیصلہ نوسکا تاہم کو مت مراکش کو بخت نے بارت کے بعد اس کی افادیت کا ایش نہوگیا تھا۔ اور اس نے اسے بندر کے اضیار رئا شروع کیا ۔ ایک طوف لسے دری کمت جہا ہے کہ لئے اختیار کرلیا گیا اور دسری طرف نے بڑھنے رئا سروک لئے ایک اخبار منا را لمغرب اس ٹھائپ میں نکالاگیا ۔

#### وبي رسم الخطكوترفي وينه كااحساس

موجوده دورمین جہاں مغربی ممالک ترقی کی دور میں کہیں سے کہیں تکل گئے ہیں وہاں برسمی سے این اورافر لفنے کے اکر ممالک ابھی تک لیا لاگی کا شکار ہیں ان لیجا ندہ ممالک کے کچھ اہل قلم اپنے اہل وطن کو یہ باور کرلے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں کہ ان کی لیجا ندگی کا ایک اہم سبب ان کے صدیم رسم الحنظ ہیں اور میر کرمغربی افوام نے سہل اور کا رآ مدرومن رسم الحنظ کو اختیار کر کے بڑی تیزی سے ترقی کی منازل طے کی ہیں ۔ ہمارے ملک میں بھی بعیضا وقات رومن رسم الحنظ اختیار کر لینے کے حق میں ایک اکمونی آواز سنائی دینی رہنی ہے ، عوبی زبان بھی کچھ اسی مسم کی صورت عالمات سے دو جا ہری المین المیار کے اہن قلم کی ایک فلیل تعداد اس کے لئے بھی رومن رسم الحنظ بخویز کر رہی ہے ۔ تا ہم اکن اہری اسابیا کے دو وی دوموجودہ دیم الحظ میں ارتفاع کی بڑی حد تک گنجا کئن ہے اور اسے تن فی دے کھا گئی کے دو وی کو کم کیا جا سکتا ہے دور سے دو وہ دومن رسم الحنظ سے بھی ذبادہ مفید تا ہت ہوگا .

اصلا جے کو خود موجودہ دیم الحنظ میں ارتفاع کی بڑی حد تک گنجا کئن ہے اور اسے تن فی دے کھا گئی اصلاحے کو کوئنستوں کے کے ابتداء

عرف بم الخط ك اصلاح وترقى ك سليم بدولاً مل ديم ما تع بي كدرومن رسم الحفظ والى مختلف بردي زبالذك بيك ربط مع في حروف تبي مين م آواز كه ك أكم على وحرف هد مثلًا « مثل " كي آواز ك ك انگریزی زبان بی مختلف بیج اختیار کے عاصکتے ہیں ، موجودہ عربی ایک برجومختلف اعراضات کے مجاتے ہیں ان میں سے مرف دو کچے وزن رکھتے ہیں ، بہلااعر اص بہ کہ کا انہیں ایک ہی عربی حرف ایک ہی ان میں مختلف اختیار کر تا ہے ۔ لیعی ابتدائی ، درمیانی اور آخری ۔ مثلاً حرف ہ ، ہی کو لیجئے کہ ان میں مختلف شکلیں اختیار کر تا ہے ۔ لیعی ابتدائی ، درمیانی اور آخری ۔ مثلاً حرف ہ بی محتلف شکلیں مبتی ہیں اور حب ان طوون کو دو سرے حروف کے ساتھ ملا کو استعال کیا جائے تو ان کی اور کئی شکلیں وجود میں جب ان حروف کو دو سرے حروف کے ساتھ ملا کو استعال کیا جائے تو ان کی اور کئی شکلیں وجود میں آجاتی ہیں جس کی وجب سے ٹائ ہے ۔ جس سے مان ہیں جس کے لئے حروف کی لفتداد کو گئی بانچ چے سو تک پہنچ جاتی ہے ۔ جس سے طباعت کی حرورت بیٹر تی ہیں دکا دی اور کھر مرز بد طباعت کی حرورت بیٹر تی ہیں دکا دی اموجب بستا ہے ۔ وقت یہ دیا دی ایمی ہے دیا ہے ، جو علمی اور ثقافی ترتی ہیں دکا دی کا موجب بستا ہے ۔ وقت یہ لئے اعرامے کی اہمی ہے ۔

اسلطین دوسرا اعزامن البین اعراب کے سمونے کی عملی مشکلات کے بارے میں ہے . خود عربی امرین لسانیات کا بہننفذ ونیصلہ ہے کہ اعراب کے بعیر عربی زبان کو تبزی سے اور صحت کے ساتھ بڑھنا ایک کھٹن کام ہے مصر کے ایک مشہور ماہر لسانیات الاشاذ محمود ننمور نے جومصر میں عربی زبان کی اکبٹر بمی کے رکن بھی جہ بحقیق سے بنز ابت کیا ہے کہ الیسے انتخاص تھی حبنہوں نے عربی زبان کی تحضیل ولعلیم بیں عربی حربے میں اکنز حالیوں میں لینبراعواب ملکی موئی عدار سنت صبح منہیں بیڑھ سکتے ۔

من أجلان النبول المناه المناه

عنصدالله من مسمود رصي الله صد، قال قال أواً الله مثلي الله أعلى عليه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله صد الله صديقة عنه والكادر عنه الله صديقة عنه والكادر عنه الله المحدود عنه والكادر الله عنه الله عنه

(اعراب لكى بهونى عولى الماليكى عسيارست كامونه)

 مالک ہوا) ۔ (۲) مُلِک (مالک نبایاکیا) ۔ (۳) مَلَک (فرشت) ۔ (۳) مُلک (حکومت) ۔ (۵) مِلْکُ روکومت) ۔ (۵) مِلْکُ ر (ملکیّت) · (۲) مَلِکُ (بادشاہ) وغیرہ - تعبی الفاظ کے متعلق تو میان تک دعویٰ کیا جا آ ہے کہ اعراب کے بغیران کو بیں سے مجی زیادہ طراحة وں سے بڑھا جا سکتا ہے ۔

اعرابی ان مشکلات کے بیش نظرابی تک عربی زبان کوصحت کے ساتھ بیڑھنے کے لئے مشہورط لیے بہ ہے کہ متن کوسمجھ کو بیڑھا مائے ۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صبحے عربی بیڑھنے سے پہلے عبارت کاسمجہ نا مزوری ہے ۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ عربی زبان میں اعراب بہت بعد کی ایجاد ہیں اور اب بھی اہل علم اعراب کے بغیر ہی بیڑھتے اور لکھتے ہیں ۔ لیکن زمانہ اتنی نزنی کر دیکا ہے کہ زبان کو صرف اہل علم مک محدود رہنہیں رکھا عبا سکتا بلک عوام کی اکٹر بیت جوعلم حاصل کرنا جا ہتی ہے ان کے لئے لکھنے بیڑھنے کے آسان ذرائع مہا کرنے ایک اشد صرورت بن جیکے ہیں ۔ ان کے لئے لغیر اعراب کے زبان کا بیڑھنا اور سمجھنا مشکل ہے ۔ اس لئے بہ خیال بجتہ ہونا عبا ناہے کہ اگر عرب دنیا سے صبحے معنوں بیں جہالت کو دُور کرنا ہے ورسم الحظ کو زیادہ سادہ اور کا رآمد نبایا جائے ۔

رسم الخط كو ترقق دين كمص مختلف تجاويز

ان دلائل کے بینی نظراکٹر و مبتیہ عرب ماہرین اسانیات اس امر برمتنفق ہیں کہ عربی کے موجودہ رسم الحفظ کو ترقی دینے یا اس کی اصلاح کی اشد صرورت ہے ۔ ان مصرات ہیں اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ ترقی دینے کی مختلف تجاویز کے بارے ہیں ہے ۔ ان میں سے اگر کوئی رومن رسم الحفظ کے اضابار کرنے کا عامی ہے تو اکثر موجودہ رسم الحفظ ہی کومہل اور کا دائد بنا اجابتے ہیں یعنی ٹائپ کے مختلف صوف کی تعداد جو بانچ چو سونک جا ہم ہم کی مورد کی مار کی تعداد جو بانچ چو سونک جا ہم ہم کی مورد کی مار کی اور موسے تو اس نغداد کو رومن رسم الحظ کی طرح صوف حروف بہتے تھے ہم کی محدود کر لیا جا کہ چرم مری ما ہم بن اسانی ہوگی ۔ اور محد بن جا بیئی حس سے بیٹر صف میں ذیا دہ آسانی ہوگی ۔ او مختلف تجا و بین کا ہم مختقراً موروف کی او مختلف تجا و بین کا ہم مختقراً تعارف کراتے ہیں :۔

### رومن رمم الخط كمص تجويز

عربی زبان کے لئے رومن رہم الخط اختیار کرنے کی تخویز سب سے پہلے بروفنیرعبر العزیز فنہی نے بیش کی تھی ان کی سب سے مطری دلیل سیکھی کر دنیا کی اکثر اقوام نے اس رہم الخط کو اختیار کر رکھا ہے جو اس کے مفید اور کار آمد ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق اس رسم الخط کو اپنا نے سے عوبوں کی زندگی ہیں مجزانہ تبدیلیاں ہوں گی اور وہ بھی ترقی کی دوٹر میں دوسری اقوام کا ساتھ دے سکیں گے اور اس طرح وہ عبدیہ تہذیب سے نفرت کی بجائے اس کا خبر مقدم کریں گے۔ اصل میں بید وہ لوگ ہیں جن کی انکھوں کو تہذیب عبد مینے خیرہ کر دیا ہے۔ اس لئے عرب دنیا کے اکثر اہل علم نے اِن حصرات کی انکھوں کو تہذیب عبد مینے خیرہ کر دیا ہے۔ اس لئے عرب دنیا کے اکثر اہل علم نے اِن حصرات کی تجدیز کی سخت مخالفت کی ہے۔ ان کا بید دعولی ہے کہ موجودہ عوبی سے الخط میں ارتفاع کی کافی گنجائش موجود ہے۔ اور وہ پر وفنید فہری کے دلائل کے جواب میں کہتے ہیں کہ انوام عالم کو ایک دوسرے سے قریب موجود ہے۔ اور وہ پر وفنید فہری کے دلائل کے جواب میں کہتے ہیں کہ انوام عالم کو ایک دوسرے سے قریب لانے والی چیزین نظریت معاشی نظریات، نقافت وغیزہ ہیں۔ اگر تمام تو موں کو متحد کرنا ہے توریکہ ارتفاع کی کہا دا کہ ایک سے کہا کہ دوسرے سے ایک ایک نئی عالمی ذبان ہی کیوں نہ ایکا دکر کی جائے وہر میں مقصد کے لئے ایک نئی عالمی ذبان ہی کیوں نہ ایکا دکر کی جائے دوسرے رسم الخط کی مخالفت نے

اس بخوری مخالفت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بہ دعوئی کر رومن رسم الحظ اختیار کرنے سے دو مری رزم الحظ اختیار کرنے سے دو مری رزانوں میں وسعت آگئ ہے، دبیل کا محتاج ہے جن فوموں شلاً مزک اورا نظونیتی وغیرہ وجہوں نے اسے اختیار کیا ہے، وہ کسی طرح بھی دو سری ایت بیا بی اقوام سے زیادہ ترقی یافت نہیں ،اس کے برعکسس حالیانی اور جینی اقوام جن کے رسم الحظ عربی سے بھی کئی گنا زیادہ بیجے پیدہ ہیں کسی لحاظ سے مغربی افوام سے سب ماندہ نہیں بلکہ ان میں سے اکر سے زیادہ ترقی یافت ہیں۔

رومن رسم الخط کے خلاف ایک دلیل یہ دی گئی کری فی زبان کاصوتی نظام دوسری ان زبانوں سے جن کے لئے رومن رسم الخط کو اختیار کیا جا جا بالکل مختلف ہے ۔ بہذا اگر اس کے لئے برسم الخط اختیار کیا جا جا بالکل مختلف ہے ۔ بہذا اگر اس کے لئے برسم الخط اختیار کیا گیا توان عربی اصوات کے لئے بہت سے مزید رومن حروف نبانے بیٹریں گے جن کے اور سیسے مختلف علامتیں ہوں ، اور می عمل اسے قدیم رسم الخط سے بھی زیادہ سے بیدی نبا دے گا ، اور سب سے وزنی دلیل جو اس رسم الخط سے خملاف دی گئی وہ بہ چکہ اس کے اختیار کرنے سے عربی زبان لینے اس فذیم علی اور تقافی ورثے سے بیسر محروم ہو جا گئی حبس کی وجسے برعربی زبان ہے ۔ ترکی اور انڈونینی زبان میں آنا قدیم علی وثنا تق سروا بر بہیں تھا ، اور اگر کھی بھا بھی تو اسے آسانی سے جھو ڈا جا سکتا تھا ، لیکن زبان میں آنا قدیم علی وثنا تھا تھا ، لیکن کے لیدوہ عربی زبان ہی بہیں رہے گی ، ان حقائی کے دین نظر برو فیہ عبرالعزیز مہمی اور ان سے ہم خواؤں کا یہ خیال غلط ثابت ہو جا آ ہے کہ رومن رہم الخط عب دینی نظر بروفیہ عبرالعزیز مہمی اور ان سے ہم خواؤں کا یہ خیال غلط ثابت ہو جا آ ہے کہ رومن رہم الخط عب دینی ایک کے دوری دیا ہو جا تا ہے کہ رومن رہم الخط عب دینی نظر بروفیہ علی است القائی سے المحالی سے المحالی المحالی المحالی میں المحالی میں المحالی المحالی المحالی المحالی میں ہم خواؤں کا یہ خیال غلط ثابت ہو جا آ با ہے کہ رومن رہم الخط عب دینی نظر بروفیہ بر مین ہم المحالی میں المحالی میں ہم خواؤں کا یہ خیال غلط ثابت ہو جا آ با ہے کہ رومن رہم الخط عب یہ دنیا کو عرب دینا کو حرب دیا کہ دوری دیا ہو کیا ہو جا کہ میا کہ میں کہ دی کی کی دوری کی استحالی کیا ہو جا کہ میں کی استحالی کی کی دوری کی کی دوری کی کی کی دیکر کی کو کی دوری کی کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی کی دوری کی

رومن رسم الخط کے مخالفین حرف منفی طرز عمل ہی بہیں رکھتے۔ بلکہ اکھوں نے موجودہ رسم الخط کارآمد بنانے کے فی مختلف علی تجاویز بھی بیش کی بہی۔ ان تجاویز بیب عربی بائٹ کے حروف کو محدو کرنے کی کوشٹیں کی گئی ہیں۔ ایک مختریز بیبیٹی کی گئی ہے کہ اصل حروف کے ساتھ حروف علست کرنے کی کوشٹیں کی گئی ہے کہ اصلی حرو اصابی حروف اس طرح کیا جائے کر بڑھنے میں اسانی ہو ۔ اس مجویز کی اس بنا پر مخالفت کی گئی ہے کہ اصلی حروف علت سے بہجا بنا تنسکل ہوجائے گا جو بجائے آسانی کے زیادہ مشکلات کا باعد ہوگا ، دوسرے اس سے مائی کے حروف بھی کم مذہوں گے ، ملکم ان کی لمبائی چوڈائی نسبتاً بڑھ حبائے ہو جبائے سے بھی ذیادہ حبائی ہوجائے ہوں ہے ، ملکم ان ہونے والی عرب ماہر من لسانیات کی کا جو بہلے سے بھی ذیادہ حبائی بھی ایکی ناموں ہونے والی عرب ماہر من لسانیات کی کا حروب جائے ہو جب جائے اس خاری کی ایپولی اور اور عرب ماہر من لسانیات کی کا حروب جائے تھا وہ بیہ ہیں :۔

بہلے بھورنے کو دئے۔ اس کا ایک وجہ بہتی کے مراکت میں اس کے بخریات کے جا چیے تھے جو بڑی حد تک کامیاب ناب ہوئے۔ اس کی ایک وجہ بہتی کے مراکت میں اس کے بخریات کے جا چیے تھے جو بڑی حد تک کامیاب ناب ہوئے۔ اس بخویز میں عوبی لمائب کے بالم سوسے زائد حروف کو صرف سرسٹھ کی لفداد تک محدود کر د گیا ہے۔ اس بخویز میں اعراب کا بھی خاص لحاظ رکھا گیا ہے اور وہ میڑی آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں ۔ پیا بخریے کے طور برایک اضار "مناد المغرب" جاری کہا گیا تھا۔ اب مراکت کے اکر زرسائل وجرائد اسی میں تکا جبیں ۔ جیادوں تجاویز کی افادیت بر بحبث کرنے کے لعد کا نفر نس نے اس بخویز کے حق میں فرار داد باس کی تا اس بخویز کے عملی تنائج کے بارے میں مہمضمون کی انداء میں اشادہ کرھیے ہیں ۔ اس کا منونہ بر ہے :۔

عليدة كاورار بخلس جليمه الدول الجرورة عادد غريت وزارة التربية الاردية حسر السباد الإبالكييس الهمر الهية في الاردي و والدت لحمة لردة العرض

دوسرکے بخورین اور مری بخوریز ایک اور عربی اہر اسانیات پر وفیہ بھری خطّار نے "متی وہ وہ "کے نام، بیش کی تنی اس رسم الحنط کو متحدہ کا نام اس لئے دیا گیا تھا کہ اس میں ہر حرف کی مختلف مثلاً است رائی ، درمیانی اور آخری حالتوں کو مدغم کر کے حرف ایک حرف نہی کی صورت میں ڈھال دیا گیا ہے۔ مثلاً سُس ش کو "م ش " ، "ص حن "کو " م م " اور "ع غ " کو "ع غ " کی شکل میں لکھا جائے گا . ف ق کی شکل یوں ہوگی ف ق وعیزہ وعیزہ وعیزہ بیروفیسرخطار نے اپنی مجو بیرے حق میں جو دلائل دیئے ان کا شکل یوں ہوگی ف ق وعیزہ وعیزہ ویردہ سینکو اوں حروف عیسائی مباتنوں کی اندھی تقلید کا نیتجہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ عربی فی الم میں کے موجد دہ سینکو اوں حروف عیسائی مباتنوں کی اندھی تقلید کا نیتجہ ہے تھیک ہے کہ یہ توک عربی نظر اللہ کے موجد دہ سینکو ان کو عید نان کا صبحے ذوق مطلقاً منہیں تھا اور یہ شکل کے موجد دہ سینکو ان کو عید نیان کا صبحے ذوق مطلقاً منہیں تھا اور

نهی انہیں اس زبان میں مہارت نامد حاصل علی کہ وہ اس کے لئے کوئی سادہ ٹائب ایجاد کرسکتے جبکہ ایسا آسانی سے مہوسکتا ہے۔ جبساکہ اعفوں نے پانجیفعد سے ذائد حروث کو حروف تہی تک محدود کرد یا

بعدان کی تجوری مطابق حروف اس طرح موتے ہیں:

اب ت شجم حدة د زيست شم صه صه اطعند فرك ل مدن هم و لا يد ة

ان کا دعویٰ ہے کہ انگریزی ٹائپ کی طرح اس عربی ٹائپ میں باریک چھیائی ممکن ہے۔ بہان تک کرتین سوصفحات کی کتاب کواہک تہائی ضخامت میں لا یاجاسکتا ہے۔

اس تجویزی بھی رومن رسم الخطی طرح مخالفت کی گئی کر بہم کو اسلات کے قیمی سروائے سے
محروم کر دے گی ۔ لیکن مجوّد کا کہا ہے کہ بیاع و اص چنداں دقیع نہیں کیؤنکہ اس مے مجوزہ حروف بڑی صد

بہ قدیم رسم الخط سے ملتے جلتے ہیں ۔ بہر حال یہ تو ظاہر ہے کہ اصلاح و شقی کی طرف جو قدم بھی اٹھا یا
مائے گا اس میں کچے نہ کچے تبدیلی تو ناکز برے ۔ اس بخویز بردو سرااع ر اص یہ کیا گی کہ طائب اور واحق کی
مزیر میں بڑا وزفی ہوگا اور بچیں کو دولوں میں مہارت حاصل کرنی بڑے گی ۔ ایک بڑھنے کے لئے اور دوسرا
کھنے کے لئے جس سے ان کا علمی لوچ ہلکا ہوئے کی بجائے اٹما دوجیند ہو جائے گا ۔ حقیقت یہ ہے کہ سے
اعز احن آتنا ورنی نہیں مبتنا فیلا ہر معلوم ہوتا ہے ۔ کیونکہ دنیائی تمام ترقی یا فت اقوام کی تربانوں میں
یہ حالت موجود ہے ۔ انگریز ذبان ہی کولے لیجے کو اس میں ٹائپ اور دستی تحریر کا علیمدہ علیموہ طراحیت ہو موجود ہے ۔ انگریز ذبان ہی کولے لیجے کو اس میں ٹائپ اور دستی تحریر کا علیمدہ علیموہ طراحیت ہو موجود ہے ۔ انگریز ذبان ہی کولے لیجے کو اس میں ٹائپ اور دستی تحریر کا علیمدہ علیموہ طراحیت ہو موجود ہے ۔ انگریز ذبان ہی کولے لیجے کو اس میں ٹائپ اور دستی تحریر کا علیمدہ علیموہ طراحیت ہے ۔ مروج ہے اور کچیں کو ان دومحنگ خور لیقوں کے سیمینے میں کھی شکل پیش نہیں آئی۔ ایک اعتراض برائے
ہور کے دور کچیں کو ان دومحنگ خور لیقوں کے سیمینے میں کھی میں سیمین نہیں آئی۔ ایک اعتراض برائے

اعتراص برکیا گیا کراس رکم الخط کے اختیار کرنے سے عربی زبان کی خوب صورتی میں فرق آمیائےگا۔ اس میں انسان حس چیزسے کانی عوصہ مانوس رہے اس سے اسے ایک فتم کانفیاتی لگاؤ ساپیدا ہوما نا ہے کیونکہ جہاں تک خوب صورتی کا تعلق ہے نقط کی بیس میں اسے بیدا کیا جاسکتا ہے۔

تنبری بخورز میری بخور معری عرفی زبان کی اکیڈی کے ایک رکن استاذ سیم محدوثنیور نے بین ایک میں کا کہ کری استاذ سیم محدوثنیور نے بیتی کے سیم کا ذکر بیلے گر رجی کہ بے بیخورز دومری مجورز سے ملتی جا اور اس میں ٹائٹ کے حدود کر دیا گیا ہے اور مختلف حروف کی شکلیں مختصر کرنے میں سے خاص خیال رکھا گیا ہے کر قدیم مروج رسم الخطسے فرق کم سے کم جو۔ شلاً دوسری مخوریز میں جہاں ماص خیال رکھا گیا ہے کر قدیم مروج رسم الخطسے فرق کم سے کم جو۔ شلاً دوسری مخوریز میں جہاں

" ف" كے لئے " و" كى شكل اختيار كى گئى تھى - اس ميں يشكل ليوں (ف) بنائى كئى ہے - يہ تجويز اگرجيد دوسرى نخويز كى ايك ترقی يا فست شكل تھى ليكن عرع ماہرين لسانيات نے اس كى كوئى خاص بذير إلى نه كى اس كا بمؤنه تحرير درج ذيل ہے :-

> ارید ان نقتصر من صور الحروف علیہ صورة واحدة هو بذلك یكوند لصندوق

عرب امرین سانیات کی بحث و تحیص سے مہی متبادر موتا ہے کہ امین کہ انہیں کمی تجویز بر لورا
اطبنان مہنیں ہوا ۔ بہلی تجویز لعنی استاذا تمدالخدار کی تخویز کو کسی حد تک قابل عمل یا یا گیا اس لئے اس
کے حق میں فرامداد مجھی منظور کی گئی۔ لیکن ابھی تک مراکش کے سواکسی دو مرے عرب ملک کی حکومت نے
اسے اختیار نہیں کیا۔ مزید یہ کر مجھلے کچے عرصے سے اس موضوع پر کسی عربی رسالے میں کوئی فاص تحقیقی
مصنون نظر سے نہیں گزدا جر سے بنظام رموقا ہے کہ اس مسئلے میں عرب ماہرین اسانیات کی دلیر پر بہلے کی
مسنون نظر سے نہیں گزدا جر سے بنظام رموقا ہے کہ اس مسئلے میں عرب ماہرین اسانیات کی دلیر پر بہلے کی
مسند کھی کم ہوگئ ہے ۔

## التحرير في منه ح جامع الكبير \*

كتب خانه ادارهٔ تحقيقات اسلام، اسلام آباد، صيغهٔ مصوطت دميكر فيلم ، مين منط، ميمما ، ميمما ادر معمل ميمم الشان كتاب كان ميم والحصيري التحديد في شرح الجافع الكبير بين - المعنمون مين اس كتاب كا وراس كم معنف امام جال الدين محمود الحصيري المنوني ۲۲ معمل ذكر مقصود بين -

با وجرد الماش بھے اس کتاب سے طبع ہونے کی کوئی شہادت نہیں مل کی۔ علام خیرالدین الذر کلی نے اپنی
کتاب الاعد لام ے مرفت میں امام عمیری کا ایک بختفر سا ندرہ لکھ ہے۔ اس میں بھی کتاب التحرید کے شعلت
میں درج کیا ہے کہ اب مک بیرکتاب طبع نہیں ہوسکی ہے۔ بیرکتاب سا دہ عربی شرمیں امام محمد المن سیبال کی
مشہور ومعروف کتاب البجامع البجیر کی ایک مہتم بالثان شرح ہے اس کے مصنف اپنے ندمانہ کے امام الفقہ
مورف کے ساتھ ساتھ علم وافر اور عمل صالح کے بہترین مونہ تھے لیکن اس کے با وجود البھی تک بہطبع نہیں
ہوئ ہے بھک اس کے علمی سنے بھی کمیا ہ بیں، دنیا کے بٹرے بڑے بڑے وائر میں بھی اس کا کوئی مکم ل سنے نہیں
مذا ہے۔ البتہ کہیں کہیں تو کی کتے انوں میں اس کے تنفر ق اجزار بائے جاتے ہیں اور اُن سے ایک کو ل سنے
بن جا اس طرح برکتاب حقیقی معنوں میں ایک ناور کتاب ہے۔

مصنف اس كتاب محمصنف كالورانام يرسى:-

الاماً جال الدین الوالمحامد محتود بن احمد بن عبالسید بن عثمان بن نصر بن عبد لملک التحصیری البخاری م شهر بخاط کے ایک محلالحصیر بسی بماہ جادی الاولی سرسے نہ بحری پیدا ہوئے اور تقریباً ، 9 سال کی عربی بیم بکٹ نب ۸ صفر ۱۳۷۷ ہجری و فات بائی ، المنیع کے قریب البجادہ پر متعابر صوفیہ میں مزار مقدس ہے ۔

ا مام حمیری کے مامود شاگر دسبط ابن البحه زی المتونی ۲۵۲ ہجری نے اپنی کنا ب مرّاۃ الزمان فی اریخ

وكاخت وفأمَّه ليوم الاحد مُنامن صفر، ودفن بمقابرالصوفيه عندا لمنيع على العادة

دفات کی بہت تاریخ دومرے تمام تذکرہ نگاؤں نے بمی کھی ہے۔ حرف مولانا عبدالئی فربی محلی کی کتا ر الفوائد البہد فی طبقات الحنفیہ میں ہے ہو بھری درج ہے جو غالباً تصحیف ہے ،اس نئے کرمولانا عبدالمئی فربی م نے بھتی ادبی مصفراوروں پکتنبہ کی کھا ہے ۔ از دوئے عساب ہے ۱۷۷ عمیں مصفر کو باختلاف دویت ہلال بنجث جحد مریا ہر شم ۱۲۳۹ شمسی پڑتا ہے بیٹ نبہیں ہوتا - البتہ ۱۳۷ معمیں مصفر کو باختلاف رویت ہلال کیشنا یا دوشنبہ ۱۹ میا ، ۲ سمبر ۱۳۷ شمسی ہوسکا ہے ۔ بیشنبہ مصفر رہسب ند کرہ کی ارتفق ہیں اوراز روئے مسار یہی جسے ہے تو یہ تیاس کیا جا سکتا ہے کہ خالباً گنابت کی خلطی ہی سے سال ہجری انکھا گیا ہے۔

اماً عمیری نے اس دقت کے تمام علوم وفنون کی تعلیم اپنے شہر بخارا بی میں مختلف اسا آرہ سے عال نوجوانی بی میں رتبہُ کال اور درخبا متیاز بیر فاکز ہو گھئے۔

اسا مذہ و معاصرین آجیٹی صدی بچری میں ملاقہ ما درا والنہ اور خصوصاً بخالا وسم وند علی و فنون کے سے ۔ بڑے بڑے باسا ندہ بمحدین ، فقہاد ہفسری ، فلسنی اور صوفیا ئے کام بیاں موجود تھے جصوصاً خنا تواس سدی میں و بال اپنے پیدا ہوئے کئی دوسری جگرا تنے مند نشینان فقہ و قالون کا اجتماع نظر نہاں موجود تھے جس ندما ندمیں امام حصری نے تعلیم و ترجیت کال کی تھی، مولان چید نہرگوں کے اسا ئے گائی و بھی جس ندما ندمیں امام حصری نے تعلیم و ترجیت کال کی تھی، مندگ ان کے شہر بخارا ہی میں نہریت اورائے میانید دوس دارت اور جی رومی کے متصاور کچودوں مقامات سے دبال آگرا فادہ واستفادہ کے لئے طویل مدت کا مقیم ہیں تھے۔

ا - رکن الاسل محدین ان بچرا می زادہ جی فالمتونی عرب موجود منتی بخالے۔

ا - رکن الاسل محدین ان بچرا می زادہ جی فالمتونی عرب موجود منتی بخالے۔

- شمس الائمت الثاني عادالدين عرائز رنجري المتونى ١٥٨٣ م

- ذا بدالدين الونمراحدين عرب عرائعتابي البخارى المتوفى ٢٨٥٩ شارح البامعين -

- علادالدين الربحر بن محود الكاساني المتوفى عدد هدمصنف البايع -

- قوام الدين مماد بن ابرايم البخارى المتوفى ١ ٩ ٥ ه تقريباً -

- فخرالدين الوالمفائر مس بن مسور وافى خال الاوزجدى المتوفى ع ٥٩ هم، مصنف فتا دى قاضى خال-

- بران الدين الوالحس على بن ابى بحرالمرنينيانى المتوفى م ٥٩ همصنف الهوايي والكفايي، والمنتقى -

» بدرالدين عربن عبدالتويم ورسكى البخارى المتوفى م 3 ه شارح البامع الصغير -

- سرف الدين الإخفى عربن محدالعقيلي المتوفى ١٩٥٩

ا- توام الدين احد بن عبدالرست بدالبخارى المتونى 9 9 ه ه

ا- مضى الدين محدن محمد السنرسي المتوفى ٤٠١ه ،مصنف المحني ليين ـ

١١- علدالدين محمود البخاري المتوفى ١٠٧ه، مصنف خلاصند الحقالق

ا المران التعربية محود بن الى الشريعة احمد التونى ١١٧ ه. مصنف الذير و والمحيط البراني .

10- طبيرالدي محدين اعدالم تسب البخارى المتوفى 119 هرمصنف المستاوي الطبهي ويد

١٢ - الفقير بربيع بي مورالعروني المتونى ١٢٠ هر معنف منية الففها -

14 الوالفتوح محدول محدالمطه إنسم وندى المتوفى ا ٧٢ هرمصنف الفتا ولي السم وفندية (المطهرية)

١٨- عسام الدين محدب عثمان العليا بادى المتوفى ٧٢٨ هر

19- الفقير محرد الاستروشى المتوفى ١٣٢ مسنف الفعول الثلثون

٧٠ -العددالشهديم بن عبالعزمز إبن مازوا بخاد مرك ٢٠١ عرصنف ذنيرة القتادى -

یدا دران کے ملا دہ سینی دل ہی ملادا درم فن و مرسلم کے مام رین اس ندماند میں بخار اسم تندر کا شخر ، ماشقند ، المعشق آباد ، بلا حبوب فی حقر الوں اور درم الوں مثلا خرینگ ، قرید واجہ ، البیت ، الد و فیرہ میں الوجود تھے اورو دس المعشق آباد ، بلا حبوب فیرہ سے معاق مادر دائت میں المعجم ا

الما مصيرى في الدي المائذ وسي تعليم مال كى مصوصيت كرسائة فقيد تامنى خان اوز جندى سي مبهت أياده

استفاده کیا ۔ اس سے تذکرہ گاٹرں نے ان کو قاضی خان کا شاگر دخاص فکفاہے۔ اگر جے بخاط ہی میں ان کی فر انت ،
تفقرا وروسعت مطالعہ کی شہرت ہو بچی تفی لیکن اس کے با دجودا ما جھیری نے اپنے شہرو ویا رسے بام رسمل کر دوررے
مقامات ہوجوا ساتدہ موجو دیجے ، ان سے استفادہ کرنے میں بھی کوئی و تعیقداً کھا نہیں رکھا : میشا لورا ورطوس
میں منصورالفرادی اورالمو کی الطوی جیسے علمائے حدیث سے علم حدیث حال کی ، حلب اور شام میں آنی الو اللم کے الو اللم کے اوران کے معاصرین صفر ہوئے اور وال کے اساتدہ سے کسب علوم کیا۔
ادران کے معاصرین سے فن تف میر کا درس لیا ۔ حجاز مقدس میں حام ہوئے اور وال کے اساتدہ سے کسب علوم کیا۔

مروب صلیبدی میشهور عبا بدالملک نورالدین المتونی ۹ ده هرف دشق مین ایسنظیم استان دارالعدم قائم کبابید.
اس کونورالدین کے نائم کرده دومرے مدارس کی طرح المدرسة النودیة کہتے تھے۔ دشق کے اس مدرسہ کی شہرت نیشا ابور اور لغداد کے مدارس نظامیہ کی طرح متی و دکھی عالم کے لئے بداعلی ترین علی اعزاز تفاکد اُسے مدر فوریدین ورس دینے کی عزید حال ہوا مام حصیری اس مدرسہ میں تدریس وافتاد کی خددت بھر مسل میں اس سال استقال ہوا۔
مدر ناکر اسے داور میں وشت میں ان کا انتقال ہوا۔

مدرسنوریی ملازمت سے پہلے اما مصیری غالباً ک بت مرکے گزربسرکرتے تھے جن لوگوں نے ان کا تذکرہ لکھا ہے ان کے علی م ہو اسے کہ ان کے علم دسیع اورعمل صالحے کے سابقہ ان کے اس کھال کا بھی ذکر کیا ہے کروہ اچھے خوستنولیں تھے ۔الیسامعلی مو اسے کہ اسے درز قر معلال کے سول کا ذریعہ بنالیا تھا اورا پنے اس رزق میں سے حاجت اندل کا حق بھی اواکر تے تھے ۔اسی نے مرز مار نے ان کی کشرالصد قد لکھیا ہے۔

وه ابني عهد مين اي علم اعمل ايك ساحب ول بزرك ، ومبن وعمل مند ، بإك المدنت ، ومين الله المدنت ، ومين الله المدن ال

انتهت البه رئاسة اصلى الجحدية تا اور

كان كنبرالصدقة . غزير الدمعة ، عاقلاً سريعا، عفيغاً .

ابن العادالي كى نے ان كوشيخ الحنفيّة كى اب اور دى ا بندكه كان من العلام العاملين كنيرالصدة ق غزيرالدمعة مولانا عدالى فرنگى حلى نے ان كوا بنے زمان كاسب سے برافقيد مكھا ہے اور كان امامًا فاضا اور سبلغ رتب الكال كے الفاظ سے ان كى تعريف كى ہے ۔

: امام حسیری کااحترام اُن کے علم وعمل صابح کی وجہ سے فقیر سے بادشاہ تک سب ہی محریتے تھے ۔الخون لوئى سركارى ملازمت مدرس فورى كى ملازمت كے سوانہيں كى ، اور برمدرس بھى او تا ف كے ما تحت براہ داست شامى ملازمت نہيں ہتى، سبط ابن الجذرى نے دكھا ہے :

وكان المعظم يعترمه وميكرمه وكسذلك ولسده الملك الناصر.

تلامذہ حبی خص نے اپنے عہد کے سب سے نہادہ شہور مدرسہ میں بچیس سال تک سل درس و
یں کی ندمت انجام دی ہو، اس کے شاگر دوں کی فہرست کون پیش کرستنا ہے، ۲۵۲ ہجری سے ۱۳۷
یک اعلی تعلیم کال کرنے والے علاء امراء اور مدرسین میں سے بہت بڑی تعداد نے ا مام حمیری سے کب
یک سے ساتویں صدی کے علاء کا تذکرہ تاریخ ، تراجم وطبقات کی کتابوں میں دیکھئے تو بہت سے
وں کے احوال میں یوذکر ملتا ہے کہ اُٹھوں نے امام حمیری سے تعلیم حال کی تھی، شلا

العلامة الفقية محود بن عا بالتيمى الصرخدى والمتونى ٥٨١ه -

تاضى القضاة صدرالدين سليان بن وسب الافرعى الشقى المتوفى ٧٧٥ هر -

الشيخ العلامثمس الدين لوسف بن قراوغلى سبط ابن الجوزي المتو في سم ٧ ٦ هر -

الملك المعظم شرف الدين عيسى مِن اليوب المتوفى مم ٩٢ ه -

- الملك الناصر واؤد بن عيسى المتونى ٧ ٧٥ هر -

تصانیف المام صیری کی حسب ویل تصنیفات کا ذکر مختلف ندکره نگان و نے کیا ہے۔

- التحرير في شوح الجامع الكبيل ومطول ٧٠ - شرح الجامع الكبير ومختصر

ا-شرح المسيرالكبير هم مضيرالمطلوب في العلم المسرغوب.

- الطرلقة الحصاربية لحسج

ر شرح الحاص العنعور والوجيش

مین ہے کہ ان کتابوں کے ملاوہ کچھ اور بھی کتابیں اماً معیری کی ہوں کیون کہ نذکرہ نگار حضرات ان کی صنیف میں اما میں مصنیف کے البعد وغیر فلاھے سکھتے ہیں۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ شایراُن کے علم میں مصنیف اللہ واللہ میں مصنیف کی اور بھی کچھ تھیں جن کے نام انھوں نے عملاً جھوڑ ہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

 (۱۳۱ – ۱۸۹ه) في بهت من تابي مكى بي إن بن أن كى دوكا بي العامع الصغير اورالحاجع الكبير بمى بي، امام محر شيباني اما الوضيف كي تشاكر دمي المرابيم الكرخي لمتونى امام محر شيباني اما الوضيف كي تشاكر و من الرابيم الكرخي لمتونى امام محر شيباني النج أستاذ امام الوضيف كي دا كركمام ترامام الوست كي وا كركمام ترامام الويست مي واسطر سي بيان كرتي بي منالباس كي وجرب بي كرجب اما المنظم الوحنيف كي دفات بوئي تتى تو المي محر شيباني مرف السال كرتت و المعون في اس كي بعدامام مالك اورامام الولوسف سي بهت زياده استفاده كي تقادا ورائع العني توامل الولوسف كي فرماكي مي بية البيف كي بيدالبته العام الكري وه المال الولوسف الكري من وه المال الولوسف الكري من وه المال الولوسف الكري من من المناه من المناه المناه المناه المناه المناه الكري و المناه المن

امام محرث بانی کا ب الحام المجیر فقرحنی کی اُن چوکا بون میں سے ایک ہے جنہیں نبیادی اوراساسی کا بون کا مرت بیان کا کا برائے المجیر فقرحنی کی اُن چوکا بون میں سے ایک ہے جنہیں نبیادی اور اساسی کا برائ کی اور جنگ کا کہ اس کا برک میں میں میں اور جنگ تھا ، حاجی خلیفہ جاری کا نشف الفنون میں جب کے الحام المجیر کا ذکر کی ہے وہاں اہل نظر حضرات کا یہ فیصل بی نقل کیا ہے کہ:

ت داشتل على عيون الروايات ومتون الددرايات بعيث كادان ميكون معبراً ولتسام لطالف الفقه منجنراً ( مس ١٩٤)

الجائع الجیزفتر اسلامی کے مرجہارا جزار لینی عباوات مناکعات معاملات اور تنفرقات برحادی ہے اور ہیشہ برا معاملات اور مدالتوں میں تو انمین برا معاملات اور مدالتوں میں تو انمین موجہ کے طور برمنسی برا ورجہ کے موجہ اس کی شرعیں تکمیں تر محمد معنی ورجہ کے موجہ اس کی شرعیں تکمیں تر میں اور موجہ کے اس کی شرعیں تحربہ برجہ کا میں اور برا ورجہ کے اس کا خوں برا ورجہ کے اور برا ورجہ کے اس کا میں برسکا تھا ، اور برا ورجہ کے دور اس برجہ کا معلم اختیاں کی شرعیں ذکر میں برا کے میں اور برا میں ایجہ کے دور برا ہم ہوں ہے ہے۔ واضح نہ کے دواجی خلیفہ کو طلا کے ما دواد النہر کی بہد کم تصانیف کا علم ہوسکا ہے۔ برحال ، حاج خلیا کی خلیفہ کو طلا کے ما دواد النہر کی بہد کم تصانیف کا علم ہوسکا ہے۔ بہرجال ، حاجی خلیفہ برخہ کے الم المنے الکہ کی کر تروں کا ذکر کرتے ہوئے امام حصری کی دونوں شرحوں دمنے ورمطول ، کا ذکر اس طرح کہا ہے ۔

وشرحان السديدالاهام جبال الدين محدود البخارى المحدوث بالمحصيوى المنتونى ١٩٣٧م الحدد ما مختصرة الدين ذاد فسيه على ما فى الحباعة زجاء الف وستمائية وشلاشين مبن المسائمل وكثيراً من القواعد الحسامية وحونى مجلدين اوليه :- الحدد لله شكرع الاحتكام الخ ، بالغ فى المالين المنائر والشواحد و ابرا و الفروق وتصحيح الحسابات با وجبز العبارات تسطيلا المحفظ، وثانيها المطول الذى بيلغ فى الجيع والتحقيق الغاية . وحوالمسلى بالتحرير فى شرح الجامع الكبيروهو فى ثمانى مجلات، الفه حين قداء عليه الملاك المعظم عيب بن ابى بحوالا يوي صاحب المشام المتونى ١٨٢٨ م، و للملاحث المعظم المدور شرح الجامع الكبيراييناً م (١٨٧٥)

اس مبارت سے بیعلی بُواکہ اماً احمیری نے الجامع الکیری دوشر میں مکھی تھیں ، ایک مختصر تجرد وجلال میں ہے اس میں نہایت تفعیل کے ساتھ ایک ایم نفیجی کم اور قانونی نکتہ کی نظائر وشوا ہر سے وربعہ تو منبع کی گئی ہے تیلیت اس میں فرق تی کی بہت سی نظیریں پیش کی گئی ہیں اور بہت سے حسابی قواعد سمی اس میں بتائے گئے ہیں۔ اس شرح میں اصل کتا ب الحامع الکیرسے تعریباً در ۱۹۲۳ مسائل زیادہ منازی ہیں۔

دوںری ٹرح وہ مطول ٹرح ہے جس کا نام النصر میرنی شدح الجامع الکبیہ ہے۔ بیا کھ مبلال میں ہے لین مختر شرح سے جارگونشنیم ہے، اس میں تو جمع و تحقیق کی انتہاکودی گئی ہے۔ اماً ) تعمیری نے پرفٹرح اس زمانہ میں نکھی ہے جس زمانہ میں وائی شام الملک اظم میٹی اگ سے الجامع الکبیر و فروسہے تھے۔ ایکٹرے نووالملک انتظم نے بھی دکھی ہے جو اس سے ملاوہ ایک ووسری کتا ب ہے۔

اگرم ماجی خلیفه کی عبارت سے میں معلی ہوتا ہے کہ التو پر آٹھ مبلی میں ہے دمین میرشا یواس سے ہے کہ محصی کا تب نے جاکہ محسی کا تب نے جاکہ کا در خصیت نی مبرح سات مبلیوں میں ہے ،خود معسنت محتی کا در زحقیق نی مبرح سات مبلیوں میں ہے ،خود معسنت محتی کے قلمی نسخوں ساتو میں مبلد کے آخری اُنہوں نے مکھا ہے ، آخر الجزوالسابے وہواً خوالکتاب -

اگرکوئی معنف ایک بی موضوع برددگا بین تعنیف کرتا به تو قام طور براس کی صورت به بوتی به که بخری کتاب بیلید ایک معنف ایک بی موضوع برددگا بین تعنیف کرتا به تو قام طور تبلید ایک مات اس کے بعد حب اس کی وسعت اور تنعیف ات کی دجہ سے لوگ اس سے لبدی طرح استفاده نهیں کرسکتے اور زا سانی کے ساتھ اس کی نقلیں دستیاب بوتی بین توخود معنف اس کی ایک بنجیص تباد کر دیتا ہے تاکد لوگ براسانی اس ملسرح میں اور بسبولت اس کی نقلیں حال کرسکیں، اس طسرح مدد مدرک براسانی اس کا ایک الدین اور بسبولت اس کی نقلیں حال کرسکیں، اس طسرح مدد در برسرولت اللہ تا کہ ایک کا ب احداد علی الدین اور

اسى تلخيص المرشدالامين يا علام سعدالدين النّنتاز الذالمتونى ١٩١٥م كى شرح مطول او دختفرالمعانى كم سابق يمن مورت بني آئى سبح اليكن امام محدالت ببانى كادونون كا بين المجامح المجرود البامع الصغير كديكيف سع اليسامعلى بوتا سبح كأنفول نو البني استاذا أم البريد كى فرماكش برسبل المجامع الصغير تكمى بجومز بديقف يلات و تفريعات كالضافة كرك الحامع المجبر اليف كى .

اماً صیری کی دونوں شرحوں کی الیف میں ہی میں صورت بیش آئی، اماً صیری نے بھی ،جومدرس نور میں بیس سال کک نفیج کے لئے البجامع المجیر کی ایک بیس سال کک نفیج کے لئے البجامع المجیر کی ایک مختصر شرح دومبلدوں میں مکھی۔ بھر حبب الملک المنظم کوفقہ بڑھا نے گئے تواپنی مختصر شرح بہا صافے کر کے پیشرح التحد میں ساکت جلدوں میں تالیف کی۔ اُضوں نے المتحد میں سرے مقدم میں مکھا ہے کہ:

ت دکنت شرحت حدنه الکناب من غیرا طناب ولااسها بنساکنی من وجبت اجا بته ان اکتب شرحاً نا نیا محدناله ما الده فی الکتب من اجناسه فاجبته الی سراده و نقری کتابوں میں جونر میں آج ہماہے احتوں میں ہیں ، إن کی کالیف عوماً دومتعا صد کے تحت ہوئی ہے ، اقل ، طلب کوفقہ پڑھا نے کے لئے ، دوم ، مفت یوں کوشر لیعت کی ترجانی اوروا قعات پراحکا) کی تطبیق میں امنال طلب کوفقہ پڑھا نے کے لئے ، دوم ، مفت یوں کوشر لیعت کی ترجانی اوروا قعات پراحکا) کی تطبیق میں امنال دینے کے لئے ۔

اگر با معان نظران نظروح کا مطالعہ کیا جائے نو مقاصد تالیف کی دجہ سے ان کے مضامین اور طرنیہ بیان میں فرق محسوس ہوتا ہے۔ طلبہ کقعلیم تضبیم کے لئے جو نٹر حیں تھی گئی ہیں اُن میں عوماً احکام کے منبع ومنشا کا ذکر مختصر ہوتا ہے، اختلافات نعما ہی محفی ضمناً ہی بیان کئے جانے ہیں۔ نشارح نہایت تعصیل کے سانتہ شا ایس بیش کرتا ہے، ہزار وں ہی فرض محکلیں واقعات کی بنا آیا ہے اور ان براحکام کومنطبق کرکے طاقب کوم مجمال ہے تاکہ طالب مسائل اوراحکام کوا جھی طرح سمجھ کوائن برجاوی موجائے۔

مفت یوں کی ہایت اور مدالتی عہدہ وارس کی امداد کے لئے جوشر صیں تکھی گئی ہیں ان میں نہ یادہ نے راحکا کے مفت و منظ کے بیان ہیں دیا جا تا ہے۔ معلی احکا کا وراختلاف آراد کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا تا ہے۔ است شنائی صور توں کا بیان دونوں تسموں ہیں پایا جا تا ہے مگر بہائی سم میں کم اور دوسری تسم میں نہ یا دہ و مشالیں بیلی فسم میں زیادہ ہوتی ہیں اورد وسری تسم میں کم ۔

اسى طرح طرز بان مهاق مىم مين ساده ، عام فهم او تفهيى انداز كا بوتاسيد ، نسكن دوسرى تشم مين طرنه ببان عالما نه

اورنن کا طفرانسیارکیا جاتا ہے، اصطلاحات واشارات میں بہات میں کم اوردومری میں نیادہ بلے جاتے ہیں اور دومری میں نیادہ بلے حاتے ہیں اس فرق سے بہنہیں مجنا جا ہے کہ بہتی میں کی شرحوں سے مفتیان وعہدہ داران مدات کوئی فائم فہبیں مال کوسکتے یا دومری سے مشخص بعدر محت یا دومری سے مشخص بعدر محت و دوق قلب فائرہ مال کرسکتا ہے اور مال کرتا ہے۔

اما اعیری کی برخری التحدید نی شهر ح الجامع الکبیق ماقل کی شرح ہے جون فقر کے ایک طالب ملم کومسائل کی نفرج ہے جون فقر کے ایک طالب ملم کومسائل کی تغییر کی فرض سے تعمی گئی ہے۔ اس میں برکٹرت شالیں بیش کر کے طاقب کم کوایک ایک شیار اور ایک ایک شیار کے ایک دوجہ کے سواکہ یو گئی خلاصتم کا منطقی نا تفصیل کے ساتھ سمجھا یا گیا ہے طرز بیان سادہ اور قفیمی انداز کا ہے۔ ایک دوجہ کے سواکہ یو گئی خلاصتم کا منطقی نا منہیں با یا جا آ ہے ، ایسا معلی موتا ہے کہ شاری رہم اللہ نے اطادی طور بیا صطلاحات و اشارات سے احتراز کرکے مسائل واحکام فقیمیں ہے ہوئے ا مداز میں طلب کو فرس نسٹ میں کوانے کی کوشش کی ہے۔ اور وہ ا بنے اکر مقصد میں کا میاب بھی ہوئے ہیں۔

تعلی نسینے النی سرحیا کرا تبدا میں انکا ایس انکا گیا ہے، اب کہ صبی طبع نہیں ہوئی ہے، اس کے نمی نسیخ ذیا کے ختلف کرتب خانوں میں جا بجا جلتے ہیں، مگو اُن ہی سے اکٹر فسیخ نامیمل میں ۔ اس کا سبب سے میں نسیخ کو اما اسلامی کا نکھا ہُوا دالا لئے تبالم میں انقابرہ میں فن نقہ خنفی عدم ہیں ہیں۔ سیکن اس نسخہ کی جلدا دّل نہیں ہے، جلد نانی سے جلد شائی و نالث سے ابتدائی و انتہائی چو دہے، ان میں سے جلد نانی و نالث سے ابتدائی و انتہائی چو در نے، ان میں سے جلد نانی و نالث سے ابتدائی و انتہائی چو در ن کرم نوروہ ہیں، باتی اجھی حالت میں ہیں۔ یہ بقدر مابقرار عی نسیخ میں سیاہ دوشنائی سے اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی نالوں جلد کے آخر میں نوود مصنف رحم اللہ کے تلم سے انکھا ہُوا جب سے میں اکہ اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اور میں اسلامی کو اسلامی اسے میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسے اسلامی اسل

اس نسخه کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام تھیری نے اس کتاب کو سات مبلال پرتق یم کیاہے۔

ا - جلداد ل: مقدمت کتاب سے شروع ہو کہ اکتاب الطریۃ ، کتاب الصلاۃ ، کتاب الصوم ، کتاب الزکواۃ اور

کتاب کی برختم ہوئی ہوگ بخطم صنف نسخہ کی بیرمبلہ ضائع ہو یہ ہے ، البتداس کی تقلیس موجود ہیں۔

۱- مبلد تانی ؛ کتاب النکاح سے باب اقرار المکاتب المولی یک،

کرم خررده صفحات کوچوژ کربوصفحات اس مبلد کے موجود ہیں وہ (۲۲۲ م) ہیں۔ ۲۰ مبلد نالث: اب الشہادات سے باب مالوحبہ الرجل علی نفسہ یک ر

كم نورده صفحات كوچه واركر جوصفحات اس ملد كے موجود بيں وه (۹۹ ) بي ر

٧ - مدرابع برا البيوعت إبيع المكيل يك جم (٢١٢) مفات

٥ - علد خامس: لقيد الواب كتاب البيوع ، أخركتاب البيوع ك جم ٥٢٠١) صفحات -

٧ - حبلدسادس: باب الوصايا سي آخرباب الكفالة كر ، جم ٢ ٢٧٢) صفحات ر

٤ - جلدسالي : بابالعلج سے آخركاب ك ، جم دم ١٨ م اسفات -

اس عظیم الشان کتاب کے اس نسخ مصنف کے علادہ اور نسینے کہاں کہاں یا ئے جاتے ہیں، إن کا ذک کیا مباتا ہے، ایکن ظاہر ہے کہ یہ ذکر میرے اقص اور محدود علم کی صدیک ناقص و محدود ہی ہے۔

وارالکتبالمصریدمیں اس کتاب کے دوا ورنسنے بھی موجود ہیں لیکن دونوں ٹامکمل ہیں رالبنہ وارالا کے ان تینوں نسخوں کوملاکرد کچھا مبائے توکتا بٹیمل ہوجاتی ہے۔

ددس انسخه: ۱۱۹ ہجری کا لکھا ہُواہے، اور اس پرخودا ماً) حصیری کے قلم سے برتحریر موجود ہے کہ عثمان ہم میرک لیحنفی نے برک اب مُولف سے بڑھی۔ اس نسخہ کی جلدا قل، ثانی ، ثالث اور دا ہے جیا، حلدین موجود ہیں ، اوراجھی حالت میں ہیں۔

سىسانىنىد: دارالكتىلىم مى تائىم مى السنى عالم مى بن عالى كى كى مى الكيم كالكيما بُواسى جو ٣٠ يېجرى لكوكر تيار بُواتقا، الى نى كى بانچ جارى اول أالت رابع ، خاس اورسادس موجود بې س

۳- النحرب کا چوشنانسنی کند بناند کو میرا فاروکن میرا و خدنفری از معلام به میدر میران میرا برای از این از از این این میلاد با این میلاد

د از الرسان و الرسان و النبي من التناسط الأي بالنابية و الداري عن من بينا و عند البيان و الأراب الم

الما مصيرى كى ديگرتمانيف بي سے الطريقة الحقيري ادرم غوب القلوب كا فركر بروكلمن في تاريخ ادباتِ عرب مبدا قال صلى بيركيا هے زير المطلوب فى العلم الم غوب كا أياف مند دارا لكت بالمصريد مي نقر حنفى مالا برعبى عرب اس طرح الوجيز شرح الجامع الصغير كا أياف سخد دارا لكتب المصريد القام و مين دوجد مع -

مسادر اما حمیری ادران کی کتاب کے لئے ملاحظمہ ہو:

ا۔ مرّاة الذمان فی تاریخ الاعیان ،مصنفہ شمس الدین لوسف بن قراد غلی الشہر لِبسط ابن البخاری المتوفی ۲۰۱۳ هر طبع حیدر آبا د دکن ۲۰۱۰ هر صد۲۰۰

٧- الجوام المفيد في طبقات الحنفيد مصنفه الشيخ عبدالقاد والقرشي المتوفى ١٥ عدم طبع حريراً باددكن ٣٢٠ الم هام ٦٥

٣- تاج الست المم في قاسم بن تعلولغا المتوفي 9 عده طبع بغداد ١٣٨٢ هرمد ٩٧-

٧٠ طنقات العنفير لا في طاش كرى الده المتوفى ١٠ ٩ هطبع موسل م ١٠١٥ صسم١٠٠ -

٥ - شذرات الذبب عبالعي بن العاد الحكى المتوفى ١٠ ٨٥ طب القابر ١٥ ١١ هرام احمد

٧- الفوايدالبهبي مولانًا عبالحي الكنوى الفرنگ محلى لمتوفى م، سلاه طبع القائر مهم امام مصل.

٤ - الاعسلام ب خيرالدين الزركلي لمبع القام (١٤٤٧ه مليا ج ١٠

٨- معجسه المؤلفين ١٢٥ مفاكحاله طبع لغداد ١٢٥٠ هراه صد ١٢٥ ج١١٠

9- بدیة العارفین « اسمای یا شاالبغدادی طبع استنبدل ۱۳۲۱ م سه ۲۰

١٠- حلالين الحنفيه في في محد الجيلي طبع محمد المحام مدا ١٥١ه مدا ١٥١ه

١١- كشفن النطنون مع حاجى خليفه العبلي لتوفى ١٤- ١٥ طبع استنبول ١٣٧٠ هرزيدي-

۱۲- الهِناح المكنون اسأسل بإثاالبغدادى لمبع استنبول ۱۲ مرف روى -

۱۲ مة نفره النواد ر سيد الله التي الله التي الله الله عنداً با دوكن ١٣٥٠ مسالا -

ان کے علادہ اُن کتب خانوں کی مطبوعہ فہرسیسی جن کا فکرسطور بالامیں آیا ہے -

O==O==O==



## رساله في خواص المثلث من حجة العمور

## ز الم ابن الهييم 🗴 ترجيد وتحشيد مين لل المرشى، فيلوادارة تحقيقات اسلام، اسلاً آباد

البرعلى محمد ( بالحس) بن الحسن (بالحسين) بن النهيئم بهره مين ٣٥٣ هربطابق ٩٩٥ م ع ٩٩٥ م م ومين ٣٥٣ هربطابق ٩٩٥ م ع قريب بيدا برئ ادر ٣٥٥ هر ١٩٥ م على ما المرومين فوت بوئ امام ابن الهيئم منهم بابائ علم بعريات اومظيم ترين لم مام رطبعيات كها بيجا نه بوكا،
لمين ودر يعظيم تمون مفحّ ومام رطوم و بوي تقر آب كي تصانيف كي تعداد تقريباً ولوسو تبلك م التي يوس عائر سائسي و رياضياتي موضوعات يرمين -

رسال نواص المتلث من بهتم العمود (بسب آئنده صرف رساله کها جائے گا) کے ثنائع فاد و با مستن میں اس قدر نعلطیاں بہن کو لعبعن مسائل (۲ با ۲ میں ۲ میں آئی بالکل بی بے مسنی بوکر مدہ گئے ہیں ( و نیکھنے مواسمت وحوالہ جاست ) یمکن سے کہ یہ غلطیاں نو و مغطوط بی میں وہی بول، لیکن تھوڑی می وشش سے اس کی تھیجے ممکن تھی ۔ اگر فاصل مسج نے ہر میں دبی بول، لیکن تھوڑی می وشش سے اس کی تھیجے ممکن تھی ۔ اگر فاصل مسج نے ہر مسلد (۲ با ۲ میں دو سرے سے موازن مشلد (۲ با ۲ میں دو سرے سے موازن م

کیا ہوتا اور رسایے کے دو مربے مسائل کو بھی ذہن میں رکھا ہوتا تو مخطوطے کی (اگر وا تعی خطوط بی میں بیر فلطیاں ہیں) ساری خامیوں کو دور کیا جاستا تھا ۔ تاہم ہمیں وائرۃ المعارف کا شکر گزار ہونا چاہئے کہ اُنھوں نے ہمیں ابن الہیٹم کی لعمن تصنیفات سے روسٹ ناس ہونے کا موقع بہم پہنچا یا ۔

مقالات ابن البیٹم یں " رسالہ خواص مثلث اس شائع خدو مین کا أد دو ترجمہ ہے رجے آئدہ " بمدر در ترجمہ کہا جا ہے ادر چونکہ ناهن الترجم نے در تقریباً بنام تراصل کی بیروی کہ بہ ابذا اصل رسالے کی تمام خلطیاں بھی اس ترجے میں آگئی ہیں - علادہ اذیں اس ترجم کے اس ترجم کی اس تعنی بدتہ کر دیا ہے - اگر ابن البیٹم کی اس تصنیف کا اندازہ اس ترجم ہے کرنا بھرے تو ہم اس تقیجہ میں بجہ میں بینجی کے کہ ابن البیٹم کو جیومیٹری کو اندازہ اس ترجم ہے کرنا بھرے تو ہم اس تقیجہ میں بینجہ بین کے کہ ابن البیٹم کو جیومیٹری بر تعلی عبور نہ تھا اور برکہ اس مقالے میں دو ایک غیراہم مائل سے علادہ باتی مرام خلط المدیم ہیں ،

ذیرنظر مقالم مسالہ نواص اللہ فی من جہت العود کا ہی ترجہ ہے دیکن اُس سے اُلے شدہ متن کا نہیں مکھ کے شدہ متن کا نہیں مکر کے اُلے شدہ دسا سے سمے متن کا نہیں کے سمے لبعد مرتب کیا ہے۔ مرتب کیا ہے۔

مرجم کواعران ہے کہ اس نے محدود ترجے سے پولا بولا استفادہ کیا ہے اور اگر
دہ ترجم اس کے سامنے نہ ہوتا تو ہر ترجم اُس کے لئے مکن نہ ہوتا واس ترجم کے ملاوہ
مرجم نے عربی الغاظ کے سلم میں جابجا پر ونلیسر سید تعدرہ اللّٰہ فاظمی صاحب اور جہ ب
عطاحی میں صاحب مدمیر الدواسات الا سلامیہ کے علاوہ اوار ہ تحقیقات اسلامی میں
اپنے اکثر ساخیوں بالخصوص جہ ب ضار الحق صاحب، ڈاکٹر احمد حن صاحب، طفیل احمدہ اُسے اور ان سب کا تہ دل سے سفر کر کرا اور بی میں اور کو میں اس ترجے میں ہو بھی خامیاں دہ گئی ہیں ان کی تمامر ذمہ داری مسترجم
بر ما کہ ہوتی ہے۔
(مترجم)

#### بسم الله الرحسن الرحم

## وبه التوفيق

ببشرومهدمين نيدمتساوى الاصلاع مثلثون كيخاص بمرغوركميا توانهبي معلوم بؤاكم أكرمتساوى الاصلاع مثلث ككسي صلح ككسي نقط سے دومرے دونوں اصلاع برعمود كينيے مائي توان دونوں عودوں کاجموعہ مثلث کےعمود کے برام ہوگا - چنانچے۔ اُنھوں نے بنتیجہ اُند کھر کے اسے اپنی کتا بوں میں درے کرلیا۔ میرانفوں نے دیگرمٹلٹات کے عودوں کا مطالعہ کیا اوران کے عودوں میں انہیں کوئی کامل نظا) يا ترتيب نظريد آئ لهذا أنهون في اس كي تعلق مج منهين كلها-

اں صورت حال نے مہیں[ عام]} مثلثوں سے خواص میرغور کرنے کی دعومت دی، توجہیں (عور کرنے سے ، محسوس بكواكم مثلث متساوى الساقين نيزمتلث مختلف الاصلاح كعودون كامبى ايك خاص نظاكم اوران عمودوں کے درمیان ایک خاص مناسب بإیا جا"ما ہے۔جب بہیں اس بات کا ایقان ہوگیا توہم اس موضوع پر بيمقاله بنين كريسه بين متقدمين نے جرشلت متسادى الاضلاع كي عودوں كين حاص مح متعلق كها بير بم اس کاسب سے پہلے ذکر کویں گئے ، چرو بھی مثلثات کے عودوں کے دہ خواص بیان کویں سے جوہم نے استفاط كئے بن اكراس مقاليميں بوتم كى شلتات كے عمود دن كے خواص كيجا بو جائيں . ش

متقدمين نےمرف يہ کہا ہے کہ کس متسادی الاصلاع مثلث کے کس صلع پر اگر ایک نقطے ہے لیاجائے اور ال نقطرسے باتی دونوں اضلام برعرود تعینے جائیں تو ان دونوں عمودوں کام جوعر مثلث مے ورکے باہم ہوگا۔

اس كى شال يدب كمد وبج- ايك متسادى الاصلاع مثلث بيحس ك منلع - المب - بر نقطه و فرض كما كيا ہے - اس نقطے سے دوعمور و الا اور

دن کالے گئے ہیں۔ ایک عود و ح کمینجاگیا ہے۔ عودین د اور دن کا

مجوعہ وح کے برابرہے۔

ب (شکل و) سمك اس کا انوت یه سے که نقط دسے بم منبع ب ج کے متوازی ایک خط د طک کا کتے ہیں-اب چ نکہ منك ودك مثلث و مبج كم متثابه ہے اس مشلت ودك ايك متساوى الاضلاع مثلث ہے۔ لمِنْ اعمود و مرعمود ا ط کے برابرہے، اورعمود و عمود ط ح کے بوابرہے۔ لہذا ہر دوعمود و مراور و ما مل كرعود الح كي بوابرين - رو ذلك مو المساد)

علاد واذی متقدمین نے پر کہا ہے کہی شلٹ متسادی الاضلاع میں اگر ایک نقط فرض کرلیں اور ام نقطرے مثلث کے مینوں ضلعوں برعود گرائے جائیں توان مینوں عمودوں کامجوعہ شاہ سے عمود مے باہر ہوگا۔

اس کی شال یہ ہے کر از بج ایک متسادی الاضلاع شعث ہے جس میں ایک نقطر و فرض کر دیا گیا ہے اس نقطر سے دی - دنر اور دح عود راصلاع پر کھنچے گئے ہیں۔ اور ایک عمود ا طرکھینی گیاہے۔ بنانچ تینوں عمود دیا۔ دنر اور دح مل کر عمود و ط کے برابر بن -

ال كانبوت يرب كرنقط دسي صلع ب ج مح متوازى ايك خط كم ل تحييجيتي مي دحيز بحد خلك اك مثلث وبج مح منشاب بهذا مثلث وك ل ايك متسادى الاصلاع منعث بديدا عودین دہ ادر دن کامجوع عود ام کے مرابرہے- د مبیاکر بیلے آ بیا ہے) ۔

ابعود د ہ برابرہ م ط کے۔

لبذا تینوں عمود دلا، دن اور دح کامجوع عمود و طریے بلیم ہے۔

يهان ك توده بهج متقدمين في اس سلسله مي ذكركيا سي، اجم ا بناوه استنباط بيان كرتي بي جمم في ال براضافه كياب.

كى جى مثلث يى ان تمودوں كى جوكى صلع براس صلع كے متقابل زاد ئيے سے كھينچے عائيں اكب دومرے مے نسبت اس نسبت ک میکافیر (seciprocal) ہوتی ہے جوکران کے متعلقہ اصلاع میں ہوتی ہے۔ نال: درج اكم خلف بي س من عود ود ، م ا ورج ن كالے كے بير







دعولی: عود ودکی نسبت عود به سے دہی ہے جوکر وج کوج ب سے ہے، اور عود ودکی نسبت عود ج کوج ب سے ہے، اور عود ودکی نسبت عود ج نر سے دہی ہے جوکہ وس کو ب ج سے ہے۔

نوت (مثلّات اج داور بج مین نادید د (د ادج) اور نادید ادب دج می سهرایک نادید قائمه به اور نادید دج امترک ب-

لبالمتلف وجد مثلث بج المحمتشاب ب-

لهذا ل ج کی نسبت جب سے دسی ہی ہے جبی کہ لود کو باہ سے ہے ۔ ل ب کو ب ج سے دہی نسبت ہے جوکہ لود کو ج نرسے ہے ۔

(اگر خلت حاد الزاد بر بو آو تینوں عمود شلت کے اندرگری کے جیساکہ بہلی صورت بیں ہے۔
اگر مثلث منفرج الزادی بو آو آیک عمود شلث کے اندرا ور باقی عمودی مثلث کے باہر بوں گے،
جیساکہ دومری صورت میں ہے۔ اگر مثلث قائم الزاوی بو تو حادہ ذادیوں سے گرف والے دونوں
عمود مثلث کے دہی دوضیع ہوں گے جو کہ ذاویہ قائمہ کے باندہ بی اور عمودی نقیطے نراور ہ
نقطہ لا یہ بوں گے، جیسا کہ تمیمری صورت میں ہے۔)

اس مسُلہ کے بوت میں ایک اور دلیں بھی ہوسے تی ہے ۔ وہ بیک مشلٹ کے کسی ایک صنلے کی خربُسی ضلعے ہر دستقابل زاوشے کے داس سے اگرنے واسے غود سے مثلث کے دقسر کے دوگذا کے برام ہے ۔

ہ باکسی ایک ضلع کی نسبت دومرے ضلع کے ساتھ وہی ہے جودومرے ضلع کے عود کی نسبت بہلے صفاع کے عود کی ساتھ ہے ۔ اقدہ

(الینی کسی ایک صنلع کی نسبت دومرے صنلع کے ساتھ - شکا نشر- پہلے منلع کے عمود کی نسبت دومری صنلع کے عمود کے ساتھ ]

———( **Y** )———

کسی بھی مختلف الاصلاع قائم النّادیہ شلت جی کے قائم رزا دیئے سے اس کے وقد (HYPOTENUSE)
بی عود نکالاگیا ہو ایج وقر (HYPOTENUSE) کے بڑے حصہ سے چھوٹے حصہ کے بلاب الگ کرد یا گیا ہو اور
اس کے آخری نقطہ کو ایک خطر ستقیم سے زاویہ تائیرسے ملاد یا گیا ہو (اس طرح کروتر (HYPOTENUSE))
کا چھوٹا حصہ اور بڑے حصہ سے اس کے برابر نکالا ہوا حصد اس طرح ایک ساتھ ہوں کر دونوں مل کرایک ایسا

تمقیم ہوں جوجیو ٹے مصد کا دوگنا ہو یا پھڑ اور تا کائمہ سے جومصہ بچے رہاتھا (زاویرکا وہ مصبیحوٹر کر جو ٹے مصد کے دو گئے خط کا احاطہ کئے ہوئے ہے اس کی مضیف ایک دومری خطرستقیم سے کی گئی ہو آلو ، HYP OTE NUSE) کا وہ مصد جو پہلے اور دوسرے خطوط مشتقیم کے درمیان ہے وتر (HYP OTE NUSE)

, 4

؛ وبج-ایک مختلف الاصلاع قائم الزلویر مثلث ہے۔ زادر و (بوج) قائیہ ہے۔ ود - بج (جوشلٹ ج

و کے براہے۔

کا د تر ( HYP o TENUSE) ہے ہم جمود ہے۔ [ فرض کیا گیا ہے کہ بد بڑا ہے ج دسے - بدسے ع د کے باہر دی نکالاگیا ہے۔ نقط ہ کو نقط وسے ملایا گیا ہے۔ اور فاویر فائیر میں سے زا دیر ج ل ہ کوالگ کرکے باتی ماندہ فاویر، فاویر ب ل یا کی شعبیف خط ل نر سے کی گئی ہے۔

دعویٰ یہ ہے کرخط دن خط ادکے ہاہم ہے۔

اناویر و اد بابهاناویر درج کے۔

پس، ناویر ۱۱ ناویر ۱ وج کانصف ہے۔

ادر زادیره ان زادیره اب کانصف ہے۔

یس، زاویه نهاوی بر ب وج کانسف ہے۔

ادر ندادید باوج "فائیر ہے۔

لهذا الدوير نراد نصف فائير براعيني ٥٥٥ وكرى م

[ابمثلث ورديس] فادير ودس قائمه-

يس، فاوير ونرد نصف ما كيسر الله

لبذا فط زد برابر ب خط اد مح و دولل ما ردنا باف،

\_\_\_\_(**\mathcal{P}**)\_\_\_\_\_

منلث متسادی اساقین کے قاعدہ کے کسی نقطہ سے ساقین پرعمودگرائے گئے ہوں تو ان دونوں رب کامجوعداُس دخادجی عمود کے برا بر ہوگا جو قاعدہ کے کسی دا دیر لرکے داس سے متقابل ضلع پر نکالا ( خواہ مندے کا دہ فدا دیر جرکہ ساقین کے در میان ہے لاینی داور ید عکوس مادہ ہو یا منفرج یا قائیہ طاب منال: مثلث وب ج - مثلث متسادى السامين سے مفلع وب اور وج برابرين - ب ج نا عده مع - د

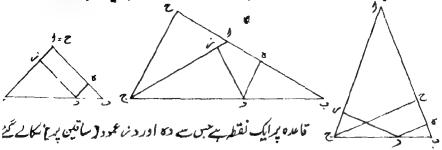

بير - ( ع ح قا مدے كو داوير كواس سے شقابل ساق ير عود كالا كما ہے -

دعوی یہ ہے کہ عمودین دی اور دن کا جموعہ عمود جے کے مرابہ

ثوت: [مثلثات بعد اور دنرج مین] زاویه ب [دبه] برابسین زاویه ج [دجن] کے ،اور ،

ناویے و رود ب] اور نر ورن م برابر بی ایک دوسرے کے کمیؤ کردونوں قا یے بی-

لبذا مثلث ب در، مثلث دن ج كے متتاب ہے۔

يس، ٥ د كوب دس وى نسبت سے توك شروكود دسے ہے۔

۔ پونکراکر لاکو ب سے دلیں ہی نسبت ہے جیسی کہ ج کو دسے ہے نو (ج + د) کو ( ل + ب) سے ' دلیں ہی نسبت ہوگی جیسی کہ دکو ب سے اور ج کو اوسے ،

لهٰدا وښ د + ۱۵ کو (ج د + ب د) سے دليي بي نسبت سے بيي که ۱۶ د کوب د سے ہے -

اب یونکہ جد ب د براہرہے جب کے

لبذا و نرد + د ) کوج ب سے وہی نسبت ہے جوکہ د کو ب دسے ہے -

داب چزنک اگر او بسے دہی نسبت ہے تو کہ جو دسے تو او کو ج سے وہی نسبت ہوگہ جو دسے ہوگہ جو دسے ب

لبذا، دنرد + ۱۷) کو ۱۵ دسے دی نسب سے جرکہ ج ب کو ب دسے ہے۔

لیں، نرد ادر دلا کے بود کا نسبت دلا سے دمی ہوکہ جب کو ب د سے۔

إخلات بج اورب دى مين ناوير ب ح ج برابيب ناوير ب د كى كيونك دونون فايك

ين اورناويرح بج بربه خاويرة بدك الهاع

ع ب كى نسبت ب دسے وہى ہے جوكر ج ج كو دلاسے -

لہذا، (زد + دلا) کی نسبت دکا سے وہی ہے جوکہ ج ح کو دلا سے ہے۔ لیں، زد اور دلا کا جوعم برابر ہے ج ح کے ۔ ریڈ بوت شاٹ [متسادی السّاقین] کے ایسے ہیں ایک عام اصول (داضح کرتا) ہے۔ وجو المراد)

(مسل)

#### حواشى وحواله حات

ا - ابن الهينم كى كنيت توليقيناً الوعلى يقى دين ان كرادران كروالدك نامول كمتعلق ليقين سك كجد كها نهين ماسكا - دي يحيخ خرالدين الزركلي ، الا علام ، جلدت شم ، صده السه ١١٥٠ ، طبع نانى - جال الدين الوائحس على بن يوسف القفطى (٨٦٥ هم ١٤١٢ م ١٨٧١هم ١٩٥٨) في الحسن بن الهينم "كفاه و دي يحيث تاريخ الحكماء ، صد ٨ - ١١٥ ، ليب ١٩٥٠ م ١٩٥١م) جبكه الحسن بن الهينم "كفاه و دي يحيث تاريخ الحكماء ، صد ٨ - ١١٥ ، ليب ١١٥٠ م ١١٥٥م) جبكه ابن ان ان ان ان ان ان الم اصبه (١١٥ م ١١٥٠م) في دوي يحيث عيون الا نباد في طبقات الاطعاء ، حد سور أن الم المعام ، حد الأمام في طبقات الاطعاء ، حد سور المعام ، حد المعام ، حد

بونکه نرتویس تمام حواله جات کود یجه بایا بون اور نهی اُن مصنفین حفرات پر نفیدی نظر النا کرات می است کرستا بون، لهذا مین جارج سارش (دیکھیے: THE TODUCTION TO THE محدد کرستا بون، لهذا میں جارج سارش (دیکھیے: HIS TORY OF SCIENCE

۱- ابن ابی اصیعه کهتے بیں کدابن البیثم نے کتاب فی تقویم ..... کا ۱۲ میں تصنیف کی تھی جبکہ ان کی عمر ۲۵ ابی اس کی عمر ۲۵ ابی کی عمر ۲۵ اس کی عمر ۲۵ اس کی جبکہ ان کی عمر ۲۵ اس کی عمر ۲۵ اس کے اس کے دوالدادیہ دیا ہے۔ دوالدادیہ دیا جب کی سارٹن نے ۲۵ و کو سال بدائش جایا ہے دائیں بینہیں بتایا ہے کہ اس کے لئے ان کا مان فرکیا ہے میرا ضیال ہے کہ ان میں اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کی اس کے اس کا مان فرکیا ہے میرا ضیال ہے کہ ان میں اس کی اس کے اس کا میں میں میں میں میں میں کا ہے۔ دولا اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی ہے۔ دولی میں میں میں کی ہے۔ دولی میں میں کی ہے۔

۳ - دیجئے انفقلی ۱۰ بن ابی اصیبعد (سابقہ حوالہ جاست ) میپوی سند دیئے ہوئے ہجری سندست ماصل کیا گیا ہے۔

۲۰ ابن ابی اصیبعد نے تقریباً ۲۰ تصانیف کی فہرست دی ہے۔ القفطی نے ۲۹ تی ابوں ررسالوں کے ام درج کئے ہیں۔

۵ - یه نام نه توالقفطی کی نهرست مین ب نه ابن ای اصیبعه کی -

القفطى نے ایک دسلے" اعمدة المثلثات" كاذكركيا ہے اور بين ام ابن ابي اصيبعد كى فهرست ير مجى بإياح باتا ہے - اس سے بربات وثوق سے كهى حاسكتى ہے كه ابن الهيتم نے ایک دساله شكتوں كے عود كے متعلق يقيناً كه اتفار

يهام كرزيد بحث دسالددى دساله بيت كالقفطى وغيروف ذكركيا بهاس نابت بوتاب كراولاً بررساله شنتون كي عودون سي بحث كرتا بهادر ثانياً اس دساك كاً خريس يرجله إيام باب درساله تعالى الماب الماب المقالة في اعسدة المثانات "

- ۳ بوائے سنہ ہجری دیجھتے ؛ رسالہ فی خواص المثلث من جہرانعود ۔ حیدر آباد ۱۳۹۴ مرم م ۱۹۹، ملاا عیسوی سنہ دیئے ہوئے ہجری سنہ سے نبد بعیر حیاب حاصل کیا گیا ہے ۔
- ے۔اگرکسی ایسی بات کو جسے سیاق وسباق کی طلب کے لیحاظ سے موجود ہونا عیا ہئے لیکن وہ رسالہ فی خواص المثلث من جہتہ العمود ( اَ نُدہ اسے صرف مسالہ کہا جائے گا ) کے مطبوع متن میں نہیں بائی جاتی، اس ترجمہ میں السبی توسین [ ] میں دیا گیا ہے۔

رساله مين كسي شم كى بعى توسين استعال نبي بوكى بي اور شائيد ابن البيتم كے زمانے ميں اس كا

رداج بی نه تفایا ایم اس رسا نے میں اکثرالیی باتیں ہیں جنہیں ہادے دور کے انداز تحرید کے مطابق قوسوں کے درمیان ہونا چاہئے ۔ چنانچہ اس ترجے میں الیی باتیں الیں کی فطائدی ( ) قوسوں میں دی گئی ہیں۔ اگر رسال میں دی ہوئی کئی چیز کو اس ترجہ میں حذف کر دیا گیا ہے تو اس کی نشاندی کے لئے المیں { } وسوں میں نقاط استعال کئے گئے ہیں : { . . . . } -

۸ - دسال میں براگراٹ قو دیئے گئے ہیں اور عوماً صحیح جگہوں پر دیئے گئے ہیں لیکن شاتوریا ضیات کی عام تحریر سے مطابق سطوں کا خیال کیا گیا ہے اور نہی ایک شکار اثباتی کے خاتمے اور موہرے کے مثروت ہونے کا کوئی فشان دیا گیا ہے ۔ (گرج کئی مسائل اثباتی کے خاتمہ بیر دولاہ حوالم او وغیرو کی کا کرارہے بی خرورت پوری ہوم ہی ہے) ۔

اس ترجمد می مقالے کے حصص کی تفریق السے نشانات موس مصلی کئی ہے۔ مقالہ کو بہاں گیا و حصوب میں متقدین گیا و حصوب میں متقدین گیا و حصوب میں متقدین کے دوماً کی اثباتی دیکئے میں ، اور لوحصص دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے دوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے اپنے نوماً کی اثباتی علیا و میں دوجن میں ابن البیٹیم کے دوماً کی دوماًا

براگان كے سلسلے بين اوماً دساله كا اتباع كيا كيا ہے -

سطرين عموماً موجوده ووركى رياضياتي طرز إلشا كے مطابق دى كئى جي ر

۸ و - جیومیٹری میں پیچے معنوں میں اٹسکال (۶۶۵ م ۶۱۵) کی خرورت نہیں ہوتی ۔ شکلیں تو اس لئے استعال کی جاتے ہیں استعال کی جاتے معاملہ کواور اُلہا دی ہیں ۔ شکلوں کا بڑا تہ کوئی قصور نہیں ، قصور ہے فامنل مدیر کا جس نے اشکال کو خلاط طور میر بیش کیا ہے اور اُل ہونم برک خلا دے دیئے ہیں ۔

یہ بات کما شکال کو فلط مجرا ور فلط نمبرے بیش کمیا گیاہے۔ ہمارا تیاس نہیں سے بلداس کا ثبوت تو خود رسانے یں ہی موجود ہے۔

دسا ہے ہیں شکل فراہی دولا) ایک ہی جگہ بانچ صور میں ایک ساتھ دی ہوئی ہیں جن میں سے سہلی وو صور میں متعدمین کے متسادی الاصلاع متلتوں کے درومساً مل سے متعلق ہیں اور ماتی ہی صور میں ابنائیم کے پہلے مشلے کے میں پہلڑوں دلینی حب کہ مینوں زاویئے حاوہ ہوں، جبکہ ایک زاور منفرحہ ہو، اور ایک زاور اب نودرسلے ہی سے بتہ جلّنا ہے کہ یہ صوری ہیں مُدا مُدا جگہوں برتھیں اوران کے نمبر علی الزرّب فسکل لا ، ب اورج (اول ، دوئم وسوئم صوری ) سے را بن البیٹم کے چر تھے مسئے میں دو کھے دسالہ سسطوی سال - ۱۲) یہ بیان ہے کہ " لیس لاک ، کسد نہ وط ، دح جیساکر اس مقالے کی شکل ج میں بر ہوجیا ہے " چونکے مشلت و دک میں لوط خط دک پر اور دح خط لاک برخوالف نواویوں ۔ موجیا ہے " چونکے مشلت و دک میں لوط خط دک پر اور دح خط لاک برخوالف نواویوں ۔ عود بیں، لہذا ظامرہ کو شکل ج کا تعلق ابن البیٹم کے بہلے مشلے سے ہوجی بیٹر میلنا ہے کہ شقد معدد کے درمیان تناسب متعلقہ مناحوں کے تناسب کی مشکا فیڈ ہے ، اس سے یہ بی بیٹر میلنا ہے کہ مشقد مالی درمیان تناسب متعلقہ مناحوں کے تناسب کی مشکا فیڈ ہے ، اس سے یہ بی بیٹر میلنا ہے کہ مشقد مالی درمیان تناسب متعلقہ اشکال کا نمبر لا اور ب را الم ہوگا۔

ای طرح دسامے میں شکل ۲ میں جارصور میں ایک ساتھ دی ہوئی میں جن میں سے مبلی کا تعلق اور کے دوسرے مشکے سے سے (اور س) کانمبر در ساہوگا) اور باتی میں کا میسرے مشکے سے میں مبلوی سے در مفری اور باتی میں کا میسرے مشکے سے میں مبلوی سے در مفری کا میسر کا مراق ، دوم وسوم راہوگا) ۔

عدد درجراس ملسلمیں ایک قدم اور آگے ہے۔ اس میں صرے سے فری نہیں دیے گئے ہیں

علده المين المين

اُ س ترجے میں جو تھے مسکد میں (صد ۹۸ سطرہ) دیا ہے کہ جس طرح ہم اس مقالے کی شکل ج سے واضع محری کَ " جس سے یہ خیال ہوتا ہے کہ شکل ج اس مسکلہ سے بعد کے کسی دومرے مسکلہ سے متعلق ہے اور کوشش بسیار کے باوج و درظاہر ہے ) ماتعلق نہیں ملٹا ۔

اسى طرح ساتویى مسلىمىيى ( صد ۱۰ سطر ۱۷) ہے كو جي جيد نسكل ميں بيان ہو د كام كى خيلے ہے ہو فيال ہو اس اس موائے كے اللہ اللہ كا اس موائے كے اللہ و كو اللہ كا كو اللہ كو الل

 ۹ - ہمدر د ترجے ہیں یہ ثبوت غلط و ایگ ہے۔ ترجہ کے مطابق گویا اضلاع کو ایک دوسرے سے دہی اسبت ہوتی جو کہ اُن کے متعلقہ عمود دں کے درمیان ہے، جب کہ ابن البیٹم کا کہنا یہ ہے کہ نسبت و ہی نہیں بلکہ متکا نسر لعنی برعکس ہو تی ہے۔

دلیپی کی بات بدہ کو اس ترجم میں تقیوم کے بیان میں نفظ مشکا فیدا ستعال آو کیاگیا ہے سیکن سخصوم کو فلط طور بر بابن کیاگیا ہے۔ ترجم میں دعولی بدہ کر ایک صنعے کی نسبت دومرے سے ترفیع بوگی دجس کا کر مرے سے سوال ہی بربانہ ہیں ہوتا ) ۔ اس دعولی کو سمجھا نے کے لئے تو سبن کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ او لا تو نو دوضا حت طلب ہے اور دوئی جو معنی اس کے لئے جائیں گرخصوصا اس کے میکس ہوگا ۔ بینی دعولی وی خیال کیا جائیگاجس کا دائل ہر اس ترجم میں ہوگا ۔ بینی دعولی وی خیال کیا جائیگاجس کا دائل ہر اس ترجم میں ہوتا ہے۔ اس ترجم میں ہوتا کی جائیگاجس کا دائل ہر اس ترجم میں ہوت بیش کیاگی ہے۔

٠٠ - رسامي مي مشلر كے بيان كے علاده مثال اور توت بھى موتو وہے ليكن محدر و ترجمہ سے خصر ف مثال و توت خائب بي جكد مشلر كا بيان مجى محمل نہيں ہے - دخالياً يہ كاتب صاحب كى مهر إنى ہے!) السامعلوم موتا ہے جيسے يہ دعولى بچيل مشكر كا ايك نا قابل فہم ميرا د نامكى أبوت ہے، يا شاكد دومما كل كے درميان

## فهرست مخطوطات کتبخابهٔ ادارهٔ تحقیقات اسلامی معطنی

مخطوط منبر ۲۵ داخله منبر ۲۵ م ۳۷ - فن قرأت نام كتاب الاستكة واللعبوبية في القراءة - تفطيع بهم ۲۴ × مم ۲۳ درق سطرفي صفخه ۲۱ - مصنف احمد بن عمرالاسقاطی - كاغذ دستی مقری . روشنا کی معمولی صمغ دودکا زبان عربی - خط نشخ معمولی -

آغاز :-

لسدالله السرحين السرحيد، نسأل الله الإعانة يقول العيد الغقبولى لطف مولاه الحبلى والحنفى احمد بن عمر الإسقاطى الحنفى لطف الله به وبلغه في المدارين غائبة ادب محمد ك اللهد حمد اكان في تيسير الهد ابنة ونها بينة الدارين غائبة ادب محمد ك اللهد حمد اكان في تيسير الهد ابنة ونها بينة الاستاد ولنشكرك شكرا معنده الموغ كنز المعنافي وحد ذرا لاماني وعناسة الإسعاد ولفلى ولسلم عملى نبيك الهادى الى سبيل الوشاد صلاة طيدة النشم الى بيوم الحشر والمبعاد وعملى آلده الفاكزين بتجريد نفوسهم وللتذكرة والتبعرة والاملا احتشر المناسمة والمتباه الماسين المناسمة والمتباع المشردة والتبعرة والمداه المنتام :-

والحدد الله تمت اجوبة المساكل المشكلات في علم العراءات والحدد الله الذى بنعدته سنطه في المساكلة المساكلة السلام على سيد نا محند صلاة تستعدنا بها في الحياة ولعد الممات هذا وقد امر في مولانا (لوزير المشار اليه الله دولته و فلد حزب المناد المات هذا وقد المرق مولانا (لوزير المشار اليه الله دولته و فلد حزب المناد والمان وارباع ما في القرآن من أحزاب وأنصاف والمان وارباع والمان فامت لد الك جد

ولابيهل الإطلاع عليه عند الإحتياج البيه والذى اذكرة ويده هوالذى اخذته على منائى رجهم الله تعالى وحدى عليه ورامصى في الاداء والافتراء وان كان بعضه مخالف لما ذكرة الامام السخاوى في كما بيه جمال القراء و ذبلت ذلك بعوائد منها عدد أبات المراك وعد دكاماته وحروف واسال الله المسلامة من سهوالقلم وذلة المقدم حوادث الدهر وحروف واسال الله المسلامة من سهوالقلم وفرلة المقدم معنف خطركا بت كر بعديد ذكركرا بحر عبدالله بن محمالكيز في الوزير مصنف في ابن محمالكيز في الوزير مصنف في ابن محمالكيز في الوزير مصنف في ابن محمالكيز في الوزير معنف في اس رسالي كم المي طرح نخوي تركيون اورم في لغيرات كوافع كردا بي وجوه قراءت بر درج اين و جن كروا بي والله عن الدون المي طرح نخوى تركيون اورم في لغيرات كوافع كردا بي وجوه قراءت بردرج اين و جن كروا بين الهي طرح نخوى تركيون اورم في لغيرات كوافع كردا بي و

مصنف کا تذکرہ با وجود تلاشِ بسیار منہیں مل سکا عبارت کی ساخت بنا تی ہے کہ بیتیرھور مدی کے اواخری مخرمیہ بی داخلی شہادت بہے کہ اس میں مشہور عالم فراءت الجعبر کا کی نظم سے جندا شعار نعل کے گئے ہیں۔ اور جعبری کی دفانت ۲۳۲ عربی ہوئی ۔ اس طرح آخرِکا، میں امام سخادی متونی ۲۰۹ ھرکا حوالہ بھی ملتا ہے ۔

قرین قیاس ہے کہ میر کتاب معرمی تصنیف ہوئی اور وہ بی اس کی کتابت ہوئی آمہم ا سی ب کت بہنے ذالات دیں کوئی اطلاع منہ ہی ہے۔

مخطوط بمبري و مناهم و المله بمنز ۱۹۸۸ مناه و المام في المام و المام و

مصنت الوالصلاج على في محد بحسن السعيدي الرُّملي - سيَّ البيت مهم ما ص

كاتب كانام اورس تخريم موجود بهب ب نقطيع بهر مهر به به ب بخم هم ودق كاتب كانام اورس تخريم معول مع ودى عد آنات سرخ دنگ زبان عربي فط سنخ برخط م كافلاد ترسم مدى موثناتي معول مع ودى عد آنات سرخ دنگ دنبان عوب و مطافع الله الذى شر مان به لبسم الله الدى شر العلم الله الدى شر العلم الدى العلم الله الدى جانب و اهنم عليه حد بالعلوم اللدى فيم واعنه يا وصنع العبارات

واذالواعن طالبيه ماصعب عليه مرص متبه مرالمسائل وضفى المشكلات والصلاة والسلام على المن المعرفة والسلام على سيدناً ومولانا محسد المبعوث باوضع اللغائت المحتصوص بيا هوات الآبات واشره فالمعجزات وعلى الدوصيحيده الذين عا ذوافصي السبق في الحيات لعد المعانت.

اختنام بوں ہوناہے:۔

وان ليغن لى ولوالدى ولمشائن وليحيع المسلمين ولمن قرأتى هذه المؤلف ودعالى بالمغفرة وان لا بنسانى من صالح دعاشه فى خلواسته وحبواسته وحسينا الله ولغدرالوكبل ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العقيم وصلى الله وسلم على المخيد المؤاهر ولعلم المظاهر سبيد ناوم ولا المحدد وعلى العقيم وصلى الله وسلم على المخيد الما يوم الذى كلما ذكرة الذاكرون وغفل على آله وصحبه صلاة وسلاما وائمين ملازمين الى يوم الذى كلما ذكرة الذاكرون وغفل عن ذكرة الغافلون والحدد الله على كل حال بسيحان ربك دسب العن عدما ليصفون وسلام على المرسلين والحدد الله وسالعلمين الفنه مثولفة وسلام على

مصنف خطبه کتابت کے بعد لکھنا ہے کہ بیر نے بیکتاب النیز لحافظ ابن الجزری ، مشرح الشاطبب الجعیری ، ابن الفاضح اور منزح وقف ہمزہ و منتام مصنف ابن ام فاسم مرادی سے اتتباس و انتقاظ کر کے لکھی ہے ۔

کناب کا موصنوع اسس کے نام سے عباں ہے۔ مصنف کا تذکرہ تہنیں مل سکا۔ کتاب کے چھپنے کی کوئی اطلاع تہنیں ۔ زیرِنظر مخطوط مکمل ہے۔ آگر حیب مدخط ہے ۔ تاہم معمولی توج سے پڑھا جا سکتا ہے ۔

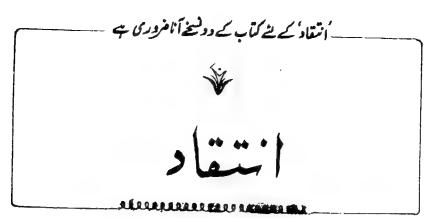

ولوان شاه ما در به مرتبغنق بربادی بلت ظیم خدم سلساز عالیه بیازید، نی ۱۸۸۰ بیای سی ایج سوسائی ، کراچی - ۲۹ صفحات ۲۵۰ نفیت جور و پے -

تنظیم خدام سلسائر مالیہ نیازیرکواچی مبارکبادی شخی ہے کا س نے جُمی نفاست سے ساتھ اور دیدہ نہ بی کے ملے تقاضوں کو ملعی فرار کھتے ہوئے حفرت ٹا ہ نیاز احد صاحب علی بر بیوی قدس متر والعزیر کا گزاں بہا جموع کا کا شائع کر دیا۔ یہ ایک نہایت اہم توی و دنی متاع متی جو خدا کا شکر ہے کہ جناب شفیق مرملیوی کی ترجہ سے شفر عام مِراً گئی۔

حفرت شاہ نیازا مدصاحب در صل بر بیری نہیں ، مرہندی تھے اور کہا جاستا ہے کہ فاکر پاکر برخدی جن عظمت کا فاد حفرت مادے بوصوف تھے ، آپ وال ۱۳۸۶ میں بیدا ہوئے ۔ آپ کے والد حفرت شاہ عظمت اللہ ملوی اندی جان کے سلطان حفرت شاہ آیت اللہ ملوی کے میں بیدا ہوئے ۔ آپ کے والد حفرت شاہ عظمت اللہ ملوی اندی جان کے سلطان حفرت شاہ آیت اللہ ملادی کے بیات میں بیدا ہوئے ہے جنہوں نے حفرت اللہ بن ادیج کی افرح تن ب سلطنت بھر لا ت ماد کرفقیری اختیار فرمالی تھی ۔ گویات صوف آپ کے جریس تھا اور بجرجب آپ کے والد ما جد نے آپ کو دہی ہے جا کرصورت مولانا شاہ فرالدین محمد کے آپوش تربیت میں دے دیا تو گویا سونے برسہا گر ہوگیا بحضرت محبد دالف نائی می کھرح حضرت شاہ نیاز عمی ملوم ظاہری میں ارک دیے شہری شاخر کے مدرسے میں درس دیا ۔ آپ کے اس نمانے کے شاگود ول میں اُرک دیے شہری شاخر میں میں دہ اس مدیک بھر حدرت می دولان کی میں موخرت شاہ نیاز وحدت وجودی کے ملم بواد ہے اور اس میں دہ اس مدیک بڑھ گئے ہیں کا اُن میں اور خصور حقاج میں کوئ فرق باتی نہیں رہ جا بہ فرماتے ہی سے

معطانِ ہے نیازم گومورتِ نیازم سنٹ آیم کرچنم عنقلے قافِ تعرسیم! محفرت صاحب نے اُدود اور فارسی کے ملاوہ ہندی میں بھی طبع آ زمائی کی ہے۔ ایک غزل عربی ہیں ہی ہے۔ اُن کے کام کی سب سے نمایان خصوصیت یہ ہے کہ اُنھوں نے تصوف برامے شوگفتن خوب است ہے کہ اُنھوں نے تصوف برامے شوگفتن خوب است ہے کہ اُنھوں نے اُندو اور وار میں شرکا یت زما ندا ورجو اُر میشوں کے ملاد ہی پیشنع صوفیان تسم کے اُنواکو سے بہر ہو کے بیں اس لئے ان تیں لفظول کے بیر پوہ کہ سوالچے نہیں بوتا ۔ میکن حفرت شاہ نیاز جو تک ایک بنده رسب صاحب حال بزرگ تنے ، اس لئے اُن کے اشعاد ہم رسمیت نام کو بھی تنہیں ہے۔ مفرت خواجم رو آو کی طرح اُن کے بال بھی محسوسات کی نشاشی کی گئی ہے جگہ حفرت شاہ نیاز موجم ہو تے میں اور بھی جو کھا ہو بھا تا ہے ۔ اس کی ایک وجر تو یہ ہے کہ اُن کے وہ سے جموعے میں میرو آو کے باعثی ہو۔ اُن کا ودمرا المتیازی وصف برنی میرو آو کی شوالیا مل سے جس کی شالیس کم انکم اُر دوشعواء کے بال ملنا شسکل ہیں کہ اُن کا سادے کا سادا کام ایک ایک مورت شاہ صاحب ہے کو اُن خاص رومانی کی نشالیس کم انکم اُر دوشعواء کے بال ملنا شسکل ہیں معلیٰ ہوتا ہے کہ جب معزی سے شاہ صاحب ہے کو اُن خاص رومانی کی نشالیس کم انکم اُر دوشعواء کے بال ملنا شسکل ہیں معلیٰ ہوتا ہے کہ جب معزیت شاہ صاحب ہے کو اُن خاص رومانی کی نسید طاری ہوتی ہی تو اُن کی ذبان سے جب اُن کے فلسفی و بھرت نے اور زیادہ مند ہوتا ہو جہ ہو جب حضرت شاہ مان کے بال بلاکی دوائی ہوجب آئی کے فلسفی و بھرت نے اور زیادہ مند ہوتا ہو با ہو با ہو با ہے ۔ شلا ہے۔ شلا ہو ہو بات کے شاہ کی دوائی ہو جب اُن کے فلسفی و بیا ہے و میں کے اُن کو دو میں ہو جا کے دی سے دو تو بیات کو دو اُن سے جب آئی کے فلسفی و بیات کے دورت کے د

ملک میل میں یارو آباد ہیں تو مسلم ہیں تعمیر دوجہاں کی سنسیاد ہیں تو ہم ہیں دیکھا پر کھ برکھ کر آحنس نظر سیٹرھا یہ گر نقد ہیں تو ہم ہیں تو ہم ہیں تو ہم ہیں تو ہم ہیں ا

مختصرید کو اُن کی طبع و قاد فے اسی د کے میں گیارہ شعراب شاد فرط نے ہیں - بندی میں بھی یہی عالم ب

جوگنیا کامبیس بناکر پی کو ڈھونگرن جاؤں 'گری نگری دوارے دوائے پی پی سسبد ساؤں درس بھاری جگسیں ہوکے درش بھی پاؤں تن من او پر واروں تب میں نیاز کباؤں

\_\_\_\_\_ (عبالرحل فان)

سباحث نامع روس : مصنف احدی نعنلان - مترجم : نغریس نوسین - مسنف احدی نعنلان - مترجم : نغریسین - مسنف احدی نقاش اکا ڈی - ۹ کو پرروڈ - لاہور - صفحات ، ۸۰ - سائز : ۱۲۰ - شائع کردہ : نقاش اکا ڈی - ۹ کو پرروڈ - لاہور - مسنمات ، دورو ہے -

اسلام اپنے متبعین کوالسانیت کے لئے حیات بخش عقیدہ و بیغیام ہی نہیں بخت نا۔ بلکراس عقیدہ دہا گا انسانیت میں مام کرنے کی گراں تدر ذمہ واری بھی سونبہا ہے جب کے مسلمان اپنی فرمدواری محسوں کرتے ہے ، پرجمود دسکون حرام ہوگیا تھا اور وہ زیرہ ومتوک طاقت بن کر دنیا کو حیات بخش پیغام پہنچائے سے لئے سلسل اوکرتے سے ۔ انھوں نے دنیا کی مظلوم اقوام کے حالات معلوم کرنے ، انہیں مظالم سے نجات دلانے ، ان ۔ اسلام کی دعوت بہنچائے کے لئے جو مختلف طریقے اختیار کئے تھے ۔ ان میں سیاحت ایک اسلم اور فر فردلعیہ تھا۔

اس سفرنا مرسے مصنف ابن ففنلان نے چیتی صدی ہجری وہ ۱۳۵۰ تا ۱۳۱۰ پی بین پینا سفرروس ، المدسے شردع كيا ا ور براسته بعدان ، بيشا يور مشهد ، مرد ، آسل ، بخارا و بلغال كسينها - ابن فضالان ماشاہی وفدکا مربطہ بھا۔ جسے امیرالمومنین المتندر مالئہ (۲۹۵ تا ۳۲۰ه) نے سلافیوں وصفالب) کے رشاه المش بن بيطوراك اس درخواست كومنظور كريت بوع بمبيا مقايس مي بيدمطالب كرياكي تعاد " دین اسلام سمجانے اور شراییت اسلامی سے واقفیت بہم بینجائے کے لئے اس ملک میں ایک جاعت بغداد سے روا ندکی جائے ،ایک سجد نبوا دی جائے اور ساتھ ہی ایک ملعدتعير كواياج ئے تاكريهال سے باشندے ، يهودلوں كى فلند سامانيوں سے مفوظ رہي، ا پنے سفر نامد میں ابن فضلان نے راستہ میں پڑنے والے علاقوں اورو ال کے باشنڈس پرجم کچھ تکھاہے سندى منذيت دكمتا سے،معنف كى وقت مثا بده نے اس سفرنام كونها يت دليب بنا ديا ہے، آج بغدب دنیا می مروج لعض قدیم دنی اورساجی رسومات بریمی جابجاا شایسے ملتے بیں ،سفر نامر میں جہاں بڑنی نقط *انظرسے م*قامات ک*ا ندکر*ہ م<del>ٹ ہ</del>ے۔ وال ان علاقوں کے باشندوں کی معاشرتی ،معاشی اجّاعیٰ اتی اور دنی زندگی بریمی مغند بہوا دملتا ہے۔ابنی ال نوبیوں کے باعث پرسفر نامراسلامی دنیا میں خاصا اول بوكياتها فود ياتوت في ايني شهرةً افاق تصنيف معجم البلدان مين اس كم متعدوا قتباسات في بي بعد مي روس وعرب كي تعلقات برروتن لولي والعلام نعمى اس مفرنام برا قعادكيا و روسى

نربان کے علاوہ متعدد لور بی نربانوں میں بھی اس مفرنا مرکا ترجمہ ہوجیکا ہے اور پؤنکہ یسفرنا مرایرانی جنزا فیہ و تاریخ کا ایک مستند مرتوشم ہے ۔ لہذا اس کا فارس ترجم نہایت آج تاب سے ایمان میں شاکع ہوا ہے۔ اس کے مترجم الوالففل طبا طبائی ہیں۔ فارس کا یہ ترجم ، معلومات افزا مقدمہ اور آخر ہیں تواشی و تعلیقات نیز فہرت اماکن ورجال و قبائل کے امنا فرکے باعث بہت زیادہ مغیدا وقیمتی ہوگی ہے۔

ندیزسین صاحب نے جناب علام عبدالعزید المیمنی کی رمہنائی ہیں اس کاعربی سے اُردو میں رواں ترجہ کر کے اُرُدوسفر ناموں میں ایک دلچسپ اور پُر ازمعلز مات سفر نامر کا اضا فرکیا ہے۔

ا فوس ہمیں عربی سفرنامہ کالنسیخہ نہ مل سکا۔ ورنہ ہم اس سے ترجب۔ کا تقابلی مطالعہ مجی کرتے ۔ کرتے ۔

### لقيه ، معانى القرآن للفسراء كى معسوميتين

خالىدىن فيها ما دامت السلوات والارض الآماشار ربات (سورة حود: ١٠٠)

ترجہ - وہ دمجرمیں) بمیشرمہنم میں بی رہی گے عبب کسا سانوں اور زمیں کو دوام ہے اس صورت میں کرتیرا ہرور دکار جاہے ۔

اب الفرّاد کی بحث طاحظ ہو۔ الا ماشاء رمائٹ استثناء سے کیا مراوہ جب کہ النّد تعالیٰ نے
اہل النارہ سے بی خلود کا وعدہ کیا ہے اور اہل البحقت سے بی ؟ اس کی دوطرح پر تبخری ہوسی ہے اوّل
تو یہ کہ استثناء الا ماشاء رمائٹ الیا استثناء ہے جب برعمل نہیں ہو گا جیا کر آپ کسی کو کہ ہیں لا صریبات
الدان اری خیر فہ للت لیکن آپ کا تہداس کو سزاد نے کا تو تو گو یا اس استثناء پر عمل مقصود نہیں ۔ دوم یہ
کو رہی زبان کے ایک تا عدہ کے مطابق جب سنتنی منر سے برا بر ہو یا سستثنی منہ ہو ا

مياكر دورمره ين كها ما ما يه:

لی عدیات العنب الآ الالغین الدذین من تبل فلان لینی یدوم رادم ریمی میرے ومرواجب الادا میں - یہی مطلب ہے اس آیت کاخالدین فیلا ما دامت السموات و الارض الّا ما شاء ربات لینی ماشاء ربات کاع صرما مامت السموات والارض کے عصر پراضا فرسے است شناد شہیں - (مسلسل)

#### دو نثی کتابیں

(۱) ° كتاب النفس و الروح (عربي متن) 🔐

مصنف : مشهور مفسر و متكلم اسام : فخر الدين رازى ( الصوفى ٢٠٦٩)

يحسن : أكثر محمد صغير حسن معصوسي - دروفيسر انجارح

یه نادرالوجودکتاب مشهور مفسر وسکلم ادام فخرالدس راری (رد) کی صیف فی در کتاب دو حصول میں منقسم هے دحصه اول سی علم الاحلاق کے اصول کلیه سے بعت کی گئی ہے ۔ دوسرے حصه سی حواهس نفسانی سے متعلق امراض کے علاج سے بحث کی گئی ہے ۔

آس کتاب کا ذکر کشف الطبون کے سوا کسی قدیم یا حدید فہرست کتب میں نہیں سلما۔ درا کامن کو بھی اس کتاب کے وجود کا علم دہیں۔ بوڈلین لائبریری اکسفورڈ کے مخطوطہ کے علاوہ اس کتاب کے کسی دوسرے نسخے کا وجود آج دیک دریاف نہیں ہوا۔ اس کتاب کے عربی متن کو ڈاکٹر محمد صعبرحسن معصومی دروفسر انجارج ادارہ ہذا نے بڑی دیدہ ردری سے ایڈٹ کیا ہے۔ اس کا انگریری درحمہ دریس میں ہے اور جلد سائع کردیا جائے گا۔

صفحان--- ویمت بندره روبے

#### (٢) • <sup>9</sup> كتاب الاموال ،

مولف : امام ابوعبید فاسم بن سلام رد (المتوفی ۱۳۳۳) ۱۳۸۵ مترجم و مقدسه نگار : عبدالرحمان طاهر سوری - ریدو

یه کتاب امام ابوعبید رد کی تالیف هے - مؤلف امام سافعی رد اور امام احمد بن حنبل رد کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔

کتاب کا اردو ترجمه دو حصوں مس منقسم هے - حصه اول اسلامی مملک میں غیر مسلموں سے لئے جانے والے سرکاری محصولات اور ان کی نفاصیل پر مشتمل هے - حصه دوم مسلمانوں سے وصول هونے والے مالی واجبات (صدقه و زکواة) در مسلمل هے - هر دو حصه در مترجم نے مقدموں کا اصافه کیا هے -

حصه اول صفحات مهم قیمت یندره رونے حصه دوم صفحات مهم قیمت باره رونر

ناظم نشر و اشاعت : اداره تحقیقات اسلامی- نوست بکس نمبر ۱٬۳۵ اسلام آباد

طابع: خورسید الحسن مطبع: خورشبد برنٹرز اسلام آباد (باکسمان) ناشر: اعجاز احمد زبیری ـ ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد (باکسمان)

THE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O

#### Monthly FIKR-O-NAZAR Islamabad

#### ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

# مجموعه قوانین اسلام کی تیسری جلد شائع ہو گئی

سجموعه قوانين 'سلام سؤاغه سرسل الرحمن كي بهلي دوجلدون مين نكام' نفقه زوجه، سہر، طلاق ، عدالنی نفریق، خلم، سارات، طہار، ایلاء، لعان اور عدت سے متعلق قوانین اسلام کو مدون سکل سی سب کما جا چکا ہے۔ یہ جلد نسب اولاد ، حضانت، نفقه اولاد و آباء واجداد ، همه اور وقت کے اسلامی قوانین در مشتمل ہے

حسب سابق نیسری جلد می بهی سدکوره قوانین کو دفعه وار شکل میں جدید انداز بو مرتب کو کے مختلف سذاهب فقه حنفه ، مالکیه ، شافعیه ، حنبلیه شیعه اماسیه اور ظاهریه ـ کے نقطه هائے نظر مسریح کے سانھ ببان کئے گئر هیں -ساتھ ہی سمالک اسلامیہ میں رامج الوق ستعلقہ قوانین کے نفصیلی حواتے بھی شامل میں - آخر میں پاکستان کی اعلیٰ عدااتوں کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے جهاں کمہن قوانین نافذ الوقت سیں کوئی نقص ، کمی یا خلاف سرع بان سحسوس كى گئى ہے اس كى نشان دھى كے سابھ سعلقد قانون ميں ترميم يا جديد آانون سازی کی طرف نوجہ دلائی گئی ہے۔

امید هے که جب باکسنان سی دارایمایی سطح پر سخصی قانون مسلمانان (مسلم پرسنل لاء) کو مکمل آثینی اور قانونی صورت دینے کے لئے ضابطہ بند (Codify) کیا جائے کا ہو یہ سجموعہ سلک کی وزارت ہائے تانون اور قوسی و صوبائی اسمبلیوں کے لئے بہریں راہ نما ڈابت ہو گا۔

اسلامی قانون در کوئی لائسریری اس مجموعه کے بغیر سکمل نہیں کہلائی جا ...کتی <u>.</u>

> حصه اول ۱۰ روپ حصه دوم ۱۵ روپے حصه سوم ۱۵ رویے

ملنركا پته اداره تحقیقات اسلامی \_ اسلام آباد پؤسٹ بکس نمبر ١٠٣٥ اسلام آباد

على ودنى عباله



إدارة محقيقا في إسلاكي و إسلاكاناد

مظهرالدين صديقي

مدير

عبدالرحمان طاهر سورتى

ادارہ تحقیقات اسلاسی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ اُن نمام افکار و آرا' سے متفق بھی ہو جو رسالہ کے مندرجہ مضامین میں پیش کی گئی ہوں . اس کی ذمہ داری خود مضمون نگار حضرات پر عائد ہوتی ہے .

سالانه چنده چه روپے

فی ہرچہ ساٹھ ہیسے



|               | - Amarian                          | James American Company     |           |
|---------------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
| شماره ۲       | 0 اگست ۱۹۷۰ع                       | جادی النافی ۱۳۹۰           | عبلد ۸    |
| مشمولات       |                                    |                            |           |
| 1             | مارير                              |                            | نظرات     |
|               |                                    | لفنبين فلانبون كى اصلاحي   |           |
| ۸ <b>۵</b> —  | دا <i>کرط م</i> صطفی افرمسعد سودان | ت — اور — اسلام —          | سخر بكايب |
| )             |                                    | لام س معانی مسائل سے حل    |           |
|               |                                    | لعِفْ منفرد نظرمایت        |           |
| )<br> - 🕹     |                                    | رُأُن للفرّاء كي خصوصيّتين |           |
| ,             |                                    | رمیں بنگال کے              |           |
| <b>,</b>      |                                    | لیات الدین اعظم شاہ کے     | سلطانء    |
| )             | - <b>د</b> اکرامحداسحاق            |                            | **        |
| )<br>}<br>    | - مح <sub>د</sub> طفیل             | ن كانظريًه تعليم           | ابن خلد   |
| <b>)</b> ''   |                                    | إص المتلت من عجنة العود    |           |
| )<br>  he/: _ | اسبيد ففنل احمد شنسي               | لهيثم                      |           |
| \             | <b>6</b> 50 1 <b>0</b> 5           | ٠٠٠)<br>نطوطات             |           |
| <b>\</b>      | - م <sub>حر</sub> طفیل             | ادارهٔ تخفیفات اسلامی      | -         |
| }             | - عيدالريخ الع البرسورتي           | ربائبل سے قرآن تک ،        |           |
| 10-           | - ميرمري ما ۾ سوري                 | (                          |           |



شوری اوراجہادی اصطلامیں دراصل اسلام کے حرکی نظام کی ائینے دار ہیں کسی غیر ترقی ندیر اورجا ، وین میں اس فتنم کی اصطلاحات کے لئے قطعاً کوئی گنجائش منہیں ہوسکتی ، ایک اسلامی معاتنزہ كورْ الله كع بدلقة جوئے مالات اور نت نئے تقاصنوں كے مطابق نه صرف ماصنى كے بجر بات ، ملك مهم عصرانوام كے تجارب سے بھی فائدہ اٹھا فامیر آئے۔ بہتمام مخربات حرف وزیر خرمین ہوتے ان میں برابرتغیروتبدل ہوتارہا ہے ۔ بہ دین بہیں ہونے ۔ اس کے کہ دین مکس موجیکا ہے ۔ اس مِن تغیرو تبدل کے لئے کوئی مگر نہیں البتہ حب ایک سلم معاشرہ اپنے انتظامی مصالے کے لئے کس تخرم كوانيانا جام تودين اسع به آزادى اوراختيار دتيا ہے كه وه اسم زمائے اور حب اس تخرب كومفيدن مجي ياس سے مبتركوئى مدل بالے تواسے هيول كروهكسى دوسرے بہتر عمل كوانيا لے -قران مجيدٌ فاستبقوا الحنيوات"- واعملوالحنيد" اور" امرهد مستورى ببيهم اور " عمل صالح" نیز" امر بالمعروث ومنیعن المنکر" چیب احکام کے ذریعیہ اس اصول کی بار بار ماد دم فی مرا اوراس برعمل برا مونے کا حکم دیتا ہے . اسلام میں حب تک سنوری کا نظام را برسلسله برابرماری را ادراسلام معاشره متواتر ترتی که مراص ط کرتے ہوئے آگے برصنا رلم ایک نرنی بذیر منخرک اور زنده اسلامی معاشره مین حسورح دین کے کامل مونے میں مجا خلان مہیں ہوا اسی طرح شوری کے ذریعہ تغیر مذیمیا نتظامی امورا ور دیگرمتنیدل نظاموں کو فتول کر لینے مين تجي كوئي اختلاف منيس مليا.

ترنی پزیرتوم کی حیثیت سے ہمارے لئے ہر گھڑی ا پنجمل کا حساب کرنا صروری ہے تاکہ کؤ فلط اندام بڑے نقصان کا باعث ندبن عبائے ۔ لیکن یرمحاسکی صورت بھی ہماری الذت تخلیق " یا اکا کا دادر " کی راہ میں مزائم مہنیں ہونے بائے کسی کام کے نثروع کرنے سے پہلے اس کے ہر مہلو بر خوب عور کر دنیا صروری ہے لیکن اس کے باوجود اگر غلط منصلہ ہوجائے تو عنا د اور مہف دھرمی سے کا کینے کے بائے فوراً اس سے دجوع کر لینا بہترہے۔

ماصی پی بسا اوقات ہماری فیمتی صلاحیت بی اور قونتی النانی تجارب سے ظہور میں آنے والے علوم وفنون سے بے جا نضادم بیں صرف ہوتی رہی ہیں جن سے ہمیں نفقیان بین جا اور ہماری تیز رفناری بین فلل واقع ہوتا رہا ، حالاتکہ ان علوم وفنون اوران سے پیدا ہونے والے اصول وصوا بطیا مصدی عات وا یجادات انسانیت کے لئے مغید اوراس کی ترقی کی راہ میں ممدومعاون تھے اوران سے فائد ہ اٹھانے ہیں دینی تعلیم ماقع منہیں تھی ۔ اب آگر گزشتہ وا تعات سے عبرت حاصل کئے بغیرہ اس می اللہ موند نہر ججے رہے تو بہیں تھی ۔ اب آگر گزشتہ وا تعات سے عبرت حاصل کئے بغیرہ اس میل نو مینی آنے بہی ماری حکمت و بصیرت کی دلیل منہ ہوگ کی اچھا ہو کہ ایسے موندی کی مضبوط و موتر مرکزی شودی کی طون رجونا کرنے لگیں اور انتشار وخلفشار پیدا کرنے والے طریقی سے کرمی کریں ۔

ہمیں اجہائی ہربیاسی، افتضادی، تعلیی، تمدنی نیز ان تمام دیزی معاطلت سے عہدہ ہو ہو ۔

ہونے کے لئے ، جن کا نعلن مجر بات سے ہے اور جن کے متعلق دین کی کوئی معین تعلیم یا صریح کفس قرآئی نہیں ، شوری کی ہدایت کی گئے ہے ، اہذا صروری ہے کرار باب مل وعقد باہمی صلاح و مشورہ سے مناسب تو ابنی وضغ کرکے ان امور میں عوام کی صحیح رہنمائی کرنے دہی، سالفہ غلطیوں اور نقالص کو دُور کرکے مدید نقاصوں کے مطابق ان مسائل کے مل دریافت کرنے دہی، سالفہ غلطیوں الی توم جوملم سے دُور ہوکر جود کا شکار اور جدوجہد، حرکت و حرارت اور تغیر و تبدل سے بزار ہو کی مون جونئی دنیا معلوم کرنے کے لئے طوفالوں کا مقابلہ کرنے سے ذیا دہ سامل پر کھوئے رہنے میں عافیت میں عویت میں کو تی دنیا معلوم کرنے کے لئے طوفالوں کا مقابلہ کرنے سے ذیا دہ سامل پر کھوئے رہنے میں عافیت میں مون خواہ میں ہو گئی ہو، لسے اصلاح حال اور تغیر احوال برمائل کرنا آسان کا منہ ہی ہو، اور انہنی کسی کی معدد ہو ہو ان کے جامد موقعت کی صورت کے لئے دلائل فراہم کریں ، اور انہنی کسی کی معدد جہدیا عملی تبدیلی کی دعوت مذموقعت کی صورت کے لئے دلائل فراہم کریں ، اور انہنی کسی کی معدد جہدیا عملی تبدیلی کی دعوت مذموقعت کی صورت کے لئے دلائل فراہم کریں ، اور انہنی کی کسی کی معدد جہدیا عملی تبدیلی کی دعوت مذمون میں جو انہی مورت کے کئے دلائل فراہم کریں ، اور انہنی کی کسی کی معدون میں جو ان کے جامد موقعت کے لئے دلائل فراہم کریں ، اور انہنی کی کسی کی معدوم ہو جامد کی کسی کی معدون میں حورت میں جو ان کے حورت مذمون میں حورت کی معرون میں محورت کی حورت مدمون کی معرون میں حورت کی میں اور دوستی کی کسی

بہلی اہر کے سراول دستہ میں و ملتمین قبائل تھے جہنوں نے مک میں و زمل ہونے کے لئے مُرامن طریقیہ ما جبکہ کے بعد فانحاند انداز سے مغربی افرنقبہ میں اسلام بھیلائے کیلئے گؤشش کیں اگر دیا کی رحویں صدی مبہری میں جد قبيله كي فيادت مين مالبطين في جوت حرك ينشروع كي في وه منهايت فليل مدّت مين حتم مبركتي تابيم وه اسلام كي را سے اس سے بڑی رکاوٹ کو د ورکے نے میں کامیاب مرکئی جو حنوبی علاقول میں اسلام کی رقی کی را ہ رد کے سور تقی بینانجانهی کے بانفوں کھاناکی بن رست حکومت کارور ٹوٹا ورو ہاں کے بادشاہوں نے اسلام فہوا كريخ خلوص دل سے اس كے لئے كام شروع كيا و راينے وسائل سے اسلامى تعليمات كو يھيلا نے لگے ۔ اس طر کھا ناکے باشندوں کی ٹری اکٹریٹ مُسلمان ہوگئی ۔اب مالطبن کے بتغیر کے لیے میکن مبوکیا کہ وہ در بائے سبنیکل کے اس باس اور مین کال اور نیچر کے درمیانی علاقول میں اسلام کی لبیغ کرسکیں۔ مرابطین ہی کے عمد مو منبكت كاشهرتعمير سؤاء اورشهركني تكاسلام عيلي كباء بيدونون سوداني شهراسلاى تقافت كيسب بڑے مرکز اور در بائے نیج کے کنارول برسووانی تجارت کی دو ہم منڈ ماب بن گئے اِس مرحلہ بربہالی ا المرتهاب وتن بكر مكى تنى كواس كى سنمائى كرنے والے بربرنسي تقے بلكه وال كے مقامى باشندے تقے جنبوا ف اللام قبول كرك اللائ تهذرب وتمدر لا الراحقة ابناليا تقا- ان مي وه لوك هي شامل تفي جو خالع ُ ذِكُ تَصْ اور وه عِي بِوَ زِنكبول اوربربر بول كى مخلوط نسل ستيعتن ركفت نفي اور ايني ما لفتربياسى اور فوجي نجريار سے فائرہ اُنگاتے ہوں نے مالی ملک ، رنو ، کانم اور ہوساجیسی دینے اسلامی مطفقین قائم کر دی نفیس الالال مرحله بی هم به بیمی و بیجیت بین که کمس طرح میرسو دانی اسا می ریانتیس و دسری معاصر اسامی ریانتوں سے فعلیمات فوج کم ا اوراً ن كے انتظائى اصولوں سے بهت كيجه افدكر تى ميں - وہ عرفي زمان كوسركارى خطوكتاب كا ورا ميناتى با على سـركرمىيون كيميّت افرانى كونى مين على وفقها كى سربستى كرتى بين مسجدي اور مدارس قائم كرتى بين او عالم اسلام كے على ركونتوش أمد بدكتني بين اس طرخ منبكت اكنى اورغاؤكى بونبور تيون اور لقافتي مراكز مير سأ علوم دفنون كابرا چرما بوف لكا و دمغري مو دانى علاقول كي برت سي طلباء عا لم اسلام ك تعقافتي مراكم شلًا مصر مغرب اور مجاز بي تعليم عاصل كرف ك لي جاف لك دموى

(۲) محن احد مجود: - الاسلام والتقافة العوبيّة في افزيقيه ، بع ، مع ۲۱۹ - ۲۳۷ (۳) HODGKIN, T.: ISLAM AND NATIONAL MOVEMENTSINWEST (۳)

AFRICA, JOURANAL OF AFRICAN HISTORY
vol. 111, 1962. P.323-4.

و کم ان سو وان سطنتوں کی مدّت و نقار کائم و بیش ہوناان کے فوجی ساز وساما ن کی قوت اور ایکے انتظامی و کی ملامتی پر مرقوف نفا-اس لئے جب ان چیزوں میں خلل ٹر عا ما کلک کو بر بری اور زند کی قبائل کی با کار او المائلة تا والإناثر وركوخ اور فلير مال كرف ك لئة ويكروارا واكرناية تاجران كييش روول من المان والماني والمن المعربي الراقب كى اللائى والماني والماني والماني والماني والمراكش كا تعف كى وجر سي المرام الماني والمراكم والماني والمراكم والماني والماني والمراكم والماني والمراكم والماني والمراكم والماني والمراكم والماني عید بی کے آخر میں نغی کی ریاست کوختم کر الا انتخاب سے اس ملک کے امن وامان کی خوابی محباعث ادى وَلْفَا فِي مَا لات خراب مركك صحرائه افرنفيرى را مست مرسف والى مود الى سجارت من كروم موكر م المت كے على ، ب كفر مو كيك اور كونور مليوں كانظام ورسم مرسم موكى ووسرى طف مغوصبى بن يست النوں كاتر وركوح كرصنے ليكا مراكتی فنضه كی وجہ سے ان كے بداں باتی رہ جانے والے ركيسے برے افسر اتنا وات ببغو کے بت پرست بادش ہوں کے زیزئس مرسکئے۔ مزید برآن مشرک ملکت میں آبا د مونے والی ا لا منتشر الليتون كے ساتھ ذميوں كاسا برياؤ كما مانے الكاء ان ير جزيه عائد كرد مالكا يا تفين شريعتِ اسلام بريس المُعْلَم نے سے روک دیالیا۔ وہ السِيمُ ملى قوائين كے ابع ہو كئے جوئت بيشاندرسم در واج بيدن فقے -اس وقت كے بنيترملكان امراء ورأن كے ابن الوقت ماسحتوں نے اس طلم وحمو وكسائے لئے ندكى كُرُ ارْمَا كُوارا كرليا حش ايك مختصرى نبكوكار وتفوى تنعارجماعت ايسى عفى جيسه ايك البيش على كي ظهور كاأننطار تعاجؤ كسلانو ل كيميح راسنانی کرے اور دن کو اس سے سے اعل لے رهے ،

بدا صلاح نتنظر انیسوی صدی عیری کے مشروع میں فلانیوں کے باغفول وجو دسی آئی یہاں سے وہ دوسر املامی لہر شروع ہوتی سے جس نے سوسال کے اندر مغربی افر نغیر سی اسلام اور اسلامی تہذیب کی وہ خدمت کی

AFRICAN HISTORY VOL. VIII, NO.3, 1967, P.400

(۵) محود كعت النبكني، تاريخ الفسّائ فغ إخبار الابدان والجيبوست و

19 TH GENTURY WEST AFRICA JOURNAL OF

wallis J.R. : JIHAD FI SABIL ALLAH, ITS DOCTRI NAL BASIS (4)
IN JSLAM AND SOME ASPECTS OF ITS EVALUTION IN

جوبيلي لمرسات سوسال ك عوهديين فدكر سي شي

یسب جانتے ہی گا انبوی صدی عیوی میں اسلای ونیا میں تجدیدی تحریحات، گرامی تبلیغ کے ذریعی اصلات احوالی اور سیان ان تجدیدی تحریحات کی گئیں عمل نے خلال کے جدد بن کے فاعول التی تحریحات ال تجدیدی کوشتوں کا دائرہ مغربی مودان کے مطاقو ت کا کسیج ہوگیا۔ یہ اصلای مساعی تین مختلف تحریحات میں ہمانے سائے آتی ہیں۔

١- بوساك علافي ين شيخ عمان بن ودى كنديكمان جاد كي تحريبات -

س نفسرف کی تحریب وسینگال میں حاجی عرب سعید فونی کی فیادت مین نیجابی نخر کیدیسی نظراتی ہیں۔

موسا کا علاقہ جہاں ہیم نحر کی دنحر کی عثمان ہی فودی شروع مُرد کی آج کل شمالی نائیجر بل کہ الفائیہ

موساان او اور کو کہا جاتا ہے جو موسا قبان بلنی ہیں (۱) اس خطر میں سات حکوشیں قائم مُروئی جی کو میسا بکوی

دسات موسائی طلک ، کہا جا ناہے۔ وہ سات کلک یہ بئی (۱) وورا (۲) کا فورس دار یا رہ ، کو میر رک کشنا (۲) براہ ردی دافو، موساکے نام فائل بت پرست فقے دی

چود مدیر صدی عیسوی میں مالی کے فقہ اکے فرریعی مغرب کی طرف سے تعبق اسلامی افتحار کی آمازشر فرع مُولَی - اسی کے ساتھ دو سری اسلامی روشمال سے المغرب کے فغہ اکے فریعیہ آئی تشروع مبوئی میں مشہور فقیمہ داہوعبد اللہ محدین عبد الکرم المغیلی عبی شامل تھے ( ۸ )

منٹرن کی جانب سے بیسری روبر نوسے آئی اور چوشی کو بیدر موبی مدی عیسوی کے اوا خراو ایولئو اور مسلم کی اور تنبیکت کے ان تاجروں کے ور بعیر بنجی جرکا نوا ور کیسٹا کتے جاتے تھے۔

BOVILLO, E.A: THE GOLDEN TRADE OF THE MOORS, P. 220 (4)

IBID: OP.GIT

HUNWICK, J.O.: ROLIGION AND STATE IN THE (A)

ن دوران موسائی ملکوں کی تجارت و میع ہوگئی اور میر تاجراس علاتے میں تنقل قایم ندیر ہوکر وین اسلام کی رہیں تبایغ اور مالکی مذہر ب کی نشر واشا عت کرنے لگے رسولہویں مدی عیسوی میں ہوسائی ریا شنوں کے مکو منی کے ڈیرنگیں ہو جانے کی وجہ سے بھی اسلامی رجحانات کی فرت میں اعثا فد ہو ا۔ اس مملکت کے نہ وال یہ رونگیرت کے مراکث بیین کے نست طبی ہم جانے کے بعد کا فوا ورکشت نانے ویاں سے ترک وطن کرنے والے من سے علما رکو نوش امرید کہا اور ان کی سر بیسٹنی بھٹ نا فرالی اور بہمان فوا زی کی ۔

بہن ان نمام کوششوں کے با وجر دج مہرسا ہیں اسلام صبیلا نے کے لئے کی گئیں اسلام و مل کمجی غالب
میں ہوسکا اورانبیوی مدی عیسوی کے آخر کے بعی ویاں بہت سی بیت پرست آبا دیاں با قی رہائی اور مبلد ہی
دیا کے لعمل باوشا ہوں کی اسلام اوراسلامی نقافت سے والہانہ والبتکی کمینرختم ہوگئی، جبنا نجہ انبیوی مدی عیسوی میں میں ملائی سرگری نظر نہیں آتی ۔

مدی عیسوی میں فلانیوں کے اصلامی انقلابات سے پہلے بعنی سنتھوی اورائی اور انتقار وی عدی عبسوی میں میں گئی اسلامی سرگری نظر نہیں آتی ۔

نیره بی صدی عیسوی میں ہوساکو رام من ترک وطن کاسا مناکرنا ٹیا جس کا ہوساکی نادیخ بر بہت گہراا تر آ، بزرک وطن ان فلا بیوں کا تفاج لینے آبائی وطن سے ملک سینگال میں نو تا تو د آگئے تھے۔ بہاجری و وحصو بن فقسم ہوگئے۔ ایک و چہوں نے شہروں بی سکونت اخت بیاد کرلی اور فلانی چندا د مغلوط فلانی کی کہ سے شہر دمہوئے۔ یہ لوک شاوی بیا ہ کے وربعے ہوسائی قبائل میں گھل بل گئے۔ ان لوگوں نے اسلام فبول کو جہا۔ ملوص سے اس کی حدمت کی ، گو ومرے وہ بدوی فبائل تھے جہوں نے مہرسائی فبائل سے مبیل جران ہیں رکھا۔ بوک بروروی دکائے جرانے والے کے نام سے مشہور ہوئے ، وراپنے میت پرشانہ مذہم ب برتا کم سے

WALDMAN, M.R.: THE FULANITHAD, JOHNNAL OF AFRICAN - 09
HISTORY, VOL. IV. 1965. P.333

نك بحن احد محمود - الاسلام والتقافية العربية فن افنو لقيبيا ١٧٥ - WALDMAN J.o. op. cit.

FAGE, o J. D. : AN INTROLLCTION TO THE HISTORY OF

النبوی مدی مین موسالی اصلای تحریات کے قائد شیخ عثمان بی فودی تھے ۔ عثمان بی فودی کاسلسلہ سب اس فلائی قوم سے منتا ہے جو تبر موہی معدی عیبوی میں فو تا تو داور سنیکال میں اپنے آبائی وطن کو چیور گرجیا است کو تھے ۔ ان کاف ندان موسامین مستقلاً آباد مو کیا تفاعثمان بی فودی موہ اور کے لگ معبک مملکت گوہیر کے ایک کا کو المحفی میں میدیدا مورک ۔ ان کی نشو و نما دین ماحول میں مولی اس لئے کوان کے آبا واجدا دسنے تھی نما مالاح قبول کو لیا نفا ۔ ان کے والداور فائدان کے دورے واقرا و ملی کاموں میں مصروف مین نفا دی قبیر میں مورک والداور فائدان کے دورے والدو و قاداور و قبیر کا دی تو میں ماموں میں مصروف مین نفان بی فودی نے ابتدائی دین اسباق اپنے والد محد ابنی والدو حوّاء اور ابنی وا دی تو تیں سات کہا ہے۔ ماموں کئے۔

انهوں نے عربی زبابی، فقد اور صدیث ا غادی اور سوساس اسٹ زمانے کے ملاء سے بڑمی جبر بی بز عرفا لباً ان کے وہ اُسا دیم جبنوں نے ان پر قوی اُٹراٹ جیم و کے -بعد میں عثمان بن فردی نے جاز کاسفر کیا۔ وہ ان وہ وہ بی اصحولوں سے بہت تماز شہرے یہی دہ اصول تھے جن کی وجبسے ان کے دل میں اپنے ملک کے معاشرہ کی اصلات اور سوساس مرد جبر برعات وخوا فات کے خلاف جنگ کرنے کی شدید نواہش بدا رسوئی اس کے کہ ان کے وطن میں اسلامی تعلیمات اور کیت پرشانہ رسوم وعا وات با ہمدگد مل کئی تھیں اور کھی

P.224, BIVAR, A.D.D.H.: WATHIRAT, J.A.H: VOL. 11 NO.2.

كله عون باسم عشمان دان فنودبيو" المه: ابن الفقسية ، واسمه عشمان بن محسدبن صالح . ومن القاب التشريف التي القب بها: در النزمان ، ومجدد الاسلام ، والشبيخ ،

هدر النزمان ، ومجدد الاسلام ، والشبيخ ،

هدر المراب ، ومجدد الاسلام ، والشبيخ ،

ملمان ابنے دین سے مرمد مرو گئے تھے اللہ ۔

د،،،دمین عنمان بن فردی نے اپنی تبلیغ و با بیوں کے طزر پر شروع کی۔ بیم عظام منہ کے ذریعے دین کی وقو عقی ان کے اصلاحی طراقع کارسے اسلامی معاشرہ کوخلفائے داشدین کے زمانے کی بیلی سی سادگی اور روحانی باکیزگ کی طون لے جانے کی شدید عظیم کا اظہار مرتباہے ۔ انہوں نے قرآن ، سننت اوراج باع سے ماخو دشراسیت اسلام بیرکو از سرنو زندہ کرنے کی دعوت د بناسٹ روع کی ۔ کلہ ۔

بعب ان کے مربدین اور تبعین کی تعدا و زیادہ ہوگئی توا نہوں نے اپنی وعوت کر و وسے مرمل ہے جانا جو ایا اور اپنی گئیست بنا ہی کے لئے کسی بادشاہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے بالے بیں سوچنے لگے۔ جنا نجہ وہ اس زمل فی بین جوسا کے سیسے ملا قتور باوشاہ نافنا شاہ گو بیر کے باب پہنچے - بدایک گہت برست با دشاہ تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقی نعلیمات بنی کیں ، اور اس سے دبئی شعائر وحد و کے احیا اُور انہوں نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقی نعلیمات بنی کیں ، اور اس سے دبئی شعائر وحد و کے احیا اُور الله لوگوں کے درمیان عدل تا انم کرنے کی ورخواست کی آئیر اس نافنا نے ان کی ورثواست قبول کرلی اور انہیں این مربار میں مدندار شاہ و وفتوی سونب و کی لیکن ان سرکاری تعدیقات کی وجرسے بعض مار بعلاء ان بنے دربار میں مدندار شاہ کے وال کاری وطلب جاہ گئیمتیں لگانے گئے - ان درگی ہوگئی آئے وال سے اس کے اور دیا کاری وطلب جاہ گئیمتیں لگانے گئے - ان درگی ہوگئی آئے وارشیخ و مال سے شکایئیں کی جب کی وجرسے ان کے اور با وشاہ کے ورمیان کی شکر رنجی ہوگئی آئے ورشیخ و مال سے درمیوں نے بیخ سال بسر کئے ۔ اور ان کے احد برمات سے مرتدین نے بھی تو بہ کرلی گئی ۔ اور ان کے احد برمات سے مرتدین نے بھی تو بہ کرلی گ

گوببر کاحکران شاه ما فناخینی کے معاوین کی در دافزوں تعداد کو دیجید کر گھبرالی اوراس کے غیط وضب کاکوئی تفاله نه دیا۔ وراس کے غیط وضب کاکوئی تفاله نه دیا۔ چنا بخیاس نے عکم جاری کر دیا کر صرف وہ لوگ دین اسلام میہ عالم دہ سکتے ہم جن کے والدین مسلمان نہیں تھے وہ دوبار ومبت پر ست مرجائیں والدین مسلمان نہیں تھے وہ دوبار ومبت پر ست مرجائیں

الله آدم عبدالش الالوديم ؛ (لاسلام في نيجوما ، ١٣ -

الم المصدرالسات. • الاسلامرة يتحرب - ص ٣٧ - المصدرالسات.

بوان كام واجدا وكالعل دين بع - له -

ای کم کوئن کرنیخ ادران کے انصار کے فقت کی آنہا ندری اورانہوں نے بچرت، جہادتی میں اللہ اور وین کی مدانس کا بلیا دِنفا تخت نشین برا استیم فی مدانس کا بلیا دِنفا تخت نشین برا استیم فی مدانس کا بلیا دِنفا نخت نشین برا استیم فی مدانس کا بلیا دِنفا نے نشیخ کی فوت اوران کے اگر چینے عمان کا نیز عمان کی نوت اوران کے مانتی میں کی نفری کر مصلے میں اپنے تخت کے لئے خطرہ محدی کیا۔ اس لئے اس نے شیخ کو دھو کہ سے قبل کرا دِین کی سازش کی لیکن شیخ سے حیش کارا میں کو نفری اور شاکر دول کی سازش کی لیکن شیخ سے حیش کارانے کے لئے با دشاہ کی نظرین فری بھل قرار یا گئے اللہ کے دیں اور شاکر دول کی نفد دے کرمین فری بھل قرار یا گئے اللہ ا

بادشاد منے شیخ کو تنہا ملک جھوڑ نے کا طم عاری کر دیا ناکہ کی دعا یا شیخ کے گر دیج ہوکراں کی سردادی کے ساتھ کے کو دیج ہوکراں کی سردادی کے ساتھ نظرہ نہیں سکے ۔ فر دری ہم ، مرا میں شیخ عثمان بن فردی اپنے علاق تنہیں کی ایک جماعت کے مہرا ہ صحراء کے اطراف کے ایک شہر حود وکی طرف ہجرت کرکئے سینے نے اپنے انسار کے لئے اس ہجرت کو وارالکفر سے دارا لہجرت کی طرف روائل قرار دیا دیا ہے )

اسی سال جون کے بیبنے میں شیخے عثمان کے ساتھیوں نے گربیر کے با دنناہ اوراس کے ملف کی تعتیوں پر فتح ماصل کرلی ۔ فلانیوں کے بعیت سے دیما تی اور شہری قبال نے ان کی دعوت کولیب کہا اوران کے لشکری شام سرکر مایت دین کی غوف سے جنگ کرنے کے لئے ان کی ہجت کا دیں پہنچ گئے اور ان سے اللہ ورول کی اطاعت اورجہاد ما موت پر سعبت کرلی اور دن کوامیر المومنی ت سیم کرلیا ۔ دست کی

شنخ عثمان بن فودی فی اعلان جها دکر کے اپنے جود وسائقبوں کو مجھنٹرے عطاکئے ۔ گوبریکے باوشاہ کی شکست کی وجہ سے سوساہر میں نیوف وسال اور انتری تھیں گئی اور با دشاہ نے سوسا کے تمام بادشاہ ہو

SMITH M.G . THE THAD OF SHEHU DAN FODIO ISLAM TROPICAL

#### AFRICA, P. 415

BOVILLE, E.A.: OP. CIT, P. 225 (2)

SMITH, M.G = OP. CIT. P. 415 (at)

BOVILLE, E.A; oP.CIT.P.225 (cr)

ال سے جمگ کرنے پڑا مادہ کرنا شروع کیا دیائے ،گو بیری دارالحکومت کلا وہ پر قبضہ کرنے کیلئے فلانیو وکوششیں کیں۔ مدم اعرمین کلا دا کے فلانبوں کے قبضے بیں آنے سے قبل ہی فلانی وجیں آرار با امر) اور کششاا ور کانور دے ۱۸۰۰، پر قامین مرکھکے تھے دھتے ،

بربان سن مل جانے کے بعد ہوسا کے ملکوں میں آئی فرتت باقی ندر بی تھی کہ وہ فلانیوں کے سامنے نین کے لیر میں فریب فریب ان سب کوشکست ہوگئی ایمان کے کہ ہوسا کے سافوں مالک بان بن فو دی اوراً ن کی جماعت کے قبضہ میں آگئے۔ دلائی،

BOVILLE, E. A. : OP . CIT. P. P. 225-6

SMITH M.G : OP. CIT. P. 416

BOVILLE . E. A. : CP . CIT. P. 226.

FAGE. TD : OP . CIT . 35.

BOVILLE. E.A : OP. CIT. P. 227

IBID . OP . CIT

كىك وتف رىبى دادر دومان قبادت براكنفاكرى ينانجد انبول فى سكوتوكواى مفصدك ك اينا دومان مرزنبابا -

مراه در مین شیخ عثمان کے انتقال کے بعدان کے صاحبزادے محدولہ سے جبیب امیر المنومیں بعیت المیر المی

عنمان فروی کی زیر فیا دن حلائی جانے والی اس عیا جوانہ تحریب کی جس قدر فرقمبت کے بارسے بیں محققیں عند فقت الدائے ہیں ، ہوگین موع هاہ الکی دائے ہیں فلا نبوں نے دین کو محق و نبیا حاصل کرنے کے لئے ایک وسلی کے لئے ایک وسلی کے جوان کو کول پر منطالم نوٹر نے اور دان کے حقد قرن ان سے دو کتے تھے دین کا استحصال کہا تھا۔ وہ مز بر کہتا ہے کہ بہجها وسلمان اور تب برست فلا نبوں کی جا نہ ہوں کے گریم کی کا میں کہ بر میں ان میں ان کو تھی کی میں کا استحصال کہا تھا ویو لفائے فلا عن اس لئے نثر وع کی گریم کی کمی تھی کہ بر میں دندگ کے مواد من اس لئے نثر وع کی گریم کی کہا ہوں کہ بر میں ان ملک کے میں ان میں ان کو تھی کہ دوران میں ان میں ان میں ان کو تھی کے دوران میں ان کو تھی کی کر دوران میں ان کو تھی کے میں ان کو تھی کے میں میں دوران کو اس کے میں ان کو تھی کر دوران کی میں ان کو تھی کے دوران کو تھی کی میں کو تھی کو کر کا لیک کر دوران کو تھی کر دوران کو تھی کر دوران کو تھی کر دوران کی کر دوران کو تھی کی کر دوران کو تھی کہا کہ دوران کو تھی کر دوران کو تھی کو کر دوران کو تھی کر دوران کو تھی کو دوران کو تھی کو کو تھی کو کر دوران کو تھی کو دوران کو تھی کو کر دوران کو تھی کو کر دوران کو تھی کو کر دوران کر دوران کو ک

الم يعن احد فحدد: نقت المصارب عمد ١٩١

HOGBEN, S.G: THE MOHAMMEDAN EMIRATES OF NIGERIA. P. 110 - 200

C.F. SMITH, M.G : THE JIHAD. P. 409

SMITH, M.G : THE JIHAD, P.409

- cm

IBID. OP. CIT.

- arr

ALLAN BURNS, HISTORY OF NIGERIA P. 46 - T

ہا بہ بھی مام فلانیوں نے عثمان بن فو دئی کے ساتھ جہا د میں شرکت نہیں کی - ان میں سے ایک گروہ نے موسا رشاہوں کے ساتھ رہ کر عبالکی اور دور سراگر دہ غیر جا بندار را بنوو متا می باشندوں میں بہت سے لوگ یں نے بہم جماکہ بہم اوا علا کلمۃ الشرکی غرض سے مود اینے سم وطنوں کے خلاف بلاا تنہاز فلانی اور مانی تحریب جہا و میں شامل مہو گئے وساتھ )

بر تحریک جہا و صرف برت برستوں دکا فروں ہی کے خلاف نہ تھی بلکہ مرتدوں اور اُن صدود فراموس لانوں کے خلاف نہ تھی بلکہ مرتدوں اور اُن صدود فراموس لانوں کے خلاف ہوئے تھے اِسلسلے بہت بنے عثمان ہی فودی نے ہویں صدی بسبوی بین نوات کے متہ ہوئے خلی کا اس رائے کو اختیار کیا تقاجو اُنہوں نے اپنی ابک نہیں میں اُن لوگوں کے متعلق نام ہری ہے جن سے لڑا اور جہا دکر اُلم مسلانوں برفر عن ہے اِن مے کولاک نہیں اُن لوگوں کے متعلق خام ہری ہے جن سے لڑا اور جہا دکر الم مسلام کا دعوی کرنے کے باوجو داسلام یا نفو کھر وہ بر کی اُمریش کرنا میں اُن کو کوئی کرنا ہے جا دو ہو اسلام کا دعوی کرنا ہے ہوں کہ اور میں ساتھ کھر وہ برخ کرنا ہے جیا نجہ بنے عثمان بن فودی نے ہوسا کے باوشا ہوں کہ میرے کر وہ میں اور کے خلاف جہا دکرنا مسلم اور کی اُن مراز ہوں نے اپنے مقبول کے اور کوئی ہوئی کرنا ہے اور الم ہوئی ہوئی کرنا ہے اور ایک کرنا ہے اور ایک کرنا ہے اور ایک کا اور ایک کرنا ہے اور الم ہوئی کہ کوئی کہ کے کہ دو میں اور کا میں فرمان ریمل کرنا ہے اور کا میں کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور الم ہوئی کہ کے کہ کرنا ہے اور کہ میں کرنا ہے اور کوئی کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے اور کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کہ کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے

ن الذبن توفاهم الملئكة ظالم انفسهم قالوافيم كنت فالواكن استضعفين فالاصن الأبيرا -

(توجید) جولوگ دُوتمنوں کے مائقہ وہ کر اپنے القول اپنا نقصان کریسے ہیں ان کی دُوج فیف کرنے کے دفر شتے ان سے بچھیں گئے '' مُک مال سی نفتے ؟' دلعینی دین کے عتبار سے منہا را حال کیا نقا ) وہ جاب کہیں گئے '' ہم کیا کرتے ؟ ہم ملک میں و بے مئوے اور بے بس نقے دلعین باسبی کی وجہ سے اپنے اختقا میں کے مُطابِی زندگی میر بہندی کرسکتے تھے ،اس بر فرزشتے کہیں گئے داکر تم ابنے ملک میں بے بس مہورہے تھے نوب مُداکی زبین بہندی کوکسی جو بس می کہ ہم جرت کر کے چلے جاتے ؟' غرضیکہ میروہ کوک میں جن ما تھ کا فردائی زبین بہندی کوکسی جو دری می کھا فرد و فرک میں جن ما تھا کہ دو فرک میں جن ما تھا کہ دو فرد خونہ کے جاتے ؟' غرضیکہ میرو کو کی میں جن میں تھا کہ دو فرک میں جن ما تھا کہ دو فرد

يهم

معوا در دوزخ کیا ہی مر اتھ کا مذہبے ۔ مگر ہاں جومرو، عوزنیں، نیتج ابسے مجبورا در سببس موں کہ کوئی جارہ کا د نہ رکھتے ہوں اور رہجرت کی ہوئی را و مذہب تے ہوں قوا میں ہے ۔ اور ر دیکھبوں جو کوئی دا بنا کھر مارجبور کرکی معان کر دیگا، اور النہ رمعاف کر سینے و الانجن دینے والا کیے ۔ اور ر دیکھبوں جو کوئی دا بنا کھر مارجبور کرکی لاہ خدا ہیں ہجرت کر بگا اسے زمین ہیں ہمت نجات کا ہیں اور کُٹ دگی طی کی دمیشت کی نئی ترام کی لامیاں کے معان کی طی میں اور کھنے کی دمیشت کی نئی ترام کی استہ ہم کی اور جو کوئی لی اور استہ ہم کی اور جو کوئی لینے کھرسے اسٹرا دراس کے دمول کی طوف ہجرت کر کے نکلے اور کھر راستہ ہم کی استہ من کا جرمز در بائے گا اور استہ ہم کی دور بائے گا کی دور بائے کا کی دور بائے گا کی دور بائے گا کی دور بائی کی دور بائی دور بائے گا کی دور بائی کی دور بائی دیکھ دور بائی دور بائ

شیخ والمی نے اسلامی جم سند کے نقطہ نظرا وران کے بہنم نوں کے واقعوں ان کی کالبیعت کو توسیم کرلیا ۔ ان کالبیف کوجنگ کے جوانہ کے لئے کافی نیمجیا اس کے بغلاف عثمان بن فو دی نے کافی اوران کے ا علاء وُقفہا دیزلفاق کا الزام کا بیا اس لئے کہ وُ جانانوں کی جماعت کے فعلات میرسا کے باوشام ہوں ا دے دیے تھے۔ اُسے ۔

من - سور کا النسان آیات ۱۹۷۰ مرو ، ۹۹

SMITH M.G: THE JIHAD P. 414 - I'

POVILLE, E. A : OP CIT. P. 230

WILLIS, T.R: T.A. H. VIII. NO 3 1967 P.414 - 29

سی می نیان بن فو وی نے جہا د کے بالے میں لینے طرز عل کو ایک باد واشت بیں جینے انہوں نے سودانی مسلافوں بی فشرك نفاء المعطور يربان كياسع - بدياد وانشت اسلامي جاعنت كع مع قابل عل وستوركا دوج ركفتي ب شیخ عمان بن فودی نے ہی ما و داشت میں جماعت کی طرف سے امبر ما نائبس امیر کی اطاعت اسلان کے لئے میجرت واجب بھونے مح امکول، والالالم اور واللحرب كا فرق، كفّاركى تعرب اوركن كن كافرول سے سانوں کے لئے جنگ کرنا ضروری ہے (مسلسل)

مُن الشرت هذ والوشيقة مصورة بالزئكفوات ومعها ترجية انجليزمية في :

A.D.D. H. BIVAR , THE WATHMAT AHL AL - SUDAN

A MANIFESTO OF THE FELANITHAD TOURNAL OF AFRICAN HISTORY, 11, NO. 2.1961, PP. 233-236

#### سيراب نظرات

كالمائه ان بي ايمانى ماخلانى حرائت كومداركيا عائة تاكركونى خود عرض وصلحت كوش كروه ان المحصال كرنے بين كامياب منهوسك.

مب لبختمام دکھ درد کامداوا انتخاب میں نظر آرم ہے .البیاآن ا دانہ ومنفیفانہ انتخاب حو باشعور كاطون سے مخلص، معامل فنم ،صحيح اور دردمند نمائندوں كوكامياب بنائے، ناكر برنمائندے میں سبی کرا کب دوسرے مرکبی الھالنے کے بجائے سبیدگی سے سرحوا کرعوام کے حفوق کی وين والاقاباعمل اسلامي مين مبافي مير نوح دي اور قوم كومهما كالمستقبل سے تجات مى كامياب بوحاس -

### ناريخ اسلاميس

### معاشى مسأل كحل متعلق لعض منفر دلظرباب

علاك الفاسى ممم ترجيد بمحودا جمدفازى

ستناب وسنت بيرمىنى اسلام كاصاف شفوا معاشنى نظر بيمنني سرنے سے قبل مرجا بيتے من رديا السے اسم شا ذلطرات کا ذکر روس حواسلامی آریخ سے ادوار میں اہل سنت ما اہل مدعت کی طرف ا مین کے گئے کے اس طرح بہاری نظروں کے ماشنے سے بیددہ اٹھ ملیے گا ، اور سمبی نظر آئے لگے گاک حدید نظرمان حن کی طرف آج مہت سے لوگ دعوت دے رہے میں دراصل وہ احتماعی مشکلا كولفنيم معينيت كي ذريع طل رف ك تعفل فدكم فكرى وشنور كالمحض ايب حديد منظم من سب سے بیلے یہ تباونیاص وری ہے کہ زمانۂ حامیت میں مکہ تجارتی ، عربی الادینی ، وا امترافیت (ARIS TOCR 4 Cy )که زیرِآسلط تقا . بیرامترافیت جونعضوب مرد ک طون سے ان احوال کے استحصال کا میتی تھی جو ہوگوں کے بئے تعمیرنندہ خدا کے میلے گھ کے سا عزت واحزام سے بدام کے تھے۔ برلوگ بہت اندے منولی اورکعب کے تکہان ہونے کا ا سے غیر فرلنی فافلوں بیروب فیآس کی وق سے کئے جانے والے حملوں سے محفوظ رہ کرنے والے شام اورحزیرة العرب که درمیان مال نجارت کی در آمد *و میآمد کرتند رجته تنف*ر (اس<sup>وت</sup> اليي ذمردست مرايد دارى وجود بس آگئ جس ف بت يرشى الدها بلينكى روح كولسوب اسلام نے آگر کمزودوں کے الوں میں ایک منظیم انشان کا رم<mark>ی انعلاب بر کا کر</mark> دیا اسب <sup>درائے</sup> لاشرك لا كم ماضى جهك مائ ى وعوت وى إدراس خطا كارا قنذار كوب الثراء يعينا

الهُ أسلام كيمعانني نظريهُ رئيستن إب كانز بد فكر ونظر ابت منى عوره بيرز على

ير

، انہیں ایسے اومام وخرافات کا مندہ نباڈ الاتھا جو منعقلاً درست تنے نہ منرمباً عائمہ اس نے وبرحق دیاکہ وہ دولت مندوں سے ان کے اس مال میں سے حواللہ تعالیٰ نے انہیں دماہے انیا ملب رس مدقر وخرات كے ذريع منس ملكاس واجب الاواركوة كے ذريع حس كے أسكار الے سے دیک بھی کی جائے گی . فرآن حکیم نے بورے اہمام سے اس معاشی نظام کو سیفام مرک بابے جو سے سے دیاں رائج تفایل خیا تخبراس نے سودکو حرام قرار دیا ۔ احتکار (احارہ داری) غت کی اور بیمی صروری مظهرا با کرمعاستره میں دولت کی گردش حرف دولت مندوں ہی مے بان منره مائے اس طرح مہت سی فرانی ایان اوراحادیث نبور کی منترح و ناویل کا میدان کھل ۔ خیا کیے بہت سے صحابہ ذخیرہ اندوزی کو بالکل ہی ممنوع سمجینے لگے ، حتی اکرالیبی صورت میں بھی بكركوئي تنخض ابني كسي جيز كوفروخت كرط النه كى كوئى فورى صرورت ہى محسوس مذكرے . رمول الله مالتُرعليه ولم اورحصرات سيخين ك وصال ك بعد حالات اوربدل كئ . فتوحات كى كزت كى وحم مسلمانوں کے باس مال و دولست کی بہنات ہوگئ اور لعف صوبائی گور بروں اور ان کے نائبین کو **بیشا**ت نفسانی نے آلیا،ان لوگوں نے دولت سمٹینا اوراسے جمع کرنا سٹروع کر دبا ان میں وہ زہرو ع باقى ندر بانفا جورسول الترصلى الترعلية ولم وآب كان صحاب اخباري بإ با جاناتها جبنون ند و معدد بدعات كالزنكاب منهي كيا تفااس طرح طبقاتي امتنا ذات كي ابتدا موكئ أي طبعت إلى فقيراور دوسراانهائي اسوده وعنى وجد مذبرير بهوكيا. بيلي طبقي مي دوسر مطبقة زيخت فيان ف كاحذب بدا موكيا وروه جمع موراك البيد فائد كالنظار كرف لك جواس دولت مذى كرف بس حسى مثال بيلے منبي اور قرآن كى تغليمات برميني اسباب معيشت بس مساوات الدررنيس ان كارسان كرے -

اس سنم کی مہلی اجتماعی مخری جنت کی خوش خبری بلٹے ہوئے صحابیوں میں سے ایک مسلم کا بحدیث الدعن سے ایک مسلم کے ایک مفرائے مسلم کا بارک فقرائے

علامه انبال مرحوم فرماتے ہیں :سے بیت قرآن ۽ خواحبر البیغام مرگ

وستگیربندهٔ بے سازو برگ (مترجم)

عرب میں سے اسلام قبول کرنے والوں کے مغدم میں تھے۔ لینے طور طراتی اوراصول کی بابندی میں مربے مشدُّد تھے. دعوٰت ِاسلام فبو*ل کرنے کے* بعد حب انتھوں نے دیکھاکہ مسلمان امھی مک اپنے اسلام کو مھیارہ ہن نوا تفوں نے مشرکین مکہ کے اجتماع میں بانگ دیل کلم مشہادت کا اعلان کر دیا اس کی پاداش میں امنہیں جو اذ تنین مہنجیں وہ مذان کواپنی بات کے پوشنیدہ رکھنے بری مادہ رکھ سکیں اور سر ا پنے مُوفف سے ہٹ ملنے پر : حصرت الجِدَّر کی برحق کوئی و بیا کی آخر دم کک قائم دہی - مکہ جیسے ستہر میں بھی ان کا قیام امنیں اپنے لئے کسی تم کی دمیزی خوشخالی اور زیب و زینیت حاصل کرنے کے لئے تبارت سمرسكا حصزت البرذُر كورسول التُرصلي التُرعليه سلم ك اماد شيئ اورقرآن كي إن آبات مِين زهرو ثناعت اور دوسروں کی خبرگیری کا سبق دیتی ہیں وہ سب بچھول جانا تھا جو اُن کی روحانی فنطرت اور انسا بنت لیند طبعیت سے نفاضوں کو لوراکر دے . اس سلسلے میں انھوں نے اپنی ایک محضوص رائے قائم کر لی تھی حب كومسلمان سنتے نواس كى تعظىم كرنے تھتے اور حبب وہ رسول النّرصلى النّدعلى وسلم كے گوش گرار موتى تواج نه اس مراعز امن فرمات اورنه اس كوكوئي واجب العمل الح قرار دیے حس كاسب مى اتباع كرير - رسول الشّرصلي الشّرعلب ولم كے نزد يك حصرت الو ذر رصى النَّدعنه كا جومقام تعاوه عالباً اس مدببت سے زیادہ وضاحت کے سامقد اورکہیں مہیں کھے گا" رحدالله اباذی لعین وحدة ويميوت وحده ويبعب وحده" (الدالوذر ريرم فرمات يتنها زندكي كزارس تح تنهان مِن مرسِ مَ اوردوزِحتر تنها المعائے مائی مے مطلب بر بے که حندب والجندر غفاری این ا رائے میں مفرد حیثیت رکھتے تھے اوراس البی کاربیمل نہیں کرتے تھے جب برعمل کرنا عاملا سے لئے میں اسان مو دلکین مابی محدوہ وائرہ وسے میں ملی رہے تھے اور دبن صنیف کی رہنما تی والمراب والمراب المراب المسائل المسائل المنون المانيان المنظمات باكر وأللى دروالات التقت الدر معملة ميقاعت كم الم المال سدونی مامل کرنگا به داوداس . ۲۰ ماست لأل عدد والي وي علم يقت في الي الع والرواد والدوي م الماسية و كاست المعدد المعدد

حصرت عثمان رصی الله عند کے زمانے میں مسلما نوں میر کوا وقت آگیا . حصرت البر فرمسلمانوں میں مقصد فراموشی اور تزک واجبات کون دیجہ سے اور نشام جلے گئے جہاں اصفوں نے حصرت معلوی اور ان کے دربار ایوں کے شماط باط دیجے حس سے انہیں مزید کوفت ہوئی ، انعنوں نے سنا کہ حکام ملکت نے کو مال الله مسلمانوں کا ہونے اور ان کے درمیان کمسلمانوں کا ہونے اور ان کے درمیان کی مسلمانوں کا ہونے اور ان کے درمیان الله خیال کیا ۔ خیا بی جمرون البر فرانے اس ملعلی کی اصلاح کے لئے مردانہ وار مسلم کئے جانے میں مانع خیال کیا ۔ خیا بی جمرون کے درمیان اسے تقت می کردنیا واجب ہے " مسلم کے جانے میں مانع خیال کیا ۔ خیا بی اور امارہ داری و ذخیرہ اندوزی کی ممالفت کے لئے مردانہ وار مسلم کی میں ان کے ہم خیال کیا مشروع کیا ۔ خیا بی ان کے ادرعوام ان کے ہم خیال کیا مشروع کیا ۔ خیا بی ان کے ادر گرد فقر اعرج ع ہوئے گئے اور عوام ان کے ہم خیال دیا ۔ خوال کیا بی خیال دیا کہ خوال کو نے لیکن امیر معاوری اور ان کے ساتھ ہوں کے مسلم کیا ہوگیا ۔ خیال کیا تھال ہوگیا ۔ خوال کیا تھال کیا تھال ہوگیا ۔ خوال کیا تھال ہوگیا ۔ خوال کیا تھال کیا تھال ہوگیا ۔ خوال کیا تھال کیا تھال کیا تھال کیا تھال کیا تھال کیا تھال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا تھال کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کہ کو کیا کے کا کو کیا کیا کو کیا گور کیا جہال تھال کیا کو کیا کیا کیا کو کیا گور کیا جہال تھال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کو کیا گور کیا جہال تھال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کو کیا گور کو کیا گور کیا جہال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کور کیا جہال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کو کیا گور کیا جہال کیا کور کیا جہال کیا کو کیا کور کیا جہال کیا کور

برونیرا ممدامین کا خیال ہے کر حصزت الوذر ان کے افکارمشہور میرودی عبراللہ ب سا کے نظرات سے منا تر مقے ، ووطری کی اس روایت استدلال کرنے ہی کر ابن سانے حصرت الوالدرداء اورعبادة من الصامن رصى الترضها كي سامن دولت مندول مح خلاف لين لعمن نظرات ببن کے لیکن انعفوں نے اس کی کوئی بات مدسنی بھیرعبادہ لسے معادم کے ایس لے گئے اوركيخ لك كر" خداك فنم استخف كوالود دري في مي محفلات المطاكا باب " ليكن مم اس خيال سوصی منس سحیت، اس کے کرم کو رسول الندصلی الندعلیہ دسلم کماصیات طبیہ ہی بھی حصرت الوذر ے برخالات ملتے ہیں اور ہم دیجھتے ہی کہ وہ این ابنی دائے کے مانخٹ دالذب مکنزون الذهب والفصنة ولا ينفقونها فسيل الله فبتره مدليذاب الميعة ( سه الكافنير كرنة ہیں ۔ حصرت معادیّہ کے عمر میں الجور کے روسیے نے صرف اننی حدث بید اکر لی کر وہ بیلے کے مفاللے بیں زیا دہ حراًنت مندہوگئے ، اس لئے کہ لوگوں کے طرزعمل نے انہیں اپنی دائے کا اعلان اور اپنی دعون کی تبلیغ برمحبور کردیا تھا۔ ارکجی سپلو سے کوئی السبی دلیل مہنیں ملتی حیں سے اسس دعولى كى نائيد مهونى موكرابن سباح صرت الوذرغسارى كى اشتر اكبت سے ملتے جلنے مافاعده مرنب ومنظم نظریات رکھناتھا. حرف فرض کیاجا تا ہے کہ بنسبانے بدا فکارعراقی مزدکیوں سے حاصل كت مقيح السي سنم مح نظر مات ركھنے تق . حقبقت ب ب ك د حفرت الو درنے اسلام ك اولين صادر بريم وسدكرت بوئيان اس مخصوص تفسيركا بهت بيل اعلان كبا مفاحيب كركسي مسلمان كاعراق سے تعلیٰ تفائد تنام سے .

امویین کے ذائے بیں جب مسلمانوں نے حصرت کُم کی الیسی کے خلاف مفتوحہ ممالک بیں ادائی خرید نا تنروع کیں نوحالات کا فی بدل گئے ، جب ان کو بھی دو سرے ذمیوں کی طرح خراج کی ادائیگی پر محبور کیا گیا نوع لویں نے دو سرے مسلمانوں میر برنزی جمانی شروع کر دی اور ایران میں موجودہ دور کی طرح کے قوم برستانہ نغرے سنے جانے گئے ، اگرچہ وہ لوگ اسلام کو بطیب خاطرانیا دین بنا چکے کفتے : ناہم برص خار جانے نظے کہ انہیں اپنے ملک کے انتظام والفرام میں آزادی حاصل دہے۔ جنانی با بکیت کے نام سے ایران میں اکی سب یاسی سونلسٹ کو کیک دونما ہوگئی ۔ ماصل دہے۔ جنانی بابکیت کے نام سے ایران میں اکی سب یاسی سونلسٹ کو کیک دونما ہوگئی ۔ اس کا مفضد بڑی برطی ادائی کو الکان سے جھین کر گاشت کا دوں میں تقشیم کرنا تھا، لیکن اس

خ کے ہیں وہ باکیزگی اور خلوص نرتھا جو حصرت البَدُّد کے القلاب میں موجود تھا۔ اس ہے کرم دون و باہی تعلقات کے بارے ہیں اس مح کیے نظر بات دینداروں کے منعاطے میں اباحث پندوں کے بارع میں سے زیادہ فریب تھے ، اور گویہ کو کیک آذر با بیجان کے اطراف میں ہولئاک حبک مجوط کا نے میں مامیاب ہوگئی تھی میکن معنقم نے اس میر قابو باکر مخرک کے لیٹر ما بک موگرفتار کرلیا ، اس مخرک کی معالم کی کے اس میں اس کے اباحث پندان رجحانات کے علاوہ ایرانی نسل کی برتری کے عقائد و مراد خوان خوان خوان کے اللے نہ مل سکے ،

عقائدی مخالفت اور تمام سر لعنوں سے دسترواری کا اطہار کیا ملئے بھے تشدد کے ذریعے حکومت وقت کا مقابر کیا عائے تاکراسلامی حکومت اوراس کے تمام نظم ونسق پرانقلابی لوگ قبعنہ کرے اسے اینے نظر مان کے مطابق ترسیب دی ابن خلدون نے مکھا ہے کہ سے لوگ محربن میں ایک محیوثی سی حکومت قائم کرنے میں کامیاب موگئے۔ یہ وہی حکومت ہے جو ۲۸۱ ھیں ایک فرمطی کیلی بن مهدی كى إنفوں وجود ندير مولى كفى اوراس نے تمام اسلامى حكومنوں ميں اپنى دعوت كھيلا أي الى وقت مارامقصوداس کے طورط لفوں اور دمشت بینداوں کو بیای کرنامہیں بمس صرف بر تباباہے کہ ب ا کمیه جهوری اشتراکی انقلاب نفا اور مزدورون اور کسایون کی منتخب کرده ایک تومی محبلس (NATIONAL ASSEMBLY) مجرمن کی جمہوری حکومت کے تمام امور کی دیجھ مجال کوق عنى اس نے ارامنى كوتمام محوطنوں ميں تفشيم كركے حملہ مراه داست سكي معاف كرد مي تھے ، اس میں زمین کانطام دوستم کا نفاا کی متم کی زمینیں وہ تھیں جن کو حکومت اپنی طرف سے مزودروں کی احبت دير اس كامرنى ليخ كام من لانى عتى اور دوسرى قسم وه منى جو كاشت كارون كومزورى مدواور تومن کے ساتھ دے دی جاتی تھی۔اس جہوری حکومت نے اس قدر تر فی کی کومشہورساے نا صرحنرو نے دیکھا كم تجرين ميكوئى تعبكارى منهي بونا تفاءتمام تجارت حكومت كع إلىقد مي تقى ابن حوقل اور دو مرك عرب سیاحوں نے ان کے ملک اوران کی خوش اخلاقی کا حال بیا بن کیا ہے، اس سے معلوم مہوما ہے کہ اپنے جیسے قرامط كسائدان كالمامى تعلق مهايت عده تفاجيد الين وتمنون محسا تقدان كأظلم وتشددم شهور مع. ليناس طرزعمل مين وه استر اكيت ك موجوده مذاب ك بروون سعمتفق نظر آت بن اس ميكولً شک بہیں کرے جاعث پہلے فاطمیوں سے سامھ مل کئی تھی لیکن لعبدی ان سے عالیحدہ جوگئی اس سے کہ براسلام با دیگرادمای برایمان بنین رکفتی تفی فاطمیوں نے خوداس کے قبام کے لئے راستہ نبار کیا اور اس سلسلے بیں وہی وساکل اختیار کے جو فرامط نے خو دان کے اور دوسری اسلامی ریاستوں کے خلاف اختیار کئے اس مختفر تخرمري سيمومي آمانا كهاس دوركى موحوده تخريجات بنيادى طور مركوئي نئي چزمهنير اورلعض ملكون مين ان كاكامباب موعا مأصرف الصنعى مرقى كانتيج بعص فيمتين كوسب سعامم معام عطاكر دما ہے۔ قديم زمانے ميں ملك اورمحنت كا بيجيا مومااس كى كاميا بى كى أه ميںسب سے برى ركاول تھا، ان تمام امتنارات کے باوجود سلسل نرقی کا غلبہ جاری ہے جنی کرخود ان نظاموں بریمی ۔ اس لئے کہ شین اسی کے مشین اسی کر مشین اپنی برتری کا سکہ بھار ہی ہے اور انسان نے ہر عیر مشینی چیز کو تعلانا شروع کر دیا ہے ۔

## معانى القرآن للقراء كي خصوبين

#### مسمد علام مرتفنی آزاد مسمد

قالوا الَّ عذان لساحران مرسيدان ان يخرحاك مصن ارضكم لسبحرها - (سورة طه : ١٣) هذان كه اعزاب ميره قرّاد نه اختلاف كيا ب بعض كا قول سب كر" ميرلين ب مجرجى الساجى برُرها شكا تاكركتاب كى مخالفت لازم شراً شه -

م سے فراد نے بیان کیا وہ کہتے ہیں ہم سے الج معاویۃ الفرید نے اورانھوں نے ہشم بن عودۃ الزہر اورانھوں نے اپنے ہا ب سے اوراُنھوں نے حفرت عائشہ سے بیان کیا کرجب ان (حفرت عائشہ سے بان کیا کرجب ان (حفرت عائشہ سے دوۃ النساد کیا ہیت کسی السراسی السخون نی العلم منہم ... .. والمقین الصلاۃ اور سورۃ المائدہ کیا ہت ماللہ منہ اللہ خون اور اس آ بیت ات ھذان نسا حل ن کے اعزاب اللہ نہ بات اللہ خون اور اس آ بیت ات ھذان نسا حل ن کے اعزاب استعلق پوچھاگیا تو فرمایا؛ یا بی افی ٹی ہوئی کی جا تب کی خطا ہے نوابو المورٹ نے دنین الماحل ن کے اعزاب کے اور اس پر البوعمرو نے دنیل میر بیش کی ہے کہ اس کو کسی صحابی سے میر دوایت بہنی کھی کو ات نی المعف ما و ستقیمہ العرب الفراء کہتے ہیں میں کتاب سے خلاف کینے کی جرائت نہیں کر سکتا ۔ اس میں ایک منا و ستقیمہ العرب الفرائ میں ایک ہوائت یوں بھی ہے ؛ ان ھذان لسا حران (اک تبخفیف النون) اور عبداللّذ میں مسعود کی قوارت میں اور میں ہے ؛ واستر دالنجوی ...... ان کے خوان لسا حران (لغیج العلمیٰ و تخفیف النون) اور میں اور میں ہے ؛ ان ذان الا سا حدان دا تھا ہے اللہ من و تخفیف النون) اور میں ہے ؛ ان ذان الا سا حدان دا تھا ہے اللہ من و تخفیف النون) اور میں ہے ؛ ان ذان الا سا حدان دا

الفرّاد کہتے ہیں مگریم تواسے آن ( بتشہ مید النون) ہی پڑھیں گے اور صفران کواس حالت رفع ، میں رکھیں گے۔ وجراورولیل یہ ہے کہ لغت بنی الحارث بن کعب میں رفع ، نصب بخفص ہؤخ ف بنوں حالتوں میں تنفیہ کوالف کے ساتھ ہی بڑھا جا آ ہے ، مجھے ایک اسدی شخص نے بنی الحارث کے ایک ناع کا پرشعر سنایا ۔۔ ناع کا پرشعر سنایا ۔۔

فاطرق اطراق الشعباع ولوبرى مساغ لناما والشعباع لنعتما

مام قاعدہ کے مطابق دلام ہرف جارک وجہ سے نابیہ ہونا جا ہیے تھا مگر ان کی بول میں بننیہ مرف الف نون کے ساتھ ہی بولا جا تا ہے ۔ الفرار کہتے ہیں اگر حارثی شاعر کا کلام غلط ہو آتو بداستعال ہو ضر وراعراض کرتا اس لئے کہ میں نے اس سے فسیع تراً دی نہیں دیکھا ۔ اور دو ذمرہ میں تو بداستعال ہو ہی ہے حدا خط میدا اخی بعینه اور کلا کے بائے میں (جو شنید ہے) عربوں کا اجماع ہے کہ داگر الا کی بعینه اور کلا کے بائے میں (جو شنید ہے) عربوں کا اجماع ہے کہ داگر الا کے بعد فلا ہر اسم ہوتو ) یہ ہم حالت میں دفع ، نصب ، جر ) الف کے ساتھ می ہوگا ۔ نوکنانہ اگر جے ؛ دائیت کے لید فلا ہر اسم ہوتو ) یہ ہم حالت میں دفع ہیں مگر فصحاد اسے بند نہیں کرتے ۔

میں المرجباین اور می دہات میں السرجبلیں کہتے ہیں مگر فصحاد اسے بند نہیں کرتے ۔

واشربوا نى تىلوسھم العجل ىكفرهم (البقرة:٩٣)

یہاں اصل میں سطود اشر برانی تعلیہ جائے العجل: اور السے مواقع میں مضاف کلے کوعرب اکثر ما کردیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پرہے ا

. واستُل القرية اتَّتى كنَّا نيها والعيرالِّتى اقبلنا نبيها - (سونة يوسف: ۸۲)

اوراصل معنی ہے واسئل اهل القرحية واهل العيراى طرح دوسرے مقام پرہے دلكن البّره آمن بالله دالبقرة: ١٤٤) معناه ولكنّ البرسّر من فعل هذا الله ذالبقرة: ١٤٤) معناه ولكنّ البرسّر من فعل هذا الله فاعبل الني دصف الله عرب كا روز مرّه ہے - اذا سترك ان شظر الى السنخاء فالنظر الى مرم ادالى حاتم -جب تو كودي هذا جا ہے توم م باحاتم ميں سے كسى ايك كودي هدا يدنى الى اعل السنخاء -

دا قبوا وجوهكم عندكل مسجد - (الاعراف: ٢٩) لينى جب نماز كا وقت آجائے اور ثم مسجد كے قريب ہو تو د بس نماز پھر ه لياكروا وربيمت كهوكه بيں اپنے محقے د قوم ) كى مسجد بيں حاكم پھرھوں گا-

هوات زی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات رآل عمران: ۷) معکمات، لینی حلال دحام بیان کرنے والی اور وہ سورۃ انعام کی بین آیات ہیں جن میں یت ہے تل تعالوا اتل ماحتم علیم رمبَم اور اس کے بعد کی دوآ یات ، واخرمننا بعات ، من المرة اور المرة جومبود پرمنت بوكئيں۔

<del>----</del>0----

سِين الْدَى اسرى لِعِيدة ليلاً من المسجد الحدام الى المسجد الاقعلى - الحدام كالمسعد-لمسجد الافعلى بيت المتدس و المدى باركنا حوليه كينى بالثمار والانعار-

----O----

و اذا بدّلنا آیدة مکان آیدة - دالنحل: ۱۰۱) مبدّلنا کا معنی بیرنسخنالینی جب بم منسوخ س. الهیدة سکان ایدة کامعنی برا بدخ فیدها تشدید مکان ایدة اللین ربینی جب بم نرم دالی آیت کومنسوخ کرکے کوئی شدید دسکم دالی آیت نافیل کرتے بیں تومنکریں کہتے ہیں ۔...

#### سفیان تُوری کی تغییرسے موازنہ

سفیان بن سعید بن مسروق النوری کوفر کے شہور محدّث تھے کلی جم میں پیل ہوئے اور معاہم میں بیا ہوئے اور معاہم ہو رحدت تھے کلی جم میں پیا ہوئے اور معاہم میں بھرو ہونہ میں رہے اس کے بعدلع میں سیاسی وجرہ کی بنا پر آپ کو کو فرجہ وٹر نا پڑا ۔ سائل جم میں بھر الفر اور کے استعاد بھتے، سفیان ثوری کے خوشہ جنیوں میں ہیں ۔ سفیان توری کی تفسیر بروایت موسی بن مسعود التہدی المشہور با بی حذر لیڈ، جنا ب امتیاز علی معاحب کی مساعی جمیلہ سے جہیب کرشائے ہوئی ہے ۔

سفیان ٹودی کی تغییر دوایات ہمینی ہے ا ورمعانی العرَّان میں آیات کی تشریح نخوی ا ورلغوی انداز ں گئی ہے : تاہم بعض مقا مات پر بَها ں دوایات کی روشنی میں آیا ت کی تشریح کی گئی ، دونوں میں ایک سامنٹ تراک ہے۔

سفیان توری کی تفسیر میں حسب ذیل ابھائ پر ندیادہ نرور دیا گیا ہے ۔ وا) شاپ نزول (۲) معابر و این کے اقوال کی روشنی میں بعض حلّ طلب الفاظ یا آیات کی وصاحت اور (۳) اختلاف القرارات و پنزول بیان کرنے میں دونوں تفامیر متحدا ورجم آ بنگ ہیں ، اختلاف قرارات بیان کرنے میں الفرّ الد رج برا صا بڑا ہے روایات کا تراوف دونوں کے ہاں تقریباً موجود ہے ۔ البتر لبعض مقا مات پر کھیم اختلاف مجى سے حس كى چند مثاليں بيش كى جاتى بي ـ

عدالًد تن انزل علیات انتخاب منه آمات محکامت هون آم الکتاب واخرمت باست و المرمت بهات را الم معلات مداد وه آما: (الم عسوان: ٤) آیت کی تشریح الفرا کے قول کے بوجب جیسا که گذرا بر ہے کرمحکات سے مراد وه آما: میں جن میں حلال وحرام کے احکام بیان کھے گئے اور متشابھات سے مراد المق، الرآ اور المرآئم سفیان توری ای گیت کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں :

سفین عن سلمة بن بنیط اوجوب برعی الضحالت فی قوله ــ هوالّذی ا خرل علیك الحكّاب الآمة -

قال محکمات الناسیخ - لینی میکات سے مراد ناسیخ آیات ہیں ۔ در اخر متشا بھات تال المنسوخ لینی متشابہات سے مراد نمسوخ آیات ہیں ۔ اس مقام پرالب<sup>حی</sup> فرطری نے بھی وہی مطلب ببا کیا جوالفرّاد نے بیان کیا ہے۔

\_\_\_\_\_

وعلى اتَّ وين بيطقونه ف دية طعام مسكين - (البقرة ١٨٨٠)

سلئردوايت وسفي عن عبدالرحمن بن حرمله عن وسعيد رب المستب

قال: الشیخ الکبرات ی بیعیم فیعین والحامل ان یشتدعلیه العوم بیطعان لکل یوم مسکیناً - ترجم: وه معمشخص جودونده رکھنے سے عابز ہو اورحاملی کورت جس پرروزه گراں گزیے مروز (دوزه کے بدیے) ایک مسکین کو کھانا کھلادیں حدگویا سفیان تودی کے نزدیک برا بیت نسو نہیں ہے -الفراد کہتے ہیں کہ بیجل کو وان تصوموا خدید کی وجہسے نسوخ ہے۔ مزید تسٹ ریے اگے اُدی ہے۔

#### دومرے اٹمرنحاۃ کی توجیہات سے موازیز

ابن النديم نے دالفہرست مسلم ) ميں مباب الكتب المولّفة في معانى القران و مشكله و مجاز ؟

كے سخت الوّلين دُور كے متعدوا تُم نح كى تفسيروں كا ذكر كيا ہے - ان ميں سے اكثر مفقود ميں - الوالعباس تُع كَلَّابُ مَعِالْسُ تُعلَّبُ مِن لِعِصْ مقامات برجھے الفرّاء الكيائى ، خليل اورسببويركى بعض آيات سے متعلق تشريحات فى ميں جو درج ذيل ميں -

انّ الّذين المنوا والسّندين هادوا والنصريّ - (البقريّ ا ٩٢)

خلیل نے الدوا کامعنی بیان کیاہے الدین قابوا - الفراد کہتے ہیں الندتعالی نے الدین أمنوا کے بعد کفاری نیسی بیان کی ہیں اور الدین هادوا سے مرادیہو دہیں - اور عام طور پیمفت بی نے یہی مفہم اخت الدین کا کہا ہے ۔ اللہ مفہم اخت یار کیاہے - اللہ

فَأَمنوا خيرالكم - (الشاء: ١١)

ولقدمكناهم فيما ال مكناكم فيه والاحقاف: ٢٧)

الکسائی کہتے ہیں نی اتّدی مکنّا کم نیه -

الفرد ارف كباب فيما لم نعكنكم فيه -

شل عوالله احد - (سورة الاخلاص: ١)

الکسانی اورسیبویر کاخیال ہے کہ موال سمقام بیرعاد ہے رکوفی ضیر نصل کوعاد کہتے ہیں ، الفر ّارکیتے ہیں مو کوعاد کہنا درست نہیں۔عاد کے بعد نعل کا ہونا ضروری ہے جیسے اند تام زید ا میں کا ،کوعاد کہا جاسکتا ہے مگراس مقام بر مونے بعد کو ٹی فعل نہیں ہے ۔ میک

الفرّاد كے معاصر نحوليں ميں سے الوعبية كى تفسير مجازالقرآن بمانے التھوں ميں ہے - الوعبية ، العمين بدا ميں وفات بائی - آپ عمر ميں الفرّاد سے برائے ۔ دونوں نے لونس بن

ا مجالس تعلب مطبوع دا رالمعارف مجرصه ۲۷ -(۲) مجالس تعلب مح<sup>سط</sup> به (۳) مجالس تعلب مش<sup>۳</sup>۲ عدیب البعری سے اکتبابِ علم کیا - الوعبیة کی تغییر مجھی مذکورة الصدرت ہم کے مطابق دوسری قسم کی تغییر ہے دیکی ان دونوں میں تعدیر شترک بہت ہی گھم ہے - الوعبیة فی اختلاف القرارات بر کہ ہیں ثافا و نادر ہی بحث کی ہے اس کے بال جمیں زیادہ تر لغوی شافا و نادر ہی بحث کی ہے - ان کے بال جمیں زیادہ تر لغوی بحث ملتی ہے اور وہ بھی مختفر طور ہیں - الفر ار نغت سے کم بحث کرتے ہیں اور نئوی بحث بر زیادہ ندور مرف کرتے ہیں - الفر ارشان نزول بنانے کے سابھ روایات بھی نقل کرتے ہیں - الوعبیة کی تعنیر میں بر دونوں بیپونظرانداز کر دیئے گئے ہیں ۔ مجاز القرآن میں ان ابحاث کے نہ ہونے کی وج یہ ہوسے تھی کہ الج عدیدة نے اس کتاب میں مجاز کوا پناعنوان بنایا ہے - معانی القرآن ان کی مستقل تصنیف ہے جس کی امراغ اب تک نہیں مل سکا ہے -

\_\_\_\_O\_\_\_

### تعنيرطري سيموازينر

الوجع محد بن جریرالطبری ۲۲ ه مین ا مل - طبرستان میں بیدا ہوئے عمر کا بیشتر حصد لبغداد
میں گذارا۔ ۲۰۱۰ ه میں دفات بائی - ان کی دو کتا لوں تاریخ طبری اور تفسیر طبری نے انھیں ندندہ حاویہ
بنا دیاہے ۔ تفسیر طبری میسری شم کی تفسیر ہے اور اس میں روایات جمع کرنے کے سابھ نحو و لغت کی نشریج
پوری طرح کی گئی ہے اس سے پیشیتر اس شم کی کوئی جامع تفسیر بہیں تکھی گئی - معانی القرآن اور تفسیر طبری کوئی جامع تفسیر بہیں تکھی گئی - معانی القرآن اور تفسیر طبری کی ابجائے میں جنداً یاش کی تشریح ملاحظ ہوں
کی ابجائے میں ہوئی حد یک اشتراک ہے - اب دونوں تفاسیر کی روشنی میں چنداً یاش کی تشریح ملاحظ ہوں
تم استری الی انساد فستوا ه ت سبع سعلوات و البقرة : ۱۹)

استوی کا لفظ کو اُران میں دوطرلیقوں سے استعال کیا جاتا ہے - ایک ہے استوی السرجال (بغیرصلہ کے) اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائے سٹ باب کو پہنچ گیا یا سیدھا کھڑا ہوگیا - دوسراطریق شال (بغیرصلہ کے) اس کا مطلب ہوتا ہے متوج ہونا - توج استوی علی اور استوی الی لینی علی ، الی کے صلہ کے ساتھ - اس کا مطلب ہوتا ہے متوج ہونا - توج کرنا - حبیبا کہ کہا جاتا ہے :

کان مقبلاً علی فلان ثم استوی علی او الی ایشا شعنی ر

استوی الی السماد کا بیم منی ہے ۔ لعیٰی پھر سماد کی طرف توجہ کی۔ واللّٰہ اعلم ۔ ابن عبّاس نے استوتی الی انسماد کا مطلب صعد' کیا ہے ۔ معانی انقران - للفراد ۔ تنبیر: اَ یُرْکِیمُ الرجه لمن علی العرش استوی (طله: ۵) مغسترین کے ال معرکة الآداد آیت ہے۔ اگرالفرّاد کے بتائے ہوئے اس فاعدہ کومدنِ فررکھا جائے تو آیت کا مطلب واضح ہوجا تا ہے۔ اب اسی آیت کی تشریح طبری صاحب کی بحث کی دوشنی میں دیکھئے۔

ابوجعز طری کا نداز بیان یہ ہے کرسب سے پہلے نفظ کے نغوی بہلو بربعث کرتے ہیں ،اس کے لبد صیاب و تا ہو اس پر ولائل لبد صیاب و تا ہو اس پر ولائل دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔ دیتے ہیں۔

الدِجع كيت أي استوى كع لِ زبان مي متعدد معاني مي :

۱ انتهاء شباب الرجل وقوته رکتوللت دفت استوی الرجل ،

أوت وشباب كاورج كال كك ببنج جانا -

٧ ر استقامة ما كان نيه او دمن الاموم والاسباب كتولك (استوى لغلاتٍ امرة)

کسی معا المات یا اسباب کی کجی دکمی) ورست ( دور) ہونے کے لئے ہی بولا مبا یا ہے

اذا ستقام بعداود-

۲ - الا قبال على اليشى - محتى يبزي كاطرف توحب كدا -

المملكة أو الاستيلار - تعبضه من لينا ورتسلط عاصل كمن أو كتولك استوى نلان على المملكة أو المملكة أو المملكة أو المملكة أو المملكة أو المملكة ا

٥ - العلو والارتفاع - مبندبونا - ببندي بريم صنا كتولك استوى دلان على سومية -

اس کے بعد مخصوص اندانہ میں علماء کی اُراد میش کی ہیں اور اَ خریس یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے نزدیک بہترین معنی جو بھتے اور یا نبچویں ہیں -

كيسنى علاعليه في وارتفع فد برحن لقدرته وخلقهن سبع سئوات.

ا لوجع طری نے استوی کا مطلب اقبل (حس) بیان کرنے والوں کی (جن ہیں الفرّادیم ہیں) بڑی سشتہ سے تروید کی ہے۔

ا نسكان مدمرا عن السماء شعرا قبل نان زعهم دؤلات القائل) اخده اقبال شد سبر قيل لمه: فكذلات نقل علا عليهن علوملات اوسلطان ، لا علو انتقال و زوال . ولا تلبسوالحق بالباطل و تنكمتوا الحقّ و النتم تعلمون - (البقرة ، ۲۲)
الإجعر طری نے تنكمتوا میں دو وجرہ تبائی بین ایک تو پر کر تنکمتوالحق استالحق برع طف سے اور لاکی وجرسے موضع جزم میں ہے - مطلب ہوگا

ولا تتلبسوالحق بالباطسل ولاتكتمواالحق وانتسم تعلوي-

دوں ری وج یہ ہے کہ شکتہ واالحق' تلب والحق پرعطف نہیں بلکہ یہ الگ جملہ ہے اور بہود کے کتمانِ جز ہے لسیکن اس کے با وجود مجزوم رہے گا اور اس صورت کو نحولیوں کی اصطلاح میں د صرف کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس شعر میں ہے ۔

لاتمنه عن خلق و تاتی مشله عارعلیك اذا فعلت عظیم

الفرّاء نے بھی اس مقام ہر یہی دو وجوہ تائی ہب اور صرف میں یہی شعر پیش کیا ہے کیکن اپنے امرازی اسلوبِ بیان کے باعث پہلے وہ صرف کی تعریف میں۔ ماالصوف ؟ قلت : ان تاتی بالواد معطوف قالی کلامر نی اق له حادث قال کارت تقییم اعادت ها علی ماعطف علی ها۔

يقول الشاعر ب

لاقنه حن خلق و تاتی مثله عارعلیت اذا فعلت عظیم اورالیا کام عرب بی بے شار ہے۔ العرب تقول ، لست لابی ان لسم آمتلات او تندهب نفسی سال جملے میں مشار ہے۔ العرب تعلق کا تدمیک ساتھ منہیں لگا سکتے ورز مطلب برعمی ہوجائے گا۔

ولقولون - والله لا ضربب اوتسبقتى فى الارض -

اوراس سے بوترکت والاسد لأكلك - ولوخليت وس أيك لفلك -

نعِعلناها لكالاً تما بين يديعا - (البقرة: ٢٧)

اس مقام برانفر المنعة الواها الميرام جع بنايا باوراً يت كايون مطلب بيان كياب

بم ن انھیں (السذین اعتدوا نی السبت) گزشتہ اوراً ندہ گنا ہوں کے سبب سے سنے کو دیا۔ البحب طری نے اس مقام پرا ہے مخصوص انداز سے نختلعث اقوال نقل کئے ہیں ۔ ھا۔ نمیر کا عائد مسخۃ ہے۔

ها . نمير كامرجع قرابة ہے۔

ا - مم نے اِس مسنح کوگزشتہ اوراً مَندہ اقوام کے لئے باعثِ عبرت بنایا -

٧ - ہم نے ان کے گزمشتہ اور آئندہ گنا ہوں کی وجہ سے ان کوسنخ کر دیا ۔

۳ ۔ ہم نے لبستی کو گزشندا ورا کندہ لبستیوں کے لئے باعث عبرت بنا دیا ۔

۲ - بم نے ان لوگوں کو گزشتہ گنا ہوں اور موجودہ شکار سے سبب سے می مزادی۔

۵ - یہ لوگ اس سے قبل بھی سبت سے روز شکار کرتے ہے اب بھی کیا -ان دونوں شکا وہ گزشتہ اور موجودہ کی وجہ سے ہم نے انھیں مذاب میں مبتلا کر دیا ۔

4 - ہم نے ان لوگوں کو ماخلامن السذ نوب کی وجہسے بیر مزادی تاکد آ مندہ اقوام سے لئے باعثِ عبرت ہو۔

ا تنے اقوال نقل کرنے ہے بعدا ہوج جو طبری نے اس رائے کو ترجیح دی ہے جس دائے کا اظہار ' معانی العرّان' ہیں کیاگیا ہے۔

وا ذاخذنا ميثاق سبى اسرائيل لا تعيدون الاالله - ( البقرة ، ۸۳ )

اس آیت میں لفظ کا لاتعب و ون کی بحث خالعی نحوی بحث ہے۔ کتنا ف اور بہضا وی نے بھی اس مقام پر اس مقام پر اس مقام پر ابی مقام پر ابی مقام پر ابی مقام پر ابی مقبری کہتے ہیں کا تعب و ون مرفوع ہے۔ قاعدہ ہے کہ حس نعل سے قبل کا دن آسکتا ہو اگر اس پر اکس نہ داخل کہا جائے تو وہ مرفوع رہے گا - جیسا کہ آیت

مّل انغيرالله مّاسروني اعبدُ ابيها الجاعلون ـ (الزمد : ٧٢)

میں لفظ اعدد مرفوع ہے۔ اس طرح اس مقام بر لا تعدد دن بر ان واخل ہوسکتا تھا مگر ہو تکہ ان واخل ہوسکتا تھا مگر ہو تکم ان واخل نہیں کیا گیا اس سے اسے مرفوع ہی پڑھا مبلے کا ۔ انتہی بحث ابی جعفرط بری ۔

الفرّاء كهتي بي كريها ولفظ التعددت كومين طرح سے برمعا جاسكا م

لاتعددون - لاتعبدوا - لالعبدون -

لاتعبددن پڑھنے کی وجرد ہی ہے جواب حعیفرنے بیان کی ہے اس حالت ہیں الاتعبددن کونحوی توکیہ کے کہا ظ سے خرقرار دیں گے۔ ابن نے اسے لاتعبدد بصیغیر نہی پڑھا ہے۔ لیکن اس مقام ہمر یہ یا در کھنا چا ہیئے کہ لا تعبددا جواب تسم ہونے کی وجہ سے مجزوم نہیں ۔ اس لئے کہ امرونہی جواب تسم نہیں بن سکتے اور لاتعبدوا اس مقام ہر نہی ہے۔ واللہ تسم (جب کر جواب قسم امریو) اور واللہ لاتقہ وجب کر جواب قسم نہی ہو) کہنا عربی توا عد کے خلاف ہے۔

الاتعددا كي مني بون كي دايل يه مي كداس سي آك السُّرتعالي فرمات بي:

و قولوا للناس حسنا ؛ يواليه بي مع صبي كهام الله ولا تفعلوا حكدًا والعلوا هكذا-

وحُرسوم اكر التعبدون كوجواب مم بناويا جائے تواس صورت بين تعبدون اور بعبدون وونوں

طرح سے پڑھنا درست ہوگا جس طرح کہ روزمرہ میں کہا جا گاہے:

استعلفت عبدالله لتقولت (حافري صيغر م ساتد)

استعلفت عبدالله ليغول (عائب مح ميغرك ساته) - السيمى

تالوا تقاسموا بالله لنبتينة واحله وسورة النعل : وم مي مفظ نبتينة ومتمم كوآب لنبينة ومتمم كوآب لنبينة ومناطب اورليتينة وفائب بمي يره سكتے بي -

\_\_\_\_0\_\_\_

واذا قال الله ليعيس انى متوفيك ومرافعات الى ومطهر ليهن البذين كفروا - (آل عمران : ٥٥)

الرحعفرني اسمقام برابغ تحقوص الدائري صحابرة البعين كيختلف اتوال نقل كئے ہيں ،

ا - دناة نوم ودانعك الى ر تول الربيع والحسن ر

٧ - كالبضك من الارمن نسل فعل الى - تول مطر الورّاق - الحسن . ابن مريم يكعب الاحبار

محسده بن معف<sub>ع</sub> بن السزببر -

۳ - انی متونیات دفاة نوم - فول اب عباس و وهب بن منبه - ابوج فرنیات دفاة نوم - فول ابن عباس و وهب بن منبه - ابوج فرنیاس مقام پر پیلے دوا توال نقل کے بہالی کسی کو ترجیح نہیں دی - کئے بہالی کسی کو ترجیح نہیں دی -

بعض علارنداس أيت كور تقديم اخير بمحمول كياهم.

---O----

وعلى الّذين لطيقون فدية طعام مسكين - (التمرة : ١٨٢)

لطیقون العدم اولیطیقون الفدیة - جولوگ روزه کی طاقت کھتے ہیں ایندی کی طاقت کے الفراد کی جد استرکھتے ہیں ایندی کی طاقت کے الفراد کا بحث انتہائی مخ الفراد کی بحث انتہائی مخ الدابو حیفر کی بحث بے حد طویل ہے ۔ ا

واذا سالك عبادى عنى فاتى قريب رالبقرة :١٨١) -

إساً يت كے شان نزول ميں الفراء نے مندرجہ فو بل الدكا اظهار كيا ہے -مشركين نے المخفرت صلى الدُ مليه وسلم سے سوال كيا ،

كيف ميكون مربنا قريب ليمع دعارنا وانت يخبرنا ان بيننا ومبيله سبع سلوات غلظ كل سارمسبرة خساة عامر وبينهما مثل ذلك -

"آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ التُرتعالیٰ کے اور ہارے درمیان سات ہوٹی تہوں والے آسان مائی ہیں ہرآسان کا دوسرے آسان کک بانچیو برس کا فاصلہ ہے تیم ہمار ارب ہماری دماؤں کو کیے سن سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔ تو اس بریدا بیت نازل ہوئی ۔
ابن جرید کھبری نے اس مقام پرمندر جرزیل اقوال نقل کئے جی :

ا - شزلست فى سائل مسئل النبى يصلى الله عليه وَسِلم -: اقسريب ربنا فنناجيه ام بعيد مننادميه: نا نزل الله " واذا سا للسُد عبادى" الخ -

ایک بخص نے دریا فت کیا ۔ کیا ہمارا رہیم سے قریب ہے کہم سرگوشی میں اس سے دماد کیا کرک یا ہم سے دور ہے کہم با واز بلند دمار مانگیں۔

تواس بريه أيت نازل بوئى -

۲ - بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب آیت' ادعو فی استجب لکم' 'ازل ہوئی تولیعض لوگوں نے سوال کیا الی این خدہ عوہ ؟ ہم کہاں تک ( یاکٹنی بننداً واز کس) اپنے دب کو کیا ستے دہیں۔
 تواس ہے ہیا یت 'ازل ہوئی ۔

٣ - بعض لوگوں نے سوال کیا کیف خدعو ؟ تو اس بریداً بیت نازل ہوئی -

الغرض، توضیح اعزاب میں الفرّاء کی احتیاری شاں کا اعتزاف کرنا پٹر ٹاہیے، دوسری طرف صحابرو تابعین سے اقوال جمع کرنے اوران کی روشنی میں تفسیر کی وہ کوشش جوالجزم بغران طبری نے کی ، اُمت پر بڑا احسان ہے۔

صدراة ل كے ان علماء نے خدمت قرآن كے لئے اپنى زندگباں و تعن كر دى تقیں - ہم بارگاہِ دب العزق بیں دست برما ہیں كراللّہ تعالیٰ ان كی نیک اور پُرخلوص كوششیں قبول فرمائے - اور مہیں ہی سلف صالحین كی طرح دین بیں تحقیق كرنے ، قرآن مجید میں تعلیٰ و تدبر كرنے ، اور فور قرآن سے متنفید ہونے كى تونىتى عطا فرمائے -

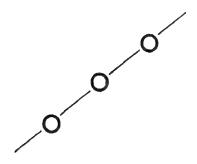

# مکم عظممیں بنگال کے

# سلطان غياث الرين الم شاه كے ليمي رفابي كارام

والرامي العاقف، ايم اله ، في اليج وله المراسع واسلاميان، وهاكر الم والماميان، وهاكر الم المراسعة

برابربل اسمه او کی بات ہے، بیں بائی پور اور سنیل لائبر سری بیں نویں صدی ہجری کے مشہور محدث اللہ ابن فہد مکی دم ہے۔ استاد کے متعلق ایک مخطوط کا مطالعہ کر روان المام صغانی کے استاد کے متعلق ایک مخطوط کا مطالعہ کر روان اللہ معانی کے استاذ تنے ، کا ذکر کرنے نہوئے ابن فہد مکی فرماتے ہیں کہ یہ ( مکت کے فائدان کا ایک بزرگ دجو ابن فہد مکی کے استاذ تنے ، کا ذکر کرنے نہوئے ابن فہد مکی فرماتے ہیں کہ یہ بنگالہ غیاشہ مدرسہ کے مدرسہ عنیا نئید میں تدریس برمامور تنے ، ایک اوراستاذ کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ بنگاله غیاشہ مدرسہ میں ندرلین میں موجئے تھے ،

اس وقت تو مجھ اس مدرسہ کی اہمیت کا کچھ اندازہ مہیں ہوسکا مقائین حب سے ١٩٥٠ میں ڈھاکہ بین کل باکستان تاریخ کا لفرنس منعقد مہول اور خطبہ صدارت میں علام سبد بیان ندوی نے فسنرمایا:
" با دست مجنر سلطان غیاف الدین اعظم شاہ نے مکہ مکرمہ میں ایک مدرسہ کی نبار کھی تھی '' تومیری توجہ اسس طون منعطف ہوئی۔ موصوف نے اس سلسلہ میں مزید تفصیلات کے لئے قطب الدین منہ والی کی کتاب

که دیجیئے: بانکی بورکشیلاگ، ج ۱۱، ص ۹۲ کے ۲۲ ، تناب کا نام بر المعجم،

ك برمشهور محدث من علم اللغربي ال كوامامت كادر حبر عاعمل تها. تارق الالواراتي كى تالبعن ب ٥٤٥هم عمر الم بين الم وريس بيدا موعد اور ١٥٠٠ ه كو لغذاد مين وفات يائي و ويجع عن مصر علم علم علم علم الم ١١٨١ من الم موريس بيدا موعد اور ١٥٠٠ ه كو لغذاد مين وفات يائي و ويجع عند الم الم

ISHAQ, INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH

LITERATURE, DACCA, 1955, PP. 218-231.

سى اصلمتن مي ولى تدراب المدرسة الغياشية ب.

المالية المالي

اريخ مكركا حواله ديا تفافي اس ك حيندسال لعبد واكرعبدالكريم في مسلم سبكاله ك ساجي اريخ الريخ ميناتي كام ستردع كيا توامنس قطب الدين منروالي كى مذكوره كتاب كى سخت كمى محسوس موتى . ليكن واكر موصون توم بغلام على آزاد ملكرامي (م ٠٠٠ ١١ه/ ٥٥ ١٤٥ع كي كماب نزانه عامرة مين قطب الدين منروالي كي مذكوره كتاب كے حوالے سے سلطان غیاف الدين كے مدرسد سے متعلقہ حالات كى عبارت (فارسى ترجمبيب) مل كئي. اس كا انكريزي ترحم العنون نے اپني كتاب مسلم سبكاله كى سائى مارىخ " بين درج كيا ہے . -مبر حال مبر مفتى قطب الدين منروالى كانب ناريخ مكركى طاش مين لگار با، مجه ابنے محزم دو اب م ، واكثر حبيب الله سعمعلوم مواكر اس كتاب كا ايك نسحة كلكة ك الميرسل لاشرىري بس موجود ب حنِ الفاق سے داریوبل مروه او کو) مدیند منوره میں معجد منوی کے منصل کنٹ خان مشیخ الاسلام میں مذكوره بالا تاريخ مكرك ابك نسخد برمبري نسكاه بيرى ليكن وقت كى كمى ك باعث مين اس كتاب مع اشغاده ن رسكا . ١٩١٥ مين سراع لكاكرم هرس ندكوره بالاكناب كاليك نخه دُهاك يوينورسلى كركن فان ك اع ماصل کیا گیا ہے میرمعلوم ہوا کہ مذکورہ بالا کتاب کا حرمن الله این دھاکہ بونبورسٹی لائبر روی میں بہت مبلے سے موجود تھا، لیکن کاب کا سرورق حرمنی زبان میں مہونے کی وجسے ہماری کسی کی توجدا دھرمنعطف نہ برسى بهرحال اب دهاكد بو بنورستى لائبرىرى مين ماريخ مكرك منفرق ومغربي دولؤن ايرلسين موجود مي البينه جرمن الريش زباره متنداور قابل اعتاد ہے۔

جرمن البربيين ١٨٥٥ مين لائبيگ دحرمني ، سے شائع بهوا جے مشہور ننثرق فردين خاوشنو فيلد

THE PROCEEDINGS OF THE PAKISTAN HISTORY

CONFERENCE HELD AT DACCA 1953 (KARACHI, 1955) P 28

ك ان كم متعلق د تكييم ميرى مركوره مالا أنكر مزى البين، ص: ١٦٢

عه نولکشورایدنین کا نبور، ص ۱۸۳- ۱۸۸

ه رکھتے:

SOCIAL HISTORY OF MUSLIMS OF BENGAL, واكر عبدالكريم كي تاليف كالمودي عبدالكريم كي تاليف كالموديم عبد الكريم كي تاليف

ه سكآب ١٩٥٠ من مكرمر من تعياكي بع.

نے بڑی محنت اور طرق دیزی سے ایڈٹ کما ہے ، مرتب کی محنت وکا ویٹ نے کمآب کو براز معلومات اور
سہل المطالعہ بنا دیا ہے ، مرتب نے اپنے مقدمہ میں مفتی قطب الدین منہوالی کی سوائخ تقصیل کے ساتھ
میں ہے ، ساتھ ہی ان کی تصدیف اربخ مک کے مخطوطات کے مراجع کا بھی تفعیل کے ساتھ ذکر کیا ہے
اس کے علاوہ ایک امم خدمت امخوں نے برانجام دی ہے کہ فدیم ننوں کے درمیان اصل مننی کے اندرجو
افسان نیا یاجانا ہے اس کا خاص طور سے خیال رکھا ہے اور معمولی سے فرق کو بھی کنا ب کے ایک صنیمہ بیں
وضاحت سے ساتھ درج کر دیا ہے ،

INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH

ا رکینے

LITERATURE, P 237.

آریخ می کے دس الواب میں سے تھیے باب میں مصریح مہد مملوک سلاطین کی ان فدمات کی تفقیل دی گئی ہے جوا صوں نے می معظم میں بیت اللہ کی توسیع اور دسکر رفاہ عام کے سلسلہ میں انجام دی تھیں مملوک سلاطین میں سے ایک سلطان الملک الناصر فزح بن برقوق ( ۱۰ ۸ صر - ۱۵ م م ۱۹۳۹ء - ۱۳۱۱ء) کا کے عہد یں جو بدکال کے سلطان غیابت الدین اعظم شاہ د هه عصر سما آرم سرا اور ایک مسافر خانہ کا کم معاصر تفاء مکم معظم میں سلطان غیابت الدین اعظم شاہ کی طون سے ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانہ کا کم کی بہر حال ، مکم معظم کی اس پاک نگری میں بنگال کے صحران کی جا نب سے مسافر خانہ قائم کرنا اور دیگر وفاہی کا موں میں دل کھول کے عطیبات دنیا ایک بیا دگار کا زامہ تھا حب کومفتی قطب الدین نے اختصارا ورجامعیت کے ساخذ بیان کیا ہے ہے ا

میفلام علی آزاد للگرامی نے آریخ مکرے حوالہ سے اپنی کمانب خزانہ عامرہ میں سلطان فیات الدین

کے قائم کردہ مدرسہ کے جو مالات درج کے بہیں ان کے بارے میں یہ وضاحت صروری ہے کہ انھوں نے
اصل عبارت کی صرف کخیف بیٹنی کی ہے ، کتاب کی پوری عبارت کا ترجہ درج نہیں کیا جبنا نخیبہ آزاد
مگرامی عبارت کا اصل عبارت سے مقابلہ کرنے پر معلوم موزاہبے کہ اصل عبارت میں مزید تفصیلات
موجود ہیں . مثلاً مدرسہ کے مصارف کے لئے وادی مگر میں عیز منقولہ جا کدا دخر مدنے اور ایک منہر مع
کافی جا گر مدرسہ کے مصارف کے لئے وادی مگر میں عیز منقولہ جا کدا دخر مدنے اور ایک منہر مع
کافی جا گر مدرسہ کے مطاب فیان خیات الدین کے علم پرور اور محیز وزیر خان جہان کا
تذکرہ بھی نظر انداز کر دیا گیا ہے ۔ ایسا معلوم بھڑتا ہے میر غلام علی آزاد نے مفی قطب الدین
کے بھینچ کا محتصر نخر جین نظر رکھا ہے ، لہذا تاریخ مکر کے اصل نخر میں سلطان غیات الدین کے
تنائم کر دہ مدرسہ کے متعلق جو تفصیلات ملتی ہیں اس کی امہیت سے انکار منہیں کیا جاسکتا ۔ آئدہ
صعفات میں تفصیل سے اس کا ترجہ مین کیا جا آئے ۔ امید ہے کہ قار بئین کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا :

الله دیکھنے: تاریخ مکر ص: ۱۸۵ - مهم (لائیسگ المیاتین) بند مات به کا ملاحظه مود

كل ديجية: تاريخ مكر، ص ١٩٨ - ٢٠٠ ، نيز ضميم ا

هله بمصرے مردی ممللوک حالوادہ کے دوسرے سلطان تھے. ١٠٨هد ١٥٨هد (١٩١١ء- ١٥١٦ء)

الله بعني سكال -

کے یہ بگال کے خود مختار سلاطین کے عہد میں خالوادہ الیاس تناہی کے تعییر مصلطان تنے ابن کے عبد تالی کے عبد تالی کے خیال کے مطابن سلطان غیائے الدین کا عہد حکومت سا ۸۱۱ ھ/ اسماء نک تھا ۔ فیائے لعد میں آنے والے مورخوں نے بھی اس سن کو تسلیم کیا ہے ۔ دیکھیے :۔

N.K.BHATTASALI, COINS AND CHRONOLOGY OF EARLY INDEPEN-

DENT SULTANS OF BENGAL, CHAMBRIDGE, 1922, PP 72 SQ.

ABDUL KARIM, OP. CIT, P. 28

اس سلسله بین سرحبرونا مخدسرکار فے جو کھی کھا ہے اس کا حاصل بہ ہے: سلطان غبابت الدین حب را ماکنیش سنگھ کی سازش کی وجر سے ۱۳ ۸ھر ۱۰ اس ۶۱ مقتل ہوئے تو ان کے ولی عہد سیف الدین ممزہ شاہ شخت نشین ہوئے اور ۱۳ ۸ھ سے سم ۸۱ھ (۱۰ سم ۱۶ - ۱۱ سم ۱۶) کک حکومت کی . دیکھئے:۔

JADU-NATH SARKAR, HISTORY OF BENGAL, PUBLISHED BY THE UNIVERISTY OF DACCA, 1948, PP. 116, 119.

لكن اس زمان بين محرم كو قاصى القضاة عافظ تعنى الدين الفاس (م ٢٩٨ه م ٢٨م ١٥) جو ملطان غياث الدين كم نائد مين سي تقر ، فرماني مين و ملطان غياث الدين كى نمائية من الدان كى مدرس كه امائذه مين سي تقر ، فرماني مين والاول ما السلطان غياث الدين في سنة اربع عشرة (وتما مائية والمول عشرة وللم الله عموت بمكة في موسم سنة اربع عشرة ولم له خلك شر حساء الخرب للصواب لانه الله عرف بمكة في موسم سنة اربع عشرة ولم له خلك شر حساء الخرب بوصف من آشند لا)

اس نے اپنے خاص ملازم یا فوت الغیاتی کے ذریعیہ ایک خطبر رفتم حرمین متر لغین کے لئے ہیمی (سلطار کا سخم مقاکر) اس رفتم میں سے الک حصر کے اور مرینے والوں کو دیاجائے ، اور (رقم کے لفنے حصر سے) ایک مرسد اور ایک مساور خانہ فائم کیاجائے . ( ناکر سلطان کے لئے توسنہ احزت ہو) اوران دونوں اداروں کے مسارف کے لئے اوقات (FNDAWMENT) فائم کئے جا بیش اوران (کے نفع ) سے ایک سطرا حصہ

(بهتبه صفحه گزشته سے) مم ام هر بس (اامم ام) با ٥١٥ هر كے ابندا ميں سلطان غبات الدين كى وفات مونى اول الذكرس زباده صحيح معلوم موناج بميونكه مم ٨١ هدك مؤهم حج مين سلطان كى دفات كى خرمكه میں بھبل گئی لیکن اس کی صدا قت معلوم نہ ہو گی۔ اس کے بعد ۵ ۱۸ ھرسی (مکرمیں) اطلاع آئی کروفات ک خر وريست بر و كي شفا العرام في اخبار ملد الحرام ار لقى الدين الفاسى وا تعياك ١٨٥٩م) ص: > مشهر محدث ومورخ عدالرحمل السخاوى (م ٩٠٢ هم/ ٩٩ مماع) نے بھی تقی الدین الفاسی کے اس سن العمر كى نفىدليق كى بي و و كيف : الصوء المامع في اعبان المقرن النّاسع والعاهر الماهر الماس ١٣٥٣) ٢٠ ١٠٠٠) مذكوره بالاواضح دلائل كي بنباد برسم بركه سكنة من كرسلطان غبابث الدين كي وفات مها٨ه/ ااسم المصيلج منهي بوسكني لهذام ٨١ هـ/١١م ١٤ نك ان مح برسرا فنذار رسنه بير كوني سننه باقى منهي رنها ، ليكن مبال بریراشکال باقی ره میانا ہے کہ ان کے ولی عہد سبعث الدّین تمزہ شاہ نے آخرکب حکومت کی ؟ المه مبرازاد ملكرامى مح خيال مح مطابق بهان برافظ عناني بدر ديجه : خرام عامره من ١٨١٠ نيزعبرالكريم ی مذکوره انگریزی کناب ص: ۸مم ممکن ہے آزاد ملگرامی سے زبیرمطالعہ وہ تسخدر ما ہوحس میں لفظ عنیا نی ه. جنائ اوستن فبلدن ابن حاث بري مي سخو عنانى كاطون الثاره كياب د ديجيد الرائخ مك، ص: ١٩ مم ، لائيگ الدين كين أكر لغوى تواعد سے اعتبار سے ديجها جائے تولفظ الغياني بي محمعا ہوناہے، کیونکہ فاعدہ کے مطابق غباث ہے ساتھ جس کا تعلق ہوگاس کو الغباقی کہا جائے گا، چونکہ باقوت سلطان غباث الدين انظم شاه كانهات عنندت مند الأئن اورمعتمد الماذم مقا وس كالهم أساني ساتقد اندار مكرسكت بي اسى وجر عدان كالذكرة الغياتى ك سائف كيا ما ماريا جيا كيدالفاسى في الدرا كانذكر والغياتي ك لفظ سے بى كيا ہے. إد تجيم ؛ العاسى كى كتاب اص: ١٠٥) ا مکد مکرمر و مدینطید کی شرافت و بزرگ کی دعرے حدیث شرایفین کما حا آ ہے۔

تعلی اموراوردیگر نیک کاموں میں صرف کیا جائے . بیعطیات سلطان غیاف الدین نے لیفوزیرخان جہا اللہ اللہ اللہ کا تعیب . پھر مافوت الغیافی (مرکاری طائم) نے تناہی فرمان لیکراس زمانہ کے مشورہ سے ارسال کی تعیب . پھر مافوت الغیافی (مرکاری طائم) نے تناہی فرمان لیکراس زمانہ کے دخود سؤلین مکہ مولانا السیبرسن بن عملان خوبھارے موجودہ سٹرلین مکرے مدامجر ہیں ، اللہ تعالی ان کے دخود کونا کہ رکھ کر زمانہ کے محاس کا اضافہ کرے ، کے پاس پہنچ ، نیز سلطان کی طوف سے لینے ساتھ بیتی بہت تا کا گفت کو بر رضا ورعبت تخالف کو بر رضا ورعبت تخالف کو بر رضا ورعبت بنی کئے ۔ سٹرلین نے اپنے اور اپنے آبائی دستور کے مطابق اس کا ایک منها کی مصد بہت المال کے لئے کہ کے اور اپنے اور اپنے تعصد بنیت المال کے لئے کہ دیا اور اپنے حصد بنی المال کے لئے کہ دیا اور اپنے خصصہ میں نقید کر دیا ۔ بھیر اصوں نے سلطان غیاف الدین اور شیر خاصم و زیر خاص جہاں کو مہت دعائی دیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کہا .

نظ به خان جهان خانواده الیاس شاہی کے خصوصاً سلطان غیاف الدین کے بہت ہی مہزمنداور قابل وزیر سے میان خان جہان خان کا بین منورہ میں ایک مدرسہ اور ایک مسافر خانہ قائم کرنے کے لئے لین خادم خاص حاجی اقبال کو ایک بہت سطرے عطیہ کے ساتھ حجاز دوانہ کیا تھا ، اس لحاظ سے خان جہان کو این جمعے وں - وہ کے میم نی خاندان کے خانوادہ منطفر شاہی کے میم نی خاندان کے خانوادہ منطفر شاہی کے میم نی خاندان کے خانوادہ منطفر شاہی کے میم نی خاندان کی نامور وزیر مجمود کا نوال (م ۲۰۸۱ میری مذکورہ بالا کہ آب ، ص : ۱۸۰۰ میری مذکورہ بالا کہ آب ، ص : ۱۸۰۰ میری خان جہان کی سوائے تحقیق طلب ہے ،

PULERS OF MECCA, P. 107. ويقاني حصد مكمام، جوصيح مني -

یافوت الغیافی نے (مکم محرمہیں) باب الملی فی دو اوسیدہ مکان جواکی دوسرے سے نفسل مختل نفید مرابی المرابی میں دو اوسی مرابی مرابی اور رکانی میں واقع منے خرید کر منہ دم کرا یا، اور رکانی میں واقع دو نظامت میں کے لئے وقت دونظ عیر مدرسے سے لئے وقت

سلل خاندکعبہ کے صدود اربعہ کو حرم سزیب کہا جا تاہے۔ حرم سزیب کے حبوب منزق کی طرف حبود روازہ ہے۔ اس کوباب ام م ان کہا جا تا ہے البینی ام کا فی کا دروازہ) ام کا فی حصرت علی کی سنگی بہن اور بنی کے دروازہ کو کریم صلی اللہ علیہ ولم کی حجا پڑا در بہن مختیں۔ چونکہ متذکرہ بالا مقام ہیں ان کا گھر متفا لہذا اس دروازہ کو اہنی کے نام سے مسنوب کردیا گیا۔ آج بھی باب ام کا فی مجالہ موجود ہے۔

سلط بابرام بای میں واقع بر دومکان اواکل رمضان المبارک ۱۸۱۳ در حبوری ۱۱ مها و) میں خرید کرمنہم میں کردیئے گئے اوراسی مہنینہ مدرسہ کا سنگ بنیا در کھ دیا گیا اور ماہ صفر کے آخری مہفت (مئی جون ۱۱ مها وی میں مدرسہ کی تعمیر کھن ہوگئی وراسی سال جما دی الاول داکست ۱۱ مهاءی میں عمارت کے اندرونی حصد کی میں مدرسہ و قف کیا جا جبکا نفا ، (وکھیئے:

کے بیاں پراصل منن میں لفظ الرکانی ہے لیکن کتاب کے مکی اللہ لبنن میں الرکابی (باء کے ساتھ) لکھا مواہد شائد برکان نے اللہ کا کی علطی ہے . الرکانی کے منعلق تفضیلی حاشیہ مراسم میں دیکھیے .

الله اصل متن میں بیاں لفظ اصلبتیں ہے جب سے مراد عیر منقول منتقل جائداد ہے میاں مفتی قطب الدین فی جن دو عیر منقولہ جائدادوں کی طوف اشارہ کیا ہے وہ دراسل کھیور کے دو بات تھے رد کھئے جائے۔

اصل متن میں وجبان ماء ہے (مکی ایڈ مین میں لفظ ماء کی جگہ ما لکھا ہوا ہے دو صحیح منہیں ہے) اس کے اصل معنی تالاب یاس گری جگہ کے میں دبیاں یا بی حمیع موجانا ہے ۔ اگر میاں لفظ وجبات سر بجانے میں اس سر وجبات ہو جانے ہے ۔ دو جب ہو جانا ہے ۔ اگر میاں لفظ وجبات سر بجانے کی کا وجبات ہو جانے کی کا وجبات ہو جانے کی کی سام میں میں اس کے معنی بیا ہو جانے میں کے معنی بیا ہو جانے میں کے وجبات وجانے وجبات وجانے وجبات وجانے معنی بیا ہو جانے کی جائے وجبات و میں کو اس کے معنی بیا وہ کہا کے دو وجبات وجبات

ا بَهُ مَعْمَ مِدرسے لئے میاروں مذاہب کے جاراسانڈہ کا تقریمیل میں لاگیا اور ساتھ طلباء کو مدرس میں کیا گیا اور مذکورہ بالا قطعہ اراصی مدرسہ کے لئے وقف کیا گیا، مسافرضانہ کے مصارف پوراکرنے

علام تم الدين الفاس نے مذكورہ دوفطعہ غيرمنفولہ جائدادوں اور حوص كے متعلق ببت اليمي غصیل *تکھی ہے ۔مکہ سے سولرمیل حابن مغر*ب وادی مرمیں الرکانی کے نام سے ایک زرخیز حاکیر اللي تنائد به ماكر حضرت ركائم اوران كامل ان كى ملكيت مين مونى كى ديمه اركان ياركانى عِاکبرکہی جاتی رہی. واضح رہے کہ حصرت رکا کٹھ منٹرون براسلام ہونے سے فنبل مکہ کے نات ابل سكست مهدوان غفه ، روايت بيركم المخفرت صلى التّدعليه وللم في الهنس كمُّ بارحيت كرديا نفا حزبن رکار ان نے امیرمعادیے کور خلافت ( اس ھ۔ ۲۰ م / ۱۲۱۹ - ۲۹ و ۲ میر (۲ سم مرا۲۴) ب انتقال وزمايا. ( ويحيية الاسنيعاب لابن عبدالبرع ١٥٣٥ المطبوع حيدر ٢٠ إ د د كن ) ایام ماملیهیں وادی مرسی منفدد منہرس نیز تھجوراور زینون کے بات تنفے جو قبدلیہ اسلم اور یل کی ملکیت میں تنفے اس زمانہ میں وادی مرسے عکاظ کے مبلر میں غلیجا ناتھا اور شعراء عرب ا دى مركى زرخيزى كى نعرلف بين اشعار كهاكرتے تھے ۔ او تھيئے: معجم السلدان ، ج من ص : ٩٥ مه \_ هم الأكبيك المولين ) نيز RILERS OF MECCA P. 27 ادی مرکانی میں دومشہور باغ اور بانی کے جارحوض تف ایب باغ سلمنہ اور ایب حل کے مام معمشهور منفاء اوربانى كے دوحوصنوں كانام حسن منصور تفا اور دو سرے دوكا مام حسن كيلى تفا برسبیل نذکره ۷۰۵ ه (۱۳۷۰ع) کومکرمعظمهمین یانی کی فلت موگئی اس وفت اسی وا دی مژ سے پانی کی بہم رسانی کی گئی۔ بہرحال مذکورہ ناریخی جاگیروہ ا سے سلطان اعظم نیاہ نے کران فدرسکتہ زر كے عوض خر مركر مكر معظم ميں واقع اپنے مرسر كے لئے وقف كبابھا ، وا دى مراكب سبتى كى شكل ب آج مجی موجود ہے مگراس کا مام اب وادی فاطمہ ہے (دکھتے: RULERS OF MECCA ص: ۲۰ ، حات ب، ای مکه مکرم اور مدینه طبیه کے درمیان حی راستے سے فافلے کرزنے تھے دادى مراس كى مىليى منزل بيونى تفى -

جعزات اس دَورِ مح جارون مَدامِب كِ فاصنى القضاة ياحبِف حبلس كي عهده برالمورض ( وكليم : الفاسي ص: ١٠٥) فاسى كاحيال ب كرير سعيطلباء فقد كي تعليم ما نفي تفيد لهذا عم اس مدر سكولاء كالجرا كليت الفانون كهرسكن بب کے لئے بھی مدرسہ کے بالمقابل ایک بہبت بڑی عارت یا بنج سود نیار کے عوض خریر کمر وقف کی گئی راب ام ہانی بین جود و مکان خریر کر منہ م کئے گئے تھے اور حب ملکہ بر مدرسہ اور مسافر خانہ تغیر کئے تھے ، اس کے عوض اور دو فظع اراضی اور بپار حوض نما بانی کے گڑھے کے عوض مولا نا اسید حسن بن عجلان نے یا توت سے بارہ ہزار د نیار لیا تھا۔ منہ عوف کی کھدائی کے سلسلہ میں سلطان نے کمتنی تم بھیجی تھی ، اس کا بہت منہ بہر جو فتہ کی کھدائی کے سلسلہ میں سلطان نے کمتنی تم بھیجی تھی ، اس کا بہت منہ بہر جو المدینان دلا یا تھا کہ راسلطان کے موائد کی مورث کی جائے گئی۔ کہتے میں کہ اس در تم می کی مقدار میں سرار د نیار سے بر می صرف کی جائے گئی۔ کہتے میں کہ اس در تم می کی مقدار میں سرار د نیار سے اور اس کی اصلاح و مرمت میں سرار د نیار سے افرال مولانا سید صن نے منہ بازان کے سراغ لگانے اور اس کی اصلاح و مرمت میں سرار د نیار سے افرال شدہ ہا ہے۔ برکا سن المکین کو معت در کیا ، نبیست ن اسے کے لئے ایک بڑے افرال نے بہا ہے۔ برکا سن المکین کو معت در کیا ، نبیست ن اسے

لفاسی مص: ۱۲۹)

تلے انفاسی کے خبال سمے مطابق میہاں پر لفظ ہر قوت ہے۔ یہ ۱۹۸ ھ/۱۶م اع تک محکمہ انہار کے تکوان اعلیٰ نفیے در کھیئے : الفاسی ص ۱۱۹)

سے ایک ننی میں بہاں برافظ المکی ہے۔ (دیکھٹے: اریخ مکم، ص ۱۲۹)

سی میں ان ، و الابوں کی اصلاح کا کام بھی سونیا جو کانی عصدے خشک بیرے تھے تاکہ منہ ازان کا بانی اللہ میں ان بین بہنوا یا جائے ہے۔ اس بین بہنوا یا جائے ہے۔ اس بین بہنوا یا جائے ہے۔

سلطان غیاف الدین کے وزیر خان جہان نے اپنی جیب خاص سے ایک بہت بڑی رقم مدینہ والوں

کے لئے حاجی اقبال امی اینے ایک ملازم کو دے کر ما فوت الغباتی کی معیت ہیں مدینہ منورہ روامہ کیا تھا۔

المطان غیاف الدین اعظم شاہ کی طرح ) وزیر نے بھی را بنی عاقبت سنوار نے کی وض سے ) مدینہ منورہ میں

ہدر سدا ورایک مسافر خان کے قیام کے لئے اس ( ملازم ) کے ساتھ فطر رقم ارسال کی تھی نیز امیر مدینہ

باز الحیاتی کے لئے مہت فیمتی تحالف بھی (وزیر نے ) بھیج بھے ، لیکن جس جہازیں ہے سب سامان اور

دیجر تھی اسٹیاء جار ہی تھیں وہ جرہ کے قریب طور ب گیا مولانا سبدسن بن عملان نے اپنی آبائی رہم کے

مطابین عرف شدہ جہاز برآمد کرکے ایک چوتھائی حصد بین المال میں داخل کیا اور حوبتحالف جہاز الحسین کے بھیجے کئے بھے وہ اپنے یاس رکھ لئے ، کیونکہ جہاز نے اس وقت بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔

لئے بھیجے کئے بھے وہ اپنے یاس رکھ لئے ، کیونکہ جہاز نے اس وقت بغاوت کا اعلان کر دیا تھا۔

### صنيمه الما اصلى منتضار تاريخ مكران معنى مواتا ٢٠٠

و وقع فى ايام الناصر فن عن البغاً ان السلطان سنكالنزم سلاطين اقتى الهند لومشن السلطان عبات الدين اعظم شاعب اسكندر شاء ارسل الى الحرمين الشربغين صدفة كبرة مع خادست بانوب الغباق ليتصدّن بهاعلى الحرمين ويعمل بمكنز مديرسة و رباطا ولتبت على ذلك جهات لعرمين ويعمل بمكنز مديرسة و رباطا ولتبت على ذلك جهات لعرب لعرب ليس ونحو وكان ذلك باستارة وزبيرة خان جهان وقصل باقت

الله محد محرمہ کے شالی جانب کو معلاۃ ( ہے عامی دور معمی کہنے ہیں) کہا جاتا ہے ، بیباں جنت المعلاۃ کے نام سے ایک قرستان ہے ، جہاں ام الموسنین حصرت فدیجہ الکبر کار المدون ہیں ۔

"معلاۃ کے ان دونوں قالالوں کو جن میں سے ایک معیا ٹک والی دلوار کے پاس صارم باغ میں تھا ،

"معلاۃ کے اوا خرمیں کھدائی کر کے ان میں بانی بہنجا پا گیا تھا (الفاسی ص: ۱۱۹)

"کے اور کے مکر کے مکی المد نشن میں تمان اور جمال جھاہے حوصے معدم بنیں ہوتا ( دیکھے ذکورہ المداش المدائی کے مکی المد نشن میں تمان اور جمال جھاہے حوصے معدم بنیں ہوتا ( دیکھے ذکورہ المدائن ا

سلم الديخ مكر كم مكى المركنين من عمان اور عمال جيسيا به حوصيح معلوم منهن بهوما (ديكيف مذكوره المركثين من المركبين المركبين المركبين المركبين المركبين المركبين الفاسي ص: ١٨٨، نيز الفاس

RULERS OF MECCA PP. 107.

المذكوريا وراق سلطاسيه الحامولانا السيدهسوس عجلات شريب مكن يومثن حداشوا فنااكان اجمل الله لعالى بوجود هدم البزمان وكان وصول باقوت العباثق الى مولانا السيد الشريف حسن بس عجيلات رجسه الله مع حدايا جليلة اليه نقبلها وامرة ان لفعل ما امرة سه السلطان غبات الدين لكنه اخذ للت الصدفة على معياده ومعتاد آبائه ووَزَّعَ الباقي على الفقهاء والفق اء بالحرمسين الشريفين فعتهم ويضاعف الدعاء لمه على الحنبروالدال عليد واشترى ما قوت الغياق لعمارة المدرسة والرساط داريت مثلاصمين على بأب الرهابي هدمهما وبناهما في عامله رياطا ومدرسة واشنزى اصلتين وارلع وحباسه مآء فالركاني وجعلها وقفاعلى مدرسته وجعل لها ارلعة مدس سين ، مساهل المذاهب الاربعية وسنبي طالباً ووقف عليه وما ذكرناً ٥ واثنترى دارا مفالمية للمديرسة المذكورة بحسسابيذ متقال ذهبا وقفهاعلى مصالح المرباط واخذمنه مولانا السبد حسن بنعجلات في الدارب اللنبن بناهمار بأطاومدى ستروالاصيلتين والارلع الوجبات من فترارعين السركاني اتنى عشره العت متنقال ذهبا واخذمنه مبلغاً لاليُعلم قلى كان جهرًى معده سلطان مانعيرعين عرفة فذكرمولانا السبدحسن انه يص فدعلى عمارنته ويقال ان قدى لاثلاثون الف مثنقال ذهبا، تم ان مولا ثاالسبد حن عبن احد قواده وهوالشهاب بركات المكين لتعقد عين بازان واصلاحها واصلاح البركنين بالمعلاة وكانبامع طلتبن فاصلحهما الىان جرست عين بأزان فيهما وكان خان جهان وزيرالسلطان عبات الدين ارسل مع بافوت الغيافى غادما له ليمى عاجى اقبال ارسله بعدقة اغرى من عندة لاهل المدنبة المؤرة وجهر معدما لايسى لهمدى سند وراً طاوهدية الى اميرالمدسنة بومند جماز الحسيني فأنكس ت السفينة التي بنها هذه الاموال وعبرها لقرب عبده فاخذه مولانا البيدحس يبحيلان ولعماخرج مت الييعلى عا ونشهد عاذانكس تسفينة عنده و واخذما متعلق بالسدحما والحسني لانته عصى -

## ضيمه لا مواجع

(۱) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لاب عبدالد ومطبوعه حيد مآياد، هذل) (۲) خذات عامرة ، ازميرغ للعملي آزاد للكرامي (مطبوعه لؤلكتود، كانپور) (۳) خلاصة آلانتار لمحب الدين ومطبوعه مصر) شفاء العنمام في اخبار ملى الحدام لتى الدين الغاسى (مطبوعه لائيسك، جرمنى)
العنوء اللامع فى اعبان القرن الماسع، لعبد المرحل السخاوى (مطبوعه مص، م ١٩٥٨)
كآب الاعلام ياعلام سبت الله الحرام لمفتى قطب الدين العقروالى (مطبوعه لائيسك)
معيم للبن فهده المكى، مخطوط بالكي يورخد الجنش لائيريرى ميك ، كيلاك ج ١١ ، ص : ١٣ مع عمل الميلان بياقيت الحدوى (مطبوعه مص)

- (9) BAYBARS I OF EGYPT BY DR.S.F. SADEQUE (DACCA, 19:

  (10) CATALOGUE OF THE ORIENTAL PUBLIC LIBRARY AT

  BANKIPUR, PATNA, INDIA.
- (II) COINS AND CHRONOLOGY OF EARLY INDEPENDENT S

  ANS OF BENGAL BY DR.N.K. BHATTASALI (CAMBRIDGE, 192.

  (12) HISTORY OF BENGAL BY JADU-NATH SARKAR, PUBLISH

  BY THE UNIVERSITY OF DACCA, 1948.
- (13) HISTORY OF EGYPT BY POPRER: ENG.TR. OF IBN

  TAGHRIBARDI'S HAWADITH AL-DUHUR.
- (14) INDIA'S CONTRIBUTION TO THE STUDY OF HADITH

  L'TERATURE BY DR. MUHAMMAD ISHAQ. (DACCA 195:

  (15) MOHAMMEDAN DYNASTIES BY LANE POLE (PARIS, 1:

  (16) PROCEEDINGS OF THE PAKISTAN HISTORY CONFE

  HELD AT DACCA, 1953 (KARACHI, 1955).

(17) RULERS OF MECCA BY GERALD DE GOURICLONDOI (18) SOCIAL HISTORY OF BENGAL BY DR. ABDUL-KARIM (DAC ابن خلدون كانظرنيك معتد طفيك

ابن خلدون نے اپنے تنہ وہ افاق مقدمہ کو چھ الوالی میں تقشیم کیا ہے۔ تھیٹے اور آخری باب کو اس نے معاشرہ کے تعلیم نظریات کا اہم نزین فی معاشرہ کے نظریات کا اہم نزین مافذہ ہے۔ آہم اتھوں نے اپنے مقدمہ کے دیگر الواب نیز ابنی آریخ عالم میں معاشر فی مشلہ کی چیشت سے نعلیم بریحبث کی ہے اور وہ جہاں بھی معاشرہ کے نقائص یا خوبیاں بیان کرتے ہیں ایکی اہم صرورت کی طرف توجہ دلاتے ہیں ، وہاں وہ تعلیم اور اس سے متعلقہ مسائل کا تجزیم کرتا جیا حابات ہے۔

جنائج فلسفة تاریخ واجهاع کاید بایی زندگی اورتعلیم کاافادی مها و صحائی التها که اورفلسفیانه صعفری کبری سے بنتیج نکالتا ہے : "ہرانسان کو زندہ رہنے کے لئے صروری ہے کہ وہ کوئی مذکوئی بیت عام انعیلیم اس کے لئے صروری ہے کہ تضوری بہت عام انعیلیم اس کے لئے صروری ہے کہ تضوری بہت عام انعیلیم ماصل کرت نکا کہ وہ مطلوبہ و فی کے بارے میں معلومات جمع کرسکے ۔ لہذا انسان کے لئے تعلیم ناگز رہا ۔ ان ماس خلدون نے تعلیم کائم معام تا تی صرورت اورتعام کاسب سے سطان کا کدہ صحول ملکہ قرار وہا ۔ ان معلی زندگی میں آج حب میم ابن خلدون کے اس نظریہ کا حائز وہ لینے میں تو اس ترقی یا فید ، تکنیک اور سائٹیفک دور میں اس نظر ہے نے عملی صورت اختیار کرئی ہے ۔ اگر آپ و نیای کسی جمی با مدے اور سائٹیفک دور میں اس نظر ہے نے عملی صورت اختیار کرئی ہے ۔ اگر آپ و نیای کسی جمی با مدے کا کوئی یا صنعتی تعلیم سے تعالیم کے لئے لاز و شور کے دور کرم عادم مو جائے کا کوئی یا صنعتی تعلیم سے تعالیم کے لئے لاز و شور کے دور کی معاوم مو جائے کا کوئی یا صنعتی تعلیم سے تعالیم کے لئے لاز و شور کے دور کرم عادم مور حائے کا کوئی یا صنعتی تعلیم سے تعالیم کے لئے لاز و شور کوئی خواصل مدی کے عام تعلیم صاصل کرے ۔ ان سال علیم کے لئے لاز و و شور کی معاوم میں حدیک عام تعلیم صاصل کرے ۔ ان کی کوئی یا صنعتی تعلیم سے کا کوئی یا صنعتی تعلیم کے لئے لاز و و شور کی معاوم می کی مقام کے مام تعلیم میں اسل کی کوئی کے مام تعلیم کے لئے لاز و و کوئی میں مدیک عام تعلیم کے معاوم کی کھوٹی کے دور کی معاوم کے کوئی کی کھوٹی کے مام تعلیم کے کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کے کہ کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کے کھوٹی کھوٹی کے کھوٹ

مقدم ابن خل ون ک تعلیم کی تؤں کے مطالعہ سے بہت میلیا ہے کہ انعنوں نے تعلیم کی کوئی فاص تعرفین بیان نہیں کی دس کی بڑی وہ ہیر بہوسکتی ہے کرمسلم معامترہ میں تعلیم کا نضورومقت اس قدر منعین تفاکراس کے بیان کی چیداں صرورت نریخی ۔ دراسات کا مصنف تکھتا ہے"؛ ابن فلدون تعلیم و تربیت کی تعریف بیان مہیں کرتا علکہ وہ اس موصوع سے اس طرح بحث کرتا ہے ۔ گویا وہ ایک جانے ہے ہی ورت منہیں'؛ لیکن یہ کہنا افران کی و بنداں صرورت منہیں'؛ لیکن یہ کہنا بھی درست منہیں کو موضوع برگفتگر کر دہا ہے ۔ لہندا تعریف کے و بنداں صرورت منہیں'؛ لیکن یہ کہنا ابن فلدون تعلیم کو تعلیم کی تعریف اوراس کی صدود کا تعین کئے بغیر بی اس برقلم اسمایا ، ابن فلدون تعلیم کو باقاعدہ ایک صنعت قرار دیتے ہیں اورصنفت کی تعریف این کرتے ہوئے وہ کھینے ہیں اور صنفت کی تعریف مواج ہے'' کو یا بن فلان ملائن کی مورت اختیار کی مان اور کی کہنا جان کو کو میں کہنا جا ہے تو وہ عملیات کی صورت اختیار جیدا ہندن نظریات کی مورت اختیار میں اور انسان کے مشابدات کی صورت اختیار کرلینے ہیں اور انسان کے مشابدات کو نظر بات میں طوح المین دھی وجود میں آنے رہنے ہیں اور انسان کے مشابدات کو نظر بات میں طوح المین دھی وجود میں آنے رہنے ہیں ۔ ورائسان کے مشابدات کو نظر بات میں وطوع المین دھی وجود میں آنے رہنے ہیں ۔ ورائسان کے مشابدات کو نظر بات میں وطوع اللے رہنے سے عبد بدعلوم معرض وجود میں آنے رہنے ہیں . ورائسان کے مشابدات کو نظر بات میں وطوع کی کا موجب بینے ہیں اور انسان کے مشابدات کو نظر بات میں وطوع کی اس کو سے بیتے ہیں ۔ ورائسان کے مشابدات کو نظر بات میں وطوع کی کی کو میں آنے رہنے ہیں . ورائسان کے مشابدات کو نظر بات میں وہود میں آنے رہنے ہیں . ورائسان کے مشابدات کو نظر بات میں ۔

تعلیم کوصنعت قرار دیکر بالواسط ابن علدون سے کہنا جا ہے ہیں کر تعلیم ایک اکستا بی ملکہ ہے ۔ اورانسان نہ صرف ابنی محنت وکوٹ من سے لسے حاصل کرسکتا ہے بلکہ حسب خواہن اس میں اصافہ بھی کرسکتا ہے ۔ اور چو بکہ ہرانسان کومتنا ہر ہ کی قوتین فطرتاً و دلیت ہو تی میں اس لئے ہر انسان نعلیم کی دولت سے مالا مال موسکتا ہے ۔ اس طرح سے وہ اس فلسفہ کی طرف اشارہ کرتا ہے کام کسی خاص فوم ، نسل باخطہ کی میراث منہ بیں ہوتا ۔ عکم اسے ہرشخص ابنی محنت و کاوش سے ماصل کرسکتا ہے ۔ اس لئے ابن خلدون نے صنعت کی نشرتی و نشزل کے حملہ اصول فطرت کو حاصل کرسکتا ہے ۔ اس لئے ابن خلدون نے صنعت کی نشرتی و نشزل کے حملہ اصول فطرت کو عنوانات ہی تعلیم کے وہ اس نے تعلیم کے اور تعلیم اللغ "جیسے عنوانات ہی مینوانات ہی ہے ۔ انہ بین فریلی مینوانات ہی اس طرح تعشیم کیا جاسکتا ہے : ۔

ا- ننسانصانكار

ابن خلدون نے انسانی معامترے کا ایک تخیم اور مدبری حیثیت سے گہرامطالعہ کیا اور حسب مینوع بریمی قلم اٹھایا، اس کے معاشرتی نفائص ومفرات کوطشت از بام کرتا حیلاگیا بہی وجہ ہے کہ اُک تعلیم برقلم اٹھانے وقت انسانی معاشرے کی نفسیات کا ابن خلدون نے نبظر غائر مطالعہ کیا اور اس وقتے مروج نظام ہائے تعلیم کے نعنیاتی بہلوگ برروشنی ڈالی، اور درج ذیل اصول نفسیات کو وضاحت سے بیان کیا .

ل نعلیم بین می می می می می می می دارت جے وہ ملک کے نام سے نعیر کرنا ہے، حصری (لعیی شہری) زندگی اسر فراوں کو ماصل بہن مہرکتی ، البتہ بدوی جو خفاکش اور الم کے مختنی ہونے ہیں، یہ مہارت حاصل مریکے ہیں ، اس کا خیال ہے کہ منہری لوگ مختلف زبانیں لولئے کی وجہ سے کی بھی زبان کو اپنی صبح حالت میں باتی بہیں رکھ سکتے بلکہ زبانوں کے امتزاج اور انزونفوذ کے نیتج بیں اصل زبان آہستہ آہستہ فقود میں باتی بہیں رکھ سکتے بلکہ زبانوں کے امتزاج اور انزونفوذ کے نیتج بیں اصل زبان آہستہ آہستہ فقود موتی رہتی ہے ۔ زبان وائی اس کے نزدیک بہر حال آگت بی نامی کے وہ نہ حرف علوم کو ان کی اصلی بات ندے عدوم ہو اور آکت اب بیں سبقت رکھتے ہیں ، اسی لئے وہ نہ حرف علوم کو ان کی اصلی وصنع کے ساتھ قائم رکھتے ہیں ، بلکہ ملکہ بھی امنہیں کو حاصل ہوتا ہے ۔

ابن خلدون شهری اور دیهاتی آبادی میں تعلیمی نفسیات کی رُوسے میہ واضح خط کھینچ دینا جا ہے ہیں کہ دیہاتی لوگوں کا علم معلوس، منکمل اور حقیقی ہوتا ہے۔ اور وہ تغیرو نبدل سے محفوظ رہتے ہیں ۔ جبکہ شہری باست ندے اس صفت سے عاری ہوتے ہیں ۔ ابن خلدوں کے اس نظریہ کی روشنی میں ہیج حبب ہم اپنے گردو میں کا جائزہ لیتے ہیں تو اسے مبنی برحقیقت بانے ہیں ، ہمارے ملک کی اکر میت دیہات ہیں آبا دہے ۔ اور تعلیمی تمایح کی وہرست میں ہمی دیماتی طلب سرو ہرست ہی نظر سے بی نظر سے بی نظر سے اور تعلیمی تمایح کی وہرست میں ہمی دیماتی طلب سرو ہرست ہی نظر سے بی نظر میں ، اور عملی میدان میں ہمی ان کی صلاحینیں اور نز قیاں حوصلہ افر ااور قابل قدر ہیں ۔

ب: - ابن فلدون نے تعلیمی نفسیات کے صمن میں جو دوسرا اہم نقط بیان کیا ہے ، وہ سہ ہے کر مرائی کرنا نہا ہت معز ہے کیونکہ اولاً طوط کی طرح را ہوا علم وقتی اور ہنگا می حینیت رکھنے کی وجرسے دیریا نہیں ہوتا ۔ ثا نیا رطائی کونے سے النان کی تخلیق تو تیں اور تو ائے فکر یہ مغلوج ہوکر رہ عاتی ہی جبیداس کے نز دیکے تعلیم کے حصول کا اصل مقصد تخلیق تو توں کا احباکر کرنا ہے ۔ اور اسی کا نام ملکم ہے ، حبور طائی سے حاصل مہیں ہوسکتا ، مسلم مفکرین تعلیم میں ابن خلدون ۔ اس نظریہ کوسب سے بہلے میٹی کیا اور آج یہی نظریہ مسائل تعلیم کی ایم ترین جز قرار ایک یا اس نظریہ کوسب سے بہلے میٹی کیا اور آج یہی نظریہ مسائل تعلیم کا ایم ترین جز قرار ایک یا جہ ابن فلدون نے تعلیم سفریہ علی اور معائز تی حبیثی کے ایم تعلیم سفریہ مفریہ کے نشیب و فران سے آگہی تی ہے ۔ اس نے تعلیم سفریہ نور دو اور ایک آگھی تا ہے ۔ اس نے تعلیم ۔ فرین

حصول علم مجمی تو تکھنے بڑھنے سے ہوتا ہے اور کمبی گفتگو اور باہمی میل طاپ سے ، اور ماہر می فن است است میں معنون محت است میں معنون محت است میں معنون محت است میں معنون محت است میں معنون است تبادل خیال کرتا ہے ، تواسے اجھے برے کی نمیز کے ساتھ اس معنون بر ملکہ ماصل ہو میاتا ہے ، اور بیصورت سفر سے بغیر مسیر مہنی آسکتی کیو کم عمواً ہر طالب علم کے سابی وطن یا ننہ میں اساتذہ کی تعداد بہت مقور میں ہوت ہے ، ان میں بھی ماہر مین فن شاذو نادر می ہوتے ہیں ، لہذا دیگر ماہر مین فن کی طون رجوع کرنے کے لئے تعلیمی سفر ناگز میر ہے ،

ابن خلدون چونکراجهای نظ نظر نظرسے مسائل کا جائزہ نیا ہے ، اس لئے اس نے سزا دینے کی معاشر تی امہیت کو دیگر مسلم فکرین تعلیم کی طرح سکیہ نظر انداز منہیں کیا بلکہ وہ اسس میں حتی الوسع کمی کرنے کا حامی ہے ۔ خیا کئی اس نے محدین الی زید کا قول نقل کرتے جوئے لکھا ہے :۔ "محدین ابی ذید نے طلبہ اور اسا تذہ کے منعلق اپنی کتاب میں لکھا ہے کرجب استا ذکو ناگز پروجوہ کا بنا پر سزا دینے کی ھزورت ورمیش ہو تو اسے تین بید سے ذیا وہ ہر گزنہ میں مارنے چاہیں .

٢- نفيا بي اصلاحات

ابن خلدون نے اپنی زندگی میں مختلف ممالک کاطویل سفرکیا اور سر ملک کے نظم ونسنی، سیا

حالات،معائز تی رجمانات اورنعلیی سرگرمیوں کاگہری نظرِسے مطالعہ کیا۔ جپانچہ حب اس نے مقدمہ بی تعلیمی امور برقِلم اٹھا یا تو اس نے مختلف ممالک کے مروحہ نصاب مائے تعلیم کا تفا بلی حابُرہ بیش کیا۔ اوران کی خامبوں کی نشان دہی کرکے ان کی اصلاح کے لئے تھوس تجاویر بیش کیں ۔

اورعلوم نقلید علوم عقلبه وه البیدعلوم مراد ابتا به جوانسانی فکروعقل کی کاوشوں کا نمینج بی اور ادرعلوم نقلید علوم عقلبه سے وه البیدعلوم مراد ابتا به جوانسانی فکروعقل کی کاوشوں کا نمینج بی اور انسان ان بی کسی خارجی دلالت کے لینے نتائج اخذ کرسکتا به سے ان بی وه فلسفه اور حکمت کے علوم داخل سرتا به اور نقلی علوم سے مراد وه علوم بی ، جن میں انسانی فکروعقل کا بالکل دخل بہیں ہے ، اور اس میں انسان کو واضح سنر لعیت کی دی بوئی برابات بیم کمل اعتماد کرنا بیٹر تا به البیته ان کلیات کی روشنی یں فروعی مسائل کا استنباط کرسکتا بعے علوم نقلید میں اس نے نفشیر ، کجوید ، حد بہت ، فقت ، میراث ، اصول فقر ، کلام اور تصویت وغیرہ کوشمار کیا ہے ،

ابی فلدون علیم کی ایک اورتفسیم کرنے ہوئے تبانا تھے کہ معامنزہ بیں مروحہ علیم کو دوالواع میں نقشیم کیا جا میں انسانی نعلیم و میں نقشیم کیا جا میں میں انسانی نعلیم و میں نقشیم کی جا جو مفصود بالذات ہوتے ہیں ۔ بعنی انسانی نعلیم و تعلم کا مدار ہی ان بر ہوٹا ہے ۔ جیسے تفسیر ، حدیث ، فقر ، علم کلام ، طبیعیات ادرالا ہیا ہت وغیرہ ، اور دوسری فتم میں وہ علیم داخل ہیں جن کا حاصل کرنا بذات خود تو صروری مہیں ، لین وہ مفصود بالذات علیم کے حصول کا ذرائعہ ہیں ، اس لئے ان علیم آلیہ برسادی عمرضا لئے منہیں کر دینی جا ہیں جا بالذات علیم کے حصول کا ذرائعہ ہیں ، اس لئے ان علیم آلیہ برسادی عمرضا لئے منہیں کر دینی جا ہیں بلکہ انہیں اس حد تک سیکھنا علیا ہیں جو صرورت بوری کرسکیں ۔

ان دونوں افسام علوم میں فرآن مجید سر و فہرست ہے ۔ اس کی طری و حب ہے کہ علوم اسلامیہ بین قرآن مجید کو حبور خاصل ہے وہ کسی بھی دوسری کتاب کو حاصل نہیں ہوسکتا ۔ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی داعد محفوظ کتاب ہے حس کی تعلیم و نعلم کی تاکید کی گئے ہے ۔ اس کے مسلمانوں نے اپنے نصاب تعلیم میں ہوسکتا ، وہ اللّٰہ تعلیم میں ہوسکتا نون ہے ہے جس کی تعلیم میں تو نصاب تعلیم عرف فرآن مجید سے عبارة ہے ابن خلدوں قرآن مجید کی مرقد جراصلاح طلب تعلیم حالت کو این بیان کرتا ہے سال ابل مغرب ادرب ہے ابن خلدوں قرآن مجید کی مرقد جراصلاح طلب تعلیم منعلقہ علوم شلاً سم الخط اور عاملین قرآن کو اس سے متعلقہ علوم شلاً سم الخط اور عاملین قرآن کو میں معلومات مطری محدود ہوتی ہیں ۔ وہ ملکہ سے بالکل تعلیم دیتے ہیں حوں کا نمینی ہے بالکل

ی ہوتے ہیں ۔ وہ صوف قرآن مجید کے اسلوب نگارش سے مطلع ہوتے ہیں ۔ اسی لئے وہ علوم عربیہ کے ہوتے ہیں ۔ وہ عرفی کلھ میں بنہیں سکتے۔ اندلس کے لوگ قرآن مجید ، قوابین عربیہ بخوید رسم لحظ کر است کی تعلیم دیتے ہیں ۔ ان ہیں چونکہ علوم عربیہ بچوں کو بڑھا نے جاتے ہیں ، لہذا وہ شعروا دب کے یہ تو لبند متعالی رکھتے ہیں لیکن دیگر علوم سے بالکل عاری ہیں اوران کے ہاں ابتدا جو علوم رواج پاکئے بیرخاط خواہ اضافہ منہیں ہوتا ہو یہ جو دکی سی کیفیت طاری ہے ۔ افراهی اور تونس کے لوگ قرآن مجید برخاط خواہ اضافہ منہیں وقت بڑھا تے ہیں ۔ اضلاف روایت الفاظ قرآن اور مختلف قراء ن کی بھی تعلیم بعدی بنوی بیک وقت بڑھا تے ہیں ۔ اضلاف روایت الفاظ قرآن اور مختلف قراء ن کی بھی تعلیم بعدی بنوی بیک ان کے ہاں کتا بت بیر مسئول من ہے ، جو دوسرے فنون کی این جید کی مسئول میں جا ہے ۔ جو دوسرے فنون کی بی حاصل کیا جاتا ہے ۔

ابن خلدون کے مذکورہ بیان اور تھیراس کے اصلاحی اقدام اور قابل عمل تجویز کی روشی میں حب ہم لینے ملک کے کردوبیش کا حارک ہے ہیں اور اپنے ملک بیں قرآن مجد کی تعلیم برنظر ڈالتے ہی توسخت اصوس ہونا ہے کہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے الفاظ تو نتر کا پڑھ لئے حیاتے ہیں لیکن اس کا

معہوم یا پیغام بالکل مہیں مجہا ماآنا . حزورت اس امری ہے کہ آئندہ نسل کو دین اسلام کی صبحے تعلیم دینے کہ کے ان خلدون کے محورہ لفعاب تعلیم کو عبدید کالات کے تعاقب میں اس طرح سمویا جائے کہ کر ہمارے نوجوان ابتدا سے وی زبان سے واقفیت حاصل کر لیبنے کے بعد قرآن محبد کو سمجہ کر بڑھنے اور اس میں عؤر و تدر کرنے کی صلاحیت پیدا کریں .

ابن خلددن نے آپنے عہد کے مختلف ممالک کی مدت تعلیم بریمی بجش کی ہے۔ اس نے تبایا ہے کہ ذیا وہ سے زیا وہ مدت تعلیم سولہ سال متنی جو مغرب میں زیر عمل متنی ، اور کم ادر کم مدّت تعلیم بان کی سال متنی جو اہل تونس میں دائج متنی . لکین ابن خلدون ان دو نوں مدتوں کو افراط و تعزیط پرمبنی قرار دتیا ہے ، اور اگر جہ اس نے کسی بھی مدّت کی تعیمین منہیں کی تا ہم الیبا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک الیسی مدّت نعلیم منعین کرنے کا قائل تھا جس میں انسان کو ملکہ حاصل ہوجائے لکین اس بات کا ہرگر قائل منہیں کہ انسان عمر جو رو نیا ہے دبیر مشاغل سے کنارہ کش منہیں کہ انسان عمر جو رو نیا ہے دبیر مشاغل سے کنارہ کش منہیں کہ انسان عمر جو انسان عمر عمر و نسل میں عاصل کئے جلاحائے اور دنیا ہے دبیر مشاغل سے کنارہ کش مدینے میں ہوجائے کہ وامل مات و فنون کی تعلیم دینے کی برزور مخالفت کرنا ہے ، اور ایس سے توقع کی جائے کہ وہ لا تعداد اصطلاحات زبانی یا دکرے اور طوع طے کہ وہ لا تعداد اصطلاحات زبانی یا دکرے اور طوع طے کی طرح رشنے کا عادی ہوجائے ۔

دی مبائے اس کا خیال ہے کہ اس طرح طالب علم کسی جمع مر بہارت ماصل نہ کریا ہے گا۔ ، ہے کہ وہ علم سے متنفز ہی ہومبائے ۔ ہم ابن خلدون کے اس نظر ہر کی ناویل کرتے ہوئے ، ہم کہ وہ طالب علم کا ذہنی رجمان معلوم کرکے اس کے مطابق متعلقہ علوم وفنون میں سے ناتی کہ دینے کا قائل ہے جے مہم آ حکل" تخصص "کہتے ہیں ۔

ملدون نے ذریع تعلیم قومی زبان کو قرار دیا ہے۔ اور چینکہ آس وقت کی بینیز اسلامی دنیا کی کھنی اس لئے وہ عربی زبان کی ملک حاصل کرنے بر زور دینے ہیں۔ حفری زبان کے عنوان مصول بیں طویل مجنٹ کرتے ہوئے عربی زبان کا ملکہ حاصل کرنے سے لئے وہ حزوری قرار بہلے مخوس بیمی جائے ، اور کلام عرب برعبور حاصل کیا جائے اور کھراس کے ذریعے ملوم و ننون سیکھ حابی .

رِض ابن خلدون نے آج سے صدبوں فبل عملی طور پرِ تبا دیا بھاکہ کوئی بھی قوم اس خلیم ونعلم ہیں ابنا بلندمفام حاصل منہی کرسکتی جب تک کروہ ذر لعبث نعلیم قومی رنائے ۔

### ملاحظات

ب الأوّل في العمران و ذكر ما يعرض فنيه من العسوارض السذانية من الملك لمطابه والكسب والمعاش والمصنالعُ والعلوم ومأذ لك من العلل والاسباب خلدون - طبع قاهر لا ١٣١٨ ه ص ٢

یمہ ابن خلدون کے نام سے جو کناب مشہورہے وہ ابن خلدون کی ناریخ عالم بعنی بالعبی بالعبی بالعبی بالعبی بالعبی بالعبی بالعبر ، ، ، کے پہلے حصب می کا نام ہے جو ملک ، بادشاہ ، کاروبار ، معاست بات ، منذ ب اورعلوم وفنون برمشمل ہے .

أول ابن خلدون تعربين التربية ولا التعليم بل يتكلم عن ذلك كآنه يتكلم امررمعلومة فلا تحتاج اني لغربين .

لع الحصى دراسات عن مقدمه ابن خلدون طبع مص ١٩٥٣ء م ٠٠٠٠

سے مقدم کے بھی باب میں ابن خلدون نے ایک فضل کا عنوان یوں قائم کیا ہے:
ان التعلیم للعلم من جملة الصنائع - محمدمه ص ۲۳۰

اس نفسل میں وہ حصولِ علم کو دیگر صنعنوں کی طرح اکستا بی قرار دنیا ہے ۔ وہ لکھتا ہے ، کہ دوسری صنعتوں کی طرح السان لعلیم میں بھی محنت سے اصافہ کرسکتا ہے ۔

کم اعلمان الصناعة هى ملكة في امرعلى فكوى هو حسماني محسوس. مفارمه ص ٢٠٠٠

ه اسى ايك مثال مقدمه كه يهي باب من ايك فسل كعنوان سع عبال موتى م عنوان م عنوان م الكيف الدور الما نكتر حيث يكثر العران و تعظم الحضارة .

اس فصل کا خلاصہ بہ ہے کہ تعلیم تھی دیگر صنعتوں کی طرح معاشی صنرور بات سے ایک زائد امرہے اور عوام حب معاسنی صرور بات سے فارغ ہوں تھی اس طرت توجر کرسکتے ہیں۔

لى ملافظم فدم كى مقل لعبوان فى ان اهل الامصار على الاطلاق قاصرون فى عصيل هذه الملكة اللسائير التى تستفاد بالتعليم ومن كان منهم دالعد عن اللساد العربي كان حصلها له اصعب واعسر -

كه وهذه الملكة عنيرالفهم والوعى . مفدمه ص ٣٠٠٠

ث والسبب فى ذلك ان البشريا خذون معارفه مرو اخلاقه مروما ينعلون سبه من المسذاهب والفضائل نارة علما وتعليما والقاء و تأرة محاكاة و تلقياً بالمباشرة و التلقين الشراسخكاماً واقوى رسوخاً-

و ملافظ موجیط مابی فصل لعنوان فی ان الشدة علی المتعلمین مصرة بهد مقدمه ص مهد الله و مستحد مقدمه من المان و مستحد الله و م

المعسلمين والمتعسلين كابينبغى لمسؤدب الصبيات ان بيزسيد في العسلم أن العسلوم التي يخوض فيها البش ويتدا ولونها في المصاريخ حبيلاً و تعليماً هي على صنفين صنف طبعى للإنسان يهتدى اليه بفكر وصنف نقلي يأخذ عبن وقفل - مقدم ص مهم

صربهم واذا احتاجوا على شلاشة اسواط سشيباً . معتمد ص.م٥

اله اعسلمان العلوم المعادف سن اهل العمران عساى صنفين عساء من الفند بو والحديث والفقد وعسلم الحكام وكالطبعب است واللهات من الفاسمة وعسلم الحكام وكالطبعب است واللهات من الفاسمة وعسلوم هي آلية لهذه العسلوم كالعسر ببية و الحساب و عنبه ما للشرعب الت كالمنطق للفلسف، ص ١٩٥٠ - مقدم ابن فلدون.

له ملاحظه مومعتدمه ابن خلدون جهنا باب فسل العبنوان في القاليه الولدات واختلاف مداهب الامصاد الاسسلامية في طهر وسنه - ص عسم "ا مم ه .

له ملاطمه موففل في ان التعليم للعلم صن جسله الصنائع - معندمسم ص ۱۳۲

أه اعسلم أسته سما اضربالناس ق محتصيد العدم الوفوف على عنابته كترة التآليف وإعنلاف الاصطلاحات في النعليد و لعدد طرفها - معتدم من ٥٣١

أه اعسلم ان تلقين العسلوم للمنعلمين استها سكون معنيدا اذا كان على السندي مح سنناً فَشَا قُلِيلا قليلا . معتدمه ص عهد

له ومن المسذاهب الجيميلة واللسرق السواحبية في لتعليم ان لا يختلط على المتعلمات معاً فن المند حذيث فل ان لظفر لواحد منهما. معتدمه من مهر



# رساله في خواص المثلث من حجة العموُد

1. Statement in the

اذ الم ابن الهينم 🖒 ترجيد وتحشيد مبيرس احتمس، فبلوادارة تحقيفات اسلام، اسلام آباد

[مثلت متسادی الساقین میں کسی ساق برے کسی قطم - د - سے دوسری ساق اور قاعدے بر ڈالے گئے عودوں کامجموعر برابرہے - 8 ل - سے : جبہ 8 ل = 8 ط + ط ل ، دک ۔ تا عدے سے متوازی اور ساقین کے درمیان ایک خط ہے ، 18 ہ مثلث کاعود ہے نقط ط خطوط دک اور 18 کانقط انقط انقطاع ہے ، اور ل ط ایک الیا خط ہے بس کی نب بت ال ط سے وہیں ہی ہے مبیری کم قاعدے کوکسی ایک ساق سے ہے :

[مثال] پھیل شکل دوبارہ فرض کرمیں [لینی ال ب ج ایک مثلث متسادی انسا تعین ہے ہی اوب ، اوج اور زادیہ مب اوج حادہ بھی ہوستی ہے۔ قائم بھی اور منفرج بھی )

ضیع وب پرکوئی ایک نقط دی لیں اوراس سے عود دن [قاعدے بیہ) اور دح [دوسری ساق پر) کالیں۔ اور ایک عود (لاه) [لاسے قاعدے بر) کالیں۔ اور ایک عود کے متوازی ایک خطفینی پرجوسات لاج سے نقط کے بدیلے۔ فرض کریں کہ طخطوط وک اور اور کا کا فعط ٹانقطاع ہے۔ تو چوب کر دنر برا برہے کا طریح اور مثلثات لاہ ب اور دنرب ایک دوسرے کی متنابہ ہیں اور برکی نسبت بد کے ساتھ ہی ہوگی جو کہ لاک کو کا طریح ساتھ ہی ہوگی جو کہ لاک کو کا طریح ساتھ ہی ہوگی جو کہ لاک کو کا طریح ساتھ ہی ہوگی جو کہ لاک کو کا طریح کی نسبت طرح کی متنابہ ہیں اور مرح ایک نسبت طرح کی مدوسرے کی متنابہ ہیں اور مرح کی مدوسرے کی دوسرے کی مدوسرے کی دوسرے کی مدوسرے کی مدوسرے کی دوسرے کر دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی

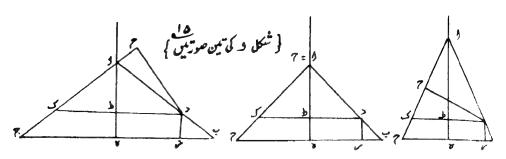

رعوى يرب كر عمودين دن اور دح كالمجموع بابرب عمود { كال } ك - كله

ثبوت: لر ..... } کله

[ شثات ابج اورادك منتابه بي، لهذا ]

جونست { و ج كوج ب سے ہے وى نسبت وك كوكد سے ہے۔

in {.....}

پس، (کیونکہ وط : طل : : و ج : ج ب فرض کر چکے ہیں ) وک کی نسبت {ک د} سے دہی ہے جہ و وط کو طل سے ہے ۔

(اب مثلث ودك مين وط خط دك يداوردح خط اك يرعمودي دبدا)

آک کی نسبت ک دسے وہی ہے جو { الط} کو دح سے ہے (جیساکراس مقالے کی شکل ج میں واضح کیاگیا ہے) ۔

( ، وط کی نسبت طل سے دی ہو گی جو اط کو دح سے ہے ا

لہذا، عود دح - ل طے برابرہ۔

[جونکد وزاور طدی متوازی می اور و متوازی خطوط دک اور بج کے درمیان واقع میں) دنر مرام ہے ، عط کے ۔

يس، دن اوروح كالمجوعر (كال ) كے برابرہے۔ واله

د ذلك ما اردنا ان نبين )

بند. هم بتلدنه مسادی الساقیں کر عبرے لیتے ہی اور اس میں ایک نقط فرض کرتے ہیں۔ دمثلت وبج یں یہ نقط دہے) دراس نقط سے [ساقیں اور قامدے بر) عود دیا۔ دن اور دہ گراتے ہیں۔
اور نقط دسے خط مبج کے متوازی ایک خطاع دلے تھینچتے ہیں [ نقطہ وسے قامدے یہ ] عمود

{ ذک ناکاتے ہیں [ اور خطوط ایک ادر عمل کے نقط ُ انقطاع کو طفر فرض کر بیتے ہیں۔ اب

فرض کریس کہ ایک نقطہ ن خط ط از ( اگر ضروری ہوتو بڑھا کہ ) پر بیوں ہے کہ ) اوط کی

نسبت فرط ن } سے دیسی ہی ہے جیسی کہ او مب کو فر ج ج سے اور [ اس طرے بھیوں کہ

مثانات او ب ج اور اوم ل متناب ہیں اجسی کہ اوم کوم ل سے ہے۔

دعویٰ یہ ہے کو عود دنر۔ دہ اور دح کا مجموعہ ن ک کے برابہ ہے۔

ہُوت: ( اِنقط ل سے دوسری ساق بینی ارب بر) عود { ل خ } اللہ

نکا ہے ہیں ،۔ (ہم نے ذین کیا ہے کہ) اوط کو طن سے

وہی نسبت ہے جو اوم کوم ل سے ہے۔ اور

ارمثلث اوم ل میں شکل ج کے مطابق اوط:

ال خ: اوم: م ل ایڈا ) طن برابر ہے { ل خ } کے ۔

اب (چونکه مثلث ولم جو مثلث وب ج کے متشابہ، ایک متسادی اساتین مثلث ہے ہیں ہے مسلم کے مطابق ) عمودین دی اور دنر کا جموعہ برابہ کے لیے ۔

لذا عودين و ٥ اور ونر كامجود برابسية عود الطاف كك

اب مور ارده که برابرے عمود طک کے آکیو بکہ میردونوں عمود متوازی خطوط کے درمیان و عمل میں میں سمین سمود دی در اور وس کا مجموعہ مرابرہے عمود من ک کے۔ دو دلائے ما اس دنا بیان ہے)

اس نبوت كادهلاق تمام منساوى الساقين منكشول بريدخواه وه [ليني أن كامعكوى زاوير) حاده بورة تائمسه مولي منفرج بور

#### حوا شمي وحواليه جاست

۱۲ - ابن البینم کاید بانجوال مسلد رسال میں کچرکا کچر موکیا ہے۔ ویکھنے فوط ۱۲ جیسا کر توسین سے ظاہر ہے ، مسلد کا باتا عدہ بیان کدر رساز میں موجود نہیں ۔

۱۰ ک بیخیال رہے کہ خط طرا سے مراد وہ خطر ستیم ہے جو نقط طسے شروع ہو کر نقط و سے شلت کے اہر گزرجا آ ہے نیز بر کہ نقطر ل نقاط ط اور لا کے درمیان ہوستنا ہے ، یا SEG MENT کے اہر گزرجا آ ہے نیز بر کہ نقطر ل نقاط ط اور لا کے درمیان ہوستنا ہے ۔ طور سے امر خط طال پر کہ میں ہوستنا ہے ۔ طور سے امر خط طال پر کہ میں ہوستنا ہے ۔

8 ا- نقط ل کی پورلیشن کسی شکل میں بھی نہیں دی باسکتی کیو کد اس نقطے کی پورلیشن مغلث کے اوپوں

کی کمیت بر منحصر ہے : نیز یہ کہ اس نقطہ کی پورلیشن کا صحیح معنوں میں اس مشلہ سے کوئی تعلق نہیں ۔

اگر زا دیہ معکوس ۴۰ سے کم ہو تو نقطہ ل خط طال بر نقاط ط اور ل کے در سیان کسی حبکہ ہوگا ، اگر فاد یہ معکوس ۴۰ سے زیادہ ہو تو نقطہ ل خط طال ( بر دھا یا بُوا ) بر مثلث سے باہر واقع ہوگا ۔

ذاکر زادیہ معکوس ۴۰ کے برا بر ہو تو مقطہ ل نقطہ ل بر واقع ہوگا ۔ لیکن اس کا سوال یہاں پیدا کی نہیں ہوتا کیون کہ زا ویہ معکوس کے ۴۰ کے برا بر ہوتے سے مثلث ایک متسادی الاصلاع مثلث ہوجا کہ جو کہ ہاہے مفروضہ کے خلاف ہے ۔)

رسالہ ہیں نقط ل کی پوزلیش دکھائ گئی ہے۔ سکن اس سے مسئل کے مجھنے میں اور بھی الحجاؤ پا

١٤ -دسالمين جومشد باسيم يون بيان كرسك بي:

مثلث متمادی انسانین برائی ایک ساق کے کسی نقطے سے دوسری ساق اور قامدے برگرائے گئے عودوں کا جموعہ مثلث کے عمود کے برابر ہے۔

دی ہوئی شکلوں میں یہ دعویٰ ہوں ہوا ، دن اور دح مل کر و کا سے برابر میں ر

علادہ اس ا مرکے کہ رسالہ میں دیئے ہوئے بھوت کا پھرکوئی معنی بکالنا نامکن ہوگا، بیشلہ تعلماً غلط ہے۔

دى بوئىشىكلى فرض كرىس -

(i) فرض کریں کرمعکوس زاویہ حادہ (ACUTE) ہے:

الا على الله المرادي الكرد عن الدير الدك عند الدير المرك المرادي المر

: 10 = 1d + cv

166

بير، مثلث -ودك اور شاث وبج متشام بي

ہ مثلث اورک متسادی الساتین ہے۔

ن او و یخ دک رکیوکواگراد = دک برتو مثلث اودک- ایک متساوی الاضلاع مثلهٔ بوگی - سین الیانهس سے )

ن وط ع دح دکیونکه وط x دک : دح × ود، لیکن و د خ دک،

ن ( ( وط + لا ط ) ل ( دح + لا ط )

ن ( ( وط + 8 ط) ل ( دع + وتر)

(v3+73) # 8) :

(ii) اجمعکوس ( VERTICAL) زادیشے کو قائمہ مان لیں:

چونکه زاویه ب وج - تامکر، ب اعمود م ارج برا اور د و عود م وج برزند

د سے) لینی نقط ح اور ال COINCIDERS بی .

اب، ربیلے کی طرح ) کا ط : دن

ن ولا = اط + دن

POTENUSE)

اب، خلت لا طرو میں د حوکہ قائم منتلث ہے) ۔ وط ایک ضلع ہے اور ود اسکاوٹر

: اط عراد

« الط ع وح دكيونكم او دح)

(しゃ+アン) # (しゃ+ しり):

(v)+P) # 8) :

(iii) اب معكوس ( VERTICAL ) زاوير كومنفرج ( OBT USE ) مان لين -:

چونکرزادی بادج تائم سے بڑا ہے۔ نقط ح مثلث سے اہر ہوگیا۔

اب ( يبلے كى طرح ) لاط = دنى

ن ولا = اط + دن

12 6. 11- (61.11 de la . 11 (61 " 11 " - 11

ا د ح کی نسبت وکستے وہ ہے ہودک کو اک سے ہے۔
 اب، چزبکہ مثلث وک د ( جوکہ او ب ج کی متثابہ ہے) مثبا وی الا صندع نہیں ،
 اک ہے دک

: (8 7 (ev+c7)

۱۰ " ہم ب ط کو ملاتے ہیں اور کس سے گزارتے ہیں ۔ لیس دک خط مب ج کے متوازی ہو گاکیؤنکہ او مب کو مب دسے وہی نسبت ہوگی جو او ہ کو ہ ط سے سے ا

اگر دک کو پہلے ہی مان نہ چکے ہوتے تو نقط طکی تعربیف مکن نہ ہوتی اور اس طرح یہ سکد ( THEOREM) ہی بیان نہ ہو یا تا۔

دیے" ب ط" غالباً دک کے لئے اور"ک نقط ط کے لئے آیا ہے۔

١٨ - "اور ودكي نسبت دب سے وي بوگي جو وط كو طال سے سے "

یہ منا سبت میچھے ہے۔ لیکن بہاں ہریہ ہے محل ہے کیونکداس تنا سب کو اسی وقت ثابت کیا جا ہو۔ کیا جا سکتا ہے جبکہ طرل کو وح کے برا ہر ثابت کیا جا چیکا ہو۔

۱۹- یہ بوت مرن معکوس زاویہ عمادہ ( Acute) کے گئے صحیح ہے۔ اگر نقاط و اورح کو ایک تصویر کے سے سائر نقاط و اورح کو ایک تصویر کو ساتھ کے لئے بھی صحیح ہے۔ سیکن اگر زادیہ معکوس منفرج (Bruse) ہو تو مثلثات دے کہ اور وطک کو متشابہ نابت کرکے یہ اخذ کرنا ہوگا کہ دے ؛ وط : : دک : وک اور وجب متشابہ نابت ہیں اس لئے

دح ؛ وط ؛؛ بج ؛ وج (كيونكر ب ج ؛ وج ؛؛ دك ؛ وك)

زاوير وك ط = زاوير حك د -

، مثلثات لوطك اور دحك المنشام بير.

ن وح کی نسبت دک سے وہی ہے جو وط کو لک سے ہے۔

شكل میں ج دیا ہؤا ہے یہ خیال كرتے ہوئے كرا خلباً ير خسے بدل گيا ہے يہاں اُس نقط كے لئے خ استعال كيا گيا ہے۔

۷۷ - اس مستسله کاکوئی بیان مسابے " میں نہیں - اس ترجے بیں جی اس کی کوششش نہیں کی گئی اس کے کوئششش نہیں کی گئی ہے کیونکہ الیسا کرنے میں متعدد نئی اصطلاحیں استعمال کرنا پڑتیں ۔ نیز الیسا کرنے سے مشلہ کی ظامری فوعیت بدل جاتی - کی ظامری فوعیت بدل جاتی -

یہاں دنبام، بین بت کیا گیا ہے کہ دوہ + دنر + دح) = دن ک)

جبد حقیقتاً صرف یه نابت کیا گیا ہے کہ اگر دک ایک الیی ( MAGNITUDE)

فرض کریں جوکہ بوا بہت (دی + دن + دح) کے

(اور جیسا کہ مسٹلہ میں فرض کیا گیا ،اگر نقطہ - ط۔کو لاک اور ل م کا نقطہ السال مان میں )

تو طرف ایک الیی MAGNITUDE ہے جس کی نسبت وط سے وہی ہے جوکہ مثلث کے قامدے کوکسی ایک ساتی سے ہے۔



(نوٹ) بیجھیے شارہ میں صفحہ ۷۲ سطر ۲۲ میں زاویہ منفرحہ سے بعد عبارت " نہو" بیم حمی حائے ر

## فېرست مخطوطان سنت فانه ادارهٔ تخفیقاتِ اسلامی محرفنس

### ٥ مخطوط فمبره ٢٤٨٧ داخله نمبر ٢٤٨٧

- نام كتاب في سرسوم خط المصحف -
  - مصنف راساميل بن ظافر بن الطام العقيلي \_
    - كاتب خليل بن ابراسيم -
- حبسم- ٢٩ درق تعطيع ٢٠ ٢٠٠ سطر في صغير ١٩ -
- کاغذ دستیم مری ر دوشنائی صخ دودی عنوان مرخ و مبر دنگین دخط نسیخ د زبان عربی ر
   آ ناند

ادّل ما ابدأ لعدحدد الله تعالى على نعه الستى لا يحقى لعد ولاتقف عندحدّ والصلوة على نبيه المصطفى المختاروآ ك الساوة الاطهار وصحبه الاكرمين ومّا لعيهم باحسان الى ليح الدين -

#### اخستنام

..... وجذلواا لجطدنى نفيح المسلين ولسم ليسع احدمشهم لعد مخالفتا ولم يحتسل فى ولايته والمسرسة صونية وحداسته رمنواك الله على الدين و الحدد لِلله رسب العلمين، وصلى الله على سهيدنا محمد وآك، وصعبه وسلم رامين ر

### اس كے لبدشيروا شعار كا اين فهم ب يسس كے آخرى دو شعر براي :

وادع لناظر ابيات بها سمحت تريحة العاجزالعاني لمن سكلا محمدين غزال المرتجي كسرسا عفوامن الله عمّا تال اد نعلا

قراً ن مجيد كارسم الخط توقيفي ہے۔ اورع بي سم الخط كے قوا مدكا كاظ كئے بغير صعف عثال كي مطابق

لکھام آب ہے ، چنانچ قرآن مجید سے متعلقہ دیگر علوم کی طرح رسم الخط بر بھی علی دنے خاصی توج دی اور کتا ہیں کھیں۔ چنانچہ زیرِ نظر کتاب میں بھی مصنف نے قرآن مجید کی اور سورہ میں رسم الخط کا جوخاص انداز اختیار کیا گیاہے ۔ اس کو حسب تر تیب معصف مختصراً بیان کر دیا ہے ۔ مثلاً سورہ آل عمران میں لفظ تور ال تا کے ہیں۔ میں انکھا ہے کہ اسے ماد سے ساتھ "التوراجية " انکھا جائے ۔

مصنف کا ندگرہ بسیارتلاش کے بادجودکسی کتا ب میں نہیں مل سکاا ورنہ بی کتاب میں کوئی الیں دراخلی شہادت ہے جس کی بنا پرہم لیقین سے یہ کہرسکیں کرمصنف کا نسمانہ کون ساہے۔ قباس سے یہ کہا مشکل ہے کہ یہ کتاب کب تصنیف ہوئی مکن ہے کہمصنف کا زمانہ گیار صوبی یا بارصوبی صدی ہجری راج ہو۔
مشکل ہے کہ یہ کتاب نب سے مصاحف برمخت مرکم مفید ہے اس کے طبع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں اور گئاں غالب میں سے کہ تا حال طبع نہیں ہوئی۔ ندیر نظر نسخ میمل ہے اوراس میں کوئی نقص نہیں ہے۔

### ٥ مخطوط نمبر الله ١٠١٧ دا خلر ١٠٨٧ ٢

- ام كتاب شرح نونية السغاوى في تجوير
  - تقطيع 4 × 4 مجم 19سفيات سطرني صفحه ٢٧
- مصنف علم الدين السنخاوى كاتب تحرير تنهي سن كتابت مها ١١ ه
- کانفد دستی معدی، روشنائی سیاه سنخ دودی اصل متی رنگیمی سرخ ، خطائسنخ ، ربان عرب.
   اس کتاب کا نازان الناظ سے ہوتا ہے ;

لبهماللهالرحين الرحيم الحسيدلله دى التلادرالقديم. والقرَّان العظيم الدي

الباطل من مبين سيدميه الأص حلعه تعزي من حكيم رسمى تعسك مبه نيال منازل الاحد و من شريتك ليفوز عور داس - و لصلاة والسلام على افتح الخلق باحسن افعال وادمح الحق بأ ببين مدال معمد حديد عراوتى الحكمة و مصل الحجاس، واشتمت من اوحى الميه الكتاب سرك المستطاب وعلى آلد والبحامة الموسومين مكترة المحاسن و شوا ثف الانساب المسرسومين كلا المناقب والاحساب.

كتاب ك\_آخرى الفاظ يه بي:

كان الفراغ من تسطيرها في يوم الا تعنين المبارك الموافق الشى عشر يدما خلون من شهر سنوال سمامل هم النفي التحديدة على صاحبها افعنل الصلوة وان كى التحديدة على صاحبها افعنل الصلوة وان كى التحديدة ودوام المحدد للربب الحبليل حسد المدن بيلا ما لتكريم والتنحيل.

سال یں مدی ہجری کے شہور عالم جود ( ناری) علم الدین ابوائس علی بن محدا بن عبوالصد الہدائی المغربی السنادی ہجری کے شہور عالم جود و ناری) علم الهدی کہلاتے تھے آ ب ۵۵۸ میں پیا ہوئے المغربی السنادی جو ملم جو یدمیں یہ ورحبر کھتے تھے کہ علم الهدی کہلاتے تھے آ ب میں وفات پائی۔ اور تا بیون میں وفن ہوئے۔ آ ب میں شخص میں جنہوں نے نیا طبید کی شرع میں وداس کی وجر سے سن میرت یائی۔

خیرالدین ذرکلی نے اعلام میں آپ کجن وس کتب کا ذکر کیا ہے ان میں آپ کی اس نظم کا بجی ذکر ہے جو بعد میں نونیا لسناوی کے نام سے شہور ہوئی۔ نیظم علم القرائت اور قرآن مجید کی نحوی ترکیب پرا کیس قصید ہے۔ جس کا مصنف نے مودنام "عددة المفید وعدة المجید نی معرفة علم التجو بید رکھا تھا۔ اس میں باختلاف نسسنے ساتھ یا پونسٹھ اشعار ہیں ، اس کا پہلا شعویہ ہے ،

ما من يروم شلاوة القرأت ويرود شاؤ ا نُسة الاتقات لا تحسب التجويد مداسع طا أومدً مالامدً نيه أو ان الورة خي و وشع يربي ،

واعلم مَا تَلَّ عا مَن فَى عَلَمَهُ اللهِ وَ الْمُ السَّفَاوِي العَظَيمِ الشَّابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

ان آخری دوا شعاد میں علم البدی سخادی نے النفیخ النفی الدم اہم ہوسی بن عبدالند کے قصیدہ نو نیر اور الله علم البح ید پرتیع لیف کی ہے۔ حالا نکد اپنا قصیدہ کھنے ہوئے سخادی نے خاتانی کے دونوں قصید ٹر نو نیر اور لائیر کو المؤلئ نموند سامنے رکھا ہے۔ ۔۔۔۔ سخاوی نے نونیہ کی بہت سے قراء نے شرحیں تھی بب بیکن ندیرنظ مخطوط کے مصنف کی داخلی یا خارجی شہادت سے نشاندھی نہیں ہوسکی ،اندازہ ہے کہ بیشرح اسٹائیل بن محد بن القفاطی کی ہے جن کا انتقال معلی ہے اسٹائی میں ہوا اور غالباً وہ اسی فن میں امام سخاوی کے شاکر دیتھ ۔۔۔ ندیم نظر نسخہ بہت ایجی حالت میں ہے۔ اوجی طرح بر معا جا سکتا ہے دیکن اس کے طبع ہونے کی تا حال کوئی اطلاع نہیں ہے۔



بائیل سے قران نک<sup>ھ</sup>

مولاً المِثْ الله كيرانوي كي عوني البيفُ اظهار التي "كا اُردو زحم بر-منرجم: مولانالكبري صاحب ؛ شرح تخفين : مولانا محركفي عثماني صاحب -

جزيراول مصفحات ١١١٠ ، فبلد ، قبيت بيندره روسيير

جرء دوم - منفات مرم ۵ ، مجلد ، قبمت بیندره روپ بر

لكهائي ، جيمياني أور كاغذ كوارا وَ الْمُسِلِمَةِ مِنْ لِيظَهُوهِ عَلَى الدِّبِنِ كُلَّمَ " فَرِيا كُسِلَمَةُ وَلَيْ بِيَنِظِيمِ إِنَّنَانَ وَمَّهُ والنَّادَالُ دئ ميكه وفقام ادعبان عالم كاتفابل مطالعه كربي اورالي كذاب سعد أص طرتقيه يرعباد لدكيك دين عقى

كى برترى وصداقت ابت كرف كري ولائل فوام كري، قران جو خود البي او برايان لاف والون سے

برمطالب كرائب كروه انده بهرب بى كراس برسجده درزنه مرحاتي و دوسرى تعليمات كم مانني والول سے بی بی تقع رکھا کے کہس کے قول کی بیٹر تقیق تصدیق نہ کی جائے - دہ سرام کی صداقت کے

لئے صر دری قرار دنیا سے کماس پر واضح اور نا قابل تر وید شویت در بان بیش کیا جائے ، فتل

هاتد ا بدها نکم ان کن ناه صادفین اینچ می مانب السَّرم نے برفران میراک بیل پیشیر کرکے كهاى من تضاء وانتلاف مهي ملوكان من عند غير التساليجد وافيدانشلافاكشير -

جدال باست هم احسن من انتقادهم كورامقام عامل م كبولم وه مرف معسبات اورركيا

حملوں سے بیک صاف مغ فاصیح ملک منواب ولسوری اور مرد دی کے مانعہ مخالف راس کے سکات ک كافعادك وتبائ كيسى كواى كم مستح فعد وهال بلائد اورات موتر فهوس كالنيك أمنه وكا

كن در فطري مل مع - افتراكت بك كف بنفسك البوم عليك حبيبا-

ندبز سهره نفاب الم نفاب سے بحاولہ و مناظره کا اس مرقع ہے عکومت برطانیہ نے مندونان برخیم کر لینے کے بعد رفتہ رفتہ اسلام کے قلاف نقرری و تحرری مہم جاری کہ دی ۔ پہلے بہلے تو مسلانوں نے اسے درخورا غننانہ سمجھا یسکن حب عیسائی مشروی کی سرکر مہاں بیز سو کہ ورا لمبان درکھنے والوں نے اپنے وین اسلام برشک و شعب کرفائٹرون کر دیا۔ اور ان کے بہک مبانے کا خطرہ مونے دیکا نوا سلام ان کی ترکت نے دین من کی نائبدکے لئے علماء کی ایک جماعت کوئیر اگر دیا جن میں سے ایک کا مباب مناظرا ورثاموری ملم اظہار این "کے معتنف جناب رحت اسٹر مساحب نفے ۔ مرحوم کھتے ہیں :۔

ان کے نابیف کر دہ بہت سے دسالے مجرے باس کی جائے اور کا بازی کا ماکا کا ماکا کی جاعت بیں نہف اور خوشق میں بئی اس طیم بالشان کا ماکا لی جی نہ نفا یکر حب جھے کو عیسا تی علیا می نفر کروں اور تھے کروں کا علم مؤا۔ اور ان کے نابیف کر دہ بہت سے دسالے مجرے باس پہنچے ، نوبی نے مناسب سمجھا کر اپنی امریانی مذک ایر جی کونٹ کی کروں ، لہذا سستے پہلے تو بی نے کچھ درسالے اور کتابین البیف کیں ، ناکہ سمجھا کہ لوگوں پرخے قیت مال واضی ہوجائے اس کے بعد عیسیا تی حضرات کے وہ بڑے بار دری جی کا شماد ان عیسا تی علیا بیں ہفتا جو مال واضی ہوجائے اس کے بعد عیسیا تی حضرات کے وہ بڑے بار دری جی کا شماد ان عیسا تی علی بی بی خوب بہت میں شاخل و موجانا جا سے ندس ب اسلام مرباح راف واضی ہوجائے کہ کمل کے درمیان ایک جلسکہ عام میں مناظر و موجانا جا سے ناکہ بار مزحد اجھی طرح واضی ہوجائے کہ کمل کے اسلام کی گئی جنہ باکہ وہ وضاح روعا جن الکہ بار در بدی کے درمیان ایک علیہ بی کا سب بہت بیں کہ وہ حضرات عبسائی با در دبیں کے درمیال کی زر دبدسے فا صر وعا جن اسلام کی گئی میں عبسائی بادر دبیں کے درمیان کی کر دبدسے فا صر وعا جن اسلام کی سین عبسائی بادر دبیں کے درمیان کی کا مبد بینہ بیں کہ وہ حضرات عبسائی بادر دبدیں کے درمیان کی کر دبدیسے فا صر وعا جن اسلام کی سین عبسائی بادر دبدیں کے درمیان کی کا مبد بینہ بیں کہ وہ حضرات عبسائی بادر دبدیں کے درمیان کی کر دبدیسے فا صر وعا جن اسلام کی سین عبسائی بادر دبدیں کے درمیان کی کر دبدیسے فا صر وعا جن کی میں میں میں میں کی درمیان کا دعوی اور دخیال نفا ۔

جنانجیر بادری ندکورسے آن بانج مسأل میں مناظرہ ہوا طے ہوگر باجو عبیائی اور مسلما نوں کے باہمی نزاعی مسأل کی نبیا و بہی اللہ علیہ و آم مسائل کی نبیا و بہی اللہ علیہ و آم مسلما کی نبیا و بہی اللہ علیہ و آم مسلم اللہ علیہ و آم کی نبوت کا من مونا ، اور شہر آگرہ میں ماہ دجیب شخط میں ایک مبلسہ عام منعقد ہو ا، مبرے ایک مخترم دوست دفیدان کو تا دیر زندہ دکھے ہاس مبسم میں برے میں نام در کارنفے اسی طرح میں ایر کا

الين واكر ورمان صاحب مرحم ١٨٣٧ ومي الكليندس واكرى واكرى عال كف يفي وباق صفح الدارى

صاحبان بادری صاحب کے مدد کارتھے، قُدرک نفل وکرم سے نسخ اور تحربین و وسکوں میں جر ذفین راند مسلے مضا و رہا دریوں کے خیال میں سب مفدم تھے پہنیا نجراس پر ان کی ابک عبارت بھی ولالت کرتی ہے جرکنا بُص الاشکال 'میں موجود سے ہم کو کامیا بی اور فلسر مامل مہوا عجب با دری فرکو رہنے ہیں دلیخ اش شکت دیجی نوبانی تین منائل میں مناظرہ سے راہ فرار اخت بارکی ''

انبی بانجون میا حتون کو انفون نے علامہ بیرا حدین رہنی و ملان کے امتقال امر بہر لی میں نقل کرد با اور بہر کی میا ختون کو انفون نے علامہ بیرا حدین رہنی و ملان کے امتقال امر بہر کی میں خاتی کا نجو رہ بیرا کی اور ان کی عربی کا نجو رہ بیرا کی ایک کا نجو رہ کی مناظرانہ کا ویش و حقیق کا نجو رہ بیرا کی ایک باب کیے جس کا عنوان کے بائیں کیا ہے ''۔ اس باب بیری فصل ہے '' بائیل انہا کی خلافات سے لبر رہ ہے '' نبسری فصل ہے '' بائیل الہا می نہیں''۔

کی غلطیاں '' اور حوضی فصل '' بائیل الہا می نہیں''۔

اس مبد کے نٹروع بیں مولانا مفتی محد مصاحب کابیق لفظ کے اور حرف ماز کے ساتھ ہی تفریبا ، دوسوسفیات بڑت کی ارتبار ایک مفتر میں میں است بید ایک تفیقی نظر کے عنوان سے فتی صام موسوٹ کے فرز درار جمند مولانا مخد فتی عنمانی صاحب تفل سے لکھا ہوا ہے ۔ اسی مفتر مرکا نبسر اباب مولانا دیمت اللہ ماحب براؤی کے سوانے حیات بیٹ تمل ہے ۔

و وسرى جلدىنى جارد دواب مى :

٧ - أُدوس إب بأبل مِن تُحرَّعَثِ كَ ولا لَل - الله مِن تُحرَّعَثِ كَ ولا لَل - الله عن الله عنه الله

م - جوتقابات : فُداتمي نهيس -

۵ - بانجوال باب : فرائى كربم الله كاكلام سے -

اگر لوگ ای کتاب کوٹر صفے دہنے فرگو نیا میں ندسب میں وی کی ترقی بند مہومائے گی یو عربی اُر دو فرحم کرنے ہیں اصل کا نتیج کیا گراہے نے ترجم بلیس او زُرگفتہ ہے ۔ حواشی نہا ہت محنت تو تفیق سے مکھے گئے ہی اور موفید معلومات مینٹنل ہیں ۔

ن بل بین بخ فار بین کی فنیافت طبع کے لئے اس کتاب سے قرآن مجیدا وربائیل کے مضابین کا ایک نفابی مطابع ورث کرنے بین بین بین بین بین بین بین کی آئیت پر رقشی بین کی سے اور دو وسری طرف محتی کی مخت کا اندازہ لگایا جاسکتا کے بیہاں مناسب بیخشائیوں کو اس فی کے دافعہ کا اضافہ کر دورجی نے بائیل سے اللّٰدے تنعلق بیعقبیدہ با بانفاکہ اس نے جھردن بین اسمانوں اور فرمنوں کو بنابا بجر نظمنے کی وجہ سے سافیب ون ارام کما بیکن جب قرآن مجید میں اس اللّٰدے قوی و فادر ہوئے کا بیک عفیدہ بایا کی وجہ سے سافیب ون ارام کما بیکن جب قرآن مجید میں اس نظر ابتاء ورم بی کا اندر بالا میں نظر الله و ما مستنامین لغور بین کا میں منابا کہ ورم استنامین لغور بین کا میں منابا کہ درم بیاں کو درم بیاں کا درم بیاں کو درت وظمت کے میں منابا کا درم بیاں کو درم کو درم بیاں کو درم کو درم بیاں کو درم کو بیاں کو درم کو درم کو درم کو بیاں کو درم کو د

## فرآن مجيدا دربائب كيمضابن كأنفابي ممطالعه

ا - فَداكى صفات كامله وكماليه اس كا واقد سفا ، فديم واركى سونا، ابدى وفا درسونا ، عالم و

بمبع دلهير يونا مبكل حكيم وحبير برونا ، خالن السوات والارض ببونا ، رحيم وركلن بونا ، عبور وعا دل بونا ، فدوس ومي ونميت ببونا وغيره زعيرو ،

ب - الله تعالی مقدام عبوب مثلاً حدوث عجز بطلم او آجهی سے پاک میونا ، تب نیاد کی برزیر بیشی میده از داندین سرط چشک شد سرمنع کو ناکه مدیم نظار

ا - آوجیر خالص کی دعوت ، اور شرک سے طلع اُلفا مما نعت ، اسی طرح شلیث سے منع کرنا کہ بریعی فقینی طور شرک ہی کا ایک شعبہ سے جلسیا کہ آب کوج نضے باب سے معلوم ہو جیکا ہے ۔

م - إنبيا عليهم السلام كا ذكر ا وران ك وأفعات ا ورفصص -

٥- إنبيا عليهم السلام كالهمبشمرت بينى وركفرشك سعا مفراد كرنا ورمحفوظ رمها -

4 ييغيرون برا لمان لانے والے حضرات كى مدح اور تعرف كرنا -

، - أبليا عليهم السّلام كنه مانت ولي اورحبّلان والول كي مُرّمت اورمُرا في كرنا -

، معرب بجيبرون برامان لاف كي عمومًا ناكبيد كريًا و رخصو شبت كساخة عيسى على السلام براما لاف كي اكبيد

٩ - بروعده كدالمان والمانج كارمنكرون اور كافرون بيغالب البيرك -

١٠ فيامن كي تقيفت كابيان وراس دن من اعمال كي جرواكي تفصيلات -

۱۱ چنبت دور د ورخ کا دکراوران کی فعنول اور عدا لول کی تفصیل -

م، أونا كي مرشت اوراس كي بيشاتي اورفاني سوف كابيان .

سرا - آخرت کی مرح او فضیلت اوراس کے دائمی اور پائیدار سونے دابیان -

سم المطلل جبزول كي ملت اور حرام جيزول كي حرمت كابيان

10 - مرمرفرل كاخام -

14 يرسباست مرتبيك احقام.

١٤- النَّدَلْعَالَىٰ كَيْ عَبَّلْتَ اورالنَّد والول كي عبَّنت كي رغيب اورشوق و لانا -

١٨ -أن وسأىل اور درائ كابيان من كواخذبار كرف سدانسان كررسا كي فعدا كم مكن ٢٠

وا - بد وادول اور فاسقول كي سجبت اور بيني من وكذا وروم كانا -

٢٠ - يد في عبا ولول اورمالي عبارات بين تبيّت كوخالس ركھنے كي ماكبيد كرنا -

۲۱ - زبا کاری او رشهرت طلبی بر و مید .

۲۷ تهذب اخلاق کی اکید کبیں اجمالی طوربر کہیں تفصیل کے ساتھ ، بر کہ بن تفصیل کے ساتھ ، بر کہ بنی خصلتوں پر دھمکا اجمالی طور پر ،

۱۲۸ و افلان حسنه کی مدرج اور نعراج جلیج بر دباری ، تواضع ، کرم شجاعت ، باکدامنی وغیره -۲۵ - برے اخلاق کی ندیمت جلیسے خصر ، کبر مجنل ، بز دلی اور ظلم و نجره -

۲۵ - برے احلاق می مادمت بھیسے حقعہ، عبر ، جل ، بر دمی اور علم وجبرہ ۲۷ - نفوی اور بر میسر کاری کی نصبیت ،

٧٤ - الله ك ذكرا وراس كي عبادت كي زونيك -

بائب**ل کے فحق مضامین** ۱۔ فلان مجمیہ بنے مبیٹی سے *ذنا کہا تھا۔* 

ت ۱ - یا فلان نبی نے کسی د وسرے کی بوی سے زناکیا اوراس کے خاوند کو حیلہ اور کر سے فتل کر دیا۔

الم ياس في كائت كي دواكيس

ے م یادہ اخریں مرند سوکیا بنقاا ور ندب بننی کی ملکت فانے بناکے ۔ م

له خلاد بجه على لترنب خاتحد، أنعام على آل قال ، على معاقات ، عده ، نا ، عدم ، نفس بعبت ره ، عداوع او الما ، ع ، الغدام ع ، المومنون ، ع ر ، نبا ، ع ر ، الوافعة ، عنكبوت ، ع ، الغام ع بر ، لبا ، ع ر ، العام ع بر ، المومنون ، ع ر ، نبا ، ع ر ، الوافعة ، ع ، الغراث الملكرة غ ر ، النا ، ع ه ، ع ، وقو برع ه ، آل عموان م ، الصفة ع ٢ ، العنا ، ع - ٢ ، مجاول ع ١٠ النورع ٢ ، ٢ اتفتى -

کے بہباکر پرائی 19: ۳۴ تا ۲۹ ی حض توط علیا لسلام کی الے بی ہے عبارت کے لئے دیجیے کا میں اسلام کے اول دھا تیں ،

۲: ۳۲ عبد اکدم سموکی ۱۱: ۴ تا ۱۵ میں حصرت و اور دملیدانسلام کے بارسے میں دالک جبد اکد جب ۲: ۳۲ میں از ۲: ۳۲ مین از ۲: ۳۲ میں از ۲: ۳۲ میں دھی جبیداکہ ابدا طین ۱۱: ۲: ۱۳ میں حضرت بالسیام کے بالسے میں - دھی جبیداکہ ابدا طین ۱۱: ۲: ۱۳ میں حضرت بالسیام کے بالسے میں - دھی جبیداکہ ابدا طین ۱۱: ۲: ۱۳ میں حضرت بالسیام کے بالسے میں - دھی جبیداکہ ابدا طین ۱۱: ۲: ۱۳ میں اور میں اسلام کے بالسے میں - دھی جبیداکہ ابدا طین ۱۱: ۲: ۱۳ میں اور میں اسلام کے بالسے میں - دھی جبیداکہ ابدا طین اور میں اسلام کے بالسے میں - دھی اسلام کے بالسے میں - دھی اور میں اسلام کے بالسے میں - دھی اسلام کے بالسے میں - دھی اسلام کے بالسے میں - دھی اور میں اسلام کے بالسے میں اسلام کے بالسے میں اسلام کے بالسے میں - دھی اسلام کے بالسے میں اسلام کے بالسے میں - دھی اسلام کے بالسے میں - دھی اسلام کے بالسے میں اسلام کے بالسے بالسے کے بالسے میں اسلام کے بالسے کے بالسے میں اسلام کے بالسے میں اسلام

۵ - ماس نے الله نیزیمت اور بہتان رکھا - اور بہنے احکام میں در و فکوئی سے کام لبا اور اپنی فریب کاری سے ایک و سے ایک و فعنب خدا ورسی میں منتظام کر گئیا ۔

۹ - بایرکه داو دیلبالسلام سلیمان تلبالسلام او میبی علبالسلام دنعو ذیابه سند، حرا مزاد ول کی اولا د بین ، بعین فارین به بو داکی -

۔ یا بیکہ اللہ کے ایک ٹرے رسول جوفر اکے بلتے اور انبیار کے باپ میں ان کے بڑے لڑکے نے اپنے باپ کی بوری سے زناکیا ۔ باپ کی بوری سے زناکیا ۔

2- اور ان کے دومرے بیٹے نے اپنے بیٹے کی بیوی سے زناکیا حزید ہے جب بی طیم الثان نبی نے اپنے وقت انہوں ووٹوں محبوب بیٹے بیٹے کی بیوی سے زناکیا حزید ہی ۔ سوائے اس کے کرنے وقت انہوں نے بیٹے کے بیٹے کہ اس کے کرنے وقت انہوں نے بیٹے کے بیٹے میں نونار اختی کا اظہار بھی نہیں کے بیٹے کو اس بیٹے حرکت پر بد کہ عا دی ۔ کیا ، بلکہ مرنے دفت اسے بر کمتوں کی دُعا دی ۔

۸ - یا بیر کدایک دوسرا بڑا دسول جوفعد اکاجوان بٹیاہے اورجیں نے خود کو وسرتے خص کی بیری سے
ترناکیا نفاج ب اس کے مجبوب بلیٹے نے مجبوب بیٹی مینی اپنی بہن سے ندناکہا اور رسکول نے سُنا،

له عبياكرا يسلطين ١٠: ١١ تا ١٩ مي سع ، يُورى عبارت كيك كناب ندا، ص٧٥٣ جا ول١١ ت

سے عبیار ایسان میں اور دہ میں سے موامنی سے موربدائن باب موس سے کر ہودا ہی ہوئی سے زناکیا نقاض فاص برائی باب موس سے کر ہودا ہی ہوئی سے زناکیا نقاض فاص برائی باب موس سے کر ہودا ہی اور برائی باب موس سے کر ہودا ہی اور سے کا نام ر دہن نفا۔ دیا تھا۔ دیدائی ہو کا اور ان کے بارے میں بائیل کے الفاظ برای ۔ اور بن نے جا کرانی باب کی حرم بلہا ہ سے مباترت کی اور اسرائیل کو دیم بلہا ہ سے مباترت کی اور اسرائیل کو دیم بلیا ہے تو بدیا گئی ہے دیدیا گئی ہے ۔ اس کی اور اسرائیل کو دیم بلیا ہے تاہم ہوگئی کے دیدیا گئی ہے دیدیا گئی ہے اسلام

الله - دومرے بنتے سے مراد یہوداوہ یے بنے کیا ہے میں بیدائن ۳۸: ۱ مین نفری سے کہ انہوں نے اپن بہر سے نظائیا ، ۱۱

صه دروی ... فربانی کاره ب تبات م اس کے تجھے نصبات نمیل کی اکیورک نوا بنے باب کے ابت برج جھا انونے استخبی کیا ، روی میرے جمید ندیر جڑو کا اور سپالین وس ایم )

الله يهروده معصلطنت نبين حيوشه كي . - ورفوسي اس كي مطبع مول كي الخ "رسيدكت ١٠ : ١٠)

هی اس کوکی سر انه بی دی شامیداس کی سمت نهیں ہوئی کہ وہ خو دھی زنا ہیں مبتدا نفا - البی مان بیں اس حرکت پر مورے کوکیا سے اور ان دیتا ہے ۔ بالحصوص اپنی اولادکی بیر تمام بابی بہود فیصار کی است بی بیر بیر اور ان و افعات کی نصریح عہد عتبیٰ کی ان کنا بول بیں ہے جو دونوں فریق کے نزدیک تم بی بیسی ہوں ہوں ہوں کے نزدیک تم بین میں ہوں کے ۔ با بہر کی علیا لستلام مبین خصیت جو بیسی علیہ استلام کی شہرا دت کے مطباقی امر نبی بین میں جو بیلی المان کی بادشا ہی بیں چھڑا ہے وہ ان سے بڑا ہے کہ انتھوں نے بی میں ان کی بین میں میں میں جو بیا ہے وہ ان سے بڑا ہے کہ انتھوں نے لیے دورے حوث و دا در رسول بنانے والے بعنی علیا علیہ لستلام کو جمہول نعتی کی بابر نیس سان کم بیر ہو کی اور نہیں بہرائیا ہے۔

له محضرت داد دعلبالسّلام مراوی ، بائبل بی آب بی کے بالسے بیں یکی گھڑت دریشر مناک وافعہ زکر کھایکیا ہے کہ انہوں فے لینے سپسا لار آ دربا کی بہری سے زناکر کے اور بافعا (۱۳ موٹیل ۱۱: ۲ تا ۱۵) اور ای کے بیٹیے امنو ک نے اپنی مہن ترسے بڑی جالبازی کے ساتھ زناکیا (باسموئیل ۱۱: ۲ میں) ساتھ ہی بیھی فدکو رسے کہ حضرت و او وعلیہ السّلام بداں کی اطلاع مہوئی کمر آپ نے اپنے بیٹے کوکوئی سندا نہیں دی ، هرف عظم ٹموت (۱۲ : ۱۲) ۱۲ سے حضرت عبیلی علید اسّلام کے ای ارشا د کی طرف اشارہ ہے : -

بجرعود فوں سے بیدا ہوئے ہیں ، ان ہی بوخٹا بتیسمہ دبنے والے سےبڑا کوئی نہیں ہوا کسبن جراسمانی بادشاہی میں حجوثا سے وہ اسس سے بڑاسے " رمتی اا: ١١) یہاں جُراسمان کی بادشاہی میں جھڑا ہے "سے مراد

حضرت عببى علبدات لامري - ١٢

ته حضرت بحیای علیالسلام که اس ارتفادی طوف شاره بعین سند بنی فید در کوکبوتری طرح آسمان سے اترت و کھیا ہے۔
اور دواں پر شرکیا اور دُین نواسے بچانیا نافقا مگری فے مجھے یانی سے بیٹری نے کو بیجا اس فی مجھے کہا جس بر فردوح کو اترت اور کھم نے دیکھے دی کہ ورح الفدس سے تبیہ فینے والا ہے ۔ جنا بچر میں نے دیکھا اور کواہی دی ہے کہ بیجٹ داکا بیٹری سے کہ بیجٹ داکا بیٹری سے کہ بیجٹ داکا بیٹری سے کہ بیٹر نام کا مہم )

که عبیا بول کے پہاں کسی سے بہر لنبال سے مربر بونے کے مرادف سے -اور بنی باتب و بیقنا باب بن نفازی ہے کہ حفرت بیری نے حفرت محلی سے بہر لیا، اس سے لازم ہا کرفدا اپنے بندے کا مربد بہولکا ہے اورجب کسان کی جانب سے نبیمہ کی ایم کی کمیں نہیں ہوگ اورجب نک اس کہ وہرے مبود کے بائی ہا اس کمجٹو دکے بائی ہیں آئا دیجھ کہ مجٹو دکو وہرے مبعد دے باس کنج نرکی کلی بیس آئا دیجھ کہ مجٹو دکو وہرے مبعد دے باس کنج نرکی کا فاللے کا حکم باد آیا گھ وہر امعبود ہی میرارب اور سمان وزمین کا خالئ ہے بند بیا یک کہ وہرے در کو کا معبود ہی میرارب اور سمان وزمین کا خالئ ہے بندا -اولہ ایران کا خال مرک ہوری کا فالمبدا ہی ففا -اولہ جن کا نام مای ہو دااسکر آئی تی ہے میدھا حب کرا مات اور مجر وں والے بھی ہیں اور حوالہ بین میں ان کا شمار کھی ہے اور جو عبدا بیوں کے نوام کا فن حضرت موسی ہور وسرے بغیر بول سے افسی ان کا اس کا خال ہور کو عبدا بیوں کے نوام کی کا اس کر مجر دکو کر ہود کو ہود لوہ کے مطابق میں کہ نوری میں ہوگیا۔ جنانجہ بہر دلوہ کے اس کا خالے میں کہ نوری وہ بین ہے کہا خالے مطابق مایں اور جو ایک کا دس کے بیا ایک کا دس کے بیا ایک کا خالے مطابق مایں اور مطاف وہ سے اور جو رفضا ، اور جو ایک کا اور جو رفضا ، اور جو ایک کا خالے مطابق مایں اور حال میں بیا اور حال کے مطابق مایں اور حال میں بیا اوصاف وہ رسول اور جو رفضا ، اور جو رفضا ، اور مفادک الحال اور تنگر سن میں کو خوال کے مطابق مایں اور حال میں بیا اوصاف وہ رسول اور جو رفضا ، اور مفادک الحال اور تنگر سن بی گفا ۔ اگر جو عبدا ایک ور میں اس کے بیانش مایں اور حال میں بیا دور صاحب معب نے اس کے جو انسی میں بیا ہوں کو میں بیا ہوں کی میانتی مایت وہ ایک دور اس کے بیانش میں میں خوالے کی مطابق میں بیا ہوں کے میانش میں میانے والے وہ کو دائے کا میں بیا ہوں کی میانتی میانے والے وہ کیا ہور کی میانتی می

له . ببسامعبود مبني رون القدس ١٢ ك

سه علیمنی ۱۱: ۱ سف وی علوم به ناسه که ای فقت علی نمین بی با بنیا نیز فبد موف کے بعد ابنی نشاکر دو

کر میمیکر حضت علی علید است می توجید ایک سه آف والاً و می سه بایم و و مرسه کی یا و د میسی با الله

مناف می می بایسته می بایسته می بیدا و نف که و اف بیس و د بید این با بایم و بیدا او د نفا او بیدا ان الله بیا الله الله بیا می از و بیدا و بی

مُداسے زیادہ محبوب اور متی تھے۔

۱۱ - بابیرکه کا تفاجوسردار کا بهی نفا، او پیش کانبی مونا بیشا انجبلی کی شهادت سے نابت ہے ۔ اس زیمی اپنے معبُود کے قتل کا فتویٰ دبایفااور اس کی تکذیب و کیفیرا ور الم نت کی تفی ہے۔

سه - انجبل بی یه واقعه در کربیائی یے کربیو دی صفرت بعبی کری کرکا نفائے بیں نے گئے جاں اس نے حضرت بعیلی المجب انفال فرار وسے دیا۔ اور صافری نے آپ کے روسے مبارک پر نقوی اور دربی کیا، دیکھئے متی ۲۰ و ۱۹۰ و اس انفال فرار وسے دیا۔ اور صافری نے آپ کے دورات اس واقعہ کی فادیل وہی کرتے ہیں جربہ نے بہر وا ہ اسکر برنی مسال ۱۳۰ و لوقا ۲۲ : ۲۱ معیل عبیاتی حصرات اس واقعہ کی فادیل وہی کرتے ہیں جربہ نے ایک میں افرار دیا نو کا آتھا فرار دیا نو کا آتھا کے دیس مصرت عبیلی نے اپنے آپ کو محدا کا بھیا فرار دیا نو کا آتھا کے دیس مصرت عبیلی نے ایک میں کا تعلق کے دیس میں سان کے کھڑ بھا ہے کا اگر میں کا آتھا کے نے دیک بنی پر نقعے اور ورف ابک اجتماعی دیا نی حاضرہ برک

غری سولی دیے جانے دالے معبُود میں بین بیٹیں مان سے بین عجب امور واقع ہوئے ۔۔

ادّ لا اسرائی بنبول کے سرکہ وہ نے اپنے معبُود کو پُرٹے تیں سال مک کا مل طور پر نہیں ہجانیا ، جب مک کہ مر برنہیں موکی ، اور تبسر امعبُود کے دوست کی مربز نہیں موکی ، اور تبسر امعبُود واس پر کمور کی شکل میں نازل نہیں موکی ؛ دوسر سے اس معبُود کے دوست بی کا فقور کی میں جس کی مقدار صرف بیس در مرم می ، اپنے معبود کو دشمنوں کے ما اس کی فقداد کو دینے بر تبار مہوکی ، نیسر سامی می گرفتاد کو اور اپنے معبود کی جبت پر آئی فلیل منعند کر ترجیح دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و دینے پر تبار مہوکی ، نیسر سامی می کر تبید و کر تبید

بهرمال بهم فُداسے اس قسم کے برے عقائد سے بناہ مانگنے ہیں جوانبیا علیهم اسلام کی شان بب رکھتے ، انب رکھتے ، انب میں بنیں رکھتے ، انب علیهم اسلام کی باک منبیاں ان شرمناک الزامات سے باک ہیں ہ

(عبدالرين طام *رمور*نی )



ئ د سند - متی ۱۰ ماهن من الماهدي الماهد



محقيقات إسلاكي و إسلاكا

\_\_\_ مجلس ادارات: \_\_\_

محمد صغير حسن معصومي

مظهرالدين صديقي

\_\_ مىلايسر: \_\_

عبدالرحمان طاهر سورتي

ادارہ بحصاب اسلامی کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ اُن نمام افلار و آراء سے سفی بھی ہو جو رسالہ کے سدرحہ مصاب یہ نس کی نئی ہوں ۔ اس کی دمه داری خود مصمون بلار خصرات بر عائد ہوتی ہے۔



نظرات مغربي افرلفتيس فلانبول كي اصلاح تخريجات اوراسلام مكاصدرا ايب بزرگ ايراني فلسفى كانغارف ــــــمحدعبدالحق ــــــــ نفسبرطبري كافارسى نزيمه ——— مولانا ابو محفوظ الكريم المعصوى — ١٩٥ - دلطلف *فالد*\_\_\_\_\_ نواغزال كے بعض بہلو\_\_\_\_ دماله في خواص المثلث من جمنه العمود اذامام ابن الهنتيم محدندبریکاکاخیل (مدیر) فنرست مخطوطات كننب خان ادارهُ تخفيقات اسلامى \_\_ محدطفيل انتقاد \_\_\_\_ (رساله فنصله بفت مسّله) \_محرصغ بحصومي \_ ۲۳۸

# بشماللدالرّحل الرّحيج



رسول الشرصلى الدعليه و سلم برتقربياً ربع صدى تك بالانساط قرآن مجيد نازل بهونارا اسس لمرت مين اسلام كى تبليغى بخريك عهد طفولت سے گزرتی بهوئ نقط ممال تك بهني و اس نے مختلف مراصل طے كئے ، دين تعليم تبليغ دين كی حدوجهد افزاد كی تغيير ، معاشره كی اصلاح اورسا ججبات ، اسلامی حكومت كی ناسيس ، باطل اور تخرب توثوں كے خلات مسلسل منظر جهاد ، افلاتی وروحانی تزبیت اور مبند مقاصد كے مصول كے لئے بهيم اقدام (جهادِ الحرب) جادى دیا ۔ آئی کتاب اللہ كی ہوایات سے مطابق قوم كو بتدریج حراط مستقیم برترتی كا منظام مراصل طے كراتے رہے ، كبھى عفو وصفح سے كام ليا اور ظلم واستداد كے سامنے اعلی كر دار كام خلاب تورت مور تخل كا وامن با تقد سے نه جيوازا ، کبھی جہل وكفر كے خلاف توت سے كام اليا اور ظلم واستداد كے سامنے اعلی كر دار كام خلاب توت سے دوكا ۔ الغرض آئے نے مختلف احوال وظوف ميں مقتضيات زندگی كے مناسب احكام الله كو ناف ذكريا اور لينے لعبد آنے والوں كے لئے بياسوة حسند مقتضيات زندگی كے مناسب احكام الله كو ناف ذكريا اور لينے لعبد آنے والوں كے لئے بياسوة حسند مقتضيات زندگی كے مناسب احكام الله كو ناف ذكريا اور لئے ليہ آنے والوں كے لئے بياسوة حسند مقتضيات زندگی كے مناسب احكام الله كوناف ذكريا اور شنى ميں لينے مسائل حل كرنے رہيں .

توکید باستان کی کامیا ہی ہے گئے ترصغیر کا کی ومہد کے مسلانوں کو مختلف مواصل سے آ بڑا مسلانوں کو متحد کرنا ، ہندو کوں سے استنبوا و اور مرطانوی استعار سے نجانت ماصل کرنا اصولوں کے مطابق انبی زیدگی کرزا رہے کہ گئے کی مشنان کے ایک خود مختا (شکور) جیبے عظیم امور کے لئے بے مثنال فرما نیوں اور پرسوز و ملبندنگہ تیادت کی حزورت متی اللہ کے مضل و کرم نے توفیق بخشی اور ایک امھرنے والی قوم کی طرح برصغیر کی احمت مسلم میرکارواں قائد اعظم محد علی خبار کی رہمائی میں ایبا سفر طے کرتی رہی اور دنیا کے نفشتہ برایک نئی مملکت باکستان محد علی خبار کی رہمائی میں ایبا سفر طے کرتی رہی اور دنیا کے نفشتہ برایک نئی مملکت باکستان کے نفوش بڑی آب ذناب کے ساتھ نمایاں ہوگئے .

استقلال کی نغمت حاصل ہوئے تیبئیں سال گزر جیکے ہیں اور ہاری تمناؤں نے محسوس پیکر یں پاکسنان کی صورت اختیار کر لی ہے۔ ظہور پاکستان کے بعد ممارے حالات نقینیاً حصولِ ماکستان ک عدوص سے مختلف ہیں ایک اسلامی حکومت سے نخت مسلمانوں کی زندگی ہیں نہ بے مغفیدت اقى رسى ب اورىن لامركزىن ، اسى شك منهى كرازادى كى بعداس مدت مى بم فى منلف مبالورمي نزتی کی ہے لیکن ابھی تک اس نرقی میں وہ دوح ابھر کرسا منے نہیں آئی حس کے لئے ہم نے ایک حداگان مملکت باکسنان کامطالب کیا تھا، ہمیں ممکنت ماکسنان کواسلامی اصولوں سے مطابق ایک ابسی مثنالی مملکت بناناہے جہاں اللہ کے احکام نافذ کئے جابین اور دنبا کے دومتصادم نظاموں سے مفالمدين ابك نيسرا اسلامي نطام فكرى وعملى طور بريني كرك اس كعظمت ومرزرى اورمياندوى آبت کی جائے ۔ اسلام کے نام ٔ اوراسلامی سانخے میں اپنی زندگی ڈھا لنے کے وعدہ ٔ برِ باکسنٹان ماصل کرنے · ک وجرسے حکومتِ باکستان اور بہاں کے عوام سے اللہ ، اس کے رسول اوراسلام کا بہی مطالب ہے ك وه بها اسلامى نظام حارى كرس، مم ف الله سه اورعوام سع حووعده كيا نفاوه سب سع زياده مسخو ہے کراسے وفاکیا جائے ۔ ہمیں باد رکھنا چاہیے کراسلامی تخریب گاہ کے طور بریاکستان حاصل كرنا اكبعظيم النان كالبيابى وربراسلام كے نبليغي مرامل بس سے ايب مرحله بے مركمنتهى و مفصوداعالي.

مناسب موگاکراس موقع پرہم اسلامی حکومت کا مفہوم متعیّن کرلیں، واضح رہے کہ اسلامی حکومت اللہ کے حکومت مجبوروں،
اسلامی حکومت اللہ کے احکام کو ملک ہیں جاری کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے، یہ حکومت مجبوروں،
مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت و رضا کو بروئے کارلاتی ہے ۔ اللہ
کے بندوں میں اللہ کے لیندیدہ طراغیوں کو رائج کرنے کا بیرا اٹھاتی ہے ۔ وہ اللہ کے بندوں

کو پابند ہوتی ہے ۔ وہ ہوم اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے خاکف، اور اللہ کی رحمت اور اس کے بابند ہوتی ہے ۔ وہ ہر دم اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے خاکف، اور اللہ کی رحمت اور اس کے انعام واحسان کی امیدوار رمہتی ہے ۔ اسسلامی حکومت، اس کے عہدہ دار اور اس کی رفایا خود کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے کا مکلف شمجہتے ہیں ، اسلامی حکومت کا سربراہ خود کو سب سے زبادہ اللہ کے سامنے جوابدہ اور اس سے قریب تر نصور کرتے ہوئے ان بسام ذمہ داریوں کا بار شدت سے محسوس کرنا ہے جن کا اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ذمہ ابا ہے ۔ وہ داریوں کا بار شدت سے محسوس کرنا ہے جن کا اللہ نے اپنے بندوں کے لئے ذمہ ابا ہے ، اسلامی مملکت کے اس مفہوم کو لعبض مثنالوں کے ذرائع شعم کے کوشنش کریں ،

قرآن مجیدیں اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا اظہار کرنے ہوئے فرانا ہے: "ان تکفی وافان اللّٰه غنی عنک مدولات اللّٰہ عنی عنک مدولات اللّٰه اللّٰه ( کا ۳) اگرتم کفر کروگے تو اللّٰہ تم سے نبانہ اور وہ لینے بندوں کے لئے کفر کو پہند نہیں گڑا۔

بہ آبت وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کفر کو پہند مہنی فرنان اس ارشا دِ الہٰ کے مطابق ایک اسسالا می ملکت بھی کفر کو پہند مہنیں کرے گی ، اس کا فرلعینہ موگا کہ وہ اپنی صدو د ہیں کفر کو ' اپ ندیدہ فراد دے ، اور اللہ کے الیے بندوں کو جو جہالت ، غلط مہمی یاکسی اور حجاب کے باعث کفر کی خبا ثنت و نجاست ہیں مبتلا ہوں راہ راست پر لائے ، الیا ماحول پیدا کرے حب سے کفر اپنی مکروہ شکل ہیں ساھنے آجائے اور اللہ کے بندے اس پر رضامند نہ رہیں ۔

"
اسلامی مملکت کا فرلیند ہوگا کہ وہ ان تمام علوم میں تحقیق کرے اور انہیں بھیلائے جن سے اللہ کی بیر میں کا فرلیند ہوگا کہ وہ ان تمام علوم میں تحقیق کرے اور ان تمام جہالنوں سے جن سے اللہ کی بیر کا خواندگی اور ان تمام جہالنوں سے عوام کو بازر کھے جن کی سے حدیق کفرسے جاملتی ہوں ۔

~~~~~~

قرآن مجید نبانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کے لئے علم صروری ہے جسب قدر علم میں اضاف، ہوگا اس قدر اللہ کی خشیت فرد اور معامنرہ میں مفید نبائج پیدا کرے گی، وہ کہا ہے:
"انتما پیخشی الله من عبادہ العلماء" ( مراجع اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی خشیت کرتے ہیں جو مہت علم رکھنے والے ہیں .

قرآن مجید میں منعد دمقامات براللہ کی خنیت کا حکم دیا گیا ہے اور ہایت کی گئے ہے کوانسانوں ہمیں بلکہ صرف اللہ سے ڈرو - مندرج بالا آیت بیں بینفریج کی گئی ہے کو خنیت کی مطلوب صور قن بیا ہو ۔ یہ اللہ کی خنیت معاشرہ کو اخلاتی فن بیا ہو ۔ یہ اللہ کی خنیت معاشرہ کو اخلاتی کی بیاریوں اور غلاظنوں سے باک کرنے گئے اسلامی ریاست میں مطلوب ہوگی -

اسلامی حکومت کا فرص ہوگا کہ وہ اللہ کی خشبت بیدا کرنے کے لئے علوم کو وسعت دیے علیم اردہ سے زیادہ علم کرے ، اس کا حصول ہر باٹندہ کے لئے ممکن اور آسان نبائے ، تعلیمہ کی راہ بو مشکلات اور دشوار باں ہیں امہیں دور کرکے ناخواندگی اور جبالت کا استیصال کر دے - بو مشکلات اور دشوار باں ہیں امہیں دور کرکے ناخواندگی اور جبالت کا استیصال کر دے -

الله تعالی برکام بی حسن و نظام ، ترتیب واحسان ببند کرتا ہے وہ اصلاح کا حکم دنیا ، اور لیسے روکنا ہے ۔ اس کا فرمان ہے :-

" والله لا يحب الفساد" ( ٥٠٠٤) اورالله بدنظي وفساد كوب ندمني را

الله تعالی کے اس ناپ ندیدہ ومبغوض عمل لینی فننہ وفساد، مبنظی وامتنار، ابنری اور بنگام کو ، سے دُورکرنے کے لئے اس لامی حکومت لینے ہر شعبہ بیں حسن دیم آمہنگی ، نظم ونسق اورتر تب ضباط سے کام ہے گا ، اپنی پوری فوتوں کو مبروئے کار لاکرعوام میں اتفاق وانخاد اور اصلاح و نگت پدیا کرنے کی کوئشن کرے گی اور حسب خوابی کواللہ لپ ندمنہ یں کرنا اسے کسی طرح محبی اپنی کمٹ کی مرحدوں میں داخلہ کی اجازت بہنیں دے گی . صرف بہی بنہیں ملکہ وہ ان اسباب وعلل کا مکھوج لگائے گی جو ملک میں فساد کا باعث بنے ہیں اور بوری فذت سے ان کاسد باب کرے گی :

اے کیم آب زسیر چشمہ ببت کرچو پرمشد نتواں بسنن جوئے

الله تعالی نے بہت سے مسائل کا مل ہماری اجتماعی قوتِ فیصلہ کے سپردکر دیا ہے ، اس کی مرحنی بیش آنے والے معاملات میں عقل سے کا کے کر بہتر بن ہم ترین کو ترجیح دیں اس من میں ایک دوسرے سے صلاح ومشورہ کرتے رہنے کی ہدایت کرنا ہے ، اسس کا

ارشادی: وامرهمدستوریسیهم و ۱۸۲۸ ا

ایک اسلامی مملکت کا فرض ہے کہ وہ عوام کے معاملات وم بال مل کرنے ، ان کے اختلافات کو مٹانے اوران بیں اتفاق وانخاد پیدا کرنے کے لئے نظام شوری کو عباری کرہے ، شوری کی عبد بداور مفید نزین شکلیں معلوم کرے جن بیں زیادہ سے زیادہ عوام کی سٹرکت ونمائندگی شامل ہو' اور کوئی طبقہ دوسرے طبقہ کا استحصال نرکرسکے ، نہ کوئی طاقت ور اور با انٹر شخصیت ومیوسے کا کے کہ موقع یا سکے ۔

عوام کی نلاح و مہبودسے متعلق جہار مسائل عوام کے حقیقی نمائندوں اور متعلقہ امور کے ماہروں سے مشورہ کے فاہروں سے مشورہ کے ذریعیہ طے کئے حابی تاکہ بورز وم این ذمہ داری محسوس کرے اور عوام کوز بارہ سے زیادہ فائدہ مہنے ہے۔

را بسلان ر

اصولوں کےمطابق ا

ی تعلیم فرص قرار دے ، ہرمسلمان کے دل میں کمناب اللہ کی محبت اور اس کی عظمت راسے کرے ،
اس کما ب کو تعلیمی نظام میں بنیادی جنتیت دے ناکہ ہر تعلیم باشت قرآن مجد کو سمجھ کر بیڑھے ،کوئی شخص جو قرآن مجد سمجھ کر بیڑھے اور اس سے دہنمائی حاصل کرنے کی صلاحیت اور اس میں تدبر کرنے کا ملکہ نہ حاصل کرے اعلی تعلیمی ڈگری کا مستحق نہ قرار دیا جائے ، اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید بیڑھنے نیڑھانے کی اسس تاکید کے بعد سم میں ایک اسلامی ریاست میں کسی تعلیم یافت فرد یا عہدہ وار کے فنہم فرآن سے عاری دینے کے لئے کوئی وصبہ حواز مہیں مثا ۔

الله تعالى ذلت ومسكنت، ففرودرماندگى، بيماندگى وافلاس كوفوموں كے لئے عذاب فزار دنيا ہے، وہ اپنے رسول برلينے احسان والعلم كا ذكر كرتے ہوئے فزمانا ہے:

" و و کجد کے عاملاً فاعنی " اوراس نے تخصے عیال دارونفیر با پانو تھے آسودہ و تو ہ گر کردہا ، رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ و کم اپنی دعاؤں بین جس طرح کفرسے پنا ہ ما نکھتے تھے اسی طرح فقر ، من اوراس کے غلبہ سے بھی نباہ ما نکھتے تھے ۔

تراہ میدمیں ہے کر سنیطان نم سے فقر کا وعدہ کرناہے اور نہیں بد کرداری وفحش کاری کا تم

المی کونا فذکرنے کی ذمردار ہوتی ہے۔ معرفی میں مقراعدا فقادی مسائل کا حل امیروں کے دیم پر بہیں بھوٹ تی مبکر معرفی میں مقوری کے ذریعیہ ان مشکلات کا نیر بہدت علاج تجویز کرتی ، اور پوری معرفی کا معرب و کے لئے اس علاج کو اینا تی ہے۔ قرآن مجیری اقدام ماصنیه کی تباہی و بربادی کے سلسلمیں تکون (تعیش و علیش کوسٹی) کوایک فوی عنصر تنایا گیاہے، مال کی اندھی محبّت سے سختی سے منع کیا گیاہے۔ دولت سمبیٹ کر اسے جمع دکنز) کرنا عذاب الیم کو دعوت دینے کا سبب تبایا گیاہے ۔ ناحق لوگوں کا مال کھانا، دولت کا جرف تو نگروں میں گروشش کرنا دار تکان دلیا رسود) اور مبیر دجوا ) حوام فزار دیا گیاہے۔ لہذا اسلامی محکومت کا فرلین مرکز دار تکان ) دلیا رسود) اور مبیر دجوا ) حوام فزار دیا گیاہے۔ لہذا اسلامی محکومت کا فرلین ہوگا کہ دو مذکورة العدراف تضادی فرابیاں ملک میں نہ دہنے دے، حب طرح فقر اضلاق د ذیلہ کی طرف مے جا کا اور اللہ سے دور کرتا ہے اسی طرح دولت کی فراوائی خدا فراموشی اور مدد دشکنی تک ہے ماکر انسان کو "انا دیکھ طلاعلی" کے اعلان برا بھا دتی ہے .

اسلامی حکومت محص اطلانی صالطوں اور وعظ ونصیحت ہی سے مہیں بلکدا بنی لوری فوت سے مال و دولت کی حدسے منجاوز محبت کوختم کرے گی اور اگر لوگ رصا کارانہ انفاق فی سبیل الشر مہیں کریں گے تووہ بجبرا تھیں مابئز ملکیت کی صدو ذکک محدود کر دے گی اوراس کا یہ عمل دینی نظیمات سے عین مطابق موگا۔

ام بے کراپنے بیرونی دستمن کا منفائد کیا تھا، اس سے مزار گنا ذیا وہ صلاحیتوں سے کام بے کہمیں ب ابنی اندرونی سنبطانی فوجوں سے جہاد کرنا ہوگا، رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کی مدیب سے جہاد کرنا ہوگا، رسول الشرصلی الشرعلیہ وہم کی مدیب سے رحعتم سن الجبھا د الا کبد اس کت کی وغناحت کررہی ہے۔ آپ نے بیرونی دشمنوں سے جنگ کو جہاد اصغر "فرایا اور اپنے نفوس اور معاشرہ میں شبطانی رتوں سے منقاب کو" جہاد اصغر "فرایا ، "جہاد اکبر " میں مشغول رہنے والوں کے لئے " جہاداصغر" وئی بطا مسئلہ مہن نباً .

آگریم اورآپ کناب الله کے احکام سمجینے اورا تھیں اپنے ملک میں نافذ کرنے کے لئے سخیدگی سے عمل کرنے لگئیں اور" جہاد اکبر کے حذب سے مذسہی کم اذکم ۱۹۵ واء کی جنگ کے ماد صفر کے حذب وجوئن سے ہی سرنشار ہو کر ملک گیر سمایٹ بریاصلای حدوج بدماری کردیں اور ہاری دکوئی وجہ مہابی مشکلات برفالون پاسکیں یا ہما رہے مسائل عل مذہ وسکیں ۔ اور ہماری سلامی حکومت میں داست بہر شرجانے لگے۔

### 少不利於

### بته: "تغسير طسبرى

۱۷ عنمرالمعالی: واگر بنده بعدل کا بلی کند (قالوی نامه می ۱۷ مذکار جب سه <u>۱۹ می</u> ۲۱ مروکان گردگان مجسراق ل دنتج نانی گردکردنی (بران قاطع) -۲۲ میشو میذ و بشو بید ۲۶) به تادیم تلفظ سے جوشناول معاجم میں موجود نہیں -

۲۸ کندا مصیع وادن د بالواو) بغتیج ثالث بروزن قارن و بجر ثالث بم، درجوع کنید-

بران قاطع ) ۲۷ - درزن - سوزن - ۲۷ د دشواری - دشواری -

۲-اصل ملوان یغیمنقوط ،تصحیسیج ازموا سب علیشینی دیچ اص ۲۹۵ طبیح کا پودس<sup>ساسا</sup>یم) ۲۹- حروف نا قابلِ قرادت ر

۵۱ - دستورنجن ـ وست برنجن - دستا درنجی دمنوحبری: ص ۱۲ - تهران -

۱۳۳۸ خودست یدی -

## مغربي افرلقة ميص فلانيوى كصاصلا محص مخريكات



و کار مصطفی محد مسعد، است شنط پرونیسرمامعداسلامید ام ودمان سوڈان اگروش جبسہ: محمود احمد غازی

مُسلانوں سے جنگ کرنے اور ان کوغلام بنانے کی عمالعت اور اس طرح کے بہت سے امکور کی تشریح کی سے -اس یا ود اثنت کاتن ورج ذیل سے :-

سد دانیول اور دیگیران کھا گیوں کے لئے جہیں اسد ما سے ایک یا و داشت

بسعدالله الرحل الرحبيروم لمالته على مبيّدنا محتمد وآلم واصعبه وسلم تسبلما،

ا - امر بالمعروت

بوينيعن المستكر

س و دارالكفرت سجرت كزا

م يمُسلانون سے ۱۷ الات قائم ہ کھٹا۔

۵ -امیرکانعت تررکزما .

Ξ

٧- امرالمومنين اوراس كے نائبيى كى فرمانبروارى كنا -

ه - جهاد

م معتلف علاقول مي امراد كاتقرد -

و - تامنبول كاتقرر -

10 ـ 'فافييول كالحكام شرع جارى كرنا \_

١١- ج كافر ما وشاه لاالسالا الله كامر عس أكادكر ما مواس سع جنك كرا -

١١٠ - اليب بادشاه سے بز ورمكومت حصين ليا -

م ا - اُس کا فربادشا وسے جنگ کرنا جور اُسلام کو جیو سے اور نہ ملی رواج کی وجہ سے لاالدالا الله می

10 - المي باوشاه سين ورطومت مين لنيا -

19 - اس مرتد باوشا وسع جنگ كرنا جودين اسلام سيخ كل كردين كفريس و اهل موكيا مو .

١٤ - ايس بادشاه سے حكومت جين لينا -

۸۱- اُس مرتد با دشاہ سے جنگ کرنا جواسلام کا دعویٰ کرنے کے با وجودا عمال اسلام اورا عمال کفر کو سے میں منطوط مطرکے ہے۔ جیسے ہوسا کے اکثر با دشاہ ۔

19 - البيع بادشاه سي مكومت جيسين لينا -

٠٠ - اليه ب لكام كسلافون سه جنگ كرناج دعوت بعيت كه باوجودكسي اميركي معيث ندكري -يهان مك كروه لوگ معيت مين وافل موجائين -

(مندرج ذیل برا مورخم مُوکع بی اور دان کی مما نعت اجماع سے نابت ہے)
۱۷ - شعة نعتے کاموں کے کرنے کی وجرسے مُسلمانوں کو کافر قراد دیا ۔
۲۷ گذاہوں نے اقتلاب کی وجرسے مُسلمانوں کی کمفرکرنا ۔

٧٧- دارلحرب مي ربائش احت ماركوليا -

١٨٧ - امرالومين ياس كركسي الب سي معيت زكرنا -

٢٥ - دايالاسلام مي ديني والحسلانون سي جنگ كرنا .

٢٩ - ون كمامو ال كونا جائز طور مر كما جانا -

ا و الاسلام من غلام بنالا و المربي من الدار الاسلام من غلام بنالا .

مرا - اجادت بيكروارالاسلام سيآف والحكفارس جنك كرا -

١٩ - ال ك احوال كونا عاكنطور بركواهانا -

٠ سوسرز ا ديمسلانون كوغلام بنا لينا -

[مزير برأن جان ليحة كم ]

الا مزرين كرجاعت سدجنك كرناواجب سع -

١١٧ . مردري كاموال في إن

١٥٥ - مزيدين كوغلام بنسف ك بالسع مين و و قول مي ، قول مشهو يبيت كرماً تر نبين البكن كسى البسه ما كم

كى فرما بنروارى كرت بيوست جرع اله كافائل مواكد كوئى شخص اس بي حصّد فالكركن بكارنىس موكا -

ہ ہ ینگجرحماعت سے لڑنا واجب ہے۔

ان كاموال في -

وس ان كوفلام بنا احرام ي -

الم من المعلول مع بنك أوا واجب سع

١٠ ١٠ ان كاروال فا ما أر طور ركانا حرام يه .

٣٩ - الكرفلام نا احرامه

. به ١٠ ل وكون كم نبغيار ول كوانمي كم خلاف إنعمال كما مي كما عنطين لعيد إنه م كروات و

الانتفاق.

ره - دا يا ه ب بن بنيد داك كسلمانول كه امرال كه بانت مي د وول مي سم برن النه عمل مي شهد ر يهان المي مودان اوده ومرس بعايبول كنام برياد واثنت تمام بكولى جسع داخلك المنان مصلب و مسلماعلى المصطفى من نسق عدنان وعلى آلم واصلب، وجبيح اعلى الابيعان الحسعد لِلّم رب العالمين - محتب المعرف المعرف العاق

بعض معتدل مزاج مسلمان مخفق کی رائے ہے کہ بیجا ہدا مہ تحرکی اسلام کولائن مونے والی آلاکتوں سے پاک کرنے اورافر نقید کے اسلام کولائن مونے والی آلاکتوں سے پاک کرنے اورافر نقید کے اسلام کھیلانے کی انتہائی گرف اوراس کوسکو ڈرکے امریل کوئنین کے در فرمان کرنے میں اسلام کھیلانے کا اوران کی اسلامی ریاست قائم کرنے اوراس کوسکو ڈرکے امریل کوئنین کے در فرمان کرنے میں کامیاب ہوگئے والاں ک

الغری شانی ایجر بایس اسلام کی بنیا دین منبوط کرنے میں اس اصلامی نحریک کالبرا اثر مقاجی کی دجہ سے شمالی نائیجر بایس اسلام سلطنت فائم ہوگئی تقی جائیے سیاسی نظاموں اور دبنی واجماعی زندگی میں انہائی سیا دول پر قائم تقی جرشیخ عثمان بن فو دی نے مقرر کی تقیں جواح کام شرعیہ سے مطابقت رکھتی تقییں۔
۱۸۳۰ میں شیخ عثمان بن فو دی کے صاحبز السے محد بلوکی وفات کے بعد ان کے صاحبز السے البر کم نظین ان بیان شیخ عثمان بن فو دی کے صاحبز السے محد بلوکی وفات کے بعد ان کے صاحبز السے البر کم نظین ان بیان سی سے ان کے سات و کی محد ود نہیں دیا جمہ کے اور شرح بی اور شرح میں اور الم اللہ اللہ بہ بات و کور دور دور کہ بیان ان اللہ بہت و کور دور کہ بیان اللہ بہت و کا دور دور کہ بیان کے مصال دور کہ بیان کی مصال دور کہ بیان کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کی کی مصال دور کی کے مصال دور کی کی مصال دور کی کے مصال دیں کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کو کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کیا کہ دور کی کے مصال دور کی کی میں کی کی کے مصال دور کی کے مصال دور کی کی کو دی کے مصال دور کی کے مصال دور کو کی کے مصال دور کو کھیں کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کو کھیں کے مصال دور کو کی کے مصال دور کی کے مصال دور کی کے مصال دور کو کھیں کے مصال کے م

تک بیسلا وراس فی مغرب می فوآندر اور فوتا جالون کے علاقوں کو اپنی لبید بیس ہے نیا ۔ انبسویں صدی میں مغربی سوڈوان کام اصفتہ جو موسا کے علافوں کیشتی نفا جار الگ الگ حکومتوں میں

بنا مبرانفا ببرهكوتين مغرب سيمشري ك فرما في لكرور ، كارما مبغواور ماسنة نفين -بنام وانفا ببرهكوتين مغرب سيمشري ك

سیغواور کا زنائی بیست ریاتیں شرطوبی صدی لی بمبار ا دبنا بر کے ہاتھوں فائم مہوئی ، بر ایک ماندی زمان بولتے تھے ، انہوں نے تنبکت کے باشا وس برجز بدعا مدکر نے میں کامیا ہی مصل کرلی سین سینکال اور نبجر کے درمیان ماسنر کے علاقے بیں جو دھویی صدی ہی سے ماند نجو کے کاشندی وں

حن احمد محسود ، نقى المعدر ، في ٢٩٢-٢٩٢ -

ALLAN BURNS : OP CIT

FAGE T. D. OP CIT. P. 146

میں فلانبوں کے چروا ہوں کے ایک کُر وہ نے دہائی اُستیار کرلی، فلانبول کی بیج باعث ماندنجو وں سے ملیوں ایک طبقہ کے ایک کے اباطرہ استفی کے اساکی اور ترنبکتے باشاول کے قبضہ کو تعلقہ کو تعلقہ کو تعلقہ کے تعلقہ کے تعلقہ کا تعلقہ کے ساتھ ساتھ لینے سروا رول کے جن کو دیا لوکہا جآیا تھا ڈیر فرمان بھی دہنے تھے۔ مسلم کے تعیقہ میں وہ مبغر کے ثبت یوست بنا ہر با دشا ہوں کے ڈریز کھی ہوگئے دیاتیں،

ماسنیں رہنے ولے فلانبوں کا بڑا محقہ اور ما نرنج قبر بارست تھا۔ فلانیوں کی بہت تھوری تعالیٰ السی تقری تعالیٰ السی تقریب نے سے متعالیٰ تعالیٰ السی تقریب نے سے متعالیٰ تعالیٰ السی تقریب کے ملاتے برہی تھا۔ کہ وہ کہ معاشرہ کی رہنا گی اور اسلامی روایات کی اشاعت کا کام کرنے ہے ہے ، یک جدیدا صلاح تحریک کی ابتدا کریں ۔ اس جدیدا صلاح تحریک کی تعالیات احمد ولد ہر دکتب کراہے تھے ۔

احدولوبن ایک سلمان کولنے بیں پر ورش بائی سن رشد کو پینے بر و وکئی چلے گئے جہاں انفول نے مقامی علما دونفہ اسے تفسیراور فقد کا درس لیا۔ دبین تعلیم خرک نے کے بعد ان کے ذہن میں ما سنربیں بائی جانبولی خرافات و برعات کو خرک کرنے کے اور کرت برش سے جنگ کرنے کی فکر سبدا میر فی یے جنگ کرنے کی فکر سبدا میر فی یے جنگ کرنے کی فکر سبدا میر فی یے جنگ کے حتمان میں فودی کے ذریق بیادت اسلامی تحریک مشروع میر کی ترک کے دس کی دعوت برلین کہا اور میروسا جاکر جہا دمیں ترکت کرنے ہے گئے۔ اس کی دعوت برلین کہا اور میروسا جاکر جہا دمیں تشرکت کرنے ہے گئے کہا تا کہ مسلم عشمان بن فودی کی اور دیری میں اے آئیں۔

بعدا (ال احد ولربوطی لوٹ آئے اور طرافیہ کا رمیں ذراسی تبدیلی کے ساتھ و کہی کام شروع کیا جونیخ عثمان بن فودی نے موسامیں کیا انتقادی ، احد ولولانے اصلاع کے لئے ایک اور طرافیہ کا د سے طریقیہ کہدون سے سے نمتیا رکھا ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ مہدی ختمان بن اور عنا بت خدا وندی سے بمت پرستی کے خلاف بن کرنے اور کہم معاشرہ کو گرائیوں سے بنجات دلانے کے لئے بھیے گئے ہیں ماسنہ برمان کی دعوت کو برافرون عامل موا ، فلانیوں نے میں اس میں اپنی سرماندی کا موقعہ ما کراسے قبول کر لیا دیں اسٹریں فلانیوں کے بادشاہ اور جبی میں رماۃ کے لیڈر کے اففوں احد ولر اور کا کا خدہ اور مربدین پر

FAGE. J. D. op. CIT . P. 146 - 0

<sup>290 -</sup> حين احبد محسمود: نفس المصدد، من ٢٩٤

ومائے جانے والے مظامل س تحریک اور اس کے بان کی طرف فلانیوں کی فرتیرا ورسدر دی میں احث فدا سبب بن مكنة - اس سے شا و فلان سخت يرنشيان بروا و زخر كميكا قلع قمع كر و الف ك ليه اس في سبغو ك بادشاه سے مدوطلب کی - احدولوبر فیعی جہاد کا اعلان کردما - وشمن کی کثرت تعدا د کے بارجروانبول فے ١٨١٠ مين تناروافت على كاوريهلي مرتبرمات ندكوسبغوك بنابر باوشامون كي تبضير سيرازا وكوك ابك اسلاى رياست كى بنا واكى بتونىكت سے دولناكى لندبين كى ميلى سُولى تقى - اكفول نے اپنے لئے امرالمونين كالقب اخت ياركما - اوركنى ك فريب حمد النزام كالكي شراً باوكريك أس ابنا والالحكومت بنايا . شقه -جب احمد داربه نه ماسند کی حکومت کی دختم داران سنبهالمین فرخلانیون اور بنابرا و ربوز و زبائل کی مرسی نعدا دُست پرست بھی- ان ستنے ان کے د ورمکوست بیں اسلام فیمل کرلیا ورفرالعُن اسلام کو بجالا نے کی تغیم مال کی احمد ولوبو نے دہنی شعائر کی وحدت ومم اسٹر کی تبلیے علمارکٹری کے درمیان بید اس ف والے اختلافات كاخالدكريف كى جدوجود كى -اورجيولى جيدى مما جدهم كرك ايك برى عامع مبعدة المكى والله نظر حكومت كے لئے احدولو برنے عالین ، مالیانی اورانتظائی تعبر ل بن فدیم اسلامی رواج كوماری لك على المار المدول والم المنقال ك بعدان كالميا احد فيزان كالمتنين موا يلكن اس كى عرر ما ده نمبوني اور و و تحث لير من مين ميل بساء اب فرما سينگال مين ريهنيه و الى ندانىدى كى ايك اورشاخ كے ماحقون قالم كى جاف والى ابك جديدا صلاى تحركب كامركذبا -

و اسببگال برسائے مغربی ملائے ہیں مودان کی چھی مملت مدملکت نونا ۔ کا صدر مقام تھا، برداست مکرور کی فدیم ریاست ہی کی جانشیں تھی۔ اس کے اس ک قرم کا اس وطن بھی فونا تھا بیس سے بدلوگ مگر مویں کی صورت میں کا نمل کورشرق کی طرف مبلنے رہے بہان کے کہ بردسا تک جائینچے مشہور میر بے کہ تکر ورمی اسلام مرابطین کے بحد دس ہی بہنچ کیا تھا ، محود دول

- Ope

FAGE. J. D. : OP. CIT. P. 146

BOVILLE, E.A. : OP. CIT. P. 228 - 0

TRIMINGHAN, J.S. : ISLAM IN WEST AFRICA . P. 142 - 09

نص - حن احدد عدد : نفش المصدد ، مي ١٩٩٠ -

عرب سعيد كل الم الك المك مبيناكال ك ملاق فرنا قرر ك فريب ابك كا ول ملوارس بيديا مُوك -ان كه والدني دبني طرزيران كي تريتب كي اور انهين فران مجديد فطاكرا يأنيس سال كي عمر كو بينجية بينجية وه اسلاعلوم میں خوب ماہر سو گئے بنا الدوس فر بغید مج کی اور کی اور رسول التدمل برو لم کے روف المر رصافری ونيه كنتب سے انہوں نے جاز كاسفركيا۔ والى ان كى النات شيخ احدالتيانى كى ايك طبيف سيّدى محدالغالى سے مُولی ۔ حاجی عمرین سعید تین سال تک ان کے سافھ کسے اور ا ذکار وا دعیہ اورامرار لدتی حال کرتے رہے سبدى محدالغالى في إن كوط تقبير تي انهي و فهل كرايا ورائل تعالى كي در ما بي سه ان كومغرى سودان ميل بيا عليفه بناكريند كان عُد اكوفد الى طوف بلاف كاحكم ديا - وطن والس مان يُور عمر صاحى عمر صرعي الله اوريب سعمصري وشامى على دسي للافات كي عبر برنوجان ممرية تتسميرا يبيد كن وبنبجار بالعرا المرامونين محداليك مهان السع - دونوں بزرگوں میں ورستی اور اخرات كے مفبوط رشت قائم ہوگئے بر سسرالی رشتہ واری قائم موطانے سے بروونوں ایک دوسرے کے اور فرسیب آگئے ۔ ماجی عمر نے شیخ محد لو کی صاحر ادی سے نشا دی کہ لی - ان مارح ان ونوس ایک و وسرے سے گہراا ترقبول کیا عاجی مرشیخ محد لو کوطر نقیہ تیجا نبیمی و اخل کرنے میں کامیاب ہوگئے سے عاجی عرفی سے محد بلو اوران کے والدشیخ عنمان بن فردی کی نفسانیف کامطالع کہا۔ اور ان تعمانيف ميں بيان كرده اصولوں سے بهت منا ترب في في في مناس معتدسے جوجبا و كے مختلف مامل ماللاسلام اورواللوك فرف كيف، نيزان لوكول كى افع بتافيس جراسلام فيول كرك كفر كامطام وكريف من اوران لوكول سے جنگ کرنے کے جواند کی تفصیلات پڑتی ہے۔ بینمام آگے جل کرٹٹروع کی مبانے والی صلای تحر کم بیٹی خک ہوئے۔ اصلاح کے الن تمام مروں سے کامل وا تفیت مصل کرلینے کے بعد حاجی عراثیے وطن فوما والی جلے کئے اول

FAGE, J. D. : OP CIT . 146-147

اهه ۔

الله . هسمدللحافظالنجاني ؛ الحاج عموالفوني ، في سها،

JAMIL ABUN. WASR: SOME ASPECTS OF THE UMARI BRANCH
OF THE JIANINYA. JOURNAL OF AFRICAN HISTORY, III 1962. P. 339

دوسال شهر نظر برخیم رو کر وبال کے مساندل کو و ظد بند کرنے ۔ اندین کاب وستند کو مفرولی سے تفام لینے کی دوت دیے اور استر سکو نہوں کو تبدول اسلام کی طرف بلا نے بین هر وف روسے بعد بین و مردین کر شد سے ان کی خدمت میں کے نیاز کر دو گا مور دو مانی دیا و روسان کی خدمت میں کے نیاز کر دو گا مور دو گا کہ کا کہ کا کہ کا کہ ایک خالقا او قائم کی الاجھ میں مندور بین کر تب سے ان کی خدمت میں کے نیاز کر دو گا میں ماخر مورف کو گا میں ماخر مورف کی میں ماخر مورف کی میں ماخر مورف کو گا کہ اور میں ماخر مورف کو گا کہ میں ماخر مورف کی میں کہ میں ماخر مورف کی میں ماخر میں ماخر میں ماخر میں ماخر میں ماخر میں کا میں اسلی میں اسلی میں ماخر میں ماخر میں کی خوافت اور میرالدون سے انہیں اسلی میلئے کے باعث ملائیں ان کی خوافت کو نیان اسلی میں کو نیان کی خوافت اور میرالدون سے انہیں اسلی میلئے کے باعث ملائیں ان کی خوافت کرنے لیا دھی ۔

عاجی عروبای سے مجرت کا علان کرکے لیے اہل خاندان اور مد دکاروں کولیکر ذکرائی نای مقام کی طرف چیا کے جہاں انہوں نے ایک مفام کو طور اور کولیکر دکرائی کا مقام کی طرف پر سنرں کو فیول اسلام کی وعوت و بیاش و حکر وی فرنجین رئسلان اور کفار ، کی بڑی تعدا و انکی کر و دوج برگی اشت ، بعدا ذاں حاجی عرف کارته بی بناد حکوت بعدا ذاں حاجی عرف کارته بی بناد حکوت کو ملات اعلان جہاد کرکے بُت پرستی کے مرکز کارته بی بناد حکوت کے ملات اعلان جہاد کرکے بُت پرستی کے مرکز کارته بی بناد حکوت کو مرکز کارته بی بناد کی خوالات میں بناد کر مرنیا اور کو بنا کاری برسالے حاص کر کو با بی حاص کو بی کار کارتا ہا کہ باس حاص رئیو ہے ۔ آب نے بیلے ان سے گفر کا انتخار دو و کر ایا اور کو کہ کہ تنہا دن بر جمعوا نے کے بعد انہ میں اسلامی سعائر اختیار کرایا ! نہوں نے اپنے سائقیوں کو اسلامی نظام قائم کرنے کے لئے مختلف دیہات اس جمعے دیا ۔ دیمیات بی بھیجے دیا ۔ دیمیات

بعدا زال عاجی بخرف بینوی بُت پرست مکومت پرمنده قرب کئی کرنے کی غرض سے ماسنی فلانی مکومت کی امانت ماصل کرنے کجی کوشش کی لیکن جب ماسند کا میراحد بی احد نے ان کی ابیلی کا کوئی جاب نہ دیا تو حاجی عرمغرب کی سمت امنو جب کو اور جم کی جب کی جب کی جب کی دیاستوں پر حوصی مینکال میں قائم موکئی تقیق فوج مرمغرب کی سمت امنو جب کا کہ جب کو جب کا کہ جب کی خوال کے جب کے جب کے جب کا کہ جب کا کہ جب کا کہ جب کے جب کے جب کی جب کے جب کی کہ جب کی جب کے جب کی جب کی جب کے جب کے جب کے جب کے جب کے جب کی جب کے جب کے جب کی جب کے جب کی جب کے جب کی جب کے ج

FAGE . T.D.: 0P CIT . P. 147 - 04

عه معسد الحافظ العبان - المعاج عسرالقون ، سلطان الدولة النبانية بغرب المرتقبيا ، ص-١٥

مه - المصددالسابق

کن کردی - اود کادیمی باید کی عکومت سے بعد گئے والے لاگیہیں ان کر بنا ولیتے تھے لیکن نه ۵ ما ۱۰ اور وق کا مر کے دوران ان طلاق میں فرالیدیوں کا دف افروں اڑھا چا کا کی مربر پر پیٹیفیدی کی داوی ماکل ہوگیا۔ ہی گئے وہ میں مؤلیت برست دیاست کو بھے کہ نے کی فوض سے دویارہ مشرق کی محت موجی کے دائشہ اکثر موکوں ہیں ماجی جمر کی فوجی بریون احد کی افواج کے بیغولی بت فرجی بیغولی بت کے مربر اہ امیرا حد بن احد کی افواج کے بیغولی بت کے مربر اہ امیرا حد بن احد کی افواج کے بیغولی بت کے مربر اہ امیرا حد بن احد کی افواج کے بیغولی بت کے مربر اہ امیرا حد بن احد کی اور بی کے ساتھ تھا اور بی کے ساتھ تھا اور بی کے ساتھ تھا اور کے دوران میں اس کو شدید ہوئے ہوئے کے اس نے ماسند کے افریکے ساتھ اس کی امیر موروں سے بڑھو کر مربی اس کو ازا ۔ امیرا حد نے اس نے ماسند کے افریکے ساتھ کی کا مربی سے فرا کرا ۔ امیرا حد نے اس نے ماسند کے ایک میں خوات کی مدیکے بید تھا ہوئی ہوئے کہا کہ مدید کے ایک میں مددی اسے کہا کہ کے اس کے دوئی بدوئی لڑا دیا ۔ ایک موروں سے بڑھو کر حدیث بدوئی لڑا دیا ۔ ایک کی اوران اوران امیرا حدیث اوران کا دوئی بدوئی اوران امیرا حدیث اوران کی دوئی بدوئی لڑا دیا ۔ ایک کی اوران کی خلاف لڑنے کیا کے مددی برائی موروں کے دوئی بدوئی لڑا دیا ۔ ایک کی اوران کی مددی کی بیشو کے بادشاہ کی گئی ریست اوران کے دوئی بدوئی لڑا دیا ۔

یہاں دلیاہی مُرقف رو مناہو گیا تھا جو دواسلای طاقتوں کے ابین جنگ جیٹر جانے کی دجر سے خِی عُمان بن فودی اور برفر کے نیخ عمامی الکانی کے درمیان سیرا ہوگیا تھا جس کی دونا حت اس مراسلت سے ہوتی ہے جہ جو امیر احمین احمدا ور معاجی مگر کے درمیان ہوئی تنی - اس بی دونوں کے درمیان پیدا ہونو الے موقف پرطونین کے ولائی ساخت اجاتے ہیں -

اجراحدبن احدید ماجی عرکو بانی خط لکھے ، پہلاخطان کواس وفت طلجب وہ کا رتہ ہیں بنابر کی مکرمت سے برسرسیاد نفے ۔ دوسراخط اُن کوائن کیا لمبری بین فیام کے دوران طا تبسراخط اُس وفت طل جب وہ مینویں مندمین تغیر تھے دیائے ،

المراحدين احد كمضوط عامى عمرك ام كادته ا ورسيغوس بنابركى حكومت سع جنك كرف بروكم كمميز

وحه - حسن الحسد بحسود ؛ تعنی المصدد ؛ من ۲۹۹ وانظر ۴AGE ، T. B. : OF CIT ، P.147

عمدالمانظالتبان ، نفس المصدر ، ص س لك - المصدرالسابق ، «ته المصدرالسابن الله - مددم م المحدر السابق ، معمد معدد السابق المعدد السابق المعدد السابق المعدد السابق المعدد ا مفامین پرشتی ہیں - اس لے کوان فولوں نے اجراحدی احد سے اسلام بربعیت کی تی ۔ ایف خطیب وہ کھے
ہیں۔ اما بعد اجمیں ہماں بہت سے آبنوا لوں کی زبانی خبری بلی جی جی سے ہمیں فیین ہوگیا ہے کہ ہم نے
سنند برشر اور ڈال لیا ہے - اور بیجان بینے کہ بعد اس شہر سی داخل ہوگئے ہوکہ ان لوگوں نے مہر سے
سعت کر دکھی ہے اور وہ ہماری وعایا میں شامل ہیں - اب ان لوگوں نے اساء م قبول کرلیا ہے ۔ تمام جی
آرڈ ڈالے ہیں اور مہم سے مبعیت کرلی ہے - بین طاہم نے تم کواس احرکی اطلاع کے لئے لکھا ہے کا الم المند میں شامل ہیں یک

امیراحدبی احدی خطک جواب میں ماجی کونے اس بیٹ کے بطلان کو بالبہ کید تابت کیاہے

اورلکھاہے کربنا پر کفار ہی جن سے جنگ کرنا جا سے انہوں نے اپنے خطبیں لکھائے اہلیسند کی

اورلکھاہے کربنا پر کفار ہی جن سے جنگ کرنا جا سے انہوں نے اپنے خطبیں لکھائے اہلیسند کی

ایک بعد بنا اورائی آپ کی دعا یا ہونے کے بائے میں عرض ہے کہ آول توہم فے اس میت کے بالے میں کمبی

ایک میں انہیں ۔ دُوسرے آپ کے نمائندوں کی موجود گی میں ہم نے ان وجا بر سے سوال کیا کہ وہ آپ کی

بیعت میں بی یا نہیں ، ۔ انہوں نے آپ کی بعیت میں مونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ دورات کی طوف سے تعلقہ میرنے کے خوف سے مال وزر لہ میں میں کا دورات کی طوف سے تعلقہ میرنے کے خوف سے مال وزر لہ دیا ہے کہ دیا ہے کے دیکھی

اميراحدبن احدما جى عرك املي ايك خطاب كفتين .... ! حتى كربا يرك سريدا و بل به مُنز على به مُنز على به مُنز على ب بن مُنز ك بعائى ف ابني الميجون اورلبني را زوارون كما فتكهدا بيجاكه وه ممارك بافقد برسك ان مركة بي اور فغراً نهين شكر كه طور يرفقه اكم حضورً الب موكك من وعله ،

، ایک دور سخطین وہ تکفتے ہیں ۔ بجب براید خطائم کو ملے توقم کمنے گئے وصور آف میں کوئی ایک اختیاد کرو اُفر ہو اور میں کوئی ایک اختیاد کرو اُفر ہو اُفر ہو اور بائے میں میں کہ کہ در میں کا کرخ کرد کروں کے در میں کا کر کروں کے دور میں کا کروں کے دور میں کہ کا کروں کے دور میں کہ کہ در اللہ کا کرف کا کہ کہ کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ دور میں کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ در اللہ کا کہ دور میں کہ دور میں کہ دور کو اس کے کہ دور کہ در اللہ کا کہ دور کہ دور کہ دور کے دور کو کہ دور کو کہ دور کہ دور کہ دور کر کہ دور کو کہ دور کو کہ دور ک

الله - التجالف : ناتس المصدد عن مسه

فك - المصدد السابق ، م ١٩ .

ك المصددالسابق ، على ١٠٠٠

الميراحدين احد كلقارك ساتف تعاون كو حاجى عمرف منا فعت قرار دبا ياوراس طرح نفى قرآنى كى

الله والأالشوب آية ١٢٣

التياك . نفس المصدر: ص ١٠٠

والم علم دين الت الت

انقبى كے ساتھ ماد و جب موكيا - يا ابيها السي جاهد الكفار والمنا فقين واعلط عليم و هدم حهم وبيس المعسير رئكه ،

اینی کافروں اور منا فقوں سے جہا دکر و اور ان بیٹنی کرد۔ ان کافسکا ناجہتم ہے عبر بہت ہی بُرا

ا ، میں جب سارا ملک ان کامطیع سرگیاتر نہوں نے شہر تنبکت برعبی قبدند کرلیا اور کا رہم فیوس نا برکے علاقے میں شاعت اسلام کی طرف اپنی فوج مبذول کی -

سیکن ان ممالک کو عاجی عمرے زبرنگی مہوئے ذیا وہ مدّت ندگز ری تقی کہ بغاوتوں کی اک بھڑک اُتھی۔

باغیوں نے قا در ببطر بقیہ کے سر براہ شیخ بحالی سے مد دما کی ، شیخ بحالی کا مرکز شنقبط ہیں کفسنا کا علاقہ تفایہ ہو کا غیصہ در دواست کی کہ وہ لوکوں کو عاجی عمرے خلاف متحد کرنے میں ان کی مدد کریں اور ماجی عمر کے خلاف اپنے بالف کے فیصلات اپنے کا فیصلات کی مدد کریں اور ماجی عمر کے افقہ برسلان موسے تفی عمر دیں کو دنیاں میں ہوئے ہیں ، ور ان تمام فرمسلوں کوجوعاجی عمر کے افقہ برسلان موسے تفی عمر دیں اور اہل اسلام ا رہل کفرسب کو حاجی عمر سے جنگ کرنے کے لئے ان سے فیمر کی نافی دیں اور اہل اسلام ا رہل کفرسب کو حاجی کا جنگ کرنے کے لئے ان سے فیمر کریں نے بیائی کو اپنا میر برا و بنالیں کے ۔ برائی نے ان کی دعوت پر لدیک کھا اور از سر نو ا کی اور جنگ بھڑک ہوگ کے ۔ ووان می حاجی عمرات قال کرگئے ۔

ہی برائی کو اپنا میر برا و بنالیں کے ۔ برائی نے ان کی دعوت پر لدیک کھا اور از سر نو ا کیسا اور تنگ بھڑک ہوگ کے ۔ ووان می حاجی عمرات قال کرگئے ۔

ان کے صاحزا دیے احردب عمر سلطان محد بلوکے نواسے استی ملک کود وابدہ متحد کرنے میں ایس میں ملک کود وابدہ متحد کرنے میں ایس کے اور پنج کو کو کا ایک کا ایس کے اور پنج کو کا ایک کا ایس کے اور پنج کو کا ایک کا کہ میں انہوں نے ان کو داحروب مرکز کری جیجے دھیں دیا جس کی کہوہ بلاد ہوسامیں نیاہ لینے پر محبور مو کے اور وہاں میں انتقال کرکئے۔

ماجی عرفی فائم کی مہم کی تکر رکی حکومت مغربی افریقیہ بین طام رہونے والی سیسے آخر اسلامی حکومت تھی ہے۔ حدو کی شکستند کے بعد فرانسیسیوں کے قبضے کے لئے رائٹر صاحت ہو گیا اور کیٹسٹے سے وہال فرانسی زان نفوذ کرنے کے

JAMIL ABUN-NASR OPCIT. P. 320. WALLIS OP CIT. P. 4,2

ا على برسوال كدمغرن افرنقيرين فلانيول كى اصلاح تحريبات في سوروا لى سے بام و درس اصلاح تحريبات اور ديني انفلا بات سے كهان تك اثر ليا - اس بالے ميں دورائيں بيں ۔

بین اس بات کی کوئی واضح دابی موجود نهین سے دونوں نحر کمیوں کے درمیان تعلق یا ایک دومیرے سے کچھدا خند و تبری سے کے درمیان تعلق یا ایک دومیرے سے کی حدا خند و تبری کا علم ہوسکے مزیادہ بیسے ذیادہ بیرکہا جا سکتا ہے کہ عثمان بن فودی نے مفاسد کے خالم اور اور کی درستا کی کرنے تا تصرف دیا ہیں سے ایک اسدا می حکومت کے خلاف انفظاب بر باکرنے کا تصرف دیا ہیت سے ایک اسدا می حکومت کے خلاف انفظاب بر باکرنے کا تصرف دیا ہیت سے ایک اسدا می حکومت کے خلاف انفظاب بر باکرنے کا تصرف دیا ہیت سے ایک اسدا می حکومت کے خلاف انفظاب بر باکرنے کا تصرف دیا ہیت سے ایک اسدا می حکومت کے خلاف انفظاب بر باکرنے کا تصرف دیا ہیت سے ایک اسدا می حکومت کے خلاف انفظاب بر باکرنے کا تصرف دیا ہیت سے ایک اسلام کی درستان کرد درستان کی درستان کی درستان کی درستان کی درستان کی درستان کی د

ميع - ادنولد: الدعوة الحالاسلام، تزحب ، حن ابرا هيد اعبد المبسيد - عسابدي -

النحسرادي وس ، عم

WALLIS. J.R.: THE JIHAD - OP CIT. J. A. H. VIII - SE

SUDANESE MANDIYYA AND THE NIGER. CHAD REGION -

ISLAM IN TROPICAL AFRICA P. 426-432

اگردیشی میمان کے بعین انصاری در دی نے اپنی کناب نخد پر الاخوان 'بی اپنے دہدی مونے کی تر دید کر دی تھی لائی میں اس مونوع پر بعی ان کے بعین انصار کی در ایل بر بر بات عام مرکمی تھی۔ اس کئے ان کی اس تر دبیسے نہ لوگوں بی اس مونوع پر کفتگوختم مرکمی اور شداس افداہ پرسے ان کا لفین دا تی ہوا ۔ ان زبان زوعام باقول بی سے ایک اس خوی افواہ بیمی بھی کہ دہدی تعقیطر کا ملو در شرق میں ہوگا۔ اس لئے کہ معربی علاقوں میں بہت سے اصطرابات میں مور سے بین عثمان می فودی کے بدنے امبرالمونیس الو کم بندین (۱۹۵۰ مر ۱۹۷۰ مر ۱۹۷۰) ہیں۔ انہی اعتمال ایات کی وجرسے بیخ عثمان می فودی کے بدنے امبرالمونیس الو کم بندین (۱۹۵۰ مر ۱۹۷۰ مر ۱۹۷۰) کے عہد میں فلائی مہا جری نے دہدی منتظر کا ساتھ دبنے کی نیت سے گروہ و درگروہ مشرقی علاقوں مودان وادی کی اس اور مجاز وغیرہ کا اُری کرنا منزوع کیا۔

الی فلائی مہاجروں میں سے بہت سے کہ لا ، فضارف اور منارکے قرب وجوارمی فیام نیر سرمو گئے۔ان بہاجری میں نیم بیر سے بہاد کا ایک مل میں جورا کہ اللہ بہاجری میں میں ہے۔ انہوں نے تعابیت فیلے میں رہائی بہاجری میں نیم بیر جہاد اللہ التعامیق کے مام ت مشہور سم سے بیم دہ صاحب میں جنہوں نے محملے میں جہاد اور سے ملاقات کہ کے انہیں ان کے مہدی ہونے کا بینی دلایا ۔اس کے بعدی محملے مرف سردان میں جہاد اور محمد ویت کا علان کیا ۔

جب ہم خلیفہ عبدالندالتعالیتی کی بیلی کارگز ادبیں ، مہدی سے ان کی طافات مورجہ وی مکومت کو مفہ من کو مفہ من کو مفہ من کو مفہ من کو طور کے بہن فرم النے لئے مفہ کو طور کے مفر کا انتخاب کے مفہ کو اور کی نیل میں مووان کی مہد ویت نیج ماڈ میں رہنے والے فلا نیول کے اذبان میں مہدویت نیج ماڈ میں رہنے والے فلا نیول کے اذبان میں مہدویت سے متعلق کر دش کرنے والے افکاری کی ایک تعبیرتی دیک ہ

نیکن مودان و اوئی نین اور نائیجیر این اس و ورسط تعلق بائے جانے والے جہددت ویرات کی طرف ریکو کرف اور کی ایسا کی واقعی مطالعہ کرنے سنتے بہر سے وہ پوشیدہ تعلقات اگر وہ موجود مول سے اُم کرنے ہوجا میں اس اُم کرنے ہوجا میں اس دائے کو کے ایک ناعمان نہیں۔

س یلیشی آف، ی اسکول آف اور نیش انیشرا فرکین اسٹیڈیز دلندی ، ویل میں ہم ان میں سے بعض نصانیف کا ذکر کرتے ہیں دی مشیخ عنمان بن فردی

\_\_\_\_عددالداعی الی دین اللہ -

\_\_\_ كنتف البصبرة

\_ القول المختص في المهدى المنتظر - ان كى تصانبين كى تقداد ، وسے أدا مُرسے عب دالمترين فودى

\_\_\_حورة السعادة

\_\_\_سال

ان کی تصانیف ۵ کے فریب ہیں۔

\_\_\_ نظل کعفل والعلمر

محسيد ملو

--- احكام المخلفين

\_\_\_الاشاعة في حكرالخارجين من الطاعظ

\_ التربيح في صلوة (السبع

.... تعلين وجيزعلى المنظوم الموسوم سبك جمان الدور

SMITHS, F.C.: NINETEENTH\_CENTURY ARABIC ARCHIVES - CAN

F WEST AFRICAT.A. H. Vol. 111, 1962, PP. 333 - 6.

- جلا - العمام في امراهن الاحوال والافتوال والهيم \_رسالت في الامراض الشّافية \_ الشبه من في التشب بالكفوة وانظلة والجهلت \_ تمسين الاخواك فقح الباب في ذكرلعين خصائص الشبيخ عبد الفا در \_ كنار ف شان الابيناح \_كناب في المعزوات \_الكواكب الددينة في بعض مصطلحات العوفية \_المسائل المهتة \_مصوغ اللجدين في امراف العبن \_ النسريق فيمن بلغ من السن اربعبين \_\_النصائح والتبيهات على مفاصدمه مات \_\_ نصبح كا عنبين وبالمفصود و إعنب \_\_\_ نظملِعبيمجوح فى علمالمنطق ان کی کل نصابیت کی تعدا دایک سوسے را تدمے ماجىعسىسر \_\_ تصبيدة في مدح السنسيخ فعسمد المبن الكانمي ابراتيم [دانو] بن محدوم ٧٥ ١١٠ المبركان \_\_\_ كث الاخوان عن النعوض بالانكارعلى إهل الامام احمد الرفاعي رم ٤٧ ١٥ وسكونو كسانوين عليف \_\_ تنبيبهما لامترعلى ماعليهم من طاعة للأكمئة والبيعة للخليف على الكناب والسنة حامدين عبدالكريم (؟) فويًا مبالون

\_\_ تصائد كانيحا منضرين ببريل الفلاني دسكوني منتخب الكلامر في إمراطه لرى الامام و دماین محد محلبیروما رم ۱۹۳۰ مریدنی \_\_مرشية ماى محمد نجليروما سعبيرين ابيي ومعدلد ، م ١٩١٠ ، ما ديطانبر \_ ، تاريخ ، النشيخ الحاج عبر .... بذكربعض مثاقت وكراحات عبدالندعالي دحاجي عرك ايكسائقي ، ١٨٧٥) .... من تارج غزوات الحفثرة العمرين تنم نحذوات الحفشوة الاحمدين التسانية عسدالنّدين مايد رفونا جالون ؟، \_ تعسدة فنقت ل اهل ماما - تقبيده في تقال بادو عبدالرطن بن محد رّنشا تشاءم ١٨١٨ : نوب، \_\_\_ شعربالنوب والعربي فئ الفقى وصلح النبي عبدالقا درالحداد رم ۹ ۱۸۵ ، سکونن \_\_ انبيب المعند بي الثعلق بيشا تخنا القواد \_\_\_ بسط العنوائد و تقتربيب ا لمفاسد عبدالقادرمسدورم ۱۹۱۳، سکونی \_\_\_ نائيس الاخوان

> \_ تبشيرالاخوان باخبارالخلفار في السودان على بى فحد [بن الى كمر] ندمام رم ١٩١٠، فرما جالون) \_\_تادبخ فنوتا جالسون ، تاريخ الاب

# مُلاَّصَ لِدرا

### ا كبث بزرگ ابرانی فلسفی كا نعارف

- معتمد عبد الحق \_ فيلوادارد تحقيقات اسلام

تعصیل علوم سے فراغت کے بعد کلاصد رانے بعن دجرہ کی بنا پراصفہان کوالو داع کہا اوشہر کن دیک گھک نام کے ایک کا و ل بی افامت بذیر ہوگئے اس کی ایک وجر بہری فقی کہ ملا صدرا رفان وسپر وسلوک بیں بڑا انہماک ریکھنے تھے جو معنی علما مظام بین سے ان کی عدا وٹ کا سبب بن گیا۔ حدد اُن کی افتا وظیع اور جذب دروں کا بھی تھا منا نفا کہ وہ انسانوں کے شور ڈیغب اُدر کا رومادی من کاموں نبز علما دیے نبل و قال اور سحب و عبدال سے محفوظ موکر اطبیبان سے نزکی نیفس ور ما بھنت قسم مثا ہدات بین شغول ہو جائیں جیا نجہ سات سال کی مہیم ر باضت سے بعد آپ منفام علم محفودی وعلم لدنی سے مشرقت مہو ہے ۔

رفته رفته ای کی ترکاه میں بیجیم کے لئے اسی آنا دیں فارس کے حاکم الله و رفی ان معرفت کسبنی کے لئے اُن کی درگاه میں بیجیم کرنے لگے اسی آنا دیں فارس کے حاکم الله و رفی ان نے شہراز برائیک مدرسہ کی بنیا دو الل اور ملاصد را کو اپنے وطن بی واپس آکر تعلیم قدر میں کی دعوت دی ۔ با دشاہ وقت شاہ عباس تا نے عباس تا نے عکم سے ملاصد را نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور شیراز لوط آئے ۔ چنا نجم ان کے رفی مرکزی کیا تھا ۔ چنا نجم ان کے رفی مرکزی کیا تھا ۔ آخر ند مملا در برگرانی مدرسہ اللہ ور دی فائ معروف برمدرسہ فان ابران کا ایم علی مرکزی کیا تھا ۔ آخر ند مملا عملی مرکزی کیا تھا ۔ آخر ند مملا عملی مرکزی کیا تھا ۔ آخر ند مربس مین شغول رہے ۔ آپ نے سات بار بیدل بھی کہلئے خان نہ کو عبد کا سام کی اور سا تو ب آخری سفر جے سے واپنی میں شہر بھرہ بہتھنے برخت سے میں و آب سے دو ایس میں شہر بھرہ بہتھنے برخت سے میں و آب سے رصل و مانی ۔

#### وأتاروناليفات ملاصب را

م- النثوا هدالربوسية **لئ مناجح السيلوكسية** س المسدأوالمعاد م - الحكمة العريتسدة ٥ ـ حاشيه في شرح حكمنة الاستواق برح المداية الانسوسة ٧- حاشيه برالهيات شفاء م - رسيالي سيامل ه ـ أكسب العاضين -ارالواددات القليسة ار۔ فئے سرمان الوجود بهردين القصنياء والعتبدر س د عنه الفاح الماهب في الرجود -به در حن الحسن ١٥- في انعاد إلعافنل والمعفول -

حكت وعرفان كيسلسله مي ملاصدرا كيعقبر كاما فذونسج

اکتر غیرارا نی مورضین و محققبن کا وعوی کے کہ اسلامی ممالک بین کان فیلسفہ کا آغار تعبقوب الکندی
سے بہوا۔ فارا بی اور ابن سبنائے اسے کمال کک پہنچا با بھرام غزالی فیلسفہ رسخت تنقبد نے فلسفہ کے
د در انحطاط کا خارکیا سِنی کر جھیٹی صدی ہجری کے بعد فلسفہ و کمت ہمیش کے لئے ونبائے اسلام سے
ما بگر وہوگئے لیکن میر وعولی فیرجوہ درست نہیں سِنفبنفٹ بیرے کہ امام غزالی کے اُنتقاد کے بعد نمام
ممالک سلام بیسنے فلسفہ اس میں مرسنہ میں موکیا لیکن ابران بی اس کا چرفیا جاری رہا جھیٹی صدی ہجری
ممالک سلام بیسنے فلسفہ اس میں مرسنہ میں المفتول نے ایمالی بی مکتب اشراق کی داغ بیل وال کہ ملا

جیمٹی صدی ہجری کے بعداسلامی دنیا معنوی وفکر بھٹیبت سے ابک طرف تومکما واشرا ن کے انکارسے مَّناتُرُمْتَى اور دوسرى طرت بنج اكبراين عوبي كے فبين عرفان سے نمائز تنفی - اى نصاب فلسفهمشال بنديج مكمت اشراق كيسا نفرانتحا دمعنوى ببدياكر رايمفا اورد وسرى طوب شينح اكبرك عزفان نطرى كيسانفه كمكمل مل ر م تفاجس کے تیجہ س ایک اسی ملی وعنوی مفعا بید اسولی حس نے ملا صدر ابسی ثفتر سے تفعیب نے طہور کے لیے تهبيد كالام كما يھين أ فري صدى بجرى بہت سے برركان مكت ولسف كُررسيجن بين حراجب نعبرالدين طوسي فنطب الدين ننيرازى فطب الدين دا ذى نيما جرغيان الدين منصورشبرازي يمبر بدرشرىف جرماني ادر جلال الدين د و اني كوربرا مزمبرها صل ميكوا ١٠ ن حكما ، وعلما رضي مكمت فيلسفه كوتر في بني مے لئے مرامکا فی کوشش کی-ان کے علا و بعض بڑے عرف بھی اسی و ورمیں گزر کھیے تفے بن میں سید حبدر ألى - رحب برسى - ابن تركه أصفها في اورابن الي حمبوراحسائي فابل وكربي - ان حضرات ف سنرع و عرفان میں مہم آ ہنگی بید اکرنے کی ہمٹ کوشنش جاری دکھی ۔اگرچیاس مبدان میں کام کرنے واسے حکما دو عرفاء بيس سن اكثر فاريخ حكمت اسلامين جلكه نه ياسك أنامهمان كي المميت بهرت زياده سن اور ملآ صدراکا منعام معلوم کرنے کے لئے ان بڑ رگول کے افکارسے وا تفییّت عنروری ہے ۔ " نارخی نقطهٔ نظرسے کا صدر اے افکارے نبیع وما خذکرمیار اساسی اصولوں میں نفسیم کیا

قالنائے:-

ا فلسف دملى سينا فلسفه السطووا فلاطونيان جديد -

۷ - مكت اننراق شيغ شهاب الدين مهرور دى -

٣ - عرفان مكتب ابن عربي -

ىم قرآن مجبدو معاديت نبويروا فوال اكم ونرركان دين اسلام -

مسلاً مدرانے بنان عکمت کو حکمت ایمان سے ہم آ منگ کرنے کے لئے اسے قرآن وا حادیث نبوبك نيح مين ومعالا - اورمرشكل مسله كوابات فران اور احاديث بوبيرى مدوسه حللا صدراک الفرادين والغبت اس بانبس ب كرابنول في ترع والسفه اوراندلال وعرفال ك درمبان عديم النظير بيوند كارى كى - ان سے بيلے كوئى اس مى كىلفىنى مېں و و كامبابي حاصل مذكر سكانها -الكندى - فارا بي - اخوان صفا-اين سبنا - ابوسليمان عبسًا لي - راغب اصفها في سينيخ انشراف وغيرو

ملبل القدر نردگون نے بہت کوششیں کی دین اور فلسفہ کے درمیان بیلغین واتحاد سپراکری ایکن ملا صدر ای سیم میں کامیابی حاصل نہ کرسے ۔ ملا صدر ای بعد ان کے شاگر وال رشیر می اس میم بین این اس ور ان مرتب میں این اس ور ان مرتب میں این اس ور ان مرتب میں این اس میں ان مرد در کا اور تا امروز انہوں نے مشرب ما صل مرکز کی :

نامنی سعبدقی مُطلّعلی نوری سانا علی زوزی ساقا محدسدیا با دی ساما محدرصا فمشه مُ طلّعمن نیفن اورحاجی مُلاً با وی سبز واری -

#### فلسفه وحكمت لآصك ررا

ملاصدر ای حکمت چنداصولول بیشتل ہے اور بہی وہ اصُول بی جران کے مکتب کی خصوصیت اور ان کے ابنکار ونبوغ کا منظر ہیں۔ ان بی سے اہم زین اصُول بیر ہیں: ۔

ا ١٠ عمالت وحور - وحدث وجود وتشكيبك وجود -

۲ - حركت جوسربير -

٧ - اتّحاد عافل ومعفول-

ىم نتجرد فرة خياليد -

ي - معادصياني -

و ينفس اطفه -

اس مفیمون بین میم صرف بیلی مسل مے بالسے بین اجمالی بحث کریں گئے اور آئندہ بھی بیملسلہ جاری دہے گا۔ انٹا والٹرا لعب نریر۔

فلسفہ باحکت کی نفردھنی کرنے ہوئے ملا صدر انے کھا ہے کہ حکت سے مراو بہہ کم مہر اور معا در با علم العلل و فا بن فصولی باآ فا زوانجام نہا کی کوئشف کیا جائے تاکہ اس علم کے ذریعہ انسان ا بنے نفس کے اسکال کو حاصل کرنے نفس مطمئہ نہ کے درجہ کہ بہنچ جائے ۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لئے ملا صدر ا

له - اسفار اربعر - سفراقل - جلد اوّل - ص - ۲۰

بها ایت قرآن وا حادیث نبوی سے مدولیتے ہیں۔ بعدا زاں وہ کشف و مشاہدہ وعلم لدنی سے فیف عال کرنے کی کوشش کرتے ہیں اورسب سے اخر میں وہ معلق وا شدلال سے کام بینے ہیں۔ بیا نیجر انہوں نے اپنے اسفار ادبعہ "کے متقدر میں حکمت والسف کی نعرفیت گرنے ہوئے آ غاز کلام اس آب کر مہیسے کیا ہے:
"اسفار ادبعہ "کے متقدر میں حکمت والسف کی نعرفیت گرنے آ غاز کلام اس آب کر مہیسے کیا ہے:
"ومن یکوت الحکمت ففد اولت خرا گستیواً "الله نعالی فرما نے میں "اور جنہیں حکمت عطا کئی انھیں بہت بھلائی دی گئی "اس کے بعد کر تصدر انے مضور اکر م ملی النار علیہ وہ بیں وہ بی و کھلائی میں بہت بھلائی دی گئی "اے بد در دی ایم بین نمام انیا ومیسی وہ بیں وہ بی و کھلا۔ مراواس عدیث سے بہ ہے کہ موج وان جی طرح میاری آئی کھول میں وکھائی دیتی ہیں، وسی نہیں بیونکہ و بیجے سکی موج وان جی طرح وہ خفیفت کو وہ جفیسکیں کیونکہ میں اس مالین طاہری حواس بمیں خفیفت و کھانے سے فاعر رہتے ہیں۔
ممالی طاہری حواس بمیں خفیفت و کھانے سے فاعر رہتے ہیں۔
اصالت وجود و افتر الدیت ما میں۔

دجرد بکی تفیقت واحد ولانتنائی سے جم کے اعاطہ سے کوئی چیز فارج نہیں ہوسکتی ، بلکم مرچیز اس کے رحاط بُن بخریب ۔ وجو دکے باہر کوئی چیز نہیں جم کے ذریعہ سے ہم دجو دکی تعریب کرسکیں ۔ تعریب کامطلب ویسی ہزائے کہ ایک بھر کی خصوصبات باین کرکے اسے دوسری چیز سے ممبر کیا جائے ۔ اور چیز کم کوئی ابسی چیز مکن نہیں جس کی تعریب کے دریعیہ دجو دکھ اس سے ممتالذ وشفک کیا جائے ، لہذا وجو دکھو سے بھر ترسے ۔ بنا برای کوئی تعریب دجو دکھ احاط نہیں کرتی ۔ سے بر ترسے ۔ بنا برای کوئی تعریب دجو دکھ احاط نہیں کرتی ۔ کیؤ کم اس کی حقیقت لا تتناہی ہے ۔

یں کوئی شطقی تعرب ہے وجود کے بالسے بی جائز نہیں۔ بیب وجود شکی ہے نہ جزئی ۔ مذمنی ہے نہ و رکی منطقی تعرب نے اند نوع نہ نصل ، نہ جوم رنہ عرض ۔ بلکہ ان تمام چیز وں سے اعم ہے۔ بیب اگر کوئی وجود کی تعرب کرنے کا کوشنی

کرے تو دہ خطافات کی مرکب ہوگا۔
دجود کے مقابلیں ایک اورچر سے بڑ مامیت "کہلاتی ہے یوبی ماہی سے تن ہے ۔ ماہی یعن برکیا
ہے ؟ اور بہ بوال ہم اس دقت کرسکتے ہیں جب کوئی وجود ہو ۔ اگر وجود ہی نم موتو بیسوال کیوں کر بیدا ہوسکا
ہے یہ معلوم سُوا کہ وجود کا درجہ بہلا ہے لیسی وجود اس (PRINCIPNAL) اور ماہیت کا درجہ دیو دیو دی بین وجود اس (ACCIDENTAL) میں میں میں دیود کے بعد سے کیونکہ وہ ایک امرعومنی دا عتباری (ACCIDENTAL) کے جب ہم معالی کرتے

که -کناب المشاعر

که - اسفار ملدادّا، ص ۲۱ -

المام بن المراح کا جا اور اس کے جواب بیں کہا جائے: "بر درخت ہے اور کو کی چر نہیں " تو معلوم ہونا المام بیت محدود سب کو جود کو دوس کے بینی مام بیت وہ اندیازی خصوصیت ہے جوا بک وجود کو دوس کر دوس کمیٹر مخما نہ اور وکر دہتی ہے۔ بین مام بیت کو ایک وجود کی عدود ( کا ۱۸۱۲ ATIONS) است مجیسر مخما نہ است المام المام المام کا مقام ہے بین ملاحدید ہو اگر دجود کی خصوصیت بیسے کم وہ المام جزول فیقت واحدہ میں جمع کر دبیا ہے بین ملاحدید ہو اگر دجود کی خصوصیت بیسے کم وہ المام جزول فیقت واحدہ میں جمع کر دبیا ہے بین مرجوز کے بیس وجود ہے اور سرا کیا اس بات بین شرکی ہے اور سب جزیں وجود الحصوصی باسمد کر متنفق وتحدیق - اور مام بیت دہ ہے جوا کمی دور کو دوروں اسب جزیں وجود الحصوصی باسمد کر متنفق وتحدیق - اور مام بیت دہ ہے جوا کمی دور کو دوروں کا کام انجاد وشول وجم کر کری ہے اور مام بیت کا کام راتی و تحدید کر اور مام بیت کا کام راتی و تحدید کر دوروں ازی و تحدید کر دوروں اور میں کر دوروں کا کام انجاد وشول و جم کر کری ہے اور مام بیت کا کام راتی و تحدید کر دوروں راتی و تحدید کر دوروں کرتی ہے بیں وجود کا کام انجاد وشول و جم کر کری ہے اور مام بیت کا کام راتی و تحدید کر دوروں کرتی ہوروں کرتی ہے بین وجود کر کرتی ہے بین وجود کر کا کام انجاد و شول و جم کر کر دوروں کرتی ہے دوروں کرتی ہوروں کرتی ہے بین وجود کر کرتی ہے بین وجود کر کا کام انجاد و شول و کر کر کر کرد دوروں کرتی ہوروں کر

وجود كامفهوم واضح ببريهي اورروشن تربن تصوركا حامل سے يمكن كنه شقيف ف وجود اننهائي ويشبرو ی ہے - وجود البیخفیفت عینی و ایننامی ہے عینی سے مراد ذہن سے خارج ( OBTE CTIVE)، احفیقت وجود مارے دین دای درخت با SUBJEC TIVE) کی محدودیت میں مانبین کتی -ایک درخت با بهیوان کاعکس جومهارے حاس کے دربعہ سے بمارے ذمن میں مکس مزماہے و چنفیفت وجوز میں امن سے بالمیروہ دجود کا ایک نحو (MODE) سے بیز کر وجرد ایک تقیقت عبنی ولا مناہی سے اممارا ذمن اس كى حقيقت كادراك سے عاجرت ي علاقد بري كدور وقفيقى باوجود ن ما داجب الرجرد (ABS OLUTE BEING) فدا وند تعالی بس کرسب حیثبت سے لامنناہی ناه فبر د وتعین (DETERMINATION) وشرائطسے برتر دمنزه بن جبیباکه ببان کیاگیا دى تعريف مكن نهي يس فدا و تدتعالى جذبكه وجرد مطلق بي لهذا بطريق أملى سرتعب ريف DEFINITIO) سے بر ترم برای دبی کمتله سنبی ، نیز ماہمیت وجود کی محدود بن کاظرور سے جِزِكُم وحِد رفندا دندمطلق سے البدا فداوندكے وجودكى كوئى ماميت نہيں اوراطلاق ماميت ان بر رنهبی سے بین نمام و جو دات یا عملنات ( Possible Beings ) کا وجود کا وجود و مقید RELATIVE BEING ) اور بحد ودسے كيونك تحلوق سے اور ما ميت سے وابن و دائم يخند مربر ما مارے واس و زمین میں تو مرت وجود مفید کی مام بیت ہی جلوه گر موتی ہے۔ اور اس وجود فقید ٧) اسفار اربعبر - سفراول - علداول عن - ٣٧ - ٣٨

ی خفیفت کے اور اک سے ہمارا فین عاج رہتماہے نو میرہمارا ذمن وجود مدا وسر کا کینو کراوراک کے خفیفت کے اور اک سے ہمارا فین عاج رہتماہے نو میرہمارا ذمن وجود ملائی ہے

وجود کاکوئی فند وندنیس نام آنیا دایک دجود و احدے احاطہ میں محوفی موٹی اور دو وہ اللاق وجود کاکوئی فند وندنیس نام آنیا دایک دجود و احدے احاطہ میں محوفی موٹی اور دو وہ اللین وجود کے مرات ہیں یہ بعض آفری یعین قری دبعین فعیف دیعین دیعین اضعف بیشری مراس طبقہ بندی کا اطلاق سے ۔ لہذا وہ اس طبقہ بندی کا احولاق کرسکتے ہیں یہی عقول مجرد کا وجود قوی تربی وجود ہے ۔ اور مہدی یا یا دہ اولی وہ اس محب کا احلاق سے کرسکتے ہیں یہی عقول مجرد کا وجود قوی تربی وجود ہے ۔ اور مہدی کی یا دہ اولی وہ کا اور مخالف سے کرسکتے ہیں یہی عقول میں اس محب کے اور مہدی کا احداد میں اس محب کے اور مہدی کا اور مخالف سے قبال کرکے سمجھے اور بہا نے ہیں ۔ اور مؤلی فند و فنا لفت نہیں ہے ۔ لہذا ہم نہ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں ۔ اور ماہمیت ہی مخت ہیں ۔ اور مؤلی ماہمیت کہ ویکھتے ہیں ۔ اور مؤلی میں اور ماہمیت ہیں کو دیکھتے ہیں ۔ اور مؤلی میں ماہمیت کہ وجود مقد اور می کا وجود ۔ اس درخت کا وجود دیکھتے اور میں کہتے ہیں ۔ اس آدی کا وجود ۔ اس خود کی اوجود ۔ ویکھتے اطلان اوجود ۔ ویکھتے اطلان اور دست سے دہی اثبیا دوجود مطلس ایک مؤلی میں انہیت کے مطلس ایک میں انہیا دوجود مطلس ایک میں انہیا دوجود مطلس ایک میں انہیا دوجود مطلس ایک میں اور دائی کی دور سے میں انہیا دوجود مطلس ایک میں انہیا دوجود میں میں انہیا دوجود مطلس ایک میں انہیا دوجود کے مطلس ایک میں انہیا دوجود کے مطلس ایک میں انہیا دوجود کے مطلس ایک میں انہیا دوجود کی مطلس ایک موجود کی مطلس ایک دوجود کی موجود کی مطلس ایک موجود کی مطلس ایک موجود کی دوجود کی موجود کی مطلس ایک موجود کی موجود ک

# تفسيرطبري كأفارسي ترجمبه

ازمولانا الومحفوظ الكريم المعصومي، انناذ الحديث والتفسير مدر عاليه كلكة

ابوجعفر محدین جریرین پزیدانطبری (۵ / ۲۷ س ۲۰ مجری) بهاری تاریخ کی نادشخصیتوں میں شاریخے جاتے آ۔ تفسیر و حدیث، فقہ و د نیبایت اور تاریخ وا و بیایت عربیر میں ان کی تصانیف کوا ساسی مرجع کی حیث پیت طاصل آ۔ خاص طورسے ان کی تاریخ اور تفسیر کو ہر وَور میں قبولِ عام حاسل راج-

عجم کی نش ہ تا نید کے ساتھ جب و بی زبان کا سرمائی علم دفن فارسی میں منتقل کیا جائے دگا۔ سامان محومت معارف پروری کے تیجہ میں طبری کی تاریخ اور تفسیر سے ترجے فارسی زبان میں نشر ہوئے ۔ دونوں ترجے میں نشریات کی تاریخ میں بڑی اہمیت کے حاصل ہیں کداس دُور کی باتی ما ندہ النظات بہت محدود ہیں۔

مرجہ تاریخ طسیدی آتاریخ طبری کا ترجم شہورسامانی وزیرالبرعلی محد بن محدال بھی دم ۱۳۳ ہجری ایکم کاری کا نمونہ ہے ، معمی عبدالملک بن نوح (۱۳۲ م ۲۰ م ۲۵ می) کے عہد سے منصور بن نوح کے عہد اس فارسی کی کا ترجم و فلاصم ایس دری ہو اس کے کا درم کا ترجم و فلاصم ایس کی منصور کی فرمائش پرتاریخ کا ترجم و فلاصم ایسی مرتب کیا ۔ ترجم تاریخ کا ذرع در اس کی تاریخ میں نہیں کیا جا سکتا ، البتہ مجمل التواریخ و قصص کے بیان پراعتماد کو ہے ہوئے اس کی تاریخ سے معین نہیں کیا جا سکتا ، البتہ مجمل التواریخ و قصص کے بیان پراعتماد کرتے ہوئے اس کی تاریخ سے معین نہیں کیا جا سکتا ، البتہ مجمل التواریخ و قصص کے بیان پراعتماد کرتے ہوئے اس کی تاریخ سے معین نہیں کیا جا سکتا ، البتہ مجمل التواریخ و قصص کے بیان پراعتماد کرتے ہوئے اس کی تاریخ سے معین نہیں کیا جا سکتا ، البتہ مجمل التواریخ و قصص کے بیان پراعتماد کرتے ہوئے اس کی تاریخ سے معین نہیں کیا کہ گئے ہے ۔ سے مسلم

ترجیر تفسیر طبری بھی الاریخ کی طرح ترجیر تغییر طبری کا اسماً منصور بن نوح کی فرمائش بر ہُوا، بن اس ترجمہ کے سلسلہ میں ابوعلی بلعمی کا ذکر نہیں آتا، ایک ایرانی فاضل غلاً) رضا ریاضی نے نکلی سے ترجمہ فسیر باکم ازکم اس کے فارسی دیا چہ کو بلعمی کے آثار قلم میں شارکیا ہے - ان کے الفاظ یہ ہیں :

" اذجله دلیلی کر بزبان بارس سکردشته آن تاکنون کشیده شده سه دری اطلاق میشود- دیاج تغییر بریست که در زمان منصور بن نوح (۳۵۰ – ۳۷۹ه) نوشته شده ، ابوعلی محد بن بعی می نویسد: ایس ناب تغییر نردگ است از روایات محد بن جریر طبری دحمة الشدعلید، تدجه کرده زبان بارسی دری راه داست " ( دانش ورا نِ خراسان ۔ ص ۱۲۳ سیسی می می می می میں بعی کی شرکت کا کوئی ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے۔

دونوں ترجموں کی ترتیب ندمانی ایرانی محققین ان دونوں ترجموں کی تاریخی تر تبیب سے بارہ میں کوئی جیج دائے مائم نہیں کرسے ۔ آ قائے ملک الشوار بہارنے قدیم ترین شری کتابوں کو تاریخی ترتیب کے بھا ظرے شار کرتے ہوئے ترجمہ تفسیر کو دومرے خمبر پر رکھا ، اوراس طرح ترجمہ تاریخ سے مقدم ماں لیا ہے ۔ ایکن دومرے ہی کھے میں اس کو تاریخ سے موجم می قرار دیا ہے ان کا بدیان ہے ، ترجمہ تفسیر طبری کو علما و ما درا والنہر بامر بادشاہ ابو صابح منصور بن نوح سامانی ترجمہ کر دہ اند، تاریخ این ترجم معین میست و نباید دیر تر از ترجمہ تاریخ این ترجم معین میست و نباید دیر تر از ترجمہ تاریخ طبری صورت گرفتہ باش د است شناسی ج اس م ۲۲) ۔ دو بارہ انتھوں نے ترجمہ تفسیر تیجہ ترکم تاریخ این ترجم میں بین ایکھا ہے ؛

مای کارلینی ترجمهٔ تفسیر محد بن جرمه طبری با ترجمهٔ الدیخ ظاهراً در یک. زمان ابتداء شده و با ید در مدُد سا۲۵۲ ره ماسالے بیش دلیں باست د' درسمک شناسی ج ۲ مس ۱۵) ۔

تدیم فارسی نثریات پراظهار خیال کرنے والوں میں آقائے عبدالحی حبیبی اور ڈاکٹر مہدی بیانی ان دونوں ترجوں فارسی نثریات پراظهار خیال کرنے والوں میں آقائے عبدالحی حبیبی اور ڈاکٹر مہدتی بیانی ان دونوں ترجوں کی بابت آقائے بہار کی تحقیق سے آگے نہیں بڑھتے - حالان کے ترجیم آئندہ مجدف کریں گے سرد الیا نقرہ موجود ہے جوزمائہ ترجیم کو معین کرنے نئے کے لئے کافی ہے - اس سے ہم اکندہ مجدف کریں گے سرد اس ترجہ کے کھی نے کا خلاصد بیٹن کیا جاتا ہے -

ایدانست باه ارما ده قسفت نه درخ او بایت ایران می ترجمهٔ تفسیر بر دوشی والت بوت به فقره کند مقره کنما به به برگر نشد از نیما کیف نخطی ترجمهٔ و تفسیر قرآن باقی ما ده که تعیف ششر قرین تصوری کند از دورهٔ سامان با تند به نفره ایجاز نفل کا غوز اور اسبار ترجمهٔ آخیه طری خلط نهیون ۱۹ به شدن کنا می در به حال ترجمهٔ تفسیر طبری خلط نهیون ۱۹ به شدن کاو می در به حال ترجمهٔ تساسل ترجمه که باری ما می ناود این ما مان با تا می خرد به با می ناود این مان می ناود این می ناود با می ناود با به ناود این می ناود با نام کی قال به آخیر و کسی در این می ناود با به ناود با به نیال نام کی قال به آخیر و کسی در این می ناو با با مان عدمی می تقال طور به نامی کی در این تفسیر کی مرف دو جلدی و مهاور چان می ناوید این می ناویا می ناو با با مان عدمی می تقال طور به نامی کی در این تفسیر کی مرف دو جلدی و مهاور چان می ناویان می ناویا با مان عدمی می تقال طور به نامی کی در این تفسیر کی مرف دو جلدی و مهاور چان می ناویان می ناویان می ناویا با مان عدمی می تقال طور به نامی کی در این تفسیر کی مرف دو جلدی و مهاور چان می ناویان می ناویان می ناویا با مان عدمی می تقال می ناویان کار می ناویان می ناویا با مان کار می ناویان می ناویان

عقوبہ <u>۱۲۲۸ میں ۱۲۲۲ کیم ج</u>ی میں معفوظ میں اوران کا مفصل تذکرہ دانش گاہ کیمبرج کی فہرست مخطوطات تیہ براؤن میں بھی درج ہے۔ بہر حال اس نسخہ کو ترجبُ تفسیر طری سے کوئی تعلق نہیں۔

ترجه تعنیر کے مخطوطات می تعمیر طبری ماکامل نسخه بهاری موجوده اطلامات کی مدیک کسی ایک تشیار رمحفوظ نهیں دیا ۔ باقی ماندہ نسخوں کامختفر تعارف درج ذیل ہے:

ا - ملک الشعراء بہآر نے کمتب نی سلطنتی ایران کے ایک سنے کی نشاندی فرمائی ہے جس کی ایک جلد دحصہ جہارم ) مفقود ہے - بقید اجزا اس کتب نمانہ میں موجود ہیں ۔ اس کی کتابت سلائے مہری میں ہوئی - بہلے یہ سنے مقبرہ شیخ صفی الدین کے ذخیرہ کتب ہیں تھا - بہآر نے سب شناسی میں اسی نسخہ کی روسے فارسی دیا ہے کا استعالی ج ۲ س ۱۵) ۔

۲ مکتبهٔ ملیہ باریز میں ندیر رقم ۲۵ مرف بہلی جلد محفوظ ہے جوسورۃ النساء کی تفسیہ پرتمام ہوتی ہے۔ یہ ایک تیمیتی نسخ کا بقید ہے جو تبریز کے ایک تاریخی کتب خانے کے لئے مکھاگیا باہم بہنچایا گیا تھا ۔ آحسری ورق پرسنہری زمین ہیں بیعبارت مرقوم ہے :

« لخدانة كتب المولى المعظم دستورالاعظم مقدم الحاج الحرمين رسيب الدنيا والدين الى القاسم حارون ب على بن ظفى دندان بحق لتسلماء ؟ حسن الله عاقبة - اس كى كما بت أذر بأيجان بين ٤٠٠ بجى كل بؤى -

ملام محد بن عبدالوا بب قزوینی نے مقدم مرز بان المرس دیباجہ فاری کا قتباس اسی نسخه کی روسے نقل کما اوراس نسخه کی قدروقیمت کے باسے میں بیزفرہ انکھا ہے:

در واز لفائس دنوا درنسسنغ مدم النظر كتاب نعائه ملی بارلین نسخهٔ البست منحصر بفرد از ترجهٔ آغسه كبير محد بن جرمه طبری النج دميمن اس نسخه كو منحصر بفرد قرار دينا أس دقت جی درست نه تفاسس سنے كرم لُتُن ميوزيم كے نسخه كا تذكره مخطوطات ع ببيركی فهرست میں درج بوجيكا تفا۔

رس ۸۸ عجری ۱۸۸۸۱۱م)-

ترجم تفسیر کی کہانی لی ترجم تفسیر کی سرگذشت بہد، ولیب ہے ۔ فارسی دیا بداسی سرگذشت برشنس ت. سطور ذیر میں اس ان فال صدورج کیا جا ، ہے ، ۔

مات پرشتل تقا مزید ۱۹ جزد کا اضافه ان واقعات کی وجرسے کیا گیا جو وفات نبری کے بعدے مُوانف تفسیر بن جرید کی وفات کے بعد هنگ بجری بک پینی آئے اس طرح بیک دامر بیس جزویس نمام بُوا، لیکن سہولت ، مدنظر سب اجزار سات محبدات میں آفت میم کوئیئے گئے ، کئے

ترجمه كے نگول او يباج ميں جن مشاہير ملماء كے ام درج ہونے ہيں ان كى فہرست فريل ميں كلكة ، ايول ن ريدش ميوزم كے نسخوں كى روسے پيش كى حاتى ہے ؛ ر

| كنسخه موزه برليطانب                | نسخه سلطنتی ایران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | نع كلكت                           | - |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|
| الويجرمحدين فعنل الانكم سنجارى     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا بوبحميحد بن المفنل البهام بخارى | 1 |
| محدبث لمعيل انفقيه                 | The second section of the second seco | ا بوبجرچحدبن اساعیل الفقی         | I |
| ابوبجراحمدين ماحدالفقير            | فقييالونكرين احدب حامد سخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الويجراحمدبن حامد                 | ł |
| خليل بن حمد سجسًا في جبد العلا (٩) | خلیل بن ا تمدسجستانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   | ſ |
| الوحعفرجهرين على بلخ عن باب الهند  | مند- الوحبفر محد بن على بلخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | محدین علی عن با باا               | 4 |
| -                                  | الحسن بن على مندوسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الحسن بن على بن مندست الفقير      |   |
| الوالجبم خالدبن بأنى المتفقه       | ابوالجهم خالدبن لأنى الشفقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   | 4 |

تقابلی فہرست سے نیام ہے کہ سقوط اور تحریف و تصحیف کی مختلف سوتی مذکورہ الانسٹوں میں پائی عالی ہیں۔ دہندان میں سے صرف جارنام السے ہیں، جن کا اللہ ہیں۔ دہندان میں سے صرف جارنام السے ہیں، جن کا انعار ن مصل ہوتا ہے۔۔

ابر تجرمحد بن الفضل البها (؟) جن كے ام كے ساتھ برگش ميوزيم كے نسخه ميں الانام : آنا ہے تقينی طور بر محد بن الفعنل المكادى ہيں لينسخه كلكته اورنسخه برگش ميوزيم ميں البها اور الانام كالفظ ورص لالامام محمد بن الفعنل المكادى بي لينسخه كلكته اورنسخه برگش ميوزيم ميں البها اور الانام كالفظ ورص للامام معمون ہے۔ سمعانی كى كتاب الانسان ميں الفضلی كے شخت ان كان م الوئبر محد بن الفضل الم بخال ا

ہے مبارت آگے آنے والی فادی عبارت کا ترجمہ ہے ، اس سے بجلئے ترجمہ نفیر طبری کے ترجمہ این اللہ میں میں میں این ا میں کا گھاں ہوتا ہے ، تفییر خاتبعائے آ ذینی سے شروع ہوتی ہے نہ مات تہ ہجری کے وادث برختم ہوتی ہوتی اللہ میں میاں خلام بحث ہوگیا ہے ۔ رمدیم ) درج مدًا ہے۔ ان کی نسل میں بانجوی جھی بھری کہ ابعض جلیل القدر علاء اور محدثین گزیے ہیں، جو الفضل کی نسبت سے مضہور تھے۔ محد بن الفضل نے نیٹا پور میں فقہ کی تعلیم حامل کی ۔ ان کے ایک مشہور استاذ الجمعہ عبد اللّٰہ بن محد بن الغضل نے تیٹا پور میں فقہ کی تعلیم حامل کی مجابِ الملاء منعقد ہوتی تھی، الجمعہ عبد اللّٰہ بن محد بن الغضل کی مجابِ الملاء منعقد ہوتی تھی، انھوں نے نیٹا پور میں برد رجعہ انھوں نے نیٹا پور میں بحد وقع بردر سِ حد سن دیا۔ رمضان سام جری کے عشر واحدہ میں برد رجعہ وفات بائی الفوائد البہ ہے کی عبارت سے تاریخ وفات سام معلوم ہوتی ہے۔

الکماری کی نسبت سمعانی کے بہاں بالواد المہلہ ہے اور کاف مفتوح ہے دلیکن المحفوی نے اس نسبت کے بارے میں زرنوجی کی تعلیم المتعلم کے حوالہ سے یہ لکھنا ہے ،۔

على الله على المرافعي في تعليم المتعلم لعنهم الكاف و مستح السزار المعجمة "

زرنوجی کی تعلیم المتعلم کےمفری اٹرلین میں بیانسبت یکسر مذکور نہیں۔ اللہ

الوَبِحُوا عمد بن حامد بخاری کا تذکره بیشِ نظرکت تراجم و رجال میں نہیں ملتا ۔ بنظام الوہج محمد بن حامد بن علی البخاری مراد ہیں جو بخارا میں علاء احناف کے سرخیل ، بڑے مناظر ، زید دکرم میں یکا نداوروں ان گزنی میں تمار ندمان تقے رسنگ ہے بچی میں انتقال کیا ، ا بل بخارا کو ان سے بڑی عقیدت تھی ۔ چنا نجیران کی ذفات برتمام دکائیں تمین دن تک بند رکھی گئیں والبحوام المضیئة ج ۲ ص ۲۹ س ۲۹ س ۱۳۱ )

خلیل بن احد سجت انی کا نام آریخ سیتان میں مقامی علمادی فہرست میں ملا ہے۔ آتا مے بہار نے ان کے بہار نے ان کے بہار نے اللہ کے ان کے بہار نے اللہ کے ا

«خلیل بن احمد سخستانی معاصر منک منطفر صالع کبن نوح سامانی و داوی صدیث است. و و دفقر بے ظیر و د ه <sup>د</sup>

فلیل بن احد کا ندکرہ سمعانی کی الانساب میں نفظ السبن ہی کے تحت موجود ہے۔ فلاصہ یہ ہے کہ قاضی الہو الوسعیہ خلیل بن احمد بن محد بن الخلیل بن موسلی بن عسب دالتّٰہ بن عاصم السبن کی بند با یہ فاصل تھے انہو نے واق ، خواسان ، شام اور حجاز کا سفر کیا اور بلندم رّسبر اکمہ سے ملاقات کی ، ان سے احادیث کی روا بیت کی گئی ، صاحب تصا نیف تقے ، ما ورا ء النہ کے مختلف مقامات میں قاضی اور د لوان المظالم روا بیت کی گئی ، صاحب تصا نیف تقے ، ما ورا ء النہ کے مختلف مقامات میں قاضی اور د لوان المظالم کے عہدہ برفائز سبے ۔ ان سے الوعب اللّٰد الی کم اور الوعب اللّٰد الفنج اروغیرہ نے روا بیت کی ۔ ان کی براکت ہم میں سبحتان میں ہوئی تھی ۔ اوا خرجا دی الاً ٹری سال میں جو شامہ میں بی بوئی تھی ۔ اوا خرجا دی الاً ٹری سال میں میں سبحتان میں ہوئی تھی ۔ اوا خرجا دی الاً ٹری سال میں مور خال نہ میں سبحتان میں ہوئی تھی ۔ اوا خرجا دی الاً ٹری سال میں ا

رئات بائی۔ الجواہر المفیئة كابيان ہے كہ ماس هم میں سم توند میں وفات ہوئی نسسخدر تشن ميوزېم میں ان كے نام كے ساتھ جہدالعلماء كالفظ ملتا ہے، جوہما سے خیال میں جہذالعلماء ہو الجوامر المفیئة میں السبخ ی مصحف ہوكر الشبحری بن گیاہے۔

البر عبفر محد بن على و تمام نسخو ل مين بمنى قرار في گئے ہي، ہما في خيال ميں ان كے والدكا نا) تغيرو تبدل سے محفوظ نہيں رہ - بنظام البود عفر محد بن عبدالله بن محد الفقيد البائى البندوانى مراد ہيں جن كى وفات بخال ميں ذوالحجہ سال عبور ميں ہوئى مخطوط كلكة و بر الشق ميون م كے يہ الفاظ ہيں ؛ واذبلخ بون ابو جو محد بن على عن باب البند و نسخه سلطنتى ابران ميں بھى يہى الفاظ ہيں ليكن آ قائے بہار نے كسى فلط فهى كى بنا برعن باب البند سے پہلے ايك واؤ توسين راجين ميں برها كراس كا تعلق الحس بن ملافهمى كى بنا برعن باب البند سے پہلے ايك واؤ توسين راجين ميں برها كراس كا تعلق الحس بن على مندوسى سے جو در ايسے و قرائن سے واضح ہوتا ہے كہ باب البند سے مراد" باب مبندوان " ہے جو لبقول سمعانى بخ كا ايك شہور محد تقا - اس كی طرف نسبت كى وجہ سے البر عبفر البندوانى كہا گيا ۔ سمعانى كے الفاظ بين الفال والجوارى المندوانى لائله من محلة بسلخ يقال ليھا باب ھندوان مينول في ها الفالات والجوارى المن تعبل به من المهند اخبرت بھا غير صرة "كفوى نے اس بيان كے علاؤ الفالات والجوارى المن من قول كيا ہے ، " المهند والن بكسوالها وصار ساخ و هذه النسبة اليه" ابرالمام ديم و كا ميان ميان ہيں المن عبول ہما ما خوال ہما ما خوال ہما ما خوال ہما ما خوال ہما داخوال ہما ما خوال ہما ما خوال ہما ما خوال ہما داخوال ہم داخوال ہما داخوال ہم داخوال ہم ما داخوال ہما د

بقیہ افراد دشارہ: ۲،۲۰ ،۲۰ ،۲۰ بی جائے ہیں ہمارے باس تعارف کاکوئی خاص ذرایعہ مردست موجد دنہیں، قرائن تباتے ہیں کو دنہیں، قرائن تباتے ہیں کو دنہیں، قرائن تباتے ہیں کو دنہیں اور حکومت کی نظروں میں ان مثابیر علماء کے نام کی صراحت سے ظامر ہے کہ ترجہ تفسیر کا کارنامہ انہی لوگوں کی نکرانی میں انجام کو رہنجا تھا۔

ترجئة تفسيرى تاریخ ايرانی محققين نے جياكه مذكور بوجها به ترجبه تغيرى اریخ سے كوئى اليج نيے كوئى اليج نيے كوئى اليج خير بوتا ہے كہ آ تا ئے بہار نے بھی فارسی دیبا جرکا طوبل اقتباس درج كرنے كي وجودا سطرف توجه نہيں كى ہے تعجب ہوتا ہے كہ آ تا ئے بہار نے بھی فارسی دیبا وراس كی اہميت محسوس كے اوجودا سطرف توجه نہيں فرمائی، بلكه اس كے آخری فقرے كو خدف كر ديا اور اس كی اہميت محسوس نہيں كى ۔ مذكورہ بالاسرگوز شت بیں سے سے گی مواحث ہمانے خيال بيں اہم اور زما أنه ترجم كے تعين بيں بہت كاراً مدہے۔ اصل فقرہ مع ساق وسيا ق نقل كيا جا تا ہے اسے دو اين را بيت معسوف بہت كاراً مدہے۔ اصل فقرہ مع ساق وسيا ق نقل كيا جا تا ہے اسے دو اين را بيت معسوف

گردانیدند دازین جدی چیار ده مصحف نهادند تفسیر قرآن از آول کون عالم تا آن وقت کی پیغام برما از جها ن بیرون شد و وی از آسمان گست شد تا آن وقت چهار ده مصحف فر د نها ده اندم بریج - یک تا جدانفی قرآن باسخد - یک وقا قابغام برملید اسال بای وقت که محمد بن جرمی الطبری از بین جهان بیرون شد - اندر سال سیصد و بهان و بنج بود از بیرسٹ شی مصحف و یکرفرو نهادی تا این جمد بسیت مصحف تمام سند "
بیاض اور تا دیم بطر قربی و جهسے عبارت کسی قدر پیچیده بوگئ ہے ۔ لیکن اس سے اصل مدما کے فہوت
میں کوئی د شواری نهیں ہوتی سے سال سیعد و جہل و بنج "کے الفاظ سے این وقت" کی وضاحت ہوتی ہا اور بیم اس نتیج کے سینجینے میں تی بجا نب ہوں کے کہ منصور بن فرح سامانی کا شخصف فارسی تواجم سے
اور بیم اس نتیج کے بعد ہی پیا نهیں ہوا - بلک دور شاہزادگی میں مطالعہ کشب اور علمی مشاغل میں دلیج سببی لینے کا اس کوزیاده موقع تھا اس کو دور میں اس نے فارسی ترجم تھا سے کے بعد کا دافتہ جہ توسی میں گا کہ دور میں اس نے فارسی ترجم تھا ناسی کی دور میں اس نے فارسی ترجم تھا ناسی کے بعد کا دافتہ ہے توسیم میں اس عظیم الشان کا دائمہ کا استماری کی اکر اس ترجم کا استماری کی وجم ہوئی ۔
اس عظیم الشان کا درام کا اس کی واقعات بداکتھ اکر نے کی کی وجم ہوئی ۔

، بیان سے اتفاق نہیں کہ ۔ ترجہ تاریخ طبری لین از رسالہ درفقہ حنفی تعدید علیم ابوالقاسم بن محمد مری دھتونی در ساس سے اسے اسے اور دقیق میں مدموجود شرفاری است اسے سے محمد مترجین کا طریق کار اتعد سے مترجین کا طریق کار اتعد سے کے ترجہ میں عوام کے ذوق مطابعہ کو مدنظر رکھا گیا ہے اور دقیق علمی خدرواتی اسا نید اور تمام الیے موادجن کی اہمیت خواص کے نقط نظر سے ہوتی ہے حدث کو بیئے گئے یہ دجہ ہے کہ اعواب وغریب کی تحقیق و توجیہ قرادات واختلاف مصاحف کی تفعیل نقبی احکام و یہ دجہ ہے کہ اعواب وغریب کی تحقیق و توجیہ قرادات واختلاف مصاحف کی تفعیل نقبی احکام و دات کی تشریح اصل تفسیر میں جس بسط و تفصیل کے سابقہ متی ہے ، ترجہ سے پہنام خارج کودی گئی ہے۔ دا اس کی ترجہ سے پہنام خارج کودی گئی ہے۔ دا تی تشریح اصل تفسیر میں جس بسط و تفصیل کے سابقہ متی ہے ، ترجہ سے پہنام خارج کودی گئی ہے۔ دا تبیاد ، سابقین ، اقوام تا مدیم ہورسالت اور بعد کے اریخی دا قوات پر زور ڈوالا کیا ہے۔

نسخهٔ کلکته کے پیش نظرینظام رہ قابے کومترجمین نے ابنا پیطر تقدد کھا بھا کہ قرآن باک کی آئیس مناسب مقار بجانقل کردیں اور جین سطور میں شحت اللفظی ترجمہ نربت کرتے جائیں . بھر روانتی قصص اربنی واقعات مقل مرجوں کے تحت درج کئے عائیں ۔

المریخی واَدَبی اہمیت المعنیت المعنی ریموند ومتعلقات سے تطبع نظراس تدجمہ کی اہمیت شک وست بسے ہے اس سے کا ہمیت اللہ وست اللہ و اس سے اس سے کہ اس سے اس سے کہ اس سے اس سے کہ اس سے درایعہ قدیم ترین ترجمہ قوان ہماری سے دس میں سے ، علادہ اذبی قدیم ترین اس کے اسالسیب نگارش کو اس سے اندازہ ہوتا ہے۔

تدامت سسبک اسلوب کے الملبارسے ترجم تفسیر کی چندخصوصیات جوسرسری مطالعہ میں نظرا کیں ان کی نشان دہی کرویٹا خروری ہے، عہد سامانی کی اقی ماندہ نگار شات میں بھی بہی خصوصیات بائی آل ہیں -

ا تبلح چو لئے چوٹے، سادہ اور دواں ہیں، ان میں کسی تعملی ہوید گی نہیں۔

ا - ذال فارس كا مأكم استعال ب، نيز مندر حباد بل حروف كى كتابت قديم رسم الخط كے مطابق ب،

ب = پ ، ج = ج ،ک =گ ، انج = انسچه ، انک = انکه ،کی =که ،کباشد ،که باشد ،کفلاگ = که هندای ، سدانک وسیدانکه \_

> ۲ - ملامت نہی دمہ کی جا گانہ کتا ہت مثلاً ، مهنورید -مخورید، مہ پٰدار - حبِندار -۱- انعال کا اسستعال فرا ، فرد ، ہمی دغیرہ سے ساتھ -

٥- عربي المفاظ كي جمع بصيغة فارسى مثلاً خليفتان ، مومنان ، كافران -

۲ - ملامت مفعول درل کا حذف کروبنا۔

2 - مجهول صيغون كالبصيغة معروف ترجد كرنا - ع

٨ - لعض تدبم الفاظ كا استعال ر

سبک فارسی کے مشہور محقق آقائے بہآر نے اس ترجہ کی اسانی خصوصیات کی طرف اشاہ کرتے ہوئے اسکھا ہے: "مختصات این کتاب قریب بترجمہ تاریخ است جزآنکدرنگ ترجم ازوے آشکار تراست تا درتا ہے و ناگزیر اغات قرآنی وروے نہ یا و تراست و کا ہے لغات فارسی فریب کہ در ترجم کا ان قرآئی بدان نیاز دند ابورہ اندائے اقتبا سات ذیل نشاندادہ خصائص کی وضاحت کے لئے کا فی ہوں گے۔

ا يك آيت كى تفسير إسورة المائده كى ايك آيت تيم مه ٥ كى تفسير ملاحظه فرمائين :

دآبيت كربيه : انعا وليكم الله ورسول والدذين آمنوا الدّين يقيمون الصلوة و

پوٽون النرکئوة وهم راکعون ٥) سهم

نسنه. در کتاب تاریخ آورده است، با سسنادی درست انه ضحاک مزاهم از علی کرم الند و مبه یس جون سیریت. بوبجر يجرن ميرت ببغامبر بوذ ، واين حالباازموجود امذه ، بوقت مرك عررا خليفت كرو ، مردمان وانستند كان بم از زبرگ ۲۰۲ ب) مايها سديداوست عرما اندر پذير فتند و او را كرون نهادند. ومنالف نت دند، وعبدالنُّد مِن مسعود کونیر، وعثمان نیز کو ند که استاذ ترین اند رفراست سه تن بو ذند . یجی عزیر نه مفر در کاروبیع پوسف، د دیجر ذخر شعیب که نبرر را گفت با نبر موسی بمزد کیر. که این است و زورمند . « سوم بوبجربوذکر بذان مِشکام عمرداخلیفت کرد برخلق - و اجهان باست. روز کارعمر تادیخ گشیة است برنیکوتروس صورتی وسیرتی ، بس جون عمروا وشته زدن ر؟ زوند) وحال برو بحر د ند ، گفتندخلیفتی ما نسب كن ـ كفت نصب نكنی ( بحنم) ميان ششش تن مشورت كنيذ ، ميان عثمان وعلی وطلح و زهرِوعبدالطن بن عوف وسعدبن ابي وقاص ربس جون عمراز دنيا برفت ميان الشان مشورت كردند الفاق برعثمان افتاد -بس ردمان بهجنانك عمر البعيت كرده لوذند برعثان بعيت كردند- ازبهرا كعثان بندرك لوذ، واز شرافيان نو زوسنی بود و زاید بود بس مردمان او را اندر ندیمه فتند و کردن شها دند بس جون عثمان اندرگذشت و كارلجلي رسينير على بنشست وخليفتي حتى اورا لوذ - لبس اكركو نيديون است كداندربن آيت نه نام ‹ برگ ۲۰۱۳) بویجراست و ند نام علی ونیزاً بیّها ست وحرونهای آن برجمع ندم واحد ریجوی کا در قرآن این را ما نندب باراست كخلای بلفظ جمع یا ذكرده است ومراد ازان و حدانست - وجیری بوحدان یاذ كوه است ومراداذان جج است ، و بلغت عرب واشعار متقدمان بسيار روذ - جنا بك حق تعالیٰ كفت بُولقد حلقنا الانسان من سلالية من طير ثم جعلناء نطفة في قرارمسكين 2 كفت من مروم را بيافرندم ا ذكالس كردم اورا فطفه اندرجا كابى قرار كرفية - ومثل اي بسيار است درقرآن يه

مندرجر بالااتنتاس کا طبری کی اصل تفسیر سے مقابلہ کیجئے ۔ طبری نے شان نزول کے سلسلہ میں نبیادی طور میدد دروا تیبی نقل کی بی مترجمین نےان میں سے صرف ایک کا انتخاب کیا اور دوہری الیا یت كودرخورا متنانهين بمجعا منتخب روايت برجبارتغريعات اصافى بيدان سيدا صل تفسير يوكوئ تعلق نهبق سرجمین کا پفقو سرنسیفتی امیرنس گشت د مکن ازاس عنمان دومنعنا دلظریون کا دلیسي آميزه ہے جس پرمفصل متصرہ کرنے کا بیموقع نہیں، البتراس بات کی طرف ا نارہ کر دینا ضروری ہے کہ يهال مترجين في جونها خديار كماينهاس سع ملياحليانه اسي دورك ايسمع وف فقيه ومفسر الجربجمد بن علی الدازی الجعیاص دم شعیری کار ا ہے ۔ ایک

منتخات البياكر مذكور بوجيكا بد مترجمين نے ترجم تفسير كے ملاوہ قرآن باك كا تحت اللفظ

ترجم می کیا تھا غالباً اس سے تدیم تر ترجم قرآن اب موجود نہیں اس ترجم کے منتخب فقرے درج ذیل مین ا اور لایک اخذ کم الله ماللغونی ایسانکم میکردشار خذای بفضول اندرسو گندان شاولئن

ولك يواخذكم بماكسبت فلوبكم وبكردشارا بالنج بعدامى واربرسوكندان شار

د برگ ۵۵)

ومرسست شوید دمرتیار دارید، وشابرتران اید، اگر

*مِس*تبدهومنان - د ب*رگ ۱۳۳* (ب)

دمه بدل کنیز بلیزرا به باک ومزحور نیزخواسهاشان با نواشهاشا - د میرگ ۱۹۰۸)

د باکبرکان اندزان مکرانج باذشا باشد دشهای شما . . . : : .

' ببشتهٔ خذای د دبرگ ۱۵ / بس) و برمهندایشا نراکا وینها شان نبسیوشی باکیزکان باشند

و پرجید ایسا در ۵ ویپه صای جیپوی بایر ۵ ق باسد تکنند کا ربلا برونه کیزند کان دوشان د مبرگ ۲ ۱۵)

يا شاكومنا نيزمرخور يزخواستهما شا ميان شا بناست.

د برگ ۱۵۲رب)

ونرستم کندنتان بنقط مخرما سفالی دمرگ ۱۲۱)

دا نخ خوا نند برشا ( برگ ۱۹۲۱ رب)

وصیت انکسهارا که بدازند کتاب از سیبش شار

دبرگ ۱۲۲)

ا نحسها کریمی کیر ندکافران دوستان از فرو ذکر و ند کان دمرگ ۱۹۸)

مكيرندكاذ إنراد وستان ازبيرون كروندكان (١٦٨رب)

۲ - ولا تهنوا ولا تحدثوا واشتم الاعلون
 ۱ن کنتم مومنین -

۳ - ولاتستبىلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا احوالسهم الى احواسكم -

م ر والمحصنات من النساء الاما ملكت أيمانكم كتاب الله عديكم ج ر

 ۵ و التوهن اجورجن بالمعروث محصلت غیر مسیا نمایت ولا متنخلات اخلان

4 ريابيها الدين امنوالا شاكلوا اموالكم بينكم بالباطل-

٤ - ولاسطلمون لقيرا -

ما بتالی علیکم \_

و میناالذین او توا السکتاب
 من تعلیم ر

الـ ذين يتخفذون السكا ضرين أولياء
 من دون ا لمومنين -

11- الاتتخذوا الكافرين اوليام من دون المومنين-

و. لن يستنكف المسيئ ان ميكون عسبدالله ولاالسملائكسة المقرنون .

۱۱ - فامّاالد بين استوابالله واعتصروا بيه فسيدخلهم في رحمة منه وفعنل ۱۱ - ۱۱۰۰۰۰۰ کن صدوکمعن المسجد الحدلم -

، ۱ ر ..... وان تستقسموا بالازلامر-۱۰ ر ولمعام الذين اوتوا الكتئب حل مكم -

ا ـ فاغسلوا وحوحكم واسيدسيكم الحف المسلفت ـ

10ء حتى سيج الجبس في سم المغياط . 10ء ويبغونها عوجاً .

٢٠ والدى فسف لا يخرج الانكدار

٢١ - اذحعلكم خلفاء -

۲۲ - وانقلبوا صاخىرىي -

۲۲- ان حدا لیکرمکرتبوه -

۲۳- انرغ علينا -

٢٥ - استعينوا مالله -

٢٧ ـ فعثله كعثل الكلب ان تحمل عليَّه

يلهث اوتتركه يلهثء

۷۷ د واستفززمن استطعت منهم لعوتك -۲۸ د كبرت كلمة تخرج من ا نواه ملم -

٢٩ - دان بستغيثوا لغاثوا بماء كالعلل

نک ندار دعیلی کباشد بنده خذای و نه فرنیشتکان ننده یکان - (۱۵۳)

اما انکسها کر مبرویند ند مبخدای ، و وست اندر زوند برد ، اندرآر ذایشاندا اندر مبخشایش از و وفضلی (برگ ۱۳) کرد ناشته شدادند که مرود در گرمه داد

کربازدانشتندشا الازمزکت وام د برگ ۱۸۳) ساس وان نیزکرعهد بند نیر بجدو کان د برگ ۱۸۳ رب)

وطعاً) انکسهاکه بدادند کمناب صلال باشد شارا ۱ در برگ ۱۸۵) مسلک بشوم بدر دربیانوریش و دستهاخوریش تا دارن -

دبرگ ۱۸۵ ب) بریم تا اندررو ذاشتر اندرسوراخ درزن دبرگ ۲۳۹) وبچویندکڈی دبرگ ۲۳۹ رب)

و انک شوریده باشد جرون نیار فرمکرونخواری . دریگ ۲۲۱)

کی کود تان خلیفتان د مِدگ ۲۳۷ ، ب) و بازگشتندتشویدندده - ( برگ ۲۳۵ ) کی این سکانشی است که سکالیدید- (مِدگ ۲۲۵ /رب)

ه این سکانشی است درسگایدید-(مبرک ۱۳۴۵) فروفرست برما - د برگ ۲۳۵ (ب) نیرونواسنداز فذای د برگ ۲۳۹)

داستان وی پمچون واستان سک است اکرجیزی بریے نہی زبان فرو بلز واگر نگزاری اوراز بان فروبلذ دربرگ<sup>دیم</sup>،

می را بی رو بدواند به معاده می بانگ رسی در برد) و بلغزان اندای توانی از آیشان بانگ رسی در) بزرگا سخنے بیرون بی آیداز دصان ایشان (رکرک ۲۸۹ رب)

واكرفر باذخوا سندفر بإذ رسندايشان بابي جون وردى

گداخته بریان کندردیها در برگ ۳۹۲)

ایشا نند کرایشا نرا بوستا نهای میاملنین دی همی رو د از دیر ایشان جویها - پیرایه کنندشان اندر آنجا دستور •

نجنها از زر و بوسشند حامها می مبزاز دیبای تنک د دیبای سطرت کیدز درگان اندر آنجا بر نختها -

د برگ ۱۳۹۲)

لیشوی الوجوی -

٥٧ - اولئك لسلهم حبنات عددت تجرى من

تحتهم الانهام بجلوب نيهامن اسادر

من ذهب ومليسون شاما مأخشل من

سيندس و استبرق متكثين نيهاعلى

الاراثكر، -

#### حواشي وحواله جات

ا - حالات کے لئے دیکھئے: تاریخ بغداد (۱۲۹/۱۹۲/۱۱) الفہرست لابن الندیم (۲۳۸-۲۳۵)،
الانساب للسمعانی د برگ ۲۳۷)، المنتظم، لابن البحذی د سلط همه)، ابن خلکان (۱۲۵۷)، ارشاد
الادیب للیا توت د ۱۸ س. ۲۰ س ۱۹، انباه الدواء للقفطی د ۲۰ س ۱۹۰، فرمبی: تذکرة الخفاظ
(۲۵/۱۲)، تهذیب الاسماء واللغات (۱۸۸ - ۹۵)، طبقات الشافعیة (۲۵/۱۳۵) و دیگر
کتب رحال و طبقات -

۷ - ببعی کی تاریخ وفات کے لئے دیکھئے د ترکتان ۔ ص ۱۰ حاشیہ مل) ، سبک شناس دے اص ۲۳۳۰۔ ۲۳۵) سر ۲۵۷ بہری - طباعت کی غلطی ہے ، لاہور ۱۹۵۵ م -

۳ - دیجیے سبب ثناسی دے ۲ ص ۸، ترجم تاریخ طبری دقسمت مربوط بایرلن ، مقدم دص ۲۳ ) ۳ ر ارمغان سلمی : متفالرحبیبی -ص ۵۱ - ۲۸۳ ، مقالر بیانی -ص ۲۲۲ – ۲۲۰ ) -

۵ - تاریخ اوبیات ایران - ص ۵۳ -

JRAS, 1894, PP, 417-524,

۲ جزل النوایشیالک سوسائش :

E & BROWN: A CATALOGUE OF THE PERSIAN ב- اى . كى براؤن: MANUSCRIPTS IN THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, P,P, 13-37.

E. BLOCHET : CATALOGUE DES MANUSCRIPTS PERSANS:

DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE, VOLT NO 25, PARIS, 1905

9 - التدريم زبان امر اسلسلة طبومات يكار بب ص 10 - 14 -

CURETON-RIEU: CATALOGIES CODICION MANUS : - לצעלט - לצי - ל

(ڈاکٹرصفا نے کتب خانہ آستانہ قدس رضوی ہے ایک خرک ذکر کیا ہے اس کی تفصیل پیٹی کرنے سے بی فی الحال قاحرد ہا۔ اس طرح اسٹوری نے نرکی رہرکا ذکر کیا ہے)۔

۱۱ رنسخ کلکته رقم ۹۵۵ (فارسی) - برگ ۳ - ۲ ، ب فبرست برنش میوزیم عرب ص ۲۷ - ۲۵۰ ، سنب شناسی رج ۲ ص ۱۵ - ۱۲ ) ، مقدم مرز بان کامر " ب - یو" و ندکار جب ) دکتر فربیج الله صفاً : تاریخ او بیات و را برای - دج ۱ ر ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۱۳۳۰ شر)

١٥ - سمعاني: الانساب - ورق ٢٩ سماني

١١ - البحوام المضيئه رج ٢ ص ١٠٠ - ١٠٨ -

۱۱- الكفوى: اعلام الاخبار من فقهار مدسب النعان المختار (مخطوط - ورق ۱۳۳ ربنسخ بوار مخطوط - ورق ۱۳۳ ربنسخ بوار شاره: ۲۵۵ رع لی نیشنل لائبر دری کلکته ) -

۱۸ رتعلیم علم عدم هر ۱۹۳۰ عربی الفعنل کا ذکر صرف ایک مرتب آیا یکسی نسبت کے بغیر (ص۵۱) - ۱۸ رتعلیم علم عدم هر ۱۹۳۰ عربی الفعنل کا ذکر صرف ایک مرتب آیا یکسی نسبت کے بغیر (صاح) - ۱۹ و ۱۹ - تاریخ سسیتان - ص. ۲ ( ما شید مل) ۲۲ - البحا ایم المفنیة - چ اص ۲۳۴ رقم ۹۵ - ۲۲ - البحا ایم المفنیة - چ اص ۲۳۴ رقم ۹۵ - ۵۹ و ۲۲ - البحا ایم المفنیة - چ اص ۲۳۴ رقم ۹۵ -

٢٧- الانساب: ٢٧ ٥٩ الجوابرالمضيَّة ٧٨/٢ رقم ٢١١ -٣٠- الانباب: ٢٩ ٥٩ -٢٥ - اعلام الاخيار - مخطوط ورق ١٣ / ب رقيم ٢٥٥ ذخيره بولار -٢٦ - ترجم تنسيرطبري مخطوط كلكة - ورق مه مهرب ( رقم ٩٥٥ ف) -د ۲۷) - بياض في الاصل ـ ٢٨- وكرود بيح التُدصفا في مام روش كے بوجب ترجرتفسير كوترجم تاريخ كا مقادن با يا ہے۔

(د کیھئے: ارسخ ا دبیات درا ہاں ۔ ج ا ص ۲۱۹)۔

٢٩-١س مقدمه كو ملام محد بن عبولواب قز ديني ني شاكع كيا- [ ديجھنے بسيت مقالروچ ٢٣/٢):

سیک شنامی دی اص ۲۲ ۲۲): تاریخ ادبیات درایاك دیران ۱۱۲ تا ۱۱۵)

، ۳ رحبیبی : قدیم ترین نسیخ زمان فارسی (مشمولهُ ارمغان علمی رلابورُ <u>1900</u>م ص ۵۱ - ۹۴۷) -ا ۱۷ ساو میون ۶

IVANOW - STUDIES IN EARLY. PERSIAN

ISMAILISM, 119(1), 163.

۳۷ - قديم ترين نونهٔ نثر فارسي موجود ومشمولهٔ ارمغان علمي -ص ۲۲۲ - ۲۳۰ ) -۳۳ ـ ترجمهُ تاریخ طبری دقسمت مربوط با یالن) مقدمہ :ص ۲۸ ـ ۲۵ ـ تهران <u>۱۹۵۹ ب</u>ر ـ مهم - اصل مخطوط کی تمام ترخطی خصوصیات نقل میں میحذط رہی ہیں -

٢٥ رمزكت مفركت لفتح اقل وكسركاف فارسى مستعدر

۱۳۷ - دوسری آیت زیر بحث آیت سے میلے ہے والمائده آیت رقم ۵۳ : یا ایماال ذیب آمنوا من بريت دمنكم عن دميثه نسوف ما تى الله مبقوم يحبهم و يجبوشه -الأبيه -اس آيت كى شان نزول كے ملسد ميں ايك روايت ير بے كا فسوف مائى الله بقوم يجبهم ديجيونه معمراد حفزت ابو برصديق اوران كى جاعت بدرآيت كى تفسيري مترجين نعه فرا اوج كى خلافت سے ستقل عنوان كے تحت بحث كى ہے اوراس أيت كوان كى خلافت كے سلسلہ · میں نص کا مرتبہ دیا ہے۔

٢٠ - يومتى صدى كا ايك موَرخ الوالحسين على بن احدسلامى گذرا بير بس ك ت ب اخبارولا ة خراسان كى تلخىعى كى نشا ندى سناوى نے الا علان مالتو بىن يى سے دس ٣٩-١٢٧) ، ابن خلكان كے يها ١٠ س كها متباسات ما حوالعبات ملته بير، كمّا به كا أكمهي " مار بيخ ولا ة خواسان "كهيميّ كمّاب

۳- حالات اور روایتی حیثیت کے لئے طاحظ کریں: میزان الاعتدال ج اص ۲۱ مرقم ۱۳۸۸ میمیمز مغتاج السعادة ج اص ۱۲ مطبع وکن ، الاتقان ج ۲ ص ۲۲ مصر الم الله منعاک کی وفات ۱۰۵ یا ۱۰۱ ہجری میں ہوئی -

٣٠- ما مع البيان - ج ٧ ص ١٤٥ الميمنيّرمصر

النزول للواحدى (ص ۱۹۹۱ - ۱۹۸ معر صاحاله عير)، مفاتيح الغيب للوازى ( ج ۲ ص ۱۳۲۷ معر ۱۳۰۰ معر منطله عن المنزول للواحدى (ص ۱۹۹۱ - ۱۹۸ معر صاحاله عير)، مفاتيح الغيب للوازى ( ج ۲ ص ۱۳۷۷ معر منطله الغران المنايع الغران الغرا

٧ - الجصاص، احكام القرآن د ٢ ص ٢ ٢ م ١ ١ ٥ مر ١٣٨٠ م) ( باقي ص ١٦٩ يم)

# نواغتزال تحليض بهاو

ولطِلف خالد ---- ترجيد: نديرين

دنیادرسیاس جا مت کی حیثیت سے اسلام کا آخاذان ممالک کی بیرونی سرمدوں پر جُواشا
جہاں نختلف اُتقافتیں آلیس میں خلط ملط ہور می تقییں ۔ اسلام اپنے سادہ عقائد کی بنا برخے مسائل
سے عہدہ برا ہونے کے گئے اپنے پاس ناکانی وسائل رکھتا تھا۔ دان حالات میں) یہ معتر لہ می تھے
جو قدیم تہذیبوں کی طرف سے بیش کئے جانے والے شد بیاعتراضات کے جواب کے لئے اُلٹوکولیے
ہوئے۔ یہ جوابات مذہبی اور علمی لوعیت کے تھے۔ مامون الرشیداورا س کے جانشینوں کے عہد میں
بوئے۔ یہ جوابات مذہبی اور علمی لوعیت کے تھے۔ مامون الرشیداورا س کے جانشینوں کے عہد میں
جب کہ معتر لہ کا اُفتا ہو اَقتدار لفعف النہار ہوتھا اور ای فلسفہ اور سائنس کے زیرار شراسلامی عقائد میں
نوانلاطونی افکار کی آمیز ش ہونے لگی تھی۔ شاہ

اس تفافتی یکے جہتی کی کامیابی کی نظرند مائد ما بعد کی تاریخ اِسلام بینی کونے سے ماجز نظر اُتی ہے ۔ لله

۶۸۵۰ یں اخزال نے اشعریت سے شکست کھائی اور معنزلی تعلیات وا فیکاری اشاعت کوخلاف تالون قرار دویا گیاجس سے اُس کے علماء اور اُن کی تصانیف گوشته گمنامی میں جبل کئیں۔ مرف میں کو زیدی سلطنت ہی اُن کی بنا وگا وہتی، جہاں وہ باتی دنیا ئے اسلام سے کشے ریا ہے گا تنہائی کی زیدگی بسرکر سے بتھے ریا ہے

عہدِ حاضر میں برصغیر ہندو پاکستان کے شہور عالم دین مولانا شبی خواتی نے بالکل درست فرما یا کراگر چند کتابوں ہیں اس مکتبِ فکر کے بامے میں کچھ توا ہے اور اشاہے نہ ملتے توآج بہیں یہ بھی معلی نہ ہو تاکہ کھی اس آ) کا مکتبِ فکر وجو دہیں آ یا تھا ۔ سالے علم بوب ہیں مفتی محد عسب دہ دہوں آ یا تھا ۔ سالے علم بوب ہیں مفتی محد عسب دہ داما ہوں ہے اور دہیسائی اضل فرح المطون کے اعتراضات کا جا ب نستے ہوئے مفتی عبدہ نے معتزلی دلائل کا سہارالیا ہے اور یہ نا بت کو اسلام نہ تو تقدیر پرست ہے اور نہ ساکمنس کا مخالف ، لیکن معتزلہ سے اس واضی فکری بیکا نگت کے با وجود وہ تعلمت لین بیٹ کی مخالف ، لیکن معتزلہ کا آپ زبان پر لانے سے فری یکا نگت کے با وجود وہ تعلمت لین ان کی مخالف کی وجہ سے معتزلہ کا آپ زبان پر لانے سے فری تی بی اسلامی افکار کی تجدید واحیا ہے لئے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں ، اُن میں وہ معتزلی افکار کے از مراوز نرم کرنے برزور ویتے ہیں۔ لیکن اُن کے افکار کی مرکزم اشاعت و تروسے ایک نسلفی نائے کہ احدامین درامین درامین درامین کے انہوں نے محرع برہ کے افکار کی مرکزم اشاعت و تروسے ایک نسلفی نائے کہ احدامین درامین درامی کے باخلوں ہوئی جنہوں نے محرع برہ کے افکار کی مرکزم انساعت و تروسے ایک کے باخلوں ہوئی جنہوں نے محرع برہ کے افکار کی مرکزم انسان کے افکار کی درامین درامین درامین درامین درامین درامین درامین درامین درامین درامی درامین درامین درامین درامین درامی کے باخلوں ہوئی جنہوں نے محرع برہ کے افکار کی مرکزم کے انسان کی درامین درامین درامین درامین درامین درامی درامی درامین درامین درامین درامین کی درامین کی درامین کی درامین کے باخلوں ہوئی جنہوں نے محروب کی کے انسان کی درامین کی درامین کی درامین کے باخلوں ہوئی درامی درامین کی درامین کی

بنيايا واكثرا حدامين في مفتى عدعبه وكا بتدائى كوششون كو آكے بر حايا أن كايكاد امر صفتى عدد كرملى مشغله كراتياع بى مي سعتما - بكرنمان كابى بي لقاضا تماليكى اصلاح كان تمولى كششون کویمی ازمری علی درواشت مرکز سے علی عبدا وازق کاعلمی مقالد سی انھوں نے صدرا قدل میں امت اسلامیر محفیرسیاسی كردادكو بیان كیاشا، لمخ اورخطر اكر دعمل مرمنتیج بوا - بعدازار داكر طرحسین كو ترانی قصعی وروا یات برنا تدان تبصره منحنے ک وجرسے عدالتی کاروائی کا سامناکرنا پڑا۔ تاہم دسیع ترازاد خیالی کاحق علل کرنے کے لئے براِ کا دُکا کوششیں ناکا نداہی۔احدوطفی استیدی جانسلری ہیں جامعہُ معربة قائم ہوئي تواس نے مامعدًا زمرے مدامت ليسندعلاء كاثرورسوخ كو كھانے كے لئے وزنی ما سنگ الما كا دا حدامين جامعهمريه مين ادب عربي كي يجوار تق لعدازان شعبه آراش كي دين بن مكتے اس بنے اُن كوازا دخيالى كے اس حيات آفرين مرحشے كے مشا برہ كرنے كا بهت اجمام وقعدال سا تقری یہاں مدہ کواکھیں اسلام سے اپنی والسٹنی خطرے میں نسطرآئی چنا سنچہ اس کی حفاظہت سے لئے ہمی الغیں عقلی دلائل ومال جیں کا سہارالینا پڑا۔ان وجرہ کی بنا برا نہوں نے معتزلی مکتب بحرکی طرف جریع کیا۔ اس ا ٹنادیں اُن کواکی اور دوقعہ اِتھا یا۔ سوٹرن کے ایک متشرق مشرنے برگ (NYBERG) نے احمدامین کی وسا لمت سے خیا طمعتزلی کی کتا بالانتصار ۱۹۲۵می قابرہ سے طبع کوا کے شاکتے کی مداوں کے بعد معتربیوں کی بربیای تا بھی جر تحقیقی کا کرنے والوں کو ملی جب کواس سے تسبل معتربی افلارسے وا تغییت مال كرنے كے لئے ملاء أن سے مخالفوں كى مناظرا ندكتا ہوں كى ورق كروا فى كياكرتے عے۔ احدامین نے نے بگ محدد کاع نِ مِن ترجم کیا۔ اوراس کتاب کولجنسۃ اتالیف والترجہ و النشرك زيابهم ثائع كوايا -

اس کے ملادہ تجدد لپندوں کی وہ کوششیں می کم اہمیت کی حاسل نہیں جوانہوں نے عالم عرب سے باہرمغزلی افکار کو مندبت انداز میں بیش کرنے کے لئے کی ہیں -

معتزلی افکار کے احیاد کی صلائے بازگشت اٹھارہوی صدی کے تجددلیندعالم حضرت تناہ دل اللہ ك خيالات مين سناكى ديتى بين سيكن و وبعى اس مغوض فريق الله تصدأ زبا ب برنهبي لا في . أن محرب مفسرا در شارح مولانا عبيدالتُدمسندهي (٢١٨ ٤١٠ - ٢١٨ ٤١٩) توشاه صاحب كي تعليمات ويعزليون كے عقائديں باہمى توافق و تطابق باتے ہيں۔ مثال مے طور بروہ قرآن باک میں استے د منسوخ كا ذكر كرتے ہيں ۔ اورائي تصنيف شاه ولى النّدا وراُن كا فلسف ميں يہ بتاتے ہيں كرشاه ولى النّدكس آيت كو منسوخ نہیں مانتے ۔اس سلسلمیں وہ السی عقلی توجیہیں بیان کرنے ہیں جن سے نابت ہو اسے کہ تل قرآن باك مي صرف بإنج آييس منسوخ بين سيحن اگران آيات كاندر ني مطالب كولغور دريجها مائے تدوہ بھی منسوخ نہیں ہیں۔ اور ان کامستثنا اور دائی ہونا شک سے بالاتر ہے۔ خیا نخیسہ مولانا سندمى إس تميع يرميني بي كرثاه صاحب نظرية ناسخ دمنسوخ كامسلاح بمعرن تق بكه حن ما ین آیات کی انموں نے علیارہ تشریح نہیں کی وہ دراصل تشریح طلب بی نہیں ہیں۔وہ فرات لبند ملاء کی نوشنودی کے لئے انعیں بلا سجٹ بھی چھوڑ سکتے تھے۔ اس کے بعد مولانا سندھی محتے میں ا " شاه د لیالند محدثین مے اِس نظریہ سے متفق نہیں کر قرآن پاک کی بعض آیا سے کو بعض آیتیں ضوخ كرتى بير ديكن اسعوامى عقيدے كى ترديدا درا صلاح كى خاطر جوطريت انبول في اختيار كيا وه حكت يرمبنى تما ـ وه جائتے تھے كرعلاد نے وصروراز سے قرآن ميں مسانسے كولسليم كرر كھاہے ا ورج كوئى بھى اس كى باكليەتر دىدكرے كا وەمغزى معجامائے كا اوراس كى رائے مبى نا تابلىك ہوگ رمعاصر علم سے اس طرزعمل کے بیش نظر شاہ ولی اللّٰد نے اس مصلے کو تبدر یک حل کو نے کی كوشىش كى " سالى

جہاں کہ بولان عبدالنّدسندھی کامعتز لین الت براعمّاء کا تعلق ہے اس باسے میں غالباً اُن کا مقصدانو کھاہے۔ وہ سجھتے متے کوئر فی إسلام کی مدح وستاکش نے بھیغر باک ہند کے مسلانوں میں غلاما نہ ذہنیت پدا کر دی ہے۔ ایک اجنبی توم کے ماضی سے اُن کی والبانہ والبست کی اُننی زیادہ ہے کہ اُنعوں نے خود اپنی تاریخ کے ذرّیں واقعات کونظوا ماڈ کر کے دیگر مسلم ممالک کا احترام کھود یا ہے۔ اس مقصد کے بیش نظرانہوں نے بھیغیر باکی ہند کے مسلمانوں میں خود نگری دخود سنداسی کا جذبہ پدا کرنا جا جا مولانا پیش نظرانہوں نے بھیغیر باکی ہند کے مسلمانوں میں خود گری دخود سنداسی کا جذبہ پدا کرنا جا جا مولانا سندھی اقل وائو قومیت کے حامی تھے۔ وہ معتزلہ اور محدثین کی آ دیزش کو ایرانی اورع بی مزلدی کے تھائی

کاناً دیتے تھے۔

مولانا سندهی نکھتے ہیں کہ مامون کے عہدمی و ب حکومت کے کاروبار سے بے دخل ہو پہتے تھے۔ برتری کے اظہار کے گئے ہے وے کران کے باس عرب زبان رہ گئی تھی جے انھوں نے تقدلیں کا درجہ دے رکھا متاراس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کرجرلوگ معنوں سے زیادہ الفاظ کو اہمیت فیتے ہیں وہ عربی عصبیت کے مسلنے ہیں ۔ بہت سے وب علاء قرآن باک کے قدیم ہونے کے قائل تھے اور وہ اس نظریہ کی حایت میں سینہ ہررہ ہے۔ وب اقتلار کے گربوش مبلنے امام شافعی تھے۔ ان کے مقا بلے میں غیرو ب امام الوصنیفہ اور امام مبادی تھے جرقرآن باک کو حادث مانتے تھے۔

مولانا مبیدالندسندهی نے جلاوطئی کے بارہ سال محد معظم میں گذاہے تھے۔ وہ یہ دیجہ کو مالیس محد کے کو ترب علماء اُنھیں اور دوسرے مبندوستانی علماء کو اہمیت نہیں دیتے اور اُن کو اسلام پر سند نہیں مانتے ان کو جان کر دکھ بھوا کو جو علماء کو شاہ ولی النّہ کے تصوف میں عجمیت اور مبندیت کی بُوا آئی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ ( کوب ) عجمیت کو خالص اسلام کے منانی سیمتے ہیں مان حالات میں وہ اپنے مثالی نونہ ( ماہ کے 10 کا وہ اسٹر کے نقش قدم پر جلے اور سستر دھائی کے لئے نظر یاتی بنیاد فراہم مثالی نونہ ( ماہ کے 10 کے 10 کے نظر یاتی بنیاد فراہم کردی ۔ وہ نقد حنفی کو جو ہندوستان کی سلم اکثریت پر کلی حکوان ہے ، آ ریائی مکتب قانون کہتے ، اور اسلام کی مہندی توجی تشریح کا نام وہی اور امام شانعی کے فقد کو سامی یا عود وں کی قومی تشریح کو تعبیر اسلام کی مہندی توجی تشریح کا نام وہی اسلامی مالک میں وونوں فقہوں کا مساوی ورجہ ہے پیلے سے یا دکرتے ہیں ۔ اُن کے خیال میں اسلامی مالک میں وونوں فقہوں کا مساوی ورجہ ہے پیلے

پرونلیسرمحدسسرور جوشاه ولی الله اورمولانا سندهی پرسکندکی حیثیت رکھتے ہیں ، ایک جگھ رقم طراز ہیں :

د قرآن مے حادث ہونے کا مسلم چیڑ کر مامون الرسٹ پیولوں کے احساس برتری کی اصلاح کرنا جا ہتا تھا۔ اُس کے خیال میں محدث میں کا بدا صلاح کرتا جا ہتا تھا۔ اُس کے خیال میں محدث میں ساراہ تھا۔ بھریہ نظریہ ملکی مصالح کے بھی خلاف ایمانی ان ان کارکی صحت مندا میٹریش میں سترواہ تھا۔ بھریہ نظریہ ملکی مصالح کے بھی خلاف مقال سے مامون نے اس مشلم کو زور شور سے اُکھایا ہے

مولانا مندھی فرما تے ہیں گہ اُس زمانے کے بہت سے علاء جرعلم وفینسل ہیں عرب علیاء سے کمٹ تھے، قرآن پاک کے الفاظ کے حادث ہونے کے قاُس کھتے ہے شکسے مامون کے عبد میں ایرانیوں نے تقوری سی علمی برتری حال کر فی تھی اور معتزلی تحریک یعبی اِسی ذہبی برتری کی منظیر تھی ۔ 14 ہے

مسلانانِ عالم میں ہندوستانی مسلانوں کی علمی اور ثقافتی بالا دستی ثابت کرنے کے بیٹے مولانا ندی فیمسلانانِ عالم میں ہندوستانی اگرچہ وہ حقیقت میں نیٹے اعتزال کے مقلد نہ تھے گانہوں نے تومی مقاصد کی ترویج کے بیٹے اعتزال کا سہارالیا ،لیکن اس کا کے لئے انھیں" ولی الندازم" زیادہ موزوں نظر آیا جو اسلاکا مورد عجی جکم جندوشانی ایڈلیش ہے ۔ بجرجی ہم معتزلی افکار کے احیاء کی کوششوں کا سہالی نظر آیا جو اسلاکا مدمون نا عبدالنّد سندی کا مدردی ہے کہ وہ مولانا عبدالنّد سندی کی طرح ندری ہے کہ وہ مولانا عبدالنّد سندی کی طرح ندرہ ول اورخوش مزاج ہو۔

مشرع يزاحد مكفته بي:

رواُن (شاہ ولی اللہ) کے لئے دسیل وہر المان بڑی اہمیت رکھتے ہیں سکین سدیے جدید اعترال کے لئے سرحبتمر ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ کے اخلاف کی خانقاہ میں ابتدائی لتعلیم بائی۔ اسی طرح سنسبلی کے علم کام اوراقبال کے افکار مذہب کی تشکیلِ حدید پڑیں اُن ہی ہے خیالات کاعکس یا یا جاتا ہے " سنا ہ

یرمرسیل حمدخان (۱۱۹۰ - ۱۹۹۱) کی ذات تھی جن کی وجہ سے مولانا سندھی کو شاہ و کی الدی افکار
یرا فی الکی طرف د جمان کی جھلک دکھائی دیتی ہے ۔ ان کے بعد کے سلم رہا نئے معتز لی کہلانے میں فوشی محسوس
کرتے ہتے اور نود کو روشن خوال سلانوں کے مقاصدا در آرز دوں کا علم دواسی محتے تھے ۔ اس سے ثابت ہُواکہ مر
سے کہیں ہیلے مہدوستان میں معتز لی خیالات اور افکار کی پیروی نثروع ہو چی تھی ۔ اس بسرن نظریس سیدجال لدی
کا کر داد مجرااتی را ہے ۔ بیمشرق وسطی میں مبلیغی مشن پر روانہ ہونے سے پہلے مہدوستان میں تعلیم عال کر چی تھے۔
اس لئے اس بات کا تصوری مشکل ہے کہ مہدوستان کے نئے معتز لیوں کے افکار کی صدا کے بازگشت مصر
میں نہ شنی گئی ہو اور اُس پرکوئی روعمل نہ ہُوا ہو ۔ اگر ہم فطرت (نیچ بیت) کے بصر میں مرسیل حمد خان اور سے میں مرسیل حمد خان اور سے میں مرسیل حمد خان اور سے میں میں اور میں کہ ہندوستان اور میں جدید جال الدین افغانی کی باہمی مناقشت سے صرف نظر بھی کرلیں تو بھی ہیں کہ ہندوستان اور شعر کے بعد وستان اور نی کے بعد وستان برانگریزی تعبید کے بعد وستان برانگریزی تعبید کے بعد وستان برانگریزی تعبید کے بعد وستان میں میں تعرف میں کرنے درگی بسر کر سے متے لیکن دونوں حکوں کی آزادی کے بعد و بال

کے مخزلیوں کے خیالات میں باہمی توافق پیل ہوگیا ہے مجربھی گولڈ زیبر نے قرآن کی تفسیر و تعبیر برا بنے خیالات طاہر کرتے ہوئے لکھا ہے:

" يدمعلوم كرنامشكل به كد (اصلاح كے باہے ہيں) مصرى كوششيں كسى ہندوستانى سخريك كا بَرَلوبي و ليعن ولاكل سے اس كا بواب فنى ہيں و يا جا سكتا ہے ۔ سب سے اہم بات يہ ہے كور صرفوں ہے او بي كار ناموں كامرے سے ہندوستانى سخو يک سے او فئى تعلق جى نہيں راج ہے مصر لول كے اف كار كامر المرشية ابتدائى صديوں كے فقها ئے جہرين سے يا كم اذكم وہ ان فقها ئے جہرين كي شخصيتوں كو شالى قرار سية بوئ أن كار كان كو دونوں وہ مہندوستانى كے تجددین كاكوئى ذكر نہيں كرتے ہے ہيں اور مہندوستانى وں مہندوستانيوں) كے جو شِ عمل كى دوح ميں بنياوى فرق ہيں ہے جب سے حبل كروہ بيان كرتے ہيں كہ دونوں ور مصربوں اور سندوستانيوں) كے جو شِ عمل كى دوح ميں بنياوى فرق ہيں ۔

مو قرآن باک علی حینید در محتی بھی تو اس کو مرسیا جد خان اور مرامیر علی کے بارے میں ورست کہا جاسکتا ہے لیکن یہ رست کہا جاسکتا ہے لیکن یہ است مولانا شبلی برصادی تہیں آسکتیں جن کی تعمانیٹ اُرو دمیں ہیں۔ گولڈ زمیر نے معری تجدو ہے معنی جو کھی تعمانیٹ برصادی آتا ہے کہ وکھ ان برسے مشہور مسلح معنی جو کھی تعمارے معرع بدہ سے نیا دہ اختیال کے احیاد پر خامہ فرسائی کی ہے۔ وہ برملاا عزال کا الم المین ہیں۔ اُن کی ہے۔ سی کتابوں میں اعزال کے احیاد پر خامہ فرسائی کی ہے۔ وہ برملاا عزال کا الم المین ہیں۔ اُن کی ہے۔ تا میں مامون الرتب برکتاب میں جو سے نیا دہ میں اعزال کے معلق اشارات علتے ہیں۔ اُس کے بعد سسلے تصنیف و الدیف کو بے حد تی تا ہوں کے بعد سسلے تصنیف و الدیف کو بے حد تی تا ہوں کے بعد سسلے تصنیف و الدیف کو بے حد تی ارائی کے سب سے بڑے ہے حالی کی میملی سوانے ہے۔ اِس کے بعد سسلے تا ہوں کہ برالہادی الور یہ اُس کی سے مارائی کی معرالمامون و طبح تا ہوں ۱۹۶۹) اور محد مبالہادی الور یہ اُرائی ہی سے مارائی کی سے مارائی کی شعریت سے الم خوالی ہیں بڑی محنت سے نا بت کیا ہے اور کہ بیکا تھا مولانا سنبلی کشرے سے خالف کہ کے تا ہت کرتے ہیں کہ اہم اُن کی بہت سے مارائی کی تا ہو کہ بہت سے دلائل و برا ہیں کو اشعریت ہیں داخل کر کے اہم خوالی نے اشعریت سے مسائل کی تعبیر میں داخل کر کے اہم خوالی نے اشعریت میں داخل کر کے اہم خوالی نے اشعریت میں داخل کر کے اہم خوالی نے اشعریت ہیں داخل کر کے اہم خوالی نے است ہے دلائل و برا ہیں کو اشعریت ہیں داخل کر کے اہم خوالی نے است ہے دلائل و برا ہیں کو اشعریت ہیں داخل کر کے اہم خوالی نے است ہے دلائل و دیا ہیں کو انسان کے دائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کر کے ہم اور کے دلائل کے دلائل کی کو سے میں داخل کر کے اہم خوالی نے است ہے دلائل کر دیا ہیں کو دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کی دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کی دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کے دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کی دلائل کے دلائل کی دلائل کے دلائل کے

مشرسمته تصفح بن:

المرست میں برخلان مولانا شبی اسلام اور اُس کی پوری تاریخ برکامل بقین دکھتے تھے جونکہ اسلام اور اُس کی تاریخ برول وجان سے نعل تھے۔ اُنہوں نے ضرور شجسوس فی اسلام اور اُس کی تاریخ برول وجان سے نعل تھے۔ اُنہوں نے ضرور شجسوس میں تشریح و تعبیر کی جائے جمغرب ندوہ دنیا کو متا تُرکز سکے۔ اس مقعد کو مدند لار میں تشریح و تعبیر کی جائے گام میں لگ گئے ، اپنے نقط اُنظر کی وضاحت کے لئے اُنہوں نے جدید

علم کلاً سے پہلے قدیم علم کلاً کی ماریخ مکھی۔ وارالعلوم ندوۃ العلم و کھٹو میں نصابِ لیم کم کم مرکز میں نصابِ ا اصلای کوششوں کے لبداً محمول نے شبلی اکادی یا دارالمصنفین اظم کر مرحد کی بنیاد اپنے سالِ و فات رہما 19ء) میں رکھی " مسلحہ مسلحہ

۱۹۲۸ میں مولانا شبلی فیمشرق قریب کے ممالک کا سفر کیا تھا اور سیدر شیدر منا اور فرید وجدی سے ملاقات کی ، اوران سے دوستا نہ تعلقات دالیں کے بعد بھی قائم سی میں مولانا شبلی کے محد و نظر کی صدائے بازگشت کا اندازہ جرجی زیال کی تاریخ تمدن اسلامی سے بجی لگایا مباسکتا ہے جس کے ذرائع معلومات مولانا سنبلی کے علم وفقل کے مرجون منت ہیں ۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعدع لوں کی تفاق ما معلومات مولانا سنبلی کے علم وفقل کے مرجون منت ہیں ۔ اس کتاب کی اشاعت کے بعدع لوں کی تفاق تا دریخ بر بہت سی کتا ہیں تھی گئیں ۔ احمد امین کی عبد آفرین تصانب فی مان فیفان کا شیحہ ہیں جس میں جرجی زیدان کے بخرت حوالے ملتے ہیں ۔ اس

ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ اسلا کا وفاع کہتے ہوئے مفتی محد عبدہ نے میسائیوں کے عزاضات
کے جواب بین معترلہ کے دلائل و برا ہین سے فائدہ اُ کھایا ہے۔ اعتراضات کی طرح اسلام کا دفاع مجی دوشہوں
برمننی مقا۔ میسائی متبغوں کا جواب انہوں نے کلائی سطح بردیا جبکہ مغرب کے بے دین علاء کو جواسلام
کوملمی ترتی میں حارج سبجھے تھے، منہ تو ڈر جواب دینے کے لئے یہ ضروری تھاکہ مسلانوں کے ثقافتی اقدار کا نئے
مرے سے جائزہ لیا جائے۔ گولڈ ذیم جی حکے طور پر سید جال الدین افغانی کومصری تحریک کا قائد اول ہجھے
میں اور فرانسیسی عالم اینان سے اُن کے علی معباحثہ کا حوالہ کے BEBATS میں دیتے ہیں اس طرح دہ بھی ایک طریقے سے مان لیتے ہیں کہ سید جال الدین کی کوششیں اُس علی تحریک
میں دیتے ہیں اس طرح دہ بھی ایک طریقے سے مان لیتے ہیں کہ سید جال الدین کی کوششیں اُس علی تحریک
سے توانق د تطابق دکھتی ہیں جس کے سب سے زیادہ مشہور علم بردار سے یا میرعلی تھے۔ ایک

اگریم گولڈ زیبر کے بہلے نبصلہ کو سیدر شیدر صااور دوسرے مصری الرقام کے باسے میں صحیح ہی مان لیں تو اس لائے کو المنار کے مکتبِ فکر کے اتبدائی دُور تک محدو و رکھا جائے گا ، جہاں گولڈ نہ بہر کا یہ طااحہ اور تبصرہ اختتام ندیم ہوتا ہے۔

### حواله جاك

ا - اسمدامین - فتیخالاسلام ، لمیع قامرہ ، حبد قالت (ساتواں ایمرلین) ، من ۲۰۰۵ - ۲۰۵۱ (۱۳۵۰ میلامیلین) ، من ۲۰۵۵ - ۲۰۵۱ میلامین میلامین استان میلامین از ۲۰۵۱ - ۲۰۵۱ میلامین م

البغ ناور: LES SECTES PRINCIPALES DE L, ISLAM BY ALBERT NADER (BAYRUT, 1958) ٢ - اعترال كامعنى الكسطرف شيف اوركناره كشي كي مين ال يرمشر ول مكار وشاورايم - ايم النوطي نے بڑی لمبی چوڑی سجٹ کی ہے۔ WALTHER BRAUNE DER ISLAMISCHE ORIENT ZWISCHEN - & VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT (BERN, 1960), P. 96-HENRICH STEINER DIE MUTAZILITEN ODER DIE FREIDENKER -4 IM ISLAM (LEIPZIG 1865)\_ IGNAZ GOLD ZIHER LE DOGME ET LA LOI DE L'ISLAM - 4 (PARIS 1958) F 96 COUNSELS IN CONTEMPORARY SLAM - ISLAMIC SURVEYS III - 1 (EDINBURGH 1965), P 74-و برتاب کا نام یہ ہے: LE SISTEME PHILOSOPHIQUE DES MU'TAZILA (BAYRUT 1956), ١- برونو ، ص ٩٩ - (١١) - اليضا ص ٩٩ - (١٢) - ان مثالون كو كولدز بيرنا قابل لي ظلم جمتا ب-۱۱- علمالکلام و الکلام زکراچی ۱۲۲ و ۱۹۰ ص ۱۲۲ -C C ADAMS ISLAM AND MODERNISM IN EGYPT (LONDON 1934) -IF PP 86-90 ١١ - كيسير، ص ١٧٢ - ١٤٢ - (١١) - د- د- أدم - ص ٨٥ - ٥٠ -NADAY SAFRAN, EGYPT IN SEARCH OF POLITICAL COMMUNITY -: (CAMBRIDGE, MASS, 1962), P. 143\_ ١٥- بائي ري كاجا - طلبحسين بمعرى ملي رقى مين أس كامقام ، لمبع ندن ٧ ١٩٥٥ روبل، حياتي رطبع قامره ، ١٩٥٠ ص ١٨١- ١٩٠٠ ۱۶ - کیسیر-ص ۱۸۳ -(۲۲)- الضاً -۲۱- کیسیر- ص ۱۸۱ -۲۱ - شاه د لیالنّدا وراُن کا فلسفه ( طبع لا بور ۹ ۴۱۹ ) - ص ۸۷ - ۸۷ -سمار سے خیال میں اس معاملے میں شاہ صاحب کا اصل مقصود یہی ہے کہ قرآن مجید میں سرے سے كوكي أيت منسوخ نهين ، مكر وه اس إت كومصلحت كي دجه يعد مراحة أنهي كهتر . كيونكراس طرح حراحتاً کینے سے اُن کی بات معت زر کے قول سے شاہ ہو جاتی۔ ۲- مهیدالنّدستندهی به شاه و بی البّدا در اُن کی سهاسی تحریک الحیت لا جوریس ۱۷۴ نفلسفه . ص ۲۳۵-ر ۲۷۱ - سندهی فلسفه رص ۲۳۲ - ۲۳۳ ۲۰ مستود، ص ۱۱ - ۱۱۱ -٧٤- ديجهوميرا مقاله عديدا لتُدمن هي - ومحله اسلامك شيُريز - ما ه جون ١٩٩٩ ، ۲۸- مسرور، ص ۱۳۰۳ - مشرة نكن ميكدا المد انكفتا به: ٢٢٨ هر مين متوكل كے ووسرے سال خلافت مين سيحكم منسوخ بوا اور قرآن باك كوغير خلوق قرار ويا

سیار دین خانص پیر برمرافتدار موگئے ۔ اور وین خانص پیر برمرافتدار موگئے ۔

(DEVELOPMENT OF MUSL M THEOLOGY, JURISPRUDENCE AND CONSTITUTIONAL THEORY, 1903, REPRINTED 1950 LAHORE, P. 137)\_

٢٩- الضاً - ص ٧ - ٥٠٠٠ -

. ٣ - عزيزا حمد : مندوسًا في ما حول مين اسلامي كليحركا مطالعد ، طبع أكسفورد مهم ١٩١٩ ص ٢٠٥٠ -

امل ببیوی صدی کے اسلام میں وہی کچر سے مب کی سید جال الدین افغانی نے نشاندہی کی مقی علام۔ ( SMITH: ISLAM IN MOD-RN 415 TORY, 48 )

(W & SPILLH: ISLAM IN MOD-RN HISTORY, 48)

IGNAZ GOLUZIHER DIE RICHTUNGEN DER ISLAMISCHEN .YY
KARAN-USLEGUNG (LEIDEN 1952), P 320

. ص الامل بي اليفيا - ص ١٧٠٠ و

ه ۱۰ الغزالي . طبع حيدراً بار دكس ۱۰،۰ نيز ۷ ق ۱۹، حس ۲۲۴ -

بلاست بدامام ما حب نے زیادہ تراشع می بی سے عقائد اختیار کئے لیکن بہت سے الیت متر است میں المام ما میں کا مذہب تمام الله الله بی کا مذہب بی کیا ہے ، متلا استواء علی الحرب کی کامند المام علی کا الحرب کی کا الله بی کے الله بی کے استواء علی الحرب کے کے سابھ کہا ہے کہ استواء کے معنی است میں مور میں تا ہے کہ استواء کی معنی است میں مورم میں جو مام طور میں تعلی ہیں ، جائج میں المقالات میں لکھتے ہیں :

و تالت المعتركة فى تول الله عن وجل الرحد ما على العرش استوى بعيم اسنوا ليكن الم اغزالى نے اس تول كوجس كوا مام الشعرى معت نزله كى طرف منسوب الات الله الله كا نماص عقيده قرار ويا -

C SM " MODERN ISLAM IN INDIA (\_AHORE,1963), P 36-44

الما واليفاوص الما اليف والما والما

العنا - ص معر- بهم - ظهر الاسلام - مبل ال

ERCHTUNGEN DER ISLAMISCHEN KORANAUSLEGUNG, -MI

## رساله في خواص المثلث من حجة العمود

اذ الم ابن الهينم الله عنه وتعسنه ميدل مدنى فيلوادارة تحقيقات اسلان اسلاً آباد

[ الرکسی مجی مثلث متبادی السافین کے قامدے کے سردادی کا تنصیف کس الیے خط سے کریں جو زادیہ کے رس سے متعابل ساق ک جانے ۔ اور ایک ساق سے دوسی ساق ہم ایک بیا خط قامد کے متوازی کھینجیں جو ایک ساق میں اس نقط برطے جوزادی کے کونسیم کرنے والے خط کا اُس ساق سے نقط اللہ متوازی خط رک ساقین برگرائے گئے عمود دن کا مجموعہ متوازی خط رک کسی نقط می ساقین برگرائے گئے عمود دن کا مجموعہ متوازی خط رک کسی نقط ) سے قاعدے برگرائے گئے عمود کے جابر ہوگا )

(مثال) مم بر مثلث تسادی الساتین کولیتے ہیں۔ مثلث اوب ج ایسالیی مثلث ہے۔ (جب میں اوب القطاء الرج) ناوی الوب ج کی شعیف خط ( ب 3 ہے کہتے ہیں اور تا مدے کے متوازی خطاء ح [ نقط الا سے دوسری ساق یک ) نکالتے ہیں۔ [ اب نقط الاسے ) عود ( از نرد ) نکالتے ہیں ( لینی نقط الا سے قاعدے پر عمود الا و اگرائے ہیں جو کر خطاء ح کو نقط ز پر کا ٹنا ہے ) میراد توئی ہے کر خطاء ح کے کو نقط ز پر کا ٹنا ہے ) میراد توئی ہے کر خطاء ح کے میں نقط سے اگر خطوط الا ما اور الاح بر عمود گرائے جائیں تو ان عمود وں کا مجموعہ عود نر دے برابر ہوا کا خطاع ح برابر ہوا کا ہوئے ہیں اور اس سے ( ساقین بہر ) عمود طک اور طال نکالتے ہیں۔ خطاع ح برابر ہے تو د ( زدہ ) کے ۔ رابر نقط کا سے دومری ساق بھی عود کا گرائے ہیں )

ا از را تعقم ہے دومری ساں ہر) مود ہ اس سے اور زاویہ بچنکر خط ہ ح ۔ خط ج ب کے متوازی ہے ، اور زاویہ ح لاب مساوی ہے زاویہ لا ب ج کے ،

ادرا چنکرخط دب ناویر و بج کو دو برابر

حصوں میں تعتبیم کرتا ہے )

ناویہ و بج برابرے ناویہ و ب ح کے

لبلا الدي حلب برابرے دادير لاب ح كے۔

لیں ، خط ہ ج بر مد ہے خط ح ب کے ۔

لندا، وح کی نسبت ب م سے وہی ہے جو و ح کو ( ۱۶ ح ) سے ہے۔

[اب يونكه شنات ودب ادرور متشابه بي،

ودکی نسبت و ترسے دہی ہے جو و ب کو و ح سے ہے

« دیونکدود = ونر + دنر -اوروب = وح + بح)

د اوز + دنر) کی نسبت اون سے دری ہے جو دوح + بح) کو وح سے ہے۔

پونکداگر دو + ب): ۱: (ج + د): ج، تو ب: او: د: ج،

ہ دن کی شبت ون سے دی ہے جو ب م کو وح سے ہے

چویکداگر، ل: ب: ج: د، تو د: ج: ب ب ا

لبذا، وح كانسبت حبسه ويى بعج وانركوزد سے بے - سلم

اور [ مثلث . و ع ح من ان عود ب ع ح برادر عام عود ب اح مر البذا )

ا ح کی ندیت ح لاسے دہی ہے جوعود ون کو عمود کام سے ہے۔

لېس، ( چونكه يانات بوچام كراز ؛ دز يا لاح ؛ د ح اور از د ن : اون ١٠٠١،

ون کی نسبت نرد سے دی ہے جو ون کو لام سے ہے۔

لبذا عمود کام برابرہے نرو کے۔

ادر [ بوئكم مثلث لاه ح متنابر ب مثلث وج ب سے - لہذا مثلث لاه ح ايك

متسادى الساتين مثلث بي جنائير)

عمود لام برابر به عمودین طک اور طل کے مجوعہ کے الآایک) سالفہ [مشلدا شباتی اکا بہذا ، عمودین طک اور طل کامجوعہ برابر سے عمود نرو کے - [وذلا ما اردنا بیانه] (اوراس نبوت کا اطلاق برقسم کی مثلث متساوی الساقین پر ہوتا ہے -) \_\_\_\_6 \_\_\_\_

سے ،اورمسقط البحركا دوگنا، تينوں بالرتيب بم نسبت ہوں گے۔

﴿ تَالَ البِهِ الكِمتاءى الساقين مثلث بي رضلع أوب برابر ب ضلع أج كي [ مثلث مي] تينون

ناویئے مادہ ہیں اس المثلث ایس اتا سے کانویئے جسے ساق وب پر اعمود ج ا

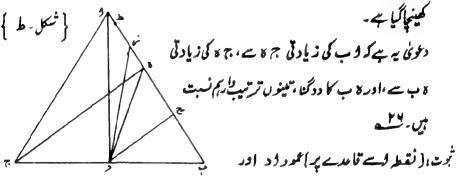

(مقطروسے ساق وب ہر) عمود دح الكائت بين اورح كاكوب م كے برابر ليتے بين - سكله

[ نقاط) ا اور دكوملاتے بي اور زاويد ادع كي خط دئى سے تنصيف كرتے بي -

پس نرح برابرہ ح دے (حبیاکشکل دیں دکھایا جاجکا ہے) ملے

(نقاط) ج اور با كوملاتے بيں -

سک چونکه جب ددگنا مید ب د کا،اور د ب دوگنامی ب ح کا،لبذا ج ۲ - دح کے متوازی سناه درج ۲ دوگنامی و ح کانته

لیں ج ع عود ہے و ب پر سطے

مثلثات وجد اور دحب میں ناویئے وج داور دح ب ایک دومرے کے بلابہ ہیں کیونکہ رونوں قائے ہیں، زادیہ جود برابرہے ناویہ بدحے۔

لبذا يه دومتلتين ايك دوسري كى متشابى بى -

: وح کانبت وح سے دہی ہے جو دح کوبح کے ساتھ ہے

۵ وح × حب عدم ، وب

پوندوم کی طرب م ب سے دوم کے مربع کے برابر ہے ( میسنی وم × م ب = دم کا)

لہذا ، وح کی مرب ح ہ ہے ، ح ش کے مربح کے بوابرہے ، اور

وح کی نیب ح ن سے دی ہے و حن کو ح کاسے اور و ن کو ن کا سے ہے۔

نیز حن - حاسے بڑاہے کیونکہ (دح ) بڑاہے ح ب

ريدن اود براب دب سيكيون دن ويررب وج) ماده ب) الله

بيس، خط ون براب خط نه و سه ساسه

اب ، (عط ونريد) نء م برابر (ايك حط) ن ط ليت بي-

تو ا ن کون ط سے وہی نسبت ہوگی جونرح کوح سسے ہے

[كيونكه ون: نه عدد حن حدد من طع نه اورحن عن ح] ، اور وطك نسبت

ط ن سے دی ہوگی جو ش لاکو لاح سے ہے - سم

بس، وط كى ضرب ح اسے، ( نرع ) كا مربع، اور وط كى صرب { ح ب } سے، ا كيك دوسرے كے برابر بيں ۔ هست

اب (چنکرن لا- ش ط کے برابر ہے اور لاح - حب کے برابد سے، لبذا)

ط ب - حن کا دوگناہے، حن م حد کے بلابرہے، اور جع-حد کا دوگناہے،

لہذا، خطط طبعورج ما کے برابرہ، اور

وط - وب كى عود ج لاسے زيادتي (ليني لاط ج لا يول ب) ، اور

طالا - طب كى - لاب - سے زيادتى سے زلعيٰ طالا + كاب عطب ) -

ليس، وط، طاع، اوري ب (جوعودج المع مقط الجرب) كادوك (جوعلى الترسيب وب كى عود

ج كا سے زيادتي، عود [جما }كى مسقط الحجرة ب سے زيادتى، اور (مسقط الحجر) كا ب كا

دوگنا ، بن ) إى ترتيب سے بم نسبت بي -

(لینی چ نسبت و طاکو طاکا سے ہے وہی نسبت طری کو کا ب کے دوگئے سے ہے۔) (دفالت ما اس د نا سیا نه)

#### حواشم ومعواله حات

۲۲ - اس تناسب کو ایک اور**طرلیتہ سے گا بت** کیا حا سکتا ہے۔ نقطہ ج سے قامدے پرعود ج خ گزائیں - اب مثلثات لونرح اورح خ ب متشاہ ہوں گی ر

بدا، وح : ح ب: ون: حخ اور ينكر حخ = ند، بدا

رم و حب : ان : نرد ·

۲۵- یہاں مسقطا کچر سے مراد اُس ساق کا ، جے شقابل زادیئے کے داس سے گرنے والے عمود نے دومصوں
(SE G M ENTS) میں منتسم کردیا ہو، وہ مصر ہے جو قاعدہ سے متصل (SE G M ENTS) ہے۔
(۲۲ - لینی (ا ب - ج ۷) کی نسبت (ج ۷ - ۷ ب) سے دہی ہے جو کہ (ج ۷ - ۷ ب) کو (۲۰ ۷ ب) سے - ۲۷ - یسارا نجو ت غیر ضروری الجماؤ سے بھرا ہُوا ہے ۔ یہ کہنا شکل ہے کہ یہ اُلجماؤ لبدکے لوگوں نے پیلاکیا ۔ یہ یا نودا بن الہیٹم نے ایسا بی نجو ت بین کیا تھا۔

نقط و توسيعي آچكا ہے۔ بعنى دعوى من جو ادرو بكا ذكر ہے۔ ليكن اب نبوت من كويا

ج لا کوفراموش کردیاگیا ہے اور نقطہ لا کی تعربیف ح کا کے فردیعہ کی جارہی ہے ۔ طاہرہے السی صورت میں بعدمیں ج لا کوملانا اوراسے و ب پر عمود ٹا بت کرنا ہوگا۔

اس كے برعكس ج كاكومان لينے سے كاح اللہ ساح كوشا بت كرنے كے لئے صرف شلشات ج كاب اور دح سكو تنظام الم ابت كرنا اور ب دكو بج كالفسف ثابت كرنا ہے -

۲۸ ۔ شکل دیے ذریعہ اسکو نا بت کونے کے نئے خردری ہے کہ پہلے وج کو ب ح سے بڑا فا بت کیا جائے۔ لیکن اب بہ بوفرض یا ٹا بت کیا گیا ہے دہ حرف یہ ہے کہ ہ ح - ب ح کے ہل بہ ہے ۔ باتان ہ ج او

یں اب مت بورن یا ب نوایا ہے دو عرف پہنے دہ ، ب ب سے بہت دو ہ مے بڑا ہوسکتا ہے اور بیٹا ب نہیں کیا گیاہے کر ایسا نہیں ہے -

بهرجال يرثابت كيام سختا ہے كروح برا ہے ب ح سے ـ

چونکممعکوس زادید کوما ده فرض کیا گیاہے لہذا قاعده کا زادید ۵ م سےزا مرہے۔

لبلا . ( تا تمد مثلث وح ب بي ، وح براب بح سر

اب ازاویہ اوج برابہ ناویہ اب دے الیونک اوپ اب د + ناویہ ب او برابہ تائد کے اور زاویہ اوج باناویہ ح او برابرے تائمہ کے اور زاویہ ب اود = ناویہ ح اور۔ اندا ازاویہ اوج - دیم سے زادہ ہے ۔

: وح براب دح سے

: وج براہے بوجے۔

۲۹ - بینا بتنہیں کیاگیا ہے - بروال یدا کید مسلم امر تب کر مثلث متساوی اسائیں میں معلو النائد سے قاعدے برگرنے والاعود قاعدے کو دو برا برحصوں میں مستعم کرتا ہے -

اس افروت نهایت اس به اگر اوب ج ایک السی مثلث اور و د ایک ایساند و به توشناه اس د داور ایک ایساند و به ترفناه از ب داور اوج د میں اوب برابر به و و ج کے ، و د مشرک ہے - اود زاویہ ادب ، افر ذاویہ اوج کی مشترک ہے - اود زاویہ ادب به به به داویہ اوج کی نیست ب د می افراد دونوں شکتیں ایک دوسرے کی متشابہ جی - لهذا ، و و کی نیست ب د می اس به جو اور کو ج د سے ہے - لهذا ، ب د و ج و ، پس ، ج ب و ما ، ب د - ب د اگر جم ان من شائی لینی دا ، جی اا د م ، داؤا ، ج و و ب و م اور دازا ، جو جو د بالله میں سے کسی ایک کو مان لیس تواب کسی ج بی فرض یا ج ب کی جی ان کی مدد میالی مدد میالی د

کوبھی ٹا بت کیا ما سختا ہے سیکن سوال سے ہے کسی ایک کوکیوں مان لیا جائے ؟ بہرطال ، یہ تما کا تنائج اللہ سے ما سکتے ہیں !

نبوت، رمبياكر يبلے نابت كيا ماجيكا ہے، ب ج : ١٠ ب

اب (چزىكە مثلثات بحد اور دح دكومتشابى ابتكام اسكتابى) -

بدووده اورناويروبح وناوير وهب

ع دلا درج دميونكروة افدوج دونون بدك برابري)

ن رشنت واجسين ناوير ده ج عناوير - دج د -

اب اناویان لایج + ج دد + دی ب د ۱۸۰ ، اور

ناديان روج + دج و + ورج = ١٨٠

لبذا ، ناوی جهد + ده ب = ناوی رجه + ه رج

ليكن الاوير وج ب الدين وج لا + لاج ب اور ناوير ولا ب و زاوير وج ب ـ

(كيونكدزاديرده ب داويردبه)

ن ناویئے ج لاد + وج لا ج ب + باویئے وج لا ج لاج

ن ناویئے جهد + ه ج ب = ناویه ه اوج -

» ركيونكدناوير بود وناوير دوج و لإناوير بوج ولإناد و كاليج ليننادير

لاوج = ۲، زاوم بود)

ناوي ج د + اج جب ء ٢٠ ناوير بدد-

٠٠ د کيونکه زادير ج لاد و ناوير لاج د و ناوير لاج ب

ناویهٔ ج ۱۷+ ج ۱۷ = ۱۰ناویر - ب ۱۷-

٠٠ ٢٠ زاديم ٩٤ ء ٢٠ زاديم ب ١٤ -

ن زادیم ج لا د درادی بود

العطرح، (مثلثات ب دح اور و دب سين)

زادي بدم دبح د ، في د زادي ب ود دوب

יי נשפימנונת כבי זיעות לבינ) עונת יינון בעונת בינור لهذا ، زادیه جهد : زادیر ب دح رکیونکه دونون کونادیه ب د د کے برابر نابت کی جاجیا ک : عج اوردح قامدے بج سے ا ومثلثات بهج اورب دمين ایک جبیانادیر بناتے ہیں۔ دادي لابج+ لاجب واديرج بدب بدج و 4: : لاج اور دح ایک دوسرے کے ٥ (كيونكم زاويئ ب ١٨٠ + ١٧ ج + ١٨ جب ر ١٨٠ متوازی ہیں۔ ناوير بعج = : ٩ ٠٠ ٢ ج ضلع لاب يرغمود ہے اور ا ناہ ج صلع وب پرعمور ہے ادر دح کے متوازی ہے. بعج = : 9 ن الحيون كم مثلثات جه ب اوردب تشاية اب كا حاسكني بي ، أورب ميار وبي ا ا ۲ - دوسری نسبت نہ واضح ہے ندا بن البیٹم نے ٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے ۔ سیکن یہ علق صحیح ہے اورالجرے کی مدر سے برآ سانی ابت کی جاسکتی ہے۔ يه د يا نوا به رحم و حرم : حرم : حرم : حرب و حرب و حرب و حرب لينل (النرا + حن): حن :: (شرة + حرة ): حة وكيونكم وح وانر + حزر، حررو فرد ج ب و ح ب . ﴿ كَيُونَكُمُ الَّرُ الرَّبِ ان بِهِ إِنَّ جِهِ مِن إِن فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ فِي الرّ العب و جود تو في يرج ، كيونكم و حب يرج د رايان ب ب ب من م جو و العني في ١٠ م الج و العني في م الم ٥ (كيونكر اگر ل : ٢٠ : ٥ : و ، تو ل : ج : ب ب د اليني اگر لي ، جي تو ليج الي ) وزرحز تازورج 87:07:180:78 اب بونكه يربيلي ي نابت كيام چا ب كروح: حن يه حن من يربات اب بوي كروح : حن : حن احد = ونر : نما ٢٧- يؤنكرزاوير باوج ماده بعد لهذا زاوير بولد جوكر زاوير باوج كا أرهام ٥٨ عم لبذا ود براہے دسے۔ اب چنکه شنات و دب اور وح ب متشاب نابت کی ماسکنی بی لبذا، ود: دب = دم ، حب - العطرع يثابت أواكد ح - حب عبرا ع. اب ېم مانته ېې کر د ج رحن اور ح ب و حلا . لېزا په ابت ټواکه ح ش و ۱ ما ياله

(ليكس ال ثوت كي تعلى مزورت مهي تتى ركيونك مم به يبيله بى فومل كريك بي كه عرض و زه و ۱۹۹

لبذا ظامر ہے کہ جن - جا سے بڑا ہے۔ ا

٣٢- يه يبلي اب بويها محك ون كى نسبت ن داسے دمى ہے جوج ن كوج دسے ہا ورائجى يرمين اب كياكي به كرح ن-ح و سے برا ب - لبذا فاہر ب كران جي ن و سے برا ہوكا .

٢٢ - جونكه ون : ن لا ت حن : حلا (حبياكريم " ابت بوجيكا ب )

ه ون : نوه : نوم : و وكيونكه حن ون م اور ح و وح

. ون : طن = ناح : اح (کیونکه طن کو نراد کے ماریا ہے)

ال ط + طن) : طن :: نرح : المح (كيونكرونر و لاط + طن)

نه (وط + طن) : طن = (نه ۲ + ۲۶) : ۲۶ رکینکه نرح - نر۲ + ۲۶)

: الط: طن : نع الاح (الجرع كما المول سے)

٧٠ - ټونحه وط: طز = ز٧ : ٧ ح ر جيا که آگے تابت بوجيكا )

ن وطاره در زه دره

183 = 78 x b) "

يهال اس كا ذكر دليس سے خالى نہيں كه مدردتر جے ميں يہ تناسب يوں ديا بُوا ہے: اد بس اط × ح ٤ = د كا اور ( اط × ٤ ب ع دونون برابر بون محة يهان يرظام به ك مى تىم كى برا برى كا سوال منهيل كيونكربهلالعين ( الط × ح الا = داماً ) ا كيد مساوات بدجب كه دومراایک کمیت (QUANTITY) ہے۔

اگریم اس جمله سے اور کی جگہ = بحردیں اور دونوں برابر ہیں ، کو صذف کردیں توہم مجھ مساوات نہیں ہوگی کیونکہ نہ تو اوط یدح ہ و حریا اور نہ ہی روط بری ب ودیا اوظ امریک (الط × ح ) تو (الط × عب المع بابر بورى نبين سكاكيونكر واط × ح و) برابر ب (الط ١٧٤٠) کے، سوائے اس کے کر دونوں (وط × ح ×) اور (وط × × ب) صفر یا ایک کے برا بریوں!

( CONSTRUCTION JE) +7+7++ 80+ 40+ CONSTRUCTION

: طب عن ۲ + ن ۲ + ۲ م + ۲ م ( کیونکر ن ط = ن ۲ اور ح ب ۲ م )

ن طب = ۲ (ن×+×۲)

ن طب = ۲ جن (ميونكه جن ير×+8ج)

د ماتي آئيه شاره مين



ا او مراع مالک بین عالم اسلای کے اتحا دا درعلیم اسلامید بین انہماک تیجینی کے جذبات روز افر ول اور مالک بین کا مراسلامی انہماک تیجینی کے جذبات روز افر ول کی اور مرام مالک بین درخشند می نقبل کے بالے بین سلامی الحین ہور الم نے ۔ گزشتہ مہدینہ طائب ایا بک وفواسی بدی نظری اسلامی شعائر اپنا کہ بین الاسلامی تعلقات کو کس طرح انتواد کی جاسکے ۔ موٹ رک برکنے ت پاک ایک دی خدمات کا بستان کے کر شرے اسلامی اواروں کی خدمات کا باکہ ما کہ بینیا ہیں ان شجر بابت سے استران کے شرے اسلامی اواروں کی خدمات کا باکہ والے ماکہ بین این استران کے شرے اسلامی اواروں کی خدمات کا باکہ والے ماکہ بین این استران کے شرے اسلامی اواروں کی خدمات کا باکہ والے ماکہ بین این استران کے شرے اسلامی اواروں کی خدمات کا باکہ والے ماکہ بین این سے استران کے شرے اسلامی اوار والے بات سے استران کے بین بین کے ۔

پاکشان کے دوسر نے تعقیقاتی مراکز کامعاکمہ اور دخنلف مکانب مکر کے سکالہ نہ سے تبا ولہ خبابات کے علاوہ یہ وفد وسر عرب لی ، ۱۹۱ مرکو او الد ہ تحقیقات اسلامی بی می نشر بعب لایا۔ بہسر کئی وفد مند جبر در میں میں میں میں نفاز۔ ویل ممبرول میں نفاز۔

ر ن بن سری بید وقعب ماجی عبد لیحلیات - آئی کم کالیج کولالیور کے بینسیل، فدیمی امور کی قوی کو کے دس اور فیا وی کمبی کے جیرسی ہیں ۔

٣ - ماجي كميل بن نيجنگ آرس سير ترى نتين كونسل رائد ندسي امود مغربي ملاكيت . و فدى العماليا ميں ملائست يا كے لج كى كمشز جناب محدصوبي صاحب عبى قستر بعيث لائے تقے -

ادارہ کے ڈائرکر خباب مغیر تی معومی معاصب نے وفد کا ٹری کرم م بنتی سے استقبال کیا۔ اور معزّنہ مہان کو اور معزّن مہان کا دارا ہے۔ اور معزّن مہان کے اغراض ونمقا صدسے متعارف کرایا۔ اوالے بی دیت مک جولمی وقیقی کام مبو کے

اور فی الحال در بیمین تعققاتی کام الخصوص ماسر طلبان پر تفعیس سے روشنی الی اور معرز دمها نوں کو بایا کہ ای عظیم نصوب کے تشخت سکالرزی مختلف جماعتیں کام کر دہی ہیں۔ ایک کیم عرب قبل از اسلام کے معاشیات پر کام کر دہی ہے۔ و وسری سیا سیات پر۔ ایک اور شیم اسلام کے سیاسی اور معافی نظام پر کام کر دہی ہے۔ اسی طرح ایک شیم سلانوں کی اصلامی نحر کموں پر کام کر دہی ہے۔ علاوہ ازین اسلام وور معافری کی نظری میں ایک گذا ہوں کہ کا دہ اسلامی خفر و فوانین سے معنوں کی معالی میں ایک گذاری المین معنوں کی معالی میں ایک گفتہ و فوانین سے معنوں کی معالی کے جا اس کے علاوہ اسلامی ففہ و فوانین سے منوانی کی معالی کے جا اس کے علاوہ اسلامی ففہ و فوانین سے منونی کی کھی ما دور سلامی کی میں ایک کی جا اس کے میں ایک کا اس کے جا اس کے علاوہ اسلامی کو میں ایک کی جا اس کے حالی ہیں ۔

وفد کے ممبرا والے کے لام سے بہت متاثر ہوئے اور آمید ظامری کہ مل بنیا بیں بھی اسی قدم کامید تصفیقی کام ہونا جاسے ۔ ایھوں نے بجو بزمین کی کہ موج دوم سائی کو اسلائی روشنی میں بھینے اوران کا حل ملاش کرنے کے لئے پاکستان اور ملائبین ایک ورمیان تقافتی دعمی ارتباط ہونا چاہئے تا کہ دونوں ممالک کے مسلمان ایک ووسے رکو بہتر طور رہم جو کیسی اوران کے درمیان مزید نیاون جاری رہے ۔ ممالک کے مسلمان ایک ووسے رکو بہتر طور رہم جو بیسی اوران کے درمیان مزید نیاون جاری رہے ۔ ونعد نے بیرا میں محقیقی کام کرنے والوں کو بابکتان کے علی و محقیقی کام کرنے والوں کو بابکتان کے علی و تسخیقی اواروں سے زیادہ است میں اوران کے جہتے کے جابئی علاوہ از بین دولوں کی مالک کے درمیان کے جابئی ۔ علاوہ از بین دولوں کی حالے کے حاب کے درمیان کتب ورسائل کے نباول سے بھی بڑی خذکہ نے کہمائی کے جابئی ۔ علاوہ از بین مدومال کی حالے ۔

بعد میں وفد کے جمبران کوا وارہ کے مختلف شعبے وکھائے گئے۔ اور آخر میں انہیں اوارہ کی لائبرری کا معالیٰہ کرا باکیا ہو علوم اسلام برسے معلق مستند ونایاب کتب بیشتن ہے۔ معرف نہمان کو لائبرری کا معالیٰہ کریں کے فوا ورسے بہت محظوظ شوئے ۔ لائبرری کا معالیٰہ کریشت کے بعد معرف مہانوں کو لائبرری گی فہرست کا ایک فینے ماور اواسے کی عرب انگرزی طبوعات کا ایک میں طبیق کیا گیا ۔ وفدر کے سربھ او فیا کی مربیق کی ملکمین کی ملکمین کی ملکمین کی مارسی کو ملکمین کو مارسی کو ملکمین کا دی میں بیاری کی ملکمین کا در مقالی کہ بالدیش کی ۔ انہوں نے تھے کا وعدہ کہا ہ

(مخزندير ٧٧ نخيل)

## ارةُ تتحقيقاتِ اسسلامي مين

## محمت سعودى عرب كرسفير محترم كي تشريف أورى

اکست ، ده او کو باکسنان بین مملکتِ سعود بیر عربب کے سفیری تر آب خباب می العبدالله اوارهٔ تخفیفان اسلامی بین تنزلف لائے و الرکٹر اداره حباب و اکٹر صغیر حسن معصومی حما آب فاصلین کے ساتھ موصوف کا استقبال کیا ، لعدازاں معزز مہان کواداره کی اوراس کے اعزامن ومفاصد سے منعلق تفقیبلی معلومات سے باخر کیا گیا ، اداره بین طور برجو ماسط بلان زیر تحبیل ہے اس کا تعارف کرا با گیا ۔ اس کے علاوه لعجن محققین دی طور برجو ماسط بلان زیر تحبیل ہے اس کا تعارف کرا با گیا ۔ اس کے علاوه لعجن محققین دی طور برجو ماسٹ برائی ممالک سے عائمی قوانین کا تقابی مطالعہ یا مسودات کی فضیق بربی میں دوستی و میں دوستی و اس کے علی مطالعہ کا مور نے میں دوستی دوستی و الرک کے ، و ایر کی طور سے ہیں ۔ ان کے علی کاموں کی افاد بہت برجھی روستی و الی کئی .

ادارہ کے نظم ولسن سے متعلق معزن مہان نے حوسوالات کئے ، ڈائر کرط صاحب نے حوالات کئے ، ڈائر کرط صاحب نے حوالات دیئے ۔

بعدار ان موصوف اواره کی لائبر رہی میں نشائی ہے کہ کئے اور و ماں و مینی وعلمی کتب کا میش ہے ۔ ، ، بچو کر بہت خوش مور نے سے دیر تک موظ مون نے اسے دیر تک موظ مونے ، سے دیر تک موظ مونے ، سے ،

موصوف نے امیدا فام کی کہ بیرادارہ قدیم وصبید علوم والحکار کے درمیان حسین اسلاق براج کابات نے گا درا سدمی اُسے عامہ کوشق وردسٹنی سے پمکنار کریا ، اور اُفرانسی - الماعبی مہنم بالٹ ان دعوت کوسا نے رکھ کر ونیا میں اسلامی تہذیب وُلْعَافَت کا مرملند کر ہے گا :

آخرین ۱۹۰۸ زمهمان کی خدمت میں ادارہ کی مغیوعات کا ایک سط پیش کیا گیا۔ الطور ۱

ه اس كر تفصيل ملائت باك وفد النهن مين يجيب صفى ت مين موجودت -

## فهرست مخطوطات

## كتب خانداداره تحقيقات اسلام الإو

والمعالم المعالم المعالم المستعمل المست

مغطوط نمبراس داخل نمبر عدم المراس واخل نمبر عدم المراس و المراس و

- ١٠ الناب: حسن الطبيبة الناب الأيد المالية المالية
- مصنف: الممدين محمد بن محمد البيون في المستنف المعدد المستنف المعدد المستنف ا
- سن تاليف، ١٥٨ ه نقريبا المائن تا ١٩٠ د ي تعده ١٨٥٠
  - اوراق: ۱۹۵
    - سيابي معمولي سياه متن سنخ ربك الراب
      - كاغدة طني دلسي ماخية معرب

آغاز ۱- بسید الگذالدچین العهیم و سنه از را بده و بنی شاعلی سه در محتلی آله وصیلی آله دوعیلی آله وصیلی آله وصیله و وسیم و قال محتلی به دوا بند در این برا این

زبرنظ مخطوط مصنف کے فرزندالو براحد بن محد بن محدالجزرى الشافعى المقرى كى شرح نثر يس مع ج نے اپنے دالدے تصیدہ طیبتر السنزریکمی ہے۔ احمدالجزری کاسن دفات برکرہ کی کتابوں میں نہیں ای خلیفر نے کشف الطنون میں میں مقامات بران کا ذکر کیا ہے۔ وہ مین مقامات بر ہیں اضرح الخررية في علم لتح يرحس كانم انهوں نے الحواش المفہر ركھا ہے۔ دوسري حجّه طيبة الننزكي ح کا ذکر کرتے ہوئے او تھیسری جگہ مقدمتہ الحدمیث لابن الجزری کی شروح کا ذکر کرتے ہوئے

لشف الظنون کے اس بیان سے یہ تا بت ہوتا ہے کہ شیخ احمد بن البخ دی نے اپنے والد ان مینوں تنابوں کی شرعیں تھیں ان کا سن وفات اگر حبہ طاش بے اے اوجوو نہیں مل سکا۔ نامم اینے والد کی وفات ٢٦ ٨ه ك بعد ك نزيده تهد اسطرح الن كا وفات كا زمانه ١ ٥٨٨ يا اس کے قریب ہوگا ۔

زیرِنظمخطوط کے مرورق پرحرف آنا ایکھا ٹوا ہے۔ حدد شرح الطیب لعلامیة اب الناظم نفعنا الله به ۱۰ درخطب کی کوئی عبارت درج نهبی ہے ۔ جس کے در بعے ہم شارح کے الم کا تعین كرسكين ابن الناظم كيزام سيج نحرى مشهوري وهمد بن محدب عبدالتدالمتوفى ٧٨٠ وشارح الالفير نی النو میں بوساتویں مدی کے اوا خرکے مالم میں - ظاہرہے کہ یہ ابن الناظم النحوی ، محد بی محد الجزری المتونى ١٨١٥ م كالفيدكي شرح نهبي كرسكت وور يمخطوط طيبة النشتركي شرح ب ، آخر كتابين شعربيهي

الفية سعدنية منكذبه بالروم من شعبان وسط سنة مشع وتعين وسبع سأشه وتالبه محسد ابينالجزرى

وصهناتم نغاما لطيسة دداية بشرط المعتبر

مرورت برج عبارت ابن الناظم ملحی ہوئی ہے ، اس سے 1 مازہ موتا ہے کہ بدا بن الناظم کی الطبیۃ ك شرح ب الحرية قياس ميح بوتواسا مام شس الدين ابع الجزرى فاظم الطيبة سم فرز مركزاى شيخ ا بمد بن محدا بن الجزرى كى فرچ سمينا چا بيئے جدیا كر مذكور مُوا -

نسسخ کے آخریں حسب ذیل عبارہیں متی ہیں ؛

كال ناسخه الفقير الحقير الراجى عفو ربيه الناجي مصيدين احبد الخفاجي ، قديمً

هذا الكتاب بعون الملائب الوعاب ليلة الاحد لارلجة وعشرين غلون من شهر القعدة السذى صومت شهوم القعدة السنة ١٠٥٥ ولف وثلثائسة وخسة من عجرة نبينا صلىالله عليه وسلم تسلياً - آمين-

نیز دیکھاہے :

ت دسلغ هذا الكتاب مقاملة بحسب الامكان على بدا لفقير حسن الجبرتى و بنيرة من الاخوان اصلح الله لى ولسه الحال والشان وذ للث بعلاحظة ملاز نا والثاذ نا حاكز الكمالات مبركها والآخذ من الحوزاء بنبطا قطا من البيه فى كل مهم أوى والعلامة الشيخ محمد بيومى الميناوى مبلغه الله ما امادة ورزقه الحسنى وزيادة وصع الله لنا فى حياته لنسقى من قرادته وآمين ر

وصلى الله على النبى الكريم مسسيدنا معسبد وعلى آلسه و صحبه اجبعين تأله ماجي العنود المسن حسس الحبيرتي صفاالله عنه في ٢٠ رالقعدة ١٣٠٥ هـ

اس کناب کے لمبت ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ زیرِ نظرنس پی عمدہ خطیں تکھا ہُوا ہے ، ادر چ نکہ منظوست المجزری کے معدنف کے بیٹے کی تھی ہوئی سٹسرے ہے ، جو تو یب ترین نعانہ گی اور نہایت قابلِ اعستماد ہے ، اس لئے اس کی اشاعت نہایت مفید ثابت ہوگی۔

(مسلسل)

0 0 0

## انتقاد کے لئے کمآب کے دونسنے اناصروری ہے }

## انتفتار

## رسكاله فيصله بهفت مسئله

انْرَخامِ ما جي امدادالدِّمهاحِ مکي ، محکد اوفات ، مغربيكسستان اللهور

محکہ اوقان کے نئے مثیر تعلیم و مطبوعات و اکو ارت یدا محمہ البندھری ان معدود سے جبد الباعلم ہیں بہت ہیں جنوں نے علوم اسلامی نغلیم منز فی مدارس میں ماصل کرنے کے بعد قاہرہ ومصر کے جامعات سے استفادہ کیا اور مجر انگلتان کے منتشر فنین کی علمی مساعی اور تنفیدی او کارستہ خاطر خواہ واقفیت حاصل کی تعلیمی ہے راہ روی کے باعث ہمارے ملک میں بعض فدیمی درس گا ہوں کی افرانفزی اور مغربی طرز کے سنیدا بھوں کی وجہ سے آجکل کے ارباب علم ولھیرت میں جوافر ان ولئت کارفرہ اس کا انکار مہنبر کیا جاسکا اہلی خون اپنی بھوا و ہوس کے انتیاع میں الگ فنت و فساد کے موجب سے آج بھی ایسے بھی ایسے و میں انگ فنت و فساد کے موجب اور فرخ میسی صلاحیتوں سے کام لے کر خدم منوا سلام اور فرخ دمیت و بین کے بیشکوہ اصطلاحوں کے اظہار سے شب و روز موجودہ فضاکو مموم کر فیم کوشاں ہیں الیے بہتر انتیا نے بیں محکمہ اوقان کی جانب سے رسالہ فیصلہ سمفت مشلہ کی اشاعت منہا ہت خوصت نیا دو اور اس فسم کے بنیا دی موصوعات سے منعلق صبح معلوات زیادہ سے ذیادہ نیں موصوعات سے منعلق صبح معلوات ذیا ہم کرکے لوگوں کو حقیق بنا جال ہے۔ اللہ تعالی سے منعلق صبح معلوات فیا کہ کرکے لوگوں کو حقیق نے جالے کا کاہ کرے۔

به بی اسنوس کامفام به کرحفرت خانم النّبیّین سبدالمسلین صلی الشیلیویم کی دینی تعلیمات اوراساندهٔ اوراساندهٔ معلیم کرچوده سوسرسس کی طویل مدت میں اعبض ابل علم اوراساندهٔ معلیم اسلامیه کے انفرادی انہم و نگارش کے مطابق مینے کی کوشستوں بین غلوسے کام لیس اور دین مصطفی کا علی صاحب الف محید و روی فداه 'کولیٹے لینے خیالات و اوکارکا پائید نیالیں اور کھر آبیں میں کچھ

فالمات رائع برلعن طعن كركم وصرالدنيا والآخر كم مصداق بن حايش -

اس دور میں اعداءِ اسلام ،سلمانوں میں تفرنے پدا کرنے کی کوشنشوں میں معروف میں اور علیٰ فکری فرنی اور نفسیانی طور میر مرطرح سے انبڑی بھیدائے میں ابڑی جوئی کا دور لگار ہم میں اور خسوصاً میہود و نفسال اربوں روبے اور کنیز دولت بے درایغ صرف کر رہے ہیں اگر سلمانوں کو اصل دین واحکام فرآن وسنت سے دورسے دورسے دورنر کر دب اوران کا منبڑازہ فتنہ و فساد کا شکار جوجائے اور سارے عالم میر بے خوف و مرس ابنی مرشری علی الدوام فائم کھیں الیسے نائے ورمیں اگر ہم داخلی فساد میں مبتلا رہے تو معیر سیمانوں کا مستقبل روشن منہیں ہوسکنا اورکسی طرح اہل اسلام ترفی کے میدان سر سبقت منہ میں ایسام ترفی کے میدان سر سبقت منہ میں ایسام ترفی کے میدان سر سبقت منہ میں ایسام ترفی کے میدان

درای مالات محرت ماجی امداد الترمهاجر مکی کے اس بخیده علمی کارنامے کی نظروا شاعت محکمته اوقاف نے فالواقع بڑی خدمت انجام دی ہے ، اس رسلے یں حصرت ماجی رحمۃ الترعلیہ نے مولود منزلین، المقدم وجہ، عرس ، جماعت نانیہ، عیراللہ کو بہارتے اورامکان نظیر اورامکان کذب جیسے مسائل کی نہا بت اور وجہ کی ہے ، اوران کے متعلق نہا بیت منعین اور مرندں ویضلہ صادر فرمایا ہے ، بیمسائل وہ جی شن فرد احتا ف کے علمی خالوادے اور مزرتین علق کیس بیں سر بھیلو کی اور کی محبین حسیت مناف در وجہ بین حسیت مناف در وجہ بین حسیت مناف در وجہ بین حسیت درجہ بین درجہ بین درجہ بین داری سمجنت درجہ بین درجہ بین درجہ بین داری سمجنت درجہ بین درجہ بین درجہ بین درجہ بین دراری سمجنت درجہ بین درجہ بین درجہ بین درجہ بین درجہ بین درجہ بین داری سمجنت درجہ بین د

بینمبراسلام صلی الله علی و سلم حقول پاک المسلم می سلم المسلون من اسان دویده "داسلام المسلون من اسان دویده "داسلام معفوظ اور یکی بهت دال است الله ایسلام معفوظ اور یکی بهت در بین کونس البت الله ایسلام معفوظ اور یکی در تشد و دره می بات می افتلات داد کوموجب تکمیر و منزونسا دنبا ناکسی عالم دین که نزویک در شد و بیت بنین مجرا مراسکا .

الله کے پرستاروں اور اہل اسلام میں صندقد وجباعت کے امتیاز کے لغیر سے اسلامی تعلیمات کی زوا شاعت ادارہ کختیقات اسلامی، اسلام آباد کے اوّلین مفاصد میں سے جداد اپنی ماہانہ جدیدہ ، کونظ کے ذرایعہ نیز ابنی تحقیقی کما ہوں، اُردو، انگریزی، ترجبوں اور تشریح کر مرابت سے اسس بیضے کی انجام دہی میں ہر آن کوشاں ہے "نکرونظ محمضا بین اس بات کے شاہد عدل ہیں کہ ان سے مفدمات کے علاوہ اقتصادی، سیاسی، دبنی اور مذہبی مسائل سے مبیح قرآنی اور اسلامی حل سے مقاریتی کو وانف نبانا اس کامطح نظر ہے۔

محکم اوقاف چونکه است مح سربراً ورده ابل نروت کی رقوم کی امانت کا مامل ب اس این به بدی مباق به بدی مباق به بدی مباق به بدی مباق به که بازی در اور دینی مقالون کی اشاعت بین زیاده سے زیاده ولی بین اور محبت واخوت از سرنو تازه موملے .

ملک کے مختلف اداروں کے رسائل وجائدگی تردیج کے علاوہ محکمہ اوقات کے لئے بریمی بن ہے کہ اپنے تربیت یا فنت رفیل بروں کے ذرائیہ مختلف کارخانوں ، اسکولوں اورا داروں میں ما فقت میں ایک یا دوبارالی مجلسین فائم کرے جن میں لعبض مقالات پڑھے جائیں اورسامعین سوال داستفسار کاموفعہ عطا کیا جائے تاکر مذہبی سکول کی فاطرخواہ و صفاحت کی جاسکے ،الیے اگرے کی نشستوں سے لوگوں میں طلب صادق اور دینی با توںسے واقفیت حاصل کرنے کاحذب بے جونے کا توی امکان ہے ۔ وہا علیناً الاالبلاغ

(مخرصغیرصنی معصومی)

# کی دو نئی کتابیں '' کتاب النفس و الروح (عرب س) ''

صن : سنهور مفسر و منظم امام : فحر الدين رازي (المنو في ٢٠٠٩هـ/١٠)

بحمن : ڈا کٹر مجد صعبر حس معصوبی ۔ برو فسیر انجازے

بادر الوجود نبات مسهور مفسر و منظم امام فجرالدين رارى (رد) كى تصبيف ہے ـ به خصوں میں سفسم ہے ـ حصه اول میں علم الاجلاق کے اصول همه سے بحث كى أئى ہے ـ عمد میں خواهیں نفسانى سے متعلق امراس کے علاج سے تحت كى لئى ہے ـ

کیات کا د کر کسی الطول کے سوا کسی قدیم یا جدید فہرست کسے میں مینا۔ کو بھی اس نبات کے وجود 6 علم بیات بوڈلی لائسربری آ کسفورڈ کے مخطوطہ کے علاوہ کے کسی دوسرے بسجے کا وجود آج بک دریافت بہی ہوا۔ اس کیات کے عربی میں گو صفیر حسل معصوبی برو فسر انجازہ ادارہ ہدا نے بڑی دیدہ زیری سے ایڈٹ کیا ہے۔ ریزی برجمہ سائع ہو حل ہے۔

صفحات ۔۔۔ ۲۷ قسمت بندرہ رونے

#### · كتاب ا لاموال · ·

سؤلف: ادام الوعبيد فاسم بن سلام رد (العوفي ۱۹۳۰ه/۱۸۹۰)

و مقد مه نظر: عبدالرحمان طابر سوري - ريدر

کیات امام ابو عبید رحکی بالیف ہے۔ مؤلف امام سافعی رح اور امام احمد بن حیل رح اور اسلامی علوم کے ماہر ہی۔''

ب كا اردو برحمه دو حصول من مقسم ہے۔ حصه اول اسلامی مملكت من عبر مسلموں الے والے سراری محصولات اور ان كی تفاصل بر مسمل ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے ہے والی مالی واحدات (صدفه و ر دواه) بر مسمل ہے۔ ہر دو حصه بر مبرمہ نے مقدمون لیا ہے۔

حصه اول صفحات ... بمامان قدمت بداره رودے

حصه دوم صفحات ... ۸ میم فیمت بازه رودے

و اساعت : ادارہ تحتیقات اسلامی۔ نوسٹ تکس نمبر ہے۔ یہ اسلام آباد

طابع: حورسند الحس .. مطع: حورسند براثرر اسلام آداد

باسر : اعجار احمد رسری به اداره بحققات اسلامی به اسلام آباد (یا کستان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR Islamabad

ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

## مجموعه قوانیی اسلام کی تیسری جلد شائع هو گئی

الللام إفا ول المراكم لأن المان الل معمومة الير بعد ماهمان فلوس المهلائي ها بدلامي -

مصد ده م ده وه المحدد مصد موم م ده وه ره ره ره

ملے کا سہ

اداره تحقیقات اسلامی ـ اسلام آباد

نوست کس نمبر دیم. ۱ - اسلام آباد

على ودي عب الم

افران المتنفقة حرة وردين بسرس

إدارة تحقيقات إسلاكي واسلاكاا

\_\_\_ مجلس ادارات: \_\_\_

محمد صغير حسن معصومي

مظهرالدين صديقي

\_\_\_ مديسر: \_\_\_

عبدالرحمان طاهر سورتى

ادارہ تعقیمات اسلامی کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ آل تمام افکار و آراء سے متعق بھی ہو جو رسالہ کے مدرحه مضامین میں پیش کی گئی ہوں ۔ اس کی ذمہ داری حود مصموں نگار حصراب پر عائد ہونی ہے۔









شعبان المعظم ١٣٩٠ \* اكتوبير ١٩٤٠ شماره -م مشمؤلان وبحصذبان كصابميت \_\_ مظهرالدّين صدلق معلم الدّين صدلق مديد مصلحبن كي فكرى خصوصيات مديد مصلحب والمرادة YOM نظام ذكوة اورموجوده معاشى مسائل \_محدبوسف گوراير \_ 449 المي بزرك ابراني فلسفى كانعارف معمد عبدالحق نو اعزال کے بعض میلو ۔۔۔۔۔ دلطلف خالد ۔۔ دساله في خواص المثلث من ثعبة العمود ازامام ابن الهبثم \_\_\_\_\_ فنرسف مخطوطات كتب خانه ادارهُ تحفيقاتِ اسلامي ----محرطفيل 411 اخبار 410 انتفاد (براویدنظ فنظر پرزکوان اور سود کامسله) محمد نیز در کامسله کامستله کامستله کامستان کامس 414

## ستمراللهالرُّحمٰن الرَّحِيمة

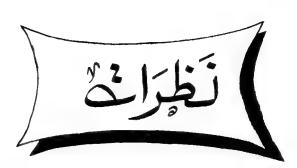

اجند مسائل کوسنجیرگ سے نہ دیجنا ، مالات ومنقفنیات کا سیح اندازہ نہ لگانا اور اصلاح احوال کے لئے برمحل افدام نہ کرنا شہوہ وانش مندی بہیں نہ اسلامی تعلیمات میں اس کے لئے کوئی جوازہے ، رسول اللہ صلی اسدعلیہ وسلم کی حیات طبیّہ اور اسوہ حسنہ میں بہیں جومعاملہ فہی ، مسلسل اصلاح جدوجہد ، حزم واحنیاط ، پیش بینی وبیش بندی بجل افتدام اور انباع کلام الہی مثالیں ملتی ہیں ، وہ صرف مواعظو نصائح کا مواد ہی نہیں بلکہ امدت مسلمہ اور اس کے لیڈروں کے لئے لائح عمل بھی ہیں ، ہمارے معامنرہ کا موجودہ بگالے اور عدم نوازن اجانک کھڑی بحرمیں رونما نہیں ہوا ، یہ بہاری مسلسل غفلتوں اور پہم خمائن اور عدم نے اغتنا بیگوں کا نیتجہ ہے ، وما الله بظلام للعبید .

اسلام کانام لیااوراسلامی محبّت و مودت، اخوت و مواسات کا کلا گھوٹنا، کلم بڑھنا اور کلمہ بڑھنے والوں کی تکفیر کرنا، ایمان وعمل، علم وعقل پر بنبیا در کھنے ولئے دین کی پیروی کا ادعاء اور بے لینتنی کا یہ عالم کر جن چیزوں بر بھارا ایمان ہے امہیں زندگی کے کسی شعبہ میں عملاً کار فرما دیجینے کے لئے کوئی کوشش نہ کرنا، کتاب اللہ پر ایمان کین دوس کنا بین حزرجان، رسول اللہ سے محبت کا اقرار لیکن آپ کے اسوہ کو سنہ سے غفلت و فرار، مومنوں کے معبائی معبائی

این برابر سمینی ، ان کی تکالیف دور کرنے اوران کی مالت سدھارنے کی طوف توجہ نہ دنیا کیا یہ آئیں وفاداری ہے ؟ زبانی افرار اور عملاً انکار نفان کہلانا ہے ، بیصورت اللہ کے ساتھ مذاق کرنے اور اسے فریب دینے کے منزاد ف ہے ، ایسی قوموں کو اللہ کی طرف سے برار ملنے بہت اخبر مہنی ہوتی ، یہ سودا نقد ہے ہمیں برار مل رہا ہے لیکن ہم ابھی تک اسے بہجانے اور ملنے کے لئے تیار مہنیں کیا ہمارے معاشرہ سے اطبنان وسکون کا سلب ہو مانا ، مجائے کا تھائی برسے اعتماد اکھ مبانا ، جعیت کا منیزازہ ابتر ہو جانا ، انحاد واتفاق کا حتم ہو جانا اور ہمارے اندرلائی افکار و نظریات کا غلب ہمیں نت نے دشمنوں سے عمل کا خطرہ اللہ کے انعامات ہیں ؟ کیا یہ وی عذاب اور سزائی بہن جو اللہ نقالی ہے عمل منافی اقوام کو دنیار ہا ہے ؟

ہم اپنی جانوں برخواہ کتنا ہی ظلم کرجیے ہوں ، اپنے ما کھوں اپنی تبا ہبوں کا پولاسامان کبولا مذکر کھیے ہوں اورخود کو تباہی کے مہلک غارے دیات پر کبوں نہ بینجا چکے ہوں اللّٰدی طرفت رحیح اوراس کے احکامات کی طرف بیٹنا اور توہ کرنا ہمیں بفین دلا رہے ہیں کہ ہمارام مض لاعلاء مہیں. نومیدی کفر اور ذوال علم وعرفان ہے ، ہمارے لئے اصلاح کی طرف بہلا قدم" استہزاء باللّٰہ" کونزک کردنیا ہوگا ، برصورت اس امر کی منفاضی ہوگی کہم سنجیدگ سے اخلاص کے ساتھ دینی تعلیمات برعمل ببرا ہوجا بین اوران کی راہ میں حاکل ہونے والے تمام اصنام وطوا عیت کو ہٹا دیں ، باطل کو زمینت کے فتنے والی تمام شیطانی قوتیں ، جمعیت و مرکزیت کوختم کرنے والے تمام مفادات دیں ، باطل کو زمینت کے فتم کرنے والے تمام مفادات دیں ، باطل کو زمینت کے فات والی تمام تعصیات کو تکسر مٹنا دیں اللّٰہ کی محیّت کو آنا تو می کرلیں کر ہر محیّت اس محیّت میں گم ہوجا ہے ۔

حس طرح ہرمفصد کو ماصل کرنے ہے گئے اس تک پہنچنے ہے وسائل واسباب صروری بیں۔ اللّٰہ تک پہنچنے اور اس کے احکام دنیا میں نافذ کرنے کے لئے بھی وہ ذرائع اختیار کرنالازی بیر جواللّٰہ نے نبائے ہیں، پورے معاشرہ کو اللّٰہ تک بہنچانے کے لئے ہرمسلمان کو اسلامی بنیادی تعلیماً سے واقعت کرنا ، ان کے دلوں میں اللّٰہ کی محبّت پدیا کرے انہیں تقوی شعار نبانا سرط اول ہے



زبانِ عربی سامی زبا نوں یں نہایت قدیم اورعبرانی زبان کی طرح ابنے اندر بڑی وسعت رکھی 

ہ بلکہ عبرانی زبان توصدیوں سے مردہ بھی جاتی رہی ، عربی زبان تقریباً ہزار وں سال سے زندہ ہے 

تہ اس زبان کی شہرت اسلام کے سانخ وابستہ دہی اورعہد صحابہ سے لے کرصدیوں تک رودست 

ع ساصل اطلانتک تک اس کا داخ رہا ۔اسلام کے ساتھ جزیرۃ العرب سے یہ زبان شام ، عراق 

مرا ورشالی افریقہ ہوتی ہوئی انصائے مغرب اور اندلس اور بڑیگال تک جائینی ، یورپی سندھ 
مرا در شالی افریقہ ہوتی ہوئی انصائے مغرب اور اندلس اور بڑیگال تک جائینی ، یورپی سندھ 
مرا در شالی افریقہ ہوتی ہوئی انصائے مغرب اور اندلس اور بڑیگال تک جائینی ، یورپی سندھ 
مرا در شالی افریقہ ہوتی ہوئی اور جنوبی ہند کے سواحل سے ہوتی ہوئی ملایا اور جزائر اندونی سندھ 
کے سامل کی ۔گوآئ سوا حل چین اور اسلامی تھافت کے آثار ان ممالک کے رہنے والوں کے عادات واطوا 
فت سے جا بجا کھنڈرات اور اسلامی تھافت کے آثار ان ممالک کے رہنے والوں کے عادات واطوا 
، باتی ہیں :

تلاث انشار ناسترل علید کو فانظروا بعد نا الح الآثار به سیمارے نقوش کو دیمو )
به: یہ ہمارے نقوش ہی جوہارا پتہ دیے ہی ہمارے بعد ہمارے نقوش کو دیمو )
عربی زبان کی خوبیاں جو بھی رہ ہوں 'اس میں کوئی شک ہمیں کداس زبان کی اہمیت قرآن اللہ کے نزول کے بعد ہم کی ہمیر میں آتی ہے ۔ اسلام کی تعلیات کے لئے اس زبان کا انتخاب اس میکی میکی کی کھلا بنوت ہے 'ایک عالم گیرمذہ ب کی تبلیغ ایک عالم گیرمذہ ب کی تبلیغ ایک عالم گیرون ہے ہوسکی دریوے بوسکی ۔ ازل سے زبان عربی کا لمگیریت سلم ہورمی تھی جس کا دنیا میں ظہور آن سے جودہ صدیوں بیٹین کے نزول سے ہوا۔

اسلام سے بیشتر لاکھوں بغیرمبعوث ہوئے ۔ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں مگران کی زبانیں اقعلمات

یدفاص قوم وملک تک محد ودر ہے جین کی یہ حالت آئ تک ہے کاس کی نقافت دیوار میں کر دنیا تک نہ بہنج سکی۔ ہندوستان کی مقدس کتاب ایسی زبان میں تھی جس کو بریمنوں سے سواد وسر کے پہلے اور ہجنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے اس کی شرجیں سنسکرت کے سواد وسری بان میں ککھ گئیں۔ یو نانیوں کا فلسفہ اور یونان کلچر دونوں 'اس میں شک نہیں کہ یونان سے محل کر ظم ایٹ یا اور براعظم افریقے کے سامل تک پھیل گئے 'مگران کی زبان کو فروغ حاصل نہوا 'روسی الله ایک بیونانیوں کو زیر کہا تو ہوا کہ میں الکاری اس میں شک ہمیں کہ کہا ایک ہونا ہوا کہ میں الکلیہ استیصال ہوگیا ایرانیوں کو مانوی اور زرتشی تہذیب و ہمین اور افتحار ہو مگریونانیوں اور رومیوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور عربوں کے ہاتھوں ان کاکس بل تکل چکاتما' اور قدر کی ایرانی کوئی قابل اعتبار تاکم کامین نرید ہی کے اشعارہ قصائد میں مفوظ ہیں اور قدر کے اسامل کی کی تنافی کی تان کار کیا گوئی تا ہاں اعتبار تاکم کوئی تا ہاں ہیں۔

تر اس قومیت کاالسّری والی ہے اورایس قومیت زیادہ دیرنگ قائم نہیں رہ کتی کیونکہ زبان کسی قوم ئى ترتى د فلاح بى مدومعادن توبنىكتى بىد مكر حيات بجونك منين سكتى اورند چراغ سوى جيبى حيات زندگی کونشو و نماعطا کرسکتی ہے۔ بطور مثال کن انگریزی زبان سب سے زیادہ عالمگیرہے اور انگریزوں کا سرایہ اوب بھی مالامال ہے۔ مگرتقریباً دوہی صدیوں یں انگریز قوم کازور اوٹ چکاہے ' اور جن کے قلمردين كمي سورج دوبتانة تفا "آج ان كاآنتاب دوبتانظراً أب رياست إن محده امريكي زبان انگریزی ہوتے ہوئے بھی ان کا پنا و قار اور زور دنیا کی دوسری ترتی پذیرا قوام کے آگے گھٹتا ہی جار ہاہے غرض زبان خود کولی اہمیت نہیں رکمتی ۔ فکراور اعلیٰ خیال سے افہارے زبان کی فیمت برمتی ہے۔ ز بان عربی که اہمیت ذاتی بنیں اسلام سے پہلے اس زبان کو بولنے والے چند **لاکھ** نفوس سے زیادہ نتھے ان کی شاعری کا میدان بھی نہایت تنگ تھا اشعرام اور خطبا سے علاوہ زبان آوری کا دعوی کرنے والے شاذونادر ہی نظراتے ہیں ۔اس زبان کے لکھنے پڑھنے کارواج بھی بہت کم تھا ' باوچود کیر نعران اودبيود قيبل صديولست مرزين عرب ين جابجا موجود تتح رانجيل وثوريت كأكونى ترجم عربی زبان بین بسی لمتا، نه ایسے ترجے کی کبی ضرورت سمجی گئے۔ عام بول چال کے سوااس زبا ن کا استعال تحریمی طور پرمبہت ہی نادر نما ،معمولی خطوکتا بت کے علاوہ کسی اوبی تحریر کا آج تک مراع نه مل سکا ۔ اور اتوام عرب قرآن مکیم کے سواکوئی اور اولین تحریری ، علمی دادبی نمونه بیش نهیں کرسکیں آن سے چودہ صری پیشیرخانم الرسل سرود کا تنات حفرت محدمصطفاصلی الدّ طلیہ وسلم بروی اللی کے ذریعہ قرآن مکیم نازل ہوا اوراس کی اولین آیت باک بیں انحضرت صل الشعلیہ وسلم کے ہے ادشاد نعدا وندى بهوا: أقراً باسم ديك الذى حلق خلق الانسسان من علق اقرأ وربك الاكدم: الذى علَّى بالغل علَّم الانسيان مالع يعلم - بين لسيم مممل الشَّرطيروسلم ابني بيلاك والع بودة -سے نام سے پڑھنے جس نے فلم سے علم سکھا یا ورانسان کو وہ سار کی سکھا اجس کو دہس جا ناتا اس من بال مراولين عكم قوت. يمعنه كاناز ل كياكي ب ورمغرك بتدافل ين رأن منكون كي الانكي الدا إن كا كلنلاك ساق كائك برائد تنان في إنى فا فيت اوراديث كالكريمة المسان المام كالمون المان كالمريد والمريد كالمرين انسان إى والخلوق وساری فاوات

رتری جتانے والے انسان کی خلقت'' پڑھنے کی چڑ'' کا المہارقلم سے ہوتاہے ۔اس سے تعلیم بانقلم کرسے اللہ اری تعالیٰ کی عظرت وبزرگی کا امادہ کیاگیاہے اور ساتھ ہی انسان کوملم کے زیورسے سته کرکے اس کی اہمیت ووقار کا المہار نہایت ہی اختصار کے ساتھ بڑی نوش اسلوبی سے کیا گیا ہے التُدبزرگ وبرترنے قرآن یاک کے متعلق اتمام جمت کے لئے اس بات کا عادہ بار بارکیاہے کہ ن کو اللّٰہ تعالیٰ نے وبی زبان میں نازل کیاہے۔ الیم کتاب لوگوں کو دی جس کی آیتیں الگ الگ ى كئى ہيں يوبى زبان يس قرآن اليى قوم كے سے جوجائے ہيں (كتابٌ فُصِّلت أينته قوانًا بيًّ لقوم يعلمون :حمالسجدة : ٣) بم نے اس كمّاب كوعربي قرآن بنايا كاكرتم لوگ مجمو (إناجعلنه اناعربيالعلكم تعقلون ، نخرف: سن يوسك ، ٢) كتاب برايت كوع في قران بناياجس يس أكمى نهيں ہے ، تاكرتم لوگ الشرسے ڈرو - ( قرأنا عربيّا غيرذي عوج لعلكم تتّقون الزلّر : ٢٨٠ نن: ۲) یه وی ایس زبان بی اتری جوع بی د ظاہر و باہر ہے اور بین و واضح ہے ( دلسان عربی مبین) یہ آخری آیت درحتیقت واضح کردتی ہے کہ بہ آخری کتاب البی عربی زبان میں اس لیے نازل کی گئی ی زبان واضح صاف اورکھلی ہوئی ہے ۔ دوسری ساری زبانیں الیی نہیں ہیں ۔نیزآ بات مذکورہ سے بہ ٹا بت ہے زبان عربی ہی ایسی زبان ہے جس میں کوئی کجی اور پیج نہیں ۔ دوسرے الغاظ میں اگر نی پتیرکسی د وسری زبان میں ہوتیں تواس ہیں بیجیدگی ہونے کی وجہ سے نہ صاف وظا ہر ہوتیں اور سہولت بچے ہی ساتیں ۔ یوں تواسلام کی بعض تعلیمات کوتمام انگے پنج پروں نے کم وبیش اپنی اپنی وں تک مینجایا اور توحید ور سا دت کے متعلق لوگوں کے لئے عقائد کی وضاحت کی مگر پیغمسر الزمال كے لئے اسلام كى عالمكيرتعليمات كو كمال كد بہنچاياگيا ركيمان عالمكيروكا مل ترين تعليمات كے لئے ، زبان کا انتخاب عل بس آنا خوداس بات کی دلیل ہے کہ یہ زبان بڑی نفیلت رکھتی ہے اور دنیا بى زبانوں يرفوقىيت ركمتى ہے۔

اسلام کواپنا دین بھنے کے بعدع پی زبان کی اہمیت ہرطرے سے بڑھ جا ڈہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام عربی میں ہے ، حضور روی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی آپ کے اقوال محرمہ اورآپ کے ل مقدسہ کی وضاحت عربی ذبان میں ہے اہل جنت کی زبان عربی اورموت سے بعد کوگوں کی عام عربی ہوگی جیسا کہ قرآن یاک کی آئیس اس بارے ہیں واضع طور پرصدرا حت کرتی ہیں ۔ بھر

عربی زبان سے عجت کیوں نہ کی جائے ؟ اوراس کی عظمت و برتری سلمانوں کے دلوں میں کیوں ہو ؟ ایک سے مسلمان کی شناخت ہے کہ دوسرے مسلمان کود بچتے ہی "السلام علیکم" کے عرض مسلمان کا کہنے سننے کے بعد الحد دلائہ " کے اور رخصت ہو تو بھی "السلام علیکم" کے عرض مسلمان کا کمید عربی ہے ، اور عربی جلے ہی سے اس کی گفتگو کا آغاز اورانتہا ہیں فالحد دللہ فی المستر ہودیو مسامی زبانوں میں عبرانی اور عربی دونوں زبانیں نہایت قدیم ہیں ۔ عبرانی تومردہ ہو جی البستر ہودیو بسے نئی عبرانی کا فار ورض و دونوں زبانیں نہایت قدیم ہیں ۔ عبرانی تومردہ ہو جی البستر ہودیو میں بائس می المربی کے بیان کا کا اس کی اصل عبرانی اور کسی زبان میں ترجے میں پڑھی جاتی ہیں کہا اصل عبرانی میں المربی کا فی مفتود ہے ، اور آئے اس کی اصل زبان کی تعیین بھی بہتے شکل ہے ۔ بہرکیت ' عبران میں بائیس انہ بی رابحد ہوز حطی کلن سعف و قرشت) اور عربی زبان میں چے حروث کا اضافہ ملتا ہے کے قواہ کے ساتھ ساتھ فساتھ فساتھ و معاف و وصل ' ہائت و امثال سب کی تدوین نہایت علی طریقے سے مطور پرکی ۔ ہجا ماملا' رسم خط وصل و وصل ' فات و امثال سب کی تدوین نہایت علی طریقے سے مطور پرکی ۔ ہجا ماملا' رسم خط و میں ادا ، قواہ ت الغاظ کی صحت و تحیین غرض ہرفن کو مستقبل طور یہ کیا۔ اور علی تشریح و تدوین کے ساتھ ہڑی ترقی دی ۔ ۔

ان علوم کی تدوین کے ساتھ ساتھ وی المی کی تحلیل و تجزیبہ بی غور و خوض کرنے گئے۔ نزول آبا ہان بین کے ساتھ اوقات نزول ، مقام نزول ، اوران مواقع سے بھی معرفت حاصل کی جب یہ بی نازل مہوئیں۔ بھرالفاظ کے معانی اور منہوم کی تشریح کی طون توج کی۔ اس طرح واقعات و ایات ، نیزا حکام و تشرائع کی تفصیل کی تدوین کی ضرورت بیش آئی۔ بھرراویوں کے حالات وافلا ، کے ناموں اور شخصی حالات مختلف صحابہ کی زندگی کے تفصیلات و تشریحات بذا تہا نو وعلوم نکیل اختیار کرنے گئے اور دیکھتے دیکھتے تھا مام المحدیث ، علم النفیہ ، اصول منت ، اصول منت و درایت ، علم اللغة ، علم النفیہ ، اصول منت وغیر رب و معلوم آب تہ آب تہ امی مدون ہوگئے۔ بھرا منبی اقوام سے ملنے کے بعدان کے افکار وعلوم کا اللہ کی محلوم آب تہ آب تہ مدون ہوگئے۔ بھرا منبی اقوام سے ملنے کے بعدان کے افکار وعلوم کا اللہ کی محلوم آب و نفصیل اسلامی الز

ے اورعربی زبان کو دو تین صدیوں کے اندرا کین تقافتی اور علی زبان بٹا دیا کہ دوسری اقوام وت رہ گئیں ۔ دیجے دیجے یہود و نصاری ایرانی مصری اور تزکی دہندی سب کے سب زبان بی علی جولانی دکھانے لگے ۔ یونانی فلسف سائنس طب وجراحت اور سارے علوم عربی پی منتقل اور نفراط ، فیٹنا غورس افلاطون 'ارسطون جالینوس اور بطلیموس وغیرہ کے بعض رسائل تن فتر میں باقی رہ گئے ہیں اور اصل یونانی نصوص امتداد زماع کی نذر ہوگئے ۔ یونانیوں کا علی سرمایہ اور انطاکیہ کے راستہ سے عربی میں منتقل ہوگیا اور پھرصیقلہ اطالیہ 'تھریس اور اسپین کے ذریعے مارم یونان اور ممالک یور پ میں منتقل ہوگیا اور پھرصیقلہ اطالیہ 'تھریس اور اسپین کے ذریعے ما یہ دوبارہ یونان اور ممالک یور پ میں جا پنجیا 'اور اس طرح یور پ میں ذہنی انقلاب رونا ہوا وح اور حواشی نے اہل یور پ کے ذبئی قوی کوزنرگی عطاکی 'اور دیجے دیجیے ملوم وسائنس کا فروغ وز بڑھنا گیا ۔

کی صدا قت بدند یوربین محققین کابیان ہے: ''اسلام نے حقیقت یں یورپ کے اقوام کی بربرہ اللہ المیری' اور آئ کی مغرب مہذیب و نقا فت سے بدل دیا ۔ یوربین اقوام صحت وصفائی کا بالکل خیال اللہ تھے ' جسانی گندگ کے ساتھ ذہنی کتا فت بھی رکھتے تھے ۔ اندھیرے فاروں میں رہتے تھے' ساگ' رح طرح کے بیج ' درختوں کی چیال' یودوں کی جڑیں ابال کرکھاتے تھے' جا نوروں کی پوستینیں ' غیر شدہ کھا لیس' اپنے لباس کے لئے استعمال کرتے تھے اور دنیا بھرکے افسانوں اورخوافات پرابجان ارجب جنوب مغرب سے اسلام کی روشنی بنجی تو بیہ بالکل بدل گئے Development : محاص فنون و جب جنوب مغرب سے اسلام کی روشنی بنجی تو بیہ بالکل بدل گئے کام' اقتصادی اصول' فنون و یہ بنوں کے زندگی کے طور طرفیقے سب کچھ انہوں نے مسلمانوں سے سکھے ۔ یورپ کاموزخ لکھتا ہے : پیران سن میں ایدنیا کی ساری لطافیس اور عیش وعشرت کے سامان لائے اورکوئی قوم زیب وزیرت ' نوں کی آرائش میں اندلسی عرب سے کھی آگے بڑھونہیں سکتی ''

ربی زبانوں میں آئے بھی عربی الفاظ اس طرح مستعل ہیں کہ ان کی عربیت صاف طور پر شایاں ہے: ایڈ میرل (ADMIRATUS AMM IRATORUM) امیرالا دراوی لا طینی شکل (ADMIRAL میں AMM IRATORUM) نسطی کے کا ٹیڈ میں کے لئے کا منظاع لیسک ARABES QUE وغیرہ بے شارشہاد تیں موجود ہیں۔ سیوں 'انگریزوں اور دوسرے یور بین اقوام سے بیشتر عربی بولنے والے قدیم قبائل کی جنوبی امریکا کے

بشوارگذارملافوں میں موجودگی اس بات کا پند دیتی ہے کہ امریحہ کی دریافت میں کس کو اقدیت حاصل رہی ہے؟

المحاربویں مدی کے اوا فریک ممالک یورپ خصوصاً جرمنی کی پوئیورسٹیوں میں النتی الرئیس ابن سینا
ور ابو بکر رازی کی کتا بیں تجربی اور لمبی علوم میں واضل درس رہیں اور انہیں اسلامی تجربی معلومات کی بنا پر برمن سائنس دان دنیا بھریں شہرت کے میدان میں سب سے بدیش بیش رہے ۔

مسلمانوں سے تجربی علوم کے مطابعے سے متا ٹرہوکرمستشرقین کواپنے دینی عقا کہ ورسوم مفحکرتیز معلوم مونے لگے اور انسیں ان کی معقول تا ویلات بیان کرنے کی ضرورت پڑی اپنی دینی تعلیات کے تحفظ کے لئے نہوں نے ملوم اسلامیہ پراس طرح تبصرہ کرٹا شروع کیا کہ ان کی معقولیت پیں شک وشبہ بپیا ہو ، تاکہ پُرِسلم نوجِان طلبا میں اسلام کی خوبیوں کا اثرنہ ہونے یائے ۔ گولڈریپر' نولڈیجے 'ہورگرونیے وغیرہ نے قرآنی نصوص كوغيرم بوط مفايين كے لحاظ سے غير منظم اور مكررات سے برقرار ديا -حديثوں كوغير معتبر اور وضع وانتشا كانيتج قرار ديا- اسپزگر؛ وليميور، ماركوليته، بركسترليروغيرو فيسيرت رسول بركتابير كنيس جن بين شق صدر وحی 'معراج وغیرہ کی مقبل توجیہ بین کی راور فرآنی آیات کوہیوں' نصاری اورصابین سے امذکئے ہوئے معلوا کا مجوعة واردیا ؛ الینڈ کی مکومت نے پوریپن مستشرقین کے لکھے ہوئے مقالات کامجموعہ واٹرۃ ا لمعارف الاسکات انسائكلوبيدياآن اسلام ك نام ب جافخيم جلدول بس شايع كيا ،جس بس بعض غيراتم اريخي وسوائح حيات ك سواسارے فقی دبنی اورعقاید سے تعلق رکھنے والے مضابین عیسائی اور یہودی مستشرقین کے لکھے ہوئے ہی پروفیسرگب کی مرکردگی بیں حال ہی ہیں اس انساً سکلویٹ پاکی کنجیص ایک جلدیں شائع کی گئے ہے جس ہیں صرف دبنی تعلیمات اسلام اورمختلف اسلامی فرقوں پرمقالات شائع کئے گئے ہیں جواکٹر و بیشتر غیرسلمستشرقین کی جربیر كرده بي اورجن بي سابق انساً كلوپيڈيا كے متعلقہ مقالات تعيج وترميم كے بعدشا كے كئے ہيں ' بعض اسلامی ممالک کی پوٹیورسٹیوں میں انگریزی زبان تغلیم ہونے کی وج سے اسلامی علوم وروایات اورثقافت و تاریخ کی تعلیم انہیں منشرقین کی لکھی ہوئی کتا ہوں کے ذریعہ ہورہی ہے جسسے ناپختہ کار 'اور ناآ زمودہ و س نواموز نوج انان اسلام میں اسلامی توانین وتعلیات کے خلاف مذبات نشوونما پارہے ہیں ہے

اوریدا بل کلیسا کانظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین ومرق ت کے خلا القبال) آن بیروانِ اسلام کواگر کچه بھی اس بات کا حساس ہے کہ یہ ہما را دینی فریف ہے کہ اسلام کی میج تعلیمات کو محفوظ رکھیں اور میچ اسلامی احکام وروایات لوگوں تک پہنچائیں، دور اپنے نوجوانوں کو جادہ مستقیم سے نه جانے دیں ، تومرٹ یہ ایک طریقہ ہے کہ زبان عربی ، یعن قرآن حکیم کی زبان کوخود بھیں اور اپنے ابا واجدا د بزرگانِ دین واسلاٹ کے کارناموں کو زندہ کریں ، ان کی تعلیم واشاعت عام کریں اور دشمنان اسلام کی تخریم اعی کوکا میاب نہونے دیں۔

بیسویں صدی کے آخازسے مسلمان مفکرین اہل اسلام کے زوال کے اسباب پرخامہ فرسائی کررہے ہم انگر ن قلمی نوح خوانی سے قوم وملت اور ملک وحکومت کا تخفظ نہیں ہوسکتا۔ زبانی تعلّی ولفّا کمی قوموں ، خدیری نہیں بناتیں ! قوی اور ملّی تحفّظ کے لئے توکر دار واضلاق کی درسنگی اوّلین شرط ہے۔ مغربی ثقافت کی بیدا ورغیر ملکی امداد کے وسیلے سے ایک قوم ایک مد تک ترقی کرسکتی ہے مگر بیز تی در حقیقت ان اقوام کی بیدا ورغیر ملکی امداد کے وسیلے سے ایک قوم ایک مد تک ترقی کرسکتی ہے مگر بیز تی در حقیقت ان اقوام کی بین ہے اتباع یں ہم سرٹ ارمود ہے ہیں۔ ہ

> زندہ کرسکتیہ ایران وعرب کوکیونکر یہ فرٹگی مدنیت کہ جوہے خودلب گور

قوت افرنگ ازعلم وفن است ازیمین آنش چرافش روش است محکت ازقطع و برید کا مرنیست مانع علم ومهند عمامه نیسست

ورب کی قوت علم دفن سے ہوائی آگ سے اس کا چراغ روش ہے کیڑے کے قطع وبر مرکومکرت نہیں ہے لم دہرسے مانع عامد نہیں ہے )۔ ( باتی صفح ایر)

## مصلحين كي فيحرى خصوصيات

## مظرِ الدَّبِينَ صدَّلْقِي ٢٠ سُوجِه : لغيمه نور ١٠ ايم - البيصى

مسلانوں کی مخلف فکر کی خصوصیات ہر بھٹ کرنے سے بہلے ہم تجدد نہدی کے عام بھہ کا کے معلق کچھ وض کریں گے تروا معلی کے نف م سے برخی لات و عقائد یں عقل واستدال کو فوقیت حاصل ہے عقل وفہم سے عاری کسی طاقت واقت کے لئے موجدد دوریں کولی گُلزائش نہیں۔ قرون وسطی کاانسان طاقت واقتدار کے زیرا فرتنا وہ اسی طاقت کی بنیا د پر بہت اوں کو بلادلیل و جمت تسلیم کرلیا تھا جس سے اس کا دائرہ اِستدال محدود ہوگیا ۔ اس کے برضلاف جدیدانسان بڑی سے برن کو لات کا مات کو بھا کہ اس کا ذہن اور عقل ان احکامات کو بھا کا فات کے احکامات کو بھا کہ دور ہوگیا ۔ اس کا ذہن اور عقل ان احکامات کو بھا کہ خواہ وہ سیاسی ہوں یا ذہب اس و زئت تک تعلیٰ نہیں کرتا جب تک اس کا ذہن اور عقل ان احکامات کو بھا منظم نے کراے ۔ زیا نہ جدید شعقول استدالی تعلیٰ میں ماہ ہوئیں جواب تک تا رہے تھیں اور انسانی علم بیں افعال کے ساتھ نے نظر بایٹ مثلاً ' کا افادیت کا اصول ' میں اور ہوئی کے نظر بی کرتے کہ دور جدید کے انسان کی نظریں ہر چیز ترقی ہے ۔ ہر چیز کی ابتدا در یا دی کو نظرین کو بنا سے کہ کو بیا ہوئی کہ برابرے ۔ اسی اصول نے تا رہی نظرین کو بنا ورقدیم ناریخ میں تحقیقات ہوئیں۔ ۔ ہر چیز کی ابتدا در یا دی کو نظرین کو بنا ورقدیم ناریخ میں تحقیقات ہوئیں۔

نظریه ارتفاک ایک اورمپداوار نظریترتی بے عقل واستدلال کی طرح ترقی بھی جدیدانسان کا ایمان ہے ، چ با وجرد رکا دلوں اور عارض ناکا میوں کے انسان ترقی کی منازل طی کرتا رہے گا۔ وقت کی گروش کو بھیے نہیں ہو اُ اس لئے بانسی کو بحال کرنے کا خواب دیجینا جیکا رہے مستقبل ماضی سے زیادہ آم ہے ۔ احیالی اور برال کو بھر آئی ترازومیں تولام آ اے بعنی ترقی کی باہ یں رکاوٹ بننے وال مدیزیوں او ترقی میں مدود نیے والی مدید جھی ااُ

طارم پر کالک تم میلومان تبدیلی کیا ماک سے اگرم پر سی ہے کہ دون وسلی میں کی تبدیلا موٹی کیکوروں کی روارس تعدیسسست تمی کرانسان نے بھا کا سال سے اپنے طرز زندگی اورعثالہ میں کھی تواپنالیا بیکن صنعتی انقلاب انسانی زندگی میں اجائک اور عظیم ترین تبدیلیاں لایا جس نے انسان کے سو اور والی کے بو اور والی کے برائی منعتی تعلقات انظام زراعت ، فانونی دھانچ ، سیاسی نظام بہر بریہ تبدیلیاں انزانداز بوئیں ، جس کے نیتج میں ایک نئی ذہنی نضا نے جنم لیا جس میں زمان در مکان کی این بنائے گئے رزندگی کا برانا استحکام جم ہوگیا نئے حالات زندگی کومنظم کرنے کے کے مملک مین تی فون کی نئے معاشر تی تجربات ہوئے اور معاشرے کوئے خطوط پُرنظم کرنے کئے نئے قوانین نافذ کئے گئے میب کے انسان کے لئے ایک انونے خیال کے مترادف ہیں چونکہ اس کے نظریہ کے مطابق معاشرہ مقررہ مقدس ما اس تھا۔

لكوں پِمغربِ اقتداركِ وج سے مسلمان دنيا ميں بيتمام نئے خيالات اورساجی قوتين لمبور فيرير يوكي كئے ہے۔ اوروس کی تومین این شرائط قبول کرتے موئے بہت ملاقوں سے دستبردار مونایٹرا بھے او میں جنگ بلای ل انگریزوں کے قبضے میں آگیا۔ شف ہے میں نیولین نے معرفتے کیا بھٹ ان میں برمنعیر مبندویاک پر انگریزدا م وا تعات نےمسلمان دنیا میں نئے مسائل کھڑے گئے ۔اس کےعلاوہ مسلمانوں میں اپنی فوجی وسیاسی کمزو<sup>ی</sup> مافتياركيا ومغربي طاقتوں كے باتھون سلسال كتوں كاتركى يربه ردِعل مواكداس فے تعليما ورفوجى سليلة شروع كياتا كماينے سياسى وساجى نظام كوبحال كرسكے .جومسلمان رياستيں بلاواسط مغرلي طاقتوں ، ولها بذحرف فوجي وتعليمي اصلاحات بلكيسياسي وقانوني نظام ميريمي بديناه تبديلياں رونما مويّيس. مِن وسلی کے مسلمان کی زندگی کا تمام ڈھانچہ ایک نئے نظام بی تبدیل ہوگیا۔ اِن حالات پیں مزیداضا فہ ر کی اسلام پرشد پذیحت مینیوں اورعیسانی کنیسگر کی شنری سرگرمیوں نے کیا بیٹن اسکولوں کے قیام اور بے ذریعے مسلمانوں کوعیسائیت قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ۔ اِن حالات میں عالم اسلام کے مفکراور صلح ہُوں نے نہ حرف اسلام کوجا رحانہ تنقیدسے بچلنے کی کوشش کی بلکہ سلمانوں کونئے اندازِغور وفکرایٹانے کا فکروں نے یورپ میں او تھر(LUTHER) کے زیما تریروٹسٹنٹ تحریک کے خطوط پرسلمانوں کے لئے تحریک ت مموس كى شلاجال الدين افغانى ( على 12 مداء - العسمار ع الفريال طائركيا كمسلمانول كى بيدارى كيني کی تحریک کی خرورت ہے کیونکہ افغانی کے خیال ہیں مغربی بسیاری کی بنیادی وجه اصلاح ندرب کی تحریکے تحق جو ع كي تمى مسلانون مين اس تحركيك شروع كرن كامقسداُن خيالات كالسير دكرا تعاجن كانعلق مدى مربعیت کے احکام سے ہے لیکن جواصل اور خیا دی نظرات واحکامات کی منے شدہ شکل پی رائج ہیں مشلاً سما وقد رکا مسکه ساس مسکه کی روسے انسان کو دنیوی جاہ و ختمت اور نوشی حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ،

فی چاہیے ۔ مزید بہاں اس نظریہ پرعقیدہ رکھنے والے غلامی و ذکہت سے نجات حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے ،

خانی نے مزید بنایا کہ رسول الشوسی الشرعلیہ وسلم کی ان چند افکا دیث کا غلط مطلب نکالا گلیا ہے جن کا تعلق اس دنیا کے عمالوس ہوجاتے ہیں جن کا میکا ریوں سے ہے جس کے نیتج ہیں ہم اس دنیا ہیں کا مبابی حاصل کرنے اور اپنی اصلای کوششوں سے مالوس ہوجاتے ہیں جن ان کے مساس کے مرف سے اور اصلی نظریات سے روشناس سے مالوس ہوجاتے ہیں جن انجے یہ از معرض دری ہے کہ سلمانوں کو اسلام کے صرف سے اور اصلی نظریات سے روشناس ایا جائے ۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہم اپنی پرانی سائنس پرنظر نے ان کی حرب کی طرح اسلام میں بھی اصلاح ندسب کی تحریک بیدا میں اصلام میں میں اصلام کو ایک لوٹھرکی شاہد کے یہ اصلام کو ایک لوٹھرکی شاہد کے یہ افغانی کا پہندیدہ موضوع سما اور شایدوہ اپنے آپ کو ایک لوٹھرکی شائن سے دیجھتا تھا اسلام کو ایک لوٹھرکی فرورت ہے یہ افغانی کا پہندیدہ موضوع سما اور شایدوہ اپنے آپ کو ایک لوٹھرکی شائن سے دیجھتا تھا اسلام کو ایک لوٹھرکی فرورت ہے یہ افغانی کا پہندیدہ موضوع سما اور شایدوہ اپنے آپ کو ایک لوٹھرکی شائن سے دیجھتا تھا ''

اگر نیر معری صلی محدویدہ (مسیمیلو - هنوارو) نے مسلمانوں کے لئے اس قسم کی تحریب اصلاح کے بارے ہی دفعا سے کچونسی کمالیکن انبوںنے پر وٹسٹنٹ تحریک اصلاح کوجس اندازمیں سرایاس سے کھا ہرموتا ہے کہ انہیں کھی ساہ اسلام کے بیخا مرتسم کی تحریب کی صورت کا صرا<sup>س</sup> کی میں رسالتہ انتومید<u>م می</u> میدو کھیتے ہی مغرب ہیں کی کروہ نے ہ و رساک ندستگی بمدادی ایران و انعابی سرا صدرت کنده ماشده طریقیمی مدم میشتمندند تی بخششتران والإربان المنظري على الله الهيد من المنطق عندين المدم أن المثن الأب المدان المن المنظر المراكز المنظر المراكز همه الله المسيد الله المساحدة عن الأهم في عن الشرك عن الأثناء المساء إلى التأول إلى المركز وقد ا مع معرفات " ويهودون سعاد رمد و البيان و التراث و المان Complete the contract of the c المنافعة الم Marie Commence of the second West of the second seco

سرسیرکے ان بیانات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی کوشسشوں کا مقصد کمی دین کی سادگی کو بحال کرنا تھا بہت سے اعمال وعفائد میں اسلام انسان کوسوینے اورا پڑسمی کے مطابق عمل کرنے کی متحل آزادی دیتیا ہے لیکن اِن کو ملت نربی رنگ د باکیا سرسیداسلام کوا بیے نمام لابعی عقائد سے پاک کرنا چاہتے تھے۔ اس سلیلے میں مرسید نے اس نبدت كاطرف اشاره كياكم مندوسان مي البسنت ونه ون كاكثريت كودو حصول مي تعيم كيام اسكتاب -ان یں سے ایک پیودیوں کی طرح ہے جب کہ دوسرارومن کیھونک سے مشاب ہے ۔ پہلے میں و إ بی اوردومرے یں بعتی شامل ہیں ۔ وا بیوں کی مالت یہودی علم رمبیں ہے وہ اس تدرمتعصب اور مخت دل ہیں کہ باطن نیک کے لئے گنجائش نہیں رہتی ۔ دوسراگروہ کچے باطنی نیکیوں کا حاسبے وہ باقا عدگی سے اپنے آبا کر اجداد کی رسومات کولپورا ہے۔ یہ لوگ بدعات کواپنانے کے اس قدرعادی ہیں کرومن کیتھولک کوبمی نیچاد کھا دیا '' لیکن یہ ج<sub>یز</sub>یں ہمارے م کا وٹ ہیں کیونکہ ہم میہودیت ا وررومن کیتھوںک عقا ندد ولؤں کا اس صرتک انسدا د کرنا میاستیمیں جہال فمشرفت مسلمان ان سے اثر پذریوم کے اوریقین رکھتے ہیں کرسیے اورخالص اسلام کے بغیر کمچے ما مسل کرنا نامکن برميدكى تعانيفىسے يبعلوم نہيں ہوآكران كالپناخالص اسلام كانظريدكيا تحاجے وہ بحال كرنا جاہنے و کی پیندتصانیف اورمالی کی بعض تحریروں سے پہنتجہ نکالاجا آہے کے مسرسیدنے اپنے مذمہب اور منوا مُدكونتم كرف ككوشش كى جومختلف دورازكا رطريقوں سے اسلام بيں شامل ہوئيں ؟ الم المعسري كي اويلات ابل كلام اور صوفيون في جوز الرباتين اسلام من شاركين سرسيد ا مقبیرے اور عمل سے فارج کردیناچاہتے تھے اور مرف قرآن اور احادیث میمہ تک اپنے آپ کوممرو

دكعنا چاہتے تھے۔

افغانی محرعبدهٔ اورمرمیدکے برعکس برصغیرمند و پاک کے فلسنی شاع علام اقبال دی کھیاء۔ مساوی ہ پروٹسٹنٹ تحریک اصلاح سے دیادہ مع وب نہیں ہوئے کیونکہ ان کے خیال ہیں بہ تحریک اصلاح لاز کی سباسی تمی جس کا بنیا دی نیتج عیسا تبت کی عالمگرا فلاقیات کو رفتہ موفتہ تومی اخلاقیات کے نظام میں تبدیل کرنے کی صور بس ظاہر مہوا ردین کی سادگ کو بحال کرنے کی خواہش میں اقبال دوسرے مسلمین سے اتفاق رائے دکھتے ہیں بلکہ وہ دوقدم آگے ہی ہیں کیونکہ ان کے خیال میں اسلام کا لب لباب کلمہ میں اللہ میں منی ہے

'قلندر حبیز دوحرف (۱۷ لده کچهی نهی کفتا نغیب شهرقاروں بے لغت ہئے جازی کا '
سکن یہ کہنا کہ تمام اسلام کی ان دوحرفوں سے وضاحت کی جاسکتی ہے ۔ شاعل ترمنا لغہ آرائ ہے بہرطال چینیت بے کہ اسلام کا استحکام قانونی اصولوں یا تواعد کی گٹرت سے نہیں بلکہ اس کے انقلابی جذبہ میں ہے جواعت فاد سے وصوائی ڈھانچر پر بہنی ہے ۔ اقبال کی یہ مخالفت بنظا ہر بروٹسٹنٹ تحریک اصلاح کے سیاسی بہلو تک محدود ہے وصوائی ڈھانچر پر بہنی ہے ۔ اقبال کی یہ مخالفت بنظا ہر بروٹسٹنٹ تحریک اصلاح کے سیاسی بہلو تک محدود ہے ور مزج ان تک دین کی سادگی اور مذمر ہے سے لائینی امور کے اخراج کا سوال ہے اقبال دو مرے مصلحین سے کا مل اتفاق کرتے ہیں ۔

مدیدهسلی بن کے بیش کردہ نظریہ 'سادگی دین 'کے علاوہ مسلمانوں میں جدید خیالات کی چارا و ترصوصیات ہیں جواس مضمون میں بیان کی گئی ہیں۔ (۱۱) پہلا عقیدہ توسے کہ دنیا علت اور معلول (CAUSE AND) ہیں جواس مضمون میں بیان کی گئی ہیں۔ (۱۱) پہلا عقیدہ توسے کہ وہ بیجے ڈرائع سے اپنام تعسدها صل کرے نتیجہ تا پیعقیدہ نظام ہے جہاں انسان کو بیا آزادی حاصل ہے کہ وہ بیجے ڈرائع سے اپنام تعسدها صل کرے نتیجہ تا تیم بیزات نظریہ جراجی فی انسان کو ایک ناچیزی تی بنادیا تھا ) کے خلاف احتجاج تھا اس نظریہ جرکے تحت انسان کی تعلیلی قوت کورد کر دیا گیا تھا ۔ غرض دنیا کے اس علت و معلول کے نظام پر نتیون رکھنے سے یا تو معجزات کورد کرنا بڑتا ہے ۔ اسی طرح انسان کی تحت و کوششش سے مقصد ماصل کرنے کی صلاحیت پراختاد کرنا تھرف کی کچھ تھرں کو فی توں کے فیار میں انسان کی تعلید کی نواز کر دیا جا ہے جس سے انسان کو دل اس دنیا یں کچھ کرنے کے لئے مردہ ہوجا تا ہے ۔ معاضرے کو ایک ذری خاطر نظر انداز کردیا جا تا ہے ۔ اس کا و دل اس دنیا یں کچھ کرنے کے لئے مردہ ہوجا تا ہے ۔ معاضرے کو ایک ذری خاطر نظر انداز کردیا جا تا ہے ۔ اس کا و دل اس دنیا یں کچھ کے کہ سامانوں میں اپنے معاشرے کی اصلاح کا جا ملاوہ تھرون نظرید چرکوت ایک سیاسی وجود دفاع کریں۔ تقلید کی نورت کرتے ہوئے نذہبی معاشرے کا الت پیدا ہوا وروہ انسلام کا بحیثیت ایک سیاسی وجود دفاع کریں۔ تقلید کی نورت کرتے ہوئے نذبی معاشرے کے انہ میں بیدا ہوا وروہ انسلام کا بحیثیت ایک سیاسی وجود دفاع کریں۔ تقلید کی نورت کرتے ہوئے نذبی معاشرے کو انسان کو انسان کو دوروہ انسلام کا بحیثیت ایک سیاسی وجود دفاع کریں۔ تقلید کی نورت کرتے خوالات خوالوں کو انسان کے خوالات کو انسان کو دوروں انسان کو کردیا جا تا ہے کہ کو دفاع کریں۔ تقلید کی نورت کرتے کو نوروں کو انسان کو دوروں کو کردیا جا کردیا جا کردیا جا کردیا جا کردیا جا کردی کے دوروں کو کردیا جا کردیا ج

عقل وذہن کے استعال پر زور دیاگیا۔اس سے ہم انسانی زندگی بی عقل وذہن کے کردارا وراس کی میچ حدود کی وضا کریں گے۔

### علّت ومعلول اورمعجزات:

محد عبره کا عقیده ہے کہ اسلام نظام علت و معمول پریقین رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں " قدرتی امورین نظام علت و معمول کورد کرنا ایک سلمان کے لئے نامکن ہے کہ وہ اپنی خربی و فاداری کو ترک کردے اوراس سے بھی پہلے وہ اپنی ذیانت واستدلال کی صداقت کورد کردے" مثلاً اگرا کہ جنرل فوی تیاری سے لاپردا ہونے نتیج بیشکت اٹھا تا ہے یا ایک مریف طبی سہولتوں سے فائدہ نہیں اٹھا تا اور سلسل بیاری سے دوجار رہتا ہے تواس معرتک وہ فداکے بنائے ہوئے ما بلط علت و معلول کونظر انداز کر دبتا ہے یہ نکرک بنائے ہوئے نظام فطرت بریقین رکھنے مولک بنائی ہوئے کہ برابر ہے ۔ اس قسم کے رویہ سے قیاس کیا جا سکت مواس خور کر بانی نظام ملت و محد جا س کو شبادل عمل کے رویہ سے قیاس کیا جا سکت ہوئے نظام فطرت بریقین رکھنے معلول سے بڑھ کر بھی کچھلیس بیں جن برعل بیرا ہوئے سے مہ غیرر بانی طاقت کور بانی چیشیت دے دیے ہیں جم علول سے بڑھ کر بھی کچھلیس بیں جن برعل بیرا ہوئے سے مہ غیرر بانی طاقت کور بانی چیشیت دے دیے ہیں جم جان بوج کرا کیک اور نظام فطرت کی خواہش کرتے ہیں۔

مبندوستانی عالم اسیسرعل ( اسمائے - سمائی ) اس بات کوردکرتے ہیں کہ خداک مرضی یا نوا مہن بدا مول ایسے باب قاعدہ ہے کیونکہ خدا نظام کا گنات چلانے کے لئے کئی قوانین بنائے ۔ امیرعلی کھتے ہیں یو خدا کے احکام ''سے قرآن پاک کی مراد توانین فطرت ہیں ۔ ستاروں اور سیاروں غرض ہرچیز کا ایک خاص مقصدا ورمقررہ راست ہے زندگی ورموت اورد و سری تمام قدرتی چیزوں کے لئے مقررہ توانین ہیں انسانی رضی میں بھی ربانی دسیلے کو دخول ہے ۔ خدا میک مددکرتا ہے جدربانی مدد کے طالب ہوتے ہیں '' انسانی رویے کو کسی طرح بھی اتفاقی یا ناگہانی قرار نہیں دیا جا سکتا بونکہ ایک عمل دو سرے حل کا نیتجہ ہے ۔ زندگی ، قشمت اور کروار سے مراد صاد ثات اورا نعال کا وہ ملا ہوا سلسلہ ہے جو سرائے ہوئے نظام علت و معلول کے تحت ایک دو سرے سے مرتبط ہے ''

مندرج بالانظریربہت سے جدت بیندوں کامشر کہ وضوع ہے۔ سرسید کے ساتھی اور ہم عصر شبلی نعانی مندرج بالانظریربہت سے جدت بیندوں کامشر کہ وضوع ہے۔ سرسید کے ساتھی اور ہے عصر سلول کے مصلول کے مصلول کے مسلول کے مسلول کے مسلول کے استان میں کوئی شک نہیں کہ بغیراوران کے جانشینوں کی زندگی میں جو واقعات دیے واضح کیا ہے شبلی کو اس خطری نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا یا وہ اس سے دے وہ ربانی مدد کانیتے کے لیکن وہ بینہیں مانتے کہ ان کا اس فطری نظام سے کوئی تعلق نہیں تھا یا وہ اس

جدہ تھے۔ ان اول ایکوں پرجس صواقت 'بوش وخروش انصاف اور محقیدت کا مظاہرہ کیاگیا اگر تاریخ کے ی دور میں کسی بھی مقام پرسپا ہیوں کا ایک گروہ ان خصوصیات پرطل کرے تو دہی نتائج برآ مدہوں گئے جو پہلی لڑا یُوں میں ہوئے۔ جنگ اُحد میں شکست ' جنگ صین ہیں مسلمانوں کا قتل اور بیرکوک ہیں بیبیائی شبلی ان ب و تقام ملت ومعلول کی روشنی میں واضح کرتے ہیں۔

یهان تک که آخرت میں ربانی سزاوجزاکو کھی شیلی فطری ملت و معلول کے سلسلے سے بیان کرتے ہیں وہ مزید کھتے ہیں کہ مادی دنیا کی خاطر یہ نظام ملقہ رومانیت پر کھی اثرا نداز ہوتے ہیں۔ بالم اچھے اوربرے کام اسی کی روح پراسی مناسبت سے اثرا نداز ہوتے ہیں۔ ایچھے کام روح کو سرور مینج پاتے ہیں جبکہ برے کام روح میں کہ کہ دیدیدا کہ تھے ہیں اوران ننا بخ کوعمل سے الگ نہیں کیا جاسکتا ہیں سزا وجزا کا بخورہ ہے۔ ایک بیمارا دی کے دوبارہ بیماد ہوئے پرلوگ عموماً بیسو چھے ہیں کہ اس نے ڈاکٹر کی بدایت پرعمل نہیں کیا ۔ حقیقت بین اس کی وج جندا صولوں کو توڑنا ہے مثلاً ڈاکٹر مریض کو غذائی احتیاط و قواعد کے شعلق نجرد ار نہیں کرتا ہے جم بھی ان تواعد پرعمل نذکر فیصے مریض برا تر ہوگا ۔ اسی طرح آگر فول نے نعا لی بھی گنا ہوں کی ممانعت مذکر تا تب بھی ان گنا ہو بھی مناسب سزا کے شخق ہوتے ۔

علام میں جان قانون سب سے برترمانا جائے اور خولی مطلق العنائی شامل نہ ہو وہ معزات براعتقاد

ہونیکن جب کہ معزات سے ہاری مراد ایسا ماد نہ یا واقعہ ہوجی پرکسی بحث کا قانون لاکو نہ ہو کی جدت

ہ جزات کو بالکل نہیں مانتے لیکن کی لوگ اس حد تک مانتے ہیں جہاں تک بعض چیزی نظام ملّت دمعلول

نے کرتی ہیں ۔ مثلاً عبدہ ایک بیمار کوئی گرتال دیتے ہیں جے کی عرصے کے لئے کھا نے ہے تنے کیا جا اہمے ۔ اگر

انسان کو اس وصے کیلئے کھانے سے روک دیاجائے تو وہ مرجائے گا۔ اس کے برعکس بیمار آدی کم زوری اور

برایاس کی خلاف ورزی کرنا اس کے نامکن ہونے کا نبوت نہیں ہوسکتا 'بہرمال بیمار آدی کی مثال دیے

ہو اس خیست کونظ انداز کردیتے ہیں کہ بیمار آدئی کے زندہ بچنے کوکسی اور قانون کے تحت واضح کیا جاسکتا

ہو اس خیست کونظ انداز کردیتے ہیں کہ بیمار آدئی کے زندہ بچنے کوکسی اور قانون کے تحت واضح کیا جاسکتا

ہو اس خیست کونظ انداز کردیتے ہیں کہ بیمار کوئی ہے تعدہ کا یہ بیان کہ مندا کے لئے یک مور بی خلاان

ہوری طرح ہوتا ہے اس کا صاف ٹیوت موجود ہے''۔ عبدہ کا یہ بیان کہ مندا کے لئے یکسی طرح بحنا کمن سے مہدن مطابعت رکھتا ہے معزات کو خاص قوانین کے ذریعیہ واضح کرنے کے بعد بھی انسان کا نظریہ کونا منان کا نظریہ کونا فانون کے زیرا بڑے۔

ہوری مام قوانین کے خالف نظرائے نہی ان کونا من توانین کے ذریعیہ واضح کرنے کے بعد بھی انسان کا نظریہ کے دیا فانون کے زیرا بڑے۔

عبدہ کے ایک شاگر در شید رضا ( هنداء ۔ هسال ایک کافیال ہے کہ اسلام کے ظہور میں آنے کے ساتھ ، ذہنی و مقلی بلوخت کی منزل پر پہنچ گیا اور معجزات کا دور ختم ہوگیا ۔ قدیم زمانے کی طرح جب کہ انسان پنے مہلیفیل میں تمی اب معجزات \* عقا مُرکے اتحکام میں مدد نہیں دیتے ۔ دور حاضر کا ایک معری عالم محد سین میں اس بات کو رد کرتاہے کہ قرآن پاک ہیں رسول الشرکی نبوت کو تا بت کرنے کے لئے کسی مجرزے کا ذکر ہے۔ کے فیال میں رسول الشرکو صوف ایک معجزے لینی قرآن سے نواز آگیا ۔ اگر اس زمانہ میں ایک غیر مسلم قوم اسلام می کہ اور قرآن کے سواکسی مجرزے کو تسلیم نہ کرے تو اس کا ایمان خالص ہوگا ۔ ہمیل کی رائے ہیں جس جیز مسلم نور کو تین میں اسلام سے قبل کے مسلم نور کے معجزات منسوب کرنے پر مجبور کیا وہ قرآن پاک میں اسلام سے قبل کے بروں کے معجزات بنوت کی کھیل کو تا بت کرتے ہیں جنانچ انہوں نے بروسلام کی ذات سے منسوب ہر معجزہ کو کرتے اس کا ایکن انہوں نے اس کا نام کو نظر انداز کر دیا کہ دوس کے براسلام کی ذات سے منسوب ہر معجزہ کو کرتے تا کی کہ کہ اس کا میکن انہوں نے اس کا نام کی ذات سے منسوب ہر معجزہ کو کو تے تسلیم کرلیا ۔ لیکن انہوں نے اس کا نام کی ذات سے منسوب ہر معجزہ کو کو تے تسلیم کرلیا ۔ لیکن انہوں نے اس کی خات میں منسوب ہر معجزہ کو کو تے تسلیم کرلیا ۔ لیکن انہوں نے اس کا خات کو نظر انداز کر دیا کہ دور تسلیم کی ذات سے منسوب ہر معجزہ کو کو تے تسلیم کرلیا ۔ لیکن انہوں نے اس کا خات کو نظر انداز کر دیا کہ دور تسلیم کرلیا ۔ لیکن انہوں نے اس کی خات کو نظر انداز کر دیا کہ دور تسلیم کرلیا ۔ لیکن انہوں نے اس کا خات کو نظر انداز کر دیا کہ دور تسلیم کی ذات سے منسوب ہر میں انسان کی دانے میں انسان کے دور تو کو تھوں کے دور تسلیم کو تا کے دور تسلیم کو تا کا میں کا کو تا کی کو تا کے دور تسلیم کی کی کو تا کے دور تو تا کی کو تا کے دور تا کی کو تا کے دور تا کی کرنے کی کو تا کے دور تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کے دور تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کے دور تا کی کو تا کے دور تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کی کو تا کے دور تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کرنے کر تا کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا

بینمبراکی خاص قوم کے میے بھیج گئے تھے جب کہ پنجراسلام تام اقوام اور تمام دنیا کے لئے بھیج کئے اورالہ تعالى كى مضى تمى كربغير إسلام كے پاس ايك ايساعقل والتدي لي اورنماياں طور پر انسان معجز ، موجرتمام فونو کے لیے قابل قبول ہواور بیم عجزہ قرآن کی شکل میں دیا گیا۔ مہیل مزید لکھتا ہے کہ سیرت کی گنا ہیں لکھنے والوں ك خيال يرمع زات كا ذكرا كان كي نيك يس اضا فه كربله ليكن اگر ميلوگ ، كاري و دوري زنده موت نوانهي معلوم ہوتاکراسلام کے دہمن اسلام برہتمت لگلے کے لئے ان ایکے ہوئے معجزات سے کس قدر فا کہ ہ اٹھلتے ہیں ۔ آج بیع زات ایمان کواستحکام بخشے کے بجائے توگوں کے ذہن میں شک وشبہ بیدا کرتے ہیں اورانہیں مد سے دور کرتے ہیں۔

گومحد سین سکل قدیم بغیروں کے معزات کوسلیم کرتے ہیں لیکن ان کی دائے بیں بغیرا سلام نے کوئی معجزہ بنیں دکھایا ۔ رسول اللہ کو صرف قرآن کے معجزے سے نوازاگیا لیکن پنجیال بھی بہت سے مدت بیسندوں کے نظريه كائنات سے ميل بنيں كھا يا \_

سرسىداحدخان كےنظريہ بيں زيادہ يكسائيت ہے ۔ وہ كہتے ہيں كراگر رسول الشركوج نبي اخرائزاں تھے عجزه کرنے کی طاقت نہیں دی گئ تو بیکس طرح ممکن ہے کہ آپ سے پہلے کے پنیروں کومع زات کرنے کی قوت دی ئ اس لے سرسیدان بغیروں کے معجزات کوبھی رد کرتے ہیں ۔ وہ حادثات جنہیں معجزات قرار دیا گیا معجزات المين تفع بلك محض وا تعات تح جوقوا بن قدرت كے مطابق ظهور پذیر سے مسرسید شاه ولی الله كی كتاب كاموا یتے ہیں جس میں شاہ ولی اللہ نے معرزات کی محم توجیہ کی ہے سرسید کا نکتہ نظریہ ہے کہ اگر معرزات کی وجرات علوم کی جاسکتی ہی تورہ قوانین قدرت کے تابع ہیں اور اگر پیعنیقت ہے تو وہ معجزات ہمیں ہیں مسرسیر خبیا عِمْلُ واستَدلال كى بنيا ديرر دنهيں كرنے بلكه اس لئے ردكرتے ہيں كەقران معجزات كى حمايت نهيں كرمّا يعنى ان قرا ، جونطرت كے خلاف تھے يا جنہوں نے تخليق كا منات كے اصولوں كى خلاف ورزى كى مسربيد ليھے ہيں كم انون قدرت كے خلاف كي منهي بوسكتا يربهرال اگريه مان ليا جلت كم عجزات قانون قدرت كے مطابق فرع پزير موت بي تو پيرس سر محف لفظى جاكيك ك محدود ميوجا تاسي كيونكر جو وا قعظهور يزير مهااور سك ذريع الالم دونوں كوكيسان طور مرقبول كرتا بيكن وه اسم عجزه كتے إلى اور مم ايسان ميں كتے " پاکستان کے ایک متازعالم اور لا مورمی ادارہ اسلامی تقافت کے بانی ڈاکٹر خلیف علی کی مدان الله عرات الوسليم نين كرت - إنى كماب ' ISLAMIC IDEOLOGY كايك بيراكراف ين ملام فطری قوتوں سے بالا ترقت کے وجد کو جھٹلا آ ہے ہو عملِ فطرت میں ہے جا اور فیراستدلالی اے۔ ایک فاص بغیر با عالم اپنی روحانی طاقت سے جو غیر معملی کام سرانجا کو دیتا ہے وہ معجزہ نہیں کے کہ ایک اعلیٰ مرحلی علت نے ایک نجلے مرحلی علت کے انزات میں ترثیم کردی ۔ اس کتاب یے میں ڈاکٹر خلیفہ اس سے ذرا مختلف نظر ہے بیٹی کرتے ہیں اسلام معجزات کے اس عام معہوم پر سے میں ماوضی تعطل بریو کرتے ہیں تو میں کہ اسلام معجزات کے اس عام معہوم پر مرانجام دیتا ہے۔ اگر فعل نے انسان کو ایک لامحد و دا ورآزاد ارادہ عطاکیا ہے جو اپنے مقاصد مرانجام دیتا ہے۔ اگر فعل نے انسان کو ایک لامحد و دا ورآزاد ارادہ عطاکیا ہے جو اپنے مقاصد درمادہ پریمل پر اپنے اور فعل برائی ہو کہ اور پریمد و دنہیں کرسکتی ۔ قدر تی کاموں میں کب اور پریم یہ بریم ہو اور کا کا میں بیان کی کہ بات ہے میکن فعل کے لئے کسی بی وقت اور کسی بھی وجہ سے اپنی بی کو کی کام کرنا نامکن نہیں ہے' ۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر مکیم نے اپنا پہلا نظری برل دیا میں کہ ایک محدود قوتوں والا فعل انسان کی مذہب جس کے لئے تا برانجول میں اندیش کے تحت کی گئی کہ ایک محدود قوتوں والا فعل انسان کی مذہب جس کے لئے تا برانجول میں بات ہے ایک محدود قوتوں والا فعل انسان کی مذہب جس کے لئے تا برانجول میں بھی ہوئے تا برانجول میں بھی ہے تا برانجول میں بھی ہوئے تا برانہ بھی ہوئے تا برانجول میں بھی ہوئے تا بھی ہوئے تا برانجول میں بھی ہوئے تا بھی ہوئے ت

پیشکل بذات خودنظری علت پی موج و بے سلمان مفکروں اور مسلموں نے سلسلہ علت و پیت کو بحال کیا کیونکہ یوانسان کی آزادی ا ورطاقت کامای ہے لیکن اگراس نظام کوختی سے اپنالیا کا انتمام کا اس نظام کوختی سے اپنالیا کا انتمام کا اس طرح علت و معلول پس کڑا النا انٹرم کی کا داسی طرح علت و معلول پس کڑا ہے خوا کا ایک ایسا تصور میدیا ہوجا تا ہے جس بیل فعل محدود توتوں کا حامل ہوا ورب تصور انسان ہونے کا دجسے تضادی کے خوا میں مواج پرانسانی خویا لات محف انسان ہونے کی وجسے تضادی کے خوا میں مواج ہوتے ہیں۔

#### وین کے خلاف بغاوت

ام کا اولین مقعداور دلجیپیاس دنیا میں فردا ورمعا شرے کی فلاح وہہبودہے جو وہ معامترے ک ساجی اورمعاشی قوتوں کوا یک نگ شکل دے کرسرانجام دیتا ہے ۔ لیپن معاشرے کو بہتر بنانے سے ہی یت میں نجات حاصل کرسکتا ہے ۔ ایک ایسا فرد جوحرف اپنی نجات کے لئے فکرمند ہوا ورمعاشرے کی مادی بھلائی کی بالکل پروانہ کرے لیمی لیپنے اردگرد کچیل ہوئی سیاسی وساجی قوتوں کون ظراندا زکردے

، اسلامی طرز زندگی گزارنے کا دعویٰ نہیں کرسکتا چنانچہ اب جدیدُسلمان صلح خالص اسلامی تعلیمات **کوبحال کرنے ک**ے واشمندم اس ليے وہ فرد کے بجائے معاشرے کے سیاسی وساجی نظام کی اصلاح اور تعمیر نو میں دکھیبی رکھتے ی - ابتمام صوفیا نه روایات وآداب إن اصلاح کا رون کی را ۱ پی حائل پی کیونکه تصوف دنیا وی معاشرے إ تاريخ يان سياسي دساجي قوتوں ميں جوانساني مقدر برحكم إن بي الحبيين بيں ركھتا۔ تعبوف كابنيا دى مقصد دکی اصلاح اورآخرت میں اس کی نجات ہے ۔معاشرہ محض ایک معاشرہ سے کسی بھی سکل میں یاکسی مجتمع کا ۔ س کے علاوہ تصوف قناعت بتحل اور اصلاح پٰدیری کی تلقین کرتا ہے نعداً کی عبارت مجمی جالیا تی مسرور مال ت رنے کی کوشش ہے ۔ایسی خوبیاں شلاّ جوش وخروش ، ہمت اعلیٰ مقاصد کا حصول ، حب الوطنی اور اپنے ساٹیر ں مادی وا خلاتی بھلائی پرعلی دلچیبی کا اظہارتصوف کے جذب کے خلاف ہے ۔لیں اس تیم کا فلسفۂ زندگی صلین كے لئے ايك مسكر بعنى وہ اسكس طرح اس نظام حيالات وافعال ميں شامل كريں جوانهوں في معاشر ہے ل نغيرنوك لئ بنايا ب متلاً عبيدالترسنرهي ( عكام - المعال ) كن حيال من مداس حقيقي محبت بهت بلدساتھ انسانوں سے عبت یں بدل جاتی ہے - قرآن ای قسم کی عبت زمدا کا درس دیتا ہے ۔ یسنے برحقیفت زآن سے پھی ہے کہ تمام انسانوں کوایک جبیسا ہمھوا ورانہیں ہروہ بات بتاؤ جوتمہا رسے خیال پی سب کی بھلال كاباعث مودانهيں يفنيقت اجى طرح سمهاد واوراگراس تقيقت كوعام كرنے ميں كوئى ركا وس موتواسے نرى سے زوركرواً گرنرى سے كام ندبنے توسخى كرو ـ يېخى باطاقت كااستعمال ان لوگوں كے خلاف نہيں ہوگا جوبرائى كرينے کے ذمہ دار ہی اس کامحرک نفرت نہیں ہے بلکہ یہ طاقت ان رکاوٹوں کے خلاف استعمال ہوگی جن کی وجہسے ادمی انسانیت سے دور ہوگیا ہے یہ کلم من ہے اوری کیلئے لڑااس کو کہتے ہیں سیے ہے کہ جاد بُرے لوگوں کے خلاف کیا جا آ ہے سی خبیت میں بيجبا وبرائيوں كے فاتھے كے ليع موتا ہے ۔ برائى كے ملاف لڑنا انسانيت كى متب بڑى فدمت ہے اکثرابيا ہوتا ہے كرت كى فاطراپنے ہى سانعيو سے لڑنا پڑتے اوراس سے بعض اوقات وزریزی مجی مرح آتے ہے لیکن بیٹوزریزی حب انسانی کے خلاف نہیں ہے '' اس درس سے صوفی كي الفاق كري ؟ وه ابن معاشر كالعيرنوك لي القلابي وش دروش كوكس طسرة حُبِّ حداي شامل كرك ؟ تصوف کس طرح ایسی انسان شخصیت کی تعمیر کرے جوابنے معاشرے کی برایکوں کے ملاف جہا دکرے : الما برہے کہ صوفی نه صرف اس تیم کے چھکڑے میں شامل ہونے ہے گریز کریں گے بلکہ بوری قوت سے اس کی مخالفت کریں گے کیونکہ اس تىمى انقلابى تحركيەن كى بىنى تىم كروە صوفيان طرز زندگى يىنىل انداز ہوگى -

ع مسلمان معاشرے میں تصوف کا پر اصلاح پذیرا در فیر مستعد نوند کردارا ورنظریٹہ جرجنم ندلیتا اگراس خاکر دا کے لئے دوسرے سیاسی وساجی مالات سازگار نہ ہوتے ۔تصوّف کے لئے سب سے بڑا محرک جاگد در اور قرون وسلی کے سیاسی نظام نے ہمیا کیا رجا گیرداری نظام کے تخت معانشرے ہیں انسان رہر کا تعین اس کی خاندا فی چیشت کے مطابق ہوتا ہے اور انسان کو اسی پرقناعت کرنا پڑتی ہے انتہ یا فطری صلاحیتوں سے ایک انسان معاشرے بیں اعلیٰ مقام حاصل نہیں کرسکتا ۔ ایسے معاشرے میں فرد کی مادی ترقی کا سوال بیدا اور ایک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ۔ ان حالات میں فرد کی مادی ترقی کا سوال بیدا نا ۔ اگرا کہ شخص کی توجابی مادی ترقی کے طرف مرکو زموجاتی مقاصد ہے غرض ہونے اور وہ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی تواہش کرتا تواسے تو دمختا میں التی مان کرنا پڑتا ۔ ایرانی شاعر حافظ فرماتے ہیں ہے مان کرنا پڑتا ۔ ایرانی شاعر حافظ فرماتے ہیں ہے مان کرنا پڑتا ۔ ایرانی شاعر حافظ فرماتے ہیں ہے مان کرنا پڑتا ۔ ایرانی شاعر حافظ فرماتے ہیں ہے

#### رموزمماكت خوليش خسروان دانند

م اس ذمنببت کامطالعه کرتے ہیں ۔اول عوامی اورسرکاری معاملات راز دارا نہ طریقے سے سرانجام ئەببن ناكەشىرى ان معاملات مىں دىمجىيى نەلىپى - دوم رياست حكمران كے ليے پيشىت اس كى ذاتى ے جس کا عوام سے کو گا تعلق نہیں اورعوام بے زبان جانوروں کی طرح ہیں تنہیں اپنی مشتر کہ تقدیر نیار نہیں ہے ۔ بیں جاگیرداری دور میں شہری صرف رمایا نفے اور حکمران کو ہی یہ فیصلہ کرنے کاحق حا اوررعایا کے لئے کیا بہترہے - نوگ واقعات کو دیجھنے کے بے بس اور خاموش تماشا کی تنے - ان پانہیں کونی اختیارنہیں تھا رچنانچ جب وہ خوداپنی زندگی کی شکیل نہیں کرسکتے تقو**وہ** تا ریخ کس تے ؟ان حالات یں اصبابی ہے ہیں' مایوسی' غیرِستعدی' طاقت کی ہے انتہا فرماں برواری ا ورای<sup>صاص</sup> فتمت كاغلام سے فطری امرتھا۔ تصوف نے ان حالات سے فائدہ اٹھایا اورا نہیں اور پھیلا اواس مصلحین نے مخالف راستراختیادکیا یعنی انہوں نے انسان میں اس کی ذاتی اہمیت وعزت کا احسا<sup>س</sup> ا وراس احساس کو د ورکرنے کی کوشش کی کہ وہ بے بس ہیں بلکہ رہے کہ وہ اپنے سائمیوں کے تعاون سے ت كوبدل سكتے ہي ياس يرافتيا رحاصل كرسكتے ہي اس كے علاوہ يهكدان كى نجات كوشدنشيني مين نہيں الين معاشرے كوميح طريقيسے جلانے يں ہے اور ساجی نظام اور اس كى ترتى فرد كى ترتى بابترى دہ اہم ہے اور پرکداگر مال ومتاع دنیوی سے منہ دوڑ ناہی ہے تو بیمعا شرے کی تمیرنو کیلئے ہوائیں ت كے ليے تہيں جودوسروں كى تجات يں مدو ديئے بغيرواصل كى جائے -

من که بندا و به منان علمار مخاف وجره کی بنا پرتصوف پرسترض ہیں۔ ایک ممتاز عرب عالم طهاحسین کے نزدیک نکی بنداء زہروت توئی سے ہول موخوالذکران کے لئے قابل احتراض نہیں ہے بہرحال طهاحسین کے خیال معالمہ بہرختم نہیں ہوجا یا۔ اسلام ہیں فرقہ بہتی کی وج سے تھوف اور پیچیدہ نظریہ بن گیا۔ اس پیچیدیگ مزید اضافہ اس وقت ہواجب مسلمانوں کوغیم کمئی ثقافتوں سے واسطہ پڑا اور تب تصوّف نے ہندوستانی اورخاص طور پریدنانی ثقافتوں کے انزات کوفیول کرلیا ، فعل کی واجب انتخابی عبادت وریافت سے نصق کے ساتھ شامل ہونے کی کوشش میں تبدیل ہوگیا یہاں تک کراشراق کے ذریعہ معرفت حاصل کرنے کی ساتھ شامل ہونے کی کوشش میں تبدیل ہوگیا یہاں تک کراشراق کے ذریعہ معرفت حاصل کرنے کی ساتھ شامل ہونے کی کوشش میں تبدیل ہوگیا یہاں تک کراشراق کے ذریعہ معرفت حاصل کرنے کی ساتھ شامل ہونے ہوئے یہ بذات خود ایک مذہب نہا۔ طاحبین کی رائے میں فقتون اسلام ہی کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ دوسرے مذاہب اورخاص ربر عبیسا بڑت میں یہ رجان موجود ہے لیکن صوفیا تے اسلام نے لینے آپ کو صدسے بڑھکر بیٹی کرتے کے عام لوگوں کوگراہ گیا آسلام بی مربر کی ہوگیا اورجہالت بھیلی شروع ہوئی نوتصوف بڑے ہیا نے بو وہ کے عام لوگوں کوگراہ گیا آسلام نے دکر دیے۔ بیا درجہالت بھیلی شروع ہوئی نوتصوف بڑے ہیا نے بو وہ بیت بیزاری سے معمل طور براسے درکر دیے۔

سرسیّدکانکهٔ نظر شریعت پربنی به یعنی وه اکن معاملات بین جو شریعت کے مطابق بی صوفیوں انغاق رائے رکھتے ہیں اور جہاں صوفی شریعت کونظرانلاز کرنے بیں وہاں سرسیدان کا ساتھ نہیں دینے سید شاہ ولی الدّرکے بیان کا حوالہ دیتے ہیں جس کے مطابق کسی کویہ نہیں سوجنا چا ہیئے کھوفیا نہ رقیہ یا طرز نرگی اختیار کئے بغیر خواکی خوشنودی حاصل نہیں کی جاسکتی سرسیدیہ دلیل ببیش کرتے ہیں کہ پغیراسلام نے اپنے ما تغیبوں کو کئی نظریا بت اور طریق عمل سکھ اسے جن برعل کرنے سے ان لوگوں نے اعلی روحانی مقام حاصل ما تغیبوں کو کئی نظریا بت اور طریق عمل سکھ اسے جن برعل کرنے سے ان لوگوں نے اعلی روحانی مقام حاصل میا سرسید تب یہ سوال اٹھ اتھ بین کہ روحانی ترق کی را ہ برگامزن ہونے کے لئے بیغیر سے ساتھیوں کی پرد

علامه اقبال صوفی نظریهٔ و و وحت الوجود "كرسخت مخالف تقے اقبال فرماتے میں كراس خيال كے باہم في الك باہم الم اللہ باہم كائم كيا ، تصوّف اور خالص طور برنظريه وحت الوجود كے خلاف البَّين ترين الزام يہ ہے كہ اس نے تركب خودى كى راہ وكھائى عجمى تصوّف اقبال كے حيال ميں الك نشم البَّين في الله الله مے كوئى تعلق نهيں ليكن جس كے زيراتير مسلمانوں نے تو كئى وشن شينى يافقيرى افقيا كرنا ہے جس كا اسلام ہے كوئى تعلق نهيں ليكن جس كے زيراتير مسلمانوں نے تو

ال کھودیا یہ جہاں تک نظریہ ومدت الوجود کا تعلق ہے ملمائے اسلام نے متفقہ طور پراسے غیراسلامی ہے '' ہے ''

اَل تصوّف كانتها بسند مذبه آخرت بسندى كى تصديق نهير كرتے كيونكما قباً ل كے حيال ميں إس اسلام کے ایک اہم پہلوبعی 'اسلام بھٹنیت ایک سمابی ریاست کوانسانی بصرت ہیں فیرواضح دیاہے ۔ اقبال تصوّف کے خیالی نکتہ نظر بریمی معترض ہیں کیونک اس نے بے ربط اور غیرمنظم غورو اتع فرابم كية جس بين آخركارا سلام كي بهترين وماغ مذب بوكة ما ورمسلمان رياست عموى طور درجی قابلیت و ذہن کے ما مل لوگوں کے ہاتھ آگئ ۔اعلیٰ اور ذہر شخصیتوں کی رمہمائی کی غیسر يرعتل و فكريه مبرّامسلم عوام نه اپنا تحفظ فقهی مذابهب كى اندهى بيروى بس پايا بهرحال اقبال ل VON KREMER , DOZY, MERX AND NICHOLSON رقين مثلاً كوجنهوں نے اسلامی تصوّف کے آغازا ورارِ تفاکے غیراسلامی ماخذی نشان دیمی کی ہے رد کردیا۔ اقبال ېې که '<sup>د</sup> کونیځ نيال لوگوں ک*ې دوح ټک نېين پښت*ح سکتاجيب تک و کهسی مجمی ۱ نداز بير ان کاايينانه هو'' چ دینی خیالات کی طح پرآ قباک تصوّف کے مخالف ہیں میکن وہ اس کی کچ کرداری خوبیوں کواپٹانے کے ، مثلاً وه صوفیوں کے فقرکو بے مدسرا جنے ہیں صوفیوں کی طرح اقبال بھی میں نظریہ رکھتے ہیں کرسمی يعقابيي ايك منخرك شخصيت سعيرا بطه قائم ركعنا بهت سود مندسه راسي طرح بعض اوقات اقبال لوفكرواستدلال برترجع ديتي بربكن اقبال كخيال بي صوفيون فإن عربيون كاغلطاستعال كيا-ردی کے بجائے اقبال ترتی خودی کی ترغیب دیتے ہیں، سیاسی وسماجی قوتوں کی طرف سے لاہروا کی اختیا ہے بجائے اقبال اس متم کی شخصیت کے وایاں ہیں جومنعدی سے اسلام کی بچنشیت ایک سماجی ریاست د د اور ترقی اورمعا تنرے کی اسلامی خطوط پرتعمر نویس دلچیپی کا اظہار کرے ۔ صوفیوں کے برعکس جو نرے کوائس کے حال پر تھو ڈکر صرف افراد کواپنی توج کا مرکز بناتے ہیں اقباَل کے بیے معاشرہ اور معاشر تی گری اہمیت کے مامل ہیں ۔

دینی خیالات کی طیر اورویے نظریہ وصرت الوج دیجے اقبال نے بری طرح رد کیا انقلاب بسند مبیداستر ، تصوّف کے سب سے بڑے حمایتی ہیں ان کے خیال میں وصرت الوج دکا مطلب یہ ہے کہ مختلف مذا ہب سہ حقیقت کو مختلف معنی و مفہوم میں بیان کیا ہے۔ مذہب کی بنیا ڈایک اور یکساں ہے اس لئے بہ کسطے معلوم کیا بائے گرمری حقیقت کیا ہے اوروہ کون سے اصول ہیں جو تمام خلاہب میں موجود ہیں۔ سندی کھتے ہیں کہ شنے ابن بو با اوران کے سائتیوں کے نیال ہیں اسلام وہ معیاری حقیقت ہے جس کی بنیاد پر دہر کتام مذا ہرب برکھے جاسکتے ہیں۔ سندھی فواتے ہیں کہ اس معنی ومغہم کے سائتہ وصرت الوجود ہیں عقیدہ دیکھنے سے اسلام کی برتری کو روکرنے کی فروت ہنیں پرٹی بلکہ اس کے برطش یہ اسلام کی صدا قت کو قائم کرتا ہے ۔ اسی وج سے اس محتب فاکر کے بانی ابن عرب ہلے ہیں کہ جہز چو شریعت کے خلاف ہو فلط ہے وہ مخت سے صدیث کی ہروی کرتے تھے ۔ ایک اور جگر سندھی لکھتے ہیں کہ جہز چو شریعت کے خلاف ہو فلط ہے وہ مخت سے صدیث کی ہروی امور کا فیصلہ کرتا ہے یہ امورا سلام کی بنیا دہیں اور دو مرسے خلاہ ہ کا آغاز بھی ان ہی سے ہوتا ہے ۔ یہ ایک علی نظام کو تھی کی کوششش کی گئی کیکن کہرا وراس کے شیوں کی فائی ہی گئی ہوتا ہے ۔ یہ ایک اور داس کے شیوں کی فائی ہوں نے ایک مذہب اور تو م کا ایک مذاب ہوا اور دنہی ہنا دی ہوا اور دنہی ہنا دی ہوا اور دنہی ہنا ویک ہنا دی ہوا اور دنہی ہنا ویرا کی سے اور نگریب جیسا مذہبی حکمان بیلا ہوالیکن اس کا صلفہ فکر و نظر کو منظم کرنے کی کوشش کی گئی جس سے اور نگریب جیسا مذہبی حکمان بیلا ہوالیکن اس کا حلقہ فکر و نظر منصون مسلمانوں کی محدود تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی ہورت ماروں اور شیعہ سلمانوں کی محدود تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی ہم معدود تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مسلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مسلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیعہ سلمانوں کی مصورت تھا ، انجام کا روہ راجب توں اور شیم کی مصورت تھا ، انجام کی کو وہ راجب توں کی مصورت تھا ، انجام کی کو وہ راجب توں کی کو وہ راجب توں کی کو وہ راجب توں کی کی کو وہ راجب توں کی کو وہ راجب توں کی کو وہ راجب کو وہ راجب کی کی کو وہ راجب کی کو وہ ر

#### بقيه: وبي زان كي الممية

نظرتو هم تقصير وخرد كوتاسى شمسى جزية تعاضائے كليم اللهى

(تیری نظر غلط اورعقل کوناه ہے کی مرالتی تقاضا ہی ہے منزل کو مینچ سکتا ہے ) بینی النہ سے ممکلائی کا نفید یہ ہے کہ قرآن باک کے ایکام کی بیروی کی ج کے کہ اسی طرح مقصد براری ہوسکتی ہے اور قرآن پاک کی فضید ہرت بری ہے ۔ مند بڑی ہے ۔ مند برای ہو مندن رمنی القد عند نے قرا یا بیغم صلی القد علیہ وسلم نے قرابا!" تم یک سے زیادہ نفیدت اس شخص کو ماصل ہے جن نے قرآن یاک سیکھا اور سکھایا ، میمع بخاری یں ہ دسکہ القاب ورسکھایا ، میمع بخاری یں ہ دسکہ القاب و من من تعقم القاب و من من تعقم القاب و من من تعقم القاب و مندن بیغم من تعقم القاب و من کے دبان کی ایمیت اس سے نظام و باہر ہے کہ عمل کلام اللہ کی زبان میں اور موت کے بعد سب کی زبان ہوگی ۔ وائعر و عوانا ان العلم من تعظم القاب رب العلم من تعلیم الله علیہ و بالعلم من تعلیم الله میں العلم میں العلم من تعلیم الله میں العلم میں

# نظام زكوة أورموجوره معاشى مسائل

## مَوْجُود لامعَاشِيْ غُلَامِ فَ أَوراسَ اللهِ كَاحْدَاتَ 0

## ٥ ==== عرفر اليم

ذکو ہ کے ایک بڑے معرف دنی الرافاب ( طلامی سے آزادی ولانے ) کے سلسلے میں قرآنی تعلیات اور
الی تاریخ کی روشنی میں ہم النا سباج محرکات کا تعقیل سے ذکر کر سیجے بیٹی جن کے ذریعے دنی الرافاب اور
انی ہروگا اُ قرون اولی میں کا میاب بڑوا - ا بہم اپنے موجودہ معاشی و معاشر تی حالات کا تجزیہ کے این کوئی کے کہ ہائے اس دور میں کہ دنی الرقاب کی وسعتیں کہاں کہ بہنچ سکتی ہیں ۔

ای دہ مجبور و محکوم برقسمت انسان جنہیں حق نو و اعتیاری حال نہ ہو ، جن کی گرونی و وسروں کے انتہ کی الرقاب کی جان و منال اور مورس و آ برو پر اختیار نہ ہو المجرب کے علامی نوا ہ ساتویں صدی عیسوی کی ہو یا آج کی ، دونوں میں اصولا کو کی نہیں ، اگر ساتویں صدی میں والے گئی غلامی نوا ہ ساتویں صدی عیسوی کی ہو یا آج کی ، دونوں میں اصولا کو کی نہیں ، اگر ساتویں صدی میں والے گئی خوا ہ ساتویں صدی عیسوی کی ہو یا آج کی ، دونوں میں اصولا کو کی نہیں ، اگر ساتویں صدی میں والے گئی خوا ہ ساتویں صدی میں والے گئی اسلامی ۔

مت کا فرض سے کہ موجودہ و غلامی کے ماروں کو آزاد کوائے ۔

بهانداس معامی جائزہ کے مطابق کیا نوں ، مزوول اورکسی صدیک کرایہ داوس میں نلامی بائی جاتی

، اور ان تعینوں طبقوں میں کسان سب سے زیا وہ مظلام وجیور سے یمزوورا ورکرایے دار کی حیشیت

م عدیک اس و تلت کے مکا تب سے ملتی حبتی ہے ۔ لیکن کسان کی حالت ناگفتہ بہ ہے یظلم واستبلار

نلائ کے جننے ہیندے کسان کی گرون میں پڑے ہیں مزووران میں سے بیشترسے اَ زاوہے ۔ لیکن پچز نکہ

دوران فدائے کے قریب ہے جرمنطلوں کی اً دازش کر ان کی مدد کرتے ہیں ، اس لئے وہ عوام کی توجہ

مرکز بن گیا ہے ۔ البذائے ج" و فی الرقاب کے تحت اُ زاد کوانے کی ابتداء کسان سے کی جائے ۔ اور یہ

مرکز بن گیا ہے ۔ البذائے ج" و فی الرقاب کے تحت اُ زاد کوانے کی ابتداء کسان سے کی جائے ۔ اور یہ

مرکز بن گیا ہے ۔ البذائے ج" و فی الرقاب کے تحت اُ زاد کوانے کی ابتداء کسان سے کی جائے ۔ اور یہ

مرکز بن گیا ہے مردور در در اصل دیبات کی بیدا دارہے اگر کسان کی غلامی کا مشار حل ہوجا ئے تو دیبات

مرکز در الاکسان بوشم جی مزدور میں جا تا ہے شہری مرمایہ دارسے معاملہ طرکر نے میں اُ سانی محدوں کرے گا۔

مرکز در الاکسان بوشم جی مزدور میں جا تا ہے شہری مرمایہ دارسے معاملہ طرکر نے میں اُ سانی محدوں کرے گا۔

ك ديكي فكرونغر بابت ما وجون . جولائي ، أكست اوراكتوبر ١٩٩٩

تدیم برہنیت مےاُصول بہم اپنے ملک کی دیہاتی اور سنسہری آبادی کو شالاً ان طبقات میں بیان کر سکتے ہیں ؛

| است بجب         | طبقا ت                |                            |                   |
|-----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| لكيت مرائ س قرب | موجرده شهرى للبقات    | موجوده ديهاتي طبقات        | قديم برحمني طبقات |
| معززترين        | اعلى سرمايه دارطبقه   | اعلیٰ ملکیتی طبقہ          | بمستمن            |
| <b>ۆ</b> لىيىل  | ادنی سرایه دار طبقه   | ا دنی مکیتی طبقه           | كسشترى            |
| ا ذىيى تر       | دنترى غيسرانية ارطبقه | كاشت غريميتي لمبقر         | ويش               |
| زىيى ترين       | مزد ونيربرا فيأرطبقه  | غيركا نسكا يغيرهك يتي طبقه | شودر              |

اس معافر تی تجزی سے ابت بُواکر بھاسے ال عزت ورست کا معلی قرآن حکیم کامفر کیا بُوات تفویٰ یا یان دعمل صالح " ننہیں جکہ حکیت مین اور حکیت سرایہ ہے۔ بھاسے حک کی و فیصد آباد زمان دمکان کی قیرد سے بے نیاز ہوکر زمانہ قبل از تاریخ کی طرح ایک بھیا یک فار میں دہتی جلی آ ہے، اس کی جو حالت چندرگیبت بور ہر کے زمانہ میں بھی ، وہی اشوک کے زمانے میں رہی ۔ وہ جب حال ین قائم کے زمانے میں بھے اس حال میں محمود غرنوی ، محمد غوری ، خاندان فلامان اور خاندان مغلبہ مان کی جو کیفیت برطانوی واج میں بھی تقریباً وہی حالت پاکستان بننے کے نیس برس تک موجود ہے۔ مان کی بیکٹیراً با دی علم وفعنل اور عقل وشعور سے جب طرح صدیوں بہلے عاری تھی اس طرح آج مجی

برہمذیت کی انسا نیت سوز تقسیم نے ان کروٹر تا انسانوں کو ماحنی میں بدید من کی طرف اُ ٹل ہوئے ۔ رکیا تھا لیکن حب بدھمت وغیروا ن کے دکھ کا مداوا نرکر سے تو اُنہوں نے اُنتی ہند بر هلوع ہونے ، نئے دین کو لیک کہا در کروٹر ٹا انسان حلقہ بگوش اسلام ہوگئے ۔ ا دراگراس وقت" ا ہل مذہب " س دُکھی انسانیت کو اسی طرح مبتلا کے آلام و مصائب رکھا اور ان کے معاشی سائل کومل نہ کیاتو ، مائٹ حس طرح حبین مت و بر بہنسیت اخسیں بدھ مت قبول کرٹے سے باز نہ رکھ سے ، اسی ، جانئے حس طرح حبین مت و بر بہنسیت اخسیں بدھ مت قبول کرٹے سے باز نہ رکھ سے ، اسی ، خانی ہن اہل مذہب اخسین کوئی " نیاطریق زندگی " ا بنا نے سے باز نہ رکھ سکیس گے ۔ آرہ سے نیکڑوں ، شاید" اہل مذہب " اخسین کوئی" نیاطریق زندگی " ا بنا نے سے باز نہ رکھ سکیس گے ۔ آرہ سے نیکڑوں ، شال اس انبو ہو کشیر نے ہندومت سے اس لئے تو ہوئی تھی کہ شودر کو بر بہن کے حلقہ میں واضلے کی اجازت کی ۔ انتہاں غیر حکیتی طبقہ " ی فرشری غیرسر مایہ وار طبقہ " کو اب بک" اعلیٰ حکیتی فیر شت کا رغیر مکی علقہ میں واضلے کی اجازت نہیں ۔ شت کا رغیر حکیا ہوئے ہیں واضلے کی اجازت نہیں ۔

"اعلی ملکیتی طبق" صدیا سال سے مسلمان کہ ہوائے کے با دجود یہ برواشت نہیں کر اکراس سے نجلے فات اس کے برا بر بیٹے مکیں اور سیاسی وجہوری انتخابات و مجالس بیں ا بناحق نو واختیاری سیست فات اس کے برا بر بیٹے مکیں ، سیسی شعور اور جہوریت کا ذہر دست و صند ورا بیٹیا جا رہا ہے سین" اہل مذہب "اور" اہل سیست " بھی اس بات برغور کی کر معاشی غلامی کے آئی بہن بھینے ہوئے کر در السائوں کو حق خورا فتباری سی کا میں اور اگر موجودہ نظامی معیشت قائم رہ تو آئدہ سوسال کے موجودہ بند دیماتی اور نہری نواد دل کے علادہ ان کر در الحالوں میں سے کوئی انتخابات لانے کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے یا نہیں ، نواد دل کے علادہ ان کر در الح علاموں میں سے کوئی انتخابات لانے کا خواب بھی دیکھ سکتا ہے یا نہیں ، بنیادی جمہوریت سے دارتی ہویا باربیانی ، نیادی جمہوریت سے سے کوئی انتخابات اللہ کا ایک ایک دیکھ سکتا ہے یا نہیں ، بنیادی جمہوریت

یا جمع دیت یہی چند لوگ جو تعیام پاکستان سے مختلف ڈوپ میں نظراً نہے ہیں ہسل نظراً تے دہیں گے۔
ران کے بعدان کی اولاد ، لیکن ایسا محمی نہیں ہوسکے گا کہ کاشت کارغر کمکیٹی طبقہ " یا مزود داورغیر
رمایہ دار طبقے سے کوئی فرد اپنی تمام ذہنی اور اطلاقی صلاحیتوں کے با دجود استخابات لڑے اور کس
ہے معاشی مساکل حل کرے۔

واکر محبوبایی صاحب کی تحقیق کے مطابق پاکستان کی ۸۰ فی صدا آمدنی یں سے جالیس فیصد رمائے ہر بیس خاندانوں و سبفت درہ نفرن شاوی مورخد سمار شمبر ۱۹۹۹) اور اے آر شبلی کی فقیق کے مطابق تیس خاندانوں و روز نامرامروز ، اگست ۹۹ ۱۹۹۱ بور ای تبعنہ ہے اور جالیس فیصد رمایہ زرعی پیدا وار سے علی ہوتا ہے کیاہی اچھا ہو کہ ان بزرگوں کی سنت و سند برعمل کرتے ہوئے دی صاحب اس جالیس فی صد زرعی سرمایہ پریمی تحقیق کرے اس کے صبح اعداد و شارمنظر عام پر الاسکیس فی صد زرعی سرمایہ پریمی تحقیق کرے اس کے صبح اعداد و شارمنظر عام پر الاسکیس فی الله الله بید جالیس فی صد سرمائے پر قابض جاگر واروں کی تعداد اس تعداد سے ذیارہ شہیں ہوگی جوغیر زرعی عالیہ میں مدرم مائے پر قابض ہے۔

ان حالات بین طلق طبقدا قل تواپنے آ قاؤں کے ظلم واستحصال کے خلاف آ وازاً کھا نے کی جوآت

ہی نہیں کرسٹ اور اگر ہمت بھی کر بیٹے تو مدل واٹھاف کے در وازے کر کہ بیٹے ہیں جی شنسکالت کا سامنا

لانا پڑتا ہے وہ نہ صرف اس کی کمر توٹر دتی ہیں بلکہ دومروں کے لئے عبرت کا باعث بھی نبتی ہیں۔ صدیوں
کی معاشی فلامی نے ان کی عزت وعظمت اور شعور اِنسانیت کو تناہ کر دیا ہے۔ وہ صرف زندہ تہنے کے لئے
انبی عزت و آبرو اور حال و مال کواعلیٰ مکیتی اوراعلیٰ مرمایہ وار طبقے کی حیوانی نوا ہنا سے پر صبیف
جڑھا دیتا ہے۔ اس صورت مال سے مجبور ہوکر توم کی اکثریت جرائم پیشہ یا بے غیرت و بے حمیت اور کم ہمت حیوانوں میں تبدیل ہوگئی ہے۔

جاگردارادرسراید دارطبقدان معاشی نادموں کو و وحصوں میں تعشیم کر کے ایک کو دوسرے کے خلاف
استعال کرتا رہتا ہے۔ چنانچ انہی وجوہ کی بنا برحب ایک ویہاتی دوسرے کو قتل کرتا ہے توموقع بر
موجود دوسرے دیہاتی مقتول کے مدی کے لئے گوائی فینے کی ہمت کے نہیں کرتے اور اگر کوئی ویہاتی
جوارت کر ڈوائے تو قاتل یا اس کے بیشت بنا ہ نو دکوا ہ کو قتل کی دھ کجیاں دیتے ہیں اور اس طرح قاتل چند
دن پولیس سے باس دہ کر عدم شہادت کی وجرسے علالتوں سے را ہوکرد دبارہ مدعیوں سے سرم بردندانے

بوئی گواه دھمی سے مرحزب نہیں ہوتا تو آسے مادی ہے و سے کوٹو ید لیا جا تاہے ، چانچ ترخیب سے وصورت بھی کارگر ٹابت ہو اس سے کا سے کرگا ہ کو گواہی دینے سے روک لیا جا تا ہے۔

بہ ہے کہ کی غلاموں کے اس بچوم سے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ "کنتم خدبرا مدۃ اخر جت سرون با لمعی دف و تعنوی دن عدن المنکر" کا مصدا تی بن سے ، اور دلایا ب الشہداء لا است کا برکرا کی اور دلایا ب الشہداء لا است کارٹرکری) ور دلایا ب الشہدائة ورگواہی نہ جھیائی اور کو نوا قدوا میں بالقسط شہداء لله ولوعلی الفسکم ۔ ۱۳ ، ۱۳۵ سرتم کرنے والے ، اللہ کے مائی میں والے بنو نوا ہ اپنے خلاف بی کیوں نہ ہو ) کے کوں برخیل کرنے دولے ، اللہ کے مائی جان و مال اور کوش و آ ہروسک کی حفاظت سے ماری ہو طور بر آ ہروبائشہ ، بزول اور نا کارہ ہو ، وہ کیسے قرآ ان کے ان اعلیٰ اصولوں برعمل کرنے سے سامتی ہے ۔

سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ و بہا ہے کا اعلیٰ ملکیتی طبقہ "دیہاتی معاشی غلا ہے اس کی طاقت ہے کر اپنی پیلا دار اور ذرا کیے بیدا دار میں آخری صدی۔ اضا فدکر لینے اور اس کے خون کا آخری نے کے لبدر معاشی غلام کے حب ان خوص ہے کہ اس مواشہری اعلیٰ سرما یہ دار طبقے سے کرتا ہے اس بہتے کہ جب شہری اعلیٰ سرما یہ دار طبقہ ابنی مرضی و خشا کی حکومت قاقم کرنا جا ہم المب تاکہ اسس بہتے کہ جب شہری اعلیٰ سرما یہ دار طبقہ ابنی بیلا دار اور ذرائع بیلا دار میں اضافہ کرے تو وہ بنی کے تائم کئے ہوئے کئے ہوئے کئے مورت کی حرصہ یا ہی لیڈ دو ان کے دولوں کے خوش اعلیٰ سرعا یہ دار طبقہ کے ایس جبیتا ہے تاکہ دو ان کے ماشی غلاموں کا سود اکریں ساور ان کے دولوں کے خوش اعلیٰ سرعا یہ دار طبقہ کے ایس جبیتا ہے تاکہ دو ان کی انٹی غلاموں کا سود اکریں ساور ان کے دولوں کے خوش اعلیٰ سرعا یہ دار طبقہ کے ایس جبیتے کو ایک طرف تورو ہے بیر مطب ، لائسنس اور سرکاری لگان کی انٹی مرحل میں مراحل میں مواحل کریں ، اور دو مری طرف چوری ، ڈاکے ، ڈنا ، اغواد، شراب نوشی ، ایک صورت میں مراحل میں ان کی بیشت بناہی کریں ، اس طسرر سنسہری اعلیٰ سرما یہ دار طبقہ ، دیہاتی اعلیٰ میں ان کی بینہ ہو جاتا ہے۔ کے ساتھ دیہاتی اور شہری معاشی غلاموں بر ظلم داست بادیں برا و داست شرک ہو جاتا ہے۔ جرشادر تہ تعاون علی الاشم کے ذراحیہ سے جو عوصت بر سرافت داراً تی ہے دہ اپنے دوئر دمعاشی عور ان کی بیدادی کی ہر سے دوم و دیتے دوئر دمعاشی حور ان کی بیدادی کی ہر سے حود عوصت بر سرافت داراً تی ہے دہ اپنے دوئر دمعاشی حور ان کی بیدادی کی ہر سے حود عوصت بر سرافت داراً تی ہے دہ اپنے دوئر دمعاشی حور ان کی بیدادی کی ہر سے حود عوصت میں مورد و دیتے ہے۔

یہ سود بے بازی مرف مکی سطح کے کاروبار ہر ہی ختم نہیں ہو جاتی ، بلکہ اعلیٰ سرط یہ دار طبقہ ایک اورطریقے سے ان م سے ان معاشی نعلاموں "کی کثرت ، ملکی رقبے کی وسعت اوپر مبدید سے باسی حالات سے فٹ کرہ اسمٹ کران کے بوض غب رشکی قرضے ،غیر مکی زرمبادلہ ، بین الا توامی سجارت وغیرہ کی سہولئیں ماصل کرتا ہے ۔ اس طریقے سے یہ معاشی نمال بھتے بیتے بین الا توامی لٹیروں کے ہتھے جڑھ ماتے ہیں اور بالآخران کی معاشی فلامی کے بین دور ہیں بین الا توامی سامل کے کا کیک اور بھیندے کا اصافہ ہوجا تا ہے ۔

ہارے خیال میں بیکادی ، معاشی خلامی ، جہالت اور بیاری ، نولت کے وہ طوق ہیں جواس دقت مک کی اکثر بیت کی گردنوں میں بڑے ہوئے ہیں ۔ اور توم کی بی گروریاں اعلیٰ مکیتی طبقے اور اعلیٰ سرمایہ وارطبقے میں کی اکثر بیت کی گرونوں میں بڑے ہے اور اعلیٰ سرمایہ کے گلے سے ان طوقوں کو آثاد کرسوا دِ اِنظم کو آثاد کرانا " فی الرفاب اور " نائ رسد منہیں ؟

افتیارکیا کہ سوادکا وسیع وع لیف فرخیز فررعی علاقہ مجاہرین کا قانونی حق ہے اس سے ان ہی تعتیم ہونا حجاہدین کا قانونی حق ہے اس سے ان میں تعتیم ہونا حجاہدے حفرت بلال اورعبدالرحل بن عوف اس موقعت مے مرکزم مامی سے امیرالموئیں حفرت عرفا وق ف کا مرکزم مامی سے امیرالموئیں حفرت عرفا وق ف کا مرکزم مامی سے معالی مفاوت کا فاتمہ ہوجا تاہے میں دھے ویے سے ان مفاوات کا فاتمہ ہوجا تاہے میں کے دی کے اسلام ایک عالمی سی کی صورت میں دنیاسے معاشی ہے انعما فی اورا قتعادی ہے وا ووی کو دورکرنا جا ہتا ہے۔ اس کے خلاف عبدالرحل بن عوف وائے کہا :-

سوا دعواقی کی زمین اور دمیقان تو النّد تعالیٰ نے اس لئے مجا صدین کوعطا کئے ہیں کہ انھیں ان میں تعسیم کردیا حائے ۔ دکتاب الخواج :ص ۱۷۰)

اوربیرکه:

"النَّد في جوعلا تح بهارى تلوال ك بل برعطا ك بي كيا آب انعيں اليے لوگوں ك في ذك ركھيں گے جوموجود نہيں، مذ جنگ ميں تركي ہوئے آب ان كو آئندہ نسلوں اور ان نسلوں كى آئندہ نسلوں كے لئے دوك دكھنا جا ہتے ہيں جوموجود عبی نہيں فر داليضا عمل ۱۹۱)

اسسے ٹابت ہواکہ اس موقعت کے حامی صحابہ کے نزد کیا۔ ان مفتوحہ زمینوں کی صورت کچھاس طرح تھیٰ۔ 1 ۔ ان کی مکیت فانتحین کا قانونی حق تھا ۔

٧ - يه اليا قانونى حق مقاحس مي ان كے علاده كوى دوسرا شركي فد تفا-

۱۷ - النفين انې ان دمينون پرتما) ما رکانه حقوق ماس تقر ، اور ده زمينين مامة المسلين کوهمور کر صرف ان کي اولاد مين ورانسة منتقل بوتے رہاتھا -

م رید زمینیں ان کی نجی ملکیت تھیں ۔ جن میں محومت کو وائے عشروغیرہ کی وصولی کے کچھ الم خلت نہیں کرنی تھی ۔

امیرالموسنین حصرت عرفاردق ففف ان الفاظ میں ان کی امید کی ،-

"اس کی نوعیت تو دہی سے جتم تباہے ہو ایکن ساتھ ہی بیجی فرمایا:

د میکن میں اس کرتفسیم مےحق میں نہیں ۔ والیشا ص ۱۹۰)

اُن کے دلائل کا خلاصہ یہ تھا کرزرعی و ررخیزندمینیں اوراس کے کاشت کالی کوجواس دقت کاسب سے بڑا ذرایعہ بیلاوار ہیں لوگوں کی نخی ملکیت بنا دینے کی صورت میں : ا - بنج اورغيرز رفيز دمين كوا بادكر في كے كئے وسائل كمان سے أيس كے ؟

۲ - مکی دفاع اودمرحدوں کی حفا ظلت کہاں سے کی مبائے گی ؟

۳ - مجا ہدین کے حاگیردار بن مبانے کی صورت میں جہاد کون کرے گا -ا در کون دیشمنوں کو ملک۔ و ملت کی مرحدوں سے دُور د کھے گا ؟

م ۔ کم س بیچے، بیواؤں (نقراء ومساکین ،عنسربادومعذورین) کی ضروریا شز (ندگی کی کفالت کہاں سے ہوگی۔ (الفیا-ص ۱۹۵)

المیرالمومنین کے ان دلاک کے با وجود لوگوں نے زمین کونٹی مکیت بنانے بزاھرار کیا -جنائی کئی ،

دن کی بحث و تحیص کے با وجود کوئی تنیجہ برآمد نہ اوا - آخر کا دانصار جواس بحث میں تقریباً غیر جا نبلا مختے ، ان کے دو بڑے تبیلوں اوس وخزرج کے انٹراف پڑے تمل دس افراد کی ایک نمائندہ کمیٹی ننخب کی گئی ، جبے فل بنج کے افتیاد لیے گئے اور انعیس کے نبیعلے کوئٹی فیصلہ قرار دیا گیا۔

معربت عرشے اپنے والک کونل بنج کے ساسے بوں پیش کیا:

ر آب حفرات نے ان لوگوں کی باتیں س لیں جن کا خیال ہے کہ میں ان کی حق تعفی کرد ہم ہوں ....

ان لوگوں کو نغیرت میں جو مال ملا تھا۔ اس کو میں نے اس کے ستحقین میں تعتبیم کردیا ہے .... بی نے یہ الے تائم کی ہے کہ دمینوں کوج کا شتا کاؤں کے سرکاری ملکیت ڈراد وسے دوں ، اور اس سکا شتا کاؤں کے سرکاری ملکیت ڈراد وسے دوں ، اور اس سکا شتا کاؤں کی برخراج ما کہ کردوں اور ان بر فی کس جزیر مقرد کردوں ۔ جسے وہ اداکر تے دہیں۔ اس طرح یہ جزیر یہ اور خواج مسلمانوں کے لئے ایک ست مقل فے دا جباعی آمد فی بی جائے گئ ۔ فوج ، کم س افراد ، اور آنے والی نسلیں اس میں حصد دار ہونگی ، دیکھیئے ان سرحدوں کی حفاظت کے لئے بہرحال کی آدی تعینا ت کرنے ہوں گے جو مستقل فوج کی حیثیت سے وہ اس دہیں گے بڑسے بڑسے ہوئے ۔ اور ان ان کوجیوں کو تنواج س کی ، اور اب اگریہ زمینیں اور ان بریحنت کرنے والے کا شت کا اور ان فوجیوں کو تنواج س کی ، اور اب اگریہ زمینیں اور ان بریحنت کرنے والے کا شت کا اور اس اسے بوسے لئے جائیں گئ کو اور ان کے اخراجات کہاں سے بوسے لئے جائیں گئ کو دائی کو داری کے افراج اس کا اس میں مورٹ کی کی اور ان کے اخراجات کہاں سے بوسے لئے جائیں گئ کو داری کو دور کی کو در برفر طایا ، یہ لوگ قرآن تھیم کو آئی ہے توقف کی تائید میں دلائل کو وادی کے خود می فوجی کی آئیت کو اپنے موقف کی تائید میں دلائل کو وادی کے جو مورٹ کی کو در برفر طایا ، یہ لوگ قرآن تھیم کی آئیت کو اپنے موقف کی آئیت

یش کرتے ہیں جن سے انہیں فاکرہ پنجا ہے۔ ایکن جو آیات میرے موقف کی تامید کرتی ہیں۔ ہنیں انظرانداز کر دیتے ہیں۔ پھرآپ نے سورة الحشر کی آیت نمرا پر تبعرہ کرتے ہوئے فرما یا کہ یہ بونفیر کے بین نازل ہوئی تھی چنانچہ ان کا قصر تما ہو جہا۔ اب یہ بات تما استیوں کے لئے ما ہے دص ۱۲۵) ہے نے ذکورہ سورہ کی ساتویں اور آ تعویں آیات پڑھیں ، جن میں دمفتو حرز مین دغیرہ ) کی تعقیم کا ہے۔ پھرفرما یا کہ النہ تعالیٰ نے اس پرلس نہیں کیا بلکہ ان لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا ، فرکر آیت نم ہو میں ہے۔ چنانچہ یہ آیت جیسا کر ہمین علم ہے خاص طور پر افساد کی شان میں نازل میں اللہ تعالیٰ نے اس پرای بات تھی نہیں کی بلکہ ایک اور گروہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کیا اور فرایا ؛ قمی ، اللہ تعالیٰ کے اس اُخری آیت کی تعدیم ۔ اور یہ فئے کر زمین ) ان لوگوں کے لئے بھی ہے جوان کے لیعد کے ۔ اس اُخری آیت کی تعدا نے والے تما ہوگوں کے لئے ما ہے۔ اس کی روسے اب یہ زمینیں دنئے ، برین والفسار ) کے بعد آنے والے تما ہوگوں کے لئے ما ہے۔ اس کی روسے اب یہ زمینیں دئے ، مندوں کورہ لوگوں کامشتر کری قرار دی جا چی ہیں۔ اب یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہم ان ڈرمینوں بورہ لوگوں کے دوران کی دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورہ سے اس کہ درمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با اور ان کے بعد آئے والوں کو ان کے دورمیان ہی تعشیم کروہ با دورمیان کی دورمیان ہی تعریف کو می خوالوں کو ان کے دورمیان ہی تعریف کی کروہ با کی دورمیان ہی تعریف کو میں کروہ با کو ان کی تعریف کی کروہ بی کی دورمیان کی کروہ با کی کروہ با کروٹ کی کروٹ با کروٹ کی کروٹ کی کروٹ کی کروٹ کی کروٹ ک

انم الدیوسف بیان کرتے ہیں کرانصار مدینہ کے اکا ہد وانشراف ٹیششمل دس جحوں کے دفوان السّعلیہ جعین رفقیت کے دلاکل سفنے کے لعد ا بنا فیصلہ سنایا اور پرحقیقت ہے کرصحا ہر کہ صوال السّعلیہ جعین معلیہ در الدور میں وینے یا نردینے کے سلسلے میں اسلامی نقط فول علم دارا در سے آخری اوق طعی فیصلہ ہے جونکہ مقدمے کا آفاز امیرالمونٹین کے موقعت کے مخالفین کے دلاکل کی سے آخری اوق طعی فیصلہ ہے جونکہ مقدمے کا آفاز امیرالمونٹین کے موقعت کے مخالفین کے دلاکل کے انتہا کا ذائع ہوا تھا اور انتہا محضریت عرف کے دلاکل کے انتہا کی انتہا کی موقعت کے معارف کے دلاکل کے انتہا کی دلاکل کے انتہا کی انتہا کی انتہا کی انتہا کی دلاکل کے انتہا کی انتہا کی دلاکل کے انتہا کی دلاکل کے انتہا کی انتہا کی دلاکل کے انتہا کے دلاکل کے انتہا کی دلاکل کی دلاکل کے انتہا کی دلاکل کے دلاکل کے انتہا کی دلاکل کے د

"ا سامیرالمومنین! آب کی دائے (صبیح) ہے، آپ نے جوفر مایا - دمی درست ہے ادروی حقیقت ہے ادروی حقیقت ہے ادرجد دائے آپ نے حال کے میں مطابق ہے - اگر ادر حبد الکے آپ نے قائم کی ہے دہی سب سے موزوں اور حقیقت حال کے میں مطابق ہے - اگر ان شہوں اور مرحد ل میں انواج نہیں رکھی مائیں گی اور ان کے لئے بطور تنخوا می چھر میں انواج نہیں کہ مائیں گی اور ان کے لئے بطور تنخوا می چھرسے قابع ہومائیں گے " دص ۱۹۳)

میرالموندین حفرت عمر فارد ق جورک اس فیصلے کوا پنے حق میں باکر بے حد خوش ہو مے اور فرطایا اب جم معاملہ کا ہر مہاد واضح ہوگیا ہے۔ اور کوئی چیزالیں نہیں مائی جواس فیصلے کو عملی جامر بہنائے کے راست مل ہو۔ اب یہ بنا دُکر کون الیا ماہراور والش مند ہے۔ جو ان زمینوں کا مناسب طور میر بندولبت کرے شدت کا دوں پر ان کی برواشت کے مطابق خواج تجویز کروے ؟ جنانچہ بالاتفاق مصرت عثمان بی صنیف حب بصیرت تھے۔ اس کا پر مامور کر دیئے گئے۔ اور تمام صحابہ کے اجاع سے یہ معاملہ ہمیشہ میں سے بالی جہائے ہوئے تو اس کا جو بائے ہوئے اور تمام صحابہ کے اجاع سے یہ معاملہ ہمیشہ میں سے طحوب کی ایک اور کسی سامان نے ان مفتوح ممالک کی ذمینوں کو ماگروں میں تعت میم کرنے کی خواہش کی وار بائے۔ وادر کسی مسلمان نے ان مفتوح ممالک کی ذمینوں کو ماگروں میں تعت میم کرنے کی خواہش کی دور کر ان کی دور کسی مسلمان نے ان مفتوح ممالک کی ذمینوں کو ماگروں میں تعت میم کرنے کی خواہش کی د

قرآن وسنت اوراجاع صحاب کوام کی اس بھیرت سے مندرج ڈیل کتا گئے مستنبط ہو تے ہیں : عہدر سالت کا اخاد تی ضابطہ ایک غیرمعولی قانون نھا جب کے سخت رسالت ما ہے کے سریت یا نشر صحابہ کوام اپنی جان اور مال کوعملاً اللّہ ورسول کی امانت خیال کرتے تھے اور لوتت طرورت ایک سپے امین کی چیشیت سے جب جان کی نرورت پڑتی تی توجان اور جب مال کی خرورت پڑتی تو مال ہے ور لیخ اور بلاجی کہ اپنے ما ہے جقیقی کے سپروکر ویتے تھے ۔ اس سے عہدرسالت میں سے اسلامی تھور کے مطابق ذاتی ما ہے ہے امانت کے امانت کا تصور غالب تھا۔

ا - سردرکا گنانت صلعم کی عدم موجودگی او دشمی نبوت کے بروائوں میں غیرصحابری کفرت ہو حانے کی وجہ سے اعلی سے مہدرسالست کا اخلاتی ضا بطہ عامد المسلمین کے لئے ایک غیر معمولی قانون بن گیا جس سے اعلی معیار پر بولا اُترنا ان کے مسب کی بایت ندیتی ، اس لئے مخلوط اقوام وسل پُرٹتم ل مفتوحہ اقوام کے کوٹر اُ اُد انوں کی آبادی کومحض اخلاتی ضا بطے برکار بندر کھنا اُ سان نرتھا ۔ جنا نجہ امیرالمونمین حضرت عموائوتی شاکہ دی آباکہ نے معیاب کوم حالی فیصلے کے مطابق عہد رسالت کے اخلاقی صا بھے کو قانونی شکل دی آباکہ عامد ان سی کو اُسانی حیادیا یا جاسکے ۔

م - الرحد رمانت لا ما نعلال من بدياتي م ي كريك من العبل من العبل من المعلق الما والانطواس على

کی ا جازت ہوگی ۔

نخص فقروفا قرکا شکار ہوجائے اور اس کے پڑوس میں کوئی صاحبِ ٹردستیخص ہوجود ہو تو افقر وفاقہ میں مبتلا ہونے والاشخص مضطر دمجبور) نہیں ہوگاکہ مردار یا سور کا گوشت اس وما مے بکدائسی صعصت میں مالدارسلم یا ذمی کا فرعن ہے کہ وہ اس محتاج کے درایعَ معاش

اا تنظام كر عاور اكرابل ثروت اسكا انتظام نبي كرتا تومضطر مرداجب بى كرمردار إسور كاكوشت عانے كر بجائے الل شروت سے الني معاش عال كرے اوراس سلسلے ميں يدمفلس وعتا ج شخص جداسة هی اختیار کرے گا وہ جاُنٹر ہوگا بکراسلام بیہاں تک احازیت دیتا ہے کہ بیکار ومفلس وعمقاج و فقیر ا ہل ثروت کے خلاف ما تا عدہ محاذ قائم کریں اور ان کے خلاف لبغادت کریں اور ان سے با قاعدہ جنگ كركه ابنے حقوق عصل كريں اور اكر سبكار ومفاس مجاھدين اېل ٹروت محے خلاف جنگ ميں مايي حاكيس توشه بالقود (اليعشهيد بن كاخون بهاليا حائيكا) كهلاكس كاوراكر ابل ثردت وسرمايه دارتها ه موجائين توان پرالندى لعنت - يداس لئے ہے كەانبوں نے ايك اليسافظام معيشت قائم كرركھا تھا جس كے ذريع محتاج دمفلس موگ پہلے ہوتے ہیں اوراس کے ذریعے مرمایہ دارغریبوں کے حقوق بر ڈاکہ ڈا نتے ہیں ہی وجہ ب كسرمايدوار عامة المسلمين أوراسلاً كا باغي طبقه (وحد طاكفة باغية) ب أورالتُدتعالى ففرمايا ہے اگر مسلانوں میں سے ایک طبقہ باغی ہو حائے تو اس باغی طبقے کے خلاف اعلانِ جنگ کروا ور ان سے اس وقت مک نٹر وجب مک کہ وہ النّدتعالیٰ کے بسیئے ہوئے نظام کی طرف بیٹ مذآئے ،اورس ایرار جوسك مين فقرومحناجى باتى ركھتے ہيں الندكے باغى ہيں كيؤىكدائھوں نے ايك ائسانظاً معيشت قائم كرركھا بيعب كذريعانهوں نے بنبار مسلان بھائيوں كے وراكع و دساكل پياوار بر قابق موكم الخفير محروم ومخاج باركعاب والمحلىج ٢ ص ١٥٩)

ا مام الانحشری انی مشہور عام آف پر الکتاف میں سورہ النحل کی آیت نمبرای واللّه نعنل لبعث کم علی لبعض نی الرزق فعا الذین نفلوا سرا دی رز تلهم علی ما ملکت ا بعا خلم فلم فیله سدالا کی تفیر میں لکھتے ہیں کہ تمہارے خلام درا صل تم ہی جیسے انسان ہیں اوروہ تمہارے جائی ہیں اس لئے اہل تروت پرالیّد کی طرف سے یوفر لیفنہ عائد ہوتا ہے کہ جو مال و دولت ان کے پاس ان کی ضروریات نہ ذرکی ہے دائی ہو وہ اسے ان معاشی غلاموں کی طرف لوٹا ویں ، یہاں مک کہ وہ معاشی طور بر بالکل تذرکی ہے دائی ہو وہ اسے ان معاشی غلاموں کی طرف لوٹا ویں ، یہاں مک کہ وہ معاشی طور بر بالکل تمہارے برا بر ہوجا میں وہ بھی وہی پہنہیں جوتم کی طرف اور وہی کھائیں جوتم کھاتے ہوت الما الائحشری نے اس آیت سے معملیب نکا لاکر اگرکسی وقت قرآنی تعلیات ہونی نظام معیشت تو ملے جائے اور اہل شروت بیا ہوجا کی توالیسی صورت میں سرمایہ وار طبقہ کو دوبارہ قرآن چیم کی اتباع کرنا چا ہیے۔ اپنے شروت بیا ہوجا کی توالیسی صورت میں سرمایہ وار طبقہ کو دوبارہ قرآن چیم کی اتباع کرنا چا ہیے۔ اپنے اس موقف کی تائید میں امام الریحشری بنجاری جسلم اوراصحاب اسٹن کی ایک حدیث بیان کرنے ہیں کر اس میں میں مان کرنے ہیں کر

رت ابودر نی انخفرت صلح سے ایک دفعہ بیرسنا کہ تمہارے ملاگی دراصل تمہارے مجائی ہیں اس بھے
ہیں وہ پہنا وُجوتم پہنتے ہو اور وی کھلائی ہوتم کھاتے ہو، کہا جاتاہے کہ اس کے بعد ابودر کی خلافی کو
ہدی در کی گیا گیا تو اس کی جا در اسی طرح کی ہوتی متی جس طرح کی ابوذر کی اور اس کی منگی اسی طرح کی
ہدی حبی در کی تا گیا تو اس کی حیاد ما کی خشری کی تفسیر کے مطابق آتا و خلا کا باہمی در شد مبائی جاسے
ہے اور آتا و خلا کا تعلق اسلامی تعلق نہیں ۔

ام انخرالدین الازی انبی نفسیل مجیری سورة التوبر کی زکارة والی آیت بر بحث کرتے ہوئے تھے۔ یں ۱-

وً إِنْ نَظَامُ معيشت كَى نبيا واس اصول برہے كه النّد ورسول مِرايان ركھنے والاشخص صرف اى مدیک دولت وفرانع دولت سے استفادہ کرتا ہے جس سے وہ اپنی ضروریات دندگی بوری کریے اورس تھے پراس کی احتیاج پوری ہوجائے اس سے آگے ہو کچھ اس کے پاس پو اس سے بے نیاز ہو مبائے ، انہوں نے اس اصول کواکیہ انتہائی بی میں نہ اندازمیں ہوں بیاں کیا ہے : الاسٹیٹناءعی الشی، الاستیٹناء بالشّی *سے اُظم وافضل ہے کیونکہ* الاستغناء با لش*ی سے مراد یہ ہے کہ انسان کوکسی چیزگی ا* متنیاج ہو اور وه اس احتیاج کی وجر سے کسی دوسری چنرکی طرف متوجر ند ہوجس کی اسے احتیاج نہیں اورجہاں مک الاسنغناء عن الشی *کاتعلق ہے وہ "*الغنی التام" مکم*ل ہے نیاڑی ہے اس نئے ا*لاستغناء عن الشی توحق تعالیٰ کی صفت ہے اور الاستغناء بائشی انسان کی۔ اس پھڑ پہتیمرہ کرتے ہوئے امام دازی تکھتے ہیں کہ قرآن کا نظامِ معیشت انسان کوئل تعالیٰ کی صفات کی طرف مینمائی کرتا ہے اس الناس نظام كاتقاضه يرب كرمسلان النام معيشت قائم كري عب كي تحت تم مسلان مون اسی صد یک انفرادی معیشت سے فائدہ اُٹھائیں حب صدیک ان کی احدیاجات بوری ہوجائی اور ظاہر ہے یہ هرف اسى صورت ميں مكن ہوسكتا ہے جب قرآنى لعليات بمبنى احتماعى لظام معينت كام ہو۔ سروه نظام معیشت جوعامة السلبین كے معاشى مسأكل حل نہيں كرسكتا ده غيراسلامى سے، ہمارے موجودہ نظام معین کے اسلامی لظام معیثت میں وصل لئے کی مزورت ہے ۔جب صورت مال یہ ہے توسوال ببياموا بعد منظا معينت كواسلامى نظام معينت مين كيد تبديل كيام ستاب تاكه ارشا وقرآن حکیم کےمطابق غلامی سے آزادی دلانے بیمل ہوسکے اس سیسلے میں ہم مندرجہ ذیل

حند تنجا ويزيني كرتے ہيں ١-

ا۔ توحیدہاں تعالیٰ اورانسانی مساوات پرمنیٰ ایک پزبردست ملک گیر تحر کیے جلائی جلئے ، جو قرآن یحیم کے ان دو بنیا وی اور عالم گیراصولوں کو ملک کے گوشے ہیں بھیلا ہے اور جر مسلان توحید کی زبر دست قوت سے سرشا رہوکر انسانی مساوات کی راہ ہیں صائل ہرقوت کا مقابل کرسکے اور معاش عدل وانسان کے راستے سے ہر رکا وط وور کرو ہے۔

معاشی ملامی کے صل میں پاکستان کے باتی سائل کا حل موجود سے باکستان کا استحکام و لبھا اودسب سے بھرھ کرنظریہ باکستان اور اسلام کے اسپنے مستقبل کا فیصلہ باکستان میں معاشی نلا





مرعيدالحف - فيلوادارهُ تخفيفات اسلام

چیجلے صفحات میں تبایا کیا ہے کہ وجود تمام جبزوں سے اہم ہے - لہٰداارسطونے منطقی طبقہ بندی کرتے بتُوسِيّے جِمْقولات عشر ( TEN CATE GORIES ) كا ذكر كبا ووسب امبيات سي تعلق أي یا قسام ماہیات ہیں ۔ دیجود ان سب سے برتر ہوتے ہوئے ان سب کے ساتھ بھی کیے کیونکروہ ہرجیز م كي سوف كاسبب وباعث (RAISON D'ETRE) كي -

اُوپرگزر رُجاہے وجود میں ہے اور ماہیت ایک مرامتبادی و مود میں ہے اور ماہیت ایک مرامتبادی و مودی و میں می میں م وحدت و می و داشکیک عجود کی عرفی ہے یہ وجود ہی تمام چزوں کی تقیقت ہے۔ ملآ صدر ا كفنز ديك وعود اور وعدرت منمانل ( IDE N TIC AL ) بي عين مردد ايك تفيقت بي -جال وجود ہے دہاں وحدت کا مزامی فروری ہے یس خلاصہ بی سے کہ وجود و وحدث لازم وطروم ہیں-اب تمیحم يه سخواكد ويحرد الك تقيقت و احد سع يبكن موج دات كترت (MULTI PLICITY) بن يعني وجودات امایت کے عاطر سے متعدد و مکبرت میں میں وجرد کی حبثبت سے ایک تغییفت وا حدیق مسلک میں يه عبارت ديكير كمرّت كير دوين وحدث مخفى مع لعين وحدث ومجدد (BEIN G) كرْت موج دات كريد دوس ويرتيد وسع - تشكيك وجُود كايطلب سي كد دحر داكر ميد المي حقبقت دا مدسے اسکن مختلف مراتب (GRADATIONS) کا حالی سے بعین بعض مزنب اقدی بعض قوی ا ورلعفن فنعبيف - اولعفن اضعف يعفى متنقدم ولعفي متلكظر يمتللاً وجود عفل وجود مهولي سيمتقدم ہے۔ یا مبیے افغاب کی دوشی ۔ چاند کی روشی ادر تیمع کی روشی کی حقیقت ابک ہی سے فرق صرف آنا م

له - ملاصدرا - اسفار - جلد دوم - ص - ۸۲

کے - ملاصدرا - اسفار - جلد اوّل - ۳۷ - ۳۷ - ۳۷ -

که ایک تیزا در طاقتورسے اور دومری کمزورا و در مرهم اسی طرح ایک انسان کا وجود ایک درخت کا وجود ایک ورخت کا وجود اور دومری کمزورا و در مرهم اسی طرح ایک انسان کا وجود ایک ورخت کا وجود اور ایک خفی الم ایک این این از این این فرق سے قومرف ایر کا کی به کا کی میں اور در دور در ان کے وجود کا منشا و مرکز ہے جو بہت سے مرکز ہے جو بہت سے مرکز ہے جو بہت کے دوجود کا منشا و مرکز ہے جو بہت سے مرکز ہے جو بہت سے مرکز ہے جو بہت کے دور در کا اسی فیست سے قوی تر موکا وجود افوی موکا اور جو ب جو ب مرکز ہے جو بہت کا وجود افوی موکا اور جو ب جو ب مرکز ہے دور ب کا دور در میں مرکز ہے دور ب کا دور در میں مرکز ہے دور میں مرکز ہے دور میں مرکز ہے دور میں مرکز ہے جو ب میں اما فد بہت اور ایک دیا تجہ ایسول میں مرکز ہے دور میں مرکز ہے دور میں مرکز ہے میں مرکز ہے میں مرکز ہے دور میں مرکز ہے میں مرکز ہے میں مرکز ہے تا ہے دور میں مرکز ہے تا ہے دور میں مرکز ہے میں میں مرکز ہے میں مرکز ہ

یلی اید آسی دفیقی مسجول مفتیب دکتین دان می مربود ب وربردی دم و استار شده آشینگ

the second of the second of

The same of a property of the same of the

المبارت ديگر وجود موجودات وجود فدا وندك ايك شعاع ما ظهور ما يجلى با بر توشيد عبيائه وى فرات بين: -من و تو عارض فات وجوديم مشبك إئ مرآت شهوديم

اسى مفرم كوايك عرفي شاعرف الى طرح اواكيا سے:-

كل مانى الكون وهم او خيال - اوعكوس فى المرايا و ظللال

قط نظری وج در موجه وات ایک عذبی باک ونیم ملکونی (۱۷۱۷ - ۵۱۷۱۸ ) سے دیکی وجود دند کے سامنے بجرز فقروا حتباج و عجر کے ان کی کوئی متنقل حیثیت نہیں -اب ہم بمجھ سکتے ہی کہ اس ا ہ ندمیج دہیں شدمعد وم ، بعنی کوئی شفہی نہیں ۔ معنی وجود موج درات کے تعیق (DETER MINATION) و دوئیں لیس ماہیت ہمیں نبطا ہر نظر آنے والٹ سکوں کی وہ حد ود ( LIM ITS ) ہی جنجیس شہم سے جدا اسکتا ہے ۔ ندوہ بندا تہ موجود ہیں اور ندمعد وم بیں اس بنت کا حال ابہام آمیز سے - ایک شعر سے و وجود الود کمال نولین ساراسیت سے تعینہا امور اعتبار اسیت

جوالی سے مرحزی حقیقت مے ابندا وہ مرحگہ (۲ مدع مده مده) عاضرے جیکہ خدا ویرخفیقت وجود ہے ابندا خدام حککہ

یر دی مرحزی حقیقت مے ابندا وہ مرحگہ (۲ مدع مده مده) عاضرے جیکہ خدا ویرخواد رکھتاہے۔ فرات

مرح اللہ می مرحکہ بین قا ویرطن سے اور مرام وافعی بین و اندن وا نصاف فائم و مرخواد رکھتاہے۔ فرات

مدت الارض "عبابی ہم موا وید مرحیز سے منز " و در تر (۲ R ANS CENDENT) بھی ہے۔

اب ایک اہم بات بیسے کہ مام بین ایک امرون سے اور ویجود الیا سے اور مرجیز کی خفیقت ہے۔

اب ایک اہم بات بیسے کہ مام بین ایک امرون سے اور ویجود الیا سے اور مرجیز کی خفیقت ہے۔

اب ایک اہم بات بیسے کہ مام بین ایک امرون سے دور دیماری نظر سے فاک در متالی ہے۔ تو معلوم

اب ابک ایم بات بیسے کر ما میں ایک امرائی ہے اور وجود ایل م اور مربیر است میں میں ایک ایم بات بیسے کر ما میں ایک امرائی ہے اور وجود ایل میں اور میں مرت مامیت ہی جلوہ کر سوتی ہے اور وجود ہماری نظرسے فعائب رہتا ہے ۔ ومعلوم یخفیقت وجود غیر مادی باامر ما بعد الطبیعة (MET APHYSICAL) ہے ۔ اس نقط نظرسے وجود راز (بئر یارمز) ہے ۔ اور اس سے نتیجہ بنہ کلاکہ ضدا وند نعالی سرالاسرار وغیب انفیوب ہے ۔ اس نقوت ہے اس فول دند ہم آب کو عبیا کہ آپ کے پہلے نے کاعق ہے رہا دند ہم آب کو عبیا کہ آپ کے پہلے نے کاعق ہے کہ بای وج ہے کہ جن تعدر موفت خدا وند نہا و وسوق جاتی سے حیت و برت فی میں اور بھی اضافہ میں ہو جہے کہ جن تعدر موفت خدا وند نہا و وسوق جاتی سے حیت و برت فی میں اور بھی اضافہ

٥ - ملا صدر ا - اسفار - جدد آقل - ص ٢٠٠ -

فرآن ، الزخوف - ۱۸۸ - البقرة - ۲۵۱ وبد

و الرسائل و اكبرالعادمين - ص ٢٩٩٠

أنا جانات، ورانسان كواني أقعى علم كالمن احساس مونام ح

العبر ترازخیال دقیای دمگان و وجم ، وزمرحدگفته اند ونندیم وخوانده ایم رسعدی نه اشارت می نیرود نه عیال په ناکلی زونام دار د نه نشان در م ملاّ صدر انے بھی دیگر موفا مرک عرج وات کو وجود خدا و ندگی تجتی (THEOPHANY) او زطهور سے تغبيركيا ياورتمام موجودات كوايك وجود و احديثي منسلك اوراس كأطبور (MANIFES TATION) با ياسي راكي مثال سجهاني كاكوشش كاسع كرم طرح شعاع كالف سي فنابس بطام كو كانقص وتغير نبس مؤنا اسى حرج موج دات كو دجود عطائر في سے ذات فدا وندين كسى حرج كا نقص و تبدّل نهيں موزا يب كثرث لہور وحدث وجد و کے منافی (NAGATION) نہیں سے - جیسے ایک فکر تخبیّ را IDEA) کا مختلف الفاظ مے وردنیط رموسکناسے اورالفاظ میں تغیر و تبرل سے بھی آب اسی مفہرم ولفور کو اد اکرسکتے ہیں بطام وكلي الموسكة الفاظ كنزت برولات كرتے بي ليكن مفهرم ونفورس وعدت بى دمنى سے - ويھيے لدر ايك خفيقت واحد مونے كے باوحودهمي مختلف درجات بي انتفادت بنونا سے - توركا بعض ورج قرى اورضعيف سے يسكن لار كامر مزنبراس كى تقبقت اسى اور فهرم بن تفق اور لوركى اس نعريف بيليا الل ے - الطاعد بالدات و المنطه وللغير دلين كور بالذات طام ريونا ودغير جيزكو ظام كرسف كاسبب ميمام تعرب تمام منتلف مراتب نور برما ون آتی سے بین کشرت موج دات ، وجود و احد کے مراتب مختلف بین ببنى مراكب مرحله سي وج وروا حد كاخلور ا كميثان ما مك ثنان ما الك محفوص مسودت كرما نقد م اسب بين خام مراحل كوابك وجرو و اعدى شكون وتحليّات كها ماسكنات .

• مراحظ منبكلي مبت عبيّار در آبد ''

پس اس مادی و حمانی مالم بین کمترت و نعد و دُجه وات اس کئے نما بیل بین کم و وسب مام بیات کے سافھ و کہت و اس می می بیخت ہیں۔ اور وہ مام بیات وجر دِموج و ان کے مفید و محد و و موٹ کی نشانی سے بیس وجد و انسان - وجود جیوان - وجر دِنبات و وجد دِمیا و مسب ایک وجد و احد میں باتفاوت و رجان مشترک ونسلک میں لیکن مام بابت کے ساتھ والبتہ مونے کی وجرسے منتک و منتقد د ہوگئے ہیں ۔ حافظ فے خرب کہا ہے: ۔

ف - جواد صلى فلسفه عالى يا حكت صدرالمتألميين - جليد ادِّل -ص - م ١ - ١٥ -

شه - ابعثًا - ص - ۱۱۰ - ۱۱

مِكُن فَي نِقَسَ نَالِفَ كُم فَمُود يك فروغ وَجِما في است كرد والم افت او اشفته المرس المدير و الشفته المرس المدير و الشفته المرس المدير و الشفته المرس المدير و المنت المنت المرب المنت المرب المنت المرب المنت و ال

"ان فرط ظهر ركشت مخفى ب در عبن خفا غو و إظهار"

البياكم أور كرد ركي فلا وندى حقيقت مين سرال سرار وغيب الغبوب سے اور بهاں مح و كيف الدندى خفيقة تن نهيں عوج دات ورياكى

الدوندى خفيقة تن ظام سے اس كے سامنے موج دات كى كوئى حقيقت نهيں عوج دات ورياكى

عرص مي عج تھورى وبرك كے سرطند موتى عجرم مث جاتى ہيں -ان كاكوئى ذاتى متنقل وجود ميں الدوند نے فرطايا بي حوالا دل دالا خود دالى الله حدوال الله عدوال الله عدوالله عدوالله الله عدوالله عدوالله الله عدوالله عدوالله عدوالله عدوالله الله عدوالله الله عدوالله الله عدوالله عدو

رع فدا وند وجود مطلی ہے۔ وہ زمان و مکان سے بر ترسے۔ وہ مران ہیں، مرحکہ میں ماحر میں کہرسکتے کہ وہ کسی معین جگہ ہیں ہے کیؤ کم وہ آئوسی سے نمز ہو وہ مران ہیں، مرحکہ ہیں ہواکہ السے ساتھ اور ہے ہیں ہیں نر وبک سے بہت بی نر وبک سے بہت بی نر وبک سے بہت بی نر وبک سے بہت نوالی نے فرمایا یہ و محت افد رب السید السور سے بہت زبادہ ماؤی ہوکراسی وجہ بہت و اور واحداس نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ بہت وہ دو احداس کی درمائی فقط ماہمیت کے ہے۔ ہم ماہمیت سے بہت زبادہ ماؤی ہوکراسی کو تھیت ماور کر شعور وجودی ( CONSCIOUS کے درمائی وجہ کہ اپنے وحدت وجودی وشعور وجودی ( CONSCIOUS ) سے فافل ہوگئے [اس فقلت اباب ہیں۔ بیاں ان کے بیان کی گئے آئش نہیں ہے] ابک شاعو نے خرب کہا ہے!

<sup>-</sup> قرآن مجید - الزمر - 19 - قرآن مجید - الحدید - ۳ - قرآن مجید - قت - 11



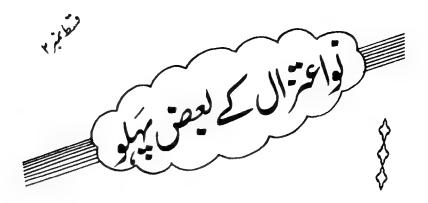

وبطلف فالد مدرد مدرد وسام ترجه سنيخ نذير مبين

احمدامین کی ذات میں مدید اعتزال مصرمیں نفط عورج کو پہنج گیا تفا لیکن وہ اعزال کے نن نرجمان ب كر حوكين مي الميم بندوستان كمسلم صلحين كهي ومي كين علي المي تفت شائد اس به بهوكه وه ييط ايك صمون مين بمارك مندوستانى عمايكون كوزمردست خراج تخين ادا : تقي حبنوں نے فديم اسلامى علوم ميں عديد مغربي سائنس كوسمونے كاطرلفينہ اختيار كيا تھا دائن إلىيس ،سركة يداحمد خان ، ستيدا مبرعلى اورسر محدافبال منصرف حديد وقديم علوم مسلم نقافت ر بی نہذب کے درمیان منگھم کی حیثیت رکھتے تھے ملکہ وہ ان علوم کے سلسلے کی گم ت وہ کوایاں ا ملا جونک میر اکابر قدیم اور عبر بدعلوم میں مہارت نامه رکھنے تھے اس لئے احمد امین ان کی کوشنو منے ہیں . انہیں اعز اف ہے کہ الحوں نے معرلوں کے لئے ایک بیک شال قائم کردی ہے اپنے مذکور ا نمون کے لعدوہ ہرمونع بران کے خیالات کی اثناءت میں لگے رہنے ہیں اس ناٹر کے نشانات مرف سلسك ناربخ اسلام مبكدأن مفالات مبريعي ملن بهرجووه الرساله اورالتفافن جيب ببندباير ألى مين كهاكرية عظ اب بينفالات كما في صورت مين فيض الخاط" كمام عد الع معظيم بوظيم بين رے ڈاکٹرسط محدمقالہ" امران میں ما بعد الطبیعات کا نشودنما " اور سبدام برملی کی مبرط آف كالجرالاسلام مين اورمى طرخد الجنش مح أنكر من مضابين اورشاه ولى الله ك جهنه الشرالبالغد لاسلام بين حواله دينيم بن وظهر الاسلام جلد ناني ص٥٨) م خرمين افيال كي الهيات اسلام

ان کیا جدید کا عن ترجم اُن کی انجن ، لجنت النالید والرجم والنز نے شائع کیا کا وسط ہولات کے انکارسے کی طرح اجمدامین بھی اُردو سے نا استفاق اس لئے وہ نے معتزیوں کی مدہمی جاعت کے افکارسے بع خبر ہے حب کی نمائندگی مولانا سنبلی نعانی اور دوسرے اصحاب کرتے تھے ، احمدامین نے حب دید عنزال کی تھا فتی تحریک کی حبثیت سے جو بر جوسن وکالت کی اس کامنبع معلومات سیدامیرعلی کی خیانیت ہیں ۔ سرسیدا محد خان اور ان کے نائب مولوی چراغ علی تو صرف معتز بی خیالات کی اشاعت میں لئے دہتے تھے جبکہ سیدامیرعلی اپنے علم سے مطابق اعتزال کو اس کے ناریخی لیس منظر کے سے میں لئے دہتے تھے جبکہ سیدامیرعلی اپنے علم سے مطابق اعتزال کو اس کے ناریخی لیس منظر کے سے بیان کرتے تھے دبکہ سیدامیرعلی کا خواصل بن عطا کے بارے میں سیدامیرعلی کا کھتے ہیں ،

" دوصدلیوں تک معنز بی مکت فکر سلانوں کے ذہوں برحکم ال ریا اور روشن خیال خلفاء کی حابت و تائید سے اس نے مسلمانوں کی قومی اور عملی نہ ندگی میں عبان دی حس کا مشاہرہ اس سے فنیں نہ ہوانھا .

معتزلی خیالات تیزی سے اسلامی سلطنت کے بیڑھے لکھے توگوں میں بھیبل گئے۔ اس کے لبعد ان خیالات نے اندلس بہنچ کروہاں کے مدارس و مکات بیرا بیا قبضہ جمالیا - منضور اوراس کے جانین عقلیات نے اندلس بہنچ کروہاں کے مدارس و مکات بیرا بیا قبضہ جمالیا - منضور اوراس کے جانین عقلیات بین میں کہت افزائ کیا کرنے منظے کی کا کھام کھلا اظہار میں نہیں کرتے منظے ۔

مامون الرسنيد حو بجاطور برات باكا خليف اعظم كهلاف كالمستخفى م فخرس خود كومعتن لى المكاركا حلق بكوش كوش كالم يرعقلى دوح بهؤيك الحكاركا حلق بكوش كها كرناتها و اس كه لطكور معنقم اور والتى نے سارے عالم برعقلى دوح به نوج ده يور بي كوشش كى واقع والمجنى ك موجوده يور بي ممالك كوهم حاصل مهوا جوالمجنى ك موجوده يور بي ممالك كوهم حاصل مهن مهوا يور بي مهم

قدیم خبالات کے مبلعنین نوستیدامیرعلی کے بیان کردہ ناری لی منظر کوبڑھ کرکا نبدا کھیں کے جبکہ وہ خلیف متوکل کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :-

" متوکل سزانی، ظالم اورعقل باخت تنها اس کے دماغ بیں سودا سمایا کہ وہ معتز لرکے محالفین سے اتحاد کرکے لفتے ہیں دہے گا اورعوام میں مغنبولیت ماصل کرکے میرچوہٹن مذہبی دیوالوں کے لئے

غلیفین جائے گا۔ اس نے فرمان مباری کیاکہ ترقی کے دعوے داروں کوسرکاری دفاتر سے نکال دیا هٔ (اس كه لعد) دارالعلوم بندكر ديئه كئه ، ادب ، سائنس اور فلسفهٔ شنجره ممنوع قرار ديئه ورعقلبت بيندون كولغندادسه مادكر بمفركاد يأكبا اس فيحفزت على اوران كيصاحبزادگان برمنهرم كرا ديئة . اب منغصب فقباء ، اسلام كرترحبان اورحكومت كےمعاملات رقالفن تعے" ولدسبيركابه كهنا فيمح ہے كرسبيلام يملي نے اعتزل كى جومدح سرائى كى ہے دوكسى حديك مبالغة أميز ندامین کا کمال برہے کہ وہ مذکورہ بالا بیان کی صدافت کوتسلیم کرتے ہوئے سارے مبحث کو حقائق کی روشی میں برکھتے ہیں - ان کے علم وفعنل کے البندمعیار کے معترف م حرف سلم والنثور مِسْنَتْ مِنْ يَهِي ان كي مدح و توصيف مِن رطب اللَّسان نظراً نَهِ بِياثُ اس كےعلاوہ احمد امين نے ی اس بات برزور بہنی دیاکہ اسلام بنیادی طور برعر بی متم کا ہے جو لفول کولدسپر مدید مرک ی بخریک کا استیازی نشان رم ہے ۔ ان کے فکرونظری وسعت کا بہترین اندازہ مشہورم صری ، ، مويّة خواكر طبه حسين نے فجر الاسلام كے مفدم بين اس طرح لكا باہے " مجھ معلدم منبس كدعر لى لم كوئى موّدخ ڈاکٹرا تمدابین كی طرح عولوں اور مہندوستنانیوں باع یوں اورا برا بیوں بیں ثُقاً فنی دشتہ ر كرنے بين كامباب ريا ہو" كے أن كى اس روش كا بنيتي نكلاكروہ بنسبت عامعة مصرير ك رے اساتذہ کے جوعرب نومیت کے نشتے میں سرشار تقے ، مندوشانی مسلمانوں کے نئے معتز لبوں کے رسے زبادہ منا تر ہوئے - احدامین خلفائے رات ربن کے زری عہد کے اسلام کی طوت بار گشت یا مے اصباء کی دعوت مہیں دیتے ملکہ ان کے نکرونظر مربعباسی عہد ہی جیبا بارہنا ہے ۔ وہ اپنی آرمینی بنيت ببرحب معنز لركءوج كى داسنان دفم كرنے من نوان كار ہوارتِلم خوب جولانياں وكھانا ۔ گولسببر سے الفاظ میں:" ان سے پیلے مصری نشاۃ ثانیہ مرو ما بی لفافٹ کی حیاب لگی ہوئی تھی ہے ا احدامين في ايادامن اس سي بجائ ركعا -

ا ۱۹ میں فاہرہ سے استناد عمال الدین فاسمی کی نادیخ الجھ مین والمعتولة جھپ کرشائع کی۔ لیدازاں ۱۹۲۵ء میں کر دعلی کی کمناب المقدیم والحد دہشٹ شائع ہوئی کے حس میں ایک باب ہر حزائری کے قلم سے اعتزال بہے لیکن احمد این جیسے ازہری عالم کے لئے فجرالاسلام میں تکلمین بارے میں کوئی درجن بحرصفحات لکھ دنیا ایک انقلابی اقدام کی حیثیت رکھنا تھا۔ اسس کے لید منی الاسلام ثنائع ہوئی۔ اس کی بیسری علد کے ایک تہائی حصے بین امنوں نے معتنزلی افکارسے بھٹ کی ہے ، معتزلی مفکروں علم کلام کی عہد لعبد ترفتیوں پر دوشنی ڈالی ہے ، اعتزال کے اصولی خمسہ کی تنزیج کی ہے ، معتزلی مفکروں کا تعادف کرایا ہے ، اور کلام پاک کے قدیم اور حادث ہونے پر جو فکری نزاع بربا ہوئی کتی اس برخوب بحث و تخصیص کی ہے ۔ صدیوں سے بی خیالات کر ہے مگر دے سمجے حبائے تھے ، اب ان کی ماف دانہ تحلیل الحادی کم نہ تھی ۔ اس کے باوجود امنوں نے جن نتائج کا اسخزاج کیا ہے وہ دو ہری حینشیت سے حباء ت مندانہ ہیں ۔ وہ کھنے ہیں :۔

" مجھے کامل بھتینہے کہ مامون ، وانن اوراحدن ابی دوادا بنی آراء کے اظہار میں مخلص تف و و موجو کہا میں مخلص تف و و مجھے کامل بھتے اور میں بھی ان سے منتفق ہوں کہ وہ سی بھالین مجھے اسس سے اختلات ہے کہ تمام اوگوں کو حملہ خفائق سے آگاہ کر دیا جائے ۔ " هے

معتزیی افکاری جوتشریج و تعیراحمدامین نے کی ہے ، اس کے انبکار پر دور دیے ہوئے خوبیغ کا خیال ہے کہ اس میں ایک ادب کی کر دارنگاری کارنگ بھی یا یا جانا ہے بھت احمدامین نے اعتزال کے سر برآ وردہ نمائندوں مثلاً علان ، نظام اور جاحظ کے کر دار نیز معتزلی ذہنیت کا جو خاکھینی ہے ، اس میں یہ تھبلک صاف طور بر نظر آتی ہے جب سے ندامت ببندعلما و نے معتز لیوں برنسنج ماصل کی ہے ، آج تک کی نے ان کے افکار و خیالات کو الی تفعیل ، غیرجا نبداری اور ہمدر دی سے بیان بہیں کیا ہے اس کے باوجو دمعتزلے کے اس کے ماوجو دمعتزلے کے بارے میں ان کا رویہ کچر بہم سانظرا آبے وہ معتزل کی اس لئے تعرفین و نوصیف کرتے ہیں کہ وہ اسلام کی دافعت کیا کرتے ہے لیکن وہ دوسری طوف بیمی ہے ہیں کہ اسمنوں نے ابنی فکری آذادی پر ایک بابندی لگائی تھی اور وہ تھی وی الہی کی فائم کر دہ حدود اور وجو د باری تعالی کا بیشی گی افراد وہ کھتے ہیں ؛ متعلم کا حال وفا دار وکبل کا ساہے ' جسے اپنے مقد مے کی صدافت پر لیتین ہوتا ہے اور وہ اُس کے دفاع اور وکا لت کے لئے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے ، دلائل و مراجین سے لینے دعدئی کے مصنبوط کرنا ، اور اپنے مزعومات کو جیجے نابت کرنا ہے ، دلائل و مراجین سے لینے دعدئی کو مصنبوط کرنا ، اور اپنے مزعومات کو جیجے نابت کرنا ہے " اُلی کی میں بی اُلی کے میں کہ ایک کے اُٹھ کھڑا ہوتا ہے ، دلائل و مراجین سے لینے دعدئی کے مصنبوط کرنا ، اور اپنے مزعومات کو جیجے نابت کرنا ہے " اُلی

فلسفی کا حال مت کلم سے جدا ہے۔ اگروہ بس منظر اور ماحول کے مُو تُرات سے آزاد نہی ہو' نب بھی اُس کی تحقیق کی بنیا دمعروضی ہوتی ہے اور وہ لینے معتقدات سے بے نیاز ہوکر ہے باکا سر نتائج کا اعلان کم دتیا ہے اور اس کا حال منصف مزاج کے کا سا ہوتا ہے لکے معتزلہ کے اسی موقف مِين كو أيك علمى الدمثنا لى مسلمان كى حملك نظراً تى ہے - وہ ضى الاسلام ميں مكھتے ہيں:-

منزله في عقل مطلق سے کام لے کرتمام مسائل بریجت کی، ان کا دائرہ فکو نظر کسی ایک چیز دم خصا اور شروہ فکر ونظر کی تنگ مائے کو مانے کے لئے تیار تھے ۔ سے

مدلط کونابت کرنے کے لئے وہ لکھتے ہیں کریے تنگلمین ہی تھے جہنہوں نے بیزانی فلسفہ کو علوم بیں داخل کیالیکن اس کے لبعد وہ ان کے درمیان حد فاصل کھینچتے ہوئے لکھتے ہیں کہ علم کلام فلسفہ سے حداگانہ ہے علم کلام کا نشو و نما خود کنود اسلام میں نفت اور بلاعنت کی طرح جبکہ فلسفہ بیزان سے نبا بنایا حاصل کیا گیا تھا ۔ ہم فلسفہ کو اس لئے علوم اسلامیمیں داخل جبکہ فلسفہ بیزان سے نبا بنایا حاصل کیا گیا تھا ۔ ہم فلسفہ کو اس لئے علوم اسلامیمیں داخل جبکتے ہیں کرمسلمان اس کی تشریح و تعمیر کرنے چلے آئے ہیں ۔

بهم علیم کلام کواسلامی علوم بین شامل کرسکتے ہیں . اگر جبداس بیب بونانی فلسف کے تعین غماصر بیس ہے بیکن اس کے با وجود ہم کندی ، فارا بی اورا بن سبنا کی حکمت کواسلامی نہیں قرار دیے گئی بنیا دی طور بران کوفلسف میں غیر محدود سائنسی تحقیقات کا نمونہ نظر آنا ہے ، ایک طون نظالی منونے کو بینی نظر رکھتے ہیں اور اس بیں انہیں ببرونی تفافت کی بک طون نفافت نظر آنی من کے اصول نقلبم فنط مجمع کمان جھانظ اور بیوند کاری کے منافی ہے ، اس لئے وہ غیر محدود من کے اصول نقلبم فنط محمود وسیم کی نظر آنا ہے ، اس کے وہ غیر محدود من کے ایم کلام کو موزوں شمینے ہیں اور کھی فلسفہ کو اس کے مناسب حال تبانے ہیں! س کو دور کرنے ہیں جس کی راہ سے فلسفہ اسلام میں داخل کو دور کرنے ہیں جس کی راہ سے فلسفہ اسلام میں داخل کیکی حب وہ وہی اللی کی عائد کردہ یا بندلیوں کابار بار حوالہ دیتے ہیں تو ان کے بیاناست میں فض نظر آنا ہے ۔ لئے

"حریت افکار"کے لئے صروری ہے کہ اُس بر برونی علم کا غلبہ ندم ولکن علوم وفنون کی اس ن میں صروری ہے کہ مسلمانوں کی انفراد بت قائم رہے اور اس انفر ا دبت کا تضوّر اس کے لغیر نہیں کہ ذرآن باک کلی طور براللّٰد کا کلام ہے ۔

آیک مبکہ کلھتے ہیں معتزلہ اپنی بحثوں میں بار مار فرآئی آبات کا حوالہ دیتے ہیں - ان کے دلائل سار فرآن پاک بریخان کہ بینان کی حکمت ہے۔ اصل میں علم کلام دونوں کا مجوعہ ہے لیکن فلسف ن علم کلام مسلمانوں کی شخصیت کا زبادہ شاندا شرطہرہے "

فلاسف نے فلسف کی تعیراعزال کے کھنڈوں برکی تھی لیکن ان کواسلام سے اسی وقت مروکار مہوا حب وہ مذہب اور فلسف میں تطابق و نوافق ببرا کرنا جا جتے ہیں ۔ وہ لکھتے ہیں :-

"مسلمان فلاسفه اسلامی دنیایی ایزمانی علوم و فنون کے وفد کی منیت رکھنے تھے۔ وہ قومی نندگ کے دھارے سے الگ تھلگ رہ کرزندگی بسرکرتے ، ہاں اگر صبل و مناظرہ ہوتا تو وہ صرور دخل انداز ہونے ۔ ان کے برخلاف معتزله اقتدار کے خوا ہاں تھے، وہ نہ صرف قوم کی صلاح جا ہتے تھے بلکہ اس کے دہنما بن کر رہنہا جا ہتے تھے۔ وہ کسی گوشے میں الگ تھلگ بڑے رہنے برفالغ نہ تھے ۔ وہ کسی گوشے میں الگ تھلگ بڑے رہنے برفالغ نہ تھے ۔ وہ کسی گوشے میں الگ تھلگ بڑے دہنے برفالغ نہ تھے ۔ وہ کسی گوشے میں الگ تھلگ بڑے دہنے برفالغ نہ تھے ۔ وہ کسی گوشے میں الگ تھلگ بڑے دہنے برفالغ نہ تے دیے تھے ۔ اس سے معلوم ہونا ہے کہ اخلاقی وجوہ کی بنا پر احمد ابین معتزلہ کوفلاسف برترجیے دیتے تھے ۔ اس سے معلوم ہونا ہے کہ اخلاقی وجوہ کی بنا پر احمد ابین معتزلہ کوفلاسف برترجیے دیتے تھے ۔

وہ اپنے نیکن مصلے بھی مہنے تھے ،ان کا خبال نھاکہ فوم کی اصلاح کے لئے مصلی ن کی جماعت کا وجود سی فوم کے لئے مصلی ن کی جماعت کا وجود سی فوم کے لئے صروری ہے - دوسری جگہ لکھتے ہیں :-

"مجے اس امرے اتفاق منہ یں کو فلاسفہ نے مغنزلہ کا کام سنبھال لیا تھا۔ درحقیقت فلاسفہ نے محدثنب کے دائرہ افتدار میں دخل منہ یں دیا۔ فلاسفہ اللّٰد نعالیٰ کا شکرا داکرتے نقے کہ اس نے ان کومحدثنب کے ان سے محفوظ رکھا۔ ان دفلاسف کی یہی آر دو کھی کہ ما لعدالطبیعاتی مسأئل میں عورو ف کر کرنے کے لعدا منہ برجو سرور حاصل ہوتا ہے وہ ابدالآیاد تک فائم رہے ؟ نگ

اس لحاظ سے معترلہ کی مثال مسلمانوں کونشاۃ ٹاسٹیر کمے لئے رواں دواں دکھتی ہے جنی الاسلام بیں انھوں نے لکھا ہے:-

تنزلد کا انسانی شخصیت کی تعیرمی برا ایا تھے۔ اصور نے خدا کا بیا تصور بدا کرکے انسان کو یہ بخات دلائی۔ ان کا بلند نضور سادہ مزاج محدثین کے بصورے اعلی تھا جو تجبیم کے قائل بفیدہ جبر برباعت فادر کھنے تھے۔ ان کا خدا عدل والفساف کے لئے کسی تبدکا پابند بر نفا۔ اس کی وج ان مجبور محض بن کر حبوّ اور ولیوں کی شفاعت ڈھونڈ اکرتے تھے کئے جبکہ معتز لکو ذات لا بیں محبت والفساف کی شان نظر آئی تھی۔ اس نئے عقبیدے نے مسلمانوں میں تحقیق د تفتیش مجونک دی محقق بن کی اس جماعت میں احمد اقبال میں کے عقبید کے بعد نظام دجا صطاکو محتز لر کے متعلق ان کے نکری افن کا اندازہ المعتز لہ والمحد ثبون مہیں و کھتے ہیں گئے معتز لر کے متعلق ان کے نکری افن کا اندازہ المعتز لہ والمحد ثبون بنکار و التقلید کی منتب اول اصطلاحات کے استعمال سے لگایا جا سکت ان کی مختر وں بیر بنگا ہے اس کی صدائے بازگشت ان کی مختر وں بیر بروں بیر بازے جو المید باندھی تھی ، اس کی صدائے بازگشت ان کی مختر وں بیر

معنزله نے دبنی تفکیر کاحذب اکھالا اورمسلانوں میں تخفیق و تخبیش کا شوق پداکر کے ان کا سائل کی طوف موٹر دیا جس کی طوف کسی نے بھی توحید مذکی تنی ، اکھنوں نے علم کلام ، طبیعات اسان میں نئے نئے مسائل بیدا کئے "لئے

مغوں نے حب علمی روح کی اجمیت برزور دباتھا اسس کی تصویرکٹی سیدامیرعلی نے ذبل کے دبیر کے ۔۔۔ سیس کی ہے :-

ممّان علماءُ مشاہرِاطباء ، سرمراً وردہ ریاصی دان اور موّدخبن ، کوبابتمام علمی دنیا لِنجول خلفاً بی اُفکار کے حلفنہ سکین تنے "ے"

يقيناً اس فخرومبا مات كے كئے معقول دجوہ ہيں . معتنز لى ليس منظر علمى روح كے لئے مشعل راہ ، كے مداح مسلمان ہى تہب غرب ہر بيروفلير عورى با عنظ مال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مقاله لعبؤان الفام الك تجرب الله اللہ مقاله لعبؤان انظام الك تجرب والے كى حينت سے معنز له كوان الفاظ مين خراج تخيب اداكرتے ہى ۔

" پہلی ہی نظرمیں ببتہ ملیلہے کہ یہ کارنامہ اپنے علی طریقے کی وجرسے مرسی اہمیت کا حال ہے مرکا ہمیت کا حال ہے می کاموا زن فرون وسطلی کے حیوا ناتی لطریج کے اقدابسات سے کیا جائے تو ہما دایہ خیال میدل بھین

ہومائے گا۔"

البرنوس (ALBERTUS MAGNUS) سے نظام کا موازنہ کرتے ہوئے کا تھتا ہے: " طبعی علوم ہیں وہ نظریہ سازہی تہنیں بلکہ اس کی معلومات مبنی برمشا پرہ ہیں بخلاف اس کے نظام فطرت کا فلسفی اور دینیاتی مفکر ہے ۔ " شکے

اسی طرح آ سُن سٹاسُ اور بہولس کے افسکار کے مطالعہ کا ببرطلب مہنس کر ہم نے کسی سلم شخصیّت کے افکارسے (تُفافنی) رستنهٔ تولرلباہے . احمدامین نےصنی الاسلام میں معنیزلہ اور محدثتين كى امن ليسندان مسابقت كاذكركباسے كيكن ابك دوسرے مصنون ميں انھوں نے فريقين كے مناقشات كى بك طرف دنفور كھيني ہے جنى الاسلام كى نالبعت سے انہيں جوشنېرت حاصل ہوئ مفى اسى بلى وحبدبيه بيرك وه فرلفنين كى خصوصيات كانذكره بلى خوبي سع كرنے بس كيكن يصمون سرسرى ساب اوراس كامعتذرانه دفاع كجه كيد كاسانط آنا جدوة ابت كرت بي كمغربي رابيريي سأتنس مغنزله كى ايجاد ہے، آگرمغنزلى مكتب فكرمعدوم ىز موحانا تومغرب بھى مستعارلباس ہون سمردعملي دنيامين ننيان ومشوكت سيحلوه نمايز هونا اورمسلمان ہى موجوره دنيا يحمعكم ادرسرماه ہونے ج لکین میسطینت عارمنی به اور مجننیت مجوعی ان کے افکار کی نمائندہ منہیں۔ قدر تی بات ہے ک احدامبن جسيا مام تعليم حواييف مش ك حذب سے سرشار ہے، اس كوب تر قبانى كارا مے اس كي آدزوؤں مے مفالے میں عیراہم نظراً تے ہیں۔ ان میں صبراور بے فراری کی جو آمیزش ان کے دوستوں کونظراً تی ہے، وہ ان کی کامیابوں کی ذمہ دارہے شک اسفوں نے اسلامی ناریخ برجو قابل سناکش سلسلہ سبرد قلم كلههاس كامفقديه بهاكد لوكون كومعتنز له كعلمى كارنامون كي صبح تضوير وكعائي حاسك ليك الفود نے اسی برلس منہ برکیا: ان کوشدت سے احساسس ہوجیلاتھا کرمفنزلہ کا انجم دردگاک ہواتھا،اس کا سامناكرنے كے لئے ناريخ كا عبر جانبدارانه اورسلسل بيان ناكافي جوگا - وه اكيم مصنون ميں رقم طراز بس: "مغربي ننبذيب عراط واراينان كوبدسلمان الني ياؤن بركه ط ابهون مح بائ اغبار كي نقل و ... تعلیدمیں لکے ہوئے ہیں -اس سے اُن بیں احساسِ کمٹری پیدا ہوگیا ہے ۔ اے

طالب علموں کو احساس کمتری سے نجات دلانا ایک استناد کے لئے جومفتی محد عبدہ اور مصطر عبدال اِذِق کا ذہنی نناکر دتھا، منفعت بنجش کا معال منفائے عباسی عہد کا مثالی منونہ دورافیادہ تھا۔ا

ں کو کم کرنے کی صرورت کا احساس کرتے ہوئے انعنوں نے اکا برمعنز لہ کی مبترین نگار ثنات کی بكاكم اليني ذمه ليا اعتزال كردفاع كومصنيوط كرف ك لئه العفود في شاندار مثال فائم كى يعني ر نے معنزلہ کے ساحرادیب الوحیّان تومیدی دمنوفی ۱۲۸۵) کی ان مالیغات کوزندہ کرنے کا ادادہ ہیں مدت سے لوگ تھیا جیجے تھے۔ احمد امین کے شوق اور اُن تھک محنت کی مرولت مہیں ابوحیان يى كما كناب الامثياع والموانسة (٣ حلد مهم- ٣٩ ١٩ء) الهوامل والشوامل (٩ ١١ ١٩) اور ائروالذخائر (١٩٥٣ء) كے عمدہ المركنين دسنباب موئے ہيں الصوامل والسنوامل توحيدي اورابن ربر (منوفی ۲۱ مهر) کے سوالات وجوابات برمشمل مے اگرجہ اسمیں موخرالذ کر کا حصہ طوالت اور فیان مباحث ہردو اعتبارسے زیادہ ہے تاہم اس کونٹا لئے کرنے وفت احمدا بین کے ذہن حِبْدِی ہی تفے ۔ وجہ اس کی بہ ہے کہ احمد امین زبان ، ادب اور فکرکے لحاظ سے نوحیدی ہی کو ن مصنفوں میں شمار کرنے تھے سے توجیدی انسان کامل کے نظر برسے مجمسحور مقااس لئے وہ مسائل كوانسان دكسنى كي نظريد ديج تناب بسلمانون كوموجوده زمان كي طافنون كاسامنا كراب. ودى كى بهجان كے اس بحرانی دورمب اعتزال حبسى بے مثنال نفافنی محر مك كامبر تمامندہ توحيرى سواكون اورمني موسكنا . توحيدى كى نكارىنات اس زرى عهدى بادكار من جبك اعتزال كا فناب الضعة النهار بريضا ـ اس ك باوجوداس كى نضابيف مبى عفائد كا نوافي نظر مهن آنا . معترال كا اصولوں برانفاق تھالبکن ان میں وہ فکری وحدت ویجسانی نظرمہی آتی جواُن کے مکتب فکر منوفع موسکتی ہے ۔ دیگر معتزلی اکابری طرح توصیری کی کنابیں حامع علوم الدسینب مہنی ہیں المام كى صدافنت كوافتصارى صورت برسبن كرنه كاكام معتزل ك بعدامام غزالي في سرائجا ان کے کارنامے کا مقابلہ (عبسائی دنیا میں عقامس اکومیش (THOMAS AQUINAS) (۱۲۲۵) ١١٦ء) كعملى ننائج سے اخذ كيا جاسكا ہے . حسور امام غزالى نے آخرى عمر مي نصوت كوا بنالبانغا امين في مي مرها بي مين ان كي اقتذاء كي كين اس كه بعد عليه مي ان موف ذاتى مينبت سے مبكم مجموعي طور بر ياغنزال كوزوال أكبا اب جوعلاء البيغ نادر يا الوزيره زماريخ المذابب الاسلاميه كي طسرت ال میں تحقیق کرتے ہیں تواس میں ذاتی لگن سے بجائے محص علمی سنوق کار فرما ہوتا ہے۔ جب حیت نے اسلامی ممالک میں مذہبی موایات کی زنجروں کو توٹر دیا نواعز ال سے نفافنی استفادہ کرنے میں

کچے زیادہ کشن بہیں دہی۔ جوسلم ممالک بیں سیکولر دستور نافذہ وہاں اعتزال ابنی افا دیت کھوبیطا ہے لیکن جہاں سیکولر نظام می حومت عوام کو ایک آن کھ بہیں بھا ناا ور لوگ اسلامی قالون کے سخت اور صبر آز ما لیکن غیر واضح راستے بر میل بیٹے ہیں وہاں اعتزال کا فیض جاری دہے گا جب تک کہ عباسی دوری نقیا بیف نے کار بہیں بہو جا بین بال کے بتائے ہوئے مل کے مقابلے بیں بہتر حل بہیں بہین کیا جا سین اس نمانے کی آمد تک مبدیا عنزال کا دور دورہ دہے گا اور اس کی وصبہ سے شعع حرب بیت وزراں دہے گا۔ اس بہلوکو مبینی نظر دکھتے ہوئے ہم ایک طرح سے بیمی کہ سکتے ہیں کہ جا اللہ فرزاں دہے گا۔ اس بہلوکو مبینی نظر دکھتے ہوئے ہم ایک طرح سے بیمی کہ سکتے ہیں کہ جہاں اعتزال می ایک طرح سے بیمی کہ سکتے ہیں کہ جہاں اعتزال مبارات شرحی وہاں حربین فکر معدوم ہوگی بااس کی مخالفت ہدگی۔ اس امرکی نشان دہی زبدی مبارات شرحی این کہا جہاں المعتز لرمیں ایمی طرح کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں :

" پورب بین اگر کهبی حرکت رصعید حرکت فکرید برغالب آجانی رص طرح اسلام میں حرکت رصعید معتزل برغالب آگئ تھی تو پورپ کی باعظمت مدسنیت حیس برآج ساری دنیا فخر کر دہی ہے اور حیب میا تقدیم نیات بر برتری حاصل ہے، عالم دجود اور حیب سالقہ مدنیات پر برتری حاصل ہے، عالم دجود ہی میں شرآئی " سکتی

دوسرى علم لكفت بين :-

" ہم سنی ہیں اس لئے معتزلہ کے بہت سے اقوال و آداء سے ہمیں الفاق ہن ہے ، ندان کی فلسفیانہ موشکا فیوں اور سو فسطائیت کا بہلو لئے ہوئے نکہ سنجیوں سے متعنق ہیں لیکن ایک ایک چینے ہے جو ہمیں اپنی طوف کھینچی ہے ، جس کے اعتزاف و تحسین ہیں اپنی نئی مجبور باتے ہیں ، کھلے ول سے اس کی عظمت کے آئے سر حم کا دیتے ہیں اور حب کی طوف لوگوں کو دعوت و بتے ہیں ، وہ چیز ہے معتزلہ کی دورح اور ان کا حبز ہو ۔ وہ دورح جسے بلاد اہل سنت سے دلیں نکالا ملا اور سندید ممالک ہیں بناہ ملی لئین اس کے لعدوہ کھی گھی سی رہی ۔ وہ دورح حس میں حرائت تھی ، جو لے باک تھی مجدور شرف کی دلدادہ تھی ، جو راہ و اعتدال میر متر وع میں گامزن رہی ، جو تحدید کی مثلاث اور عقل محدور شرف کی علم رواز تھی ، جس نے اصول و حداثیت کو شائے بجنبیم سے باک کیا ۔ بہی دورح ہے حس کی ہمیں صرورت ہے ، جس کا ذرہ می را وقت کی پکار ہے تاکہ ہم میں ایک نئی قوت پیدا ہو جائے ہم ایک نئے خدید اور نئی آدر وسے ہم کنار ہو حائیں تاکہ مہم میں ایک نئی قوت پیدا ہو حالی سے عہدہ مرا ہو حکیب

عصر مديد تيداكيا بياكا ع

معتزله كى كاركردگى براحمدامين في يوفيصلرسايا به:

المیری داخے میں معتزل کا خانمہ مسلانوں کے لئے بہت مٹری معیبیت تفالیکن بیمعیبیت دہ باتھیں اللہ معیبیت دہ باتھی

افنال نے اپنے ایک کیکچر لعبوان سپر طی آف اسلا کمک کلچر" ہیں اسی ضال کو دہرا یا ہے کہ ان کا ان دیندار مسلمانوں کے اندلینے کا مظہر ہے جو توسط (اعتدال) کا داستہ اختبار کرنا جا ہتے لہمسلمان تنگ نظر مسلم ہیں اور انتہا ہا ہد دنیا دار رہنا ؤں کے پیچے مگ کر کیار دی نہ اختیار کریں واس کا ذکر پہلے آج بکا ہے کہ موجودہ مسلم مصلحین کا مجمع الکمال (خیالات واف کار کے اختبار سے) قول کے مغز لہوں سے مشاہرت رکھنا ہے ۔ انھوں نے مغتدل خیالات کے مسلمانوں کو کمی جا ان کی دعوت دی جبح وہ ایک طرف میں نہیں خیا ہے ۔ ان نظر ہے کہ بیش نظر مہندی مسلمانوں کے دوشن خیال نی اور دوسری طوف مرتی یا دنتہ فی اور قرام طرف میں آج کے عقے ۔ اس نظر ہے کے میش نظر مہندی مسلمانوں کے دوشن خیال نے معتز لہ کا جونام استعال کیا ہے وہ انناعی ناریخی اور گراہ کن بہیں جیناکہ مسلم کھنے ۔ ان محتز لہی مانتہ ہی میم بہی مہنیں کہ سکتے کہ خطے معنز لہ اسم یا مسلمی کھنے ۔

## حواش وحواله جان

ظبرالاسلام حلد دوم

DIE RICHTUNGEN DER ISLAMISCHEN KORANAUSLEGUNG, P 323.

CASPAR. ELING

ملف مفقوده کے عنوان سے فیض الخاط حلد اوّل ص ۱۳۳۳ م ۱۳ میں احمد امین لکھتے ہیں: اگر آپ اقبال کا مطالعہ کریں تو دیکھیں گے کہ وہ کا نت کے فلسف پر افلہارِ خیال کرنے ہیں، نو مہا بن گہری محت کرنے ہیں ۔ غزالی کا ذکر کرتے ہیں تو وقت نظر سے اس کے فلسف پر فقد و شہرہ کرتے ہیں ، اسلام اور نھر انبین کا مقابلہ کرنے ہیں تو ان مذاہب سے گہری واقعینت کا نبوت دیتے ہیں ، المالؤی شاع کوئے کے کلام کی الیبی نفذی و تحلیل کرتے ہیں کہ آدمی حیران رہ حا آ ہے ، معتزله اور ارباب نضوف کا تذکرہ کرتے ہیں تو الیبامعلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کے افکار اور خیالات کی گہرا بیوں میں اتر جیکے ہیں اور حیں طرح ایک بور پی ای قوم کے لذیذ اور میٹے فلسفہ بربح بن کرنا ہے اسی طرح اقبال می ان فرقوں کی تعلیمات ہر بہا بت تفصیلی اور رسیلی بحث کرنے ہیں .

سرسیدا جمدخان اورسیدامیرعلی سے حالات اسفوں نے زعماء الاصلاح میں لکھے ہیں ( ذعماء الاسلام کا ترجید اس مصنون کے منز جم کے قلم سے شالع ہو دیکا ہے)

مل المدامين لحنة التالبيف والترجيب والنشرك م 191ء سے كرم 191ء تك صدر

رج اور الثقافة كى جى اوادت كرتے رہے . في خير در التفكير الديني في الاسلام ترجب محمود عياس (طبع فاہرہ ١٩٥٥ع)

الله رساله تنهذیب الافلاق سرسیدا حمدخان اور مولوی جراغ کے انتام سے نکلناتها بموخوالذکر کی کتاب سلطنت عثمانی، اور دوسرے مسلم ممالک بین مجوزه مسیاسی، فالون اور

ا حبّاعی اصلاحات رطبع نمبیتی ۳ ۸ ۸ ع) نمبی ملاحظه میو-

يم سپرط آف اسلام (۱۹ ۱۹) ص ۹۱۰ - شك اليناص ۹۲۰ - مي اليناص ۱۹۳

DIE RICHTUNGEN. 310-17 2

اہے برگستر اسراور شادے نے احمداین کو فحب را لاسلام اور ضی الاسلام لکھنے بربی ایج ۔ ڈی کو ڈکری دلوائی تھی ۔

ع منى الاسلام ص - ۵ على DIE RICHTUNGEN ، 321

م القديدوالحديث (قابره ١٩٢٥)

L. GARDET OP. Cit, 47

م كاسباغ ص ١٥٨ و ١٥٨ م م الاسلام حبد نالث ص م ١٩

٥٥ كاباغ حواله ست المبند ص ١٨٢ على اليضاً

ت فيض الخاطب، عبد أول ص ١٥٥ في صنى الاسلام عبد ثالث ص ١٨

للة الفنا ص ١٨ الله الفنا ٨٢

ملة منين الخاطر حلية ثالث ص ١١٩ كم انتكار د فيمن الخاطر علد يخم ص ١٥٦) من صحى الاسلام علد ثانث ص ١٩٩ و٢٠٣

الم البضاً ص ٢٠

له منين الخاط ملدجيارم ص ٢٨٨

WALTHER BRAUNE, P: 109

هُ صَنَّى الأسلام حلِينْ النَّ ص ٢٠٥ لئے الفاً ص ۲۰۷

کے ایصاً ص ۱۹۱-۱۹۱ RECON'STRUCTION, P. 128

23 الضاً طدينم ص٠٠٠ کے فیض الخاط حلد تہم ص ۱۲

هُ صَنَّى الأسلام علدتالت ص مهم : فبض الخاط علد يخم ص ١٥٥

ي الضاً ص١٠٠

م. DER ISLAM (1928) P. 228-223 فيض الخاط طبد تنم ص ٢٠٠٠

ئ احمد المين كلمه وكلام الاصدفاع (طبع فابره ١٩٥٥ع)

هُ فَيْضُ الْخَاطُ مِلْدِنْهُمْ صُ ٢٠١ مُ حَيَاتُي

ه محدار کون عربور کی انسان دوسنی طبع سٹریا اسلامیکا تمبر ۱۲ م می

مُ الضِّا ١٩٤ ٥٥ الفِياً ١٢٢٣

هُ صَنَّى الاسلام علد ثالث ص ٢٠٤ م ٢٠٤ مني الاسلام علد ثالث ص ٢٠٤

ه ميكة الله حواله سالفينه ص ١٩٩

ك كاسياغ حواله سالبته صسهما

# رساله في خواص المثلث من حجة العمود

اذ الم ابن الهينم الم تنجيب وتحشيد سبيل احتمشي، فيلوادادة تحقيقات اسلام، اسلاكا باد

بم بهرایک مثلث لیتے بیں۔ و بج ایک مختلف الاصلاع مثلث ہے۔ اس کے کسی ایک صلح برایک نقط سے نقط و فرض کرتے بیں۔ (فرض کر لیجئے کہ ہم نے صلح ال ب برنقط و کا انتخاب کیا ہے) اور اس نقطے سے [علی التر تیب اصلاع و ج اور سب ج بر) عود دہ اور دئی مکا لتے بیں اور (نقط ب سے صلح و ج بر) عود رہ اور دئی اکا لتے بیں اور (نقط ب سے صلح و ج بر) عود بر ج بر) عود بر ج بر) عمود ب ح بھی کھینجتے ہیں۔ نیز خط و ج کے متوازی (ایک خط) دک طرب التے بیں [اس طرح کے نقط ط خطوط دک طراور ب ج کا نقط اتصال ہے اور نقط کے خطوط دک طراور ب ج کا نقط اتصال ہے اور نقط کے خطوط دک طراور ب

[اب خط بح ر برهایا توا، اگر خردری بور) براید انسانقطه ن فرض کرتے بین که]

ب کی نسبت ک ن سے دلیں ہی ہوجیسی کہ ب ج کوج السے ہے۔ و اشکل ۔ ی ہمارا دعویٰ ہے کہ مورین دی اور دن کا مجموعہ برابر ہے عمود ن ح کے ۔ فیرت: [ جونکہ شان ت وب ج اور وب ط متشابہ ہیں،

شرت: [چونکدشنات وبج ادر دب ط متشابه بن،
الهذا ) ب ط کی نسبت ط دسے دہی ہے جو کر ب ر ط کی نسبت ہے جواب کے بی ب ج کوج وسے و ری نسبت ہے جواب کے کوک دن سے ہے ۔ ادر [ جیبا کون من کر بچے ہیں ) ب ج کوج وسے و ری نسبت ہے جواب کے کوک دن سے ہے ۔

بس بونسبت ب ط کو ط دسے ہے وہی بک کوک ن سے ہے۔

اب (مثلث دبط میں وزر ب ط پرغود ہے اور بک - د ط پرغود ہے لہذا ایک بیدے شلہ ا نباتی کے مطابق ) ب ط کانسبت ط دسے وہی ہے جوب ک کو وزرسے ہے -

لبذا ، عودون بابرے عود {ك ن } ك \_

ادر، (چزنکرده اورکے متوازی خطارے ورمیان ہیں، لہذا)

{ دی } برابرہے کے

یس ، عودین وش ا ور د کا کامجوعہ برا پرہے عود من ح کے ۔

د د ذلات ما اله دنا بسيا سنده

\_\_\_\_\_ **q** \_\_\_\_\_

مثلث مختلف الاضلاع كو پھر لیتے ہیں۔ فرض كیا كہ و بج ایک الیى مثلث ہے۔ اس میں ہم ایک اللہ مختلف الاضلاع كو بھر ایک الس ہم ایک نظر و فرض كر لیتے ہیں اور اس سے (علی الترتیب اضلاع و ب و ج اور ب ج پر ) عود و ہ - ون روح ثكالتے ہیں۔ خط ب ج كے متوازى ایک خط ل دم نقط دسے گزائے ہیں (اس طرح كرنقط ل ط و ب برای خط و ج برای اردا كر عود و ط ك (نقط و سے براس طرح) بكالتے با در اکم عود و ط ك (نقط و سے براس طرح) بكالتے با در كرنقط ط خطوط و ط ك اور ل حم كا فقط اتصال ہو ) -

اب (خط ط او د برُها یا بُوا ، اگرخردری ہو) پر ایک الیانقطہ ن فرض کرتے ہیں کہ) وط کی نسبت ن سے وہی ہوج سبج کو ج ا سے ہے۔

ن سے دی ہوج بج ب ج کو ج و سے ہے۔ جمامادع یٰ ہے کہ عود و کا ۔ ون اور وح کامجوعر برابرہے دو ن ک کے ۔ علمہ ست: لیم کی نسبت م وسے وہی ہے جو ب ج کو ج و

سے بے (کیو بحد شنتات وب ج اور ول منشابہ ہیں ) ، اور

بج کی سبت ج اسے دی ہے جو اوط کو طان سے ہے ( جیسا کرفری کرمیے ہی)

یں، وط کی نسبت ط دن سے دی ہے چول م کوم و سے ہے۔

اور عمودین دی اور د شرکامجوعه برابر ب عمود ن طرکے رجیباً کہ پہلے بیان کیا جا جہا ہے) - اور اعمود دح برابر ب عمود دونوں متوازی خطوط کے درمیان عمود بی) بس عمود دی - ون اور دح کامجوعه برابر ب عمود ن ک کے شیاد

ع اس ثبوت کا اطلاق تمام قائمدالزاوپ، ما دة الزاوپ ادرمنفرچة الزاوبرختلعث الاضلاع اورمتسادی لاضلا (و ذلات ما اس دنا اب نبتین)

مشلتوں برہوتا ہے۔ شہد

ر ست المقالة في اعمدة المثلثات

ويله الحسد والصلوات على نبيه محسد وآلسه -

میں اس [مقالے } کی کتابت سے موصل عود سد میں صفر ۹۳۳ (ه) میں فارغ ہُوا۔
[ نقل نونس ]

### حواشم وحواليه جات

ر۳- یہ دعویٰ میجے نہیں ہے۔ نی الحال یہ کہنا نامحن ہے کہ واقعی ابن الہیٹم نے وہ فلطی کی جس کا دعویٰ نوٹ میں ہے۔ دعویٰ نوٹ میں ہے یہ ہیں کہ یہ سکا ہوں کہ کوئی اور شامص میں ہے یا یہ کہ بیم سکا ہوں کہ کوئی اور شکل نہیں ہے یا یا ، نیز یہ کہ اگر کسی غلطی کے کوئی اور شکل نہیں ہے یہ وعویٰ ، نیوت اور شکل سے باعث ابن الہیٹم کا مشلہ کچے کا کچے ہوگیا ہے تو وہ الیسی غلطی ہے جو دعویٰ ، نبوت اور شکل سے میں موجود ہے !

يرامركه دعوى معيج نبي ب،اس كا ثبوت يرب-

(i) فرض كريس كمشلث ما والزادير (ACUTE - ANGLED) بع:

نیز د دی ہوئی شکل میں) مان لیں کر زاویہ باوج ۔ 20 ، ناویہ ابج میم او ناویہ وج ب ، با جی ۔

نا بت برکزنا ہے کہ و لا - ونر اور وح کانجوعر من ک کے برا برنہیں ہے گویا بی ثان کرنا ہے کروں اور ونر کامجوعہ من طر کے برارنہیں ہے -

ثوت: وط: طن :: لم :م ل (مبياكمستدين فرض كياگيا ہے)

(١ ب ، لم ؛ م و : بيب د ؛ جيب ل

 $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}}$   $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}}$   $\frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{4}}$ 

لبذا، وط: طن :: (١٠ /١) : ٢

لینی، طن تر ۱۱۰۰۰ وط

(اب، دلاء دل جيب ل

ليعني ده = دلجيب ٢٥٠

لینی دی یاردل .

اسىطرح دن = دم الم ، ادراط = ل ط

يس ، دلا + ونء إرول + إ دم)

اب اگرطن و ده + دن ، بوتو

سرا لم = لي دل + له دم بوكا - لينى

٣ ١١ (٢ / ١ ول + وط) + (١ - ٢ ١١) طع = - ٢ وط بوگا-

جو نامکن ہے۔ کیونکر (ا- ۲/۳) مثبت ہے اور اس طرح دائیں طرف کی کمیت مثبت

مے جبکہ ائیں جانب منفی کمیت ہے۔

یس ٹابت ہواکہ طن بابرنہیں ہے دیا اور دن کے مجوعہ کے۔

اسطرح يديمى ثابت بوگياكه يدمشله برحادا لزاديد مثلث مع يضميح نهي ب

(أأ) فرض كرين كمثلث تامم الزاوير ب،

نیز (دی ہوئی شکل میں) مان لیں کرزادیہ بوج تائم ہے، زادیہ و بج ، س ہے ادر

ناوير وجب ٢٠ ہے۔

١٠٢: ١٠٢

چنانچسه اگرطن = د ۲ + دنر ، تو

دل و - سرردط بوگا ، جرکه نامکن ہے۔

بس مسلم الأورمشلت كے كئے بھى سيسے نہيں ہے۔

(iii) فرض كري كدمتنت منفرج الزاويب :

نیز دری بوئی شکلیں)مان لیں کدنا دیگ ب وج ۱۰۵، ناویہ وبج ۱۰۵، اور ناویہ وجب : ۳ ہے۔

اب، لم ، م الت المراه الم الم المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراع

پس یہ بات ا بت ہوئی کو ہر منفرجہ الزادید شلت کے نئے بیمسلم می منہیں ہے ۔

ابایددوسرے طور بریہ بات ٹابت کی جاسکتی ہے کہ یہ مشلکسی بھی مختلف الاضلاع مثلث کے ایک دوسرے طور بریہ بات ٹابت کی جاسکتی ہے کہ یہ مشلکسی بھی مختلف الاضلاع مثلث کے ایک متحدیج تنہیں ہے۔

موجوده مشد میں نقطہ د مثلث میں کوئی سابھی ایک نقطہ ہے۔ یعنی دعوئی یہ ہے کہ مثلث میں کسی بھی نقطے کو نقطہ د شلیم کرسکتے ہیں۔ لہذا اگر خط لیم پر ایک دوسرے نقطے کو لے لیں (فرمن کریں کہ یہ نقطہ ف ہے) اوراس نقطہ سے ف خ - ف س-اورف س عود اصلاع ب ج - وج اور وب برعلی الرتیب گوائیں تو ابن البیٹم کے دعوئی کے مطابق ان سینوں عودوں ف خ - ف س اور ف س کے مجموعہ کو من کے کیا بر ہونا چاہئے -اس طرح ذف خ + فرر دف م + دن + دی کے برا بر ہونا چاہئے -اس طرح ذف خ برا بر ہونا جاہئے ۔ گویا (چ نکہ ف خ برا بر ہے دم کے در ز د ن + دی کے برا بر ہونا جاہئے ۔ گویا (چ نکہ ف خ برا بر ہے دم کے در ز د ن + دی کے برا بر ہونا جاہئے ۔ گویا در خ ن کے در و ج س حادہ ہیں ،

. .

اب زن کرتے ہیں کہ زف د + ف س) = روز + دی)۔

ليني دف جيب ب يوف جيب ۾ ۔

ليني جيب ب ي جيب ج

ليني ريونكه دونوں ئِ اور جُ عاده بي ثِ : جُ

لىكىن يەنامكىن سى كىونىكە بىم فرض كريچى بىن كەب تى جى جەلىنى يەكەشلىڭ كىكوكى دو زا دىيى بىلىرىنىدى .

لبذا ، بالمفروض (فسر + فسس) = (وع + دنر) صحيح نبي بوسكا -

(ف٧ + ف٧) + (٤٤ + ٤٤)
 (ii) ﴿ مَنْ كُرِينٍ كُرْدُاوِيدِ وَ بِ جَ قَالِمُدَ بِسِرَاتِينِي بُرِيَّةً وَالْمُنَا:
 اب طان لين كرزف ١٠ + ف١٠ ي : (٤٤ + ٤٤) -

تررثم جيب ج + ف ل) تروثم جيب ج + دك

لعني رنم جيب ج + وف + دل) = روف جيب ج + فم جيب ج + دل) -

ليني دن ۽ دن جيب جُ

لعنی - جیب څ و ا

لعني - جُ ء ، ٩

سین یه نامکن می کیونکدای داقلیری مثلث می دو زاوی قائم نهی بوسکت-لهذا بهادامفرد ضدر ب نس ب فسس) = (دن + دلا) صحیح نهی بوسکتا-

: (ف، +فى) + (دن + د») :

(١١١) فرض كرين كر زادير وب ج منفرج سه؛

الیی صورت میں وہ اور ف می خط ول کے بڑھائے ہوئے حصد پر عمود ہوں گے کا رفقاط کی اور ب کے درمیان بااس سے مجی آگے بڑھائے ہوئے حصد پر- اس طرح کر فقاط کا اور س نقاط کی اور ب کے درمیان پڑنے کے بجائے شلف سے باہر واقع ہوں۔ نیز زاو بہ دل کا برا بہرگا زاولیاں ب لاج اور ب ج و کے مجموعہ کے۔ ( بعض حالتوں میں نقطر ح یا خ یا دونوں مثلث سے باہر ہوں گے۔)

ابمان لین که او (فرر + فرس) = (د فر + د کا)

قر (فرم جیب بج +

جیب د آل کا)

ینی (فرم جیب بج + د ف ال جیب د فراک کا) = (د م جیب بج + د ف ال جیب د فراک کا)

د آل کا) = (د ف جیب بج +

فرم جیب بج + د ف جیب ال د فراک کا)

د آل کا) -

لعني (دف جيب دل ١٤) ۽ (دف جيب ج) -

لعنى - جيب دل كا ، جيب جُ -

لعِنی . یا تو ( دک کا = جُ ) یا ( دک کا = ۱۱۰ - اور - جُ = '۴۰) لیکن یه نامکن ہے کمیونکہ نہ تو دک ہ برابر ہوسکتاہے آج کے ( واضح رہے کہ دک ہ = اُ + جُ ) ، اور نہ ہی دومری صورت لعِنی ( دک کا = ۱۲۰ - اور - جُ = ۲۰)مکن ہے ۔ رکیونکہ اقلیدس مثلث میں کوئی ڈو زا دیئے ڈو قائیہ لعِنی \*۱۸ سے ہمیشہ کم ہوتے ہیں ) ۔

لهذا بمارامفروضد كه (فس + ف س) = (وش + ده) صحيح نهي بوسكتا-

: (فعرد فس) + (دن + دم)

یرظامرے کداویر وبج یا توحادہ ہے یا تائیرہے یا منفرجہ۔ ابذا یہ بات نابت ہوئی کد زادیہ وب ج خواہ حادہ ہو، تائیہ ہو یا منفر عبر ہو (ف س + ف س) کسی صورت مجی ( د ن + د ه ) کے مرابر نہیں ہوسکتا۔ فہذا یہ نا بت ہوگیا کہ (اگر لفرض محال) کسی خاص نقطہ و کے لئے کسی خاص شاسف مختلف الاصلاع کے بئے یہ شلم صحیح ہو بھی تو ہم شار اُسی شاسٹ کے دوسرے نقاط کے لئے صحیح نہیں ہے ۔ لینی یہ کہ بیم شکم کسی مختلف الاصلاع شاہ سے لئے صحیح نہیں ہے۔

٣٨ - يدماوات معجم نهيل بعد ويكفئ لوث ريم وعاصر

۱۳۹۱ سے قبل کے مشلہ ہیں جو بات ثابت ہوئی تنی دہ صرف یہ تنی کہ اگرا سمنلے کو" قاعدہ فرض کر اس سے مخالف صنع پر لیں جب پر نقط دکو جناگیا ہے اور تاعدے کے کسی زاویہ (فرض کر بیں ، ب سے مخالف صنع پر عود گرائی ،اور حب صناح پر عود گرایا ہے اس کے متوازی نقط دسے خط کھینچیں اس طرح کہ ذرض کر لیں ) نقط ک اس متوازی خط اور اُس عود کا نقط اتصال ہو۔ اور دن ک ایک ایسا خط متصور کر لیس جب کی نسبت خط بک سے دہ ہی ہوج کہ سیرے صناح (لین " تا عدہ "اور دہ صناح حب بر جب سے عود گرایا ہے کو چور گر بر خالے میں ہوج کہ سیرے صناح (لین " تا عدہ "اور دہ صناح جب بر بر ب سے عود گرایا گیا ہے کو چور گر کر جر صناح میں جاتا ہے ) کو دو سرے صناح (لین دہ صناح جب نیز دو سرے صناح بر وہ نقط جباں برعود گرتا ہے ، نقط جم فرض کر لیں ۔ تو دعوی یہ ہوسکتا ہے کہ نقط دسے دو سرے اور تمیسرے صناعوں برگرائے گئے عود دوں کا مجموعہ دی ج کے برابر ہے ۔

اس مشکد میں بیرخیال رکھنا صروری ہے کہ من حصرف تا مدے کے زاویہ (مے ماس) سے متعابی منتقابی ہے۔

کیونکہ نقطرک کی تعراف ہی یہ ہے کہ یہ نقطرانقطاع ہے قاصرے کے ناویر کے اس سے متقابل صنعے برگرنے والے عمود ،اور ووسرے صنعے کے اس متوازی خط کا جو کہ نقطہ وسے تعیمرے صنعے کو حاتا ہے۔

موجوده مشدیں ابن البیٹیم نے اس امرکوملحوظ خطط منہیں رکھاہے۔ بکد انھوں نے یقعور کرلیا ہے کہ دن حکی تعریف کرلیا ہے کہ دن حکی تعریف او بردی ہے۔ انھوں نے این آسے نیادہ عمومی (GENERAL) ہے۔ جننی کہ میں نے او بردی ہے۔ انھوں نے اپنے آٹھویں مشلہ کے متعلق بین خیال کیا کہ خوا مکسی جس منابع برمتقابل نا ویئے کے

راس سے عمود کیوں نگرائیں۔ منح کی تعرفی حسب سابق مکی ہوگی دیکی مبدأ کرا دہر کہا جاجکا سے بدخیال نندھ ہے۔

غالباً ابن الهیتم نے " قامدہ" کے دونوں زاد اور کے بھے مشلہ - مرصحیح بایا تو انہوں نے مینوں زاد اور (کے زاس) سے گرنے والے عود وں کے بھے اُس مشلہ کو میحے فرض کر لیا۔

بم ۔ یہ تو نا بت کیا جا چیکا کہ ختلف الاضلاع مثلثوں کے لئے یہ دعوی میجے تنہیں ہے ، لہذا ابن آہتم کی عزامت کیا اطلاق ہو کا یہ دعوی کر مرشم کی ختلف الاضلاع مثلثوں کے الاضلاع مثلثوں براس ثبوت کا اطلاق ہو سکتا ہے میجے تنہیں ہے ۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس دعوی کا دوسرا لمحکط العینی اس تبوت کا اطلاق تساوی الاضلاع مثلثوں ہر) سیجے ہے !

مثلث متساوی الاضلاع میں چونکة بینوں ضلع برابروتے ہیں لہذاکسی ایک ضلع کی نسبت و دسرے ضلع سے اکائی (۲۸۱۲) کے برابر ہے اوراس طرح ال طربر برگا دن طک ، نیز چونکہ او طربر ہے (حالا برگا د طک انیز چونکہ او طربر ہے (حالا برگا و طابر ہوگا۔

("اہم یہ خیال میں نہیں ہوگا کہ ابن الہتم نے یہ مشلہ متسادی الاصلاع شاموں کے ہے ہی بیش کیا تھا۔ یہ مشلہ اُن کے آ مھویں مشلہ کے فوراً لبعد آیا ہے اوراس مشلہ میں آ مھویں مشلے سے مدد سے کہ کئی ہے۔ لہذا ظاہر ہے کہ اس کا تعلق بھی ختلف الاضلاع مثلاثوں سے ہے۔ ا



# فهرست مخطوطات

) مخطوطه نمبر ۲۲ م

، نام كتاب التحقيق التعليم في الترقيق والتفنيم - فن تجويد

، تقلیع: ۲×۸ سطرفی صفح ۱۷ حجستم ۵ ورق

معنف: برا نالدین وتقی الدین ابواسحاق و ابومحدا براسیم بن عمر بن اراسیم بن خلیل لجعبری

الخليلى المعروف بإبن البرِّل شيخ الخليل المتولد ١٢٠ المتولى ٢٣١ هر

المائك،

، سن کتابت، ۳ رومضان ۱۱۲ه خط نسخ

، کاغذ؛ دستی قطنی مسیحتی مصری دوشنائی حنظمی عنوان سرخ رنگ

، زبان : عربي نظيم -

اس منظومه کا آغاز اس شعرے ہوتا ہے سہ

بحيمداللى ابتدى بابرى البيرئ تعم منايا بتره البحدو السنرى

ادرآخری شحریہ ہے ۔

وتالعهمالاح عبع واسفرا

محمدالمهدى والآل وصحبة

یرنسخریوم دوشنیبه ۳, رمضان ۱۱۲۴ ه کا مکھا ہُوا ہے جبنسخہ سے بیلقل کیا گیاہے اس پر ارت درج ہے:

وحد لطرة الاصل مرقوم قدوبل بالاصل فصع بحددالله وعوشه وحس لونيفه م عشرة بقيت من شوال سنة احدى و ثنات مأ ته على بيد اسراعيم بن سليان.

### ادر یہ یمی لکھا ہوا ہے :

و دحید الینا و کان الفراغ من قرل تها علی شیخنا سیف الملة والحق والدین الی بکر امید عندی الشایت والعشری من دی الججة امید عندی الشاعت و سبعین و تسعیل مقدم عن مولانا اجازة رحمة الله علیهم جمیعهم اجمعین -

### سرورق پرایک دوسری تحریر برملتی ہے:

نی نوسة الغتیر للله تعالیٰ حبلال الدین ۱ دکتبی سم بعیم الحرام سنستگیم من العجدیة النبویة کا تب نے آخریمی این الم واؤد بن سیمان الخرتباوی ومصری المالکی لکھا ہے اور وقبت غ کتابت یہ لکھا ہے :

وكان الفراغ من نسخها بُعَيد الظهرمن يوم الاثنيي المبارك ثالث شهر دمغان عظم من شهور سنة اربع وعشرين وماية والف من العجرة النبومية على صاحبها فل العلوة والسلام.

ن بخوید و قرأت میں ایک اہم مسکد تفضیم و ترقیق کا بھی ہے تعنی کس جگر کس حرف کوموٹی اور واز میں اداکیا جانا ضروری ہے۔ شلا سما، جب واز میں اداکی جانا ضروری ہے۔ شلا سما، جب فرح ہو تو عموماً موٹی آ واز میں اداکی جاتی ہے ۔ اور جب یحسور یا ساکن ہو تو عموماً رقیق لیعنی جگی آ واز میں اداکی جاتی ہے ۔ اور جب یحسور یا ساکن ہو تو عموماً رقیق لیعنی جگی آ واز میں اداکی جاتی ہے ۔ اور لا تعلیل ماداکی جاتی ہے ۔ اس طرح لام اسم ذات "الله" میں جمیشہ بالتفضیم اداکیا جاتا ہے۔ اور لا تملیل فعل برواقع ہو تو بہت جی آ واز میں اداکیا جاتا ہے۔

غرض پر تفخیم و ترقیق کامسُله فن تجوید کے اہم سا کل میں سے ایک مسُلہ ہے۔ اس منظوم کے
نف نے ایک قصیدہ الفقیہ کے درایعداس مسُلہ کو قرآن مجید کی متعدد شانوں کے سا بقسمجھایا ہے
یق دفغیم کی حقیقت بّائی ہے ، ملاء قرآت کے اختانات کا ذکر کیا ہے ، اور بڑی رواں نظم
ماس پولے مسئلے کو اس طرح بیش کردیا ہے کہ ایک طالب علم تقور ی محنت سے اس نظم کو یا د
بکتا ہے ۔ اشعار کی جملہ تعداد ۱۲۵ ہے ۔

مصنف جن کا پورا نام او ہر ذکر کیا جا چکا ہے۔ آٹھوی صدی ہجری کے مشا ہیر علماء میں سے ہیں۔ شے کنامے ایک گاڑں ہیں ، ۱۹۲ ھامیں پیلے ہوئے اور بانوے برس کی عربیں شہر خلیل ہیں ۲۲ م ، پائی انخوں نے لغداد، دمشق وغیرہ میں تعلیم حاصل کی اور ختلف مقامات پرمقیم اسے ، بالآخر
ل میں آئے اور جالیس سال بہاں تیم دہشے کے لبد ۳۲ عمیں بہیں دفات بائی ۔

باکا شاران مصنفین میں ہوتا ہے جنہوں نے سو یا اس کے قریب کتا ہیں تکھیں ۔ ان کی لعف
بمیں دیکن زیادہ ترکتب مختصر سائل کی صورت میں ہیں ۔ کچھال کی اپنی نظموں کی شروح ہیں ۔

رے مصنفین کی فرن بچو پر بر بھی ہوئی کتا بول کی شروح یا ان پر حواستی ہیں ۔ ان کی ایک منظم اسلامی سے دریات کا ایک منظم اسلامی التک کے ایک البیمنظم اسلامی التک کے ایک البیمنظم اللہ عبدی میں اللہ عبدی کے اسلامی میں قامرہ میں طبح ہوا۔

ر نے نن بچو ید کے ملاوہ علم حدیث اور تذکرۂ روا ہ پرجی کتا ہیں لکھی ہیں ۔ ان کا تفصیلی ابن ججوعتقلائی نے اپنی کتا ب درا لکامنة فی اعیان المائة الثامنة عامرہ مطبع حیدآباد است بحی تاج الدین نے طبقات الشافعید الکبری ج ۲ ص ۸۷ طبع تمامرہ سم اللہ میں کیا ہے۔ میں کیا ہے۔ میں کہ ہما سے علم کا تعلق ہے ۔ ذیر نظر منظوم تحقیق التعلیم کتابی شکل میں طبع نہیں ہوا ہے۔ یک جموعہ میں یہ اشعار طبع ہو بچے ہوں۔ لیکن الگ کہیں نظر نہیں آیا ۔

تے كتب خاند ميں بايا جانے والانسىخد مكمل اور عدد عالت ميں موجود ہے . باسانی بشرها جا ، اوراس قابل ہے كدا سے طبح كرديا جائے ۔ شايد تصبيح وطباعت كے مرجلے ميں دوسرے نرورت دربيش ند ہو .

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### آغاز :

لبسم الله السرحسن الرحيم وصلى الله على سبية نا محسنه وآلسه وصحيه وسلم -ا ثبت الم

وحدًا آخر رسالية التبوت في منبط الفاظ القنوت المعافظ علال البدين السيوطي في بريحا ته في البدنيا والآخرة ولفعني والمسلبين و والبدى و الحوائي ومن تركُ في البرسالية و و عالى ولمام بالمغفرة ببركته و مبركة علومه والفاسه الطاهرة ببشه وكرمه ولله تعليما افقرعبا دالله الله لعالى ان يهلكها افقرعبا دالله الله الله والمن الخربيّا وي عفى عنه .

مسنف کے بہت سے رسائل میں سے یہ ایک عربی نیٹر میں مختصر سالہ ہے جس میں انھوں نے کے قنوت کے بہت سے بلفظم جود عائیں مروی کے قنوت کے الفاظ کی تحقیق کی ہے ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلفظم جود عائیں مروی ان میں سب سے او نیچا مرتبر تشمید کو حاصل ہے ، اور دوسرا ورجہ دعائے قنوت کا ہے . بقیم ائیں میسرے درجے میں شمار ہوتی ہیں - اہل لئے علما دنے تشمید اور قنوت کے الفاظ کی ایک میں کے الفاظ کی سے ۔ ایات کو ضبط کیا اور ان کی ترتیب و تلفظ کی تحقیق کی ہے ۔

اس موضوع برمرزمانه میں ملاءنے کائی توجه دی اورزیرِنظر رساله اس سلسلی ایک رسی ایس میں موضوع برمرزمانه میں ملاءنے کائی توجه دس ال میں طبع بول تھا۔ مگراب لایاب ہے۔ اس ننے دو بارہ طباعت مغید ہوگا۔



# اخبار

## غيرملكي دانش وروس كا داره تحتيقا نئوا سلامي مبس ورود

ترکی اورام ریجست مالمی امن کے مذاکرے میں شمولیت کرنے والے معروف والنش ور اراکست کو اوارہ تحقیقات اسلامی میں تشریف لائے۔ یہ القرہ یؤیور سمی کے پر ذملیہ ارمامی کے در ذملیہ ارمامی کے بر ذملیہ ارمامی کے بر ذملیہ ارمامی کے بر ذملیہ ارمامی کے بر ذملیہ اور پر وفلیسر جمہور فرمان ( HOWARD WARD WARD) تقیے -ان کے درکو لمبیا یونیور سٹی کے پر وفلیسر فاورڈ رگیم ( HOWARD WARD WARD) تقیے -ان کے براہ سندھ یونیور سٹی کے ڈاکٹر منظورالدین احسد کی تشریف کے ڈاکٹر منظورالدین احسد کی تشریف لائے تقے ۔

جناب ڈاکٹر محمصنیر حسن معصومی ڈائر کٹر ادارہ نے معزز بیرد فلیسروں کوخوش آ مدید کہا۔ آپ نے معزز مہانوں کے ساشنے ادارے کے کئی منصولوں ( ec T S و G G G) کی وضاحت فرمائی۔اور ارے کے دانش ورحن موصوعات براس دقت کام کر دہے ہیں ان برردشنی ڈالی مہانوں کوا دائے۔ کے مختلف جیسریمی دکھا کے محیے۔

لعداناں معززمہانوں کی حدمت ہیں ادارے کی مطبوعات کا ایک ایک سیط پیش لیا گیا -

## قرآنى تصوّرخلانت \_\_\_ مذاكره كاانعفاد

۲۲/اگست شفتہ کے روڑ ا دارہ تحقیقا شبا سلامی نے "قراً ٹی تعتوبرخلا فت' کے موضوع ریباں ایک مذاکرہ منعقد کوایا ۔سیپون ا درا ہولن سے آنے والے دائش در وں نے بھی اسس پسشندکست کی ۔

مذاكرىك كانتتاح جناب دُاكرُ منظور الدين احمد ريْدر پوليْديكل سائنس كراچي يونيورسشي (باتي صغير ٣٢٠ بر)

# ﴿ انتقاد كے لئے كتاب كے دولسے اناصرورى ہے } اسفىياد

: ازمنتي ياكستان مولانامنتي محد شفيع صاحب مرظله

ا . بیمه زندگی

و ازمولانا محدولي من صاحب منتي مدرسيم بيه نيوااؤن كراجي

۲- پراویڈینٹ ننڈپر : مرتبرمولا نامغتی محدثین صاحب مدظلہ زکوٰۃ اورمودکامشل<sub>ے</sub>

شائع كرده مجلس تحتق مسائل حساضره كرايي معملاه

رونوں رسالے برائے تبصرہ ماہ رواں میں موصول ہوئے - دونوں رسالے منیایت اہم اور فی زماننا اختلاقی مسأئل کے مامل ہیں ۔ دونوں رسالوں کی اسمیت اور توثیق کے لیے حضرت مولانامفتی موشفیع صاحب مظل کا اسم گرامی کا نی ہے ۔ مجلس تحتین مسائل حاضرہ کراچی کا لوگوں کوشکرگز ارہوناچاہیے کہ ایسے ضروری ا وراہم مسائل کی طرف مجلس نے توجى ا ورعلائے است كى طوف سے عوام كى رہنا ل كا فريضہ ايك كوشا داكر ف كى كوشش كى - به رسالے درخفينت دو استغتاء کے جواب بیں لیھے گئے ہیں۔

يهلاريساله مولانامحداسماق سنديلوي كنوبيزمجلس تقيقات بترعيد كهنؤ كسوالنام يتعلق موانشورنس"ك جاب یں معرض تحریریں آیہ سوالنامے میں بمیر کی حقیقت 'بیمکینی کے مقصد بیمرکی تینوں قسموں ۔۔۔ (الف) زندگی كابيم (ب) املاك كابيم (ج) ذمه دارى كابيم نيزبيم كمصالح اورمفاسدكى وضاحت كے بعد باره سوالات كَ عُمْ عُنْ بِس جن كالب لياب حسب ذبل مي : -

ا \_ ۲ \_ بيمكني كم منافع كى رقم كورباكهناهيج سے يانهيں، كيا رباك صورت يس جوازك كو كا گنجائش كل كتى ہے؟ ٣ ربيمه كے تينو قيموں كا حكم ايك سے ياكيا؟

م ۔ معاملی بہ ٹر کھ کہ ہیں شدہ کے ایک خاص مدت ہیں لمف ہونے برانی رقم اور بعد ہیں لمف ہونے برایک دوسری رقم ا داک حلائے گی اس معا لمہ کو قمار سے صرود میں داخل کرتی ہے یا نہیں ۔

۵ - قمار یاغرری صورت ین کها جواز کی کوئی گفیائش بوسکی ہے ؟

۲ - بید دار این اصل رقم پر قناعت کرے توکیا نیمعالمہ جائز ہوسکتاہے ؟

، كرمنا فع كى رقم كوا مداد عرق اوراحسان قراردينا حكن به يانبي ؟ را لحرب كامسلان ابنى ملكى كبنيول كرساته معالمه كرت توكيا جائز موكا ؟

ومت کے انٹورنس کے کاروبارا ورنج کمپنیوں کے اس معالمے یرکوئی فرق ہے یائیں ؟

ومت کے اس معللے میں سودکی رقم کوربا کمیں گے یا نہیں اوربیمعا ملکیا جا گزموگا ؟

ا کے تخت منافع کی قم حکومت سے لے کرحکومت کے سکس یاکسی دوسری سمری دینا یا بغیر نیت ثواب فی کودینا ما اُر بوگایا نہیں نیز انشورنس کی مروج شکل یں جواز کے لئے ترمیم مرسکتی ہے یانہیں ؟

سوالنامے کا پہلاجواب مخدوم و محترم مولا ناشیف صاحب کا تحریر کردہ ہے جس کی تصدیق میں چوشا ہمیر در تخط ہیں۔ برجواب صفحات ۱۲ -۲۲ پڑتمل ہے۔ دومراجواب مفتی ولی حن ٹوئی کا تحریر کردہ ہے اور صفحات ۱۲ پڑتمل ہے ۔ آخریں ایک خمیر بربر کمینیوں کی ذمر داری کی طرف توج دلائی گئ ہے تاکہ فتا وی کے انتساب میں کہی قتم کا بیجا تصرف نرکریں۔

ندوم ومخرم منتی صاحب کے جواب باصواب کے تعلق کر کہنا چوٹا منبر ٹی بات ہوگی اور سوالوں کے میں ان کی تحریر ہمارے لیے سندہے ۔

بهة نفس مسلم كم منعلق بعض حقائن كى وضاحت كم ازكم بدايج دان خرورى محقاب اكرم طبق كالم علم كو ن نصيب مواور كمن سے كرميض الم علم حضرات ان كم تعلق كچه مزيد را منائى فرمائيں:

یہ بات واضح ہے کررباکسی حال میں حلال نہیں ہوسکتا اور قرآن باک نیز مدیث نبوی سے اس سے سارے اقسام کی حرمت بین طور پر واضح کردی گئے ہے بربات مجتسلیم شدہ ہے کر تجارتی کا روبار کے منافع ملال بن اور ربا نہیں ۔

بی سیات ایک اسلامی جمهوری مکورت ہے جہاں اور سارے سلم نیز غیرسلم مالک کی طرح مغربی طرز تجار کی مغربی طرز تجار مغربی قوانین اور بدنیک اینے کاروباری اصول وضوابطیں مغربی قوانین اور بدنیک کے قواعد نافذ ہیں۔ اور سامے عالمی بینک دور لڈ بدنیک کے سے پوری طرح منسلک ہیں۔

یہ بات بالکل واضح ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے اصول کے ملک کے سارے بینک بابند میں نیز یہاں کے تجارتی اصول یا بینک کے قوانین وضوابط مکومت سے منظور شدہ ہیں سانھ ہی یہاں کے بینکوں اورانشورنس کمپنیوں میں مکومت کا حقہ دوتہائی ہے اور بھتے جھے مکومت کی اجازت وافتیارسے مکومت اورانشورنس کمپنیوں میں مکومت کا حقہ دوتہائی ہے اور بھتے جھے مکومت کی اجازت وافتیارسے مکومت کے مطابق تصرف بس لایا جا آہے کہ اس میں کوئی کام نہیں کہ مکومت کے منظور شدہ قوانین واحول کے مطابق سارے مینکوں اور ہم کمپنیدوں کے معالات تعاون باہمی کی بنیا دیر جاری ہیں اور لوگوں کے حقوق و رقوم کی حفاظت کی ضافت ان کا اوّلین فریف ہے۔ اگر کمی شخ کی کچے برعنوانی یا گی جاتی ہے تو بیر چیز کم و بیش مکومت کے تعریباً سارے محکموں اور اور اور وں ہیں عام ہے جس کا لحاظ عمومی طور برنہیں کیا جا سکتا کہ اس کا شار اتفاقات میں ہوگا یہ بنظی الگ چیز ہے جس کا از نفس قانون پرنہیں بیرتا۔

۔ بیر حقیقت ہے کربیزک کے بعض موجودہ طریقے اوران کے سارے معا ملات اسلامی اصول تجارت اوراسلام کے سراسر منائی کے مباح معا ملات کے معیار بربوری طرح بورے نہیں انرتے اوران کے بعض معاملات اسلام کے سراسر منائی میں مثلاً قار کی بعض منظور شدہ شکلیں اسٹاک اکیجینج سٹہ وغیرہ یا جنکوں کے قرض کے معاملات جن میں زائد رقم کا لین دین جو لبظا ہر رہا بمجھاجا تا ہے ۔

۔ اسلام نے بعض ایسے معاملات کوجن میں ماد تا فساد کا شائر تر تھا جسے بیعے سلم ہے مباح قرار دیا ہے بناہوں حکومت کے محدود کئے ہوئے منظور شدہ قوابین کے ماتحت ترقیباتی قرض کے لین دین ہیں چوخشے شدی کا اور اس معلیطے میں فساد معاشر کی ایک شکل ہے اور اس معلیطے میں فساد معاشر کا خوف بھی نہیں ہے کہ پیملی قوانین کے مطابق اور اسلام کے بعض مباح معاملات کے مشل ہے اس قانونی قرقم کوریا کہا جائے گا یا نہیں بیسوال اس لئے غور طلب ہے کہ عصر جا لمیت کے ریا کے معاملات سے یہ بالک مختلف ہے اس محالطے کا یا نہیں بیسوال اس لئے غور طلب ہے کہ عصر جا لمیت کے ریا کے معاملات سے یہ بالک مختلف اور ان کے لئے گا ور ان کے مقابل میں زائر قرم دونا کرتے جانے تھے اور ان کے لئے کوئی کا تعلق افراد سے تھا اور دقت واجل کے مقابل میں زائر قم دونا کرتے جانے تھے اور ان کے لئے کوئی تھا میں موجود ہیں اور کومت کے منظور تھا در ایک محالات میں ناجا گر تھور نہیں کیا جا تا کہ معنا کہ معاملات میں ناجا گر تھور نہیں کیا جا تا کہ معنا کہ معنا کہ معاملات میں ناجا گر تھور نہیں کیا جا تا کہ معاملات کی طور پر رائے ہیں اور افراد کے ساتھ محضوص نہیں سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔ استان کی طور پر رائے ہیں اور افراد کے ساتھ محضوص نہیں سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔ استان کی طور پر رائے ہیں اور افراد کے ساتھ محضوص نہیں سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔ استان کی طور پر رائے ہیں اور افراد کے ساتھ محضوص نہیں سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔ استان کی طور پر رائے ہیں اور افراد کے ساتھ محضوص نہیں سارے لوگوں کے لئے عام ہے۔

رساله «پراویڈینٹ ننڈپرزکواۃ اورسودکا مٹلہ" میں سنوچ کی ابتدا بیں منتی صاحب رقم طراز ہیں سیماب اگر محکمہ اپنے ماصل کردہ منافع میں سے یاخود اپنی طریف سے اس رقم پر کچید مزید رقم سودکے نام سے بڑھا تا ہے تو شرعاً وہ سودکی تعریف میں داخل نہیں بلکہ محکمہ کی طریف سے ایک انعام ہے جو ملازم کو دیا جا تا ہے اس لیے اس کواپنے استعال میں لاناجا تو ہے فلطی ہے اس کا نام" سود" رکھ دینا مسٹلہ پرا ترا نداز نہیں "
چوبی حکومت پاکستان کے سرکاری یامنظور شدہ سرکاری بھکے اور بدنیک سب حکومت کے اسٹیٹ بدنیک ع بیں اور سب کے معاملات ایک جیسے بیں اور سب کا تعلق باہی جاری وساری ہے اس لئے بدنیک ہو باڈوا کی نہ لازمت کا محکومنا فع کی فانونی رقم جودی جاتی ہے یا بطور فیس لی جاتی ہے کیا یہ صبح نہ ہوگا کہ ہم اس کومی "سود" ربا" نہ کہیں بلکہ معنون اوا"۔ و انعام" یا " فیس" یا سیونگ بدنیک کی شکل بیں اپنی رقم کے جھے دسہام و اسمت ہی و منفعت 'سے تعبیر کریں ؟ سیونگ بعینک کی رقم کو شرائط جنیک کی افاظ ہے نہ قرض کہنا میج ہے مانت بلکہ بینک کوغیر معینہ مدت کے لئے اس کا مالک بنا نا ہے ۔ البتہ قوا عدے موافق یہ رقم عندالطلب والبس مانت بلکہ بینے کہ وہندا کو بالسکت ہے جسیا کہ شرکت اور مضاربت کے معاملوں بربی یہ ماکن ہے ۔

۔ رسالہ ''بیمہ زندگی'' صغی ۱۳ فری سطری : '' (ج) تینون سم کے بیموں یں جو یہ شرط کے کرچنع کی رقم اللہ '' بیمہ پالیسی کی جمع کردہ رقم سوخت ہوجا تی ہے ، یہ بیمہ پالیسی کی جمع کردہ رقم سوخت ہوجا تی ہے ، یہ سنرط خلاف شرع اور نا جائز ہے قوا عد شرع یہ کی روسے اس کو کیس معاہدہ برجمبور توکیا جا سکتا ہے اور عدم تعمیل کی صورت میں کوئ تعزیری سزا بھی دی جاسکت ہے لئے ''

اس عبارت یں جس تنمولا کا ذکرکیاگیاہے بہ شرط تغریباً ستاہ نہ کے لگ بھگ ہیم کمپنیوں کے بہاں رائح ، ہیکن حکومت پاکستان جیسا کہ قبل بہان کہا جاچکاہے سادی بہرکپنیوں یں دوتہاں گی سہیم (مصددار) ہا اور نہان پر مجی اپنی نظر کھتی ہے اس میں حکومت کی مؤسی نظلاف بنبک یا کمپنی والے کوئ تعرف نہیں کرسکتے۔ اس ہم کمپنیوں کا دم حکومت پاکستان کا منظور شدہ قانون " یہ ہے کہ کسی پالیسی کی اوا ٹیگ قبل از وقت روک مجائے توکمپنی مرف دس فی صدوفیع کرسکتی ہے اور بھبہ رتم کی والیسی کمپنی پرلازم ہے بنا ہر بر خلاف شرع ہونے مکم ظاہر نہیں ہوتا ۔

۔ رسالہ م بیمہ زنرگی "صفحہ ۱۶: مردی ) جائز ہے ، ، ، ، ، ، ، ، سعبارت سے صندوق النوفير یا سیونگ بینک کی صورت کا جواز بھی ظاہر موتا ہے ۔

رساله دربیمه زندگی "منعی ۱۳ ۰" (۸) تبرع ا وراحسان کی کوئی علامت یهان موجود نهیں جو نکھ کوئی علامت یہان موجود نہیں جو نکھ کومت نے ساری رمایا کی امداد وا عانت کے لئے بیمکیپنیوں کی ضما نت نے لیہ اوراس وقت ساری یا ملکی یافا بڑے کومت یا کستان کی سرستی ا ور ذمہ داری برقائم ہیں اس لئے یہ مغروضہ خلاف واقعہ ہے۔

ان دسوں گزارشات پرجن پر جنیقت امرکا المہارکیاگیاہے اگرمز بدغورکیا جائے تو امیدہے کرحفرت مغتی صاحب کا جواب مختلف نوعیت کا ہوگا اوران کے دوسرے دسا ہے ممپرا ویڈنٹ فنڈ "کے بھم کی وضاحت مزید ہوجائے گی ۔

اتقصا دیات ہے با جرحفرات جی کوانشورنس نیز گاکستان بینکنگ سسٹم سے کماحقہ وا تفین ہے اور جن کو اسلامی احکام سے بھی بڑی مدتک تعلق ہے خرزران دونوں فتووں کے مختلف ہونے پر تعجب کا اظہار کریں گئیونکہ معاملات کی حدیک دونوں کی اصل میں بڑی بیگا نگت ہے اور کا روباری نیز مالی لمی فرسے ایک ہی مرکز سے منسلک ہیں ۔ سوالات کی فوعیت کی بنا برنیز مفروضات مندرج کی دوشنی میں جواب کی ۔ نہ ہم اکہ اگر تھی بات ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پاکستان میں اسلامی احکام جاری کرنے کی کوششش کی جارہ ہے اور حکومت کو پوراا صال ہے کہ میرے اسلامی طراقتے پر سارے معاملات کے لئے قوانین مرتب کئے جا ٹیں ۔

ا میدہے کہ دیگرا ہل علم حضرات اورخصوصاً علماء کرام اس خطیم ہم ہیں حکومت سے نعیا ون کریں گے اور ان معروضات پرغور فریائیں گے اورصیحے رہنمائی کرے ممنون ومشکور بنائیں گئے ۔

وما وَفِيقِى الْآباللّه عليه توكّلت والبيه انيب (محرصغيرحس معصومى)

### بقير:- اخساس

کے سکیجہ رسے ہُوا - بعدازاں اسلام میں تصوّرِ خلائت اور قیام خلافت برسجت و تحییں کی گئی ۔ ادارہ کے دانش وروں سے علاوہ ، امران کے جناب پروفلیسر جمیدعنایت اور سیلون کے جناب پروفلیسر جمیدعنایت اور سیلون کے جناب ایر دنیا (A.T. M. SIVARDEE N) نے بھی بحث بین حسلیا۔ جناب پرونلیسرعنایت ، تہران یو نبور سٹی میں قانون کی فلیکلٹی کے مرکر وہ ممر ہیں ۔ جنا ب شور دین بھی کو لمبور دمعروف قانون دان ہیں ۔ مردو دانش در " بین الاقوامی صور تحال شور دیا بھی کے مرکر دہ میں بغر فن شمولیت اور عالمی امن کے موضوع براسلم آباد یو نیور سٹی میں ہونے والے مذاکرے میں بغر فن شمولیت تشریف لائے ہے۔

مردد غیرملکی مغرزمهان جب اداره تحقیقات اسلامی میں تشریف لائے ۔ تو جناب خاکم محرصغیر سن معصوی صاب ایکٹنگ دائرکٹر ادارہ صدا نے ان کوا دارے کے کئی شعبہ جات دکھائے ۔ اور ادارے کے تعلیل المیعاد اور طویل المیعاد منصوبوں ہے ، شعبہ جات دکھائے ۔ اور ادارے کے تعلیل المیعاد اور طویل المیعاد منصوبوں ہے ، شعبہ جات دکھائے ۔ اور ادارے کے تعلیل المیعاد اور طویل المیعاد منصوبوں ہے ، سیر دادار ہے میں اس وقت کام جو رہا ہے ، ان کو دا تفییت ہم بہنچائی ۔

#### اداره ٔ تحقیقات اسلامی کی دو نئی کتابیں

#### (۱) " كتاب النفس و الروح (عربي س) "

مصنف : مسهور مفسر و منظم اماه : فجر الدين رازي (المنو في ۴۰،۹ هـ و ۱۹۰) بعدن بختن : \$اكثر نجد فيعتر حس معتبوبي ـ برو فيسر انجارج

به بادر الوجود نبات مسهور مفسر و سنهم اماء فعرائدی رازی (رد) کی بصنف ہے۔ یہ کیات دو حصول میں سفسم ہے ۔ حصه اول میں علم الاحلاق کے انبول ہمه ہے بعد کی نئی ہے۔ دوسرے حصه میں خواہی بقشان سے سعلق امراس کے علاج سے عب کی کئی ہے ۔

اس کتاب کا دکر دسف الطنول کے سوا دسی قدید یا خدید فہرست کیت میں بہتی ملتا۔ برا طمن کو بھی اس نبات کے وجود کے علم بہت بوڈئی لائسریری آ کسعورد کے مخطوطہ کے علاوہ اس کتاب کے دبی دوسرے بسجے کا وجود آج بک دریافت بہتی ہوا۔ اس کتاب کے عربی میں کو ڈا کٹر کھد صغیر حسن معصومی دو فیسر ایجازج ادارہ عدا نے بڑی دیدہ زیری سے انڈیٹ کیا ہے۔ اس کا انگریزی برحمہ سائع عود جا ہے۔

صفحات ۔ ۲۲۰ صفحات بندرہ روسے

#### (٢) ° كتاب الاموال · ·

مؤلف و ادام الوعسد فاسم بن سلام وما (الموقى بر۲۶ه/۴۸۳۹)

سرحم و مقد مه بگار : عبدالرحمال طابر سوری ـ ریڈر

به کتاب امام ابو عبد رہ کی بالیہ ہے۔ مؤلف امام سافعی رہ اور امام احمد بن خیبل رہ کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہی۔

کیات کا اردو برحمد دو حصول می مقسم ہے۔ حصہ اول اسلامی مملک میں عبر مسلموں سے لئے حالے والے سرکاری محصولات اور آل کی تفاصل ہر مسمل ہے۔ حصہ دوم مسلمانوں سے وصول ہو نے والی مالی واحیات (صدفه و ر ذواه) تر مسمل ہے۔ ہر دو حصه ہر سرمہ نے مندموں کا اصافه کیا ہے۔

حصة أول صفحات --- بينين قيمت بيدره روس

حصه دوم صفحات ... م. م قيمت بازه رويح

ناطم بسر و اساعت : اداره بجعفات اسلامي د يوسف يكس بمر ١٠٣٥ - اسلام آباد

طائع : حورسيد الحس ـ مطبع : حورسد پراثرر اسلام آباد

ماسر : اعجار احمد رسری ـ اداره تحقیقات اسلامی ـ اسلام آناد (پاکستان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR

Islamabad

### ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

હ

#### تیسری جلد شائع هو گئی

مجموعه قوابین اسلام مؤلفه سربل الرحمی کی بهلی دو خلدون میں باطح، بقفه روحه، مهر، طلاق، عدالتی بقریق ، خلع، سارات، طهار، ابلاء، لعان اور عدت سے متعلق قوادی اسلام کو مدون سکل میں ییس کیا جا حکا ہے۔ به خلد نسب اولاد، حصاب، نقفه اولاد و آباء و احداد ، همه اور وقف کے اسلامی قوابین بر مستمل ہے۔

حسب سادق بیسری حلد می بھی بد کورہ فوادی کو دفع وار سکل میں حدید ایدار پر مریب کر کے مختلف بداهت فقہ حصف الکیه العقد احسانه اسیعه اماسه اور طاہریه \_ کے نقطه هائے نظر بسریح کے سابھ بیاں کئے نئے ہیں ـ سابھ هی سمالک اسلاسه میں رائح الوقت متعلقه فوادی کے بعصیلی حوالے بھی سامل ہی ـ آخر میں یا کستان کی آغلی غدالوں کے فیصلوں کا دیر کرے ہوئے جہاں کہیں فوادی نافد الوقت میں کوئی بعض نمی یا خلاف سرع بات محسوس کی کئی ہے۔ اس کی بسال دہی کے سابھ متعلقه فادوں میں یر میم باحدید فادوں ساری کی طرف توجه دلائی نئی ہے۔

امید ہے کہ جب یا کسمال میں یارلمانی سطح پر سخصی قانوں مسلمانان (مسلم پرسل لاء) کو مکمل آئیبی اور قانونی صورت دینے کے لئے صابطہ بند (Codify) کیا جائے کا یو یہ مجموعہ ملک کی وزارت ہائے قانوں اور قومی و صوبائی اسمبلول کے لئے بہرس راہ ہما بایت ہو کا۔

اسلامی قانون نر کو ئی لائیبرنری اس محموعہ کے نصر مکمل نہیں کہلائی جا سکتی ۔

حصه اول ، ۱ رودح حصه دوم ، ۱ رودے

حصة سوم ١٥ رودے

پوسٹ بکس تمر ۱۰۳۵ - اسلام آباد





دارة محقيقات إسلاكي و إسلاكاره

#### بسمالله الرّحان الرّعامة



پھیے مہینہ کا سب سے اندوم کا کے اور اور اور کے محبوب عوامی لیڈر صدر جمہور ہی میں سخدہ جال عبدالنا صرم حوم کی اجا نک وفات ہے۔ مرحوم نے عربی دنیا کے مختلف مسائل حل کرنے اور عالم اسلام بالحضوص عوب دنیا اور افرانی جمالک کواستعاری طافتوں سے نجات دلانے کے لئے جو گرانقدر حبو وجہد کی وہ جریدہ عالم بر نثبت رہے گی۔ مشار فلسطین کے صبم مردہ میں حب طرح اکفوں نے دکوح بجبون کی عرب ونیا اور کے اس عظیم احسان کو کبھی فراموش نہ دسے گی۔ دنیا میں کچھ لوگ ناد کئے بانے کے لئے آنے ہیں اور جال عبدالنا صراسی گروہ بیر سے تھے لیے ملک کے عوام کو خوش حالی سے مہمکنار کرنا ، ان کی دکر جان سے بیخبت استعار کی گرفت کو ختم کر دنیا ہیں گئے فدمت اسلام میں شائل ہے۔ مرحوم نے اپنے عہد میں حب طرح علوم عرب ہو اسلامیہ کی خدمات انجام ہیں وہ المجلس الاعلی للشؤوں الاسلامیہ کی دوز افزوں عرب علمی سرکر میوں سے واضح ہے ۔ ان کے ذمانہ میں دنیا میں عوبی سیسے والوں کو نصاب کی کا بیر علمی مرکز میوں سے واضح ہے ۔ ان کے ذمانہ میں دنیا میں عوبی سیسے والوں کو نصاب کی کا بیر مفت فراہم کی جاتی ہیں ۔

دین شعور بدیار کرنے کے لئے ریڈیو، اخبارات، طیلی ریڈن کے طویل بروگر اموں کے علاوہ بڑی مقدار میں دینی لو پچھ پواکر مفت تقلیم کیا گیا۔ اس سلسلہ بیں کتاب الشعد " الله مفید سلسلہ نمام عالم اسلامی کے لئے مثالی منونہ ہے ، اس بروگرام کے تحت تعمیری دینی مواد

اورستندعلماء دین کی قدیم و صخیم الیفات کو جھیو ہے جھیوٹے اجزاء میں جھیاب کرمعولی معاوصة برعوام تک پہنچایا جانا ہے تاکہ دینی علوم تمام مسلمانوں میں عام ہوں اور قوم کا ہر ہر فرد اپنے اسلاف کے گرانفذر علمی کارناموں اور دینی افکارسے باخبر ہوجائے ، جامع از ہر میں جدید مالات کے تقاصوں کے مطابق محتلف تعلیمی اصلاحات ہوئیں اور اب اسے علوم دینیے و علوم حدیدہ منالاً طاکری، انجنیز نگ، کا مرس وغیرہ کی تعلیم کے لئے یونبورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے ۔

تبلیغ اسلام اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے کے سلسلہ میں مرحوم نے جومسای مشکورہ انجام دیں ان میں وقتاً فوقاً عالمی اسلامی کا نفرنسوں کا انعقاد ، افرلفیتہ کے مختلف ممالک سے لئے تبلیغ اسلام کے پروگرام کی نشریات ، چوہیں گھنٹہ تلاوت قرآن مجید کے پروگراموں کی ریڈ لوسے اشاعت فابل ذکر کارنامے ہیں ۔

مرحوم کی قیادت میں جمہور سے عرب بمتحدہ نے اقتصادی ، ساجی ، صنعتی ، ذرعی اور تعلیمی اصلاحات و ترقی کے جو مراحل طے کئے وہ بقیناً شاندار مستقبل کے لئے بنیادی جنت رکھتے ہیں ۔ لینے ملک میں مرحوم کی مجبوبیت و مقبولیت کا حرف شاہا می حالہ میں مرحوم کی مجبوبیت کیا اور لوری قوم نے نہایت شدت سے انھیں دوبارہ منصب صدارت قبول کر بینے میر مجبور کر دیا .

اگریہ وافعہ ہے کہ انسانوں کو ان کی موت کے بعدان کے آبرادر تاریخی روایات سے پہانا جانا ہے تو جمال عبدان مر رہتی دنیا تک باقی رہنے والے آبار و روایات چھوڑ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان بر ابنی رحمتوں کی بارش کرے ان کی کوٹا مہیوں کو معاف فرمائے اور ان کے مانشنبوں کو ان کی کوٹا مہیوں کو معاف فرمائے اور ان کے مانشنبوں کو ان کی کوٹا مہیوں کو معاف فرمائے اور ان کے مانشنبوں کو ان کی عالم کو خراج عفیدت کوان کی جاری کر دہ عظیم الشان مہم کی تکھیل کی توفیق بختے کہ ایک عظیم قائد کو خراج عفیدت دینے کا یہی صبح طراحت ہے ۔

انسانوں کوکا مل انسان نبانے ، اتھیں دنیؤی واخروی سعادت سے ہمکنار کرنے اوران کی اخلاقی و روحانی تربیت کے ہیں۔ کوہ انسانوں کی تمام حزور توں کے لئے اسلام نے ان برجو فراکفن متعین کئے ہیں۔ انسانوں کی تمام حزور توں کے لئے لچ دے ہیں۔ مسلمانوں کو ان ضابطوں کی موجودگی ہیں نہ

مزید ریاضتوں کی صرورت ہے نہ جدید جماعتوں اور تنظیموں کی ماجت ، مسلانوں میں دینی وصدت و قوت پدا کرنے کے لئے کتاب اللہ اور مساجد کی موجودگی میں نہ کسی دوسری کتاب کی صرورت ہے نہ کسی دوسری عارت کی کیونگہ اس فتم کے تمام خود ساختہ بدل مسلانوں میں افتراق وانتشار میں اضافہ کے سوا آج تک کوئی خدمت انجام نہ دے سے .

اقامت صلاة کے لئے مساجد کا نظام ، محلہ وار پنج وقت اجماع ، حلف وارانہ لینے معاملات کا انتظام ، دین تعلیات و تربیت کا بندولیت ، ایک معاملہ فہم اور نمازیوں بیں سب نے زیادہ عالم قرآن شخص کی زیرا مامت و قیادت بیش آمدہ مسائل میں دینی تعلیات اور ذمانہ کے مقتضیات کے مطابق باہی مشوروں سے اپنی نمدنی ، اجماعی ، معاشر تی ، سیاسی ، اقتصادی اور تعلیی مشکلات کا حل تلاش کرنا ، سرجوٹ کراصلاح احوال اور اپنے دکھ در دکا علاج کرنا ، اخلاتی امراض کے النداد اور محلہ سے فقر و بے کاری ، فحاشی ، جہالت اور امراض کی دوک نقام کے لئے مسجد کو بنیادی مرکزی حیثیت دینا ، اور لوری توت سے مقد ہو کر ہر عیر دینی قوت کا مقابل کرنا ، مساجد کی مجلس شوری کا حکومت کے منتظین سے رابط ہ اور خیرونفؤ کی میں پورا پورا نوا نوان ، دسنی نعلیم کے ذریعہ گھ ، مسجد اور مدرس میں مرابئی ، خود عرضیوں اور ذاتی مفادات کو چھوٹ کر لوجہ اللہ اخوت و مجبت کو مصنبوط کرنے کے بیان مرصوص بن جانا اور ذکر اللہ میں مشغول رہا ، سے وہ چند برکات ہی جو اللہ کا مقرد کر دہ مساجد و صلاۃ کا نظام ہمیں بخشا ہے ۔ یہ وہ چند برکات ہیں جو اللہ کا مقرد کردہ مساجد و صلاۃ کا نظام ہمیں بخشا ہے ۔ یہ وہ چند برکات ہیں جو اللہ کا مقرد کردہ مساجد و صلاۃ کا نظام ہمیں بخشا ہے ۔ یہ وہ چند برکات ہیں جو اللہ کا مقرد کردہ مساجد و صلاۃ کا نظام ہمیں بخشا ہے ۔

اس نظام صلاة كا معاسره كى نظهرين جومفائم وه "ان الصلاة تنهى عن الفيشاء والمنكر "مع عيال مع و نظام صلاة كامعاسره كى فلاح وبهبود اور اقتصادى سرهار سع چولى دامن كا ساخه به جيائي آپ ديھيں گه كه اكثر مواقع بركتاب الله ميں ، "اقتام المصلوة "كے ساتھ" ايتاء النزكوة " مذكور به . حزورت مندوں كو افلاس و برنتابی سے نجات دلانا ، ان كى حالت مبتر بناكر معاشره كا معيار ملندكرنا ، عوام كى صلاحينوں كو زياده سے زياده مطبحة اور مجيلة ميكولة كے مواقع فرام كرنا" اتياء النزكوة" ميں مثامل به النام الذكوة "كومت مملوة لازى ج

ادراس کی مسجد و چیوٹی اکائی ہے جہاں سے مسلمانوں کی اجتماعی اوراقتصادی اصلاح آغاز ہوٹا ہے اور اسلامی مملکت میں بر اصلاحات حکومت اسلامی کی نگرانی میں برام باتی ہیں ۔

محلہ کے مخاجوں اور اپر ہجوں کے لئے و ظائف کا اجراء ، گاؤں میں کسانوں اور سنہر میں طلم ، معذوروں اورا پا ہجوں کے لئے و ظائف کا اجراء ، گاؤں میں کسانوں اور سنہر میں دوروں کے مسائل کا شوری سے عادلانہ حل نالانٹ کر کے ان کے لئے مہتر سے مہتر بن حالات بیا کو اوران کی جہلہ شکایات کا ازالہ کرنا ، اکفیں ہرفتم کی نفع بخش ترفیوں میں سنریک کرنا وان کے لئے جلہ ممکن سہولتیں فراہم کرنا "ایناءالہ ذکہ فی سنرائط میں شامل ہیں اس طرح موف ان کی حالت درست ہوگی بلکہ ملک امن و آسودگی اور فراوائی رزق کی برکات سے مامل ہو جائے گا جوادائی ڈکو ہ کا لازمی نیتجہ ہے ۔ خود سوچئے کر آج ہمارے معاشرہ کی جو چکا ہے اور کیا مسلمان رہتے ہوئے ہم اس خلاء کو صلوف و ذکو ہ کے سواکسی اور نظام سے بوجیکا ہے اور کیا مسلمان رہتے ہوئے ہم اس خلاء کو صلوف و ذکو ہ کے سواکسی اور نظام سے نہارے معاشرہ کی مسلمان دینے ہوئے ہم اس خلاء کو صلوف و ذکو ہ کے سواکسی اور نظام سے نظام و زکوہ کو لینے پورے نقاضوں کے ساتھ نافذ کرنے کے لئے متنفظ طور پر نیش کرے اور افرا اللم رپشتی ایک املا معاشرہ کی حالت نافذ کرنے کے لئے متنفظ طور پر نظم صلوف و نظام ذکوہ کو لینے پورے نقاضوں کے ساتھ نافذ کرنے کے لئے متنفظ طور پر نظم صلوف و نظام نرکوہ کو لینے پورے نقاضوں کے ساتھ نافذ کرنے کے لئے متنفظ طور پر نظم و متحد ہوکر حبل اللہ کی مقام کے ۔

صلوة و ذکوة کی طرح ایک اور صفراین ، صیام ماه رمضان ہے ۔ یہ عبادت السانوں کو اینے مفصد کے حصول کے لئے انتہائی کیسوئی کی تربیت اور ان کی قوت ادادہ کو بے بناہ نقویت دے کر احساس ذمہ داری کو جلا بخشتی ہے ۔ معبوک بیاس کو برداشت کرنے کے علادہ نہ صرف ناجائز خواہشات بر معمی قابو علادہ نہ صرف ناجائز خواہشات بر معمی قابو بائے ، دومروں کی مکلیفوں کا بذات خود مجرب کرنے اور دکھ در دیمی اپنے مجا بیُوں کا ساتھ بر می این مارہ میں تمام مشکلات اور مشقیق پامردی دیے برا مادہ کرتی ہے ، احکام اللی پر تعمیل کی داہ میں تمام مشکلات اور مشقیق پامردی

سے برداشت کرنے اور راہ فدامیں بے دریغ ہرستم کی فربانی دینے کا عادی بنائی ہے بہم یہ تصور بی منہیں کرسکتے کہ جو توم ماہ مصان میں روزے رکھنی ہو وہ کسی بڑے سے بڑے مقصد کو ماصل کرنے میں افلاقی لیستی ، بے قلبری یا کمزوری کا اظہار کھی کرسکتی ہے۔

ماہ رمضان نزولِ قرآن مجید کا مبارک مہینہ ہے ۔ وہ قرآن مجید حوانسانوں سے لئے مکس دینی ضابطہ اوران کی ہرابت کے لئے واضح تعلیمات پرشمنل ہے ۔ یہ مہینہ قرآن مجید کی یاد منانے کا مہینہ ہے ۔ اس مہینہ میں مسلمانوں کو کتاب اللّذ پر اپنا ایمان تازہ کرنے ، اور اس کی باد منانے کا مہینہ ہے ۔ اس مہینہ میں مسلمانوں کو کتاب اللّذ کو سمجھ کر بڑھنے اور اس کی تلاوت کا حق اواکرنے کا عہد کرنا چاہئے ۔ اگر اس مہینہ سے کتاب اللّٰد کو سمجھ کر بڑھنے اور اس کے احکام برعمل کرنے کی ابتدا کر دی جائے تو ہرسال رمضان میں اس دفیار کو تیز ترکر کے بورے معامیزہ کو اسلامی تعلیمات سے براہ راست آگاہ کیا جاسکتا ہے ۔

انتخابات سریمه آگئے ہیں ۔ اس موقع پرعوام ،سبیسی جماعتوں اوران کے لیڈروں کواپنی ذمہ دارلیوں کا پورا پورا لحاظ رکھنا حزوری ہے۔ اس ناذک مرحلہ براسلامی حکومت کی ذمہ داریاں مہرت بڑھ حانی ہیں۔عوام اسلامی سیاسی تربیت کے بغیرانتخابات کی آزماکش میں حصہ لے رہے ہیں .صزوری تھا کہ اس وقت مختلف سیاسی عماعیں اپنی حدود ہیں رہنے ہوئے عوام کے رامنے اپنے منشورات بیش کردنیں، اورعوام کوننرواشاعت کے تمام وسائل سے یہ بات ذہن نشین کرا دی جانی کر کسی حجاعت سرکی سحصینوں سے پہیں ملکہ اس کے اصولوں سے پہچاپنے کی کوشنن کی حائے ، سبای ی جاعنوں کا فرص تھاکہ وہ اپنے مخالفین کے منشولات بر تنقبد كرنني اور ذا تيات بريه الزنني - مسياسي جماعنوں كى كنزت كے لئے اكمركوئي وجر حواله ہے نومرف ببی کہ سرحباعت خود کو زیادہ سے زیادہ نوم کی فلاح و بہبود اور عوام سے مفاد کا صامن قرار دیتی ہے .لکین اگر بی عوام کی خیرخوا ہی کا دم مجرفے والی حماعتیں قوم کواپنی خود غرصنبوں کا شکار بناکرعوام میں انتشار اور باہمی لفرت بھبلانے لگیں، ایک دوسری کی سکھر کرکے عوام سے مذبات میں اشتغال پیدا کرنے لگیں ، ایک دوسری کے ملاف تھے وطے الزامات تراشّف لگیں توبھرامن وسلامتی مرقرار رکھناشکل موجائے گا، اورتمام جاعتیں کجوبی واتھ بيركواس انتشار سے سوائے دشمن كے كسى كوفائدہ تهيں كينے كا.

### خواجه رخید الدین فعنل الله مهدانی اسلامی عوم و فنون کی سر رستی کے اتنے میں • بیانی میں میں میں اسلام تدریان

خواجہ رشیدالدین فضل التد بہدائی دمتونی ۱۱، ہجری - ۱۱ سااعیسوی) کی کئی تیتیں مب وہ ما ذق طبیب ، ایک لائن فریر اور سب سے بڑھ کر ما ذق طبیب ، ایک بیار مغز اور دوشن ضمیر موترخ ، ایک لائن فریر اور سب سے بڑھ کر سب معلوم وفنون کے زبر دست سر رہست سنے ، مگر ال کے کارنا ہے ایمی تک پڑے خفا ہیں ، اس مختصر مقالے میں ہم ال کی علم یہ وری کا ایک خاک بیش کریں گے ۔

رست بدالدین الطبیب" دفضل الله بن عماد الدین البوالخیرین علی ) جنہیں آئندہ ہم "خواجہ تکھیں میں میں اسل کی عمر میں دین میں ورخود خواہ نے تیس سال کی عمر میں دین اقبول کیا ۔ اس وفٹ کک انہوں نے اپنے نرما نے کے متداول علوم وفنون میں تیخ حاصل کر ان کے انہوں سے بہرہ من دینے ۔ ازارت کا عہدہ جلیا سنھا نے کے بعد بھی وہ با" ہی کہلوانے متے . انہیں اس بینے سیلمبعی مناسب عنی ۔ ان کے اکثر خطوط میں مرقوم ہے طبیب الوزیر"

خوا جرسدطان ا با قاخان مغولی المنی فی کی میری در البیب رہے سلطان خازا ل

ابن ارغوں مغولی نے انہیں طبیب کیے اسلائی کی کی سے اسر کررکھا تھا۔ خازال خال ایک فال

من تعا اور نواجہ سے مخلف موضوعات مرشب اللہ ایک کتا۔ آخر ہ ۵ ہہ جری ہی اس نے

ام قبول کریا ۔ وہ ببلا مسلمان منگولی یا المنانی سلاس کی اس نے تفظ محسب مود کو اپنے نام کا

و بنایا۔ سلطان محمود خازال خال (متوقی س رہے ) نے ہی د ۵ ه ه ہم جری میں) خواجہ کو ابنا وزیر

رکی تھا۔ اگرچ ابا قاخال میں ان کا قدر دال نظا مگے سلطان محمود خازال نے نواجہ کے ما دی و

وی مراشب میں احنا فرقرمایا۔ خواجہ اسلطان محمد خدا بندہ اولیا تو د سورے دار ہوں ہوری کے عبد

میں مجی مقتدر اور سیاہ وسفید کے مالک تھے سلطان ابوسعید خان (۱۱۱ - ۱۳۹ ہجری) کے عہد میں اقتدار کے طالبول نے خواجہ پر طرح طرح کے انہا مات نکائے مگر سلطان کو مفقاً کوئی ایسی بات نظر مذا کی جس کی بنا پر وہ خواجہ سے باز پرس کر سکتا۔ اس پر خانفول نے ۱۱ ہجری میں اس سرایا خیر شخص پر خر کا واد کی حس سے خواجہ جانبر نہ ہو سے ۔ جلال الدین محمد تبقی نے ان کی تا ریخ دفا میں فرمایا نظا ہے

رشید ملک و دین چول رسی کرد بعقبی نوشت منشی تا ریخ اوک "ظاب تراه" اور میباکر بیان موگا، خواج نظام الملک طوسی دا ابوعی صن بن علی بن اسحاق مقتول ۵۸۸ به به بری ) کے بعد ایران وعرب کو ایسالائق وزیر غالبًا نصیب نہیں ہوا نواجہ کا مزار سلطانیہ نز د تبر بیزیں ہے آثار و کرتب

بہ ہم ہم ہم ہم ہے۔ دونصبلس میں جن میں معلوں دمنگولیوں ، کی مفصل ماریخ لکسی گئی ہے (اسے ماریخ غازا اللہ معلومات معمی کہتے ہیں) دوسری جلد ماریخ عالم اور بین الاقوامی اسمبت کی حالی ہے بعض حغرافیا تی معلومات

I. JOHN ANDREW BOYLE.

<sup>2.</sup> TURKISTAN DOWN TO THE MANGOL INVASION

<sup>3 -</sup> ASPECTS OF ALTAIC CIVILISATION P.46 EDITED BY

DENIS SINOR : P. 200-

جامع انواریخ رشیدی ممل صورت بی کی برا رصفات پرشتمل ہے ۔ اسی کتاب کا کھنا کوئی کی کم من نفا ۔ اوراسی لئے نواج نے دو سرے مل ، وفضلا سے اس سلسلہ بی مدد لی ہے ، طرز تحریر یا واضع ہے کہ اس کتاب کا ایک مصنف بنیں ہو سکتا ۔ اس سلسلے میں" تاریخ او کہا تو کے مقتنف فاسم کا شان کا بیا ن دئجیب ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ جامع النواریخ رشیدی "کا بیشتر صعد اس نے لکھا ور پر کر خواج نے اسے معا دخہ و بینے کا وعدہ کیا نفامگر اس سے کسی قدر مجر گئے۔ "اس بات کی کسی اور یر کر خواج نے اسے معا دخہ و بینے کا وعدہ کیا فتا ما مگر اس سے کسی قدر مجر گئے۔ "اس بات کی کسی اور فرم کن ب کامقنف ہو کہا ہم آلتواریخ رشیدی کا کچھڑ صد اس نے بکھا ہو ۔ مگر آل دیخ او لجا منوجی فی دوم کن ب کامقنف کیسے ہو سکتا ہے ؟ دوم کن ب کا معتد بہ صفے کا متحد کر میں بات کی ایک مباد کو ڈاکٹر مولوی محمد شیع مرحوم نے ، م 19 م بی منشان سے رشیدی " مقات اسلطا نبر اور اسوالی والبوا بید ۔ بیل کتاب فران جدک نفیر و بی بی مفتات اسلطا نبر اور اسوالی والبوا بید ۔ بیل کتاب فران جدک نفیر دومری مغلول کے کا رنامول اور تعیسری شاہی مکتوبات پرشتمل ہے دی ویکون کا بید دومری کتاب میں کتوبات بھی کتاب فران جدک نفیر دومری کتاب کو ایک اور کا کا دامول اور تعیسری شاہی مکتوبات پرشتمل ہے دوم کا کا دامول اور تعیسری شاہی مکتوبات پرشتمل ہے دوم کن ا

<sup>،</sup> مغلوں کی اُسل ، چنگیز مان ، اصفاد حیگیز اور لعدے منگولول پرجدا کا نہ ابواب میں صفحہ مخطوط اکتیجانہ بی تہران یونیورسٹی نمبراس ۲ تا ۲ س ۲ کے اس کتاب میں فن معماری ، زراعت اور علم الحیوانات سے جشہد. ، التوضیحات فی مجت التقیق اور مطالع العقائق ، سال الاحکام خواج کی و بی کتیج نام می جو اِقْم الودد کو اجی کنیس کیں .

میں میں مقتدر اور سیاہ وسفید کے مالک تھے سلطان ابو سعید خان (۱۱۷-۱۳۹ مجری) کے عہد میں اقتدار کے طالبول نے خواجر پرطرح طرح کے اتہا مات لگائے مگر سلطان کو محفقاً کوئی ایسی بات نظر مذاتی جس کی بنا پر وہ خواجہ سے بازیرش کرسکتا۔ اس پر خالفول نے ۱۱ ہجری میں اس سرایا خیر شخص پر خنجر کا وار کی حب سے خواجہ جا نبر زموسکے ۔ حبلال الدین محمد تنبقی نے ان کی تاریخ دفا میں فرمایا تھا ہے

رشید ملک و دین چول رسی کرد بعقبی نوشت منسی تاریخ اوک "ظاب تراه" اور میباکه بیان موگا، خواج نظام الملک طوسی دا لوعل حسن بن علی بن اسحاق مقتول ۵۸۹ یم بری ) کے بعد ایران وعرب کو ایبالائق وزیر غالباً نصیب نہیں موا نواجہ کا مزار سلطانیہ نز و تبریزیں ہے آثار و کرتب

تواجر خود عالم اور علمار وفضلار کے قدر دان سے ۔ ان کی متعد تا لیفات میں مامع النوار کی رئیدی " دس تا لیف ۱۰ عجری ) بہت معروف اور ستندی ب ہے ۔ اس کتاب کی بنا پرخواجہ کو بہلا " عالمی مورخ " ما ناجا تا ہے ۔ مانچسٹر لوٹیورٹی کے ایک پروفیسر مان اینڈرلو بابل سے اس سلسلے میں ۲۹ را بریل ۲۹ مورڈ گو میں ایک مبسوط مفال بھی پڑھا تھا۔ پروفیسر مار تقول ڈسٹھ نے بھی وثوق سے تھا ہے کہ قرون و سطا تک کم از کم ایسی کوئی گئاب اینیا بالورپ میں نہیں کھی گئی حس میں عالمی تاریخ کے بارے میں اس فدر متنوع اور بھر گئی معلومات فراسم کی گئی ہول ۔ یہ کتاب تین اور تقول عقل جار مبلدول پیشتن مقی ۔

بہلی جند کی دونصلیں ہیں جن میں معلول دمنگولیول) کی مفصل ماریخ لکھی گئی ہے واسے ماریخ مازا اسلی معلومات معمی کہتے ہیں ، دوسری جلد ماریخ عالم اور بین الاقوامی اہمیت کی حالی ہے بعض حغرافیا کی معلومات

I. JOHN ANDREW BOYLE.

<sup>2.</sup> TURKISTAN DOWN TO THE MANGOL INVASION

<sup>3 -</sup> ASPECTS OF ALTAIC CIVILISATION P.46- EDITED BY

DENIS SINOR > P- 200-

نالانی بین مگرخود تاریخی اطلاعات حیرت انگیز بی مولعت نے اپنے ماخذ و مراجع کامبی دکر کر دیا ہے ۔ آل طلد کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ تاریخ اسلام کو مفصل تر کھماگیا ہے ۔ تمیسری جلد کا معتد رحصر ضائع ہو گیا اور جو بجا وہ صورا قالیم اور حغرا فیا فی بحثول ہے میں عادی ہے ۔ چوتھی جد کا فالباً داحد محظو طرا سنبول کے سرائے ، ایک کتب فالی کو ایس میں دنیا کے اکثر مکم ال خالاً اول نائی کتب خاص میں موجود ہے ۔ اس طبد کا فال سنعت بنج کا مذہب اور سرت میں موجود ہے ۔ اس طبد کا فالی مناسب اور سرت میں موجود ہے ۔ یہ کتاب ایس تما منہ بیں چی مصرف میلی طبد المجرا کی صورت میں میں جب بی جو مدری میں موجود کی اور چوتھی عبد بی تبران میں زیر طبا عت بیں ۔ بہی طبد میں بجا چھینے والی ہے ۔

" جامع انتواریخ رشیدی ممکل صورت بین کئی براصفات پرشتی ہے۔ ابین کتاب کا لکھنا کوئی مع ولی کام مذ خفا۔ اوراسی لئے نواج نے دوسرے علیا۔ وفضلام سے اس سلسلہ بین مدد ہی ہے۔ وار تخریر سے میں واضح ہے کہ اس کتاب کا ایک مصنف بنہیں ہو سکن۔ اس سلسلے میں " تا ریخ او بجائتو کے مقتف ابوالقاسم کا شافی کا بیا ن دلحجیب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جامع التواریخ رشیدی کا بیشتر صحد اس نے لکھا ہے اور بدک خواج نے اسے معاوضہ و بنے کا وعدہ کیا تھا مگر اس سے کسی قدر مجرکی۔ "اس بات کی کسی اور نے تا نید بنہیں کی ممکن ہے کہ جامع التواریخ رشیدی کا کچھ صحد اس نے لکھا ہو۔ مگر آدیخ او لجا شوجیبی نے تا نید بنہیں کی ممکن ہے کہ جامع التواریخ رشیدی کا کچھ صحد اس نے لکھا ہو۔ مگر آدیخ او لجا شوجیبی درجہ دوم کتاب کا مصنف جامع آلتواریخ رشیدی کے معتد بہ حصے کا مولوث کیسے ہوسکتا ہے ؟ درجہ دوم کتاب کا مصنف جامع آلتواریخ دائی مولوی کے معتد بہ حصے کا مولوث کیسے ہوسکتا ہے ؟ خواج کی ایک دوسری کتاب " الاجیاء والآثار" کا کچھ صصد ضائع ہوگی اور با فیما ندہ ہ ہ ہ ہ اس میں بہران سے شائع ہوگی ہے۔ ان کی بین تا لیفات مخطوط ت کی صورت بی موجود ہیں ؛ مفتات انتفاسیر ، الرسالة آلسلطا نبر اورانسوا کی والیجوا ہیہ۔ یہ کتاب فران میں کا انتفاسیر ، الرسالة آلسلطا نبر اورانسوا کی والیجوا ہیہ۔ یہ کتاب فران کی کوئن نظری کا ب دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہی محقوبات پرشتمل ہے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہی محقوبات پرشتمل ہے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہی محقوبات پرشتمل ہے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہی محقوبات پرشتمل ہے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہی محقوبات پرشتمل ہے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہی محقوبات پرشتمل ہے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہری شاہد کی بات کی سے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہری شاہد کی بات کی سے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہد کی باتھ کے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیسری شاہد کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کی باتھ کے دوسری مغلول کے کا رناموں اور تعیس کی باتھ کی بات

سم مغلول کی اصل ، چنگرز خال ، احفاد حینگیز اور لبد کے منگولول پرجدا گار ابواب میں هے مخطوط اکتیان مرکزی تهران یونیورسٹی فمرام ۲ تا ۱۲ م ۲ کے اس کتاب میں فن معاری ، زراعت اور علم الحیوانات سے بت ہے۔ کے التوصیٰواٹ فیم شالتھ تی اور مطالعة التقائق ، سال الاحکام خواج کی وی کتیے نام میں جواتم الود کو امی لنہیں کیں۔ نواجه کوعلمارسے براتعلق مقاراسے ان کی دوستی پرفخ نفار اینے سم کارول ہیں خواجہ کے گھرے
سم صرف ایک وزیرخواج تاج الدین علی شاہ (م ۲۳۳) ہجری) کے ساتھ تھے اور وہ بھی اس کی ملم
ستی کی بنا پراس کے مقابع ہیں جو خطوط علما رکے نام خواجہ کے منشآت میں صفحہ ہیں، انہیں پھر ایسی بھی بہت کی بنا پراس کے مقابع ہیں جو خطوط علما رکے س قدراحترام گزار تھے۔ اس سلسلے میں سیسے نجم الدین وکر زرکوب بسریزی (م ۱۲) ہجری) اور نواجہ صدرالدین ترکہ اصفہانی کے نام خواج کے خطوط قابل کا حظمیں، ترکہ اصفہانی نے اپنی مردف کنا ب کوز الاست باح فی معرفة الارواخ کو نواج کے خطوط قابل باور اس کی ایک میرون کی نواج نے مؤلف کواز راہ قدر دانی میس بزاراسٹرفیاں، ایک گھوڑا مع باور اس کی ایک میرون ہیں ہزاراسٹرفیاں، ایک گھوڑا مع بن ، چند ایس بیری بیاس بھیتی ہوا ہرات نیز نظے کے پانچیسوخروا رجبوائے اور کھا : اگر چرمیں کما حقرات کی ترد دانی تنہیں کرسکا ، مگر آپ بدول نہ ہوں اور اپنے علمی کا موں کو جاری رکھیں۔ اس ایک شال با میرون کی قیاضی ، دریا دلی اور علم دوستی کا اندازہ نگایا جا سکتا ہے .

رسگابس اوراوتن

خواج بڑی جاگیروں اور اوقات کے ماک سفے سلطان ابا قاخان نے خواج کوئین مقامات پر عاکیری وے دکھی تقیں۔ آ ذربائیجان میں مختلف سجلوں خاص کر انگور کے مہنت سے باغات ، اماللِم ی نرخیز زمین کے متعد و قطعات اور عراق کے جنوبی حصے میں کھجور کے کئی باغات مگروہ ان سے علی و بین کا گئیتے باصر ورت مزدوں کی خدمت کرتے ہے۔ نصرت بربکہ وہ ابنی تنخواہ کا ایک بڑا حصر بھی رفائی کا موں میں صرت کردیتے تھے ، اسلام آ دمی میں میں انقلاب لا تاہے کہ وہ ابنی شخصی میک کو امانت اللی سمجھ کر اللہ کے تبائے ہوئے مصارت میں استعمال کرتا ہے ک

سِندهٔ مومن امین ، حق مال*ک است* (اقبال<sup>ن</sup>)

سلطان ممود غازاں خان نے بڑے ذوق وشوق سے اسلام قبول کیا تھا خواج اس کے جوش ایمانی کو اصار نے بیں ملکے رہتے اور علمی وا دبی مرکیسٹی کے مشور سے دیتے . سلطان غازاں نے مین شام خازان "بیشنب خازان کے نام سے ایک قطعہ زمین منتخب کیا اور اپنا مزار وہاں بنائے میں شام خازان " بیشنب خازان کے نام سے ایک قطعہ زمین منتخب کیا اور اپنا مزار وہاں بنائے میت کی خواج نے مشورہ ویا کہ اس مفام کے اروگرڈا وقاف " کے طور ہر کچھ ممارتیں بنائی ما میں مناز قائم کیا گیا اس بات کولیند کیا۔ وہاں ایک وارالکتب، ایک دارالقانون اورایک رصد خارتی می گیا ہوان اورایک رصد خارتی تائم سے مائے میں نظم اعظے تنظم اعظے تنظم اعظے تنظم اعظے تنظم ایک میں نظم سے دو مدارس قائم سے مائی گیر میں نظم تنظم کی تدریس ہوتی متنی بیاں یر متعدوم سجد یہ میں بنائی گیر بیاں یہ متعدوم سجد یہ میں بنائی گیر بیاں یہ متعدوم سجد یہ میں بنائی گیر بیاں کے خارجہ کے دو مدارس بنائی گیر بیان کی تاریب بنائی گیر بیان کے دو مدارس بنائی گیر بیان کی تاریب بنائی گیر بیان کے دو مدارس بنائی گیر بیان کی تاریب بنائی گیر بیان کی تاریب بنائی گیر بیان کی تاریب کی تاریب کیر بیان کی تاریب کی تاریب کی تاریب کی تاریب کیا کی تاریب کی تاریب کیا کی تاریب کی تاریب

شہرتبریز کے نواح بیں سلطان خلا نبدہ نے ایک شہرسلطا یز کے نام سے آبادی تھا۔ نواجہ نے

ورہ دیا کہ بیبال ایران وعوب کے علماء کوجع کیا جائے۔ ان علماء کے شوروں کی روضتی بین یو اور اسس میں جا رسو علماء نے شرکت کی۔ مشہور عادت کے امور علی کئے جا میں۔ یکلبس بریا ہوئی اور اسس میں جا رسو علماء نے شرکت کی۔ مشہور عادت بر تبدیلی ہمدانی ورم ۱۸۷ ھی کے والد تبدیشہا بالدین ، حاکم سمدان نے می اس محبس میں شرکت بھی

سلطان خلابده نے شہرسکی نید کے اردگرداوقا ف کا جال بھیا دیا۔ جن کی سالاز آمدنی دس ما انٹر فی منی یخواجہ نے اس آمدنی کو بڑی احتیاط اور دیا نتزاری سے خرج کروایا۔ اسی آمدنی سے ان ایک اعظ درس گاہ قائم مہوئی ، علآمیٹمس الدین محدآمل (م ۲۵ مهری) نے ابنی تالیف نفاش فنون فی عوائس العینون " (فارسی) میں اسس ورس گاہ کی بڑی تعرفیف کی ہے اس مولف نے خوج عاوقات کا ذکر بھی تفصیل سے کیا ہے۔

#### ع رسشيدي

"ربع "كاروالسرائے يا جهمان خانے كو كہتے ہيں "ربع رشيدى" خواجہ كے ذاتى اوقاف كو كها جاتا ہے يہ مقام الله رتبرين اور مذكورہ سد طابنہ كے نز دبك بھا اور اس كے كھنڈرات اب نك بافى ہيں -ربع رشيدى" نامى اس محقے كا قيام ، خواجہ كے بڑے كارنا موں ہيں سے ایک ہے اس كى تعمير برباتھ بڑار دینار رج ہوئے مقے" نفانس الفنون ... كے مطابن بياں كى درس كاه ميں دس اشاد ، ميں معبد اور سو تحقیق موز "طالب علم تقے . باطنى ترمين كى خاطرا كے عافقا ہ تقى جس ميں چارصونى ، ميں ساكول كو تربيت دينے تے

لع خلاصة الماقب مخطوط پناب يونيورسش مركد ١٠ في مطبوع تهران صغي ٢٩٥ - ٢٩٧

برصوفی" اسّاد "کے مرتبے پر محسوب کے سے سماعیدی خاط آٹے قرائ مجید کے حافظ اور استے ہی موذن مستقل طور پر ربع " میں رہتے سفے ان تمام افراد کی آسائش کے لئے بڑی عمدہ قیام کاہ " موجود سمی تو رون کا لوگوں کا ابنا استاد کو بندرہ سود بنا رما بار اور معید کو اس سے نصف شخواہ ملتی شنی ( معلم خانقاہ سمی استاد کے مساوی ما نا جا تا تھا ) باتی افراد کو ایک سو بیس دینار ما بار کا وظیفہ ملتا تھا۔ اس زمانے کی ارزائی کے بیش نظر سرسب لوگ مرفہ الحال اور کا معاش سے سے بناز تھے۔

"ربع رشیری کا وفق نامرخواجہ نے مرتب کیا تھا اور یہ ان کے ورثا کے پاس اب نک محفوظ ہے اس وستا ویز کی روسے ربع رشیری کے کتب فانے میں ساٹھ ہزار کتا ہیں تفیں اور باقا عدہ وارالما لا لعم قائم تھا۔ یہا ں چو ہیں کاروال سرا ، بندرہ سو دوکا ہیں اور ہیں ہزارگھر سے و بال ایک کاروال سرا ، بندرہ سو دوکا ہیں اور ہیں سرارگھر سے و بال ایک کارفال د دارالفرب بھی رنگ سازی اور کا غذ بنانے کے کارفانے تھے دو بڑی مساجد تھیں ۔ کاروال سراس طرع بنائے گئے تھے کرمڑی باگری دونوں صور توں میں مسافروں کو سہولت عاصل مہو ، مسببتال ، بربن الخطا اور مطبخ دیونی رونی پکانے کی عبد اس زمانے سے اب یک ایران اور براق عجم میں روٹی بکی بکائی ملتی ہے اور گھرول ہیں اس کا اہماً) نہیں گیا جانا ) نیز بریت الجزات وجود ہے۔ بیت الجزات سے بے نوا ڈل کی مدد کی جاتی ہیں .

میتال با دارانتفایی دوطرح کے طبیب ہوتے سے ایک وہ سختی شرب وروز ۸ ۔ درگفت کا کھرتے سے اس طرح تین شفنوں میں جو بس گفت یہ اطبا و ہال موجود رہتے نئے کچھ ایسے طبیب میں تقے جو جیند گھنٹے ہے سازم رکھے جاتے سے - ان میں سے بیشے تدرسیں کرتے سے رطبی نظام تدرسیں کا ذکر آ رہا ہے ) ایک قابل ذکر بات یہ ہے کو خواجہ نے دوسرے ممالک سے معی اطباء منگو اسے ان کی تیخواجہ نے ان کی تیخواجہ نے دوسرے ممالک سے معی اطباء منگو اسے ان کی تیخواجہ نے ایک تعالی میں تاریخ کی عیر ملکیوں کو دستے میں یعینی نظریا دوگئی ۔ ان اللہ ارکو رہائش کی می خصوصی سہولئی میں سطیع کہ آج کل عیر ملکیوں کو دستے میں یعینی نظریا دوگئی ۔ ان اللہ اللہ اللہ اللہ کے گوشہ گوشہ میں تعالی کہ کھیسی اس دسجہ سے میں تاریخ کہ کھیسی اس دسجہ سے میں تقری کہ دہ اپنی کا بول کے منظو طات ملک کے گوشہ گوشہ میں ترجمہ کرواتے ۔ دیگر فنون میں یہ کہ نون کے ماہر ربع دشیری میں موجو دیتے ۔ ایک اورائی میں موجو دیتے ۔ ایک اورائی میں موجو دیتے ۔ ایک ماہر ربع دشیری میں موجو دیتے ۔

ع رشیری میں با عبانی کا خاص ایک مقا اور کاشت کاری کی خاطر تربیت دی جاتی مقی فق میں جو باغات سے ان پر ۱۰ اغلام ایک کنیزس (ان ہی غلاموں کی بویاں) مامور دار بنانی کو ترقی و یہ کے سے باقاعدہ تربیتی کورس مقرر سے ۔ زراعت کا معیار باید کرنے کے بیٹے نگوانے ، اسے تقسیم کر دانے ، سبزیاں اور مہتر میووں کی پیلاوار کی گوشش جاری تفی اور بدی بچری بچود میں صدی عیسوی میں ایسی گوشش کر ناجوزری تخینق سے مقلق ہوکوئی معمولی بات بدی بچری بچود میں صدی عیسوی میں ایسی گوشش کر ناجوزری تخینق سے مقلق ہوکوئی معمولی بات

اور خواجب اربر خاص توجه رکھنا سنواجه کامعول تقال طب کا تربیتی کورس پانچ سال کا تقال افران اور عمل امتحال لئے جاتے ۔ اد ویہ سازی کے لئے جڑی بون کی خاط ما ہم بن فن کا انتخاب اور خواج خود اسس کام کی نگرانی کرتے کہ آبا زیر تربیت طلبا رجڑی بوٹی ہوٹیوں کے درست اور دویہ بنانے پر فا در میں یا نہیں ؟ اس ضمن میں ذہبین طلبا رکو نقد الغامات و یئے جاتے اور دویہ بنانے پر فا در میں یا نہیں ؟ اس ضمن میں ذہبین طلبا رکو فقد الغامات و یئے جاتے ماس پر مسنزاد تھے ۔ خواجہ نے دوسرے ممالک کے سامٹے ہزار طلبا کو فطالف دے دکھے نئے سن میں کم چرت انگیز نہیں ہے ۔ اوپر ربع تشیدی کے شفاخالوں کا ذکر ہوگیا۔ ربع رشیدی میں منتمین المبا کو شخصی کا روبار چلانے کی اجا زئت رنتی البتا اگر ضرور ت پڑنے پران سے دھئے ۔ ایک بے نواؤں کی دہ شعبے سے ۔ ایک بے نواؤں کی دہ شعبے سے ۔ ایک بے نواؤں کی میں ہیں ہیں ہیں جو النہ میں عن داول میں عندالفرورت وہ دو مرے شعبے سے دوا مین عتی ۔ باتی دنوں میں عن المنا الفر ورت وہ دو مرے شعبے سے دوا مینی عنی را دیا جاتا ہوں میں دن ربع رشیدی میں علی جہ کو خوا میا ہوں اس مان تا اور میں عن الفر ورت وہ دو مرے شعبے سے دوا مین عن المان عالی میں دن ربع رشیدی میں علی جہ کرا دیا جاتا ہوں اس دور الفر ورت وہ دو مرے شعبے سے دوا اینے کے مجاز الفر ورت وہ دو مرے شعبے میں علی جہ کرا دیا جاتا ہوا ۔ اس دن ربع رشیدی میں علی جہ کرا دیا جاتا ہوا ۔

خواجہ کی دوسرے ممالک کے اطباء وعلماء سے خطور کتابت مقی ۔ وہ نت نئی دواؤل کے اثرات جر. دوسرے ممالک کے کئی ما ذق اطباء کو خواج نے نقدانعا مات اور تحالف بھیجے ہیں ا بہے میں قرطبہ کے چیدا ور تیوسس نیز طراملس کے جار جار حاذق طبیب شامل ہیں جنہیں منشآت ی "کی رُوسے بدایا جمیعے گئے تھے ۔

#### متنوعا وقت

خواجہ کے اوقات ربع رشیدی تک محدود پر نفظے انہوں نے اپنے مولد سمدان اور مجربطرہ میں بڑے بڑے اوقات کا اوقات کا کا کا مقامی اعیان واکا بر کے سپر دنتا بخواجہ کی تقلید میں متعدُ امراء نے اپنی جا کدا دیں وقف کردیں یا خواجہ کے اوقا ف میں دل کھول کے قبیر ہیں ، آنہا نی پروفیسرا ہے جی براؤن (م ، ۱۹۲۹ء) نے ۱۹۲۱ء میں طب العرب رطب الاسلامی) کے موضوع پر جو ککچرر ویٹے سقے، براؤن (م ، ۱۹۲۹ء) نے ۱۹۲۱ء میں طب العرب دوستی اور حذاقت کی تشہیر کی کوشٹ ول کے بارے میں خوب روشنی دالی سے اللے

خواج فالل انتماد اطبا کواوقا ف سونب و یقے تھے۔ ان کا مقصد بریحاکدلوگ اپنی صوابد بد سے کا سے کر بے نواؤل کی مدد کریں اورائسی سہولٹول ہیں اضا فکرسکیں حس سے لوگول کے تمام حالات میں بہتری ہو۔ ایسے اطبار ہیں ایک معروف نام محمود بن الیاس کا ہے۔ خواج نے شیراز کا ایک موقون ہسپتال اس دلسوز حکیم کے بیر دکر دیا ۔ محمود بن ایک س نے اوقاف کے بیجے استعمال سے اس ہسپتال کو دسعت دی اور شیراز کی کا نی آباوی کا بہاں پرمھنٹ علاج ہوتا رہا۔ برزویس ایسا ہی ایک مسپتال ایک بروی طبیب کے سیر دکرا گیا تھا۔

#### مدرمہ المے ستیار

سیار مدرس کی اصطلاح نواجہ نے استعمال کی ہے"۔ تاریخ وصاف کے مطابق ،سلطان خداند " ایسے مدارس سے خوب استفادہ کروا تا تھا۔ اس کی کیفیت بہتس کوجب سلطان کوکہیں جانا ہوتا تو ملمار کی ایک جماعت کوساتے رکھا۔ ان کا انتخاب کمومًا خواجد کرنا تھا۔ جہاں پُڑ ؤ پڑنا ،سلطان کے حکم سے مقامی علما رکو بلوا باجا آا در ان علما رسے جوسلطان کی معیت میں ہوتے ان کا تبادلہ فکرونظر کروا یاجا تا۔ برکوئی مناظ ہ نہ نغا

الله النقاريرة اددورجر دوس بارحكم بر واسطى صاحب حواش كساعة اداره ثقافت اسلام يلامور نه حالى بى مي شانع كيا به طلح مطبوعة بران صفح به وسم و ركن بكانا م بجزية الامصار وترجية الدعمار به اورموكف من بالنام بجزية الامصار وترجية الدعمار بالمعارب اورموكف مناسبت سكاب منام بالدين عبدالترسشيران (م ١١٥ه) بي موّلف كه نقب وصاف الحضرة "كى مناسبت سكاب كانام بالربخ ومّان بركيه به وما ف المحضرة "كى مناسبت سكاب

ون کی ترتی کی کوشعشول کی ایک کرای مقی خواج نے اس کام کو"المدرستالیده "کانام وے س کام سے بڑا فائدہ مبوا علیا وفضلا ایک دوسرے سے متعارف ، امثلافات کی جگر داستی اور ہم آمنگی ایک علمی و دبنی فضا بیدا مرکئی کیمی کیمی علما کے اجماعات دارالحکومت سطانبر می منعقد کروائے جاتے ہوئے وقت و تحصی میں سلطان مع وزرا را ورخواج کے شرکی ہوتا نظا ، اس جدف کامبرا بھی خواج کے شرکی ہوتا نظا ، اس جدف کامبرا بھی خواج کے شرکی ہوتا نظا ، اس جدف کامبرا بھی خواج کے فالے

پاولاد کی علم <u>دو ۔۔ تی</u>

ج كو خدلت لم يزل في برى باسعادت اولاد عنائيت فرمائي تفى ان سے جوده بيتول ميں آئد برے بدوں بر فائر نفے ان سعادت مندول في اپنے باپ كى بيروى كى اوراپنے اختبارات، سے او كى نتفاده نهيں كيا برق موفون كى مربيستى منفاده نهيں كيا . تما معاصر مورخ ان كى كوكارى . دريا دلى . فياضى اورعوم وفنون كى مربيستى سے يہ منفق ميں ۔ ان بين حاكم ايشيا ئے لو جيك سلطان خواج حلال الدين بخواج سعدالدين ، حاكم فواج غياف الدين في تبريز كے نواح بين علما فواج غياف الدين في تبريز كے نواح بين علما مكى خاطر اليك سبتى منوانى تعنى جھے آئے نگ "غيا نے " داليت عوامی لہج ہيں "فياس" كيا جاتا ہے "ك الله يوال كي ليج ہيں "فياس" كيا جاتا ہے "ك الله يوال كي ليج ہيں "فياس" كيا جاتا ہے "ك الله يول كي فيات الدين في الله كيا ہے "ك



داج کی دیگر مدنوں میں کتب مانے میں کام کرنے کی خاطر تربیت دانا ، است ووال کی تربیت ، ریفر شرکورموال کی فرید تربیت ، ریفر شرکورموال کا فیدیت میں میں میں اور میں کی سسندن میں اور میں کی سسندن میں اور میں کی سسندن میں اور میں کا سسندن میں اور میں کا سسندن میں اور میں کا کے درمیان واقع نظر آتا ہے ۔

## . بورت براسلامی تمدن ولفافت کے انزات

\_\_\_\_\_ محبود احبك عنازى

رسام ایک ابر کرم تھا اور طح خاک کے ایک جید پر پرسا لیکن بیض بفدراستعداد بینجا ، جس خاک میں جب فدر زیادہ قابلیت بختی اسی قدر زیادہ تنیف یاب ہوئی ۔ عوب ابران ، افغانستان ، ہندا ترکستان میں جس فدر زیادہ تنیف یاب ہوئی ۔ عوب ابران ، افغانستان ، ہندا ترکستان تا آر ، مھر، ننام ، روم ، انداس ، یونان ، صقلیہ ، سب اس کے حلقہ بین آئے کیکی فیتول انز میں سب سیساں مذکھے ، فرق مرات بخفا اور فرق مرات کی جینیت بھی مختلف کھیں گئے ہم قوم اور ہر مقام کے اسلام سے در این اصلیت انز فیول کیا، لیعض نے زیادہ ، کئی ممالک اس حد تک اسلام سے ذریا انزائے کر اپنی اصلیت مصول کر بوری طرح اسلامی رنگ میں رنگ کئے جیسے عواق ، شام ، مھر ، ترکی وغیرہ ، لیعف دو سرے علاقوں نے اس حد تک تو انز فیول کر ہی جو نوب کے اسلام اور اس کی تنہذیب سے حرف وہ بہلو جو ان کے اس حد تک تو ان واطوار اور تہذیب و تدرن کے لئے قابل فیول موسیحت تنفے ، فیول کر لئے ۔ ان کے خصوص مرز اج ، عا دان واطوار اور تہذیب و تدرن کے لئے قابل فیول موسیحت تنفے ، فیول کر لئے ۔ زیر نظ مرف موں بیا ہم مال ان از ان رنجا بات اور مربیا نات کا ایک مختلفہ سام اگرزہ لنیا جا ہتے ہی جو لور بیا نے ان از راضا فئی زندگی ہیں اسلام اور مسلان سے اخذ کئے ۔

وصنط يستظيم سے بيمبره نفے بوري نشأت انبر سے قبل بورپ ميں كوئى البيا بادشاه مذكر راتھا، جو نصاف اورتبام امن میں اپنی زمردار ایوں اورانے فرائص منصبی سے واقف مو وہاں کے باشندے سے ہر ستعیمیں وحشت ویدویت سے زبارہ قریب تقے۔ یورب تعربی جہالت عام اتھی او بام ت لوگوں کے دلوں اور ڈسپنوں برچھیا ئے ہوئے تھے جیاریاں اور وبائیں عام تھنیں لیکن ان کے علاج مقامات مقدسهی زبارت سے سواکون مجارہ مذتھا، علم طب، ناکارہ تھج کر ترک کردیا گیا تھا کسی حکروبا برِ تى توصوت وصفائ، علاج ومعاليه اور ديجه عبال اورتيار دارى كى طرف توجه دينے سے بجائے وہ بارورسان اورعلاء ومشائخ كي مرابات كيمطابق عجيب وعزبب اور لالعني رسوم اداكرتي، تعليم و درنهزىب ونمدن سےمتعلق برا ترات حرف تخلي طبقے ہى برچاوى نە تفے ملكه او ينج طبنفے ہى برچاوى عبداو نے طبعے کے امراء ، عالکردار، حکام ، بادر بوں اور نوالوں کی بھی کم وبیش میں کیفیت بھی سرے فائداوررسهاأن برجه تفع - انتريزون كابادشاه شاه جان جس نے انتكات ان كى دستورى تاريخ كا ترین منشور اعظم MA GNA CARTA ماری کیابالکل اَن بیره صفحا اور اینچ دستخط نعمی نه تھا جیا کنیاس نے مستوراعظم مجی اپنی مہر لگا کر جاری کیا تھا۔ بورب سے بادشا ہوں، امراء اور دوسرے و سكامفصدِ زندگى محصن كها ما بېنيا . منزاب نوسنى جنگ جوئى شكاراورمىنس بېتى تھا وەلوگ فيطرة مُهابت ندخوادر درست مزاج موتے تھے علم نقدی سركني اور بربريت ميں عدسے بره عاتے تھے . جنگوں میں پورپ کی متده افواج کاسبر سالاراعلیٰ رجر ڈھو بور پی تاریخ وا دب میں سنسیرول LION - HEAR کے لفت سے باد کیا جاتا ہے اور اور پیس تنجاعت کی شال سمجم عاتا ہے نہایت ورخو تخواری کی صد تک ظالم تقا ۔ اس نے دو مرار بان سویے کناہ مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کے میں قبل کرڈالا. یورپ کے فانحین اپنی مفتوحہ اقوام کے مذھرف مردوں ملکہ عورتوں مک کی آنھیں لینے تھے ناکبر کاط لیتے تھے۔اس منم کی سنگدلی اور بربریت بورب میں کم وبیت بدرهوی ہمشی تک قائم رہی ہے

انگلستان کی سرزین میں ساتوی صدی سے دسویں صدی تک متمدن زندگی کے بالکل ابتدائی آثر پید تھے، بیر سرزمین بالکل مجہول الحال اور بے مابی علاقہ تفاحیں کا دوسرے ملکوں سے کوئی تعلق، بیل اور میل جول نہ تفا۔ انگلستانی بات ندے نیٹی زمیبوں میں سیقروں اور کھیجیوں کے مکانات ناتے اورا دیرسے مٹی تقوپ دینے ، ببینترید مکانات تنگ و تاریک اور عزیم وا دار مہوتے تھے قبلیکا سردار اپنے جملامتعلقین کے ساتھ ھونیڑ اوں میں زندگی لبرکر تا تھا ،

#### پورپے کے اس تاریجے دُورسے مسلمانوں کی تتدفی حالتے

بختی ہوئی آزادی نے حیرت آنگر انٹر کیا - دین ،سائنس ، ادب اور دیگر علوم وفنون بین آج کسان کے کارنا ہے۔ آریخ کے صفحات کی زمنت ہیں -

اس زمانے کی اسلامی بینیورسٹیاں اینے عامع نصاب تعلیم ، غیرمتعصبانہ طرز عمل ، اور سمہ گرا تاعت عدم سرباء ف دنیائے علوم وفنون کی مسلم مراجع تقیں جرمن میروفیر حوزف بہل نے اپنی کمآب DIE CULTUR DER URABER میں ان جامعات کے بارے میں مکھاہے" ان لونورسٹیوں میں دین تعابم کوسب سے مطرا مرتب حاصل تھا، کبونکراسی دین نے پہلے ببل کسی علوم کی راہی کھولی تھیں۔ معارف فران ،علوم حدیث اورعلوم فغنه کوان درس کا بود میں امنبازی درجہ حاصل تھا ۰۰۰۰۰-اسلامی پونپورسٹیوں نے دوسرے دنیوی علوم کو تفارن سے زیکی جا اور نہ انہیں نا قابل التفات قرار دے کرر دکیا، ملکہ ان علوم كوا بيى مقدس درس كام و الينى مسجدول ميں جو دبنيات كے لئے مخصوص تقيس حكيدى . . . . سك ان اسلامی مامعات کے اساتذہ اپنے منعلف علوم وفنون میں امبرادر تقریباً دیگیم وجمعلوم وفنون سے باخر مونے مقع - بہی وحد ہے کماس دور کے مدبت سے مسلمان علماء امام غزالی، رازی، ابن سینا، فارابی ا اب خلدون ، مى الدين ابن عربي ابن حرزم ، ابن نيميه ، ابن رين دعر خيام وغيره ليني زماني سي نظر ما تمام مروجه علوم کے ماہر تھے، خیا نخیہ آج ہمیں فلسف ، ادبی سیاسیات، عمرانیات، معاشبات ، رباحنی ، طب، فلكبات، مالعدالطبيع، تضوف، تفنير، حديث، ففر، قالون اور دوسر مهن سعلوم من ان علماء كى مستقىل تصابيف اورتظر مايت و آراء ملتى بى بيرائنى مسلمان معلمين كے على ذوق كافيض بے كم ا في مغرب كموارة علم وفن بن كيا ہے جب وفت عببالى دنيا علوم قديميكو حصرت عليلى كك نام برتباه كر رہی تفی مسلمان ملامنِ علم میں مصروف تقے اور نت نے علمی وفنی انگشافات کررہے تھے ،عیسا میکوں فكنت خامة أسكندر بيكوم لاذالااور نرجان كنف علاءاور فلاسفه كومحص علم وفكرى بإدان مين موت ك كهاط أرديا . بادريون في إنى اور رومى علوم ك دخا تر علاية نذراً تش كرول عقر اس كم عكس مالنون فيعلوم كميا ، طبيعبات ، حغزامنيه ،طب ، فلكيات ، ناريخ ،سياسيات ، فلسفه وغيره كى نزتى ادران علوم مين اسى كوت فنون سے جومبن مها اصافى كے ان سے اسكار مهن كيا ماسكا .

مسلمانوں نے اپنے دَورِعِوج میں آریک کوتر فی کی جن اعلیٰ منازل کک بہنیا یا اس کے منونے آج امن شناسوں سے داریخسین وصول کر رہے ہیں دِنیا آج کا اس سے بہتر تو کیا اس کی نظیر بھی بیش کرنے سے فاھر ہے۔ اسلامی من تعمیر بربہت کچے مکھاگیا ہے۔ قرطبہ کی مساجد الحمراء کے محلات ، تار محل ، شاہی مبود و فیروان کے گذر ، بسبت المقدس ، جامع دشق اوران جبیں بے شارعماریتی اسلا ، طرز نعمیر کے جینے جائے ہمؤنے ہیں۔ محموارا ڈیوکو پچھال لینے خطبات مدواس TURAL SIDE میں محصے ہیں "، مساجد ، محلات ، قلع ، مکانب ، شفا خانے ، تغریح گاہیں اور باغ کس چیز کی کمی ہے اور سپے توبہ ہے کہ اسلامی من تغمیر نے سنیدایان حسن وجبال کے لئے ایک ہم گیر الا ذوال حبنت مہما کہ ردی ۔ لینے وج کے داون میں مسلمان حسن وجبال کے دلدادہ متع ۔ نفشتہ کی خوبی فریزائش کی عمدگی اور زبگوں کی سنت سبھی کچھان کے بیش نظر تھا ۔ مبت پرسنوں کی طرح صور تیں بنا یا گریزائش کی عمدگی اور زبگوں کی سنت سبھی کچھان کے بیش نظر تھا ۔ مبت پرسنوں کی طرح صور تیں بنا یا کے بیا کے اعفوں نے حسنی مطرت پر زیادہ توجہ دی ۔ ۔ . . . . مبادگی و بریکاری ، زبگینی و نینگی ، نزاک ورینا فاع ورینا فی اور حسن و متوکست بہی اسلامی من لغیر کی امتبازی صفات ہیں ۔ اس تیرہ خاکدان کو عرب خلفاء ورینا فی اور حسن و متوکست بہی اسلامی من لغیر کی امتبازی صفات ہیں ۔ اس تیرہ خاکدان کو عرب خلفاء میرک سلاطین اور مغل شاہ بنشا ہوں سے میڑھ کون تغیر کے عربی ، باغات کے سندائی اور منا فر کے دلدادہ کمبی نصیب منہ س ہوئے . دلدادہ کمبی نصیب منہ س ہوئے .

اسلامی تہذیب کی عظت کا ایک بہاہ بیجی رہاکہ اس نے بڑی بڑی تہذیبوں کو بلاکی جرواکر کے مہایت سرعت سے اپ زنگ میں رنگ لیا مصرکو لیج جو بطاہر ایک مستقل اور فدیم تہذیب کا مالک مقالیکن حصرت میں العاص رصی التدعنی فتح مصرے ایک سوسال کے اندراندر بہی ملک اپنی زبان لباس اور تقریباً سات ہزار سالہ قدیم تہذیب کو مصلاکر ایک نئے ندہب، نئی زبان اور نئی تہذیب بین خنق جو گیا۔ بہی صال دوسرے ممالک کا ہے ، عراوں نے جو ثقافی انز مصر بر واللا وہی افراقی، شام ، ابران ، عوالی بہی مال دوسرے ممالک کا ہے ، عراوں نے جو ثقافی انز مصر بر واللا وہی افراقی، شام ، ابران ، علا جسی بنی بی جا بہاں وہ بھی گزرے تھے یا تجارت کے لئے بہی جا بہی جا بہاں وہ بھی گزرے تھے یا تجارت کے لئے بہی جی بینی وغیری ، اسلامی نتہذیب و متدن کا بدرخ بھی بڑا عجیب وغرب جسی انڈو منیت یا ، جزائر فلیسی ، چین وغیری ، اسلامی نتہذیب و متدن کا برح العقالیا اور دنیا ہیں اس کی اشاعت و سربریتی کر فی اور ترکوں نے اس تہذیب و متدن کی حفاظت کا برح العقالیا اور دنیا ہیں اس کی اشاعت و سربریتی کر فی الدر و الے مرکور

اسلامی تہذیب ونمدن کو بورب تک بہنچائے ولے مراکز میں تھے ، ۱) اسلامی اندلس رمی شام اور رم) اطالبہ وصنّعلیہ - اس میں را احصد اندلس والوں کا ہے ، مسلمانوں نے اندلس میں حجومادی ولعاً منی

تياركين اسكالا زمى نتيحيه اندلس كى خوشحالى اورساجى اطيبان كى صورت بين طاهر موا - بعد مين أكرها بل بورب ماندس برقبعنه كركم ملانون كواسيين سے كال ديالكن وه ان كے تنمذب وتمدن كے أركونكالاندے یے بنیا کیے اندلس کی تہذیب ونفانت نے جواسلامی تہذیب ونفافت کی دوح سے سرتنار تھی بوری کی زندگی بے ہر گوٹ کو متا ترکز انٹروع کیا اس انٹرا زازی کی ایک وجہ توخو داسلامی تہذیب میں ہم گریت اور فاقيت كارججان تقاء ووسرم عيسائبون اورمسلالون كيمتر كرمعاطات كار وباراورمعا تنزت يميري بد تک اس انزازی کا ایک سبب بنے ،خصوصاً وہ عیبا بی جوسلمانوں کےغلام یا ان کے خادم تھے، آزاد وكر باطلامت نرك كرك والس مان توان ك نام مسلمان جيس بوحات، ان كارس سهن ، المخساعين ر گفتگو كاطرافية باكل مسلانون كاسابوتا مسلانون اورعيسائيون كاآزادانه ابب دوسرے سے ملاحبنا موتا سيهن كيمسلمان ماجر خشكى اورسمندر دونون راستون سے مختلف يور في ملكون ميں تجارت كرتے تھے مسلمانون ا برآ مدكرده مال عبسائى ونبا كے تمام مطرے بطرے ستجروں ومین، روم اورا بتھنز وعجرہ میں طرے شوق سے خریدا جاتا ۔ روزمرہ کے اس لیں دین اور میل جول کے ذریعے مسلمان کا جرا ورسود اگر اپنے عبسا ہے م زیداروں کوعرب طورط نتی اورا سلامی طرزمعا سترت سے اکاہ کرتے رہتے ،مسلمانوں اورعبیا بیوں مے رمیان آبس میں شادیوں کے ذریعے می انتقال تُعافت ہوتارہتا ، اندلس کے مذحرف نچلے طبیقے میں بلکہ موسائر کے اعلی طبقے کے مسلمانوں، عبیا بروں اور میرود بوں سے ہاں بھی آبس بس شادیاں ہوتی تقبیق على ميدان ميں مسلما يوں كے تفوق نے بھي اس تايٹرميں فوت بيداكى . قرطب، عزناط، طليطلہ ورا تنبيليكي اسلامى حامعات بورب سے ازمندمتوسط ميں دنيا كے اسم ترين ومشہور ترين مراكز تعليم بب شار مهوتى تحتين حن بب افراهينه اليشبا اور بورب ك مختلف ملكون ك طلبه تعليم ما صل كرت تھے۔ دسوس صدی تمسی میں برکیفیت تھی کہ بورپ کے کسی شخص کوجوا علیٰ تعلیم کا خواہش مند بہو کمیل ك لئے انداس كے لغير حاره مذتھا كار حوس صدى كے اواخر اور بار حوس صدى كے اوائل ميں بورب والون مین علمی امنگین بدار مونا سنروع موسی اور اورب کے تعصن متی بندوں کے دل میں جہالت کی ار سیوں سے سکلنے کی آرزو بیال ہوئ ۔ جہائچ اعفوں نے اپنے زمانے کی مہذب نزین دنیا سے مسلمہ اشادوں دلعییٰ مسلمانوں) سے رجوع کیا ۔ رئیس الاسا فغر میا نڈکی مرمرستی میں ایک دارالز حمہ قَائمُ ہوا۔ اورع بی نصابیع**ت کا مختلف یوربی** دبا ہؤں میں نترجہ منٹروع ہوا ،جن مسلمان مصنفین سنے

یورپ پرسب سے زبادہ گہراعلمی انٹر تھپوٹرا وہ ابو بجر زکر باالائری ، ابن سینا ، الفارا بی ، ابن رنندالحعند امام غزالی ، ابن خلدون ، ابن البہتم ، جا بربن حیان ، ابن مسکوبر اورابن باحد وغیرہ تھے ۔ اس زماء میں منٹر تی اسلامی ممالک اوراسلامی اندلس سے سوا دنیا بھر بن کوئی مقام ابیبانہ تقاجها بعلوم وفنون کا میامکن ہوا وظمی اور فنی تحقیقات سے دلیس کے مقاولوں کی سہولت کے لئے کتب خانوں رصدگام من جزب گاہوں و بیرد کا انتظام موجود مہو۔

اسلامی تفافت کے اٹرات کو پورپ نتھ کا دوسراراستہ ملک تنام تھا، جہاں سے مسلمانوں کے تجاری قافلوں اور سیسی جنگیں کے تجاری قافلوں اور سیسی جنگیں کے تجاری قافلوں اور سیسی جنگیں مسلسل دو صد بین تک عاری رہیں اس دوران اسلامی اور پورپ افواج کو ایک دوسرے کے بالمقابل را کی دو جہ سے باہمی مفاہمت کے فریبی موافع ملے ۔ پورپ والوں کو اسلامی اخلاق اور مسلمانوں کے سیا اور فوج امور سے واقعیٰت عاصل ہوئی ۔ سلطان صلاح الدین اور رج والی کو جنگوں میں ایسے مہت سے واقعات ملتے ہیں جن سے اندازہ ہونا ہے کہ کس طرح پورپ نے مسلمانوں سے اخلاق فاضلہ کی نعلیم واقعات ملتے ہیں جن سے اندازہ ہونا ہے کہ کس طرح پورپ نے مسلمانوں سے اخلاق فاضلہ کی نعلیم عاصل کی اہل پورپ نے مشامل کی اہل ہور ہے علاق وں عاصل کی اہل پورپ نے ملاق میں معاسی اور معاسی تی بروری سے منا نز ہور لینے علاقوں میں والی پرویاں نے حذبات سے اصلاحات کی حدوجہد منز وع کر دی ۔

صلیبی حیکوں نے مسیحیوں کو بردباری اور روا داری کے اسباق سکھائے ۔ سلطان صلاح الدین اید بی نے اہل پورب کے ساتھ حس فیاصئی کا برناؤ کیا وہ اسلامی اریخ کا درخشاں باب ہے ، دوسری طوف عیبائیوں کے تعصب اور عدم روا داری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کرحیب اسموں نے بہلی مرتبہ بیت المغدس برفیصنہ کیا تومیر اقعلی میں بناہ گزین سنز ہزارسے زائد امن بب ندا ورغ جنگی مسلمانوں مرتبہ بیت المغدس برضلمانوں کو ملا وجہ موت کے کھا طی اتار دیا ۔ ڈاکٹو مقامس آرنلڈ نے اعز ان کیا ہے کہ بہت المغدس برضلمانوں کا خون اس طرح بہر رہا تھا کہ حیب نئر میں گئنت کے لئے تکلیں توان کے کھوڑوں کے گھٹنوں مسلمانوں کا خون دربا کی طرح موج زن تھا ۔

صلیبی حبگوں کے ذریعے اسلامی تہذیب و تندن کے حوالثات بورپ بہنے وہ زیارہ تراد؟ نوعبت کے تھے معنوی اور علمی بہلوان میں مبہت کم تھا ، وجن ظاہر ہے کرصلیبی حبکوں میں را کے لئے جوسیا ہی یورپ سے آنے اور اسلامی انزات کولینے ساتھ والیں اور ہے جاتے تھے وہ نہ توعلی و نقا فتی صلاحیتوں کے مالک تھے، نہ ان کی طبیعتیں اس طرف ما کی تقلیمی حبیکی کے علاوہ تنام ، اور ترکی سے گذر کر لیورپ جانے والے مسلمان آج وں اور سوداگروں نے بھی اس سلسلے میں مبڑی خدمات انجام دیں ، یہ لوگ یورپ سے دور دراز ملکوں میں اسلامی ممالک کی مصنوعات لے کرجاتے اور نہون اسلامی ملکوں کی خارجی تجارت اور دراآمد و مراّمد کی ترقی میں معاون ہوتے ملکہ وہاں اسلامی تہذیب و محدن کو بھی متعارف کراتے ، مجرؤ باللک کی ریاستوں ڈنمارک ، سوئیڈن اور ماروے کے مختلف مقامات سے و بی ملکوں اور عربی مصنوعات کی مرآمد اور در ریا فت سے عرب تا جروں کے کا دوبار کی وسعت کا مجذبی اندازہ ہوناہے ۔

اسلامی نفآفت کے انزان کولورپ منتقل کرنے کا بنبرا میا السته صقلیه اور دنوبی اطالبہ تھے بہاں سے مسلمان نا جروں، علماء ، طلباء اور دوسرے علوم و فنون کے ماہرین لورپ کے مختلف ملکوں بب آنے ماتے رہنے تھے ، اسی طرح دوسرے فزیبی لورپی ملکوں سے بھی لوگوں کی صقلبہ الدورفت فائم تھی ، حب کی وجہ سے اسلامی تنہذیب کی کر نبی لورپ کے تاریک علاقوں بر مرار رہی مقابی ، حودصفلیہ بھی اسلامی تنہذیب و مندن کا بہت مرا امرکز تھا جہاں سے اسلامی تنہذیب آئے برا ھورہی تھی، علام افبال نے صفلیہ کے مرنزیمیں بھی اس طرف انشارہ فرایا ہے :-

رولے اب دل کھول کراہے دیدہ خونابر بار + وہ نظر آنا ہے تہذیب جازی کا مزار مخایہ بہاں ہے کامران صحرانشینوں کا کہی برازی گاہ تھا جی کے سفینوں کا کہی زرنے جی سے شاہنشاہوں کے درباروں پرتھے + بجلبوں کے آشیا نے جن کی تلواروں برتھے فلاوں سے جن کے درباروں پرتھے + کیا وہ کیراب ہمیشہ کے لئے فاموش ہے جب فلاوں سے جن کے در لیے اسلامی آفافت کے اشرات تقریباً سات سوسال تک آہستہ آہستہ اور پہنسفل ہوتے رہے ، بورب کی تمدنی و نقافتی زندگی کا کوئی بہلوالیا نہ رام جواسلامی تہذیب و تمدن اور اسلامی تفاقت سے متاثر نہ ہوا ہو۔ ہم میاں چیند ایسے بہلوؤں کا تذکرہ کرنے ہیں جن براسلامی انرات نسبتہ نہ واضح اور تمایاں ہیں ۔

یور دیسے زبانوں برع دیسے کے انزامنے کے یوں تومغری اور حبن بیورپ کی بیشنز زبانوں

برعر بی زبانوں کے گہرے انزات بائے ماتے ہی لیکن سب سے زیادہ انزہ سیا نوی سی سیکالی اورا طالو ک زبابان نے فنول کیا ، سپیانوی زبان بی اب تک بحرزت الفاظ پائے جاتے ہیں۔ متہروں ، درباؤں او اِندلس ك بهت مقامات كي نام اوريتير على اصطلاحات عني مي ، روزمره كى زندگى سے تعلق ركھيے دالے بے شمار سپایزی الفاظ بی الاصل ہیں ۔ بیٹٹے مخاری سے متعلق ہسیانوی اصطلامات عربی ہم پرومنيرج. بي طرنيد نے اپنے مقالے" بہديانيه اور بينكال (مندرجه ميراث إسلام مرتب سرتفامس م رنلة والفريد يكم ) مين مهن سے اليسے الفاظ مثال كے طور ربيتي كئے ميں حوعر بي سے مشتق ميں اله مين سے چندالفاظ بيب : - 1- TAHONA يعنى نان بائ كى دكان، اصل عربي لفظ طاحونة ہے۔ ۲- LA ACCEQIA بینی منر ، اصل عربی لفظ الساقبیة ہے۔ ۳- ALCOBA لِعِنْ كَنْدِ، اصل عربي لفظ المقبه ج - مم - AL MOHDA تكيه، اصل عربي لفظ المخدَّرة ۵ - FULANO ده آدمی ، فلال تحقی ، ماخوز از فلان - ۲- ALCALDE میر اصدالد اصل عربي لفظ القاصلي - ع - مراه مراع من المعنى من ما خود از الديوان - ARROBA مراء سراء والمراد الديوان - ARROBA ا كب بيماية ، ماخوذ از السربع . ٩ - ٣ ع جم A RABE مشتروب ، ماخوذ ارْ مشراب ، بيهلي اس تفظ كو JARABE کے بجائے XARABE لکھا جا آتھا اور X کی آواز اسبین بین سنزھویں صدی مک منن كى ميونى تقى - ١٠ ـ ١٦ ٨ ٨ ما الله ما خوذ ازحتى ، بير فهرست اور تعبى طويل موسكن بي -ان كعلاوه بيشارالفاظ مسإيذى زبان مير البيه موحود مي جن كم ستروع مبرع في حرف تعريف المسا (ARTICLE) الموجود ہے جو ان الفاظ کے عربی الاصل ہونے کا واضح نثوت ہے بہت سے میاندی اموں سے منزوع میں بنی کالفظ با با جانا ہے جو خالص عربی ہے ، بر بات سر ی جرت انگیز ہے م مبایزی زبان بولنے والے ہوگ اب تک عربی کا فقرہ انشا ءالٹراس کی تجھط ی مہوئی شکل میں اکٹر لولتے ہی کہا ما آہے کہ سبان کی زبان کے انداز آ ایک جوتھائی الفاظ عربی سے ماخوفہ یں بہی حال برنگالی زبان كاب حس مين عربي كے تقريباً يتن مزار الفاظ موجود جن اور ان ميں سے مبيتر عربي حرف تعريف ال سے ستر وع ہوتے ہی مستورسننظرق الحلمات اس موصوع برا مکمستفل لفت مکھا ہے حسمیں ہبایوزی اور میزنگالی زبایوں کے وہ تمام معزدات جمع کر دبتے ہیں حوع بی سے مثنتی ہیں۔ بیزشکالی ادرمساپذی زابوں کے واسطے سے وبی کے انرات فرانبی، اطالوی، حرمن اورا نگریزی زبانوں تک

بہنچ اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی ہمبابنہ اور میت کال کے لوگ جاکر آباد ہوئے اعفوں نے وہاں کی را بنوں میں عربی انترات منتقل کے جہا کئے اے کابھی برا نربل ، ارجن ٹائن اور دوسرے حبوبی امریکائی ملکوں میں جو زبا بنیں بولی جاتی ہیں وہ اپنی تعبیر ، منزا دفات اور صرب الامثال وعیزہ میں دوسری زبانوں کے مقابلے میں عربی سے نسبتہ زبادہ قرب ہیں عربی زبان کا اثر ونفوذ محصل لاطینی زبانوں تک محدود مہیں دہا ملکہ قدیم گالی ، طالبندگی ، اسکیندی نیوی ، روسی ، لولینیڈی اور دوسری نربانوں میں بھی بہت سے عربی الفاظ ملنے ہیں ،

#### يورمي بروبي شاعرى ادرفنوف لطبعنه كاانز

عوبوں نے مغرب واندلس میں جوشعری روح ہیونک دی تھی اس سے ان تمام ہوگوں کے دلوں ہیں شعر و تناعوی کے لئے فر لفننگی پیدا ہوگئی جوع ہی میں مہارت رکھتے تھے اور عوبی میں شعر کہر ہے تھے ،

اس وقت تک بہت سی بور پی اقوام نے شعروشاع ی ہیں ترقی مہیں کی تھی عوب سے عوب ہے موج کے اس وقت تک بہت سی بور پی اقوام نے شعروشاع ی ہیں ترقی مہیں کی تھی عوب سے عوب کے موج کے ذائع تک بور پی بی کوئی احبان اور اس کے ملاح رابی نیاع کی کا تمام سرما ہے کہوگائے اور حیند گیت تھے اور وہی کی بند کار ناموں کو نظم کرکے امہیں دوام بخش آ، ان کی شاعری کا تمام سرما ہے کہوگائے اور حیند گیت تھے اور وہی بی بالکل عامیا بنداور سطی ہیں جو جہ بی تھے جہوں نے انوام ہور ہے کو بالعوم اور للطیبی انوام کو بالنصوص شعر کے معنی بنائے اوران کو سجبایا کے حقیقی شاعری کیا ہوتی ہے ۔ بور پ نے عربی شاعری کی وہ تمام اصاف فقول کر بیں جوان کے خواق کے مطابق اور ان کی عالم کو کہ بیت ہوتی ہے ہم آ ہنگ تھیں ، شاعری کے علاوہ دوسری اصفات او ب شالم رزم و برزم ، عشق و محبت ، حن دجمال اور شیسواروں کی داست الوں کو کھی اصفوں نے انوام کو الست الوں کو تی میں ان کے تیو جاروں ، سانڈوں کی لڑا ئیوں اور شامواروں کے رفق کا دکر میں امنوزیا نزجہ ہیں ، جن میں ان کے تیو جاروں ، سانڈوں کی لڑا ئیوں اور شامواروں کے رفق کا دیک موز تھی اس بین کے اصل بات نہ دوں نے ان میں سے کوئی چربھی بپدرھویں صدی سے قبل بیدا نہیں کی عوب کی موز کی کے اور کی کا مور کی کا میں کی اور کی کا میں کوش کی کے اور کی کا مور ہے ہیں بیدرہو ویں صدی سے قبل بیدا نہیں کی مور کی کا کہ کی کی کی کے دور کی کھیا ۔

اسپین میں انٹراف وسلاطین نے بھی شاعری نٹروع کر دی تھی۔ سلاطین اسپین میں عبدالرحمٰن اوّل ، البوعبدالنٹراورمعتمد مجیشیت شاعر مشہور ومعروف میں عبدالرحمٰن اوّل کی نظم جواس نے اندلس میں میلے کھجور کے درخت لگاتے وقت اورمعتمد کی نظم "فیدخانے کی فریاد" کا علامہ اقبال نے آزاد منطوم

تر حمر مي كيا بي جوبال جير بل مين بالترنيب صفحم ١٣٥- ١٣٨ بير موجود بي انترات وسلاطين كي تعليد مين ىفرانى بادرىيەن تىك قىع بى نتېرىب ايپالى يى، ان بىرى بى ادىپ كا دوق عام تھا اوروەققىرىم عربى مىں شعر كهنه تكه تقر. بإ بائه روم سلفرد دوم عربي مي و في وزن اورقا فيه يحمطابق نصائد كه كمرا تعابسد لي بادشاه فريدرك نانى ندع بيس مهت سے قطعات كھے تقے ، اس نے اپنے در بار ميں مهت سے مسلمان علماء و فضلاء جمع كئے تقے وہ ان كے ذريع لين مك مين هي عربي زبان وادب اورع بي علوم كووسى فروغ ديبا چاپتها تقا جوان علوم کو دمننق، بغداد ، خطبها وراستبیلیه پی ما صل تفا . بور بی ا دب میاسلامی اورمنثر قی ادبیات کے انزات کاسب سے مہز نمونہ ڈانٹے کی طربیر ایزدی DIVINE COMEDY ، گوٹے کے داوان مغربی وعیزہ میں مل سکتا ہے جسلما نور میں مروح بروایات معراج ، الوا لعلاء المعرّی کی کتاسیہ الغفران اورستبيخ محالدبن ابن عربى فنزحات مكبه وعيزه كاسطالع كرنے كے لعِداكر ولوائن كاميڈى ب نظر والى حائے توصاف نظرا ما ہے كہ طربية ايزدى كامصنف الني افكار وخيالات كها سے حاصل كرما ہے. مبى حال يورىي ادب كے كم وسين تمام فدىم شام كاروں كا ہے - اس كے علادہ مذهرف ادباب ميں مكر دوسر-علىم وفنون بيرا ہل ہورپ نے مسلما نوں سے بے حدوصیاب استفادہ کیاہے۔ بیدرھوبیصدی عبسوی تک سى ليب عزمسلم وربي مصنف كاحواله دنيا ممكن خصاجس فيع دوب كے سامنے ذا نوئے تلمذن نركيا ہو-اس دور كے جليل الفذر بور بي ملاء راحر سكين ، سينٹ تقامس اسكونناس . ريمان لي - البرط دى كريط اورالفائن دہم وعبرہ سب محسب بانو مسلمانوں کے شاگرد تھے باان کی نصابیف کے نقال تھے -راح بكن في فارابي سع، البرط اعظم في ابن سيناس ورسينط تقامس اليونناس في امام غزالي اوراب رِ خدالحفید سے جس فدراستفادہ کیا ہے وہ ان لوگوں کی نظر سے مخفی مہیں حبنوں نے مسلم او بوريي فلسفون كاكبرامطالعسه كياب -يوربي طرز تغير رء يوب كاانز

تمدن زندگی کے دوسرے بہادؤں کی طرح اس بہاد سے بھی بورب نے مسلمالوں سے کچھ کم انٹر نبوا منہیں کیا ۔ بور پی طرز تغیر مربع بی طرز تغیر کے کہرے انٹرات کا اعتر ان منتہ ورفر انسیسی مصنف موسبو بیبان نے بھی کیا ہے ، وہ کہنا ہے" عولوں کا انٹر بورب کے فنون وحرفت میراور علی الخصوص طرز تغیر مربہ بہ دور ملائے ہے " فن تغیر مربط مانوں کی رتری کی مثال وہ عالی ثنان عادات ہیں جو قرط به دہلی ، قام ادراستنبول وغیرہ میں موجود ہیں اس طرز تقیر نے بیر بی طرز تغیر مراس قدر گہرا اتر ڈالا ہے کہ تاہرہ کی مساجد کے میناروں اورا ٹلی کے کر حاؤں کی عارتوں کا مواز نہ جرت میں متبلا کر دتیا ہے ، منصوف اٹلی عکمتمام بورپ کی اکر قدیم عارتوں کو اگر دیکھا عائے توع بی طرز تغییر کے ایز آت نما باں طور پر نظر آنے ہیں ۔ موسیو گستا و لییان اپنی کتاب " نمدن عرب اصف ہا ۵) بیں کہتا ہے" بورپ نظر آنے ہیں ۔ موسیو گستا و لییان اپنی کتاب " نمدن عرب اصف ہا کا کا تھک میں اورع بی طرز تغییر میں اورع بی طرز تغیر میں کوئی واضح شام ہت باقی تہیں دہی لیکن ہم اس سے انکار نہیں کرسکے کہ بورپ نے عوبوں سے ہت کھے تغیری بار کیاں حاصل کی ہیں "

مسلمان ابنی مساحد ادر دوسری عمارات کو خوشخط قرآنی آبات ادرع بی ابیات وعبارات سے آراستہ کیا کرتے تھے۔ عیبا بیوں نے بھی ان کو دیجھ کر کلیاد ان کواس طرح مزین کواسٹروع کر دیا۔ چیا کئی ہے بہت سے برانے عیسائی گر عاد ک بیں عربی بخر برات کندہ پائی جاتی ہیں۔ نویں صدی مشمی کا کوئی حوف بان کے مشتقات لیتی قرمطی یا مستطیل کوئی حوف کبتوں میں مستعل رہے ہیں۔ ان کتبات بیر سبحدالله استحص استحصید اور کا الله الا الله الا الله محسمتد رسول الله مجھی مخرس ہے۔ عربی حروث اس قدرخوب صورت مجھے جاتے تھے کا ادمنہ منوسط میں عیسائیوں کا مفرس مارٹ میں ان منولوں کوجوان کے ما تھ لگے، کا درمنہ منوسط میں عیسائیوں کا کہ اپنی مغدس مارٹ میں ان منولوں کوجوان کے ما تھ لگے، معمن آرائٹ سمجھ کرندی کو دیا ہے۔ جیا کید کلیسا کے سنبط بیبیٹر کے اس دروازے پرجہاں بوپ برترین جہارم کا محبعہ نصب ہے وہاں حصرت عیسی علیال لام کی سنبیہ کے گردع فی حروف کا لائیا ہواہے۔ مزید برآن سینط بیبیٹر اور ینظ پال کے کیٹروں بربھی ایک ایک سطرع فی عبارت کی منفوست ہے۔ گ

پورپے کے اخلاقے برع نوبے کا اثر

اہل بورپ کے اخلاف دعادات برمسلمانوں کے انزات کا صحیح صحیح اندازہ اس وقت ہوسکتا ہے حب سلمانوں کی آمدسے قبل ان کے اخلاق وعادات کوسا منے رکھ کرمسلمانوں سے بیل جول اوردبط و صنبط کے بعدان کی اخلاقی حالت کا حاکمترہ لیا جائے۔ قریب قریب تمام ہی منصف مزاج لور بی مصنفین نے اعر ان کیا ہے کہ حبدید بورپ نے محمل ، دوا داری ، ہر دباری ، احر اہم لنواں ،

بہا درانہ اخلاق اور دوسری خوبیاں مسلمانوں سے سیکھی ہیں عوسیولیبان نے مکھا ہے! مسلمانوں ہی سے طنے چلنے کی بدولت بورپ کے عیدا پڑوں نے اپنی وحت بان معاسرت جھوٹ کر مہادران اخلاق ابا حسب میں عور توں، بور صور اور بجوں کا باسس، قسم کی بابندی وعیرہ شامل ہے۔ عباک صلیبی کے بیاں برہم دکھا چیکے ہیں کہ ان امور میں لورپ کے عبیا ان مشرق کے مسلمانوں سے کس قدر بیجھے تھے ایک اور بہت بڑے خرہی مصنف موسیو بار تھے لیمی سینٹ مہیرُ نے اپنی کمآب متعلقہ فرآن میں لکھاہے "عربوں کی معاسترت اوران کی تفلیدنے ہمارے ازمنہ متوسطہ کے امرام کی زبوں عاد تور کودرست کیا ادر برسردار ملااس کے کران کی بہادری میں فرق آ تا الیسے اخلاق سیکھ کئے جوانسان ہم اعلی درم کی فدروفیزت رکھنے ہیں ۔ برامرنہایت مشکوک ہے که صف عیبوی مذہب و کتنا ہی نیک كيون من بوان بن يراخلاق بدإكرسكانفا "ك ليبان اور بار تخف ليمي كعلاوه لوري علماء من -اورون في يوري افلان براسلام الرات كاعز ان كياب. والفضل ما شهدت به الاعداء. ان چند مہلوؤں کے علاوہ تمند نی و ثقافتی زندگی کے اور بھی مہت سے شعبے ایسے ہیں حبن میں اہل بورپ برعربی انزات کی حیجاب مہت گہری اور نمایاں ہے مِشال کے طور سرکم آبوں کی حلد سازی او النت كے فن ميں مسلمان بيلے معى سب آئے تھے اوراب هي سب سے آئے ہي مسلمان ميلے معى سب سے آئے ہي مسلمان ميلے ے ارائٹ کننب کا فن سبکھا اس طرح ارائش خطریں بھی مسلمان بہدیتیہ سے سیسے آگے رہے مسلمانوں كع مختلف خطوط كااثر بوربي خطوط بركوتهك رحم الخط ادرع بي خطوط خصوصاً خط كوفى كاموا كرنے سے ملیا ہے۔

سے تفزیباً دنیا کے ہرملک میں بڑے بڑے باغات اور سیرگاموں میں کنن خانے اور مطالعہ گاہم نائم کرنے کارواج ہے ، اس کی طرح بھی سب سے بہلے مسلمانوں ہی نے اندلس، بغداد وغیرہ میں طالی تفقی۔

یور پی تہذیب وتمدن کے بے چند کوشے ہی جنہوں نے اسلامی انزات سے کہ استفادہ کو فوصوں کی تہذیبی وتمدن کے بے چند کوشے ہیں جنہوں نے اسلامی انزات سے کہ دنیا قائم ہے ایک فوصوں کی تہذیبی وتمدن کو بیات کھے نہ کھے سکھتا تی رہی ہے جنود مسلمالوں نے بونانی ایرانی تہذیبی سے جنود مسلمالوں نے بونانی ایرانی تہذیبی سے جنود مسلمالوں نے بونانی ایرانی تہذیبی سے بہت کھے افتد کیا ۔ تہذیب و تمدن کوئی ما مدقد ر تنہیں مہیت ایک مالت

ہے، ہر تہذیب اپنے بنیادی عقائد کو محفوظ رکھتے ہوئے دوسری تمام تہذیبوںسے لینے مذاق کے مطابن تفادہ اور اخذو فتول کرنی رہتی ہے ، لہذا بہر دم متغریقی ہے اور عیر منغیر ہی ، انزا زار انجی ہے اور انٹریزیر کھی مثال کے طور برآج مارے سامنے حدید بوری تہذب و متدن اپنی فروک جیک مک کے ساتھ علوہ ساماں ہے . اس سلسلہ بن ہمارے ہاں مختلف فئم کار دعمل یا یا عابات کھرارگ س سے منغدی مرتفیٰ کی طرح ڈورر شاچا سنے ہیں ۔ کھیاس ہیں اس طرح کم جو حانا جا سنے ہیں کہ عول امرخسره س

من تن شدم نوعان شدی من حان شدم نوتن شدی

" اکسس مذکوند تعبدازین من دیجرم نود<sup>ی</sup>ری

لعِصْ لو*گ البسے بھی ہیں حوامین مک کھوٹے بسلہ نہیں کرسکے کرکیا کریں م*ذید بین بنن ذلك ۱ کا ال هدياء ولا إلى هلوكاء، لكن صحيح روسرومم كواكيمسلان كى حيثيت سعد اختيار كرنا جاسية وه يبت ك بم مرح يركوليني اصولوں برمانخ لب اور" خذ ماصفادع ماكدس"ك اسلام اصول بعمل كرنے بوشے برصیح کوفیول کرلیں اورسفیم کور د کردیں اس لیٹے کہ الحکمین صالبے المدوَّص ای و حیدها فہو أحقبهاء

#### حواش ودواله جان

ك مولانات بلى نعانى ، سنعرالعجم ، حلداقل صفى اول.

کے بورب کی تمدنی حالت کے متعلق یہ اور اس کے بعد والے نینوں سرے محتاف کتا بوں سے ملحصاً ما خوز بي بكنالول كي نام يربي: الاسلام والحفارة الاسلامية المحدكردعلى "اديخ بورب از الك ع A BRIEF SURVEY NO MEDIAEVAL EUROPE الذكارل استيفنس، بالحضوص اس كنأب ك اخرى جارالواب مندن عرب الزموسيوكساً ولى بان مجابجا-

کے یا انتباس بچھال صاحب کی کتاب ISLAMIC (ULTURE) سے ما خوذ ہے۔

ككه علامدا قبال ، بانك درا ، حقة دوم ،صفخه اس - 🐣 محدد بربلوى - فبضانِ اسلام -

کے لیبان اور بار تھے کے براقتباسات اور لیبان کے دوسرے تمام انساسات لیبان کی کتاب تمدن عرب منز تميمولوى سبدعلى ملكرامي سے ماخود بس -

# اصلاح تعلیم کی تحریک بی کاکردار

مسمعة نذبير كاكاخيل

"كى چىزى خوا بى كا انترعموماً ابتداء بىن ظاہر بہنى به خالبك به انتربيلے بىدا ہونا ہے بھر آب سہت بر صنا ہے بہان تک كر بالآخر علاند ظاہر بوجا آہے۔ موجودہ نصاب كى خوا بى كا انتربیلے ہى استروع ہو گيا تفاحس كى بديرى دليل به ہے كرحس دن سے بير نصاب جارى ہوا عين اس وفت سے علم منز وع ہو گيا حس كا سلسلہ آج تك جارى ہے " كے بيہ بى وہ نا نزات جو مولانا سنبلى "
منزل شروع ہو گيا جس كا سلسلہ آج تك جارى ہے " كے بيہ بى وہ نا نزات جو مولانا سنبلى "
مندوۃ اور لضا ل تعليم "كے عنوان سے ل بنے ايک مفالے اين قلمبند كئے ۔ ندوۃ كے فائم كرنے كى سب سلے دورت لفؤل شبلى " نصال تا تھى اللہ منتى "

اب سوال بدبدا بہتا ہتا ہے کو غیر منفشہ مہندوستان میں نہ تو دینی مدارس کی کمی تقی اور نہ ہی سبگا مدارس اور علی کر طرح کو کی موجودگی ہیں کسی مزید عبربدا دارے کی صرورت تفی کیونکہ ایک ط اگر خالص دینی تعلیم بری جاتی تھی تو دو سری طاف دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ طلباء کو حدید تعلیم نابورسے بھی آداستہ کیا جاتی تھا۔ قدیم مدارس کی مخالفت اور ان کی اصلاح کی من ورے کو محسوس نبور سے بھی آداستہ کیا جاتی ہوئے سیدسلیمان ندوی کی اس دائے سے اتفاق کیا جاسکتا ہے کہ مولانا سے بہلے بہارے علماء بید ان بی نظر درسی کنف اور ان کے نشروح وحواشی کا محدود ہموکررہ کئی تھی۔ کنابوں کی مطابعہ کا دیکھنا اور علم وفن کی کتاب سے اتعقادہ ، فلمی کتابوں کی ملاش الا سے بہلے کا موجود کی کا ب سے انتقادہ ، فلمی کتابوں کی ملاش الا سے بیا ہے کا میکھنا کی مطابعہ کا دیکھنا اور علم وفن کی کتاب سے انتقادہ ، فلمی کتابوں کی ملاش الا سے بیا ہے کہ علی کر کھنے کے کہ اس سوال بیدا مہوتا ہے کہ مطابعہ کا منتوق عموماً نا بید بیضا " سے ساب سوال بیدا مہوتا ہے کہ مطابعہ کا منتوق عموماً نا بید بیضا " سے سوال بیدا مہوتا ہے کہ مطابعہ کا منتوق عموماً نا بید بیضا " سے سے سوال بیدا مہوتا ہے کہ مطابعہ کا منتوق عموماً نا بید بیضا " سے سوال بیدا مہوتا ہے کہ مطابعہ کا منتوق عموماً نا بید بیضا " سے سوال بیدا مہوتا ہے کہ مطابعہ کا منتوق عموماً نا بید بیضا " سے سوال بیدا مہوتا ہے کہ " علی کر کھوری کے سابھ کے کہ اس کے کہ سابھہ کی کی کا ب

له مفالات شبلی طبداول ، ام ظر ترط هه و مهراه در سرور مرسلام و اعبد الله منظالات شبلی اطبداول ، ام ظر ترط ها و اسراه مرسل الله منظم الله الله منظم الله منظم

سنبلى نعانى يخ مروه نظام كے سخت تعليم حاصل كى محتلف انداز فكر كے لوگوں سے اسس طه مراً . دائرهٔ احباب واسانده مراوسیع تفایهی و مبتنی که ان کا ذمبن محدود منهی تفااوروه نوت ی سے برے تھا میں منبز کے قائل ہوکر آ فاز ہی میں فکری نگ نظری کوخیر باد کہد دیکے تھے بنیا تخب جب و نے سرتبدی ملمی سخر کیکا دورسے مطالعہ کیانوانہیں اس بین بہت سے البیانکا نظرا تے جوان کے پنے نضے اور انہیں اس تخر کب میں گو بالبنے او کارکوعملی عامد بینانے کی ایک کرن دکھا فی دی۔ علی گڑھ کین ج ت بار الله اس خواب کی اور می تغییر نوند دیجد کے البتہ انہیں وط سابورب کے اوکار وعلمی تحقیقات سے روستناسی کامو نع صرور مل گیا ۔ سب سے برط حد کر حو فائدہ بہنجا وہ مرو فلیسرار نلڈ (ARNOL D) بيد الكريز مالم كى رفاقت كفي مروفيسر ارنلد في تشبلي كوحديد تخفيق كرموز تباديث اورسنبلي في نہیں لینے لئے رہنما اصول نیالیا اورخود مولانا سے پروفیبرموصوت ندعری میں استفادہ کیا ہے علی کھے نزك كادوسرا انران بربيه بهواكما بحربنى تغليم كاحزورت ان برعباب موكئ اورلوكون كواس برآماده رنے کے لئے کربنتہ ہوگئے۔ یہ نوٹھا علی کو ہرس ان کا منبت بہلو بعنی انھوں نے عدید علوم اور ، گھیڑی زبان کی افادیت کوفنیول کرلیالیکن ساتھ ساتھ" علی گڑھے پخریک" کی کمز وراپوں کا بھی ترب سے جائزہ لیبنے کاموقع مل گیا۔ اور حوں حوں وفٹ گززنا د باسٹنبی پراس کی خامباں آشکارا ہوتی يهي . خپاکچ لبنے ايک عزمز کو تکھنے ہيں :-

"بہاں آکرمیرے تمام خیالات مصنوط ہوگئے، معلوم ہواکہ انگریزی خواں فرقت الہاں آکرمیرے تمام خیالات مصنوط ہوگئے، معلوم ہواکہ انگریزی خوان فرقت نہایت مہل فرف ہے، مذہب کوجانے دو، خیالات کی وسعت، ہجی آزادی، بلندی ترقی کا جوش مرابئے نام بہنی، بہاں ان چیزوں کا ذکر تک مہنی آ تا بس خالی کوٹ نہلون کی نماکن گاہ ہے۔ بہارے سنہرے نوخیز لوگے مجھ کوبی اے کی نبت یہ خیال دلانے تھے

تله حيات سننبائي . ص ٣٠٠ ١٣٩

کروہ مذمہی باتوں کو نمام ترصنعیف تابت کر دیں گے . لاحول ولاقوۃ .... وہ غیب توزین کی حرکت بھی مہنیں سمجھ سکتے .... (سرکتبد) فرطنے ہیں کہ انگریزی ان کے دماعوں میں کھے تنبدلی مہنی بیدا کرتی " فلکہ دماعوں میں کھے تنبدلی مہنی بیدا کرتی " فلکہ

سنبلی کی اس شکایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستانی مسلانوں کے لئے مدیبرطرز تعلیم م خاکدان کے ذہن میں تفاوہ علی کڑھ میں چند نامعلوم د شوار لیوں کی بنا پر لوپرا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ ا جن امیدوں سے علی کڑھ گئے تھے اتنی ہی نامرادیاں لے کر والپ لوٹے اور لعبد میں علی کڑھ کھر کہا۔ مخالفت کر نے لگے بنٹیلی کے اس طرز عمل پر ننجرہ کرتے ہوئے بیٹے محمداکوام صاحب کھتے ہیں : "علی کڑھ کے لیست علمی معیار سے مولانا سنبلی کو جو شکایتیں تھیں ان سے ہم منتف لیکن انصاف کا نفاضا ہے کہ اس امر کا بھی اظہار کر دیا جائے کہ سنبلی نے اس کے متعلق ج عمل اختیار کیا تھا اس سے اس کمی کی اصلاح ہرگز نہ ہوسکتی تھی۔ علی گڑھ کی اس کوتا ہی ک کرنے کا عملی طریقہ تو سے بھا کہ سنبلی اپنے فیام سے دوران اس کا سدباب کرتے یا علی گڑھ ۔ کو علی ترمیت کرتے بنیلی سے بیر نہ ہوا صرف یہی مہنیں ملکہ علی گڑھ کے متعلق ان کی شکا بینیں ل پڑھتے سے بیا حساس ہوتا ہے کہ ان شکا بیتوں سے علی گڑھ کی اصلاح اس فذر مفقہ و دنہ کھ فدر علی گڑھ سے مقابلے میں لینے " ندوۃ " کی فوفیت دکھانا " ھے

اکرام صاحب کی رائے اپنی حگہ درست لین جوکام سنبلی علی گڑھ سے باہر کرسکتے تھے ،
علی گڑھ کے اندرکھی تھی سرانجام مہب دے سکتے تھے چانچہ آ کے چل کرسنبلی کے افکار مذہ وفاعا
کے باہر کے لوگوں نے نبول کر لئے ملکہ لفتول اکرام صاحب" (علی گڑھ) کے تعین با انز طلباء نے
دہی خیالات اخذ کر لئے جوسنبلی الوالکلام آ زاد ، سیدسلیمان ندوی اوران کے دو سرے دفة
سنتے اور سرسید کے خیالات کی عین عند نفتے "لئے ظاہر ہے یہ نبدیلی محض اس وجہ سے آئی کا

کے مکانیب شیلی دحصداول) مرتبر سیدلیان ندوی - اعظم گراهد . بار دوم ۱۹۲۸ء - ص ۵۱ . هی نیخ محداکرام موج کوشرد فیروز سنز (لامورایشا و کراچ) بار دوم ۵۸ ۱۹ م ۵۵ م ۲۵ - که ا

کالے کوعب بلندم تفصد کے حصول کے لئے ذرایعہ نبایا گیا تھا وہ مفصد لورانہ موسکا چنا نجے اس مفصد کے حصول کے لئے در حصول کے لئے سنت بل کوعلی گرام چھوٹر کرندوہ کی بنیاد رکھنا پڑی۔

آننامعلوم ہونے کے بعد کر شبلی کو کیوں ایک الگ ادارے کی حزورت محسوس ہوئی ، اب ہم ان کی تعلیمی امراء سے بجت مرمی گے ، اور برد بھیں گے کہ " ندوۃ " بیں اعفوں نے اپنے خبالات واراء کوکس حذیک عملی عامہ بہزایا .

جبباکہ ہم پہلے لکھ بچے ہیں ہنبلی جدبدعلوم اور انگریزی زبان کے دلدادہ تھے اوران کا حصول مسلان کے لئے لازم سمجھتے تھے کیونکہ لقوں ان کے " نظیم میں جب تک پورپ کا کسی زبان کی تعلیم لازی نظرار دی جائے اور ذمانہ موجودہ کے علوم وفنون نہ بڑھائے جا بئی اس وقت تک مذاق عال کے موافق کی ہونکر ارباب قلم پیدا ہوسکتے ہیں " خسٹبلی کی طرح سرسبیدا جمد خان بھی جدید علوم کے حصول کے لئے رسنتہ ہموار کر رہے سے لکین دونوں کے طابعت کا راود مقصد میں سلم افرق تھا۔ سرسبیدکا خیال پی تفاکہ کرمسلان مذہب کے سوا ہر جیز میں انگریز بن جا بئی جبکہ سنبلی کا مفصد سے تھا کہ صبحے اسلامی عقائد واضلاق کی حفاظت اور لبقاء کے ساتھ نئے زمانہ کی حرف معیند با توں کو قبول کیا جائے کہ بالفاظ دیکھر آبیک ترقی کی فاطر لورپ کی ہوئتم کی لقال بر آمادہ سے حبکہ دو سرے حرف معینہ چیزوں کو ابینانا جائے تھے بسنبلی کو ایک طوف اگر حدید تعلیم یافت طیفے کی مذہبی معلومات اور حدید علوم کے مرکز علیم بیانت طیفے کی مذہبی معلومات اور حدید علوم کے مرکز کے کردار پرافنوس تھا تو دوسری طرف انہیں فوری مدارس کی خستہ حالی کا بھی فکر دامن گر تھا جائی کہ اس وقت جب آب علی گرطمہ ہی ہیں تھے ، قدیم لقالم بر شہرہ کرتے ہوئے لینے " سفرنامہ روم محصر اس وقت جب آب علی گرطمہ ہی ہیں تھے ، قدیم لقالم بر شہرہ کرتے ہوئے لینے " سفرنامہ روم محصر وسٹ م "میں دفت می مورث میں وقت بھی بر تعمرہ کرتے ہوئے اپنے " سفرنامہ روم محصر وسٹ م "میں دفت میں وقت جب آب علی گرطمہ ہی ہیں تھے ، قدیم لقالم بر شہرہ کرتے ہوئے لیفے " سفرنامہ روم وسٹ م "میں دفت میں وقت بھی دورہ کرتے ہوئے کی ہوئے کہ بھی دورہ کرا دیں وہ بر بیں دفتہ کرانے کا ساتھ کرنے ہوئے کی ہوئے کہ دین میں وقت بر بر بیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کر دورہ کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی میں تھے ، قدیم لقالم بر شہرہ کرانے کرانے

" المجلل من تعلیم قدیم کا نزی بیموا گرنج اورا دنسوس کیا ماتا ہے لیکن میراا دنوس دوسری استم کا ادنسوس تھا۔ ہادے ملک کے نئے تعلیم یافند برانی نغلیم برسرنج اور اونسوس نظام رکرتے ہیں وہ

ت مقالات مشبلی (حلد مهشتم) ص ۴۸ ﴿ سرستبدی تعلیمی نظر مایت کے لئے ملاحظ کیلئے ماہنامہ فکرونظ ' بابت جنوری ۱۹۷۰ء شھ حیات ِست بل صد ۲۹

در حقیقت رخ مہیں عکد استہزا اور شمات ہے۔ بین اگر چینی تعلیم کوپ ند کرا ہوں اور دل سے پ ند کرنا ہوں نام مرانی تعلیم کا سخت حامی ہوں اور مراخیال ہے کہ سلمانوں کی تومیت فائم سہنے کے لئے پرانی تعلیم صروری اور سخت صروری ہے۔ اس کے سامق حب برد کھتا ہوں کہ باتعلیم حس طراقیہ سے حاری ہے وہ بالکل بے سوداور بے معنی ہے ۔ ہے

سرستيدا حمد خان كي راءك بالكل مرخلات متنبلي نعانى كابرخيال تفاكه حدبد تعليم كاحصول اور أنكربزى زبان كاسيكه فااكرح بلازم ہے ليكن برعلوم اس انداز سے منہوں كەمسلالؤں كواپنے علوم اور لبنے مذہب سے بے راہ روکردے -جہان تک انگریزی زمان کا تعلق ہے تواس کے سیکھنے ہیں کوئی حرج مہنر ہے اس کا علم اس صد تک ہوکہ ایک عالم انگریزی زمان حان کر بورب بیں اسلام کی نشرواشاعت کر سے اورببکمستنشرفنین حوائے دن کم علمی کی بنابر یا دائے تعطور براسلام کے شعائر کوغلط انداز ميں بيني كرنے رہے ہي، ان كارد مكر كراسلام اور اسلامي تعليمات ميں دلچيسي لينے والوں كرسا منے خفالن پیش کرسکیں - انگریزی نعلیم کی اس سے زبادہ ان کے ماں کو نی اہمیت منہیں تفی - کیونکہ لفول سنبلى "أنگرينى تعليم بافنة لوكور سے ٠٠٠ منه بي خدمات بعني امامت ، وعظ اور افتاء كاكام لينا مہنی ہے " کے لیکن اگر انگریزی زبان اور صریدعلوم ایک مسلمان عالم کواس قابل نہ بناسکیں کہ وہ کی حديدزبان ببس مذمهب اسلام كى تعليم وثلفين كرسيك تو البيے سىب علوم وفنون بے كار بہي بسنسبلي ا كبسب طرف اگرملوم حدیده کی مفصدیت پرزور دینے ہیں اور دائچ الوفت نعلیم ہیں، جواس وفست مشرف کے تعین ممالک ہیں بروان چڑھ رہی تھی ، خامبوں کی طرف اشارہ کرنے رہے ، نو دوسری طرف امہود فنديم ببننوا بان دبن كوكفي تنبيب كردى كروه مدبيعلوم اور بوربي زبانون كى بلاوح مخالفت نرك كردم عديدعلوم ك مفيد جرو كو انبانے بس كوئى فباحث مہى كيكن أكر سارے ببينوابان دين ان حزور تور كورفغ نذكرين ستّح اوراب بهي بي فتوى عارى ركيس سيّم كران (علوم و) زبا نون كاسبيكه فا ما مُرْبَ توان كومنصب مفتدائ جموطر دنيا جاسية اور عليمده مهوما جاسية "ك

ف شبلی نعانی سفرنامه روم و مصروننام (اعظم کطه حولائی ۱۹۸۱ء) ص ۷۰ که مقالات شبلی دجلداوّل) ص ۲۰ و دبد - که ملاحظ موسشبلی کی وه تقریر جوایخوں نا احبلاس مکھنو ۱۹۱۲ء بیں کی تقی - روداد ندوۃ العلماء راجلاس مکھنو ۱۹۱۲م) ص ۳-۱۰۲

علی گرط سے مایوسی کے بعدمولانا سنبلی نے " ندوۃ " کی تخریب کا آغاز ہی اس خیال سے کیا تفاکہ افریم و صدید کا الباسنگھم سنے جہاں دونوں دریاؤں کے دھارے آ کرملیں ۔اورجہاں مذھرن " دلیند" اکمی بوری ہو بھی بوری ہو بھی بالے سنبلی سے اکمی بوری ہو بھی بوری ہو بھی بوری ہو بھی سے ایکی بوری ہو بھی کر کرتباہ دریب نفسا بغیلیم مرنب کرنے و فنت یہ اصول بین نظر کھتے صروری ہی ورنہ بورا ڈھا بخر ہی گر کرتباہ دیک اندلین ہے۔ وہ رہنا اصول یہ بین : دا) نعیلیم سے مفصود برہے کر نفس فن حاصل کیا جائے رہا فن کے حصول کا عمدہ طرافیز ہرے کراس فن کے مسائل کو منفرداً اور براسنقال صاحمل کیا جائے آگا اس

له حیات سنبلی ص ۲۹۲ و لبد

له مفالات شبلی ده برم بنتم به مفاله" البننید ادر ندون العلماء "ص ۱۱۳ و بعد له اس بات کی طرف اتثاره ان کے مصنمون " ندون العلماء کیا کرد مل ہے " میں موجود ہے جہاں اصوں فی کا مصاب کرندون العلماء کی کرد مل ہے " میں موجود ہے جہاں اصوں فی کا مصلہ کے ندون العلماء کے یہ واقع ملماء میں انیار نفس بیدا کرنا (۲) انتخریز کی دان علماء پیدا کرنا ورار باب فلم کا پیدا کرنا اور دمی ایسے پیدا کرنا وراد باب فلم کا پیدا کرنا اور دمی ایسے علماء کا پیدا کرنا جوی ممالک بی اسلام کی اتباعت کر سکیں۔ رنفضیلات کیلئے دھیئے مقالات بی ارم برم اردا و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول ) ص ۲۷ و لبعد و مقالات شبلی و میداول کی مقالات شبلی و میداول کی میشاند کرد کرد و میداول کی میداول کرد و میداول کی میداول کرد و میداول کرد و میداول کرد و میداول کرد و کا دور و میداول کرد و کرد و میداول کرد و میداول کرد و میداول

نن کی طرف کانی توج ہوسے۔ بجائے اس کے اگر چیز فنون کے مسأئل کو مخلوط کر کے حاصل کیا جائے گا توکسی فن کی ایجی طرح تکیل منہ ہوگی رس منعد دعلوم و فنون کی تحقیل میں الانتدم فا لاقتدم کا خیال حزوری ہے لیے لینی برکہ جو فنون مقصود بالذات ہیں ان کی حاصل کرنے میں ذیا وہ وقت صرف کیا جائے جو مقصود بالعرص ہیں ان میں کم ، اسی طرح علوم مقصود بالذات میں ہمی بلجا فل اسمیت کے فرق مراتب کرنا جاہمے بعنی جو علوم زیادہ ہم بالنان اور صروری ہیں وہ ذیا وہ نوج کے قابل ہیں ۔ رس ) ہر علم کی تحقیبل میں سب سے مقدم بر بین نظر کھنا جاہے کہ اس فن کی جو غابت ہے وہ حاصل ہو۔

جن رمہ اصولوں کو سنبلی نے تنایا ہے ان کی روشنی میں وہ حب ہندوستان میں مروقہ نصابع کم و کھنے ہیں تو اس میں " اکثر کما بب ایسی ہیں جن میں نفس مسائل کے علاوہ نہا ہے کہ شاخلی مباحث ہونے ہیں جن کا مدار کسی کمانب کے خاص الفاظ بر ہونا ہے لینی اگر اصل مشلہ کو دوسرے الفاظ میں بایی کیا جائے تو وہ تمام مباحث بیکار مہوجاتے ہیں جن ہیں منتعد دفن مخلوط ہیں اس خلط مبحث کی وجہ سے طالب علم کا ذہن براثیاں ہونا ہے بہاں تک کر اس کو یہ فیصلہ کرنا شسکل ہونا ہے کہ وہ کوئنا فن حاصل کر رہا ہے۔ بہت برطی غلطی بہ ہے کہ جوعلوم مفضود بالعرض ہیں ان کو مفضود بالذات نبالیا گیا ہے اور زمانہ کے مبین کے حاصل کرنے میں صرف کر دیا جاتا ہے۔ "

سجہا اور مہندوستانی کآ بوں کواس کے مجوزت کرسے کہ ابھی ان پڑتمام لوگوں کا اتفاق مہنی جوسکتا ۔ اور مہندوستانی کآ بوں کواس کے مجوزت کرسے کہ اسکام بزرادہ عقائد کی تعلیم ہواود کالج کی کلاسوں میں امام غزالی اور ابن دست داور شاہ ولی الڈ صاحب کی چیدہ تقییم ہواود کالج کی کلاسوں میں پڑھائی جائیں ۔ لیکن ایک باشند جب پرسنبلی بہت زور دیتے دہے وہ بیمتی کہ کالجوں میں مرف کا بی لفت بیم سے مذہبی انزیپ یا مہنیں موسکتا بیکہ اس بات کی صرورت ہے کہ طلباء کے جادوں طوف مذہبی عظمت کی تصویر نظرائے ۔

سنبلی اگرت به نظیم میں اصلاح کی صرورت پر زور دینے سخے لیکن وہ ان مصلح بین میں سے سخے جو آ ہستہ اصلاح اور اس کے اچے نتا بج کے حق میں سخے . لیکن ان علماء کو جو کمی شم کی اصلاح کی صرورت خیال مہبی کرتے تھے ، اصلاح کی صرورت خیال مہبی کرتے تھے ، اصلاح پر مجبور مہبی کرتے تھے - بیہاں ان کا استدلال یہ نظاکہ اگر ایک طون مسلمانوں کو انگریزی زبان اور انگریزی دبان کے لئے تیار کیا جائے تو دوسری طوف انگریزی نہ بڑھنے والوں کے کام بھی بہت بڑے ہیں : مندہ بی کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے نظا و بہات کے جابل مسلمانوں میں احکام اسلام کا بھیلانا اتنا بڑا و بین کام ہے حس کے لئے سیکڑوں ہزاروں مولولیں اور واعظوں کی صرورت ہے ۔ اسی طرح مساجد کی امامت اور فتو کی وعیدرہ بہت سے کام ہیں جو صور سے ۔ اسی طرح مساجد کی امامت اور فتو کی وعیدرہ بہت سے کام ہیں جو محصن خوات انجام دے سیکتے ہیں اسس لئے تقدیم عمل محصن خوات انجام دے سیکتے ہیں اسس لئے تقدیم عمل محصن خوات انجام دے سیکتے ہیں اسس لئے تقدیم عمل کی دکھ سے کام اسس گردہ کے کا تھ میں دے دینے چا ہیں اور ہرطرح پران کی ائید و اعانت واحز ام مرزا چا ہیں ہو اگل میں دے دینے چا ہیں اور ہرطرح پران کی ائید و اعانت واحز ام مرزا چا ہیں ہو ایک کی دکھ سے کام اسس گردہ کے کا تھ میں دے دینے چا ہیں اور ہرطرح پران کی ائید و اعانت واحز ام مرزا چا ہیں ہو ایکھ میں دے دینے چا ہیں اور ہرطرح پران کی ائید و اعزان کی ائید و اعزان کی ائید و اعزان کی انگریات کے دائی کی دکھ سے کام اسس گردہ کے کا تھ میں دے دینے چا ہیں اور ہرطرح پران کی ائید و اعزان کی دورت ہو ایکھ کی دورت ہو ایکھ کی دورت ہے ہیں ایکھ کی دورت ہو ایکھ کی دورت ہو کا تھ میں دے دینے چا ہیں اور مرطرح پران کی انگرین دی دینے کام است گردہ کے کا تھ میں دے دینے چا ہیں اور مرطرح پران کی انگرین دورت کی ایکھ کی دورت ہو ہو کی دورت ہو ہو کی ایکھ کی دورت ہو گردی ہو کی ایکھ کی دورت ہو کر ایکھ کی دورت ہو کی دورت ہو گردی ہو گردی

ظاہرے کمت بلاح اسلام کی سے مبندی اور با ہمی اخوت سے دستنوں کومصنوط کرنے تھے نے دونوں گرومہوں میں کوئی تفت ریج مہندی کرنے تھے خیال اگر کھا تو صرف آناکہ ندیم طرز پرنغلیم پلنے والے لوگوں کی اس طرح تربیت ہوجیس سے تقصیب، سخت دلی اور تنگ خیال

مقالات سنبلى رعبداول) ص ١١١٨

بيك انه مواور مديد لقليم يافت ماورت ديم تعليم يافت مايك بى محفل مين بيط كرايك دومر عكو انيا حراية ناسجهن -

پورے ہندوستنان کے نفابِ تعلیم کو ایک سطح پر لانے کے لئے اور علماء کے باہمی نزاع وقف رہے ہے اور علماء کے باہمی نزاع وقف رہے ہے کو حقید (منعقدہ سم ہر ابریل سم ۱۹ ماء) سے دبیر تخب ویز کے علاوہ یہ تجویز بھی پاس کرائی کہ مدارسس اسلامب کے مہتم یاان کے نمائندے ہرت ل ندوۃ العلماء میں سنتر بہ ہوں اور یہ کہ مدارسس اسلامب کو آپس میں مرابط کرنے کے لئے دبو سند، مدرست فنیف عام کا پنور، مدرست احمدیہ وعیزہ کو دارالعلوم کی حیثیت دی جلئے اور دوسرے حیو لئے مدارس کوان کی شاخیں مسترار دے کرا تہیں دارالعلوم کی نکرانی میں دیاجائے۔ کے

سنبی نے "ندوۃ "سے جو امبیدی والبندگی تھیں اور وہ اس سے جوکام بینا جا ہتے تھے ،
انہیں سنا گد اسس میں کامیا ہی ہوجب تی لیکن ان کی ڈندگی نے وفائد کی ۔ دوسری طرف ان کے ما تشین ان کی اصلای روح کو آ کے بڑھا نے میں وہ نواڈن واہتمام باتی ندرکھ سکے جوان کی فصوت منی ۔ نینجے ہیں ہواکہ ندوۃ جوعلی کڑھ کی خامیوں کی اصلاح سے ساتھ فتدیم وحدید کا حسین امتز نے بیدا کرنا جا ہتا تھا، اپنے داسندسے ہط کرمھن قدامت کا علم دارین کردہ گیا۔

<>>>

کے حیات شبلی ص ۸- ۲۰۰۸

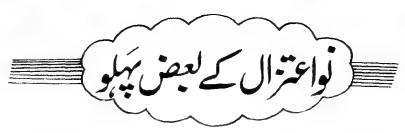

وبطلف فالد مر مرسد مدر وجد نوجه منتبخ نذبر حبين

معتزلدگروه بندلوں کے قابل نہ تھے اس سے نئے متزلیوں سے سلم تحبد دب ندوں کی بندی امدین واب تہ تھیں۔ معتزلہ نے اپنے تصور منزلہ بین المنزلتین سے دمختلف فرقوں کے ) متضاد نظریات میں توافق پیدا کرنا چا با تھا ، اس لئے اعتدال پ بدوں کومعتزلہ کے مسلک میں بندی شن دکھائی دیتی ہے۔ مرجبنہ کے نزدیک گناه کی مرتکب گناه گار تھا لیکن وائرہ اسلام سے خارج نما اس کے برعکس خوارج السے مسلان کو کا فرسمجنے سے ۔ اس باسے ہے معتزلیوں نے درمیانی را ہ انتہار کی جس سے دومہ ضاد فلط یوں میں ہم آ سکی بید ہوسکی نے اس جا محضرت سلعم کی صدیت ہے ، خابر الاصور اوسط بھا " (معاملات سے بہترین وہ نہ ، جو اعتداں پرمینی بیر ، اس سے بہترین وہ نہ ، مجو اعتداں پرمینی بیر ، اس سے بہترین میں ہی مدردیاں حاصل ہوستی تھیں ۔

اس مثال کو بینی نظر دکھتے ہوئے معتزلہ نے بڑی کا میابی سے الیا مسلاء ۔ بیتی کیا جو اگریبہ سنیعہ اور خوارج میں مفاہمت کی بنیا د تو نہ بن سختا ہے الیکن اسلام ک یہ دو الگ تھاگ رہنے دالے فرقے ایک ببیٹ فارم پرجمع ہوسکتے تھے ۔ تتجدّ دلبندوں کا اس طرف رجبان راہب کرشعہ سنی کے قدیم تنازعہ کو جمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے ۔ اس نزاع کی بڑی دجہ سیاسی تھی ، فکی اور کامی نہ تھی جس میں ماضی کی دو تخصیتیں بر سر بہار نظراتی بیں ۔ اس سے برنسبت عیسائیوں کے اسلام کے ان دو بڑے فرقوں میں مفاہمت بظاہراً سان نظراتی ہے بعض اوقات یہ کہا جا تا ہے کہ سیم برال الدین افغانی شیعہ تھے دیکی مسلم نشاق خانیہ کے اس علم روار کی روش سے صاف عیاں ہے کہ دو ہر شدم کے گرومی تعصب سے پاک تھے رسر سیال تمدخان پیائشی کھا تھے سنی تھے ، جب کہ دو ہر شدم کے گرومی تعصب سے پاک تھے رسر سیال تمدخان پیائشی کھا تھے سنی تھے ، جب کہ دو ہر شدم کے گرومی تعصب سے پاک تھے رسر سیال تمدخان پیائشی کھا تھے سنی تھے ، جب کہ

سیدامیرعلی شیعہ تھے۔ قدیم عُواتی معتزلہ کی طرح ان دو نوں بندرگوں کے دائرہ عمل کی بنیاد ایک ہی شہور فرانسیسی مستشرق ہوئی گا غدے ان کے متعلق کہتا ہے :

" اگر چاہو تو تیسری جاعت کہ ہو، یا کھ صالحت کی جاعت کہ لو-بہر صورت ایک سیا جماعت رمعتز لرخواہ وہ إېل مذہب ہوں یا اېلِ عقل ، وہ لقب جوانہوں نے خودعس سیاست سے اخد کیا ان کی بہترین تعریف کمرتا ہے ۔ ساجہ

ر کے افکار کو ایک مناف کے نیزالاسلام میں شیوں کے بعض عقا کہ کو ہوت تنقید بنایا تھا۔ یہ منت کے لئے تقریباً جان کسل نا بت ہوئی۔ ساتا ہے ہیں دہ معری و دور کے مربط ہیں کرعوات کئے سے اُن کو ایک سنسید عجتہد کی تقریر سننے کی دعوت دی گئی۔ اُس نے اس تقریب سے نا کمرہ اُسٹا احمد امین پر سخت جلے کئے۔ اس برمصری و فد کو پیچلے وروازہ سے بعفا ظنت تمام حبسرگاہ۔ یہ جایاگیا۔ ایک منصف مزاج مصنف کے لئے یہ واقعہ نہا یت ہی تکلیف وہ تھا۔ ساج ہ حالا احمد امین نے اپنے تاریخی مطالعات میں صاف طور برکہدویا تھا کہ اُنھوں نے سنسیعہ اورسنی احمد امین نے اپنے تاریخی مطالعات میں صاف طور برکہدویا تھا کہ اُنھوں نے سنسیعہ اورسنی کے افکار کو افکار و تبریس و کی کسو ٹی پر برکھا ہے بھر مجمی اُنہوں نے زور وار الفاظ میں اپنی غیرہ کا اظہار اور اور سب سے انسان کی ہے۔ اُن کے زما نے کی و ح کا بھی بہی تقا منا تھا جس کو سرکھا معرب سے نہا وہ کی النہ کی یاد تازہ کرتا سے خوارد کو اللہ کا اللہ اس کو تعلیق کے نام سے یاد کرتے ہیں اورائی اللہ کی بار با داس کو وہ لؤ اللہ و کہ ایک الفاظ میں بار با داس کو وہ لؤ اور میں بار با داس کو وہ لؤ اُن کے فی دیا ہے ہیں۔

امام معصوم کے عقیدے کو چھوڑ کر شیعوں کے بڑے بڑے رجانات عملی طور بہمغنہ
سے ملتے ہیں بت سے مطارخود اپنے کو العدلیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں جو معترلیوں کا ہے
نام تھا۔ بہت سے ستیعہ عالم حضرت علی اور دوسرے اٹمہ اہل بیت کو اعترال کا بانی مبائی
دیتے ہیں اور معترلیوں کی آراء کا ذکر کرتے ہوئے انھیں کسی ذکسی امام سے منسوب کرتے ہیں
شیعوں کی نسبت زیری فرقہ معترلیوں کے نعیالات کو ذیارہ ما تنا ہے کیون کہ اُن حضرت
نے بچ حضرت امام حیری کے بوتے سے ، اعترال کے بانی ، واصل بن عطا ، سے تعلیم حاصل

جب که عنزلیوں کا بغدادی مکتبِ نکرا ہے آخری ایام میں ابنی انفرادی شخصیت کوزیدیوں کے افسار میں کھوجیکا تھا ۔ شک

نہدی جارالڈ کے الفاظ کے مطابق یہ معزلی دوسے بھی جس نے ملاتوں سے نکالے جانے وہ کاف کے بعد مشیعوں کی مرزمین میں بناہ لی بھی جہاں وہ باتی فرقوں سے انگ تعلک دہ کوا پنے وہ کاف دہ کھی میں بہت کھی میں کا خیال ہے کہ اگر نہ یہ یہ کا گر نہ یہ یہ کہ کا طور بہ جاتھ آ جائے تو اعزال کے باسے میں بہت کچھئی معلومات حاصل ہوسکتی ہیں ۔ نہ یہ لیوں کے ایک امام احمد بن جیلی المرتضی کی طبقات المعزل سالا ہے ہیں چھپ کرشائع ہو جبی ہے لیکن یہ ماننا پڑے کا کہ وہ بھی معتنزلہ کی طبقات المعزل سالا ہے ہو جبی میں نظر ایک کے دہ بھی معتنزلہ کی مصابی انہ تو ت کی زیادہ قدر دو تیمت نہیں سکا سکتے۔ وہ ناخوش معلوم ہوتے ہیں کیونکہ ان کو خوارج اور روا فض میں معزلی افکار کی جملک نظراً تی ہے۔ شیعی عقائد کی کشب کے مطابعہ سے خوارج اور روا فض میں معزل کی تحریوں کے دو حصے ہیں ، پہلے میں توحیہ باری تعالی اور دوسرے میں مدل بر بحث ہوتی ہوتی ہی وہ یہ بھی نا بت کرتے ہیں کہ امام منتظراً سی کروہ کے ساتھ ہوں گے مدل بر بحث ہوتی ہوتی ہوتی دہ یہ بھی نا بت کرتے ہیں کہ امام منتظراً سی کروہ کے ساتھ ہوں گے جو توحیہ کا علم بردار ہوگا اور رہی عدل معزلہ کا سب سے بڑالقب ہے۔

" موجوده افکار کی تعبیرالنّدتعالی کے عادل ہونے کی بنا پرکی جاتی ہے ۔ الیی تعبیرکر نوائے خوارج کے اخلاف ہیں ۔ اوریہاں عقلیت بہندی صاف طور برنظرانے نگتی ہے " کانے اخلاف ہیں ۔ اوریہاں عقلیت بہندی صاف طور برنظرانے میں افکری اَزادْی کوجنم میل کام میں نظراً تے ہیں ، فکری اَزادْی کوجنم میل ہے۔ اعترال کے مقلی رجحانات نے ، جو شیعہ علم کلام میں نظراً تے ہیں ، فکری اَزادْی کوجنم میل ہے۔

یہ وجہ ہے کہ بہت سے فاصل سٹید بعقرات تجدد کی حرکت میں بیٹی بیٹی نفرا ہے ہیں۔ اسس حیرت انگیز علی حرکت کے مشہور نما مُندے سیامیرعلی ہیں جب کہ آخری عباسی دورکی نما مُندگی تافی عبدالجبار کرتے ہے جہست بڑے عالم اور ششرح الاصول الخسه عند المعتزلية محصنف ہیں ۔ یہی ترتی بیندجا عت عقلیت معزلہ کی المہیں تھی ۔ خوارے انجا اس انقلابی روح کی وجہ سے ہرطرح کے مفاد پرست انفای کے مخالف تھی حرکت ببندی سے ۔ اس کے ان میں بہت سے شکھیں بیا ہوئے جو تعلمت نیا کے الف مائری میں صرف قرآن پک مورف قرآن پک کے اور است ناد فیتے اور دوسرے مصاور کو نظے ۔ یہ لوگ قانوں سازی میں صرف قرآن پک کے اور است ناد فیتے اور دوسرے مصاور کو نظرا المرز کر نسیتے تھے ۔ بعض خارجی علی ہو قرآن باک میں بھی شارمی کی بیٹی اور دوسرے مصاور کو نظرا المرز کر نسیتے تھے ۔ بعض خارجی علی معلور خواران باک کی تعفی خارجی خار نسیت کو اس میں شار نہ کرتے تھے ۔ بعض خارجی علی دوسور قرقر نسیت کو اس میں شار نہ کرتے تھے ۔ بعض خارجی تھے اور جو قرآن باک کی بعف آیا ہت کے بائے میں نا قدار نرحال کی اور کی کہ ور قرقر خلق قرآن آیا ہی میں آئی کے خار کی اسے میں کہ خارجی کے قائل سے دیکن آئی کے موردہ اضاف میں ہیں مائی کو میں خارج و خالی معاملات کے بارے میں منا شات میں میائی کے مائی کی موجودہ اضاف بہت میں میں میں میں گور تا خالی کے میکن آئی کے موجودہ اضاف بہت میں میں میں تارہ کے تاک کو میکن کے تاک ہیں۔ تاریح خال نے میکن آئی کے موجودہ اضاف بہت میں میں خورے تعالی کو مائی کی موجودہ اضاف کو مائی کی موجودہ اضاف کو مائی کی موجودہ اضاف کو مائی کے میکن کی بی خوارے تعالی کو موجودہ اضاف میں میں میں خورے تعالی کو مائی کی کو تاک کی موجودہ اضاف کے میکن کی در کورے تعالی کورک کورک کی کورک کورک کورک کی موجودہ اضاف کورک کے تاک کورک کے موجودہ اضاف کی موجودہ اضاف کورک کورک کے موجودہ اضاف کی موجودہ اضاف کی موجودہ اضاف کے موجودہ اضاف کی موجودہ کی کے موجودہ کی موجودہ اضاف کی موجودہ کی موجودہ کی موجودہ کی کورک کے موجودہ کی کورک کے موجودہ کی کورک کی کورک کے موجودہ کی کا موجودہ کی کورک کے موجودہ کی کورک کی کورک

اسلام میں جہوریت بہندی کی وجرسے یہ لوگ اہل بیت کے بئے ادستواطی تعور کے شدت
سے مخالف اور مضیعہ کی طرح ا مام کو معموم ما ننے کے بھی منکر تھے۔ یہ گردہ سرے سے ا مام کی
ا مہیت و منرورت کا منکر ہے ۔ لبعض لوگوں کا خیال ہے کہ برامنی کے زمانے میں ا مام مقس کر کر لینا
میا ہیئے۔ سنیوں کا نظریہ ہے کہ امام نصب کرنا عوام کے لئے فرمن ہے اس کے برعکس شیعوں (امامیوں

ا تامنی انقضاہ عبد البجائر سنزلی ( ۳۵ تا ۱۳۵ م) اپنے زمانے کے شہوا صولی بہتلم اور منسر سے۔ معزلے کے سرید آوردہ علادیں ان کا شارہے۔ سے میں قامنی تقاور وہی وفات بائی۔ ان کی جلیل لفر ترمسنیف کا البغنی کی سولہ عبدی ڈاکٹر طرحسین کے استمام سے شائع ہو یکی ہیں۔ یرکم اب معتسنرلی انسار کی انسائی کلو پہلے یا ہے۔ دمترجم)

باتی دا فلافت کے مائز مانٹین کا مشلر توا تدامین کے خیال ہیں اس کا اُمت کے تقبل کوئی واسط نہیں۔ اننے ایکن عملی طور براس کو آج بھی صل کرنے کی مزودت ہے بعض سلم کی مخلوط آبادیوں ہیں خلفائے شلاش کی قدح کے سبب سنیعی سنیعوں کی عادت رہی ہے کہ وہ خلفائے راشدین کو ناشائستہ الفاظے مدیوں سے شیعوں کی عادت رہی ہے کہ وہ خلفائے راشدین کو ناشائستہ الفاظے کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام کے ان و دفر توں ہیں مصالیحت نامی میں نظر آتی ہے میٹرلر اس نزاع کو مثانے کے لئے قابل تقلید کوششوں سے کام لیا ہے۔ اُن کے خیالات کی جملک اس نزاع کو مثانے کے لئے قابل تقلید کوششوں سے کام لیا ہے۔ اُن کے خیالات کی جملک بھی زیدی شیعوں کی طرح حضرت ابو بریش خطرت عرض کو فا صب نہیں سبحقے ۔ واصل بن عطا کے ساتھ دوسرے معتز لی حضرت ابو بریش خطرت عرض کو نا صب بنہیں سبحقے ۔ واصل بن عطا کے ساتھ دوسرے معتز لی حضرت ابو بریش خطرت عرض و عرصف ساتھ دوسرے معتز لی حضرت ابو بریش نرت عشان سے ذیادہ خلافت کا سی خلافت کا سی مطافت کا سب سے ذیادہ تھی کو دہ تھا لیکن وہ حضرت البو بریش مثان شے نیادہ خلافت کا سی دارس محقے تھے ۔ سیامیرعلی نے کئی مواقع برحضرت البوبر شرت عشان شے متعلی متعلق مقراحان کا سی محلے میں ایک حکم تھے طراز ہیں :

" حضرت عثمان میں نہ تو مصرت ابو بحرکی فراست بھی اور نہ صفرت عمر کی فکری وا خلاقی جراً ت دہ اپنے تلطف اور نرم مزاجی کی وجہ سے اپنے خاندان کے افراد کے نہ براٹر می گئے متھے " مداے

معترل نے حضرت علی کی شخصیت کا جو ترقی لپندانہ جائزہ لیا ہے، اُس کا ذکر آچکا ہے۔

بقول ڈاکٹرا تھدامین اس سے اُن کامقعد توئی کرجہتی کو برقرار دکھناتھا۔ دوسرے وہ بھی حفرت علی کے بدیں وج مداح ملے کے حضرت علی کی شخصیت حضرت رسول کو پھی سے مربوط و والب نہ نظراً تی ہے چھرت علی کے ہوں نے مربوط و والب نہ مغزلی نظراً تی ہے چھرت علی کے ہوں نے مردت شیعہ بلکھ سنی کے مقل اوران کا احترام کرتے ہیں کی مغزلی نقطہ نظر سے وونوں فریقوں کے درمیان مصالحت کے لئے ضروری تھا کہ ایک طرف تو شیعہ حضرت الجد بہر اور حضرت عراق کی خلافت کو بری اور جا کن ماں لیں اور دو مری طرف شی حضرت الجد بہر اور حضرت عراق کی خلافت کو بری اور جا کن ماں لیں اور دو مری طرف شی معلی کو مال الله خلال کے مقروری حدید الہی ہو میدالہی ہوں سے جوا کا نہ خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن انہوں نے دونوں فریقوں میں اسے دونوں فریقوں میں اسے دونا کا مقرول میں انہوں نے دونوں فریقوں میں اسے دونا کا میاد لیا ہے۔

درا قبال نه صرف المخفرت ملعم سے شیدائی تھے بلکہ ابل بیت اور خاص کر خلیفہ جہام حضرت علی کے بھی پُر جوش مداح ہے۔ اسلامی دوایات میں حضرت علی کی شخصیت نہایت ایم اورغم انگیز بن گئی ہے لیکن وہ تاریخ کے بسِ منظر میں سیاسی معاملات میں نہایت ایم اورغم انگیز بن گئی ہے لیکن وہ تاریخ کے بسِ منظر میں سیاسی معاملات میں نہ یا وہ جا بکدست نظر نہ ہیں آتے بحضرت علی کے مختلف القاب، حیدر، مرتضی، شیرفد، کرار کا ذکر اسرار خودی کے مختلف الواب میں ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں حضرت علی کا نام انسانی شخصیت کی تقویت کی دمز اور علامت بن گیا ہے ۔ حیدر کرار کا ذوں سے جیر میں جہاد کرتے ہیں۔ اس طرح اُن کی شخصیت انسان کا مل کا عمدہ نمونہ دکھائی دی سے بیر میں جا دکرتے ہیں۔ اس طرح اُن کی شخصیت انسان کا مل کا عمدہ نمونہ دکھائی دی سے بے سالے

لیکن اس کے ساتھ ہی اقبال عقیدہ مہدی کے منکر ہیں حقیقت ہیں وہ سے موعود کے انتظار کو مسلم اُلقافت کی رُوح مے منانی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بیعقیدہ شیعی عقائد کا سب سے بڑا سہا راہے۔ اسٹ بینکل (SPEN G LER) نے "ندوالِ مغرب میں اسلام کے باسے میں جرمجھ لکھا ہے،

اُس کا رُد کرتے ہوئے سکھتے ہیں :

" اسلام بین ختم نبوت کی تہذیبی تعدر وقیمت استبین کلر برواضح نه ہو سی - اس بیں کوئی شک نہیں کہ امکیدا ور توقع مجوسی تہذیب و ثقافت کی ایک منتقل روش ہے لیعنی ذر تشت کے ان ائیدہ بیٹوں کا سلسل اشغار ، خواہ کوئی مسیح ہو یا انجیل چہارم کا فارتعلیط .... ابن خلدون اپنے تاریخی نظریے سے کام لیتے ہوئے اس کی حقیقی دائے کو خوب سمجھ گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اس نوع کے ایک اسلامی عقیدہ (ظہور سیح ومہدی کی تنقید سے جس نے مسلمانوں میں گویا مجوی خیالات کے زیر اِنْرس اُٹھایا تھا جمیشہ کے لئے نابت کر دیا کہ اور منہیں تو کم از کم ان تا بھے ہی سے اعتبار سے جو بلحاظ نف یا تباس سے متر تب ہوتے ہیں اسائی میں اس کی کوئی جگر نہیں ہے و الله

ا قبآل کی اس فی کو مدنظر د کھتے ہوئے ان کی پروی میں احدامین نے عقیدہ مہدی محفلان ہدی والمبدویہ" کے نام سے ایک رسالہ مکھا ہے سکیں محف خلفائے راشدین کی تفضیلی تمرسیب کی سے امامت یا خلافت کا مشلہ حل نہیں ہو جاتا ۔حضرت عرش یا حضرت علی کو ترتیب نو کے ذرایعہ سیت بخشنا اس عقدے کا صرف ایک رئے ہے جب کدنظام حکومت کے بارے بی پیر بھی اخلاف إ اسبع مس م معتزله كابھى اتفاق نه تھا۔ إس بنا برنے مخزليوں نے مغربي جمبوريت سے افسکار كو وجان سے تبول کر لیا ہے ۔ خلیفہ کے انتخاب سے باسے ہیں وہ خواری کے یم نوا ہیں -احلین وارج كيموقف سيمتفق نظرات بي اورشيعول كيعقيد يرمنقيد كرتي بوك دلوكان ا حبشيًا "سے استدلال کرتے ہیں " خلانت کاحق دارصا لیے ترین فروسے اگریہ وہ عبشی علام ہو" مے نزدیک اہل بیت مے ایک فرد اور بڑھی یا حام کے لڑ کے میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بعض عزید واله دیتے ہیں جوخوارج کے زیراِ ترخلیفر کے ایے قرایشی ہونا صروری نہیں خیال کرتے تھے سطالت جی افکار کی نشاء ٹانیر کے اظہار کے لئے ہم نے اس چیوٹے سے مکتب فکر کا ربط اعتزال ، فابت كرنے كے بئے فاص خيال ركھا ہے معتزيدوں كى عقليت بيندى كى بدولت بہت ا ختلافات مس كف ادر متحارب فرلقين بهت سے مسائل ميں متحد الرائے ہو كئے ليكن بجر بھى معدا ورخوارج می متعدونا قابل حل مسائل ره محفے بیں جن کی وجہ سے معتزلیوں کی مصالحانہ

تو ہیں محدود دائرے میں کار فرما نظرا تی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم میں کم سکتے ہیں کرمعتزلم نے دلائل دبراہی سے کام ہے کر تاریخی رقابتوں سے وابستہ فرقہ وارانہ اختلافات عثم کرنے میں قابل تعريف كددارا داكيا بعليكن يرمجى حقيقت البي كرحب معتزلى عقليت تصوف كى الليم يس داخل ہوتی ہے جہاں دلائل و براہی کولیپ لیٹت ڈال ویا جاتا ہے تولیہ مفام سے میں المجن پیدا کر دیتی ہے اس طرح معتزله كامامتيازي فاصرييني مصالحتي قوت ايكتم كي ركا دم بن حاتى هـ - ايك طرف دلیل د بران پرزور دے کراس کی فرضیت <sup>ن</sup>نا بت کرنا لیکن د*ومری طرف اس کوحمدود وانعطل کر* دیناکوئی صیع طریقه منہیں ہوگا۔ یہ میہلومزید بحث وتحصیص کامتنا ہے ہے۔

ہم اس باب کواسی وما پرختم کرتے ہیں جو خصرف عام مسلانوں کی اً رزوگوں کی مظہرہے بھر متجدّدین بمی اس پرخصوصی زور دیتے ہیں ا وراحدامین اپنی اُخری تصنیف ' طہرالاسلام'' جدیمارُ رحران کی دفات کے بعد ۵ ، ۱۹ میں شائع مرئی / کا دیا جرمی اسی دعا برحتم کرتے ہیں : " التُّدِتْعَالَىٰ مسلمانوں میں ووبارہ اتّغاق ا ور کیے جہتی پیدا کرے اوران کے مختلف

مكاتب فكركو كيد مان كردے " سال

## حواشمص وحواليه حاك

د **۹** - د حمداً مین : حیا آن ص ۲۲۸ - ۲۲۵ CARDET OF CIT SO . 4. وا - كا تعرب : حوالرمذكور - من ويع -

۹۲۔ اجمعالی، میاتی ص ۲۹۵ - ۱۹۷۰ احماین نے سنت کے بارے پی برنجہا تعدم معطن هري كالمان ومكامنة في التشري الأحدى لمي تابره ١٩٩٠ لا

4 Side of the interior

the second and a second le or Soming in the same to be a second facility - of a file of the affective 

JORG KRAEMER DAS FROBLEM DER ISLAMISCHEN KULTUR

· مبيدالتدسندهي كافلسف ص ٣٦ - ١٩٠ نيرك مقالمعزل دانسائيكو بدياآن اسلام).

- حوالرسالِق ص ۱۲۲ - ۱۰۰ سوسا نا - مقدم طبقات المعزل علميع بيروت روا ۱۹ واء . ويمهود

- FREE WILL AND PREDESTINATION IN EARLY ISLAM, مع ١٧٠ لدن -

GOLDZIHER, LE DOCME ET LA LOI DEL' ISLAM, P. 162-

١- الميرعلى - سيرك آف اسلل ، ص ٢٣٢ - ١٠٩- احمدا تك جنى الاسلام ، حبدسوم ص ١٩٥٥

ANNEMARIE SCHIMMEL GABRIEL'S WING, P 166,

ا- تشكيل جديدالبيات اسلاميه، ص ١٨٨٠ -

١- صنى الاسلام ، حبلدسوم ص ٢٩٩ - ١١٣ - حواله سابق ،ص ٨٥ -

١- المدايين فطهرالاسلام ، حلدجهام ص ٢٦٠ - منى الاسلام جلد ثالث ، ص ٢٥٥ -

میرے شیعہ دوستوں کو تعجب ہوتا ہے کہ میں اُن کی اَ داد در عومات کی تغلیط کرتا ہوں ، اور چھر الفت اور الفاق کی بھی دعوت دیتا ہوں ۔ میں خلوص سے اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے جو کچر کہا ہے ۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کسی طرح بھی اپنی مادا اللہ معتمانی نہ ہوسکوں میں نے کسی کی دائے کی شنی ہونے کی دج سے اثر نہیں کی اور در کسی اور دکھی ایم معتمانی نہ ہوسکوں میں نے کسی کی دائے کی شنی ہونے کی دج سے نقد وجرح کی ہے ۔ میں معتمانی معتمانی معتمانی مونے کی دج سے نقد وجرح کی ہے ۔

ی روی رید و بیر و ساده است به او مارس و دید می از اور شیون کی آداد کو ترجیح دیا می می می ایرون کی آداد کو ترجیح دیا می می مام مذم ب کی نفرت و حایت کرتا تو مرموقع براس کی تا مید کرنا دیا ایک می مون می می می نفر د کمتا مون -



بحیلی صفحات بین وجود اور ماہیت کے بارے میں گفتگو کی گئے ہے اب وجود اور ماہیت کے اقدام ن کئے جائیں گے . بلا شک وجود ایک حقیقت واحد ہے اور وجود و وحدت لازم و ملزوم اور باہم اثل ( IDENTICAL) ہیں کیکی وجود مختلف مراتب و درجات ( GRADATIONS) مرشمل اس نقط نظر سے وجود کے تضویر (CONCEPT) کو حید فتھوں میں منقسم کیا جاتا ہے ۔ شلاً دہ دجہات ) ثلاثہ علت ومعلول وغیرہ ۔

## وجوه ثلاثه

وجود کا جو معہوم ہمارے ذہن ہیں آنے مجاظ وجود وعدم وہ بین افسام سے خارج ہہیں ہے بفت کسی وجود کے تصوّر پر انتہا ئی عورون کرکے بعداس نیتجہ پر پہنچ جائے کہ اس کا وجود ذاتی اور وری ہے اور اس کا معدوم ہونا ناممکن وممال ہے ، نیز اس کا وجود اس کی ذات کے علاوہ کسی ہی علنت وسیب کی وج سے بہیں ہے تو ایسے وجود کو واجب الوجود (AECESSARY BEINA) با جا تاہد بسیا کہ وجود خوا وند واجب الوجود ہے سلہ ۔ آور اگر کسی وجود کا تصوّر کسی خارج علت فیاج ہو کیونکہ دہ خود بہیں ہوسکتا۔ اور اس کے ہونے کے لئے کسی سبب کی صرورت ہود با العاظ دیگر نہ اس کا وجود صرور کر ممکن الوجود ( POSSIBLE BEINA) کہا جا تاہد ہوں کے میں میں ہواسی طرح اس کا وجود ممکن ہواسی طرح اس کا

ت با موجودات سكه آوراگراس معنهوم كا وجود محال وممتنع به و اوراس كاعدم واجب بود تواس كاعدم واجب بود تواس كوممتنع الوجود ( ۱۸۹۶ ۱۹۷۶ ۱۸۹۶ ) كها ما ناچه جديداكه ما دى تعالى اوراجتماع صندن .

پرگزرجکا ہے کہ برممکن الوحود اولاً وجود اور ماہین سے مرکب ہے ، لہذا اس صفت امکان POSSIB

POSSIB

( POSSIB ) کو وجود اور ماہیت دولوں سے منسوب کیا جائے گا ۔ لیس امکان ماہیت کا پیمطلب

ایک معین ممکن الوجود کے ساتھ لطور عرض والب تنہ ہے اور امکان و حود سے پیمراد ہوگی کہ

یا واحب الوجود بیر موقوف ہے سے چونکہ ملا صدرا کے نزدیک جملہ موجودات کے حقائق

تعالیٰ کی نسبت سے تجلی و شکون کی حیثیت رکھتی ہے اور صرف ایک ربطود تعلق کے ہے سے

دِ فداوند وجود موجودات کامقوم ہے اور سرمکن الوجود کی مہوییت و ذات (۱۹۶۶ ۲۱۲۷)

بری برمکن الوجود اولاً وجود و ما بہت سے مرکب ہے اور جوں جوں بے وجود مطلق سے ماجب آہے اس نزکیب ہیں بھی اضاف نہ ہوتا جلا جاتا ہے ۔ اس کے مکاء اسلام نے کہا ہے۔ ین نوع تزکیبی ' ۔ دیکھئے ایک انسان اولاً وجود و ما بہت سے مرکب ہے ۔ ثانیا مادہ وصوت میں جہ ہے۔ اور ماجہ ہے ماصرطبیعی سے مرکب ہے ۔ خودانسانی بھی ایک نماص صورت نوعیہ ہے۔ نیز وہ زمان و مکان سے مقید ہے۔ نیس ممکن الوجود ہر انسانی بھی ایک نماص صورت نوعیہ ہے۔ نیز وہ زمان و مکان سے مقید ہے۔ نیس ممکن الوجود ہر بہ سے ممکن ہے۔ اور واحیب الوجود ہر حیثیت سے واحیب الوجود ہے۔ کوئی شاکسہ امکان ان بہ موسکنا۔ لہذا اللہ تعالی کی تمام صفات مثلاً علم ، قدرت ، ادادہ ، حیات وغیرہ واجب ہیں۔ اس لئے کہ اگر اللہ تعالی کی کوئی صفت امکانی حیثیت اختیار کرلے تو ذاتِ اللی وجوب مان سے مرکب ہوجائے گی۔ لیکن ذاتِ اللی میں کسی فتم کی ترکیب ممال و غیر ممکن ہے۔ بنا بیں کائی کی ہرصفت واحیب اور بالفعل ( ۵۲ سام ) ہے۔ اور اسس میں کوئی امکان

سے ایضاً

وادمصلح - فلسف عالى - حلداوّل - ص ٢٦ للّه بعدرا - اسفار - حليداوّل - ص ٨٦ POSSIBIL) اور بالقوة (POTENTIALITY) تنهي ہے۔ اسى طرح ذات بارى ميں كوئى مالت (POSSIBIL) منهيں ہے۔ اسى طرح ذات بارى ميں كوئى مالت (MMUTABLE) اور شبات (ACTUAL) بنہيں ہے۔ سب بالفعل (ACTUAL) اور شبات (MMUTABLE) بنہيں ہے۔ سب بالفعل (ACTUAL) اور شبات (MMUTABLE) بنہيں ہے۔ سب بالفعل (ACTUAL) ومعلولے و

اس طرح علت ومعلول (CAUSE & EFFECT) مجى وجود كے اقسام CATEGORIES) OF BE میں سے ہس ملا صدرا کے نز دیک علت ہمیشہ معلول سے اقدی واولی نز مجشت مقدّم ہے۔ بیں اس نقطئہ نظرسے اللّٰہ کی ذات علمۃ العلل ما علت اولیٰ ہے۔ اورعلت کی تاثیر ول كبامانا ب اورمعلول مميينه علت سے صنعيف اور كبينت ذات موضر موال ب نيز مميينه ، بى كى ذات كا الرو برتو موالي - بنابري معلول بالذات يا معلول عنبقى (DIRECT EFFECT) ى بوگا، ماسىت منى موسكنا بعنى ماسىت براه راست مخلوق بمونى كى صلاحيت منىس ركهى . ام يت معلول بالعرض ( ACCIDEN TAL EFFECT ) يؤنكه ذات اللي وجودمطلق ب علول بالذات باحقيقي وحود مي موكالين وه وجود مقيد ومستعارج -اسى اعمملاصدران م اول كو وجودمنسط يا " الفيص الاقدس كنام ساتعبيركيا بع هد سي عقل يبي تفاصف ب كرمعلول كى حقيقت كاعلم اسى وقبت ماصل موسكة بع حبب علت كى حقيقت كاعلم حاصل ئ. بنا بري وجود ممكنات ك حفيقت كاعلم اسى وفت حاصل موسكت حب وجود ما بكاتعال فيقت كاعلم ماصل بوعائه اورجي كرحقيفت وجود اللي مارى مجواورا دراك سع بالانر اس ك حقبقت وجود مكنات كاعلم عي مارك ادراك سيخارج مع - لبذا مارك ادراك و س كارسائى فقط مايريت تك بيء وما اوتبنم من العلم الاقليلاك

اقسام ماہینے

جبیاک اور پر کرد دیکام کر ارسطو کے نزد کب معفولات عشر (TEN CATEGORIES)ماہیت

م سيد الله A HISTORY OF MUSLIM PHILOSOPHY - علددوم

ص عهم و مملآصدا الشاعر-ص ام

له جوادمصلح - فلسفه عالى - جلداول ص ٢٦

اقدام ہیں اہمیت کی تمام اقسام جو ہارے عقل و تکرکے اطاطہ میں ساسکتی ہیں ان معقولات شرسے فارج بہیں ہیں ۔ دوسری عبارت میں یوں جہنے کا گر بالغرض موجودات ممکن جوادلا وجودوا ہیت سے مرکب ہیں . تضور میں ان سے وجود کو عبا گر لیا جائے توصرف ما ہمیت رہ جائے کی اوراس ما ہمیت کہ کہ کو اگر قسیم کیا جائے تو کوئی فتم معقولات عشر سے کجاوز بہیں کرے گی ۔ اوران معقولات عشر می سے ایک جو ہر (A CCID ENTS) ہیں ۔ لیں جو ہروہ سے ایک جو ہر (A CCID ENTS) ہیں ۔ لیں جو ہروہ ہے جو جم کی طرح خود کخود قائم ہے اور اپنے قیام کے لئے کسی دوسری چیز کا محماج سنب لینی وہ کسی ہے جو جم کی طرح خود کخود قائم ہے اور اپنے قیام کے لئے کسی دوسری چیز کا محماج بین جو ہروہ ہمری چیز میں بیا یا جانا ہے تو وہ کسی موضوع یا محمل میں بیا یا جانا ہی تا گویا ہمیت ہے جس کے قائم موفوع یا محمل میں بیا تی جانا گویا ہو کہ کی کرورت ہو ۔ مثلاً رنگ و شکل موارت و برودت و عیرہ کا کی میں بیائی جانا ہی لیا کی کے دورت موجود کی الخارج و جد کئی موضوع گئی موضوع کے لئے کسی دوسرے موضوع کی کئی کو الذات مہن ہوتیں ۔ "والوج فی ھو الم ہمیت افا و جد فی الخارج و جد کی فی موضوع " موتیں یا والوج فی ھو الم ہمیت افا و جد فی الخارج و جد کی فی موضوع " موتیں یا والوج فی ھو الم ہمیت افا و جد فی الخارج و جد کی فی موضوع " موتیں یا والوج فی ھو الم ہمیت افا و جد فی الخارج و جد کی فی موضوع " موتیں یا کی موضوع " میں بیائی موانی موالت طفیلی کی میں ہو کئی میں ان طفیلی کی میں ہو کئی می النا طفیلی کی میں ہو کئی میں ان طفیلی کی میں ہو کئی میں بی کو میں کو موسود کا میں موضوع کے کھورٹ کی موسونو کی موسونو کی موسونو کی موسونو کی موسونو کی موسونو کی کیا میں بیائی موسونوں کی موسونوں کی میں بیائی موسونوں کی موسونوں کی موسونوں کی موسونوں کیا کہ کو موسونوں کی موسونوں

جوبری بانخ انسام بن حبم (BOBY)، مبیولی (HYLE)، صورت (FORM) ، نفشس (SOUL) ، عقل (INTELLECT) -

اس مختقرسے مقالہ میں اتنی گنجائٹ تہیں کہ ہم ان سب کی تعرلین سے بحث کریں ۔

الى طرح وَرَضْ كى نواقسام بِي بَكُو (QUANTITY) - كَيْفُ (QUALITY) - اصنافت الى طرح وَرَضْ كى نواقسام بِي بَكُو (QUANTITY) - مَتَى (WHERE) وضع (SITUATION) مِلَّكَ يا جِلهُ يا هه (PASSION) - أَبُنَ (ACTION) - يغل (POSS ESSION) - يغل (POSS ESSION) - يغل وصن كى جبله قسام مِرِنج شن بَهِي مِن كَلَّ البَهْ صرف كم " (QUANTITY) كى بايد بيركي تِبائي كَاكُه النَّدُهُ وَسُنَ كَالْمُ النَّدُهُ وَسُنَ كَالْمُ النَّهُ عَلَى البَهْ صرف كم " (QUANTITY) كى بايد بيركي تِبائي كَاكُه النَّدُهُ وَتَ كُوسِ مِنْ كَالْمُ النَّهُ وَمِنْ كَالْمُ النَّهُ عَلَى البَهْ عَرف اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

که محدخوانساری . منطق صوری . ص ۱۲۳ - ۱۲۲ - سید حجفز سجادی مصطلحات فلسنی مدالدین مثیرازی . ص ۷۵ - ۲۷

مم متصل کے احز اومیں ایک مدمنترک بائی عاتی ہے۔ مدمنترک سے مراد ایک حصد کی انتہا ب جب ال ب خطين اور دوسرے حصہ کی ابتداہے ۔مثلاً خط 🔒 "ج "كواكك نقط فرمن كرين توبيه نقط لعيني ج ، إج كا انتهام اورج - ب خطكا انبلا ہے۔ لینی یر نقطہ فی الواقع ہر دوحصہ ہیں مشترک ہے لینی ہر دو میں محسوب ہوتا ہے اب اس کم متصل کی بھر دونتمیں ہیں. (کم منفصل کے بارے میں بحث کرنے کی بہإں گنجاکش بہیں ہے) را ،کم متصل قار الدات رم كم منصل غيرفار الذات كم منصل قارالذات سے مراد وہ كم ہے حب مح تمام احزاء ایک وفت میں باہم موجود ہوتے ہیں . شلاً ایک خط مح تمام احزاء ماہم موجود ہوتے ہیں .اگراکب خطا کو حیداحزاء میں نقیسم کیا جائے تو ایک ہی وقت بین تمام احزاع خط موجود ہوں گے ، اور کم منصل غیر فارالذات وہ ہے جس کے اجزا باہم الفعل (ACTUALLY) موجود منہیں ہوتے ملکہ ہر حزء کا وجود میں آنا ہی حزء سابق کے معدوم ہونے کا باعث بن جاتا ہے اور میں زمان کامعنہوم ہے . زمان کے سرحینم کو آن" (INSTANT) کہا حابا ہے . ابنی مرآن بين اس مع أنان سابق اور آنات كاحق دونون معدوم بوقع بين بين زمان سميشداك آن موجود بهو باب اس طرح كم منصل فارالذات بس مكان كامفهوم با با جانا بيد شه سر كر حب كر ہم زمان، مکان، ٹرکت وغیرہ کی نعرلیٹ کریں گے . بیاں صرف آنیا تیا کا مفصود ہے کہ ارسطو ے ان معفولات عشر کی طبی بندی سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ وجودے سوا حوم ، عرض ن<sup>مان</sup>' مكان ، حركت ، كيف وغيره سب ما مهيت كى اقتسام مين اورع صنى ( A CCID EN TAL ) ميتن ركھتے ہى ۔

مه محر خوانساری امنطق صوری - ملداول - ص ۱۳۹- ۱۳۰

غرب كريم مابيت كے مرحله ميں اس دنيائے مادى و حسى وكثرت سے وابسته بي اور مارے عمر صله بي سم دنبائ وحدت وحودي ( ONTOLOGICAL UNITY ) اور ی سے منعلق ہیں۔ لیکن حقیقت میں بہیں صرف ادی ومحسوس کا شعور ہونا ہے اور جو ت عیر مادی ما ماوراء الطبیعه ( METAPHYSICAL) ہے اس کا ہمیں کوئی شعور ہوا۔ ہم صرف کرت ہی کو دیکھ سکتے ہیں لیکن کرنت کے بردے بیں جو وصرت محفی ہے، نېي د کیجنتے. اسی طرح ہم لینے ماہیات کو د کیجنے ہیں لیکن اپنے وجود کی حقیقت کا انکشاف رسيخة. اس كا اصلى سبب توبهي مي كهم ايني حالت كامل ( PERFECT STATE) ببوط (FALL) كرهيكي بير-مبوط (FALL) سے بيلے آ دم وحواء انسان كامل بني انسان حِفيقي كانمونه كامل تفي PERFECT MODEL OF HUMAN BEIN) اسى النهي فرات كامرتب حاصل تها اور بهشتى زندكى كزار رم عقر. ب به احساس وشعور مذنفاكروه ايك دوسرے كےصند و مخالف بس بكيؤىكم ان بيشعور ت وجودي (ONTOLOGICAL CONSCIOUS NESS) غالب تضااورايني أمانية E6) كا احساس من نفيا · اسى طرح النه بن طام رى وحبها نى عربانى كا احساس ما نفيا بمبؤ كمه وه ية روحاني وباطني مالعدالطبيعيه (METAPHYSICALLy) زنده تق اسىطرح ی موت کا بھی کوئی احساس وعلم نه تھا۔ • ه انسان عیر زمانی وعیر مکانی TI MELESS (۲) . NON-SPATI ع. بعني زمان ومكان كه فيدس آزاد بنفي كيونكه وه عالم ی و تبات (ETERNIL 2 IMIII 3LE WORLD) سے تعلق رکھتے لیکن ان کے بہوط کے لعدا تھیں اعیا نک ساس ہواکہ وہ ایک دوسرے کے مخالف وصدیں روه حالت واحساسٍ وحدتٍ وحوِدًى كو كھو<mark>بنھے تھے</mark>۔ اسى وقت سےا تھوں نے " من ؓ و" تُو " حساس كوا يجاد كيا واسى وجرس ديامي تضادو مخالفت اور دنتمنى شروع مولى. جيساك قران للركعالى فراتيهي وفلنا اهبطوالعضك لبعض عدد ولكر في الارض مستقرونناع نب کے اس واقعہ کے بعداً دم وحواء کو شرم کا احساس ہوا۔ جبیا کہ قرآن میں ہے

ماذاقا الشجرة ويبرت لهما سوانهما وطفقا يخصفان عليهمامن ورفى الجنذك سدراكنته بيركراس واقعه كے لعد آدم وحوامك زندگى ميں ايعظيم لشان تغيروننڊ يلي واقع ہو كى يعنى يىمعلوم مواكران كارندگى موت كروم وب ال كاغفل (IN TELLECT) ناقص موكمى . كاذمنى اور روحانى توارن اضطراب ومرينياني مين مبرل كبالله تمام چرزي ان كے سامنے اهانك مادى بهم ا فابل ادراک مخالف وحرلین اورمهاک وصل ناک بن گیش. میلیج وه محتلف عنا صرطبیعی پر ب نظر اب عنا صرطبیعی ان برغالب آگئے اتھیں لینے حسم میں گرمی کا احساس ہونے لگا جوآگ ، انٹر کی نشانی ہے ، ان کا حسم تھول گیا حس کے معنی ہواسے انٹرینے سری تھے ، ان کا حسم سحنت اور تصامی نِهِ لَكَا يرِخاكَ علامت بقي . ان كولسينيه آف لكا به بإنى كه انزكى نشأ فى هى كله ايك طرف ان كه حسم نْلَفَ بِيَارِبِون كَى آماحِيگاه بن كَيْعُ اور دوسرى طوف ان كا ذمين شيطانى وساوس كانسكاربن گياكل رجب ا بھوں نے شعور وصرت وجودی کو کم کردیا توان کے ساھنے ظاہری کٹڑت کا پر دہ حاکل يًيا. الغرض بربهوط أبك تحول يا تغير تفاعير مادى كامادى كى طرف مالعد الطبيعة كاطبيعه كى طرف. بود كا ماهببت كى طرف . باطن كا ظاهر كى طوف . وحدت كاكترنت كى طوف - توازن كا اضطراب كى طوف . ہشتی حالت کا دنباوی حالتِ کشکٹ کی طوف محتقریہ کم ہوط سے مرادم براہ راست اللہ سے تعلق مودنيا مطلب برب كه الترنعالى كاتو مخلوفات سے مراہ راست تعلق ہے ليكن مخلوقات كاالله ے براہ راست نعلق مہیں رہا ۔ خیالی اللہ نعالیانے رسولوں کے ذراعیہ موایت بھیج کرمخلوقات نجات بانے كاسلىل مارى ركھا- ارشاد بارى تعالى ب : فلنا اصبطوامن هاجمبعاً منا ما البنكممنى هدى ونهن تبع هُدَاى فلانصوب عليهم وكاهم محزنون كله اب دیکھتے اس مبوط کی دحرسے ہم بہت سے اعراض ( ACCIDENTS ) کے شکاربن اع كيونكه بهم وط ايك انتقال (TRANSITION) مع عالم سرمدى وتبات ETERNAL) :IMMUTABLE WORL & ) سے عالم کون وفساد ،corrup 710) کی طرف لینی اس دنیا نے طبیعی و مادی کی طرف - نوانسان اس دنیا کی کیفت و لے قرآن - اعراف - ۲۱ لله كلاصدرا - أكبرالعارفين مدرسائل . ص ٣٢٢

له ايضاً على ايضاً عن ١١٠ عله قرآن - بفري - ١٨٠

سات کاشکار بن گیا - ہی وج ہے کہ ہم خود کو زمان ومکان (TIME & SPA CE ) سے نے میں اوراس کے نتیجة مم حرکت (MOTION) کا شکار ہوگئے . حرکت کی تعرفیت "خوج س القوة الى الفعل تدريحاً " BECOMING ACTUAL OF THAT WHICH) IS POTEN العنى مالت التعداد (POTENTIALITY) سے بتدریج مالت ACTUALITY) كى طوف عانا اسى نقط عنظر سع بهارى ذندكى بير محنلف حركات يائى ی ۔ جن سے مطاہر ایک مگر سے دوسری مگر حابا - حالت طفلی سے بلوغ کی طرف مینخیا -نقصان سے کمال کی طوف حلنے کی کوشنش کرنا۔ حرکت کی اس توجیہ سے بعدمعلوم ہونا ہے کہ ، نقص وصنعف كأنام ب- ابب بجيمي باكمال عالم بننے كى استعداد ب اور وہ دس سال كى بدى بعدائك براعالم بن كركمال كوسني إسع ، كويايت روع مي وه حالسن نفض IMPERFECT STA) مين تفا اور دس سال كوشش كرك وه كمال (PERFECTION) ني بيس تنسم عالم طبعيت اوراس كے موجودات انسان ، افلاك ، حاند اسورج اور ت وعيره سب ابني حكم اين مخصوص اندازيس حركت كررج بي بالفاظ ديكرسب ايني ، لفص سے کمال کی طرف مانے کے لئے حرکت میں میں اور حقیقت کمال (PERFECTION) الله - البذاية عمام استياء الله كى طوف حركت كرد بي بي - فرآن بي ب والبيه نوجع ر- والبيه المصبرية اس وم صحركت كا اطلاق الديرم اكر نهي ب-مشلہ حرکت سے سی مشلہ زمان ومکان والبتہ ہے ۔ ُ ملاّ صدرا سے نز دیک زمان کی تعریف ہے النمان مقدار الحركة ( TIME IS THE QUANTITY OF MOTION) ذان حركت كاميزان ب اورمتحركات كامقياس به ك الاصدراك نزديدمكان ك نعرلي به . هوالسطح الباطن من الحبسم الحاوى له بحبيث لمريكين جزء منه خارجاً عن ذلك (THE SURFACE WHICH SURROUNDS THE BODY) 2. کان اسی عالم کے اندرہے اوروہ جم ماوی کے سطح باطن کا نام ہے۔ اب دیکھیئے بہ زمان " در بر ۱۱۱ ت ۵ - دسائل - ص ۲۰۰۳

طلحات فلسفي صدرالدن شيرازي - ص ٢٢٠ - ٢٢١

مکان. حرکت سب می اعرامت ہیں۔ نقص وصنعت کی علامت ہم وط سے پہلے حب آدم وحوام السانیت کے درج کمال پر تھے توان سب اعراص سے مہزہ و برنز تھے اور مہوط کے لعدان سب کے شکار بن گئے۔ بمیں برطاقت نہیں کہ زمان کی نید سے نکل کر ذیرہ رہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ رات و دن اور مہینہ وسال کے اندر سے گزریں۔ ہم اپنے ماضی کو بہیں لوٹا سکتے۔ نہ ہم اپنے مستقبل کو اپنی مرصیٰ کے مطابق خوشکوار بنا سکتے ہیں۔ ایک بطری طاقت ہمیں زندگی کے در میان کھینچ لئے جارہی ہے۔ اب اگر غور کریں تونظر آتا ہے کہ زمان ، حرکت ، تغیر انتحول ، الفضاء ، انتحال و زوال کے سواکچ بہیں ہے کے ذمان اور موت کے مفہوم بی ترادت با یا جاتا ہے ۔ ہماری روزم می گفت گو ہیں ہم کری کے مرزیر کہتے ہیں کہ اس کا وقت آگیا یا اس کا وقت ختم ہوگیا۔

اسی طرح مکان کا دوسرانام دوری اورغیبت ہے کے اس سے بھی ہمارے لفت کا بیتہ جانا ہے ہم ایک وقت میں دوحکہوں پر بہیں ہوسکتے ۔ اگر ہم اسلام آباد میں بہی تولا ہور سے غائب ہیں اوراس دوری کو طے کرنے کے ہمیں بھے حرکت کا سہارا لینا بڑنا ہے ۔ دیکھئے زمان و مکان وحرکت تینوں ایک دوسرے کے لئے ہمیں بھے حرکت کا سہارا لینا بڑنا ہے ۔ دیکھئے زمان و مکان کا مسئلہ بیدا بہونا ، گئے دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں ۔ بھے مکان میں بعد (۱۹۵۸ میں ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں ۔ بھے مکان بیا ابنان بعد ادادورزمان و کامسئلہ بیدا بہونا ، گئے دنین بین آگے ہی ، اوپر نیجے اور دایاں بایاں ، ان تین البعاد اور زمان و مکان کے بعیر ہم کی چیز کا لفتور ہی بہیں کرسکتے ، لیکن سسب سے بیلا النمان کامل ان سب اوافن سے منزہ و مبر نز تھا ۔ ملا صدرا کہتے ہی آخرت میں اصحاب بمین کا فقط ایک ہی تُعد ہوگا ۔ اسی طرح اصحاب شال کاطرف بمین بہیں ہوگا ۔ اسی طرح اصحاب شال کاطرف بمین بہیں ہوگا ۔ اسی طرح اصحاب شال کاطرف بمین بہیں ہوگا ۔ اسی طرح اصحاب شال کاطرف بمین بہیں بہدی موجود کی میں بلط جائیں گے اور تمام ماہیات واعراض معدوم ہوجائیں گا۔

کے مُلاَّصدرا -آکبرالعارفین - الرسائل - ص ۱۰۱ کے ابھنا ً

والم ملاصدرا - المظاهر اللهيد - صهم ٨ - ٨٨

## مصلحت كى فيحرى خصوصيات

يه صاف ظاهر بكرسنوى بلى ظر متنازعه دو وفادا ريوان بن الجيم بوتے بير -ايپ طرف وه ايک بين الاقوالی بلكه خالص انسانی مذمب چلینتے ہیں جس بین کام انسان برابرے نشر یک بیوں و وسری حرف وہ اسلام کی ب<sub>یم</sub>ی كودومه عنداب برقربان كرف كے لين تباريب اسى طرت بحيثيت ايك جندوستانی قوم يراست وه مشتركه فلسفة زندكى كبنيا ديرمندوؤ واويسلمانون كوسانع ساتع كام كرنته وكجينا جاجتن بيرليكن دوسرى طرف وہ یہ بیندنہیں کرتے کدمسلمان اپنی اجناع ٹنخصیت کونتنم کردیں بسندھی وصرت الوجود کے اس سے حمایتی ہیں کہ اس میں انسامنیت کے اتحاد پر زور زیاگیا ہے اورا سے افوام اورا نسانیت کی مذہبی تفریق سے کوئی مشرکار نہیں ۔ وہ اس وسیع الخیال نظریے کے حامل ہیں جس میں سوفیوں کوفاص نیٹین شاصل ہے نمیکن جوصوف ے ہیں کے تنحصی نعلقات سے ہے موزوں ہے اورفرنوں اورِقوموں کے لیے استعمال کریامشکل ہے ۔ وہ عالمگسیسر مزسب بسند كرتے ہيں ليكن به بعول جاتے ہيں كه عالمكيريت بذات بحرد كوئى فدر نہاي ب كو برتمام افدار كامنت > تدرمد بندى اور تخصیص سے افذ كى جاتى ہے بس جب كبھى ايك كروہ بازقه عالمگيرا قدار كى بنيا دير ياتام انسانیت کی بھلائی کی فاطرمنظم کیا جاتا ہے نویر بنی ایک خاص یا نمایات سنی قائم کرلیتا ہے۔اس گروہ میں شال لوگ دومروں سے مختلف خیال کئے جاتے ہیں عالمی بکت نظر کے حامل گرون کے لئے بھی جوا کی مشتر کر مقصد کے لئے کام کررا مزایک حد تک مخصوص مونا ناگزیرہے وہ دوسرے گروہوںسے تعاون کرسکتاہے لیکن اپنی شخصیت كودوسرون برگم نهي كرسكتا صوفيان عالمكيريت في اسلام ك وجدكو يجينيت ايك سماجي وسياسي متح كفطرك یں ڈالا اوراسی کے فلاف علماءنے عل کیا جقیقت ہی صوفیانه عالمگیریت اوراسلام کے سماجی و سیاسی نصب العبن كويكجاكرنے كاكوئى طريفة نہيں ہے سوائے اسكے كەسلمانوں ہيں وسيع النظرى بيداكى جلتے ! ور ان کے نعقدب کواس سلسل یا دو انی سے کراسلام تمام انسا نبت کی بھلائی چا ہتا ہے اور صرف مسلمانوں کے مادی مفادي ركييئ نهير ركها نرم كيا جائے ر

ا قبال کے برمکس سندھی کو بیراعتراف کرنے میں کوئی ڈرنہیں کے مسلمانوں نے اپنے تصوّف کی نرقی میں دوسری

بهرمال سندهی بھی جوتصوف کے عظیم حمایتی ہیں ایک لحاظ سے اس پرنکت جینی کرتے ہیں بعی یہ کرتھ تون ہوئا ما عناصر کی اہمیت کو نظر انداز کردیتا ہے۔ عام طور پرتے متون فلسفہ اخلاقیات سے تنروع ہوتا ہے۔ اس اعترا کے باوجود کرمعاشی ضرور بات کا جوائی زندگی ہیں بہت ذمل ہے اس نے کبھی انسانی زندگی کے اس پہلو پرتوم نہیں نہیں دی ۔ سندهی لکھتے ہیں کراسی وج سے ہماری سیاست ایک خالی حل بن کررہ گئی ۔ ہمارے ذہین ترب جوند یو سندہی لکھتے ہیں کراسی وج سے ہماری سیاست ایک خالی حل بن کررہ گئی ۔ ہمارے ذہین ترب جوند یو سندہی لکھتے ہیں کراسی وج سے ہماری سیاست سے علیحدگی کوعقلمندی کا کمال تھ تو کی سیاست سے علیحدگی کوعقلمندی کا کمال تھ تو کی سیاست سے علیحدگی کوعقلمندی کا کمال تھ تو کی سیاست سے علیحدگی کوعقلمندی کا کمال تھ تو ک کے ایم معاشی عنا سرکی کیا اسمیت ہے یا معاشیات اوراخلافیات بین سلسل باہمی نعاس کی کہا اسمیت ہے ۔

والمرافليذ عبد لي يم تصوف كه الد معرت بيندما مي بي جوستشرقين كه اس نظريه پرنكت مين كرت بر كرتمون اسلام كه ليخ فارجي چين تركه كاب بين وه برورت يا ويرک فلسفر سه اسلام بين وافل جوا- داكر مكب كي بين كه ان ما برين كامقعد اسلام كوم ف ايك خشك اور طح بينم كا مذم بيت ابن كرتا بيع جس بين جيالات وجذبان كي المراف كي كي بين مسلمان مفكر جو ليونا نيول سي متا تر مهوسة اور صوفي جنهول في ترك و نيا كادرس و يا اسلام بي حكمت اور دومانيت لاف كاباع شب مهد اس كابيل بي جواب ويديا به اكرج لفظ عنى قرآن باك بين استا منهين مواليكن يه نظرية ان دنول بين جب قرآن نازل موادوم سرے الفاظين بيان كيا كيا تام اسلام كى بنيا دى حكمت و مدر اور و كرب بيغير برير كي كي ا

ڈاکٹرمکیم اس بات کے مُعترف ہیں کہ گوشہ نشینی کامقصدا فراد کے کرداروا خلاق اور قوموں کی زندگی پرانغاً لانا تھا خعرامے دصیان ہم غرق رہنے کامقصد جالیا تی سرورحاصل کرنا نہیں تھا · اگرا یک انسان کاعشق ایک ا ئ دنیا کوجنم نہیں دیتا جوقدیم اطوار زندگی کوختم کردے تو پیشن کوئی انقىلاب برپانہیں کرے گا اور محف روحانی مرورحاصل کرنے کی ایک صورت ہوگی 'ہم صرف یہ کہ سکتے سر کرکسی مجمع موفی نے کبھی اسلامی معا تنرے یا قوم ک ندگى مى كونى انقىلاب بريانىي كيا-

اقبال ك نظربيعن يرتبصره كرتے موع واكر حكيم كہتے ميركا قبال كانظر يعثق ملاحب إنسانى كے خلاف نہیں ہے بلکہ اس کا بہترین مظر انسانوں کی ایک دوسرے سے با ہمی محبت ہے، تیکن کچھ صوفی عشق خدا میں اس قدر الديّئ كرانبي انسانوں كى فلاح وبہبودسے كوئى دلچسي نہيں رہى - حالانك عشق ضلاكا مطلب يہ ہے كہ اس كم نحین سے تمام پہادؤں سے بھی محبت کی جائے <sup>در</sup> تذکرہ اولیا میں غیراسلامی تصوف کی بہت سی مثالیں ہیں ایک صوفی کے متعلق کہا جا آہے کہ امہیں اپنے عزیز بلیٹے سے اس فدر محبت کنی کہ انہیں یہ فکرلاحق ہوگئ کہ یہ محبت ان کی حب مدایر انزانداز ہوگی چنانچ انہوں نے دعاما تکنی شروع کی کدان کے دل سے جیٹے کی محبت حتم موجائے۔ غرض اسلام اس شم کی ذہنی وخیالی روحانینٹ سے پرمیز کرنے کی تلقین کڑا ہے ۔

## تقلير كے خلاف روعمل:

جیہ اکرا وبربیان کیاگیاہے مسلمان تجدد لبندائے ۔، جی نظام کوقدیم یا خالص اسلام کے خطوط پتعمیر نوکے خوائش مند تھے لیکن ان کے اور قدیم اسلام کے درسیان ازمنہ وسطی کا وہ علم دین اور علم نقام حائل تھا جواسلام کی ایک خالص انسانی اوراس لیے غیرلینین تنٹریج و توضیح تھی جوو تستیکے عنا مربعینی اس وقت کی ساجی اورمقثی حالات سے انٹرانلاز بھی ہونی اوروقتی نفاضوں کے زیرانٹر کی گئ میمیرکس طرح ایک نیامعا نشرہ ازمنہ وسلمی کے فقها اورعلهاء كي خيالات بربنايا يا جلايا جاسكتا ہے جب كران كالبرن خراورهاجى نظام بهت مختلف تھا۔ ان حالات بیرازمن<sup>ر</sup> وسطی کی طافتو رکی تقلید کے حلاف زبر دست امتجاع ہوا ی*مسیداحدخان نے اس اعتراض کو* یوں بیان کیا ۔ لوگوں نے اپنے آبا ڈامدا دکی دسومات ا ور دومسری روایات کونمدائے وا صرکے ساتھ ایک اورضرا کی جنیت دیدی ہے ۔اس طرح پیغمر ورک ساتھ اور بہن ہے بغیر بنا لیے ہی اور قرآن کے ساتھ دو مسرے بہت سے قرآنوں کوتسلیم کردیا ہے ۔ ہم اس نلط خدا ، فرض پیغیروں او نقلی قرآنوں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جوبهارے مدام مجدا براسم النے اپنے باب کے بنوں کے ساتھ کیا تھا اور مماس دنیا میں ایک حقیق فدا اس کے بیغیر می وراس کی می کتاب کتاب ماری کودوبارہ قائم کریے ''

د ومرسے مسلحوں نے اس قدرج ش وخروش کا انہار نہیں کیا پیم بھی ازمنہ وسطی کی طاقتوں کور دکرنے کا رجحان بقينى بمعرعبده لكصته ببركر بهبرسلمان كافرض بحكه وه اسلاف يااخلاف كح توسط كم بغير قرآن اور يغمر

کے ارشادات کواپنائے یان سے رجوع کرے ۔ اسلام آباؤ اجداد کی غلامانے تقلید کونسٹنرنہیں کرنا جو روایتی الوطریقی سے پابندر سنائے مذرب كى خاصيت بيان كرتى ب ماسلا انسانى ذہن سے روايتوں كى قوت اوران كے كرے نقوش كوئتم كرنے كى انتھك كوشش كرتا ہے غض اسلام نے توہوں کے عقائدے تقلید کی اہم بنیا دوں کو یا ٹنگایا ش کیا ۔ فسر آن ہیں کا گنات کے مظاہرات او دوسری خاص چیزوں مع عقل واستدلال عمل اور تحقیقات کی دعوت دیا ہے تاکہ جن چیزوں کی طرف قرآن ہار رسنالى كرتاب مين ان كرمتعلق يقبن كامل برجائے اسلام غلامانه ضعيف الاعتقادي سيمنع فرما لا اورہاری تحریکے کے لئے ان لوگوں کے اخلاق کی مثال پیش کرتا ہے جنہوں فی محف لینے باپ وا داکی بیروی برسروژ اطمينان حاصل كببالبكن آخر كاران كءعقا نداوروه خود بجيثنيت ايك قوم كے نيسن و نابود ہو گئے . مندر جہ ذیل بیرے میں محدعیدہ مسلمانوں میں دنیوی رعبانات کی مذمت کرتے ہوئے اس اہم حقیقت بر زور دیتے ہیں کہ نے والىنسلىس خې معاملات پس اينا فيصا دينے كى كم نہيں بلكه زيادہ اېلينت ركھنى ہيں -

" اسلام نے مذہبی ہاقتوں کی یوری قوت سے مخالفت کرتے ہوئے ان کے اس اقتدار کو ضم کیا جس کے ذریعے وہ اپنے احکامات اورممنومات صاد رکرتے تھے اوران لوگوں کے سامنے جواب دہ بنایا جن پروہ مسلّط تھے تاکہ وہ ا پنے نظریات اورفیصلوں کی رقنی یں انکے دعووں کی تحقیقات کریں اور ان کی حرکات وسکنات پرزگا ہ رکھیں ہیں اس طرح وہ قیاس اور فریب پرمبنی ننائج اخد نہیں کریں کے بلکریقینی فیصلہ کریں تھے '' اس کے علاوہ اسلام نے ایسے روبہ کوچ پہیشہ سابغۃ روایات معلوم کرنے کی کوشش کرے بیہودہ اور بیو قوفانہ قرار د بنے ہوئے اسلیط میں انسان کی ہمت افزال کی کہ وہ اپنے باپ دا داکی دنیا اوران کے ورثہ سے وابسکی کوٹنم کردے محن قیخ ہ. کھاظ سے مغدم ہونا اعلیٰ ذہیں اور قابلیت اورتصوری علم کی علامت نہیں ہے۔ بے شک اسلاف اوراخلا فهم وادراك اورد ماغى صلاحيتول كے لحاظ سے زيارہ مختلف نہيں ہونے ليكن افلاف كواپنے اسلاف برہ برتم عاصل ہے کہ وہ گزرے ہوئے وا تعات بھی جانتے ہیں اور اب ان وا تعات کے تنائج واٹرات کامطالعہ بھی كرسكته بين اوران ميتننيف موسكته بي:

ان مذہبی طاقتوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے عبدہ خاص طور ٹرسلمان فقہا کا ذکر نہیں کرتے لیکن ا کے شاگرد علامہ رشیدرضا بہاں خاص طور پر لکھتے ہیں کہم نے متناخرین فقہا کی لکھی ہوئی کتابوں برسمل كربيا ب جنهوں نے بيكتب اپنا ماموں كے بتائے ہوئے اصولوں كى مدد سے لكھيں جنا نچر جوكيرود كہتے ہوائے ۔ کرنا ہم اپنافر*ض بھیتے ہیں اود فرا*ن وسنت سے سوائے برکت حاصل کرنے دوسرے معاملات ہیں فور نکرکو خروری نہیں بھتے ۔ اب اگرفتہا کے فیصلے اورقرآن یاسنٹ کے بیان میں کوئی فرق یاتضا دہے جریم نہیرً

طاحبین ممتاز فقها کی کھی ہوئی کتب پرشرون تسدے اخلاص اور دوسرے مختصا شارت لکھنے کے رواج کاحوالہ دیتے مہے کہتے ہیں کران تبصروں ونمیزہ نے سوائے وہی پہنی بائیں دیر سکے کسی نے علم يامعلومات كالضافرنهين كيا ركيروب علماء نيابي وبانت كاامنتعال بندكرو بالوان كحاش كردول يرتبى جود طاری ہوگیا اور ج کچے اس نے اپنے شیخ سے سد سے طوطے کی طرح دمرا دیا ، ورکبی سی نے کننہ کو کومعلوم کرنے کی کوٹ نٹی نہیں کی ۔

سرسید کے ہم عصراورسانفی محن الملک مسلمانوں ہے اسی ذہبی وعنتی تخفین کا کی کا ڈکرکرتے موسے لکھتے ہیں۔ دوسی کی مذہبی تنبق ان لوگوں کے بیان کے ساتھ ختم ہوجاتیے جو آپ کی طرح خطا پذہبیا ور جن کی آرا بی فلطی کا اس قدرامکان ہے جند آ ہے کی جن ہے یں آ ہے ندسی عقائد براہ است قران پرمہنی نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی رائے ورار زرد ن سے افذ کئے گئے ہیں۔ قانونی فیصلوں اور شربعین کے احکامات کے لئے بھی آپے پنجی ہوئے قول ونعل ہے رہنا کی حاصل نہیں کرنے بلکہ جوکیجہ دومروں نے کھ ديا اسے فعالی احکام مجھتے ہیں :

سرسید کے ایک اور مم عصرسائٹی حالی اس بات کے شاک بیں کہ تقلیدنے مذہبی معاملات بیس لمانوں كونەصرف بەبسى كردىلىپ بلكەسائىس منجارت اور زراعت وغيرە بىران كى ترقى كونجى رۇك دىام - ھاكى مزيد كيتے ہيں كەمسلمانوں كاعام رحجان يا روب ببہ كے كرجوكي ان كه آباؤا جداد نے كيا وہ بهترين كھا وہ تمام ذابنت اورعقلمتدی کے مالک تھے نیکن بعد کی نسلوں کواس فہم وادراک میں سے کولی حصہ نہیں ملا بعديب آنے والوں کے بيع موقع نهير جيو 'اگباجهاں وه اپنی انسان صلاحيتوں کوبروسے کارلاسکيں الحالميد كى وجرسيمسلمان ترقى نبير كريات.

علامدا قبال بهرمال اسلاف کی پیرزی ا وریجد: بدندی دونوں کے قائل ہیں۔فلسفیا ندمرجلے پروہ زنرگی میں جدت طرازی کے مامی ہیں لیکن جب سماجی رسومات · قرانین او راصولِ زندگی کاسوال در مین ہوتو و ہنتی سے آبا وُ اجدا دکی بیروی کرتے ہیں ۔اور پہاں ان کے نیے ماضی کو بھول جانا قوم کی زندگی کوخطرے میں ڈالینے کے متراد ہے۔ پیام مشرق بیں اقبال کھتے ہیں: -

براه دیگران رفتن عذاب است تراش از شیشه خود ساده خونش ئن ہے ہم اگر باشد تواب است گراذ دست توکارِ بادرا بد

ا كم مِكْدِلْكِقِيمِ بِي: -

آین نوسے ڈر نا طرز کس بہ اڑنا منزل ہی گفت قولوں کی زندگی ہیں '
یہ اقبال کے خیالات کا ایک بہلوہ بھر بہی اقبال فرماتے ہیں '' شعور محبت کی ہیں ۔ یہ بیدا ہو تاہے جفر
بایز بربسطامی نے جوانباع سنت کے دلدادہ تھے خربوزہ کھانا چھوڑد یا کیو کر اس یہ نسی معلوم تھا کہ بغیر
اسلام نے یہ بھل کس طرح کھا یا ۔ محبت محبوب کی تقلید سے مقبوط ہوجاتی ہے صلا بڑا ت خود س کا سکا سوسکتا
مہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اقبال پنج براسلام 'کی تقلید کی وکالت کررہے ہیں جو ظمت ماصل کرنے کا واصد
دربعہ ہے اور بے شک یہ ہے جے دلیکن اقبال نہ صف پیغیری تقلید بلکہ از منہ وسطی کے فقہا کے فیصلوں ک
قطلید بھی چاہتے ہیں ۔ اسرار ورموز میں کہتے ہیں :۔

اجتهاد اندرزمان انحطاط قوم رابوسم بمی پیپ دبساط زاجتهاد عبالمان کم نظر نظر افترا بررفت و نفوظ نر عقل آبایت بوس فرسوده نیست کارپاکا ن از وش آلوده نیست

یعنی دورِ زوال میں اجتہا دُملّت کے انخاد کوتوڑدے گا نِنگ نظرعالموں کے اجتہاد کی بیروی کرنے سے ہیں امرزیا دہ محفوظ ہو گاکہ ہم اپنے آباء واجرا دکے طور طریق کو اپنائیں تنہارے آباء واجرا دکی فرانت واستدلال میں خودغرضی شامل نہیں تھی مقدس لوگوں سے کا موں میں ڈاتی مفادک نا پاکی نہیں ہوتی ''

یہ صاف ظاہرے کہ اقبال ترقی کے مقابلے براسحکام چاہتے ہیں۔ بلا شہریر خنیقت ہے کہ زوال کے زمانے ہیں اجتہاد خطرناک ہے لیکن یہ امرواضح نہیں ہے کہ ہم کس طرح اس دور سے بحل کر ترقی وظمت کی راہ پرگامزن موں جب کہ ایک مرتبہ ذیا نت کا استعمال ممنوع جوجائے اورا سندلال ہے حس کر دیا جائے کیا استدلالی عل سے انکار کرنا اور ذہانت کواس کے قینی کام سے روکنا خطرناک نہیں ہے؟ اس قوم کا کبیا انجا ہوگا جو اندھا دھند لینے آباء واجلادی ہروی کرے اور کل کے متعلق نہ سویے؟ یہ بھی ہے کہ ہمارے عظیم اسلان کا استدلال ذاتی دلچینی یا خود غرضی سے نایاک نہیں ہوالیکن انہوں نے جو کچھ کیا یا سوچا وہ ایک خاص بین نظر کا نتیجہ تھا اور اس لیے ہمارے دو رمیں اس برعمل نہیں ہوسکتا۔

ں مق<u>ل اور اس کی میرودیت</u>: -مسلمان تجدد بیندوں کی تقلید کورد کرنےسے بیسوال بیدا ہواکہ خربی امور میں کس مذکب عقل واسدالا کا استعال کیا جلئے جہاں تک ایک معا ملہ وجی کے ذریعے طے ہوگیا اس بی استدلال کا سوال ہی بیدا نہیں ہو<sup>تا</sup> سین وی کے مختلف مغبوم ہوسکتے ہیں اور وی سے افذ کئے گئے پند قائین ایسے ہوسکتے ہیں جہاں استدال اینا کردارا داکر مسکے ۔ چنا نج طقہ استدال کی مدود مقرر کرنے کی فرورت بین آئی۔ عام طور پر سب بی بخد پسند مسلمان انسانی استدلال کی مدود کا ذکر کرتے ہیں سیک کہیں بھی اس کی صبح تعربی نہیں ملتی ، محد عبرہ کہتے ہیں کہ چیزوں کی اصلیت کا علم انسانی د ماغ کے لئے ناممکن ہے ہمارا ذہبی استدلال زیادہ سے زیادہ عاد ثانت اور اس کے جیزوں کی اصلیت کا علم انسانی د ماغ کے لئے ناممکن ہے ہمارا ذہبی استدلال زیادہ سے دوئر کر انسانی ذہن کر بہتے ہے بالا تربی اور بہت سے عمل ایسے ہیں جن کی افادیت معلوم کرنے کے نے مہدا کی مسائل انسانی ذہن کر بہت ہی تقریبات اس کے عالم وہ عبسانی ند بسب کی رسومات یا نج کی رسومات کیلئے مذہب سے متعلق دو مرک بہت ہی تقریبات اس کے عالم وہ عبسانی ند بسب کی رسومات یا نے کی دوخت مناسانی ذہن ان تام مقموں کی عبادت کی افادیت کو نتو سمچے سکتا ہے اور مذہبی دی کی دوختات مسلمان عباد ریز ہی دی دوختات کر سکتا ہے ۔ در دائی دین ان تام مقموں کی عبادت کی افادیت کو نتو سمچے سکتا ہے اور دین کی دوختات کر سکتا ہے ۔ در سکتا ہے ۔

اسی طرح عبدہ کہتے ہیں کہ شریعیت کے بیان کے مطابق مذہبی احکامات کوا داکرنے کا فرض اور ممنوعہ الوں سے پرمیز کرناعلم کا ایک اور مجوعہ ہے جو صرف علی کے ذریع سمجھ میں نہیں آتا ۔

جہاں نک شریعت کے مفہوم کانعلق ہے عبرہ اسدلال کواس کا پوراحق دینے کے لیے تیار ہیں '' سوائے چند کے عام طور پر تمام مسلمان اس بات بُرِتفق ہیں کے عقل اور نقل کی تکرار ہیں وہی بات تسلیم کی مباتی ہے جوعقل کے مطابق ہو ، نقل کے سلسلے ہیں دوطریقے اپنائے جاسکتے ہیں ۔ ایک نوبر کرنقل کو سے تسلیم کر لیا جائے اور بدا عتراف بھی کیا جائے کے عقل اس کو سجھنے سے قاصر ہے ۔ دو سراطریقے بہنے کرنقل کو لغت کے جائے اور رہ اعتراف بھی کیا جائے کہ عقل اس کو سمجھا جائے بہاں تک کہ اِس کے معنی اور جو کچے عقل نے ٹابت کیا اُس یں کو لئ فرق نہ ہونے

عبدہ دوبارہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مخلوقات کے مطالع یں اسلاع ملکے استعمال کی جو بیت کرتا ہد دہ کسی طرح بھی محدود یا شرائط کی یا بند نہیں ہے ۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ مخلوقات سے سیدہ کاکیا مطلب ہے کیا اس میں اسلام کی ساجی قانون سازی شامل ہے ؟ عیدہ نے عقل ونقل کے سیدہ کاکیا مطلب ہے ہم اس سے بینی تجد نکال سکتے ہیں کہ وہ ساجی قانون سازی کو بھی مخلوقات میں تال کرتے ہیں مسللے میں جو پہلے میں اور کہتے ہیں کہ قرآن کو مقل اپنے میان کی بنیا دیرا پنے مندر ما کے لیے سالے کی منطوری درکار نہیں ہے ۔ اس کے برعکس قرآن دلائل اور شہادت بیش کرتا ہے ۔ وہ مخالف

یں اس ہسر رسیوں پر موہ بابعدہ ہیں اور میں اسلام علی علی بند کردی گئ چنا نچرسا جی قانون سازی اور قانون کے نفاذ کے سلسلیس شریعت استدلالی عمل کے لیے بند کردی گئ ور نداستدلال یا عشل اپنی تحبیقات کرنے کے لئے آزاد ہے جھیفت ہیں عبدہ ملماء پر نقلب کی بیاری سے متا تر ہوئے کا الزام لگائے ہیں اور کپر نبوت ما بھے تیں اس شرط ہرکے نبوت الا کے عقید سے سے تنفق ہوا گرمعا ملہ اس کے بیکس ہوتو ورد اس سے کوئی تعلق نہیں کھنے چھیفت میں وہ بور قوت سے اس کی مخالفات کرتے ہیں:

ے دو سری اسان عقل انسان کوعطاکی ہوئی مہت ی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہے۔ دو سری ملاحیت یں انسان عقل انسان کوعطاکی ہوئی مہت ی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت ہے۔ دو سری ملاحیتوں کی طرح اس کی قوت کوئی ہے وہاں بہت ہی باتیں مقل سے بالاتر ہیں۔ طلاحین ان لوگوں پر بھی تنقید کرتے ہیں جو جدید سائنس اور قرآن کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں ہی دیکہ ان کے دیا الدیں مذہب کو خواہ جدید علوم سے ملایا جائے یا نہیں اس سے کوئی خاص فرق نہیں گرتا۔ دین یا مذہب عدا کی طون سے دیا گیا علم ہے جس کی کوئی مدود نہیں ہیں جب کہ جدید علوم قدیم علوم کی طرح شانی عقر کی مدود نہیں ہیں جب کہ جدید علوم قدیم علوم کی طرح شانی عقر کی مدود نہیں ہیں جب کہ جدید علوم تعدیم علوم کی طرح شانی عقر کی مدود نہیں ہیں جب کہ جدید علوم کی مدود ہیں۔

طاحبین وی پس اندهااعتقاد رکھنے ہرزوردیتے ہیں لیکن یہتصورکرنامشکل ہے کہ انسان کوکس طرح ان ما ملات میں بھی جودا عرہ مذہب میں آتے ہی عقل وفہم کے استعمال سے روکا جاسکتا ہے عقل کے استعمال کیلیع مرف به بنرط رکی جاسکتی ہے کہ وہ کھوس حقائق سے تعلق نہ توڑے معتنزلہ اس لیے فصوروار نہیں تھے کانہو نے دینی مسائل میں عنل کا استعال کیا ۔ اُن کی کمزوری پیمٹی کہ وہ صرف غورو فکرکرتے جس طرح ان سے پہلے ِنْ انیوںنے کی حق ان کی فلسنیا نہ فکر کی بنیا دیھوس اور ناقابلِ انکار حفائقِ زندگ پرنہیں رکھی گئی تھی۔اقب اَل عنتزله براس سے بھی زیادہ گہری تنفید کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دومعتزلہ نے مذمہب کومحف نظریایت کا ایک ننطیام روا نا ا دراس کریب اہم حقیقت سے طور پرنظرانداز کردیا وہ یہ تھے ہیں ناکام رہے کہمپیلانِ علم ہیں ۔سائنسی إمذهبي فيالات كالموس تجربات سيخود مختاري يا زادي نامكن ٢٠٠ بعد كي نسلون يرمعتنزله كے كو كي خاص انز نر چوارنے کی ایک اور و م بھی ہے ۔ اسلام بنیادی طور پرمعاشرے اور تعیر معاشرہ میں دلجیبی رکھتا ہے ۔ دبنیات بى دلجيئى الذى ينيت دكھنى ہے معتزلەن كېمانسانى معاشرے كے مسائل كے متعلق غوروفكر نہير كياجس ل وجرسے ان کی دینبیات زمان وسطی کے اسلامی دورہی ساجی قانون سازی پراٹرانداز نہیں ہوئی۔ انہیں بنے دینیا تی خیالات پرسماجی قانون سازی کوہی شا مل کرنا چاہیئے تھا ۔ انسانی زندگی پرعقل کی اہمیت سے اقبال پیرری طرح با خربی وہ کہتے ہیں کہ انسانیت کے دوریا بالغی میں مذبانی یارومانی قوتسے الهامی شعور پیدا ہوتا ہے ۔ یہ فرد کے خیالات اورانتخاب کوتیار شدہ فیصلوں ، بیسندا ورطریفیہ ہائے عمل کے ذریعے مختقر كرنے كاايك طريقه ہے دليكن عقل اورتنقيدى صلاحيت ببيدا بهونے كے بعد زندگی خود اپنے مغادک خاطرت عور كے غیراستدلالی پیلوژی کی ترتی ویداوارکوروک دیتی عصب کے ذریعے انسانی ارتقاء کی ابتدائی منزل برر رومانی وجذباتی قوت پیبل ہونی ٔ جذبات ا وطبعی تحریک انسانی زندگی پرحکمران ہیں ۔استقراری عفل جو انسان کو اپنے مالات کاحکمان بنا تیہے ایک کارنامہ ہے اس لیے اس کوبرفشرار رکھناچا ہیے۔ اقبال مزید

کتے ہی کراسلام کے وجود پزیر ہونے سے استقراری عقل ونہم بیدیا ہولی عمر قرآن بی عقل دیجر بہ سے مسلسل ابيل كى كى بد اورنطرت واريخ كوانسانى ملم كاما فذقرار دياكيا ، يدايك بى فيال ك فتلف يبلوس . بقتمى سے اقباً لى بچى ھونيوں كى غيرعقلبن سے متاً تربوئے اس ليے اپنى شاعرى بس وہ بعض افظا عقل كوغيرا بم كردانتے بيں اورانسان كى قوت عقل ونہم يں مكل عدم اعقاد كا افہاركرتے ہيں۔مثلاً وہ كيتے ہي:-انجام فسردہے بے مفوری ہے فلفہ زندگی سے دوری افکار کے نغمہ ہائے بے صوت سم ہیں ذوق عمل کے داسطے موت ا قبال عقل اورعثق كامقا بله كرته موئے كہتے ميں كه عقيده اورايمان جومل كے ليے لازمي محرك ميں مرن

عشق سے بیدا ہوتے ہیں۔

افيال كافلسفه عشق ا ورعمل كى البميت كوكه اناان كے نظريہ مردِمون سے بہت گراتعلق ركھتاہے اقبالك ايسيم مفبوط اورطاقتورر ينهايا منغ بين جرمعاشر كوانقلابي طور بربدل دير الغرض دوسر يمعسلمين كطرح انہوں نے بھی اپنے ذہنی تصوّر کے خطوط پرسلمان معا شرے کی تعیر بنوکی خواش کی ہے لیکن پھراہیں ہسا مواكريتغير نوايك ياايك سے زياده مردمون مي كرسكتا ہے جس كافوك اس محفليم ذمنى تصوّرات بول اور جس من دنیوی خوامنسات اور ذاتی مفا د کوترک کرنے کی قوت ارادی مورا قبال کے خیال میں اس می کی شخصیتو<sup>ں</sup> كتخليق وتشكيل يرعقل كاكونى كام نهيس يهي نهيب بلكه جب ابك نجيك مرعك يركسي سوج مورع طريقة وعل ك فائميه اورنقصان كااندازه لكاني يرمعتل كاستعال بوتائ توو إعقل انسان يعمل اورقوت فبصله كم ايك الهم ركاوت بن جاتى به دريكن عقل كسى طريقة معل كه انتخاب ببراس كے نتلائے كو بهيشد انساني ذہن میں لاتی ہے ۔اس سے ذہنی تصورات یا آئیڈیل میں جم کے نوت نیصلہ کی کی اور دوکرنے کاخیال بدا ہوتا ے۔ چنانچا آبار عشق کی حمایت کرتے ہوئے مقتل کی اہمیت کو کم کردیتے ہیں۔

ىبكناس سلسلے بيںا قبال بہن ہے اہم حقائق كونفوا نداز كرديتے ہيں يسب سے پہلے تو **مر**ف كم عشَّلى ہى انسا كوخالص مادى نغغ ونقصان كمتعلق سوييغيس معروف ركعتى بديكن ايك اعلى مرملے يرعقل بميشه سوج موسے عمل کے رومانی اور افلاتی قوا مُکوئما یاں کرے گی اور مخرک نابت ہوگی۔ دوسری بات بہے کرکوئی بی بیا نحاه مادی در یارومانی اگرنغع ونقصان کے حساب پرمپنی نه مونو وه ایک اندها فیصلہ موکا جوکسی عظیم انسیا ن کے مشرکی تباہی اور ٹاکامی کا باحث ہوگا۔ تیسرا نکتہ یہے کسی کام کے لیے محف فیصلہ کرلیناکسی اسمیت کا حام نهي جب تك مم ايخ مقعد ك حصول ك فيصل يل ميح ذرائع معلوم شكرليس اوراس وقت صرف عقل مي وا

ستے بتاسکتی ہے جن کی ہیں اپنے مقصد کے کامیاب حصول میں ضرورت بڑے گی اور آخریں یہ اہم حقیقت نہیں ولنى چاہيے كرانسا ئينن كى تاريخ يى كولى كم عقل پيغير بامعىلى بيدا نہيں ہوا يتمام پيغير الماشبر نماياں فہم و راک اورایک جامع نظریر کے مالک تھے ۔ان تمام حقائق کی روشنی میں انسان سیمجفسے قامرے کہ اسلام ع معیاری تصورات کے مطابق معاشرے کی تعمیر نویں مقل کی یہ نا قدری کس طرح مدد کرسکت ہے۔

ا تبال خوداس پهلوکی کمزوری سے واقعت بیں اورمندرج ذیل اشعار میں عقل کا ایک بهترنظ سر سے

معتربی فرد کے بیے عقل ایک سریلانغم ہے اورمشرقی فرد کے لئے عثق کا ٹناٹ کا رازہے عقل مثق کی رد سے صداقت عاصل کرتی ہے، عقل کی مدرسے عشق کے کام کی بنیاد اورمضبوط موماتی ہے جب عثق عقل ے ساتھ شامل ہوما آئے تو یہ ایک دوسری دنیا کا نمونہ نتیار کرتے ہیں اور آگے بڑھ کواس دنیا کا سنگ بنیا د كحتي بسعت اورعتل آيس براكم لمل جاتي بي

و والكرخليغة عبدالحكيم عقل كى حمايت كرتے ہيں اورا قبآل كا حوالہ دسيتے ہوئے كہتے ہيں كوعقل كے متعلق اقبا فانداز گفتگویة تا ترویتا ہے كەعقىل خاميوں سے بھرلوپہ ہے اس میں كو لی بھی خوبی نہیں ہے ليكن حقيقت بي عقل یک صلاحیت ہے جسے اپنی صربندلیوں کا علم ہے ۔ ڈاکٹرعبالمکیم مزید کہتے ہیں کہ سقواط اورا فلا لمون کامقال سترلال جنبنس كے تعتورہ بالكل خالئ نہيں تھا جوزندگ كا ما خذے ليكن جوذ بن اور فہم وا وراك سے بالاتر ہے - افلاطون نے اپنے فلسفریں EROS کانظریہ قائم کیا موجروہ ڈانے میں KENT نے فانعی تل پاپنی CRITIQUE لکمی۔اس تصنیعنے بعدبہت کم مغربی فلسفہوں نے یہ نظریہ قائم رکھاکہ ذہن جزظا ہری حقائق سے نبٹنے کی المیت ر کھتاہے وہ زندگی کی محل گرائیوں کوجی ظاہر کرنے کے قابل ہے۔

ڈاکٹرفلیندیہ امریمی واضح کرتے ہیں کے متنازمفکروں اورفلسفیوں نے آزادانہ ذہنی تحقیق کی جمبروصر ی اس کا محرک دُب صداقت تھا ۔اگرسا کنر دانوں اورفلسفیوں ہیں بیوب صداقت نہ ہوتی توان کے لئے ایک غيرد لحيدب زندگى كزارنانامكن تفا ويناني عثق اورملم توام بران كاتعلق كيواس متم كاي كران كے ليے ايك

دوسرسے بغیر کمچے کرنامکن نہیںہے ۔ ڈاکٹر فلیغہ اس وضاحت کے لیے بھی فکرمند ہیں کہ انسان کے لیے اس کی جذباتی زندگی آتن ہی اہم ہے جتی اس کے تعلی زندگی۔ مذمہب ہماری حذباتی اورعقلی زندگی دونوں کاخیال رکھتا ہے عقل کا یہ دعویٰ کہ وہ خود کفیل ے اوراسے کسی دوسری طاقت کی مدد کی خرورت نہیں ایک مفبوط دعویٰ نہیں ہے ۔وہ مزیدلکھتے ہیں کہ مغر نے زندگی کی مٹھوس چیزوں پربہت سوچا - ا ورا نسا ن کے محدود مادی ذہن ہیں جوکیے آیا مغرب نے اسے فتح كرمينيا ميين فكريح علاود ايك ورنيمتى صلاحيت بجي تهدجر مشفكر بمكملاتي بمستوقر شنكك بالمني دانش

ر بھی رکھتی ہے لیکن ذکر دل کی زندگی ہے۔ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ذکرا ورنگر دونوں پرزور دیتاہے۔ دورمافرکاایک مفکراور "ISLAM AT THE CROSS ROADS "کامصنف محداسترعقل ا ورعقل پرستی بین گرافرق قائم کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ خربی امور میں عقل کے کردار کی نوعیت قابوکرنے والی ہے - اِس اورنه کہنے کااوزار سیکن عقل بہتی کامعاملہ یہیںہے وہ قابوکرنے اور درج کرنے پر قناعت نہیں کرتی اور نہ ہی خانص عقل کی طرح یہ غیرماندار تہیں ہے بلکہ اس بیٹ خصی میلانات کا بہت ریادہ دخل ہو تاہے عقل اپنی صدود کو مبانتی ہے جب کرعقل پرستی دنیا کو گھیرنے کا دعوی کرنے میں بعیدا زعقل ہے محمداسد پیغمراسلام کی کورانہ بیروی پر زور دیتا ہے لیکن اس وضاحت کے ساتھ کہ دم کورانہ بیروی کا مطلب توت عقل کو خارج کرنا نہبیہ اس کے برعکس ہمیں ان قوتوں سے پورا فائدوا کھا نا چاہیئے لیکن کسی معصورت میں خواہ ہم اس کے مقصیر آخر کو پمجیس یانہیں ہمیں اس کے احکامات کوما نناہے۔ بیں اِس کوایک سپاہی کی مثال سے واضح کروں گاجس کو اس مح وزل في ابك فاص مقام برقبض كرن كامكم ديا جوايا

بها رجى عقل ونهم كے خلاف نماياں رحجان پاياجا تلے ليكن بنبادى نكت اقبال كے نظريہ سے مختلف ہے اقبال جذباتى زندگى كونمايا رجينيت دبتے ہيں جس بيرعقل كولئ كردارا دانہيں كرسكتى بمحدا سد كے خيال ہيں بیغم اکی جزل کی طرح ہے جواحکا مات بغیروضاحت کے جاری کرتاہے ۔ یہ مثال ہے رمط ہے ۔ تمام قرآن ایس ہم سے وا تعات سے بھرا ہوا ہے جہاں دیے گئے احکامات کی وجہ نبیان ک گئی ہیں ۔ بہنت سے مسلمان مفکروں کی ب دلىيل سەكىپىغىركى محض اس لىن<sup>ى</sup> فرمانېروارى ك*ىگى كىيونكەپىروكا ر*و*ں كوان كى صدا*فىت ا*ورا*فلاق كى مضبوطى پىر وإضح اعما دتھا ليكن اكثريد إت بھلادى جاتى ہے كەلوگوں كوان كى عقل واستدلال يرجى اعتماد تھا۔

سم دیچه میکے بیرکتمام مجدیدُسلم مسلحین اسلامی معاشرے ہیں انقلا بی صلاحات کی خرورت سے بخوبی وا بي - وه عقائد كى سادگى اور خالص اسلام كى طرف بلدنا چاہتے ہيں - اس مقصد كے ليے وہ كائنات كاايسا نظريد پیش کرتے ہیں جس س آدم اندعی شمت کا قبیدی ہونے کے بجائے اپنی فتمت پر قابویائے کا ایک کا رآ مدا بجنٹ ہے - ده دنیا کوملت دمعلول کاایک نظام قرار دیتے ہیں جس میں آدم صحے ذرائع سے اپنی حوامش کے مطابق نمائج اورتبديليان لاسكتاب اسسه يهمى واضح موجاتا ب كدفدائة تعالى اس دنيايس به جادمل اندازى منين كرتاا درنهى كوائ فجيب وغيب واقعات ظهور بذير موت ببر بينانج معجزات كوياتو ردكرد ياكيا ب ياالول عقل کے مطابق واضح کیا گیا ہے۔ بہروال وہ خدا کی قدرتِ کلی کوبھی قائم رکھنا چاہتے ہیں اس لیے یا تووہ کہتے

مان کائنات ابن تخلیق کاپا بندنہیں۔ باپنین رکھتے ہیں کہ ودخاص موقعوں کے لئے خاص قوانین بناسکتلہ کمان صلحین معاشرے کی تعمیر نویں بھی رکھتے ہیں ہیں وہ ساجی نظام کوفردسے جواسے بنا آپ نمایاں طور لگر کھتے ہیں ہیں معاشرے میں دلچیپی نہیں صوفی اخلاقیات اور دینیات کورد کرنے پر سوچ کر آپ ۔ صوفی اخلاقیا مانشرے کی برائیوں سے لاپروائی اور غیر ستعدی سکھاتی ہے صوفی صرف فرد کی اصلاح جا ہتے ہیں وہ تعمیر معاشرہ یا مناشرے کی برائیوں سے لاپروائی اور غیر ستعدی سکھاتی ہے صوفی صرف فرد کی اصلاح جا ہتے ہیں وہ تعمیر معاشرہ یا ہی نظام کی ساخت اور اس کے اثرات کے متعلق ہا کہ میں سوچتے ۔

تقلید کے خلاف ردِّعِل ایک اورسٹلہ ہے - خالص اسلام اسی وقت بحال کیا جا سکتاہے جب ا زمنہ وقل لے اعتقا دان کی دینچریں توڑوی جا بُس لیپن سلم صلحین اس بات پرز ورد بیتے ہیں کہ اسلام عنلی واستدلا لی عائدا وراخلاقبان كاايك نظام بيجولي بيروكارول كوغور وفكركرنے اورا سندلال عمل كى ترغيب ديتا ہے غلبيدكى مخالفنت كےنيتيح ميں مذہبي امور بيرعقل كے كروار يرزورويا گيابيكن ايك سلسل ا مدبشرہي سيا ہوگيا ك گُوعل الميح استعمال ندكباكميا توسيابهان كوحري بب وال دے كا نيتج اعفل واستدلال يرزوردينے كے ساتھ ساتھ كچے تجدّ دليندو ۔ اس کے خلاف ریجان کا طہارکیا۔ وہ یا توعقل کی آئمیت کو کم کردیتے ہیں یا س کے دائرے کومحدو دکردیتے ہیں ، بہ ریجان غیر سلامی ہے اسلام وی اور عفل کے ورمبان کوئی مخالفت بیدا نہیں کرتا بیغیروی کواس دنیا بین پنجائے کے منفعلانہ را نعنهيں تھے وہ ربا فیعقل کے فاعلانہ منظر تھے ۔ تعرانے صرف اعلیٰ ترین ذہن واستدلال کے صامل انسانوں کو پھیری ليلي نتخب كياجس سنطابر بوتل كروحى اور يغيرى عقل وفراست بسكوأى عضوى تعلق ب اگرچهم استعلق لى نوعيت كوصاف لمورير بيان نهير كرسكة - بجراكر اسلام ذاتى عقائدًا وراخلاقيات كرچنداصولوں كا ابك نظام بوتا جوآ ببر كے تعلقات پرانز ڈالٹا تو ہم آسانی سے عقل کوبطرٹ کردیتے ليکن جو نکدا سلام زندگی کا ايک مکل لائح عمل ہے اس ليخ بيعقلى صلاحيت كوشكل سے بى دبا سكنام بيعراسلامى اصول تفيفى زندگ پيں جوزماند كے ساتھ ساتھ برلتى رمتی ہے استعال کرنے پڑتے ہیں فرض بیفیر کواکی نوج جزل کی حیثیت یں بیان کرنا بے معنی ہے کیونک بیغمر کے احکام ایک خاص موقع یامالت کے لئے مقرر نہیں ہوتے بلکہ وہ تمام وقتوں اور تمام مواقع پررہنما فی کرتاہے ۔ بس عقل یہ فیصل کرے کرایک خاص وقت ہیں ایک خاص حالت کس بات کامطالبہ کرتی ہے ا ورصرف عقل ہی اس بات كانبصل كرسكتى ب كرايك خاص موقع پر يغيرك معيارى ذمنى تقورات كوكس طرح برا نزعلى شكل دى جا سکتی ہے۔

## فهرشت مخطوطات

## سنب غاندادارهٔ شخفیفات اسلامی

\* محمطفيل

### 🔾 مخطوط نبر ۱۹ م

- نام : تحسرميرالبطرت والسروايات فن تجويد
- - مصنف استُ يخ على المنصوري سن تاليف معلوم نهين
- کاتب : محد بن عبداللطبیف العنبلی سن کتابت ۲۹ صفرالمنظفر ۱۹ سن کتاب می الدیم.
  - روستنالی : صمخ دودی خط نسنج خوشخط -
    - کافذ: قطنی دستی سیح ق مصری شربان عربی نشر اس کتاب کا فاز اس طرح ہوتا ہے:-

بسم الله الرحين الرحيم ، وصلى الله عنى سبيدنا محسمة وعنى آليه وصعبه اجبعين -و بعد فيقول العبد الفقير إلى الله تعالى على المنصورى غفر الله تعالى لسة ولوالسكية ولجسبع المسلبين -

كاب كے أخرى كلمات يوبي :

وسدعووشرمع اسد نيا الى السعاد اسنة مجيبٌ والحسد للّهِ رب العلين ـ تست الرسالسة المبادكسة فى أواخرش المرصفرالخيرسنة خسى و: ربعين وما بية والفه عن العجرة النبوسية على صاحبها الف صلاة \_ واشم تحية على بيد العبد الضعيف محسدين عبد العصيب العسى غفر الله تعالى ونوالسلابية ولمشائخية وللمسلمين ـ آمين -

الرسيرية ويوات والفائرين عاليه

ا لى خَهُنا قوملِت فقط على نسخية كا بلها الوزيرعلي نسخية الاصل \_

امام القراء شیخ البومحد قاسم بن ذیرة الشاطبی المتونی سنه هد نے مشہور ومتدادل تصیده حرز مانی و وجه الشهانی کی بنیادوں پرطرق و روایات اور قرارت کو خریس مدون کیا داور شاطبی یہی قصیده التهانی کی بنیادوں پرطرق و روایات اور برا درسالد مذکور پر جو وجوه قرارت نظم میں من کئے گئے ہیں۔ ان سے طرق و روایات اس کتاب ہیں و رج میں داور برا ختلاف کو اصل قاری کی فرمنسوب کر کے بیان کیا گیا ہے۔

زیرِنِظ دسالہ جو درمقیقت القصیدة الشاطبیة ، کی منٹورٹر رح ہے ۔ ملا، تجو یہی تحدیر ۔ علری الله عرق المنصوری کے نام سے متعارف ومتلاول ہے۔

اس دسالہ کے مصنف کاپورا نام علی بن سلیمان بن عبدالتد المنصوری ہے۔ آ با تا ہر اقسطنطنیہ اسٹیخ القراد تھے۔ اور آ ب کی وفات سم ۱۱۳ھ بمطابق ۱۷۲۰ء میں اسکدار میں ہوئی ۔خیرالدین زرکلی فیان کی مندرجہ ذیل کتب کا ذکر کیا ہے ۔

1 ر شرح فی صفة سدیدالسرسلین والعشری المستبریت .

۷ . تحسر سرالطرلتي والروايات - اس كتاب كانحطى نسسنه اس وقست زير ففريه .

٣ - ردّالالحاد في نطق العناد -

٧ - الغيه فىالنحور

اساعیل پاشابغدادی نے اپنی کتاب" ایغنا ح المکنون ج اص ۲۳۱ پرزیرنظررس له اسماعیل پاشابغدادی نے اپنی کتاب "ایغنا ح المکنون ج اص ۲۳۱ پرزیرنظررس له انتخدریرال المطرق والسروایات نی ما سیسترمن الآیات نی وجود القرادات شد

ذیرنظرنسخ نہایت نوش خطا در عمدہ لکھا ہوا ہے۔ اور مکل حالت میں موجود ہے ، جیبا کر پہلے ذکر ہوا۔ اصل نسخہ سے مقابلہ بھی حاشیہ پر درج ہے۔ اور حاشیہ پر حا بجا تفحیات و استحات درج ہیں۔ اس کتاب کے طبع سرنے کی تا حال کہیں سے اطلاع نہیں سلی۔ السبتدنسخہ اس حالت میں ہے کہ اسے صاف کر کے شائع کیا جا سکتا ہے۔

#### داغلهنمبر ۲۰۹۰

مخطوط نمبر مهم

- و نام كاب بكتاب الته الميد في علم النجوب فن سجويد
  - . تقطيع: به به م م م ورق سطرني صفحه ٢٤ مجم ٣٥ ورق
- - مصنف استيخ القراء الإلخير تمس الدين محد بن محد الجزرى المتوفى ١٩١٨ هر سن تاليف ٩٩ هم
  - - كاتب: مذكورنبين سن كتابت ١١١٦ هر
  - ۔ روشنائی: صبخ دودی عنوان سرخ رنگ ۔ نحط نسیخ نوشنخط
    - - کانند: دستی مصری مسحوق زبان عربی نشر

اس كتاب كا أغاز إن الفاظ سے موتا ہے -:

بسع الله الرحلى الرحيم - كال الشيخ الامام العلامة المقرى المحقق ابوالخ پرشيس الدين معسد بن شهس السدين معسد بن محسر بن على الجزرى الشانعي تغسده الله رحسته ....

#### كتاب كے آخريں ياعبارت ہے- :

تال المصنف فرغت من تحسرية آخر ثلث ساعة معنت بعد الزوال من استوائه من يوم السبت خامس ذى الحجية الحرام من سنة تسبع وشين وسبعات بالمدرسية النظاهرية من سبين القصرين بالقاهرة المحروسة لازالت معمورة وسائر سيلا المسلين و اجزت لجميع السلين روايته عنى راجيًا ثواب الله تعالى ورحسته والحمد لله رب العلين - في يوم الحسيس المبارك الموافق غرة شطر حبادى الاولى سنة ١٣١٤ من هجرة منزلة العزوالشرف على الله عليه وسلم -

نویں صدی ہجری کے محقود اور عالم قراءت ا مام البجزری کو علمار تجویدیں جوشہرت اور مرتبہ حاصل ہے وہ متاج بیان نہیں ۔۔۔۔ علم النجوید کی تاریخ آپ کے ذکر کے بغیب مد مکمل نہیں ہو سکتی ۔

آپ ا۵ > هر بسطابق ۱۳۵۰ میں ومشق میں پیدا ہوئے اور وہیں بیرورش بائی ۔ حب آپ نے علی زندگی میں قدم رکھا تو دمشق میں" دارالقرآن" کے نام سے ایک مدر سے تائم کیا ۔ آپ نے ابنی زندگی میں کئی بارم صرکا سفر کیا ۔ اور بلاد روم بھی گئے ۔ آپ نے تیمودلنگ د باق صن سم بر ملاخط فرا بئیں ک

# انتقاد

مرح قصيدة بروه از على مسالقي

صفحات ۱۷۶ ، سأنمذ ۲۰۱۳

کانذ، کتابت عسده ، تیمت مبلد ۲۵۰ سر رویے-

نا شر مكت ند اسحاقيد ، جونا ماركيث ، بيول چوك ، كوچى سـ٧ -

دیناسلام اصولوں پرمبنی دین ہے ، اس میں محبت و علادت لوج النّر ہوتی ہے ، ہرجز کواسی مثا ا رکھا جا تلہ ہے اس کے لخالد تعالی نے مقر فر مایا ہے ۔ اس دین میں شخصیت برخی سے لئے کوئی بجئے نہیں ا ایسی اس کا یہ مطلب ہی نہیں کو سی شخصیت کی نی سبیل اللّہ کی جانے والی قربا نبوں اور کوششوں کی مشدر مذکی جائے ، مطلب ہے ہے کہ جس قدر اُریا دہ جوالتر سے حبت ارکھا شہر ہے اُس اُنہ کی محبت اور کھے اُس اُنہ کی محبت میں محبت کی جائے کہ اللّہ کی محبت کی محبت میں گم کردیا جائے۔

میں الیسی صورت بدل مزکی جائے کہ اللّہ کی محبت کو کسی شخصیت کی محبت میں گم کردیا جائے۔

انبیاد علیہ السلام اور اولیا، کو کی دوال سے لیا تھی ہیں کہ دوالتہ سے برا وراست تعلق

انبیار علیم اسلاً اورا دلیا، کل در اس ای معهوب بوتے میں کردہ النہ برا ور است لعلق پیا کرائے کا ذریعہ بوتے ہیں اور خالق و معلوق کے در میان حائل ہونے والے تمام حجا بات ختم کرمیے میں۔ بہیں یہ تبدیداس لئے کونا پڑی کہ قرآن مجیدا ور تاریخ جمیں السانوں کی اس بنیادی نفسیا آل کردی سے بار بار خروار کرتے ہیں کہ وہ اپنے انبیار واولیا و، ائمہ و علماء ، محسنوں اور دسناؤں کے اس درجہ مقیدت مند ہوجاتے ہیں کہ ذری بیعقیدت مندی بتدریک النعیں شرک کی طرف سے جاتی اور ما خوت بن کرالند کی را و سے دو کے کا سبب بن حاتی ہے۔

الديد بندون كاتعلق استواركرني بين انبياد كرام كوتم انساق ب فضيت على به مجر

بعض الفاظ اوران كاترجمه ما بل توريه:

صفحه م معتبّم کا ترجه معظم قابل احرّام "کے بجائے" محلف کرنے والا اور جھیجکے والا" ہونا حیا ہتے، لینی بڑھا پا وہ مہان ہے جو با تکلف میرے سر بر براجان ہوگیا۔

. صفحہ ۸۵ پر جِشَيَة كے معفر حميت وغيرت "ك كئے بين اكر" بربيز "ك ما تے تومعنى درست

صفر ۸۳ ظائنت کے بینے " ترکت " غیر ضروری ہیں ، اصل معنی نا انصائی کرنا ، پوراحتی ا وا نرکزنا ، براحتی ا وا نرکزنا ، براوری ہیں ، اصل معنی نا انصائی کرنا ، پوراحتی ا وا نرکزنا ، بربی اور دری برمجل بھی ، شاع کہر رنا بھی کہ بھی کے بسید لگ کی سنست سے ساتھ انسان شہری کیا وہ دان دوہ دانسی بسید برستی رہ برحتے سخے اور ان کی سنست برستی کہ وہ مال کی ضرورت ہونے کے با وجود مال کی محبت میں مبتلا نہ سخے ، ایکن آ ہے کی ان سنستوں کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں ۔

صغورم ۸- فاراها اتبا شميم كا ترخم آب نها سه بندى د كمائى داس سے بهت برى بلندى د كمائى داس سے بهت زیادہ اعراض كيا ) يان سے منر بيرليا ي واضح شہيں ۔

دراصل شهم کاتصور وہی ہے جوار دومیں بڑی ناک ہونا " یا ناک چرھانے کا ہالیہ کی ہے لین کسی چرکے کا ہے لین کسی چرکے متعقبہ سے کے حجب پہاڑوں نے پیش کش کی کروہ سونا بن جا کیں تواکب نے اسے شدت سے نالبند کیا اور اسے ننظر شحقیر دیجھا۔

صفی ۸ 4 " نبی بلا بمزہ کا ما دہ ہے نبوۃ ؛ حالانکہ " ۃ " ما دہ میں نہیں ہوتی ما دہ صف نبوئے۔ صفیہ ۹ محاس کا دامہ محسن " بتایا گیا ہے حالانکہ غرقیاسی طور پراس کا واحد تحسن "ہے۔ صفحہ ۹ - حَشْمَ مَے معنی " دبرہ ورعب " کئے گئے ہیں ، حالانکہ سے جمعے ہے اور آدمی سے حا تیمیوں اور خادموں کے لئے لولا جا تاہیے۔

صفی ۹۹. ۱ با ن مولده عن طب عنصره می مولد مین (مان ولادت کے بجائے طف مکان لینا مناسب سب کا اور مکان میں مجی بجائے محد کے وہ خاندان جس میں آپ پیدا ہوئے سے نے زیادہ قرین تبیاس معلم ہوتا ہے ور فریم مولد مین مصدر ہی بہتر ہوگا ، اس طرح الطے معرع میں جس مبتدا اور مخت شم محدد کے میں جس معدد کے معنے میں گئے جا سکتے ہیں ۔

بورے شعر کا ترجہ یہ کیا گیا ہے:

" آپ کے زمان ولادت نے آپ کی اصل کی پاکیزگی کوظام کردیا ، آپ کے زمان ولادت و زفات یا مقام ولادت و وفات کیا ہی پاکیزہ ہیں "

ہارے خیال میں اس کا ترجمہ یہ ہے:

آئ کی پیائش ریامکان پیلائش، نے آئ کے خاندان کی بائیزگی وعمد کی کوطام کیا ، آئ کی ذرندگی کا آناز و اختتا کس تعدر بائیز و عمد ہے ، بعنی آئ کی کا بائیز و اختتا کس تعدر بائیز و وعمد ہے ، بعنی آئ کی کا بائیز و اختتا کس تعدر خوشگوار ہے ۔
کا میاب اختتا کی کس تعدر خوشگوار ہے ۔

صفی ۱۰۱۰ رجت کی جمع جنات نہیں جن توخود جمع ہے اور اس کا واحد حبی ہے۔ صفی ۱۲۲ ۔ مدیج بمعنی ماوح ، مدح کر نے والا ورست نہیں ۔ یہ مدھیر تصیدہ کے معنے میں استعمال ہوتا ہے جبیا کے صفحہ ۱۵۹ پر تبایل کیا ہے۔

فيا تطاوب آمد. أحرب الحد

ما فعيه من كرم الرب رز والتسيم

چنانچراب دیمیں کے کراس میں رسول اللہ کی عبت، آپ کے بندر تبر کا تذکرہ ، آپ کی علی فرندگا ورجہا دی عظمت اور آپ کے معجز ات میں قرآن مجید کی فوقیت کا دا ضح بیان ہے۔ ملاحظہ فرمائے:

" رسول النّد كوج معجزه ملاوه تمام انبياء كم معجزون برنو قديت ركه تاب اس ك كرسابقه انبياء كم معجزون برنو قديت ركه تاب الله ما ميرك سابقه انبياء كم معجز و مارض اور وقتی تضاور آب كامعجز و انتی كاب اللّد سه معانی اس طرح آمند تے اورا معرق و بیتے ہیں جس طرح سمندر سے موصیل محتی رہتی ہیں ،

اس كتاب الله كه عجائب وكمالات كى مركوئى كنتى بالور منكوئى حدويها ايك اليى كتاب ب حسي خوا وكتنى إريرها حائ طبعت كوسيرى نهيى بوتى ، -

کتا ب النّٰد ایک بومن ہے جس میں غوطہ لنگانے سے باغیوںا درگنا ہسگاڈں کی سیاہی دھل کر سفیدی میں بدل جاتی ہے ۔

يبى دوكتاب بعدس كربغرانسانون مين عدل والفاف تائم نهين ره سكتا "

لیکن اس بوالعجبی کاکیا علاج ہے کر قرآن میں غوطرزئی کرنے یا سوئے قطار روانہ ہونے سے مجائے یہ اُمت قصیرہ بردہ کے اشعار کا در دکرنے میں لگ جائے اورالٹریک براہ دلاست پہنچنے کے بجائے شخصیتوں کو منتہا بنا ہے! إا بن حالت کوسب دھارنے کے لئے قرآن مجید کے احکام برعمل کرنے کے بجائے تعدیدہ بردہ کے اشعار دھو دھوکر بینے لگے ۔

قرآن مجد توفرستوں سے میکہ اوآ اسے : سبعاند ک لاعلم لنا الاما علمتنا (تیری ذات باک سے مہیں تو صرف آنا ہی علم ہے جنا تو نے ہمیں سکھایا) دیکن قصیدہ ہروہ کے آول و دوم شعری خصوصیت یہ ہے کہ اگر الفیس کا یی پرلکھ کر بارش کے بانی سے دھوکر پی دیا جائے توجیے و بی فربان ندا تی ہو وہ کم سے کم مدت میں وی زبان سنیکھ جائے کا "دیکھے صفحہ ۲۹، یا لعجب، فربان شاعری کون کسنے کا جو کمہتا ہے : سے

اگر ہوتا زما نہ میں معمو لی عسلم بے محنت تواک جاہل جہاں کی سبک بیں دھو کے بی جا تا شارح تصیده برده جناب علی مس صدایتی صاحب نے خاص توجاور منتسب تصیده کی رح و تعنیب بناع کے متعنی بناع کے متعنی بناع کے اور مقدم میں تعدید سے متعلق بنی بہا معلومات یکجا کردی ہیں۔ شاع کے لات اور اس کی فنی مہارت برجی احتصار کے ساتھ روشنی ڈوالی ہے۔

اب بم مختقراً ان غلطیوں کی طرف توجہ مبذول کوانا چلہتے ہیں جن میں سے زیادہ ترکتا بت کی طیاں کہی حاسکتی ہیں ۔

صفحہ ۳ پر"بحرفہ خار" ذال سے ہے جبحمیجے" نر"سے" نیفّار کہے ، بہی غلطی صفحہ ۹ پر ہوائی گئی ہے۔ ذخیرہ سے اس مفہم ہیں بحرفہ خارعر بی ہمستعل نہیں ۔

صفحہ ۱۱ پر فیما لعبنائ ہے ،صحیح خمالعبنیک " ٹننیر ہونا جا ہی کرآ گے اکفنا اور حتا جی " ٹننیر ہیں ، یہ غلطی ہیں عبکہ سے زیادہ و مرائی گئی ہے ، و پیھئے صفحہ اس و ۲۲

صفحہ ال پرکستم کی جگہ ووجگہ مٹ سے کٹم لکھاگیا ہے۔

صفحہ ۱۵" لما دریا" کے بجائے سم برما " ہونا جا بئے۔

صفحہ اہم پریمی یہی غلطی ہے۔

| محيح             | غلط                    | صفحر  | ميديع          | غلط          | مفحه      |
|------------------|------------------------|-------|----------------|--------------|-----------|
| النا             | الليم                  | ۲۲    | الظَّلَاء      | الظُّلَاء    | א נאץ     |
| الكجشم           | الكيكم                 | سونهم | لاأعدَّث       | لااعدُتُ     | ٣         |
| مغيرة وتكن الغاب | صفيرةً دَبِكِلَ الطرنُ | ٣٤    | التكمشاع       | الرِّ مناع   | ۴۳        |
| 'طمی             | 'طسم                   | M9    | إليوان         | اَيْواك      | 14        |
| لمكيشكع          | سركيشنع                | 14    | غموا           | عُمَّرا      | 14        |
| مرجي             | ti                     | ٥٠    | ىم ئىشم        | لهم تكشم     | <b>14</b> |
| سيا              | ميا                    | br    | جِوَاسًا       | حَبَوَاسًا   | اه        |
| غبزمنتظم         | غيرمنتلم               | ٥٣    | شُرُّفِ القرآن | شرُبُ القرآن | ۵۲        |

ہمارے پاس جگہ نہیں اس مئے ہم صرف بطور نموند اشدائی صفحات سے چند غلطیاں تے ہوتے ہے۔ ہیں۔ اس قسم کی کمنا بت کی غلطیاں اس کتاب ہیں بکڑت ہیں اگر فروا توجہ دی جاتی تو یہ غلطیاں نہ رہیں۔ ان سب برحفرت محدمصطفے صلی الدّ علیہ وسلم کو امتیازی مقام حاصل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی منہیں ، آپ برخفرت محدمصطفے صلی الدّ علیہ وسلم کو امتیازی مقام حاصل ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی اور اس نے بر کازل ہونے والی کتاب ، الدّ کی آخری کتاب قرار بائی۔ اور اس نے شرک کے ہر در وازہ کو بند کر کے انسانوں کو السّد سے براہ را ست ہمکال کر دیا ، خاتم النبیدی کے اس مقام کو نربہ پانا انتہائی صلالت ہے ، اور احکام دین کونا نذکر نے کا اسو ہ حسنہ بیش کر نے دالی ذات گرامی کی عظم سے کا اکارنا سٹ کری و کفر ہے ۔

آئ کی اس رسالت و ہوایت کا اعتراف کرنے کے لئے مرسلم کھہ طیبہ میں محمد رسول اللہ "کا بدل و جان اقرار کرتا ، اور آئ کی محبت کو دیں وا بیان کا جزء قرار دیتا ہے۔ یوں تو ہرشخص ا ہے محبوب کی تعریف اور اس کے الفظی دمعنوی محاس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہے ۔ لیکن اس میدان میں شعراد کو بڑا مقام مال ہے۔ انھیں تعدرت کی طرف سے مشاحدہ کی رسائی، تو ت کویائی اورا حساسات کا شعور بہت ذیادہ عطا ہوا ہے ۔ لہذا وہ اپنی لباط کے طابق اپنی صلاحیتوں کا شکر اواکر نے سے لئے اپنے محبوب کی شان میں قصا مُد کہ کرا تھیں بریہ عقیدت بینی کرتے ہیں ۔

دیرِنظرکتاب ساتوی سدی کے مشہود صری عربی شاع محمد بن سعید بوهیری کے اس مدحیه قصیده کی شرح ہے جو اُفول نے ذات، سانت مآ ہے کی شان میں کہا تھا ، اس سلسلہ بیل یہ جمشہو تصیده کی خوب اسے افاقہ ہو گیا اور خواب میں ہے کہ شاعر بر فالج کا حملہ ہوگی تفاا در ای قصیده کی دجہ سے اسے افاقہ ہو گیا اور خواب میں دسول النہ صلے النہ علیہ دسے اسے ابنی کملی د بردة عطافر مانی ، ادر اسی کملی کی دجہ سے اس قصیده کوقصیده برده کے نام سے یا دکیا جا تا ہے ۔ یہ توخواب کا داقعہ ہے اور علام ابن جرف اس بوئی ۔ البقای بوئی ۔ البقای بوئی ۔ البقای ہوئے میں مبتلا بٹوا تھا نہ اسے کملی عطا ہوئی ۔ البقای سے مشابر ایک مستنده اقعہ کی سام نا نام کی خرجہ وه معافی ما نگئے کے سے رسول النہ کی خدمت بی طاحر ہوئے اور اُنہوں نے ابنا وہ مشہور قصیدہ رسول النہ کی خدمت اور میں میں معابر کا مطلع ہے ۔ میں معابر کا مطلع ہے ۔

ما نت سعاد نقلى السيوم متبول متيم اشرها لم ليف د سكبول

اس تصيده كوسنن كے بعد آب نے اُٹھيں واد ويتے ہوئے اپى كملى عطا فريائى . جسا ،

مامیرمعا دئینے ان سے میں یا بیس ہزار درہم میں فرید لیا تھا۔ دہ خود نیز ان کے بعدلعب خلفاء تبرکا اُ ید کے موقع پراُسے پہنا کرتے تھے، لعض روایا ت میں یہ بی اضافہ ہے کہ آپ نے کعب بن رھیر کو کملی ما تھ سوا و نظ بھی دیے تھے۔

بوصیری کا به تصیده اگرچی بی اوب میں بلنده تا انہیں رکھ الدی جب سوز و گداند اورشق وجب میں برا بہ بید مرشار ہوکوائی نے بر تعدیدہ کہا تھا اورجس پارے انداز میں اس نے اپنے ال شعروں ہوا بینی نجو بوجی کو کوسمویا تھا وہ ابنا رنگ لائے لینی شدہ سکا، چنا نج عشق وجبت کی زبان ہو لئے بیارے موفید میں ایسے بڑھا وہ ابنا رنگ لائے لینی الدے لینی مجالس بلکہ شادی وغن کی تقریق بین اسے پڑھا جا تا گا ، اور مدید کو واکریں اگرت ہے کو جنازوں سے ساتھ اسے کا کا کر پڑھا کرتے ، میں اسے پڑھا جا تا ، اور مدید کو واکریں اگرت نے میں تصیدہ کو مقدس و مقبول بنانے ہے لئے مختلف فعنا کی دانتہ اس کی لائعنی فہرستیں بھی گھڑی ۔ کی تقدیدہ کو مقدس و مقبول بنانے ہے لئے مختلف فعنا کی دانتہ اس کے اور پر مختلف فعنا کو دانتہ کا استاکی گرائے میں ہوئے ہو مور کہ پڑھنا اور معنی و مفہر سیجر کر پڑھنا ۔ ہمیں جیرت ہوتی سے کہ اس سے کہ اس کہ بیاری میں سے کہا تو کہ بین نے رکھی تھی دیا ہے ما کہ بیاری میں سے کہا تا ہے گئے اور بین کی موصلہ افرائی کرتے ہوئے جو وہ رسول النہ کی مدح ، اور شواء کفار کے جاب میں کہا کرتے تھے ۔ کے ان موصلہ افرائی کرتے ہوئے جو وہ رسول النہ میں مدح ، اور شواء کفار کے جاب میں کہا کرتے تھے ۔ اور شواء کفار کے جاب میں کہا کرتے تھے ۔ اور جو کہ کو وہ سول النہ میں مدول النہ میں مور میں افرائی کو جو دہ رسول النہ میں مدول النہ میں کہا کہ تے تھے :

" استحسّان! ان کفادکی بجوکا جواب دو اور روح القدس تمهارے ساتھ ہے " السامعلیم ہوتا ہے کہ اصول سے دُور، حقائق سے بے نیائد، عمل اوراس کے مکا ثابت سے غافل توم اس قسم کے اوبام وخوا فات کا شکار رہتی ہے اور رسول الدّصلع کی سنت کو حبورُ وتی ہے جومسلسل جہا واور ہیم احرکم الہی پرعمل تھی -

ہائیے خیال میں یہ قصیدہ اس دُور کی خوا فات میں کھوٹی ہوٹی اُمست کو قرآن وسنت کی طرف بے جانے کی ایک کوشنٹ تھی ، جیسے علامہ ا قبال مرجوم نے فر مایا تھا سہ فٹم کمجا دمن کمجا سازسخن بہانہ ایست سوئے قطاری کمشم 'اقدُ بے زمام را نڑائی پر مجبود کرے اور ان مہینوں کی ترمت کو ملح ظ ندر کھے تومسلانوں کو کر اُ جوابی کار فرائی کرنے کی ا جازت دی گئی ہے۔ اہم حرمت کا یکم اپنی جگ باتی ہے۔

صفیم ۱۵۱ - القَبا بفتے صادنہیں بالکسرے اور اس کے معنے "کم سنی ، نوعمری ، بجین نہیں بلکہ جذب شوق وعشق ہے تب" غی کا مفہوم درست ہوگا -

صفحہ ۱۷۳ والعُبا مے بجائے الحيّا ہے تباس محمعے بارش درست ہونگے، وليے گھنے بادل کے لئے العُبَامتعل ہے جو بہاں غيرمناسب ہے ۔

#### و مدارمان ما حسىرسورتى

آپ جزیرہ ابن عمر کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے جزری کہلاتے ہیں۔

زیرنظری بامام جزری کی علم تجو پربیسبد جوقا بروسے کئی بارطبع ہو جہی ہے یہ اگر میم مختصر سارسالہ ہے ۔ اہم اس میں علم تجو ید کے بہت سے عمدہ اور مفید مباحث ورج بیں۔ اس کتا بی ابتلامی علم بجوید کی تعریف کی گئی ہے ۔ اس کے بعد مخاصی، وقعت والفات زائدہ اور لیون متلاولہ سے بحث کی گئی ہے ۔

نريرنظرنس خدمكل اور عده اكها بوام.

#### اداره تحقيقات اسلامي

#### ડ

### دو نئی کتابیں

### (۱) " كتاب النفس و الروح (عربي مني) "

مصف : مسهور مفسر و منظم امام : فحر الدين راري (المنو في ٢٠٠٩هـ ١٩٠٥) تحص : ذا كثر يهد صفير حسن معصومي .. يرو فيسر اتحارج

یہ نادر الوحود کات مسہور مفسر و سکلم امام فحرالدیں راری (رد) کی نصیف ہے۔ یہ کتاب دو حصوں میں مفسم ہے ۔ حصہ اول میں علم الاحلاق کے اصول کلیہ سے بعد کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں حواہم نفسان سے متعلق امراض کے علاج سے بحد کی گئی ہے ۔

اس کیات کا دکر کسف الطوں کے سوا کسی قدیم یا حدید فہرست کست میں بہی ملتا ۔ برا کلمی کو بھی اس کیات کے وجود کا علم بہی ۔ بوڈلی لائیبربری آ کسفورڈ کے محطوطہ کے علاوہ اس کتاب کے کسی دوسرے نسخے کا وجود آج بک دریاف ٹہیں ہوا ۔ اس کیات کے عربی میں کو ڈاکٹر تجد صغیر حسن معصوبی برو فیسر انجارے ادارہ ہدائے بڑی دیدہ زبری سے ایڈٹ کیا ہے ۔ اس کا انگریزی برحمه سائم ہو حکا ہے ۔

صفحات ۔۔۔ ۲۲۰ فیمت بدرہ رویے

### (٢) "كتاب الاموال"

مؤلف: امام الوعلد فاسم بن سلام رد (المتوقى ۱۹۸۰هم)

سرحم و مقد مه نگار : عندالرحمان طابر سوري .. ریڈر

یہ کتاب امام ابو عبد رد کی بالیہ ہے۔ مؤلف امام سافعی رد اور امام احمد بن حلیل وہ کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔

کیاں کا اردو برحمه دو حصول می مقسم ہے۔ حصة اول اسلامی مملکت میں عبر مسلموں سے سے لئے جانے والے سرکاری معصولات اور آل کی عاصیل پر مسمل ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے وصول ہونے والی مالی واحیات (صدقه و ردواه) بر مستمل ہے۔ بردو حصه در مترجم نے مقدموں کا اصافه لیا ہے۔

حصه اول صفحات ـــ برسع قيمت سادره روح

خصه دوم صفعات سديريد قلمت بأه روح

ناظم بسر و اساعت ؛ اداره بعقمات اسلامي ـ نوست بكس بمر ١٠٠٥ ـ اسلام ---

طابع : خورشيد العسل مطع : خورشيد براثرر اسلام آباد

فاشو : اعجار احمد زميري - اداره محقيمات اسلامي - اسلام آماد (با كسمال)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR Islamabad

ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

مجموعه قوانين اسلام

Z

#### تیسری جلد شائع ہوگئی

مجموعه قوانیں اسلام مؤلفه سریل الرحمن کی یہلی دو حلدوں میں تکاح' نفعه زوحه' مہر' طلاق' عدائی بعربی احلام مسارات طہار' ابلاء' لعال اور عدت سے سعلی قوانیں اسلام کو مدون سکل میں بیش کیا جا حکا ہے۔ یه جلد نسب اولاد' حصاب نععه اولاد و آباء و احداد 'همه اور وقف کے اسلامی قوانیں بر مشتمل ہے۔

حسب سابق 'بیسری حلد میں بھی مذکورہ قوائین کو دقع وار سکل میں حدید ابدار پر مرتب کر کے مختلف مداھب فقہ حمید' مالکیہ' شافعیہ ' حتیلیہ ' شیعه اسامیہ اور طاہریہ ہے کے نقطہ ھائے نظر سریح کے سابھ بیاں کئے گئے ہیں ۔ سابھ ھی ممالک اسلامیہ میں رائع الوقب متعلقہ قوائین کے تفصیلی حوالے بھی سامل ہیں ۔ آخر میں یا کستان کی آعلی عدالیوں کے فیصلوں کا ذکر کرتے ھوئے حہاں کہی قوانیں بافد الوقب میں آدوئی نقص' کمی یا خلاف سرع باب محسوس کی گئی ہے۔ اس کی نسان دہی کے سابھ متعلمہ قانوں میں در میم باجدید قانون ساری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

امید ہے که حب ناکساں میں نارلیمانی سطح تر تبحصی فانوں مسلمانان (مسلم ترسل لاه) کو مکمل آئینی اور فانونی صورت دینے کے لئے ضابطہ سد (Codify) کیا جائے گا تو یہ مجموعہ ملک کی ورارت ہائے فانوں اور قومی و صوبائی اسمبلوں کے لئے بہترین راہ نما تابت ہوگا۔

اسلامی قانوں ہر کو ئی لائیںرہری اس مجموعہ کے بغیر مکمل نہیں کہلائی جا سکتی ـ

حصه اول ۱۰ رویے حصه دوم ۱۵ رویے حصه سوم ۱۵ رویے

ملنے کا بته ادارہ تحقیقات اسلامی ـ اسلام آباد برست بکس نمبر ۲۰۰۵ ـ اسلام آباد



إدارة محقيقات إسلاكي و إسلاكهاو

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمٰن
عبدالرحمٰن طاهر سورتی (مدیر)

ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے صروری نہیں ہے که وہ آن تمام افکار و آراء سے متفی بھی ہو جو رساله کے مندرجه مصامیں میں پیس کی گئی ہوں ۔ اس کی ذمه داری خود مضمون نگار حصرات بر عائد ہوتی ہے۔



| 4-21    | وممر ۱۱۹۶                                   | متوال المحرم ١٣٩٠م                        | میلد-۸    |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
|         | مُولاك<br>ســـ مدر <sub>ر</sub> ـــــــــــ |                                           |           |
| ٣٠٢     |                                             |                                           | نظرات     |
|         | اول <b>ين</b><br>در                         | رہ ہندگی مسلم قومیت سمے ارتبقا            | برصغير با |
| r.4     | حنيظ ملك                                    |                                           |           |
| ۲۲۰     |                                             | ر مشله ملکیت زمین —                       |           |
| MAT     | ملام محددًا بدا تكوثري                      | رين قرآن                                  | مجمع وتد  |
|         |                                             | h                                         | ملّا صرّ  |
| M44-    | عبدالحق                                     | ئسايراني فلسفى كاتعارث -                  | ایک بزر   |
|         |                                             | ين                                        | احدأم     |
| rr9     | ولطلف خالد                                  | ما لمگریت کی مبدیدتشریح –                 |           |
|         |                                             | امرمقق                                    |           |
| POL -   | محترديا من                                  | مان فروزالفرخواسانی مرتوم -               |           |
| <b></b> | <b>.</b> • • •                              | •                                         | انتخاب    |
| M4 P    | مولانا يوسف نبورى                           | جال عبدالنامر کے کارنامے۔                 |           |
|         | . *6                                        | ،مخطو <b>طات</b><br>                      |           |
| M49     |                                             | ادارُو مخقیقاتِ اسلامی<br>ا               |           |
|         | ش،                                          | رساله دين و دا <sup>ا</sup><br>درور درورا | إشغاد     |
| P24 -   | اف مسفرمن معوى -                            | بهاما قديم ننطأ إتعليم اود مديرت          |           |

## بسماللرالترحلن الترحيم ٥

# نظراني

"فکرونظ "کایشاره آپ کے انھوں میں ایسے موقع پر پہنچ را ہے کہ ایک طون تو ماہ درختان المبارک کی مثالی نزبیت سے فراغت کی خوشی میں آپ عید منا بچے ہیں جس پر ہم آپ کی فدمت میں مبارک با دبیش کرتے ہیں اور دُعا کرتے ہیں کہ یعبدتمام عالم اسلامی کے لئے کامیابی وسرطبندی کا بیغام لائے اور ساری انسانیت کے لئے امن وسلامتی کی خوش خبری بن جائے . دوسری طرف ہم انتخابات کے امتحانات سے گزر رہے ہیں اور لینے لئے الیسے نمائندے اسمبلی میں جیجے مرے ہیں جو ہا دے ملک کے لئے وہ دستور مرتب کریں گے جو بہارے دینی و دنیوی تقاضوں کے مطابق ان بنیا دی اور اساسی اصولوں کو منفین کرے گا جن پر ہمارے ملک و ملّت کی فلاح کا دارومدار ہے . خوا کرے ہم اس سے کراں بار امان کو ادا کرنے میں ابنا حق ادا کرسکیں ۔

بیت اور شوری کی اصطلاحیں آج انتخاب، دولے اور اسمبلی کی صور نیں اختیاد کرگئ ہیں ، ملک کا ہر بات ندہ بذاتِ خود مکی انتظام میں محقہ نہیں ہے سکتا تیکن یہ تبانے کے لئے کہ ملک کے ہر بات ندہ کا ملک انتظام وحکومت میں حصہ ہے ، ہر شخص کو انیا نمائندہ جینے کا موقع ملنا ہے جلماء دین اور سیاسی قائدین کا فرص ہے کہ وہ عوام کا شعور ملبند کرتے رہیں اور انفیس ووط سے صبحے استعمال کی تلقین کرتے رہیں تاکہ عوام کے صبحے نمائندے کا میاب ہوسکیں .

اللّٰرتعالیٰ نے رسول اللّٰرصلی اللّٰرعلیہ وسلم کو وی کے باوجود دنیوی المورمیں مشورہ کرتے رہنے کا حکم دیا تھا ( اللہ الله علی اللّٰورئی ہے ۔اس کو آیت بنبر مس میں اقا اسوا المصلافة وامر هسمد سشوری بدین پھر و مسارز قنا هدین فقون " میں نماز اور ذکوۃ کے درمیان شوری کا ذکر ہوا ہے جس سے اس کی دنی اہمیت واضح ہوتی ہے اختلافی مسائل حل کرنے اور اپنے معاملات طے کرنے کے لئے یہ نہایت کارگر نسونہ ہے ، رسول اللّٰہ معلی اللّٰہ علیہ وسلم کے لجد خلفاء داشدین نے بھی شوری کے حکم برعمل کرکے اُمت کو متحد طاقتور نباکر مسسل ترقی کی داہ پر آگے بطھا یا ۔

سنوری میں روا واری ، صبرومنیط ، آپس میں ایک دو سرے کے نقط نظر کو سمجھنے ک کوشش ، ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دینا ، متعلقہ موصوع پر ماہرین کی دائے معلوم کرنا ، اکر ٹیت کی دائے کا احرام کرنا ، ہر ایک کی بات سن کر اس میں سے مہتر ومفید نزگو تبول کرنا حزوری عناصر ہیں ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینے صحاب سے مختلف معاملات میں مشورہ لینتے تھے اور اپنی تجویز یر دوسروں کے مشورہ کو ترجے بھی دیتے تھے .

ہماری توبی ایمبلی کے گئے رسول الندصلی الندطیہ وسلم کے متوری میں اسوہ حسنہ ہے ہے۔
آپ مجلس سنوری میں ہمیشہ امت کی وحدت اور ملکی سالمیت کو ملحوظ رکھتے، حب ہمی کسی ستم کے نسلی یا قبائی یا علاقائی تعصّب کو ہوا دی جاتی آپ لے حاجمیت کاعمل اوراسلام لانے کے بعد کفرسے تعبیر کرتے ۔ آپ مسلمانوں کو ہمیشہ یہی تعلیم دیتے کہ تم ایک بدن کے اعضاء کی طرح کندہ دہنے کہ تم ایک دوسرے سے مولن و خمگسار ذندہ دہنے کہ آپ میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے سے مولن و خمگسار مبنو، بالکل اسی طرح جیسے بدن کے ایک عصے کو تعلیم نہنے ہے سادا بدن بے قرار و ہمار موحاتا ہے۔

آپ فرائے تنے آلیں میں ایک دوسرے کے خلاف لینے دلوں میں نفرت ولغض نہ رکھو ،
ایک دوسرے کی کامبابی پر جلتے نہ رہو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نیجا دکھانے کے لئے مجھے چھے
کر لولیاں نہ دو، ایک دوسرے کی حظیں نہ کا لؤنہ دنٹمنی کی خوض سے باہم اختلات کرو، اوراے
الٹرے بندو باہم معباق معباق بن حافہ ۔

متوری کے ذریع اسلام نے مطلق العنانی ، خودرائی ، انابیت ، آمریت ، قانون سازی پی اجارہ دادی ، انتظامی اموراور دیگر تھرفات پیں شخصی بالا دستی کا استیصال کیاہے ، اور ہرصاحب دلئے ، ماہر فن اورقابل فرد کو اپنے جوہر دکھائے اور اپنی مہارت سے عوام کو فائدہ پہنچ لینے کا موقع بخشاہے ۔ دستور سازی یا مفاد عامری وہ کونسی گھائی ہے جے ہم اسلامی روح سٹوری سے مرشار ہونے کے بعد طے مہیں کر سکتے ۔

متوری کی اس اسلامی روح کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم قومی المبلی کے ان کا میاب مبروں سے جنھیں عوام کا اعتماد حاصل ہواہے، درخواست کریں گے کہ وہ اسلام اور ملک و توم کے مشترکہ مفادات کی خاطر اپنے ڈاتی مفادیا بارٹی کے احتیاز کو موخر کرکے سب سے پہلے ہمیں وہ اسلامی

دستور دیں جس پرساری قوم کی عظمت و وفار کا انخصار ہے جس کے لئے قوم نے آپ کو المبلی
میں بھیجا ہے اور حس کے بغیر خود آپ کی ممبری کی بقاء بھی ممکن بہنیں آپ قوم کے منتخب افرا د
اور قوم کے مرکز نگاہ ہیں ۔ آپ کو تومی مطالبات اور اس کی تمناؤں اور آرڈوں کا بخوبی علم
ہے ۔ قوم امھیں پورا کوانے اور امھیں برلانے کے لئے نہایت بے جینی سے آپ کے عملی اقدام کی
منتظر ہے ، سب جانتے ہیں کہ انتخابات براس عزیب قوم کی بے تحاشا دولت صرف ہوئی ہے اور
وہ قطعاً اس رقم کو حرف آتش باذی میں اللہ کے کمتمل مہیں ہوسکتی .

یہ امرانتہائی حوصلہ افزاء ہے کہ بھاری سیاسی جاعتوں نے بیشتر ملکی وملی امور میں ترق پ بندانہ رویہ کا اظہار کیا ہے۔ ان مجاعنوں کے منشوروں سے یہ بات کھل کر سامنے آگئ ہے کہ ملک کے بنیادی مسائل کا مل سب کوعزیئے ہے اوران میں سے اکثر مسائل کے حل میں باہمی اثفاق کا عنصر غالب ہے۔ مثلاً ملکی دستور کی بنیاد قرآن وسدّت پر دکھنا ، تخدید ملکیت زمین ، بڑی بڑی صنعون بنکوں ، النثورنس کمپینیوں اور بنیادی ذرائع پدیاوار کو حکومت کی نگرانی میں کرنا ، ملکی نصاب تعلیم کو لیے سامنج میں فرحان حیں ہے وہ ہمارے دمینی دنیوی تعاصنوں کو باحسن وجوہ پولا کر سے اور اس میں موجودہ شویت و انتشار باتی نہ رہے۔ ان اہم مسائل میں ترقی پ ندانہ دویہ افستیار کرتے ہماری سیاسی مجاعنوں نے اس بات کا بڑوت فراہم کر دیا ہے کہ وہ مربر تفاقنوں سے آگاہ ہیں اسی حکیار بھیرت سے ہم مجا طور پریہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بعیبہ اہم مسائل کے صل میں میں اسی وسیع البشر ہی کو محموظ رکھیں گے اور لیمن اختانی مسائل کوسلحھا نے میں اسلامی تعلیات اور زمانے کے بدلتے ہوئے منتھنیات میں ہم آ ہونگی پیدا کرے توم کی بدیلتے ہوئے منتھنیات میں ہم آ ہونگی پیدا کرے توم کی بید ہوئے منتھنیات میں ہم آ ہونگی پیدا کرے توم کی بینی اور انتشار کا حاوا کریں گے۔

دنیا کی سب سے مربی اسلامی مملکت کی جیٹیت سے یہ ہمارا فرص تھاکہ ہم لینے افدرونی معاملات ۔۔ دستور ، تانون سازی ، مروج عدالتی نظام کواسلامی سانچ میں ڈھالنا۔ کو قرآن وسنت کی روشنی میں کھے کرنے کے بعد عالم اسلامی کے لئے اسوہ بنتے ، لیکن افسوس کر مالم اسلام کے لئے اسوہ بنتے ، لیکن افسوس کر مالم اسلام کے لئے منونہ نبنا تو کی ہم اب تک خود اپنے ابن مبادیات کو بمی کھے نہ کر سکے جن کے بہم نے یہ ملک بنایا تھا اور جن پر ہماری فلاح و لبنا کا انحصارہے ۔ اس رابع صد میں ایک مرتب اور موقع مل راج ہے کہ ہم لینے اختلافی مسائل کوشول کے ذرایع افہام و تھ

سے مل کریں اور توم کو الباآئین دیں جو اس کے لئے ترقی و کمال کی راہ کھول دے ۔ مہیں امید ہے کہ قوم سے نمائدے اس سے پوالپوا فائدہ اٹھائی گئے ۔

امبی پہلے سیاب کی تباہ کاری کا غم باقی تھا کہ مشرقی پاکستان سے میر ایک نے ، عدیم المثال مولئاک سیلاب وطوفان کے ذریعہ قیامت خیر تمامی کی خبر ملی، انالله وانا الید واجعوں اس متم کے نقصانات کی نین تاویلیں کی جاتی ہیں :

ا- يه ايك مندنى امراور تقدير اللي به اس بيس بهارك اختيار اور بهارى نيك و برعملى كاكيومه منه الله يراحنى ده كرصبر و كاكيومه الله يرراحنى ده كرصبر و شكر اختيار كرنا ما مية مية .

۱- یہ تباہی ہماری جہالت وغفلت کی پیداوارہے، ہم اپنی خدا داد صلاحیتوں سے پورا پورا کورا کے مراس سے بی سکتے ہیں یا کم اذکم پیش بنداوں کے ذرایہ اس کی شرّت بیں تخفیف کر سکتے ہیں لہذا اپنی تمام امکانی تو توں سے کام لے کر ہمیں اس ستم کی تباہ کار ایوں سے نجات حاصل کر لینا چاہئے اور جو لوگ اس طرح غفلت وجہالت کا مرتکب ہو کر قوم کی مشکلات میں اضافہ کر سبے ہیں ان سے باز میرس کی حائے۔

۳- ہم نے اللہ کو تعبلا دیا ہے اس کے احکام بیں لیٹت ڈال دیے ہیں، شہوات و تعیشات میں منہک ہو چے ہیں، بار بار کے امتحانات اور آزمائشیں ہمیں عبرت ماصل کرنے پر آمادہ منہیں کرننی، سال میں ایک دو بار تو صرور ہم ایسے حوادث میں منبلا ہونے ہی لیکن مچر می اینے اعال درست منہیں کرتے لہذا یہ عذاب اور شدید صورت اختیار کرتے مائیں کے اللہ کے اس عذاب کو دور کرلے کے لئے اور کچے ہویا نہ ہو ہمیں اپنی بے راہ روی اور معرود فرامونی سے نائب ہونا پڑے گا.

ہماری نظریں ان نینوں ناویلات بیں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے اللہ کے وجود اور اس پرایمان کے اعتراف کے ساتھ اس کی نجشی ہوئی صلاحیتوں سے پورا پورا فائدہ اسھانا اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اس طرح انسانوں کے لئے نقع بخش چیزوں سے امکانی فائدہ اسھانا اور مصرات یا مصحتی الوسع بازر ہنا۔ اس اصول پر کاربندر ہے سے ہم آنے والی شکلات کا زیادہ سے ذیادہ مقابلہ اور پیش آمدہ مصائب کا بورا پورا از الرکرسکیں گے۔ ( باتی موال پر)

## رُصِغِيرِ بِاكِ ومِنْدَى مُسلم ومين كارتهامين

## سرسدامرخال كاحصرك

منيظ ملك مسمسه سترجع: شاه مح المتى فاروقى



۱۹۵۶ عست تقریباً سومال بیلے سے ذوال پزیر مغل اقتدار کی آخری نشانیاں بھی دفتہ دفتہ مثنی مارمی تھیں اور جون ہی انگریزوں کے خلاف ذور دار مراحمت کے نوائدا ورام کا اُلت حتم ہوتے نظر آئے توسلانوں نے بھی جو حکم اں رہ جی سے سوچ سمجھ کرمعائش قی عزات نشینی اختیار کرلی ۔ انگریزوں سے تعلقات قائم کرنے کی حوصلہ شکنی اور نئے تُما فئی عناصر کو اختیار کرنے کی مخالف سن علماء کی قیاد میں کہ حب دہی مقی ۔ اس کا بنتیج بہ ہواکہ جب وفئ حکومت برطانبہ برجہ بنید و باک بس ایک شیاد میں کہ حب درجہ بین کے لئے مسلم حکومت انتظامی طریق بی بہت کہ لئے مسلم حکومت مسلم الوں نے بہ طے کہ سے آزاد ہو جی تقریب برن سے برطانبہ کی ان بین کینوں کو قبول کرنے لگے جبکہ مسلم الون نے بہ طے کہ کردہ ملک کی بیشیہ ورانہ انتظامی با تعلیمی ذندگی میں کو تی صدیم بیں بین کے۔

حکومت کی سرکاری ذبان انگریزی تفی لین مسلمانوں نے اسے سیجھنے سے انکار کر دبا بھا، سائنس او مدید علوم دفنون حاصل کرنے کے فوائد بے شمار تھے لیکن مسلمان والدین لینے مجوں کو بول اور فارسی کا مخصیل کے لئے قدیم مدارس میں جیجنے کو ترجیح دینے تھے ۔ حب قدر سے غلیج وسیع ہوتی گئی اسی قدر میں میں مسلمانوں کی سامی جہتنیت اور مادی فلاح میں جی مسلسل زوال آنا گیا ،

مىلانوں كى عليمدگى ىپندى كماس دجان كارْخ بدلنے بين سب سے زيادہ حصد سرسيدا حسد أ د ١٨١ء ماء كا تفاء الصون نے على كرا شكم يونيوكر شي قائم كى يوسلمانوں بين مغربي اوصاف ولا كا تروكج واشاعت كاسب سے اہم مركز تق - مرستید کے نظریات جہنی سی ذیادہ تبدیلی کے بغیران کے بیرووں نے مان ایا تھا آج مجی پاکسنان میں ایک مُوثر چینیت رکھنے ہی بہذاان نظریات کی ابتدا اورار تھا کامطالعہ کر شتہ اربخ اوروجودہ واقعات دونوں ہی برروشنی ڈالے کا ان نظریات کی نفتح کے دوجھے ہیں ایک نظر ئے تومیت اور دوسرانظر ئے ارتھاء۔ ا بتدا لئے ذندگھے

سرسيدا عدفان ابك زوال بذير متوسط فاندان مين بدام وع جومغل سلطنت كالجعبى بو في دوشني میں نندگی کی آخری سانس ہے رہا تھا۔ بائیس سال کی عمر (۸۳۸) میں انہیں برطانوی نظام کے عدالتی محكمهمين الكمعمولي عبكه مل كمي اورائضون في محنت ورستعدى كي ساخف نيع قائم تشره ولوافي صوابط میں مہارے حاصل کرنا نٹروع کی۔ انگریزوں کی ملازمت اختیار کرنے بیں انھوں نے اپنے نا کا خوا حب سر فر مدالدین احمد دمنونی ۱۸۲۸ع) کی انباع کی جواریان کے با دشاہ علی ننا ہ قاجار کے دریار میں مبندوستان کے گورنر حیزل لارڈ ولر لی کی نمائند کی کرچیے تھے اور اس کے بعدہ ۱۸ اع بیب اکبرشاہ نانی سے دربار بیب وزبر مقرر بوگئ تف ك اكرم إس وصدي سرميدن باره كنابي لكه مفني بن بس تصوت سينيف (م ۱۸ ۱ مر) اور" کلمنة الحق" ( ۱۸۵۰ع) نامی *سائل بھی شا*یل ب<u>تھے گ</u>ے لیکن ابھی تک ہندوسٹنانی مسلما لوں ى نؤى آرزوۇر سےمتعلق اسفوں نے كى خصوصى دلحب كا اظهار يہن كيا بنفا -اس عرصيب آيارالضادير (٢٨ م١٥) ان كى واحدتصنيف تقى ، جو نار بح بس ان كر كرد مطالعه اور شجر علمى بردلالت كمدتى تفى ب كناب دېلى كے آثار فديم اورسلم عارتوں كے حالات برمشمل حتى - ١٨٦١ء ميں منتہور مستنشر ق كارسان دامى نے فران بسی زیان میں اس کا نرجم کیا اور لندن کی دائل ابنیا مک سوسائٹی نے ابنا اعزازی دفیق بنا كرم صنعين كي حصله افرائى كى سرسب كادومرا الم كارنام جوم عناري فبت ركه الم الوالفصل كى مس بن اكبرى"ك لقبيح وتحشيه بع - اكرانگريزون كفلاف ٥٥ م ام كى لطائبان م هير بن نوغالباً درجود مجر كنابور كے مصنف اور ايك عهده واركى حيثت سے سرستيد اسبى زندگى كرز ارعانے .

ع تقریس ج

## نظ رئبه قومیت

١٨٥٤ء كالعلاب في مغل حكومت كي لفيه آثار كومي مطاديا اورسلان مجيور مويكم مكروه زياده

دبرتك عظمت وفية محافريب ميرمتبلاندبس ابابني مرصغ كرك باسى ادرساجى زندكى مي تبديل شدا حقائق کاسانداکرنانھا سرستبرجوہ ۱۸۵ء میں بجینورے سینج منے اس آزماکش کے دوارن سرمون برطانوی محومت کے ایک وفادار ملازم ملکہ ایک منشد ومسلم قوم بریست کی حبتیت سے بھی سلمنے آئے۔ سرِ ببدلغاوت کو اس فتم کی کوئی جنگ ِ آزادی مہنیں بھیتے تھے جیسے محبِ وطن افراد نے پہلے سے سوچے سمجے منصوب کے مطابق منظم کیا ہو ان کی نظرمیں بر صرف عزمطمی سندوا ورمسلمان سنا ہوں ک اكي بغاوت بفي اور بندونستنا بيول كاشكا بنول اور لطور خاص مدسى المورمين مداخلت اورعوامى عفائر كم خلات نواسی کے نفاذی شکایتوں میں خود سرطانوی حکومت اور عبسائ مشزلوی نے اپنی کونا ہ نظری کی وحب سے اضا مشکر دیا تھا۔ سرستیدنے مبطانوی حکومت کومینش کردہ ایک وصداشت راسباب بغا وشنہند مين مندوستا بنوب كي نسكامات كومدلل طراهيز مع ببين كيا اورسفارسنس كد كور شرحزل كى فالون سازكون میں مبندوستا نبوں کا نفر رکیا مائے تاکدر عایا اور حکومت کے درمیان بیدا ہونے والاخلائر موسکے شہ ے ۵ ۸ اء کے دافعہ نے مرستید مربیمی واضح کر دیا کہ اگرھے مرطانوی دلج نے مہندوؤں اورمسلمانوں ے درمیان امن فائم کردکھاہے لیکن بہ نطام ہاں لوگوں کومتحدہ فومیں شرکے ایک لیسے دنگ میں نہ دنگ سکا حب میں واحدسیاسی مفصد حاصل کرنے کی امنگ مود دراصل امحوں نے مرطالؤی حکومت کے محفقہ ع تعدانقطاع ميں مندوق اور سلمانوں كوابك دوسرے سے خوف دده فندگى كرارتے ديجا لے اس صاف نظراً دبإنضاك حبب ايك محكامى حالت بيريمي بندوا ورحسلمان ابين بابمى اختلافات ندخراسيكة ت بجر مرامن زمانوں میں نواس کے امکانات اور تھی کم ہوں گے ، دواورالی صورتیں بدا ہوئی جنہوں نے صِلّا مسلم قوميت كے مشلمي مرسيد كے خيالات كواور مى بخية كرديا ـ بہلي صورت تووالسرائے كى قانون سا کونسل میں نمائندگی کے طرلفہ سے متعلق تھی حباں <sub>1</sub>1 مراء کی دسنوری اصلامات سے لبعد مہند ورسنتا پنوا كه ك نشستني مقرير دى كى محتب ووسرى صورت كل بهذنب تل كالتركيس كى يالبيول كى تقى . برطالوی بارلیان کے نظام کامطالع کرنے کے بعدسرستیداس نتیج بر سینے تھے کر پارلیانی جہورک ادارون كوميلان ك ابل صرف ومي توميس موتى من جوتفا فنى بنيا دون مير تجانس اور مم آمنك مون خو سسباسی اوردعاشی معاملات میں وہ آئیس میں ایک دوسرے صفحتاف می کیوں نہ مرس -ان کا خبال كتفانى اخلاف جبورى كاردوائبون كأكلا اوركمونط دع كالهذاوه اس بات بيرمرد بهكم قانون

كونسل مين مسلما نون كومجي نما أندكى ملني حاجثية . كل مِندسنيشنىل كانگرنس (قائم شده ۵^ ۱ع) جوعلامت م وارى قومب كابرهم ل كركوطى بوئى متى شدت ك ساخد ايك اليي نمائندى كامطالب كردى فنى حسمين تمافنی باندمی تعلقات کاکوئی کحاظد مود ۸۷ دسمبر ۱۸ ماع کوممرن ایجوکشینل کا نگرنس سے دوسرے اجلاس منعقده لكحنوئين سرستبدن اس موصوع كويش فضيل سع حسب ذيل الفاظ بب بنين كيا:-أنط بن منین کا نکرلس کامطالب به بع که والسرائے کی کونسل کے ایک حصد کا انتخاب عوام کو کرنا على ينير. بدلوك مرطانوى دارالامراء اور دارالعوام كي نفل كرنا على منت بهي ١٠ ييم مم فرص كرليب كهبر امريكيك طرح كاعام رائ دمبندكى كاحق مل كياب اورسب كے باس ايك ايك ووط ب بيهى فرض كر ليجيئ كنمام مسلمان دائے دمبندگان مسلمان ممبركوا ورتم م مبدورائے دمبندگان مندوممبر کوووٹ دیتے ہیں۔ اب گنیئے کننے ووٹ مسلمان ممبر کوملیں گے اور کتنے مہندو ممبر کو. یہ بات نوسم معمولی رباصی سے ابن کرسکتے ہیں کہ ایک مسلمان ووط کے مفایلہ میں جار مہند و ووط بهوں گئے۔ اب نبائیے کے سلمان اپنے مفادات کا نخفظ کس طرح کرسکتے ہیں ہی۔ بہ تواہک ابسا جوا ہوگا حب بیں ابک آ دمی کے پاس جار با نسے ہوں گے اور دوسرے سے پاس حرف ابکٹے (انگرمزی سے ترجب) كانكركس كعلافه وارى اور لادىنى فوميت كامقامله كرف ك لق سرستيد في اكست ١٨٨٨ عبر بيليالك البوسى البين كى بنياد ركھى جس كے زير انزلور ہے مندوستنان ميں علاق وارمى اسلامى المجنوب نے كانگريس سے سباسی بروگرام سے خلاف احتجاج کیا اور برطانوی حکومت بربروا هنے کردیا کہ ہذوستان میں بنيادى، تفافتى اورمدىمى اختلافات كى حامل اكب سے ذائد قومى موجودىمى اور أكب بارلى ان نظامى کے تخت ہندوؤں اورمسلما نوں کوایک درشنتہ انخاد میں بیرو دینے سے حرف اقلیت ہی کانعشان ہوگا ۔ سرسيدك انتقال ك بعدرطانوى حكومت معملان قائدين ايك مليحده باقومى نمائندگى ك ضانت حاصل كرفيمين كامياب موكة جوعام طور سے فرف وارا من مائدگى كے ام سے مشہور ب-١٨٦٩ اور ١٨٤٠ مين سرسبد في لورب كاسفركيا بهين الفول في مرطالوى جمهوريت اور مندوستنان بي مندورمسلم اورميطانوى ساست برانيمشابرات كواكين فطم شكل دى ص كامقصداك ابيا نطرياني مبولي بين كرناتها جولعدمين برطانوى حكومت سان كى وفادارى اور ترصغيرمين المانون ى نومى امنگوں سے ان كے لگاؤ كا جواز مينن كرسكے . سرستبد سے حسب ذيل نظريَّہ توميت كامطالعہ

اسىسىياق وسساق مير كمرنا جاسية.

### حُرِجَة قوم يا حُرجِ وطن

المحداء میں سلم الطری سوسائی کے بانی عرب مولوی محد عبداللطیف نے حب الوطنی پر لکچر دینے کے لئے سرسید کو کلکتہ آنے کی دعوت دی اس موقع پر فارسی میں تفریر کرتے ہوئے سرسید فی میں بین قوم سے محبّت کے موضوع پر اپنے خیالات کو بین کیا اصفوں نے کہا کہ مجبّت کے موضوع پر اپنے خیالات کو بین کیا اصفوں نے کہا کہ مجبّت کے بیشمار درج ہیں ، سب سے اعلی اورا نصل درج تمام موجودات عالم لعینی کا منات سے محبّت کے بیشمار درج ہیں ، سب سے اعلی اورا نصل درج تمام موجودات عالم لعینی کا منات سے محبّت کرنا ہے ۔ مہاں تک کہ گھاس کی بینیوں کے بارے میں نازک احساسات صروری ہیں ، محبّت کا بہ مرتبہاس وقت تک حاصل منہیں ہونا جب نک خدا وندعالم خود اپنے در رحمت کو نہ کھول محبّت کا بہ مرتبہاس وقت تک حاصل منہیں ہونا جب نک خدا وندعالم خود اپنے در رحمت کو نہ کھول دے وہم اور حب ان لوگوں سے محبّت ہے جو نمام ذی روح سے محبّت میں ہمارے سامن ستریب ہوں ، بنی لوع النان کے سامن اسی محبّت کو مشہور فادسی شاعر شیخ سعدی شیرازی نے میں مور نئی سے بیان کیا ہے :۔

بنی آدم اعضائے کی دیگرند کر در آفرننین ذیک جوہراند چوعضوے بدرد آورد روزگار دیگر عصوبا رانماند فرار

اگرجبه محبّت کایدم ننه بھی ملبدہے لیکن یہ بہلے درجہ سے مزونر ہے اور اننا واصنے مہیں کم سانی سے محبّ میں کا میں م

سرستبدن که کمت کاسب نبلادرج وه جه سی کومین قوم کی محبت کها بهون اورش کوسیم کامین خواکه محبت کامین ابل مهون که امنهون نے کها کریسلم قوم سے ان کی محبت می کامین خطاکه وه سلما لود میں تعلیمی افا فتی اورسیاسی اصلاحات کا ایک وسیع بروگرام منزوع کرنے برآ ماده مهوئ اس معنفد کو حاصل کرنے کے لئے سرستبد نے لینے لندن کے دوران قیام ایک ماہواد رسا ماری کرنے کا اور کی کیا۔ لندن می میں امنون نے اس رسالہ کے سروری کا بلاک منوالیا اور اس کا امری کرنے کا اول کا کہ نیوالیا اور اس کا مام " تنهذیب الا فلاق : مسلم میشن رافیادم " رکھا۔ تنهذیب کامیل برجید مهم اروس مرب ماری کوشا مول اس میں نیولش عرب قومیت برجومع رفیا فکار سے میہ بت زیادہ متا ترتبی کوش کی گئی تھی کی گئی تھی کا کرنے اس میں نیولش عرب قومیت برجومع رفیا فکار سے میہ بت زیادہ متا ترتبی کوش کی گئی تھی کی گئی تھی کا بیا سروری برجس میں کو سرستید یا بندی سے برجیعے تھے ، ابنے سروری برجس

مولوردستورالعمل حبابباتها :-

"حب الوطن من الايمان فن ليعى في عران بلاد و انماليسى في اعرام دينه"

لعین"حب وطن ایمان کا جزء ہے، جوابنے مک کی آبادی میں کوشاں ہوتا ہے گویاوہ اپنے دین کو غالب کرنے میں کوشاں ہوزاہے ؟

سرسیدنے اس دسنورالعمل بر تنجرہ کرنے ہوئے کہا کر یہ تیونس کے لئے نو مناسب ہے جہاں ایک قوم بورے ملک پر قالبض ہے لیکن ہندوستان براس کا اطلاق کرنے سے لئے جہاں ملک إور قوم دونوں مم معنی مہیں ہی قدرے تزمیم کی صرورت ہے لہذا انصوں نے تزمیم کے بعد حسب ذبل طرفیہ سے اس دستورالعمل کو اختیار کیا :-

"حب الغنوم مِن الایماُن فندن لیسعی فی اعزاز فوّسه انمائیسعی فی اعسزاند دبیسه " سنگ لیبی " فوم کی محبت حزء ایمان مین جوا پنی فوّم کوعزت ، تخفیّن میں کوشّاں ہوّناہے گوبا وہ اپنے دین کوغالب کرنے میں کوشاں ہوّنا ہے۔"

سرت بدنے کہاکہ انسان صرف ایک معامثر فی جا نور مہیں ملکہ بنیا دی طور مہوہ ایک فومی حالف ہے ہاں ایک بات انسان میں الیسی ہے جو حیوان میں مہیں یعنی انسان فومی مہدر دی کے ساتھ اس فومی حرور کا تدارک ہی کر سکتا ہیں جو انسان فومی مہدر دی مہیں کر تا وہ توحیوان بیں جو انسان فومی مہدر دی مہیں کرتا وہ توحیوان بیں انسان فومی مہدر دی مہیں کرتا وہ توحیوان بیں جو انسان فومی مہدر دی مہیں کرتے وہ ان حالوروں سے بھی خارج ہے اور حیولوگ محصن مجدد دی کی بابتی نباتے ہیں اور ان میر عمل مہیں کرتے وہ ان حالوروں کی مانند ہیں جو کائیں کابئر کرکے جمعے تو مہوجانے ہیں مگر کرنے کھی مہیں لیے

اس زندگ میں اپنے ہم جنسوں کی مدد کرنے کے بجائے دوسری زندگی میں نجات کی امید بر پارسا مسلمانوں کی مخیر مرکز میوں کوسر سید کھلی ہوئی خود عرضی سے نبیر کرتے ہیں ، وہ کہتے ہیں کرنیک اعمال صوف وہ ہیں جو مسلم قوم کی صروریات کو پورا کرنے ہوں اور فومی مجتنب ان کا محرک ہو۔ مساجد آثار اور خوم ہی مدارس وغیرہ جو مسلمان رؤسا کے اوقاف بر طبتے تھے وہ سب سر سید کے مزد کی حص اور خرج بی مدارس وغیرہ جو مسلمان رؤسا کے اوقاف بر طبتے تھے وہ سب سر سید کے مزد کی حص کی الی علامت تھے جن بر نبی کا بر دہ و ال دباگیا تھا اور بر سب ادارے مسلمانوں کی عمومی فلات سے اپنے بابنوں کی عدم دلج بی کا بر دہ شخ کے امہوں نے مسلمان دائن وروں کو نصیحت کی کہ وہ مسلمانوں کے معاشر تی استحکام میر زور دیتے ہوئے اوران نمام نئی باتوں کو اختیار کرتے ہوئے جو اس نوم کواکی

بار مجر حدید دنیا کے شامہ بشانہ کھ اکر دیں ایک ثقافی انقلاب بریا کریں۔
مسلما نوں کی در منہائی کے لئے سرت بدنے ثقافی تند بلی کا صب ذیل لائحہ عمل بیش کیا اور ان مقامات کی
مسلما نوں کی در میں مروج رسوم تندیلی کی منقاضی تفیق اصفوں نے کہا کہ ان تمام روا جوں کوج مبند تو
میا تنظر میں جول کی وجہ سے متنا نزم ہوئے ہیں . منٹر قی وسطی کے اسلامی طریقیوں سے بدل دیا جائے
معامنہ فی اور عیر مذہی تعلیم کو اختیار کیا جائے ۔
معامنہ فی اور عیر مذہی تندیل کے ایک خاکہ
معامنہ فی اور تنفافی تندیل کے لئے ایک خاکہ

ا نبه

ربى خلاف عقل عقائد كانزك

رالت) رمم ورواج کی اصلاح ·

رجى عقائد ناطق كى تدوين -

ا تعليم

رالف علوم دسني و دينوی کی سم آسنگی

رب ، مغد بی میزونن اورحروند کی نشرواشاعت .

رجى) عورنوں كے لئے امورخان دارى كى روائنى تعليم-

س خاندان اورمعاننرتی رسوم.

ر العنى كثرت از دواج كالمثانا -

رب انادی اور عنی کی رسوم میں مبند و انزات کا خاتمہ

رجى رفاه عورتوں كى حالت ميں -

(ح) لورب كيطرليق اكل وسرّاب كواختيار كرنا.

رى مغرى اندازك مطابق - مهزب اورشاك ته طرز كفنتكو اختبار كرنا -

س عائداد

دالف مسلمان كسانون مي دراعت كے حديدط لفوں كا إستعال -

رب ) مىلمانون مىرىجارت كى ترقى-

رجى معزى شيكنالوجى كوافتيار كرنا.

مسلم قوم کھے اصلاح (العن) ونت کاصیح استعال.

(ب)رسوم كے سلسله بين خودغ ضي اور تصنع كومثانا.

رجی لوگوں میں خود غرصی اور ذاتی مطمع نظری حکمہ قومی مطمع نظری ترویج سلم

مسلم قومين ادرخلاف

اگرچ سرسید مبند و مسلم امتیازات کونمایان کرکے مسلمانوں کی نقافتی و حدت کی حفاظت کرنا استی و حالے کو مجمی کاط دنیا جاہتے تھے جو نمام" مومنین"کوایک الب ی نالانوا می اخوت میں منضبط کرنا ہے جوایک مذہبی و قانون شکل یعنی خلافت میں مشکل ہوتی ہے ہوا کہ میں سندھ میں مسلمانوں کی آمد سے انگریزوں کی آمد تک مرضغ بر کے مسلم حکم ان اور رعاباسی ملفاء یعنی ہؤامیہ (۱۹۲ ء تا ۲۵ ء )، منوعیاس (۵۰ ء تا ۲۵ میں ۱۱ء) اور عنمانی ترکوں (۱۵ می مام موسل کا فالونی حکم ان میں میں تھے تھے گئے برصغ بر کے مسلمانوں کو خلافت سے جو گھرا کیا وی تھا وہ حسب ذیلی واقعہ سے بخوبی سمجھ میں آجائے گا جو سلطان دکن الدین فیروز سناه کھا تھا تھا ہے۔ کو دور حکومت میں بیش آیا۔

رہ ۱۱۱ کی بلند پا پہ شاعراج رضاکو رہانی دلی ہے ایک باغ میں کچہ لوگوں نے کو یطے لیا۔ اس نے ایک ایک بائد پا پہ شاعراج رضاکو رہانی دلی ہے ایک باغ میں کچہ لوگوں نے کو یہ بائد اور بہت کی طرح ایک رہے عصر سلمانوں کے سامنے اپنی فرپا دمین کی بہم عصر سلمانوں کے سامنے دلی دربار مہیں کے حذبات کی صدائے بازگشت کے طور رہاس نے یہ دھمکی دی کہ اگر اس کے سامنے دلی دربار مہیں انسان نہ کیا گیا اور اسے مناسب معادصت نہ دلوا یا گیا نو وہ اپنا معاملہ بغداد میں خلیف کے سامنے انسان نہ کیا گیا اور ایسے مناسب معادصت نہ دلوا یا گیا نو وہ اپنا معاملہ بغداد میں خلیف کے سامنے

یش کردےگا کے

مگرشاه جهان دادم دهدداد روم زین خاک خون آسنام برباد نمایم دهلهٔ دیگر به بغداد سرم عسادل شهر داریم داد کرملک از و حگرفت احکام دنیاد

بفریاد آمدم این جالفریاد اگر دادی نیایم این سنم را زآب چشم امیرالمومنین را ولے دائم بدین حاجت نباشد مدار عدل رکن الدین و دنیا

خلانت نه اس رسّى كواورْ عنبوط كر ديا حس نه كم يسنلي بإعلاقا أي اختلاف كالحاظ كيم لعير منسام مسلانوں کو اہم مرابط کر دیا تھا۔ مذہبی اورسسیاسی وفا داری ملّست اسلامبہ کے لئے محنف کردی گئ متى حس كانتيجه يرم واكه علاقائي وفا داريان كمز ورم وكميس اورموجوده معنوم مي توميت كه انبدائي ارتفاً کی رفیار مست بارگئ کے خلافت سے مسلمانوں کے تعلق کا دہرا انٹر ہوا۔ ایک تواس کی وج سے کوئی نمایاں بندوسلم اتحادم ہوسکاجو ایک مخلوط بندوسلم قومیت کے ارتفا کے لئے لازی تھا، دوسرے برکر مصغیر سے مسلما نوں ہیں ایک صیحے قومیت سے ارتفا کو بھی نقصان مہنی مرستید مسلم اختلافات يرزور دے كرمسلانوں كا تفافتى وحدت كومضبوط نبا أجاجة تفى اور ساتھ بى ساتھ وہ ان كىسىيسى وفادارى كارُخ بھى خلافت سے مرصغيرى مسلم توميت كى حابث مورد دنيا جائے تھے۔ ببى روسن أخركار باكسنان قومبت يرمنتج مونى جسه ذاكر طمحدا قبال كك اورجودهرى رحمت على ف بطرے نندومدسے بیش کیا اور کل مندسلم لیگ نے برصغرے طول وعرض میں اسے بھیلادیا ۔ فلامت كمنعلق فذيم نظربراس بات برزور دتيا تفاكر حذكر فداكب ب اور فالون ايك ب لهزا حکمرال مجی ایک می مونا صروری ہے لیکن الباقلانی ، ابن دست داورا بن خلدون سمیت کچھا مہن تانون كانظريه به تفاكه جذي دارالاسلام ك علاق بهت وسيع جو كئ بي اوراي دوسرے ك درمبان فاصله معى ببت بهدادو بازياره خلفاء بعى بك وقت مكومت كرسكة بن كاس نظرب مطابق برطبیف اینے حبط اقتذارمیں اسلام کے اساسی مفصد کے تخت قانون نافذ کرے گا سرستید ك ننزى نے توخلانت كى حطربر بى كلهائى اردى - ان كاكہنا برتھاكدا صل خلانت توحصنوراكم صلى الترعلب ولم ك وصال ك تنسسال لعدين حتم بوكئ تفى اور حصرت على بن الى طالب كى خلا قت ل ١٥٤ء تا ١٦١ء) كالعدكوني مسلمان حكم النهي ان كا جانتين (طيف) كبلان كالمستحق منهس تقاء "رسول خداکی ذات مبارک میں نین صفیتی جمع تفیں - اول بنوت لعنی سنر لعیت کے احکام کاخداکی طوم سے آپ کے پاس بہنیا، دوم ان احکام کی لوگوں میں تبلیغ ،سوم ملکی سیاست اور نفاذ احکام اور محافظت احكام شرليت كى قوت اورابل ملك كى حفاظت اور قوت اورطاقت سے مخالفيز کی مدافعت کے

سرستيدى دائے ييقى كررسول الله صلى الله عليه ولم ك دوسرے امرسي تمام فقهاء اورعلماء ا

به جواحکام سر لیست محد سیعلی صاحبها الصلوة والسلام کی لوگوں میں تبلیغ کرتے ہی، رسول خدا لمبیغہ با اُب تصور ہوسکتے ہیں اوراسی واسطے لعض مفسرین نے آیت " یا ایدھا الذیب آ مدنوا اطبعوا واطبعو الدوسول واولی المامر منکمی میں جولفظ " اولی المامر کا ہے اس میں علاء کودانن ہے ۔ سلاطبین اسلام جوکسی ملک پرسلطنت رکھتے ہیں وہ لوگ تیسرے امربینی ملک کی سباست اور اطلان محدی اسلاطبین اسلام جوکسی ملک پرسلطنت رکھتے ہیں بہر طبکہ وہ خود صفات اورا خلاق محدی اور احکا کی وغیرہ میں خلیف یا نائب رسول تصوّر ہوسکتے ہیں بہر طبکہ وہ خود صفات اورا خلاق محدی موصوف ہوں اور تمام احکام سرعی کے بابند ہوں اور تقرابی طاہری و باطنی ان کو حاصل ہو ۔ اُران کی خلافت یا سلطنت اسی ملک تک اور اسی ملک کے باشندوں تک محدود رہے گی جواں کے نئم افتدار ہیں ہو سرسید کے نز دیک افتدار کا موثر استعال حکومت کے لئے لازمی سرط ہے ۔ ویں صدی میں اسپین میں اموی خلافت کے شہری خلفاء بغداد کے مطبع مہیں سے اس طرح موسی میں امربین میں اموی خلافت کے شہری خلفاء بغداد کے مطبع مہیں سے اس کا خلافت ہو میں فاطی خلافت کے دو و کی خلافت ہو میں فاطی خلافت کے دو و کی خلافت کے شہریوں نے فرط سبہ اور لعنداد کے دعوی خلافت ہو کھلم کھلامسنز دکر دیا تھا کا اسکانی کے شہریوں نے فرط سبہ اور لعنداد کے دعوی خلافت کے خلافت کے مطبع مہیں اسپین میں امرب کا میا کا استان کے شہریوں نے فرط سبہ اور لعنداد کے دعوی خلافت کے خلافت کے مطبع مہیں اسپین میں امرب کا اس کا اس کے شہریوں نے فرط سبہ اور لعنداد کے دعوی خلافت کے خلافت کے خلافت کے مطبع مہیں اسپین میں اسپین میں امرب کے شہریوں نے فرط سبہ اور لعنداد کے دعوی کی خلافت کے خلیف کھلامینز دکر دیا تھا کا ایا کا ایا کا اور ان میں اس کی میں اس کی سرب کو میں اس کی ساتھ کی سرب کی کو کر کو کی خلافت کے خلافت کے خلاف کی کو کو کی کو کو کی خلاف کا دیا تھا کا اس کی سرب کی سرب کی سرب کی سرب کی کی کی کو کر کی خلاف کے خلیف کی کو کر کی خلاف کی کی کو کی کی کو کر کیا تھا کی کو کر کی کی کو کر کو کی کو کر کی کی کو کر کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کیا تھا کی کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کی کی کر کی کو کر کی کر کی کو کر کی کی کو کر کی کی کو کر کی کر کی کو کر کی کر کی کو کر کی کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کی کو کر کر کر کی کو کر کر کر کی کر کر کر کی کر کی کر کر کی کر کر کی کو کر

سرت یکانظریم خلانت برصغبر کے مسلمانوں کی مسیاسی حالات کے بالک مطابق تھا، نزگی کے دطان عبدالجمید (۱۸۹۹ء تا ۱۸۹۱ء) سے برصغیر کے مسلمانوں کو روت سے زیادہ وفاداری کی مرتبد ہوجو حصلہ نکئی کی اس کا مفصد ایک جانب ان مسلمانوں برتری کے دفر خارج کے انڈکو کم کرنا تھا اور رسری طون ان مسلمانوں کو اس بات کا اہل بنانا تھا کہ وہ اپنے فوجی مسائل کی جانب بوری توجہ مرکوز کریں ۔

رست یدنے کہا : "ہم ہندوستانی مسلمان سلطان عبدالحمید خان خلد اند ملک کی رعیت بہیں ہیں خان کو ہم بریا ہمارے ملک پر کے ہم کم کو افتدار حاصل ہے ۔ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے فریمن طان کو ہم بریا ہمارے ملک پر کے ہم کے مرطرے پر مذہبی آزادی مجنی ہے گور نوشنان کے دہنے الگریزی برہماری مال وجان کی دعیت ہوتہ ہے ۔ ہمارے تہا محفوق جو نہاں ، طلاق ، ووانت ، وصیت ، برہماری مال وجان کی حفاظت ہوتی ہے ۔ ہمارے تہا محفوق جو نہاں کا محفوق ہیں ۔ گوکہ اس فتم کے مقدمات ایک بہد ، وقف سے منعلق ہیں بہوجیب شرع اسلام میضا کرتے ہیں ہیں کہ کہ اسلام میضا کرتے ہیں ہوتی ہیں۔ گوکہ اس فتم کے مقدمات ایک بیسائی حاکم مجبور ہے کہ ان کو بموجب سنرع اسلام میضا کو تشہر میں کہ کہ کا تک کو اس فتم کے مقدمات ایک بیسائی حاکم کے سامنے بدین ہوں کیؤ کم عیسائی حاکم مجبور ہے کہ ان کو بموجب سنرع اسلام میضا کو تشہر کی خوان کو موجب سنرع اسلام میضا کو تشہر کو تک سلسلد میں مرسید کی کوشندوں کوشک ویشہر کرکی حالت کی جو کہ ان کا کا داسلامی کی تو کہ ان کا کا داسلامی کو تک کو کا تف کو کھیا گو کو کھیا گو کو کھیا گو کو کو کھی کو کو کے کہ کا تک دو کہ کو کھیا گو کو کھیا گو کو کھیا گو کھیا گو کھیا گو کہ کو کہ کی کو کھیا گو کہ کی کا کہ کی کو کھیا گو کھیا گو کو کھیا گو کہ کو کھیا گو کو کھیا گو کھیا گو کہ کو کھیا گو کو کھیا گو کو کھیا گو کھیا گو کھی کو کھیا گو کھیا گو کھی کو کھیا گو کھیا گو

\_\_\_\_\_

نے سرتبدی کوششوں کا ہرموٹر پرمقابد کیا۔ برصغیر کے مسلانوں کی اکثریت کے لئے خلافت سے رشت بیروی صدی کے رابع تک منقطع مہیں ہوا جبکے خود خلافت ہی کا وجود ختم ہوگیا.

جہوریہ ترکی کی جانب سے خلافت کے خاتمہ نے برصغیر کے مسلمانوں کو اس کیفیت میں ڈال دیا کہ اب کے مسامنے کوئی الیا نقطء نظر مہیں رہا جسے سب تسلیم کریں بھی ہوگوں نے افغانستان کی جانب ایک عوامی بجرت میں شرکت کی اور وہاں سے بھٹکتے ہوئے سویت یونین جا پہنچے اور اشنز آکیت کو انبا ایک معقول تعداد نے آل انڈیا نیشنل کا نگر کس میں مشرکت کرلی اور آکیہ علاقائی تومیت کی ترقی سے اپہا تمام امہدی والب نے کرلیں ہے آل انڈیا مسلم لیگ بیں ثنا مل ہوگئ جو علی کر اور کے کی روم اولاد تھی۔ مہم ہواء بیں عثمانی خلافت کے رسمی سفوط سے سولہ سال لعدال انڈیا مسلم لیگ نے برصغیر کا اولاد تھی۔ مہم ہواء بیں عثمانی خلافت کے رسمی سفوط سے سولہ سال لعدال انڈیا مسلم لیگ نے برصغیر کا افظار میں عثمانی خلافت کے رسمی سفوط سے سولہ سال لعدال انڈیا مسلم لیگ نے برصغیر کا قتیبہ کی امطال ہوئے کا مہور میں پاک شان کی قرار داد منظور کی ۔

سرسيد كانصور جهورتي

سرسیداس مغربی تهدید کے بڑے پرجوسش مدات تھے جسے برطانیہ نے بیش کیا تھا۔ اس سلمیں ان کی تحریب اکثر معکوین کواس فلط فہنی میں ڈال دیتی ہیں کہ وہ اپنی خوشا مدسی فا ذہنیت کے حامل تھ لیکن ان کی تصنیفات کے تنفیدی تجزیہ سے معلوم ہوتا ہے کران کے سیا افکار مغرب اور روایتی اسلام کا مرکب تھے۔ لندن کے دوران قیام سرسیدی خطوکر آبت ایک برطانوی سے ہوئی۔ جس بی اکھوں نے دستوری مسائل پراپنی دلے کا آذادانہ افلہار کیا ہے۔ سرسید نے کہا: "اسلام مجہوری طور پر منتخب شدہ صدر کو ترجیح دتیا ہے۔ میرامذہ برایک برد انتہا ہے کا نظام مجی اسے فبول مہیں ہے۔ بندی بادشا ہت کو نوبالکل ہی دوکر دقیا ہے" سرسید نے برد اداری مکیت کے متعلق مساوی نفشیم کے نظریہ کا ان انفاظ بیں اظہار کیا: سالام کے بانی نے اس بات کو پ ندم نیں کیا کہ دولت ایک جگہ اکھی دہے۔ اسی اصوا موافق اسلام کے بانی نے یہ قاعدہ نبایا کہ لبد دونت ہو مبانے کسی شخص کے اس کی جائیدا دہ ہو۔ ادمیوں میں نقشیم ہو جاوے کیونکر کئی ہی ذیا دہ جائیداد کیوں نہ ہو وہ لبعد دولنسلوں کے اب یہ بہیں سمجہ ناحیا ہے کہ سرسیدکا سیاسی ومعانتی مساوات کا یہ نظری کی طور سے بھی مادکس کے ایس سمجہ ناحیا ہے کا در اس کی کی در سطیمینی فسٹو ۱۸۳۸ء میں ثنائع ہوگیا تھا اور داس کی بٹیال " ی برطانیہ میں سرسید کی آمد (۱۹۲۷ء) سے بھے ہی بہلے منظر عال پرا چکی تھی لیکن سرسید کی فکر اشتراکی نظریہ کا کوئی رتک منہیں تھا بکہ اپنے سفر نامہ میں ایمنوں نے پورپ کی اسی معاشی حالت کی طبی در بے تھے۔ در مسلوبی در بے تھے۔ در مسلوبی

حكواشي وحكواله حات

له اسمعنون کی بنیاد مصنف کے ایک مقالہ برہے جو " ع ۱۸۵ء سے ۱۹۰۰ء کے دوران مندوستان بیر مسلم فومیت برمغرب کے انزات سے عنوان سے مانک کانگ یونیورسٹی میں ایشیا ئی تاریخ کی مین الافوامی کانفرنس سے سامنے ۳ رستمبر ۱۹۰۰ء کومپیش کیا گیا ۔

له سرستيدا ممدخان" سيرة فريدية دبلي مهه ١٦ صف

له ۱۰ کتا بون کے نام برہی ؛ جام جم (برصغیر بایک و مہندے مغل شہنشاموں کی ناریخ برفان فارسی) ، ممراء : انتخاب الاخوین (دلوانی قالون کا خلاصہ) اسم ۱۹ م ؛ حلاء القلوب بنرکر المحبوب ، دمولد نبوی ۲۰۱۸ ؛ تحفیہ حسن (سئیعسی نزاع پرشاہ عبدالعزیز کے فارسی رسالہ تحفیا ثنا عشر پرکااردو ترجیہ) ہم م ۱۹ م ؛ ترجید فیصلہ مبات صدر مشرقی وصدر مغربی (مشرقی اور معزبی صوبہ جات کی دلوانی عدالتوں کے فیصلوں کا ترجیہ) ہم ۱۹ م ؛ رسالہ داہ سنت ور در معرب مبات کی دلوانی عدالتوں کے فیصلوں کا ترجیہ) ہم ۱۹ م ؛ رسالہ داہ سلسلت الملوک ، مرحبت (وم بیء عادی آئی کی ایک کتاب) ، ۱۹۵۵ ؛ سلسلت الملوک ، در بی کے داجائی اور باد ثنا ہوں کا تاریخ وار نقش (۱۵ ۱۵ م) ترجیم کیمیا کے سعادت (اخلاقیات پر در بی کے داجائی فارسی تصنیف کا ترجیم ۱۵ ورتا دی خالے بخود) ، ۱۵ م خود) ، ۱۵

كه الطان حسبن عالى " حيات عاوبه" لا بور · اكيش مي آف بنجاب طرسط ، > ١٩٥٤ ، ص ٢٣٦ - ١٢٥ كه مرستيدا حدخان " اسباب لغاوت مند" على كطه مسلم يونيورستى بريس ١٩٦٠ ، ص ١

ه مصنف مذکوره بالا ی آریخ سرکتی صلع مجنور الهور، مجلس نرقی ادب ۱۲ ۱۹۹۹، ص ۲۹-۲۸۸ همندوشان م حالی ، محوله بالا ص ۲۱۹ مر پد طاحظ مو له در ایج - ابیرونی کی مبایان پاکستان وسلم میندوشان م حالی ، محوله بالا ص ۱۹- ۱۳۱۸ (انگریزی) لا مور بمشیخ محداسترف ، ۱۹ مرام صلیم مسلم محداسترف ، ۱۹ مرام ، صلیم مداسترف ، ۱۹ مرام ، این مداست ، ۱۹ مرام ، ۱۹ مرام

۱۲۹<u>۸ مرستبدا حدفان ، مفاله " حبّ وطن " مطبوعه ته</u>ذیب الاخلاق بیم ربیع الثانی م ۱۲۹ه رمطابق ١٠١ع) ص ١٠١- ٩٨

a مصنف مذكوره مإلا ،" أنخاب الفاظ ِمولو برايع تهذيب الاخلاق ° 10ربيع الماقرل - مزير ملاحظه مرد مقالات سرميد : مضامين متعلقه متهذيب الاخلاق " للهور محبس ترقى ا دب،

له مصنف مذكوره مالا -" انسان وجبوان معطبوع تهذيب الاخلاق ٥ رجبادى الثاني ٩ ٢ ١ ١ ح دمطابق ۱۸۹۲ع)ص ۲۵ - مزیدیلاصط بهو اخلاتی اوراصلای مضامین « مرتب مولانا محرّ المليل، لامورا محلس ترقى ادب، ١٩٩٢ - ص ٢٧١ - مهم ١ -

لله مصنف مذكوره بالا" اخلاتی اوراصلای مضامین محوله بالاص ۲۷-۹۲ اورص ۱۷۲

الى مصنف مذكوره باللا كن كن چرون مين تهذيب على معين مطبوعة تهذيب يكم ذى الحجه ١٢٨٥ (مطابق مدماع) صلال " اخلاقی اوراصلای مضامین "محوله بالاص ۱۷-۹۰۹-

سى سيدسليان ندوى فلافت اورمبندوستان مطبوع معارف اعظم گراه اكتوبرا ۱۹۲۶-

ص ٩٩ - ١٣٣ : عبدالحليم تترر" ناريخ خلافت " لكصنو، ولكواز برلس ١٩٢٨ ام ص ١٩-١٥: ابدِالكام آذاد" مسئله خلافت". لا بود، مكتب احباب، وسن بوده ، ثا دبخ درج مهنب.ص ۱۵-۱۰ نی ۔ اے سے زیلٹ،" خلافت و لربیان انگریزی) آکسفورٹ ،کلیزیڈن برلس ۱۹۲۳ءص ۲۰-۲۰ الله تاج رصنای مختصر سوائخ مے لئے ملاحظ ہو اسلامک کلچ ،حیدرا باد دکن ،جولائی ، ۱۹۴۰ ، ص ٦٦ - ٣٥ ميس آغاعبدالستارخان كافاصلانه مفاله" تاج رضا "-

لله سيد صباح الدي عبد الرحل " بزم مملوكية - اعظم كراه، دار المصنفين 40 و 1 ، و صبح المراد من المراد المراد من المراد الم

ع خلافت مے انجام اور ماصل کے طور رک لاد بنی مسلم قومیت مے ارتقاء سے اے مزید ملاحظہ مو - حفینط ملک" مهندوستنان اور میکستنان میرسلم تومیت" (انگریزی) واشتنگش لمی می پلک افنیس برلس ۱۳ واء باب ۹

الله ایم ال حبل (ترتیب)" اقبال کے خطوط جناح کے نام انگریزی) الہوریشیخ محمد انٹرف' ۱۹۵۱ء'ص ۲۰- ۱۰۱ : عاشق صبن طالوی" اقبال کے آخری دوسال سے کا چ اقبال کلیوی ۔ ص ۵۲۱ و لعد۔ والد رخست علی کیاستان کی فومی مخر کی کا مقصد کیاہے " (انگریزی) کیمبرج ۱۹۳۳ع

ابن خلدون مقدمه انگریزی ترجه از فرمنیز روزنتهال ، نیویارک ، بینیتین مکس ، ۱۹۵۸ ، ص ۱۲۵ ورمانشيه (اين) ۲۲۵ -

سرستيداحدخان خلافت اورخلبعن "مشمول، مذمبي واسلامى مصابين ـ لامور ـ محبلس ترتى ادب ١٢ ١١ء ، ص ٧٨ - ١٦ - سرستيرسه بهليمورخ المفرين دمنوفي امهم اع) نه اس تطرير كى تجديدى مقى كم اموليوں كى آمرى ساتھ مى فلانت ظلم ودم شت كى حكومت ميں تبديل موكى تقى تتى الدين احدالمقرمزي مّاريخ سلاطين مملوك مفر رىزبان فرانسيسى) انگريزي نرحبه ايم مور ميسر بيرس - بنجامن فدويارط ١٩٣٧ء ص ١٠ : I مرستدا حدخان ، " مذہبی واسلامی میضا بین " ۔ محولہ بالا - ص ۸ ۵ - ۱۵۷

الصِناً ، ص ١٦١

، مظفرا حدٌ-مندومستان کی کمیونسط پارٹی اور بیرونی مالک میں اس کی تشکیل (بزبان انگریزی) كلكنة ،نيشنل كب أكينسي ١٩٦٣م ، ص ٩٤-١١ –

، الوالكلا) آزادنے (۸ ۱۹۵ – ۸ ۸ ۸ ع) جوقوم پرست مسلمانوں كر رہنا بھے كانگرلس كے سياسى فلسفه كوفنول كرلبانها يخريك خلافئت ميران كى كادكردگى كے لئے ملاحظ مو، حغیظ مک۔" قومیت کے بارے میں ابوا لکلام آزاد کا نظریہ مطبوم سلم ورلڈ، إرث فورڈ

سرستيدا حمدخان" أيك معوز أنحريزك نام " سننوله مكتوبات سرستيد، لامور، محلس نزقى ادب و ۱۹۵ع، ص ۱۸۷-

، مصنعت مذكوره بالا يمسافران لندن تدوين شيخ محد اسمعيل ، لا بور، مجلس ترقي ادب ١٩١١، من نظراست

مشرق پاکستان کا یہ مولناک طوفان تمام دنیا کے انسانوں کی مدردی کا مستحق ہے۔ ہم کا فرلھنہ ہے کہ لینے تھا بگوں کی معیست تور کرنے میں لودا بودا مصرے کر انتمیں بجال ي كوفى دقيق فروكر است مري - ممالد تعالى كصوراى مادية فاجعمي مرف والون معفرت كدوما ما نكة بين اورلورى مابرى سايغ كنابون كلمعانى طلب كرتيبن اوروماكرت ںاُ ٹک**ومیں امتم کی آ ن**ےاکش میں نہ ڈا ہے گا ۔ آمین

# اسلام مين مسكة ملكيت رميك

عيلال الفاسى سبب تدجيه محبود احبدغازى

نقباد ملکیت کی تعریف میں کہتے ہیں کہ اس سے مراودہ مال یا باقیمت شے ہے جب سے سی فرد کو سی شائبہ حمدت کے بغیر شرعی انتفاع کا حق حاصل ہو، انفرادی ملکیت عموماً یا توحقوق ذاتی یا ہجر قوق ذمرداری کی وجرسے وجود میں آتی ہے، املاک جا گداد منقولہ اور جا گداد غیر منقولہ (عقار) میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس تقسیم سے بہت سے عملی فوا کد حاصل ہوتے ہیں بنوا ہ ان کا تعلق ملکیت فالمیت ملکیت، دس ، استحقاق اور انتظامی امور سے ہو یا دیجر فرق پیلاکرنے والے اگورسے وی کا منزکرہ فقہار نے بیان کیا ہے۔ اس کی وجریہ ہے کہ جا کدا غیر منقولہ (عقار) ایک شقل بالذات بی کہ جزنہا یت سہولت سے بیچائی جاتی ہے۔ اس کی وجریہ ہا کہ برخص جا گداد خیر منقولہ میشر مختلف اور درگرگول شخص ہے، اس کے علاوہ جا گلاد غیر منقولہ رعقار) کی اقتصادی اہمیت کی وجرسے بھی دلیائی تالوں در سے اس کے بعد وی منازل تعلیم اور مالی حصور سے جا کداد منقولہ ہر فو قبیت حاصل ہے۔ یہ صورت حال اس وقت میں تا می میں اسے جا کداد منقولہ ہر فو قبیت حاصل ہے۔ یہ صورت حال اس وقت میں تا می میں ہوئی کے ایک منتقولہ ہر وقت میں وہ منازل کی میں اسے جا کداد منقولہ ہر قر تے ہیں۔ دولت میں وہ منازل کی میں مورد کا کہ در کا کہ میں کے والد میں وہ منازل کی میں اسے جا کداد منقولہ کی میت وا ہمیت جا کداد فی منتقولہ رعقار) سے بر معرکی کے وہر سے جن کداد منتولہ کی میت وا ہمیت جا کداد فی منتقولہ رعقار) سے بر معرکی کے جب کی وجہ سے جا کداد منتولہ کی میت وا ہمیت جا کداد فی منتقولہ رعقار) سے بر معرکئی۔

چنانچددانی قانون کے طرز فرمیں ملکیت کی ان دونوں شموں کی اقتصادی حیثیت بدل جانے سے ایک گون تبدیلی دونان کو فرادل سے می ذکو ہ سے قوانین نائے و دنست محسوس کر لیا تھا، چنانچرز کو ہم اسلام خاس بر فرضولہ یا فرضولہ میں وقوع نہر ہونے والی جلہ و نست محسوس کر لیا تھا وہ کے دوائی جلہ تبدیلیوں کا ساتھ دیا ہے دوری وہ برتری ہے میں سے اسلامی اقتصادی فکر کی جم گری اوران بی

علاد کافافوں کا افردی کاملامی کوری کاملاد اماک کاملاد اماک کاملامی کاری کاملامی کاملا

جا ماہیے۔ ر- ۲ - تعیینی وشخصیصی ا ملاک وجا <sub>گراد</sub> ۲

کوچادشموں میں تعتبیم کیا جا آہے۔ ۱- طبیعی املاک و جائداد۔ ۲۰ را تراری جائداد و املاک ۔

م - احکامی نعینی حکومت کے توانین کی کسی خاص دفعہ کے تحت ہونے والی احلاک و ما کداد۔ اسلامی تانون کی روسے تمام احوال کی دوشمیں ہیں :-

۱- جائدارغیرمنقولر (عقار) اوراس کے تعلقات ولیحقات جو جائدادغیرمنقولہ ہی کے حسکم میں ہوں گے۔

۲- جائدا دمنقوله اوراس سے متعلقات و ملحقات، یہ بھی جائدا دمنقولہ بی سے حکم میں بوں گے۔ اس تقیم کی روسے زمین ،اس کے اندر لپر شیدہ و نمینے ،اس سے والب شرکھیتیاں ، درختوں ہیر نگے ہوئے بچل ، یہ تمام چیزیں جائدا دغیر منقولہ کے حکم میں ہیں ، جب کہ درختوں سے جدا کئے ہوئے ہیں ادر کائی ہوئی کھیتی جائدا دمنقولہ کی حیثیت رکھتی ہے ۔

شے ملوکہ کا مالک بھی ایک فروہوٹا ہے اس صورت میں اشخصی یا انفرادی ملکیت ہا جا تا ہے اور بھی ایک سے زائد حب کا نام شرکت ہے ۔ انفرادی مالک بھی تیتے ہوتا ہے اور بھی اعتباری جیسے میت المال یا حکومت وغیرہ کہمی ملکیت ایک بوری جاعت میں بھیلی ہوتی ہے تو اسے سرکاری یا اجب تماعی ملکیت کہا جا تاہیے ۔

ال خقر بحث سے مم اصوبی طور باسلام میں ملکیت زمین وجا کادغیر منقولہ کامسلہ طے کرنا جاہتے ہیں۔ نیز یہ بتانا چاہتے ہیں کہ املاک و جامدا دا پنے مفہم کے لحاظ سے انفرادی ملکیت یا جاعتی ملکت یا حکومتی ملکت ہوسکتی ہے واسلامی قانون کا ایک نمیادی مسئلہ ہے جس کی تفصیلات باین کرنے کا پر وقت نہیں، اس کے لئے فقہ کی کتابوں سے وج عاکمیا جاسکتا ہے۔

 پائیں اعبداللہ می تعیس الہمدانی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت بھر جا بیم پنچے تو انہوں نے وہاں کی زمینیں سلانوں میں تقتیم کو بینے کا الادہ کا ہرکیا ، حضرت معا ذشنے عرض کی کرا گرآ ب البیا کر بیٹے تو بخدا دہ معا ہرکیا ، حضرت معا ذشنے عرض کی کرا گرآ ب البیا کر بیٹے تو بخدا کہ وہ صورت حال سا خے گئے جو آ ب کو ناپ ند ہوگا ، اگر آ ب آ س زمین کو تقسیم کو بیتے ہیں تو اس کی جدا کہ مدنی لوگوں کے تبیفے میں جا ہے گ ، ہجران کے مرفے کے بعد مجد سکتا ہے کہ یہ الراضی لاان کے مرفے کے بعد حجد لوگ اسلام کا دفاع کی بازان کے اخد میں کچھے نہ مل سے گا ۔ اس سے گا ۔ اس سے گا ۔ اور ان کے بعد حجد لوگ اسلام کا دفاع کریں گے اخد میں کچھے نہ مل سے گا ۔ اس سے گا ۔ اس ناصحا نہ مشورے کو اس کے گئے میں کہ مفتو حسر مفتو حسر اراضی ایک مختصری اقلیت کے باتھ میں مفتو حسر اراضی ایک مختصری اقلیت کے باتھ میں منتقل ہوتی سے اور لیفی سے کہ بیک سے دوسرے کا تھ بیک کرتے دہیں۔

بلاث بربری مقدار میں دولت کے خصی ملکیت ہیں آنے کا داستہ بند کرنے کے لئے ایک میجے فکر تقی میں ارتحال دولت جس کی وجہ سے دنیا ہو میں نا داری جیلی ہوئی ہے ۔ امام الو عبید کتا الله موال میں ابراسیم المتی سے روایت کوتے ہیں کہ جب مسلالوں نے سواد عمرات فتح کر لیا توانہوں نے حضرت عمری سے دوفواست کی کہ سواد کی بیر ذمینیں ہما سے در میا ن عت یم کر دیجئے ۔ لیکن حضرت عمرانے میرکہ کرانکاد کر دیا کہ بچر تمیم الدے لعد آنے والے مسلمانوں کو کیا ویا جائے گا؟ "

ان ہی دجرہ کی بنا پرخلفا نے اسلام فیمسلانوں کی مفتوحہ الرضی کو مختلف اقسام میں منتسم کیا۔ اس تفصیل کوم بہاں بندرموں حدیثمسی کے شہور عالم قاضی البر یعلی شابی کی آب الاحکا السلطانیہ سے سینے البرائسی علی البغدادی الما دردی کی اسی کے ہم آگا کہ سے مقابلہ کے لید تعدیدے تصرف واضافہ سے پیش کو شاقی :

مسلانوں ک مقبوصه اواضی کوعلار نے بین شمول مین فقسم کیا ہے:

(۱) قسم اول : وه اواضى بن كونشكركشى اورجنگ سے دعنوی فقح كر كے اسلامى ملكيت ميں شامل كياكي بود اوراس كے اصل مالكان مادے يا تعيد كئے ہوں يا جلاولمن كردئے كئے ہوں -اس قسم كى اولى كر كے تعلق بدد روا يتيں ہيں جنہيں عبدالله نے روا يت كيا ہے ، ايك يدكران كو دوسرے تمام اموال كى طرح فنيمت قرارد سكر غانمين كے ورميان تعشيم كرويا جا ئے ،الا يركر غانمين رضا كا لمانداس سے وست برواد

ئب بداداض عامة المسلمين كے مفاد اوران كى مببودى كے لئے وقف كردى جائے كے دوسرے مملکت ( یا یحدست) کوانغلیار ہے کہ شاسب سمجھ تو فائمین کے درمیا تعشیم کردے ،اس صور رعشری ہوگی اور اگرمناسب مجھے توتمام مسلانوں کے بھے روک رکھے ،اس زمین میں مسلمان یاد کردیس یا و ان شرکون کوئی بحال رکھا جائے ، مرووصورتوں ہیں یہ دارالا سلام ہوگی ، ا مام جمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زمین محف فتح ہو جانے سے مسلمانوں کے لئے وقف نہ ہو گی تا وقلیکہ بطرن سے با ضابطہ اعلان نرکیا جائے ، ا مام موصوف ہی سے ایک روایت بریمی ہے کہ ہی دقف ہوجائے گی۔لیکن امام مالک کی المے ہے کرفلیمت میں ملنے مے ساتھ ہی یہ ف موجائے گی اوراسے نمائمیں کے درمیان تقسیم کردینا جائز نہیں ہوگا، اورجب تفف ہوجائے خواہ محف تسلط کی بنا ہر یا با تا عدہ اُ ملان کے بعد تواس کوفرو حت کم نا منا جائز نہیں ہوگا۔ محومت اس زمین پرخراج مائد کردے گی جواصل زمین کا کرایہ ہوگا، مانيين بركام كرنے والول سے وصول كيا ما ئے كاخواه دهمسلان بول يا معابد اس زمين ، بونے والے خراج اوراس میں سگائی جانے والی کھیتی اور میلوں برعا ئدکردہ عشر کو یجا کا، ال اگر قبعند کے دقت بھی اس زمین میں کھجور کے در نیت ہوں تو وہ بھی وقف ، کے اوران پھشرعا مُرنہیں ہوگا بکہ حکومت اس برخواج عا مُدکرے گی ،اس طرح کی مده ذمینوں کی کھیتی برعشراور خود زمین برخواج عائد کیا جائے گا۔

نتوحدالاضی کی دوسری سم دہ ہے جو بغیر فرحت والشکوکشی کے فتے ہو جائے البی زمین سے ہنون کی دوبری سے جو بغیر فتح ہو جائے گا ، بعض علماء کی دائے میں محکومت کے با قاعدہ بخوت کی دجہ سے چلا جائے تو یہ و تعنی ہے۔ امام احمد کی عبارت سے مرشع ہوتا ہے کہ دمی انخلا بی سے ایسی درمین وقف ہوجائے گی ۔ ایس ندمین وقف ہوجائے گی ۔

سری شم ان اداخی کی ہے جن پرمسلمانوں کو ملے کے ذریعے قبضہ حاصل ہو اور شرط برہوکہ وہاں کے اصل ما سنندوں کے تعرف میں رہیں گی اور وہ مقردہ خواج اداکر تے رہیں گے، ین کی دوشمیں ہیں :

ا) ایک وہ جس محمتعلق بہ شرط طے بائے کراس زمین کے اصل مالک مسلمان ہوں گے، اس مورت میں نیمین مسلم کے لعد واللاسلام میں شامل ہوکر وقعف ملی المسلمین ہوگی اوراس کی خرید وفروخت اور دین جائز نهبی بوگا۔

رب) دوسری شم وہ برگی جس مے مالک صلح ہی اس شرط برکری کہ ہماری ذمین ہماری مکیت میں رہے گی اور اس برمقررہ فراح ما مُدکر دیا جائے جسے وہ باتند سے اداکرتے رہیں، یہ قسم جزیہ سے حکم میں ہے۔

زمینوں کی اس تفسیم سے ہم بیتیجدا خذکرتے ہیں کدا ت تمام عالم اسلام میں بائی مانے والی میں بین میں اسلام میں ا

د وه ندسینی جوانفرادی ملکیت پی بی (۷) - وه زمینی جوعامة المسلمین کی ملکیت بی - موخرالذکرتسم وقف کی حیثیت رکھتی ہے لہذا اس کالین دین جائز نہیں اور حکومت وقت یا مربراه مملکت کی حیثیت اس وقف کے محافظ ونگراں کی سی ہوگی جس برا سے سی شم کے مالکانه مقوق ساصل نہیں تا ہم اس کی آمدنی کا انتظام اور مسلانوں کے مفا دو مصالح میں اسے منسرے لیے نے کی اصل وحدواری آسی کی ہوگی ۔ الماور دی نے اپنی ک بالاحکام السلطانیة میں لکھا ہے : سیرا مدنیاں مفاد عامر مثلاً فوج کومضبوط بنانے، واستوں، پوں اور سعبوں کی تعیر نیز و سیراوان سعبوں کی تعیر نیز و سیراوان میں در مذال کا مدنیاں اور منا نیختم ہوجائیں گے ، واستوں، بول اور سعبوں کی تعیر نیز و سیراوان مینوں ہرکوئی عمارت یا درخت دفیرہ ان سے ملنے والی آمدنیاں اور منا نیختم ہوجائیں گے ، وال اگر ان زمینوں ہرکوئی عمارت یا درخت دفیرہ بول تو دو فرون حت کئے جا سکتے ہیں۔

جب ہم مورت مال کا معائد کرتے ہیں توہم اسلامی مالک کی بیٹترا واضی ، عامت المسلین کی اجتماعی ملک کی بیٹترا واضی ، عامت المسلین کی اجتماعی ملکیت کے بہت ہے ہیں ، چنا نچر اس اعتبارے ہم عالم اسلام کی زمینوں کو بین تسموں ہیں بانٹ سے بین : ا - حسرم - ۲ - حب از اور ۳ - باتی شام زمینیں - محد محد اور مدینہ (حرم) کی اواضی کی حرمت سے متعلق خصوصی احرکام سے علاء واقعن ، ہیں - محد کے گھروں کے باسے میں اختلاف سے کو ووٹرونت کے جاسے تے ہیں یا نہیں ، یداختلاف اس اختلاف اس اختلاف میں اختلاف اس اختلاف برمینی ہے کہ حاسے ہیں این ہیں ، یداختلاف اس اختلاف برمینی ہے ہوائتا یا صلح ہے -

بر من من کار کا تعلق ہے رسول النوسلى الله عليه وسلم اس كى فتح كے باسے ميں مسوسى حيثيت ركھتے ہيں، اس كى دو تسميں ہيں، ايك م رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صدفات برختمل ہے ، اس كى اصل ملكيت نا قابل انتقال ہے، اس كى بيدا وار وا مدنى كوخصوصى حيثيت حاصل ہوگى اور وہ مغا دعامر میں خمرخ کی جائے گی - دومری شم یں آئے کے صدقات کے علادہ تمام اراضی عشری بیں کیونکہ دہ ان دوصور توں میں سے ایک ہے یا تو غنیمت جس کے باخندں پرقیجنہ ہوگیا یا ابسی مترد کرندمیں جس کے باخندوں نے اسلام قبول کر لیا۔

حرم اورحجاز کے ملاوہ تمام اسلامی دنیا کی اواضی کوہم چا دشموں میں نقشم کرسکتے ہیں ، ۱ - وہ اداض جن کے ما ل کان نے اسلام قبول کر لیا ہو۔

۲ - وه اراضى جن كومسل نوں نے آباد كيا ہو۔

۳ - وه اراض جن کو غانمین نے فوجی قوت سے صاصل کیا ہو۔

م - و ہ اراضی حن کے مالیکا ن سے صلح ہوگئی ہو ۔

ہم دیجتے ہیں کہ ہماری اداضی کا بڑا حصہ یا فوجی توت سے حاصل ہوا ہے یا صلح کے درینے ، اہذا یہ سب سلانوں کے لئے نئے ہے تعیٰی مامۃ المسلمین کے لئے دتنہ ہس سے منافع میں تو تصرف کیا جا سختا ہے تیکن اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا ۔ ولعنی الفرادی عکیت میں تبدیل نہیں کیا حا سکتا ، و

نقباد نے جب جائیروں کے احکام واقعام ا در جاگیروں کو ان کی زمینوں کی عکیت کے ساند دیئے جانے کے جاز و مدم جواز کے بارے میں بہا ہونے والے اختلافات بیان سے تو انہوں نے خلجی ڈمین کو اس سے ستٹنی کر دیا کیونکہ تما جی شین کا مالک بناکرکسی کو جائیر دنیا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ الین دمین کی دو ہی تسمیں ہیں۔

ا - ایک م توده جود قعد بوتی ہادراس سے جوخراج وصول کی ماتا ہے وہ زمین کاکوایہ جوتا ہے وہ زمین کاکوایہ جوتا ہے و ہے وقعن کی زمین کوکسی خص کی ملکیت میں مذ جاگراور مبد کے ذریعے دینا جا گرے نافر زنت کے ذریعے دیا جا گرے نافر زنت

۲ - دومری شم وہ ہے چوکسی کی ملک ہو ا ور اس کے نزاج کو حکومت بنزیر کے طور میروصول کرے ، تواہیی مملوکہ زمین کاکسی کو حاگم رکے طور پر دے دینا حاکز نہ ہوگا -

اس کامطلب یہ ٹواکر و زمینیں عامۃ المسلین کی حکسیت ہیں ان کے باسے ہیں کسی حاکم کویری حاصل نہیں کرانھیں کسی فرویا جا عندگی ملکیت ہیں و سے کر جاگیر کے طور پیخش ہے ۔اس لئے کہ ی ذہیں صرف موجود ہسلمانوں ہی کی نہیں بلک بعد میں اُنے والے مسلمان ہی اس سے انتفاع میں شامل ہیں۔ اس زمین کا سکم وہی ہے جوانغوادی ملکیتوں کا ہوٹا ہے کہ انھیں ان کے اصل مالکوں سے چیں کر دوسرے کو مبلور جا گریخش وینا جائز نہیں ؟

جاگیر کے طور پر حرف وہ غیرآبا در مین ہی عطائی جاستی ہے جس میں خرک ٹی تعمیر ہو نہ اس پہلی کی ملکیت تا ہت ہو، اس تسم کی نہ مینوں کے باسے میں حکومت کوا جازت ہے کہ وہ السے اوگوں کوان ارمینوں کے قطعات دے وے جواس کو آبا دکرسکیں ، اس صورت میں اس قطعہ نہ مین کو آباد کمنے کا آولین حق اس شخص کا ہوگا جسے وہ قطعہ دیا گیا ہے حکومت یہ بھی کرسکتی ہے کہ کسی صلحت مام کے پیش نظرا سے جی قرار دے دے ، اس صورت میں یہ سرکاری ملکیت ہوگی۔

اً بادزمینوں کے باسے میں فقہا دے ہاں کیجے تفصیلات ہیں جن کا ماحصل میر ہے کہ وہ زمین جوعوالی کیت سے تعلق رکھتی ہوکسی کو کولیر برنہیں دی جاسکتی جسے فقہ میں خطاح کہا جا تاہیے جہ جاسکتہ وہ ذمین جکسی حقیقی باحکی فردگی شخصی اور ذاتی ملکیت ہو۔

اس بحث سے ہماسے گئے یہ تیجہ نکال لینااً سان ہے کہ سلم خلفاء نے اپنی ہوری گؤششیر انغزادی مکیت سے نتے کئے بغیراس امر پرمرکوزر کھیں کوغیر متشددان طریقوں سے سلمانوں اورغیرسلموں میں مکیت زمین کے ارتیماز کوروکیں نیزیہ کہ ڈواگ پالیوارٹیر آمدنی اور عامۃ المسلمین کے لئے زیادہ سے نہ یادہ نفع کا باعث نبیں۔

البتہ یہ مقیقت ہے کہ ان کے بعد آنے والے اربا ہے حکومت سلف کی طرح ان اعلم تربی مقاصد کے حصول ہیں مخلص نہ تھے۔ تا آن کہ ملکیت کی ختلف اقسام آلیس ہیں خلط ملک ہوگئیں ا ور ملال وحوام کا امتیاز نہ راجا ورحکومتی وانشظائی پہلوگوں کی طرح معاشی پہلو بھی افرات نے ساتھ اور مکان ہوگئیں ا در ملال وحوام کا امتیاز نہ راجا ورحکومتی وانشظائی پہلوگوں کی طرح معاشی پہلو بھی افرات نے ہمارے ہے یہ مکن نہیں کہم اصلی اسلام کی طرف میرے معنو میں دجرے کر سے ہم موگی دولت کی تعقیم اور ملکیتوں کے معاملات برنظر نانی کر ۔ ان کو ایسی ثبی نہیا دوس برقائم نہ کرلیس جو دیں محمدی کے اصول وقوا مدسے بوری طرح ہم آئی ہوں جو اپنی اجتماعی دوح کی وجہ سے متاز ہیں اور جن کی نظیر و دسرے ا دیان ہیں سلن مکن نہو





یہ مفنونے علامہ شخ محد زاہدالکوٹری کم مجبوع معنا مین مقالات الکوٹری کے مجبوع معنا مین مقالات الکوٹری کے میلے مقالہ کا ملحق ترجہہے ، علامہ موصوف نے اس مقالہ میں تدویت قرآن کے تاریخی لیے منظر پر تحقیقی مجت کے ہے ۔ (مترجم)

"ناریخ عالم میں کوئی توم الیی مہیں گزری جس نے کسی کناب کی طوف اس قدر توج دی ہو جتنی آغاز اسلام سے کے کرائی ماشاء اللہ امست محدید (علی صاحبہ العث العث تحدیث ) نے قرآن کریم کے بڑھنے بڑھا نے اوراس کی ندوین کے ڈرایعہ دی اور اس طرح نچو داللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لینے وعدہ کو سچا کردکھایا ۔ إِنّا نحن سُزّ لنا الذّکر و لم ناله کے لفظون ( سورۃ الحج آیت ہے) : ہم نے آباتاری ہے یہ نسیمت اور ہم آپ اس کے نگہ بان ہی ( ترجمہ شنے الہند اللہ کے

بناقابل انکار حقیقت ہے کہ یوم نزول سے ہی امت نے لسے محفوظ کرنامنز و ح کر دیا اور مجر رود میں مسلسل اس کی حفاظت ہموتی رہی ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ دلم پر وحی نازل ہموتی آ آپ فرراً اس کی حفاظت کا پورا اہمام فراتے ۔ قرآن مجیہ کو حفظ کرنے کی حوصلہ افر ائی میں آپ کا فرمان : خصیر کے حمد من تعدیم المقد آن وعلمہ لاتم میں بہر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دو مروں کو سکھائے ) - نیز اس کے ہم معنی جیسیوں احادیث بین شوت ہیں ، اور قرآن پاک کا بالا قساط نازل ہونا مجی صحاب کرام کے لئے کسے فران سے ہم معنی جیسیوں احادیث بین شوت ہیں ، اور قرآن پاک کا بالا قساط نازل ہونا مجی صحاب کرام کے لئے کسے خط کرنے اور اس کے احکام جاننے کے لئے سہولت کا باعث تھا، اسی طرت مجی صحاب کرام کے لئے کہ اور اس کے احکام جاننے کے لئے سہولت کا باعث تھا، اسی طرت تول باری تفائی میں اثنارہ ہے : وحت ذائ قرق نا کا لنتھی اُکا علی النت اس علی مکت و نیز لنا ہولیا گئی میں اشارہ ہو : وحت ذائ قرف نا کا لنتھی اُکا علی النت اس علی مکت و نیز لنا ہولیا گئی اس اُس کے میں اسرائیل آ بیٹ اور پر طبیعے کا وظیفے کیا ہم نے قرآن کو مداحدا کرکے کہ پر طبیعے سنزیلا ؟ ." رسورہ بنی اسرائیل آ بیٹ اور اس کے قرآن کو مداحدا کر پر طبیع کیا ہم نے قرآن کو مداحدا کر کر کے کہ پر طبیع کیا ہم نے قرآن کو مداحدا کر کے کہ پر طبیع کیا ہے ۔ اور پر طبیع کیا ہم نے قرآن کو مداحدا کر کے کہ پر طبیع

تواس كولوكوں بريم شهر كراوراس كوم نے آنارتے آنادتے آنا وا ترجير شيخ الهند)

سري سركانبين وى كى تعداد چالىيس سے بھى اوپريتى . يركانبي وى نازل شده آيات كونورى طور رصحاب كرام كى موجودگى ميں لكھ ليتے . خودصحاب بھى حسّب استطاعت مستعدى سے اس وى كولكھ ليتے ياكى ہے لكھواليتے اور اِسے ازم كرنے كئے نزول كے مطابق حضورصلى السّرعليہ وسلم كے سامنے مسح و ننام نلاوت كرتے دہتے -

بجرت عنبل می مربند منوره میں دارالقراء موجود تھا۔ بہاں قرآن بڑھنے والے حصرت مصعب عمیر رضی اللّزعند کے زمانہ سے جہاں تران بڑھنے والے حصرت مصعب عمیر رضی اللّزعند کے زمانہ سے جہاں تران کے عالم صحابہ کو حکم دیا تھا کے سیا جہود مسلمان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ دو مری طوت آئ تمام مسلمان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ دو مری طوت آئ تمام مسلمان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ دو مری طوت آئ تمام مسلمان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ دو مری طوت آئ تمام مسلمان کو قرآن کی تعلیم دیں۔ دو مری طوت آئ تمام مسلمان کو قرآن کے سیمنے کا حکم دینے دیائی مدمنی منورہ قراء (علماء قرآن) سے معرکھا تھا

حصورصلی الد علیہ وسلم ان علاء قرآن میں سے مختلف جماعتوں کو قرآن اور تفقہ فی القرآن کی تعلیم و یہ کے کئے مختلف مسلم علاقوں میں جسیج برمیر کی تفصیلی کا ابوں نیز صحاب کے تذکروں میں ان کے نام موجود ہیں۔ ان علماء فرآن میں سے صرف بر معوضہ میں دھو کہ سے منہ یہ کئے جانے والوں کی تعداد ستر تفی (حمنور علی الله الله علیا لیصلوٰ ق والسلام نے امنہیں ایک وفد کی استدعا پر قرآن سکھانے کے لئے بھیجا تھا) اس برعهدی اور دھو کے سے ان کے شہید کئے جانے برحصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا اور آپ فجر کی نماز میں ایک ماہ نک تنبائل رعل ، ذکو آن اور عُصرَت میر مددعا فرمانے رہے .

اس وافعہ کے بعد صحابہ کرام میں قرآن کو حفظ کرنے کا اہتام اور سڑھ گیا ۔ طراب کا رہے ہوتا کہ وہ مختلف ہوگیا۔ طراب کا رہے ہوتا کہ وہ مختلف ہوگئی کہ سے تعبیر کرائے تاکہ حافظوں کی تقدا د سڑھ مائے ان میں سے تعبیر وہ اٹیا یا دکیا ہوا حصد دوسروں کو یا دکرانا ۔ الغرص قرآن ہاک کے مختلف حیاعنوں میں بطے جاتے نتھے ۔ مختلف حصتے مختلف حیاعنوں میں بطے جاتے نتھے ۔

قرآن مجدی کرن تا دو معاوت وساعت کایدائر تفاکه جست قرآن مجدید فظ مرتا وه مجی قرآن بریصن والوں کی مجول چوک اور فلطی کوفوراً محسوس کر لتیا - ان میں لعبض البید صحاب تھے جو جہری نمازوں میں بالحضوص فجری نماز میں السبع الطوال " لے کی قرآت کرنے تھے یہی نہیں ملکہ صحابہ کرام میں بعض البید بھی سے جو ایک رکھت میں قرآن مجدید ختم کرد نے تھے ، اس متم کی روایتیں صحاب میں حصرت عثمان ونتیم الداری رصنی اللہ البر علی میں امام البر صنیقہ رحمته الشرطیہ سے منسوب میں ، سلمت صالحین میں تو البید لوگوں کی خاصی تعداد محتی جو ہر رمصنان المبارک میں قرآن باک کے ساتھ " ختم " کرتے تھے ، اہل علم میں صحبی کی قرآن خوالی کی دفیآر اس سے کم محتی وہ ہر ماہ ایک مرتبہ قرآن مجید پول برطر ہے لیے نفی ، ہر دور میں البیح قرار میں ختم کر دفیق قرآن مجید پول برطر ہے تھے ، ہر دور میں البیح قارین مجید پول برطر ہے تھے ، ہر دور میں البیح قارین مجید نوان مجید پول برطرہ لیے تھے ، ہر دور میں البیح قارین مجید نوان محید بیاتھ تھے ، ہر دور میں البیح قارین مجید ختم کر لیتے تھے ،

اوربیمحقق ہے کہ معنورصلی استرعلیہ وسلم جبر ثیل علیا کیا مرکے ساتھ ہرسال دمفیان المبارک میں ایک دفعہ قرآن مجید کا (معارصتہ) دور کرنے اور حس سال انتقال فرمایا اس سال دو دفعہ (معارضہ) دور

له انذائ لمبى سورنتي انغال وبراءة ك السبع الطوال كهاتى بي لعِعل في البغرة ، آل عمران نساء مائده ، انعام ، اعراف اوريونس كو" السبع الطوال كها ہے .

فرایا اور معارصنه کامطلب یہ ہے کہ ہر دکور میں سے پہلی مرتبہ ایک پڑھے اور دوسرا سُنے اور دوسری مرتبہ ایک پڑھے اور دوسرا سُنے اور دوسری مرتبہ ایک پڑھے دالا سُنے اور دوسرا بڑھے ۔ گوبا دو نوں میں ہرسال دو دفعہ قرائت ہوتی تھی اور انتقال کے سال جا دوفعہ ہوئی ۔ بیس حصنور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے آخری سالٌ میں تکرار معارصنہ سے کھانب لیا کہ اب ان کا وصال قریب ہے بہذا صحاب کرام کو جمع کرکے آخری دفعہ قرآن سنایا •

موجودہ قرآن کی نزیب ملجاظ آیات وسُور نزول قرآن کی ترتیب بہیں ہے ملکہ اس تریزب کوئی کی صلی الدُّعلیہ وسلم نے مصرت جرسُل علیالسلام کے آخری دورۂ قرآن کے بعد مکمل فرا با بھا کیونکہ مصنوا علیالصلاۃ والسلام وی نازل ہونے کے بعد ہدا بہت فراتے کر اس حصد وی کوفلاں سورت میں فلاں آبہ ہے۔ کے بعد لکھا جائے۔ بہی عمل آپ سورتوں کی نزننیب میں کرتے۔

اہذا حس طرح سورتوں میں آبتوں کی ترتیب تو تبغی ہے اسی طرح سورتوں کی ترتیب بھی تو تنظی۔
اس کے کہ بغیر ترتیب کے قرآن کا سماع کیسے منصور ہوسکتا ہے حبکہ صحابہ کرام کے پاس قرآن کی ابنی ابخ باددا شتیں موجود کھیں اور ان کو سریا دورا شتیں یا دھی کھیں اور قرآن پورے کا پورا حصور صلی النّد عا وسلم کے مہدیں کلما ہوا موجود تھا اور یہ رقاع (چرائے یا کولے کے ٹکوطوں) اگناف (اونط کے شائے ہلایں) اور عکسب رکھی ورکی ٹہنی کی چوٹری سطح ) اور اس قسم کی دیگر چیزوں پر لکھا ہوا تھا ۔ چہانچ جا ابن حجرع سفلانی شرف پورا قرآن یا در کھنے والے صحابہ میں سے انتیالی اسی صحابہ کا ذکر کیا ہے والفتے ہو۔ ۳ محضور علیا اس ایم کے زمانہ میں قرآن مجبد کی جلہ سورتوں اور آبینوں کو ایک مصحف میں آب مختلیا میں اسلام کے زمانہ میں قرآن مجبد کی جلہ سورتوں اور آبینوں کو ایک مصحف میں آب مصحف میں میں میں میں ہوئے کہ انتقال اور قرآن مجبد کی آخری نیزول کے در میا عصور میں منہ ہوسکا تھا۔ ہوا یہ نفاکہ قرآن کی ہر سورت مرتب کا غذوں اور فاص صحیفوں میں حضر البر بحرصد بق رضی الله عنہ کے عہد میں جہا ہم مطبی القدر قراء صحابہ کی مربریتی میں جمع کو گئ اور اس کا اب رہے کا خری نہ اس میں نہا بیت احتیا طریق کا اب کا بیہ کا خری کو الی وی دوعاد ل کو ابدوں کی شہادت ہی جاتی کہ بہ وگ اور اس میں نہا بیت احتیا طریق دوعاد ل کو ابدوں کی شہادت ہی جاتی کو بیاتھ سے ہو گئ اور اس میں نہا بیت احتیا طریق دوعاد ل کو ابدوں کی شہادت ہی جاتی کہ بھی کہ اس مین کھی جانے والی وی

له قراطيس ركاغذ رق وجراع كى تعبليان عبى اسى كام مي لائ عانى تفيى -

بدنقل ب تاكركم آب مين مجى حصنور صلى الشرعلية وللم كعهد كديم خطكوبر قرار دكها مائ. اوربيكوابى قرآن كريم ك نظم و ترتيب بربني لى ما الى تقى كبونك لس حفظ كرنے والے صحاب إم كرنت سے موجود تق اور حصرت خريم والى حديث تو لوضا حت بارسى ہے كہ يہ شہاد نيں كھے دع صفحات كے يارے بين تقيس -

جنگ بمام بین قراءی ایک جماعت کی شہادت نے حصزت عمرصی الله عنہ کوا کیہ صحف بیس جمع قرآن م بخوبر بیش کرنے برآ ما دہ کیا . حصرت الویکر صدیق رضی الله عنہ کی بیلے بہلی بچکیا ہوئے اور تردد کی وج یعتی کہ کہیں یہ امر قرآن مجد کے حفظ کے سلسلہ کو کم زور نزکر دے اور لوگ مرف محرّبر بریاعتما د کر جمی ہیں . عصرت الویکر صدیق رضی الله عنہ کو قرآن مجد کے صنبط محرّبر بیں لانے برکوئ اعتراض نرتھا بھلا قرآن مجد کی آبیت: "رسول محد کا مدن الله بیت نوصے خاصط بھری " رسورۃ البیّنہ آبیت میں اور ان میں قرآن کریم کی سورتوں ایک رنزم بھر الهندی کی موجودگی میں اور ان میں قرآن کریم کی سورتوں کی آبیوں کو لکھنے میں کس انشکال کا لفت ورجوسکتا تھا ۔

صحاب کرام رصی الله عنهم اینی تجارتی اورجہادے سفوں پی فرآن مجید کا کوئی حصّہ بھی اپنے ساتھ نے حاتے تھے کرمبادا دیمتن اس کی ہے حرمتی کرے کیؤنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیمتن سے علاقۃ میں قرآن مجید ہے حافے سے منع و وایا تھا، اور اسی وجہ سے جنگ بھامہ کے (حفاظ) شہداء بھی اپنے باس جمع مندہ باروں کو اپنے ساتھ بہنس لے گئے تھے۔

کھے ہوئے اوران سے آیات اور سور توں کو یکجا نقل کرنے سے پہلے حبب اس تنم کے ما ذات بار بار مین آنے لگے تو محبوراً حفاظ قرآن صحاب کی موجودگی میں ان کی تخریر کر دہ باد داشتوں سے اسے جمع کرنے کی حزورت لاحق ہوئی: ناکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کاریم الحظ محفوظ رہے ۔ بناء بریں حفزت عمر صنی اللہ عنہ کی نگاہ دور مین نے بریخویز مین کی اور الویکر صدبی ا اور تمام صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نائید کی : منتجة محضرت زیدبن نابت رضی اللہ عنہ کے خط سے ہر سورت کی آبیوں کو خاص ور توں میں جمہور اکابرین صحابہ کی سریرستی میں جمع کیا گیا اور اسی مصحف سے نقل کر کے سینکھ وں نسنج وکھے گئے۔

حب اسلامی فنز حات کا دائره بهت وسیع موگیا اور تلاوت قرآن مجید مین غلطیان ظاهر مونے

لگیں اور دور دراز ملکوں میں تھیلنے نگیں توصفرت عثمان رصی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہیں صحابہ کرام کا اس پر
اجماع ہو کیا کہ ابو بجرصد ابنی رصی اللہ عنہ کے عہد میں جمیع کر دہ مصحت کے دیم الخط کے مطابق فرآن کے
متعدد مصدقہ نسخ مختلف ممالک کو بھیج دئے جائیں ۔ لہذا مشہور ومع و و ن فراء صحاب کے ذیر سربرین یہ نسخ تیار کراکر بھیج دئے گئے تاکہ ہر ملک والے اپنی ظلوت و کا بن کے لئے اس نسخ سے لیے نسخوں کا
مقابل کر کے ان کی غلطیاں ورست کرلیں .

کسی صحابی نے بھی اس براعتراحن مہنی کیا بلکہ صفرت أبی بن کعب رصی الله عند نے قرآن باک کونفل کرنے میں زید بن نابت رصی الله عند کا با خطاب علامہ ذہبی گا بدا صرار کہ وہ اس واقع سے قبل وفات با چیکے تھے ، محض وہم ہے . خود حصرت عبداللہ بن مسعود رصی الله عند بھی جولینے کا بن فرآن پر مامور نہ کے عقے ، محض وہم ہے . خود حصرت عبداللہ بن مسعود رصی الله عنہ بحر بی بارے من فران عمل کو دیچھ کر جاعت صحاب کے مؤید بن گئے اور ابینے باسس معماحت کے بارے میں فریاد لانے والوں کو برجواب دیا : " اِن القسر آن اُنزل عسلی نبیب سرمی سبعت اُحدون ۔ کین پر قرآن منہا دے نبی پر سان دروازوں سے سات لغتوں پر اُنزا ہے .

اورسی زیربن نابت رصی الترعد بی جنبوں نے حصرتِ عثمان رصی الترعد کے عہدیں صحابی ایک جماعت کے ساتھ کتاب اللہ کی کآب کا سرف حاصل کیا جسیاک اعذوں فحصرت ابو بجرصد لیق وی الترعد کے عہد بی اس کا کو صرائی کو رائی اور دولوں خلیفوں کے عہد بی ابنی کو منتخب کیا گیا۔ نو حصرت زید بن نابت رصی الترعد کے نقل کنابت قرآن کو حصرت عبداللہ بن مسعود رصی الترعذ کا موزوں منہ بہت سے کیؤ کم دمی نوحصرت ابو بجرصد لیق رصی الترعد کے عہد میں اس کام پرمامور مہوئے تھے نیز دیگر کا تبین وی کی نسبت حصرت زید اللہ کا دیا دہ فیض فیڈر کو کتابت وی کا ذیا دہ فیض فیڈرو کی بنا پر وہی اس کام کے لئے ملاتھا ، مزید برآں ان کی جوانی ، فؤت ِ حافظہ اور خط کی عمد گی ویڈرو کی بنا پر وہی اس کام کے لئے سب سے ذیادہ موزوں تھے ۔

کنابت مصحف کے لئے موزوں شخص الماسٹ کرنے میں معزمت ابو بجرصدین وعثمان رضی اللّه عنها فعرض اللّه عنها فعرصلی اللّه علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل کرتے ہوئے ان (زیدبن ثابت) کا انتخاب کی تضا کا منتق سے بیر توقع کی جاسکتی تھی کہ وہ بیرے مصحصنہ کی

سمّات بين مهم المنكى رسم الخط بانى ركه سكين م و اوريبي وه مطلوب المرتفاحيس كى مردور مي بابندى ازنس صرورى به - ادريبي وه مطلوب المرتفاحيس كى مردور من بابندى

اس فتم کے سخت عمل کو معرصحاب کے ذمہ سونینا کو با اسمخین تکلیف مالا بیطاق دنیا تھی جمابرکرام میں کوئی بھی حفزت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ عنہ کے فضل ، سبقت اسلام اور معرفت علوم قرآن کا منکر مہنیں تھا۔ تاہم امہیں اس موقعہ برحصزت عبداللہ بن مسعود کی ماراصنی کی کوئی وجہ نظر مہنیں آتی متی جبہ وہ کوف میں ایک عظیم مہم میں معروف تھے اور وہاں کے باشندوں کوقر آن اور تفقہ فی الدین کی تعلیم دے دہے تھے کوف سے سالوں تک دور رہا بھی ان تعلیم شناغل کے حق میں نہ تھا جن کی داغ بیل امفوں نے وہاں ڈالی تھی، صرورت متی کہ وہ کوف میں رہ کر اس کی مسلسل دسکھ مھال کرنے آگر ان کی مساعی جمیب لم بار آور ہوں۔

نسخ مصاحف کایر کامسلس بانچ سال مصله سے سنسا ہے کہ جدازاں یہ مصاحف مختلف صدرمقامات میں مجیجہ بیٹے گئے ۔ حصرت عثمان رضی الشرعن نے محدِّم عظم ، شام ، کوف اور لجرہ میں بھیج جانے ولے مصاحف بھیج جانے ولے مصاحف بھیج جانے ولے مصاحف مشہور علی ولائے مصاحف مشہور علی ایر مصاحف مشہور علمین فرآن قراع صحاب کی زیر نگرانی تکھے جانے اور مقابل کے لبعد بائیر تکمیل کو بہنچ اور لوری اُمت فصرت عثمان رضی الشرعنہ کی اس گراں فدر خدمت کو قدر کی نگاہ سے دبھا ، ان میں حصرت علی کم الشروجہ بہتی بیش ہیں ۔ ملکہ حصرت ابوعب بدکی فضائل الفرآن میں مذکورہ روابت کے مطابق وہ فوالے سے جہا ہو ولیت کے مطابق وہ فوالے متحقے ، " لو ولیت لفعلت فی المصاحف الذہ می فعلہ عثمان درضی گرمیں خلیف ہو آلوم صافی تعدید کی تعدید کے میں موجہ کرتا جو حضرت عثمان نے کیا .

 کی پوری کیفیت بالتفصیل متقل کا بول بین ملتی ہے اور اس صنی بین سہل الحصول کنا بین أبو عمر والدانی
کی "المقنع" اور" المحکمر" بہر جومصاحت کی رسم الحفط سے متعلق متقدین کی جملة البفات کا عمر المحض ہے۔
مزید براک سینج کے وں قراع دور اوّل سے آج کا کی ان مصاحف کی عبار آوں کو تکھنے کی کیفیات جائے
جیا آئے ہیں ، اور رسم الحفظ سے متعلق ہر دکور میں ان کی تکھی ہوئی کتا ہیں بھارے سامنے موجود ہیں ،

بچاہے ہیں ، اور دم اسط سے من ہو ۔ بیان کے مطابق ایک صحف کو فد ہے جو علام سفادی کے زمانہ ہیں مبتقام ان مصاحف میں سے بخفلی کے بیان کے مطابق ایک صحف کو فد ہے جو علام سفادی کے زمانہ ہیں مبتقال کیا گیا، اور اس حرطوت، بالمقابل جزیرہ ارواد ، نزد طرا ملبس الشام محفوظ تھا بھر محص کے قلعہ میں منتقل کیا گیا، اور اس نسخ کی نشان وہی عبدالغنی ناملبی نے لینے نظام میں مصفوظ تھا۔ لبد میں اسے حکومت کے بائی سخت (قسط نط نید) میں منتقل کیا گیا ،

عصر حاف کے منہ ورعالم نبخ عبد الحکیم افغانی و شعف شامی کے وہاں سے منتقل ہونے سے اندیشہ سے بی خبال پیدا ہواکہ اس مصحف کے رسم الخط کے مطابق قرآن نقل کر لیا جائے خبال پانوں نے اندیشہ سے بی خبال پیدا ہواکہ اس مصحف کے رسم الخط کے مطابق نقل کیا اپنے ہا تھ سے قرآن پاک کا نہ حق اسی مصحف سے اسی مصحف سے مسلمانی نقل کیا اور ان کے ہا تھ کا یہ مصحف اسی مصحف سے اسی مصحف اسی مصحف الله فقل کیا اور ان کے ہا تھ کا یہ مصحف اب بھی ان کے میں ان مصل میں دیجھا تھا اور منادم نا الل طلال " (مخطوط فرنسی ان مصرف کے مالات بیان کے ہیں ،

جہاں تک معزت عثمان رصی الله عدے مصحف خصوصی کا تعلق ہے حوا مضوں نے لینے لئے رکھ تھا، جو الجوب ہے کہ میں دیکھا تھا جدیا کہ" العقبلة" اوراس کی شروح میں ہے توجمہ ہے کہ بدوہی مصحف ہوجس کا ذکر مغزیزی نے "الفطط" میں جامع عمو کے مصحف اسماع کے صنمین کیا یہ دہی نسخہ جرب کے بارے میں عبوالعزیز میں مروان نے اعلان کیا تفاکہ جواس میں غلطی نکا۔ کالے بڑا الغام دیا جائے گا اور تعجبة "کوفرکے ایک قادی نے" نعیجہ تا کہ خلطی نکالی تواسے وہ الغام مل کیا ۔ مجر یہ صحف دیکھی آ اُد نبویل کے ساتھ ملک عوری کے قیم منتقل کہا گیا ، اور بعد میں وہیں ہے آ اُدفد می مشہد صیبی میں منتقل ہوئے ۔

علامرشیخ بخیت نے "اسکلمات الحسان" میں اس کا ذکر کیا ہے ، بہت سے فریب کار بڑی حبارت سے بعض قدیم مصاحف کوخون آلود کر کے یہ بٹانا جاہتے ہیں کہ یہ وہی مصحف ہے جوحضرت عثمان رصی اللہ عنہ کی شہادت کے وقت ان کے باس تھا۔ اس قتم کے کئی خون آلود مصاحف کت جانوں میں موجود ہیں ۔ اللہ تعالی ان فریب کاروں سے انتقام لیں گے۔

ربا وه مصحف حبس الملك الطاتم بيبرس في شال بين وولجا "اوراس كے مضافات بيم غل اوناه كواسلام كى نبليغ كے لئے ارسال كيا تظا آكر هي اس كى ممالك بير سنرت موكئي ہے تاہم وه مصحف عثمانى منہ بير وه صحف عثمانى منہ بير وه صحف عثمانى منہ بير وه صحاف بير سے نقاكيونكاس كارسم الحظ حصرت عثمان وضى الترعنہ كے فصوص مصحف كے رسم الحظ سے محتلف مقاجيا كر علام شنہ ب مرحا في في "وبيات الأسلاف و تحبيات الدُ فلاف "بين اس كے رسم الحظ كا وائية "كى فتم كى رسم الحظ سے متعلق البيات بين مندرج الناصيل كے مطابق ، خصوص مصحف عثمانى كے رسم الحظ سے تفاق بلى مطالعہ كے ذراجه 'اس كى تحقیق كى ہے۔ الناصيل كے مطابق ، خصوص مصحف عثمانى كے رسم الحظ سے تفاق بلى مطالعہ كے ذراجه 'اس كى تحقیق كى ہے۔

بظاہرالیامعلوم ہوتاہے کہ مصحف بیبرس وہی ہے جوسلطنت شمالی منگو ستان کے خاتمہ کے لبعد سم قندی استروندی میں روس نے سم قندی سم قندی استروندی میں روس نے سم قندی سم قندی استروندی استروندی سم قندی سم قندی اللہ الاحرار سم قندی سم قندی کہ اللہ الاحرار سم قندی کہ اللہ کے کہ ان کی حکومت کے زوال کے بندرہ سال بعدوہ مصحف بھر جامع سم قند منتقل ہوگیا میں وہاں کے جا ہی مسلمانوں نے پوسٹنیدہ طور رہز شرک کے نام سے مختلف حرکم وں سے بہت سے اوراق میں منافل کے اوراس تاریخی عظیم الفدر نادرہ کہ دورگار صحف کو بارہ بارہ کر دیا ب

ابل فضل علماء نے اس کے لفنہ حصد کی عکسی نصورین کے لیں تاہم اس سے دسم الخط کے علم میں کوئی اضاف بہن ہواکیو کہ بیا طور بہائے جانے والے دسم الخط بیں مدون تھا ، دور دراز کے علاقوں بن مامور قراء صحاب نے پوری توجہ وا بہاک سے قرآن مجدی تعلیم علی کرنے اور اسے حفظ کر انے بیں اپنی کوشت بن جاری دھیں۔ اس کی تفاصیل سے نزاجم احوال صحاب اورا خبار ممالک کے موضوعات میم ترامی تصابیف محری بڑی ہیں ۔ بہارے بیان کی صداقت برنا ریخ دمشق لا بی زرعة الدمشقی، وفضا کی المقرآن لابن الفران الذہبی وغیرہ کی قسم کی مداول کنے دمشق کا بن عساک و طبقات القراء للذہبی وغیرہ کی قسم کی مداول کنے کواہ ہیں ۔

عهرصحابهی وسعت ممالک مفتوحه اوران کے بات ندوں کے تعلیم قرآن میں انہاک واہمام کو مدّ نظر رکھتے ہوئے ہم لینین سے کہ سکتے ہیں کہ اسلامی ممالک میں مصاحف کی تعداد ایک لاکھ سے کم نریحی حصرت عمر فیاروق رصی النزعنہ نے نوقر آن کریم حفظ کرنے والوں کو بہت المال سے وظائف جاری کر دیئے تھے حتی کرخو دا کھیں اندلیتہ ہوا کہ کہ یں لوگ حرف حفظ میں شغول ہو کر قرآن میں تفقتہ سے غافل نہ ہو جا بئی جھزات عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس رصی اللہ عنہا ان صحاب میں سے تھے ، جو حفظ قرآن اور تفقہ فی القرآن دونوں سعاد توں کے جامع تھے ۔

حصزت الوالدرداء رصی الله عن المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الله المناف الم

اور جوقراء است لطراق احاد حصنور عليالصّلوة والسلام يالعبض صحائيًّ يا تالعين كى طون مسنوب كى حاقى جي ان كل تعلق منهي ملك ما توتفيرى اضافه موسكتى بين حبِتعليم قرآن سے دوران استاد سے سناگيا ہوا ورقراء اس ميں شمار كر ليا گيا ہوا بھر قارى كى زبان سے سہو مواور سنف والے نے لسے قرأت سمجد ليا ہو۔ سہو كے متعلق حصزت مالك بن الن نے مشورة محضرت مانع قارى كو قراء است ميں مہارت ماصل كر فى ہے . اگر تورم كى امامت سے منع كرنے ہوئے كہا تھا! چونكه تم نے قراء اس بين مہارت ماصل كر فى ہے . اگر تمہيں اثناء نماز ميں سہو موكيا تولوگ لسے بھى قراء ت سمجم كر دوايت كرنے لكيں كے "

ان قراءات شاذہ کوعلماء نے محضوص کتب بیں جمع کیا ہے ان میں سے لعب لطور تفسیر ہیں ا لبعن مہو کے سوا کھ بہیں ۔ لعبن قراءات تھوٹی اور بے بنیاد سندوں سے روایت کی مبانی ہیں جا یہ ہے کہ ان کو قراء ات میں شارہی بہیں کرنا میا ہیے۔ حضرت الوعبید فضا کی الفتران میں عہ نثان رضی الله عندیں جما ہر صحاب کے ذیر نگرانی جمع شدہ مصحف کے متعلق فرط تے ہیں جو اور دوجو تحف س یں سے کسی چیز کا انکار کر دے تو اس کے خلاف مرتد مبیا سلوک ہوگا کہ تو ہے لغیر اس کے لئے قتل ہے " بھر شواذ قراء اس اور غیر متو اس الفاظ کے متعلق فرط نے ہیں " برحدون اور اس سے مشابر ہہت سی چیز بی قرآن مجد کی تفییر بربن سے ہیں اس قتم کی روایات جب بعض تابعین سے بطور تفییر باین ہوتیں تو امنہیں نہ نہ باتھا چہ جائیکہ حب وہ کبار صحاب سے مروی ہوں ، بالآخر برقراء ت کا جزع بن گئیں اور اب وہ تفییر سے زبادہ اور قوی ترجی ، ان سے صحت تاویل کی معرفت میں سہولت ہو مباتی ہے ۔ تاہم مالیا علم ہے کہ اس کی فضیلت صرف علماء ہی جانتے ہیں ۔

حصرات عبداللد بن مسعود ، ابى بى كعب اورعبداللد بن عباس رضى الله عنه سے جوالفاظ قراءات متوانزه ك خان مروى بين ظا برہے كروه مى سالقرباين كے بوحب تغييري جي ،

حصرت عبرالله به معود رضی الله عنه سے ان کی قراع ت ان کے کوئی اصحاب کے ذریعہ متواتر مہنی بہا اور اس کوعاصم نے ذرب حبیش رضی الله عنه سے ماصل کیا اور بر وہی ہے حب کو الویجر بن عیاش ، عاصم سے روایت کرتے ہیں اور اس کا تواتہ مسلم ہے اور اس ہیں وہ الفاطر شافرہ مہنی ہیں لہذا جو بہ خیال کرے کہ حصرت عبراللہ بن مسعود کے مصحف میں فائنے نے اور معود بین (قرآن مجبر کی آخری دوسور بین) نہ محبین مایے کہ وہ معود بین کومٹا دیا کرتے تھے ، وہ یا تو الفضد وروغ بیانی کر رہا ہے یا دوسور بین) نہ محبین میں مبتد الرب کے دور معدد بین کومٹا دیا کرتے تھے ، وہ یا تو الفضد وروغ بیانی کر رہا ہے یا کہ وہ معود بین اسمعود رصی الله عنہ سے دریعہ مروی قراء ت ماصم ہی کی قراء ت ہے دویا ترون میں معود بین اور ونا تھے موجود ہیں اور اس کی قراء ت عاصم ہی کی قراء ت ہی حجم دنبائے اسلام کے مسلمان میروقت مشرق ومغرب میں سفتے ہیں ۔ تو روایت متواترہ کے منفالم میں خبرا عاد کیے ویول کی جامسی ہے ۔

چونکر حضرت عبداللہ بن مسعور کے عمد میں عامۃ المسلین فا تھے کہ اور معدہ تین کو بخو تست مازوں اور اورا درکے لئے اذہر کئے ہوئے تھے لہذا انعبی معبلانے کا اندلیٹر نہ ہونے کی بنا پرایھوں نے ان سور توں کو ضبط محترمین لانے کی حاجت نہ مجھی ہو، یا بیر کر ایھوں نے اپندیدہ طرافیہ کے مطابق کر قرآن میں سے غیر قرآن علامات و کلمات خادے کر دیے ما بیس۔ ایھوں نے صرف معود تین کے ناموں کو مثاویا ہو اور اصل معود تین باتی دکھی ہوں۔ علام ابن حزم نے اس موصوع پر بابیں بنانے والوں کی مثاویا ہو اور اصل معود تین باتی دکھی ہوں۔ علام ابن حزم نے اس موصوع پر بابیں بنانے والوں ک

اپنی بہن سی تصانیف میں خوب خبر لی ہے۔

الغرض امت نے زمانہ نزول سے آج تک اور تافیامت قرآن کی حفاظت کا جو اہمام کیا ہے وہ كمى غلطى پيدا كرنے والے يا ويمي كو باتى نەرجىے و ہے گا . بير ايك طبعى امرينے كەتمام انسانۇں بيں حفظ اورعلم وقنم ك ايك جبسي صلاحبت بنهي موتى ليس جامير كحفظ وضبطك سامن اغلاط واومام مردور مينيست ونالود بوت رہے ہیں . ماصى فريب ميں مهم ديكور جه بي كرمست فين مسلم علماء منقدمين كى فران كريم او اس ك علوم مثلاً قراءت، رسم الخط، شوا ذالقراءات اوركتب طبقات مع متعلق مؤلفات مي مهني مكِه حديث ، فقته اورلغت ، نيز ديكِر مشرقي علوم سے متعلق تصانیف بھی شالعُ كر رہے ہيں . اس سے ان کامقصد نے انداز میں صلیبی عہد کو ارہ کرے تعصب وجہل سے تھر لور حملوں سے ذرایعراس نور کو ختم كرنا ہے جواس تاركيكرة ارض برقرآن مجبدك ذرايع محيلا اور حس نے دنيا كى عقل ولصبر سوتا بناکی بخشی اور لوگ جوق درحوق دین الندیم، داخل موئے اور سے عالم دگرگوں ہوگیا · اسس گروہ کی عزمز و غایت بالکل واضح ہے خواہ جھوطی اور فرسی سے یہ لوگ ظاہر کرنے رہیں ک وہ عیرحاندار اور لے لوٹ علمی تحقیقی مدمات انجام دے رہے ہیں - اس سرسری منفالہ سے ناری القرآن کے سلسلہیں یہ واضح موحانا ہے کہ ان مستنثر قنین کی ہر کوشنٹیں ناکام ہیں۔ بہ لوگ دنیا کو بالاكر والبس تعيرتهي دسول التُرصلي التُدعليه وللم برِمنزل كناب كي عظمت وصحت كا بال بسكامجي ثن كرسكة. اگراذ كهر نزلین کے ارباب مل وعقد اس فتم ی کتابوں کے نیٹر کرنے اوران پر مناسب مات يكھنے كا البام كريس تواس متم كى مكاروں برتمام دروازے بندموما بيس كے. وماذلك عسلى الله لعسذبيذه



پہلے بان ہوچکا ہے کہ موت اور قبیامت کے بعدیم دوبارہ اپنی حالت وحدت وجودی میں پکٹ بائیں گئے اور تمام ما میات واعراض معدوم ہوجا ئیں گی۔ نیز یہ کہ دنیا کے تمام ازمند ایک لمحدیا ایک نیز یہ کہ دنیا کے تمام ازمند ایک لمحدیا ایک نیز یہ کہ دنیا کے تمام ارمند ایک المحدیا ایک نیز یہ کہ دنیا کے تمام ہوں گئے۔ نیز تمام اسکند ایک نقطہ ( ۲ ۸۵ ۲۵ ۹) معلوم ہوں گئے۔ خوض زمان و مکان کی ہول ہمیلیوں (۱۵ ۱۷۵ ۱۵ سے ۱۸ ۵۵ ۵۱ ۱۵ اور حرکت (۲۵ ۵۷ میا) اور حرکت (۲۵ ۵۱ میا) اور حرکت (۲۵ ۵۱ میا) اور حرکت (۲۵ میا کے گا۔

ه ملاصدرا - عكمت عرشي عن ٢٦٣ - له محد وانساري ينطق صوري من ١٣١ - ١٣١ -

PRIMORDIAL ) عبوط کے بارے میں بحث کر بیچے ہیں جب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہبوط کے معنی شعور وجدی و وحدت و وجدی اس میں بحث کر بیچے ہیں جب کا خلاصہ یہ ہیں کہ ببوط کے معنی شعور وجدی و وحدت وجودی ( ONTOLOGICAL و ONSCIOUSNESS ) کو کھو دیتا ہیں۔ اوراس کا انجا کہ وحدت وجودی ( ONTOLOGICAL و مجازی کے دھوکے ( ONTOLOGICAL و کا اللہ کا کہ م اطاف وکٹرت کے دھوکے ( ONSCIOUSNESS ) کا شکار ہیں گئے ۔ مبوط کے معنی یہ بی کہ ہم شعور مالبدالطبیع ہو رکھتے ہیں کہ ہم اس میں میں کہ ہم اس میں میں کہ ہم اس کے دھوکے ( ONSCIOUSNESS ) کا شکر اوراک کی کر ہمارے باس صرف طبیعی وجبانی دشمی ( ONSCIOUSNESS ) شکر اس کے بعدادم و وجود ہی ہماری انا و آنائیت ( ONSCIOUSNESS ) کا منشاہ ہے۔ کیوں کہ اس کے بعدادم و وجود کی ہماری انا و ان ایک دومرے کے ضد و مخالف ہوئے کا احساس پیدا ہوگیا مقالے بیں اس سے بہی تیجر نکھتا ہے کہ ہمارا انا و وہ وہ وہود ما ہمدگرا جبی کا اور اس میں ہوئی اور اس میں ہوئی ہوئی اور اس میں ہوئی ہوئی اور اس میں ہوئی کا دراسے جول جا نا ہیں۔ اورا پنے وجود کو بھول جانا ہے کہ وجود مطلق یعنی ضوا و در تھا لی کو بھول جانا ہوئی اس میں ہوئی ہوئی ہمارا انا خط و در تعالی کو بھول جانا ہے۔ اس وجہ سی کہا جانا ہے ۔ اس وجہ اس وجہ وہ اللہ ہونے والا ہے۔ آد ہمارا وجود اور بہارا وجود اور ہمارا وجود اور مہارا و وجود اور مہارا وجود اور مہارا وجود اور مہارا وجود اور مہارا وہوں کا میں۔ ایک کی سے میں کہارا انا خط در تعالی کو جود کی والے جود کی ایک جسم شکل ہے۔ اس وجود کی میں کہارا انا خط در تعالی کو میونی والا ہے۔ آد ہمارا وجود اور مہارا وجود اور وجود کو میون میں کی میں کو میں کی میں کی میں کو میں کی کو میکون کی کو میں کی کو م

پس اس ببوط کی دجہ سے حقیقت منقلب ہوگئی۔ وہ چیز چو غیر حقیقی ومصنوی اور دننا پذیر ہے، ہمارک نظر میں حقیقی، اصلی اور ہا کدار معلیم ہونے نگی۔ اسی وجہ سے دنیاوی زندگی اور اس کے ساز د سامان فریب دہ میں ۔ جبیاک قرآن جمید میں ہے؛ ما الحیلوی الدنیا متاع العنروز (اور دنیا کی زندگی توہی وحوک کا مال ہے)۔ لہذاہم دیجھتے ہیں کہ وہ چیزیں چو غیر مادی، دوحانی اورام مابعد الطبیع سے وحوک کا مال ہے)۔ لہذاہم دیجھتے ہیں کہ وہ چیزیں چو غیر مادی، دوحانی اورام مابعد الطبیع سے مرتب میں مثریا وہ تھی واصلی (MOR ER EAL) ہیں برنسبت ان چیزوں کے جو مادی ، جبمانی وصوس ہیں ۔ بس جبیا کہ ہر چیز کی حقیقت اور توام اس کا وجو دہے ، اسی طسے مادی وصوس میں دنیا کا قوام (۲۶ م ۵۵۵) کا مالعیب

سے قرآن مجید-انعزان: ١٨٥ -

METAPHYSICAL WORI) ہے۔ اس نظریہ کی تائیدمیں ملامددا کہتے ہیں کہ بنظاہر بوئے الفاظ (LITERAL TEXT) کے بیردہ میں ایک فکر و نخیل ( IDEA) لوشیدہ ہے۔ایک جسم میں نفس ( ۲ ۵ و ۷ ) مخفی ہے۔ایسے ہی اس دنیا ئے مادی ومسوس کے لیٹن ظر BACKGROUNL ) میں ایک دنیائے مابعدالطبیعہ سے یہ بیا کا بغیرفکر دنجیل کے مکھ الفاظ معلم كى چندلكيرون كرسوا اوركيخ نبير، اورنفس كر بغير بسم فقط خاك كا دُهير بيا اى ة عالم الغيب كي توام كي بغيريد دنيا تائم ودائم نبي روسكتي ربطام ريكه و عالفا ظرموس ـ ليكن فكرومفهم غيرمحسوس وغيرمرني عب هيم محسوس بي ليكن نفس محسوس ومركى نهبير . اليب بہ دنیاہی محسوس ہے لیکن عالم مالبعدالطبیع محسوس ومرئی نہیں ۔ بطام ر لکھے ہوئے الفاظ اورجسم ادرانهام يذير PERISHABLE & DESTRUCTIBLE) يكن ايك يْفْس غِيرْفاني و نا قابلِ انهدام (IMPERISHABLE & INDESTRUCTIBLE) -اس طرح یر دنیا ئے مادی فانی و انہام پذیرہے۔ سیکن دنیا ماوراء الطبیعہ دنیا کے نبات و مر (ETERNAL) ہے۔ہم تکھے ہوئے الفاظ یک کثرت (MULTIPLICITY)دیکھتے ، جسم ادراس سے اعضاء و جوارح بھی کثرت برد لالت کرتے ہیں- یہ صورت فکر ونفس میں نہیں میں سے ہراکی مبل کا نہ وحدت (۱۲۷ ۸۷) پردلالت کرتے ہیں -اسی طرح یہ دنیا ئے مادی يت كا كهواره بع - جبك عالم الغيب وحدت كا - يس معلوم بواكر جو چزي ننا نيرير، باطل، لی اورغیرحقیقی بی وسی مادی و محسوس بین - اور جو چیزین غیر مادی ، ما بعدالطبیعه و برتراند سوسات بين ، وه حقيقي ، لازوال اوراصلي بي - ديجيئه اگريم اينے نفس ( soul) كے فعال فور کریں نود کھیں گے کہ ہماسے حواس خسہ ( ظاہرہ )اس عالم انشہادہ لینی دنیا کے مادی و سوس کے ساتھ والبتہ ہیں۔ اور ہماری جا رحواب با طنہ ( FA C U L TIES) قوست خیال. 

کے ملاصدرا ۔اکمپرالعارفین ۔الرسائل ۔ ص ۲۹۷۔ کے ایفنا ؓ ۔

قرت تعقل (۱۸۳۱ عداره) و مران کے ساتھ مقید ہیں۔ لیکن ہوا ہی طفہ ذمان و مران کی سے متعلق ہیں۔ حواس خسہ زمان و مرکان کے ساتھ مقید ہیں۔ لیکن ہوا ہی با طفہ ذمان و مرکان کے ساتھ مقید ہیں۔ لیکن ہوا ہی با طفہ ذمان و مرکان کی حواس خسر میں خود ختاری و آوادی نہیں لیعنی اگرنفس دیکھنا جا ہے تو کان کی حجال نہیں کہ وہ دیکھنے سے انکار کر دے اور بند رہے ، الیے ہی اگرنفس سنتا جا ہے تو کان کی طاقت نہیں کہ وہ نہیں ہو وہ نہیں جواس با طفہ کو کچھا فقیارہے۔ شلا تو تر نیل شیطانی و سادس تبول کر کے عقل کو پر لیٹان و براگندہ کو سکتی ہے۔ حواس خسر کمر شدید دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے آنکھ کی طاقت نہیں کہ وہ کو ان کا کام انجام دے ۔ کان کی صلاحیت نہیں کہ وہ تو تر بلس کام انجام دے ۔ ہمالیک ایک وحدت بائی جاتی ہے۔ وہ ہوائی ایک وحدت بائی جاتی ہے۔ قوت خیل ایک وحدت بائی جاتی ہے۔ وہ تو شرخیال ایک وحدت بائی جاتی ہے۔ وہ تو تر خیل اسے قوت وہ خیل کے باس جمیعتی ہے اور تو تر تجیل اسے قوت وہ خیل کے باس جمیعتی ہے اور تو تر تجیل اسے قوت وہ تو تر میں کہ کی حددت بائی جاتی ہے۔ یہ جا دور تو ہو ہوں کہ کہ تو تر تر نوان کا کام انجام کی مدن کہ کی جددت بائی جاتی ہے۔ یہ جا دور تو تر تجیل اسے تو تر تو تر نوان کی جاتی ہے۔ یہ جا دور تو تر نوان کا کام انجام کی کہ بیت کی تو تر میں جو دورت بائی جاتی ہوں ہوں کہ تو تر تو تر نوان کی جاتی ہوں کہ کی خود تر نوان کا کو کی تو تر تر نوان کی جددت بائی جاتی ہوں ہوں کہ کہ تو تر تو تر نوان کو تر کی کہ تو تر تر دورت بائی جاتی ہوں کہ کی تو تر تر تو تر کو تر کو تر کی جددت کہ کی جددت کے کہ جو دورت بائی جاتی ہوں کہ کہ تو تر تو تر تر تو تر کو تر کو تر کو تر تر کو تر کو

او پریم انسان کی حالت اصلی و کا مل سے بسبوط کے بارے میں بہت گفتگو کر میچے ہیں۔ اس
سلسلمیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملا صدرا کے نزدیک ہرانسان ایک چھوٹی دنیا عالم صغب سر
سلسلمیں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملا صدرا کے نزدیک ہرانسان ایک چھوٹی دنیا عالم کبیر (MICROCOSM) کہا
حاتا ہے۔ اوراس کا نات کو ایک جرون کی دنیا برصادتی آئے ہیں وہ بڑی دنیا بر سبی
مباری و الی صادی آئیں۔ اس سے ہم بہی نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب انسان د عالم صغیر) ابنی حالت
اصلی اور کمال سے ہبوط کر جہا ہے تو لیقیناً یہ کا نات د مالم کبر ) ہیلے ہی اپنی حالت اصلی و کمال لینی اپنے
مہاری دمنیع مالبدالطبیعہ (MET APHYSICAL SOURCE + ORIGIN) سے ہبوط کر

لك البنأ-ص ٢٩٧-٣٩٠ كه البنأ-ه البنأ-ص ٣٢٧-٣٢٧-

و ایناً - ص ۱۳۲۳ - ۱۳۲۳ ملاصدرا - الواردات القلبید - ص ۱۵۰ - ۲۵۰ الله ملاصدرا - الواردات القلبید - ص ۲۵۰ - ۲۵۰ الله ملاصدرا - اکمیرالعارفین - الرسائل - ص ۹ ۹ ۲ - ۲۰۰۰ -

کیڑے کے ماند ہے ،جس کا تار و پو د حرکت ، ندوال ، مختلف صورتوں کا مسلسل دھالا (۔ ENT OF FORMS

بود اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح عقل قادر ہے کہ باقل و ہو شیار انسان کے ذہن میں ایک احساس بود اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح عقل قادر ہے کہ باقل و ہو شیار انسان کے ذہن میں ایک احساس غربت کو ایجاد کرے اور اس میں عالم ملکوت کے لئے ایک خواہش وارزو (۱۹۵ ۲۸۱۵ ۱۸۷)

کو اُبھارے ، لیس عقل کے ذریعہ ہم اپنے نقا نفس وعیوب (۱۸۵۵ ۲۸۲ ۱۸۳۱) سے آگاہ ہو کو اُبھارے ، لیس عقل کے ذریعہ ہم اپنے نقا نفس وعیوب (۱۸۵۵ ۲۸۲ ۱۸۳۱) سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور اس حقیقت ہم دلیے نہیں کر ابھی ہم اس دنیا میں جس طرح ہیں درحقیقت ہم دلیے نہیں ہیں۔ لیعنی ہمارا اصلی وطن کہیں اور ہے ہم اس دنیا میں جلا وطن شخص (۱۵ ۲ ۲۵) کی طرح ہیں۔ جس اخیا کہ قرآن مجید میں ہے اُ سند سیام الیا تنا فی الا فاق دنی انف میں میں میں یہاں سک کہ ان پر کھل جانک دہ حق ہیں۔ دہی میں میں میں یہاں سک کہ ان پر کھل حائے کہ بے شک دہ حق ہے۔

بِس فلسفه اسلامی ایک انسان کو بدیمی (PR 10R 1) تھورمیں پیجسیم عقل سیجنا ہے۔ لینی انسان جسم کا اولاً عقل (IN TEll EC T) ہے اور ثانیا کیجے اور ۔ اسی نے ملاصدرا کہتے ہیں کرانسانی جسم کا کمال بالفعل (RNTELEC HY) نفس نا طقہ ہے۔ اور نفس ناطقہ کا کمال بالفعل عقت ل کمال بالفعل (ENTELE C HY) نفس ناطقہ ہے۔ اور نفس ناطقہ کا کمال بالفعل الله تعالیٰ سے ملاقات (IN TEll EC T) میں اسلام ہے۔ اور عقل کا کمال بالفعل الله تعالیٰ سے ملاقات (ENCOUNT) موں ہوں اواکی جا سکتا ہے کہ انسان موں کی ہے۔ اس نظریہ کو دوسری عبارت میں یوں اواکی جا سکتا ہے کہ انسان جسانی کے بہر منظر میں انسان مقلائی کہ منظر میں انسان عقلائی کو خلا و ند تعالیٰ کے سامق ایک رابط اور لگاؤ سے۔ رہم نفس ناطقہ کی بیت میں اس نظریہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو کمریں گے)۔ اسی دجہ سے ملاصد لا پہلے کی بحث میں اس نظریہ کے متعلق تفصیل سے گفتگو کمریں گے)۔ اسی دجہ سے ملاصد لا پہلے

المن قرآن علم السجدة : ٥٣ - سل ملاصدرا -الشوابدالرب بيرص ٢٠٤ - ١٠٧ - ٢٠٣٠ - ١٠٠٠ ملاصدرا - الكيرالعارفين -الرسائل - ص ١٣٣٠ -

٣٠ ملاصدرا- رسالة في الحشر- ص ٢٣٩ -

ئ كامل الدالبشر مفرت آدم كوعقل (٢٠ ٢ E L L E c ٢) كي ذريعة الونا العقلي كه كرشناخت (IDENTIA) کرتے میں اور جار کونفس امآرہ (SEDUCING SOUL) کے وریعے اخت کرتے ہیں۔ اوپر گذر حیکا ہے کرعقل سے نفس کا صدور (EMANATION) ہوا۔ ایسے م کے ایک میلوسے قواد نکلی تھی۔ بنا مرین اگر حواد معلول ہے تو آ دم علت اور سیلے گذر ہے کہ معلول علت ہی کی ذات سے ہوتا ہے لیجن ضعیف ایس اگر حواد نفس ہے اور آدم عقل تونفس عقل ہی کی ذات سے ہے لیکن صعیف اسی وجرسے ملاصدرانفس کو آگ یا اد سے بيدديت بي -آگ دوچزون كي آميزش كانام مح - نورا ورحارت يا احراق - يبان تشيلاً نور ، کی نما تندگی کررہی ہے۔اورح ارت واحران نفس کی ۔لیس نفس اگر درجہُ است کمال کو پینچے نووہ انورلعنی عقل ہوجاتا ہے اور کوئی مادہ احراف باتی نہیں رہتا ۔اور اگرنفس ترتی نکرے بکہ ر کرے تواس کا ماد و لوینی عقل خانص نار وظلمت میں مبدل ہوجا تا ہیے۔ اسی طرح عقل خدا وندکی بہلی خلقت ہے توعقل معلول ہے اور الله علت تام یا علت اولیٰ ہے۔ مذکورہ مرہ کے مطابق عقل معلول ہونے کی حیثمیت سے ذات نعلا وندکی تا نیر مبس سے ہے۔ جب خلافد رمطلق بے توعقل بھی وجود ہوگی سین مقید دمتعار کیں عقل کا کمال بالفعل (-EN TELE H ع-) خدا والدسے ملاقات سے ایعنی مخلوق ہونے کی حیثیت سے خدا والد تعالیٰ سے جر ری و جدائی ہوئی۔ تواس دوری وجدائی کوختم کر کے حدا وندنعالی سے ملنا روصال) ہی عفل کال بالفعل سے دیر بات بھی قابل عور سے کہ وجود کے مرحلہ میں انسان نیم ملکوتی ( - QUASi ) الاز م المي المن الم فدا وندتعال كى صفات سا بني أب كومتصف كرسيخة مين جبيا مديث ميں سے: - تخلقوا ماخلاق الله - تو معلوم مؤاكر مميں صفات مداوند تعالى كااك د کے ظہور ہوسکتا ہے گویا ہم میں خدا وند کا کچھ ہے الیکن ہماری کوئی چیز خدا و ندلعالی میں نہیں (WE HAVE SOME - THING OF GOD BUT GOD HAS زات منزه ویاک ہے۔

الغرض آدم عليه السلام انسان كامل (UNIVERSAL MAN) تق- اگرچران كودجود

اصدرا - اكبيرالعارفين - الرسائل - ص ٣٢٦ كله ملاصدرا - الشوابدالربوسي - ص ١٩٨-

بی لانے کے نئے خداوند تعالیٰ نے مادہ ( MATTER) اور ختلف عناصر طبیعی سے کام لیا مروہ النانی کمال کا اصل نمونہ یا بیندائی نوند ( PROTOTYPE) تقے ملاب یہ کہ امرالئی کے باعث ان کے مارہ میں قلب و شیدل وجودی ( NTOLOGICAL) تقی طلب یہ کہ امرالئی کے باعث ان کے مارہ میں قلب و شیدل وجودی ( TRANS MUTATIOI) کا مل دخالم طلب یہ کہ امرالئی کے باعث ان کے مارہ میں بیشتی حالت میں عالم لکوت تک بہنچ سختا ہے، بشر طیکہ دہ بلحاظ وجود ( Y NA NE OLOGIC ALLY ) کا مل دخالعی ن جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ فوع النان ( SPECIES ) کا مل دخالعی ن جائے ۔ یہی وجہ ہے کہ فوع النان ( SPECIES ) کا میں میں جو کے باوجود ہی غیر مادی وروحانی وعقلانی بن سکتا ہے ۔ الغرض بوط کے بعد آدم وجواد تمام کمال وفعلیت ( Y C TUALITY ) کو کھو جیٹھے کے اور ہرحیثیت بوط کے بعد آدم وجواد تمام کمال وفعلیت ( Y C TUALITY ) کو کھو جیٹھے کئے اور ہرحیثیت سے بالقوۃ ( STATUS ) ہوگئے ۔ ( بیہا ں مون مقام کمال سے تنرل ہی سمجھانا مراد ہے ) ۔

ہبوط کا یہ ڈرامہ ہرمنفر شخص کی ندندگی میں منعقد ہوتا ہے لیعنی اس کے نفس کا ماں کے ایم
یں نازل ہونا اور نطفہ سے مل کر ایک ہونا - اسی نفس کے فی الواقع ( ۷۵۲ ۲ ۵۸۷) مبوط پر
یلات کرتا ہے ۔ ویکھنے دحم میں نفس بالکلمنی کے ساتھ مل جاتا ہے اور ہیوٹی آڈلی کی طرح بائکل
یلات کرتا ہے ۔ ور سیجھنے دحم میں نفس بالکلمنی کے ساتھ مل جاتا ہے اور ہیوٹی آڈلی کی طرح بائکل
یلات کرتا ہے ۔ ور سیجھنے محم میں نفس بالکلمنی کے ساتھ مل جاتا ہے ۔ اگے جل کرنفس ناطقہ کی بحث میں بالتفصیل گفتگو
در سی گے ۔

الغرض ہوط کے بعد آدم د مواد کے درمیان جوائی ہوگئی اور وہ ایک دوسرے سے بچوگئے۔ بھر
افاع واقسام کے مصائب جیلنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جا شلے اور ان کو قرار والحمینان حال
انواع واقسام کے مصائب جیلنے کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جا شلے اور ان کو قرار والحمینان حال
انواع داکید دوسرے کے سکسل تھے ،الیے ہی نفس ناطقہ کا قبلہ اور کمال عقل ہے ۔۔۔۔
انواع کی دوسرے کے سکسل تھے ،الیے ہی نفس ناطقہ کا قبلہ اور کمال عقل ہے درسے کا دوسے کا کو جانو میں مقل کو جانو جس کے درسے کا کہ دوسے کا کہ دوسے سکتا ،اور نفس مطمئنہ کے درجہ

على ملاصدرا - اكسيرالعارفين - الرسأل - ص ١٣٢٠ -

ماصل نبین کرسکنا- دیکھئے اوم وحوار ایک دوسرے کے کمل تھے کیونکہ جواد کو آدم ہی کی ذات بكالاكيا تهاجيبا كدنعنس كاصدور عقل سيربكوا تهاءاس كي شال جماري عام زندگي ميس عتى ہے اور متے ہیں میاں بوی میں سے ہراک دوسرے کومکمل کرتا ہے ۔ فرمان فداوندی ہے ، معن اس دا نستم لباس لهان " اگرچ دحم ما درمی*ں برنفس کا مبوط ہوّا ہے۔ لبکن فکر کی ضرور*ت ب، كيونكريدنفس عقل كا حامل بي- اورعقل ميس يرصلاحيت بيك عالم ملكوت سي أول بوا ل ( BROKEN LINK) دوبارہ قائم کر سکے۔اسی وجہ سے قرآن نے اس دنیائے محسول SYMBOLIC) کو بلاغت ، ملامتی اورا شاری مونے کی اہلیت (Significance حت سے بیان کیا اورانسان کوا ولوالالباب (١٨٢٤٤ Ec ٢ خطا ب کرکے تدبر وتفحص کے بنے اُ بھارا تاکہ وہ سمجھے کہ کا ثنات کی ہرچیزا درم رم رزرہ اوروہ ت جوان میں صفر سے اپنے صانع بحتا و بے ہمنا . بیان سے برتر (INEF F AB LE) اور مطلق خداد ند تعالیٰ کے وجور میرگوا ہ ہے۔ بظام قرآن کے مام ایات دکلمات کثر ---M ULTIPLIC 17) برد لالت كرتى مين اليه بى دنيا كى مختلف اشياد كرت مين الد ے کہ ہر ہر جملہ خدا وند کی ایک نشانی ہے اسی طرح دنیا کی سرچیز بھی اس کی نشانی ہے ۔ اس عالم الماده كى مريزا بن عالم الغيب ك وجرد بركواه بديس اس نقطر نظرس وسااكب برا ئب خانه ( GREAT MUSEUM ) ہے اور ہم مجبور میں کہ اس عجائب خانہ کے اندار رکریں ا در علم کسب کریں ، فکر و تد برکریں ، جہاں ہر خلوق اپنے طور برا بنے خانق بے شال کے دو برگوامی دے رہی ہے دلیکن اگرمو جودات کو مرمری لقط نظرسے، جدا ( ASISOLATED PHENOMAN ) كرك ديكها حائے تو ده سب دھوك اور فريب كے سامان واساب ، جس كودنيا كاحقرمتا عاكها جا تا ہے ۔ جو ہمارے معتقت وبقين كر سنجنے كى لا ميں ماك ہوجا یا ہے ملاصدرا کے نزدیب پرخلقت ایک سغرہے اس کا آ غاز خلاوندسے بُوا، اوراس کا انجام را وندہی ہے۔ جبیا کرقرآن میں ہے: اناللهِ واناالیه ساجعت ہم الندے لئے ہی اور اکواسی کی طرف بھرنا ہے ۔ اور موفاء مے نزدیک بیر خلقت ایک انوکھا سیفام ( MESSAGE) المرقران بقرة : ١٥٧ -

ہے جس کا مبلاء ومعاد (ALDHA + OMEGA) فعا وندہی ہے۔ بیس کوئی یہ نہ مجھے کہ خلقت کا آغاز مادہ ( MATTER) سے بڑا ۔ چنا نچر قرآن میں ہے: عوالا قل والآخد و الآخد و النظا صروالباطن ۔ وہی اوّل ، وہی آخر ، کوہی ظاہر، وہی باطن ا

مختصر یه كرملاصدرا كننديك كمال (PER FECTION) مميشه في النات (-ESSEN TIALLY) نقص وقصور (IMPERFECTION) سے آ گے ہے-اسی طرح وجودمطلق د ہود مقید سے اور علت معلول ہے ، حیات موت سے ، خالق مخلوق سے مقدم ہیں اسی طرح خیر شر (EVIL) سے پیلے ہے۔ اگرخالق نہ ہو تومخلوق کا تصورمحال ہے۔اگر عیات نہ ہو توموت کا تصوّر غیرمکن ہے۔ اگر کمال وخیر نہ ہوتے تونفق ویٹر کاتصور نامکن ہوتا ۔ اسی طرح اگر خدا وند - تا درمطلق -ويودمطلق . واجب الوجور منه الوناقص مكن الوجود يا موجودات كالصورى نهي كميا جا سكتا تفا خداوند کےمقابلمیں تمام موجودات اعلاض (AcciDENTS) کی حثیت رکھتی ہیں۔ کیونکروہ فانی ہیں۔ الييس حيات سي مقابله مين جواصيل (PRINCIPIAL) سيموت أيدعوض (ACCIDENT) ہے الیے ہی مشرد EVI )خیر کی نسبت سے وض ہے اورانج اکا رجننے اعراض ہیں سب واکل ہوجا میں عج ا درجواصيل ب ده كمال وحقيقت ب وه باتى ره حائك كا-لهذاكولى به ندكي كرنطفه ناقص حالت ميس ب ا وروه نقس سے كمال كى طرف عبا ما ہے اور ايك سعولا بعالا انسان بن عبا ما سے تو يہاں بنظا ہر يبعلوم ہوتا ہے کا نقص کمال سے بہلے ہے لیکن برغلط ہے ہم بہلے بیان کر چکے ہیں انسان کامل یا نمونہ انسان کامل (PROTOTYPE + MODEL) يبلغ بى گذرجيكا مع - يرفقط بهوط مكابعد نقص وتصور انسان میں آگیا تھا۔ سیکن بیلقص وقصور عرض ہے دائمی شہیں - مندرج بالانظريد كمكال نفق سے ،حیات موت سے ،خیر شرسے ، خدا و در مخلوقات سے مقدم سے ۔ ہم بیز ابت کرنے کی کوشش مری کے معرجدید کانظریرارتقاء ( Evolutionism) بالخصوص ڈارون کا نظر سریر (ORGANIC EVOLUTION) غلطاورانسانی فکری تعادل کے خلاف ہے۔ اس کی بنیار باطل پرہ جوحقیقت سے دور ہے ۔ آئندہ ہم اس نظریہ کے بطلان پرگفتگو کریں گے۔ دسلسل)

## detet

وله قرآن مديدا ٣ - نكه ملاصدرا وساله في الحشر - الرسائل - ص ٥٥ - ٣٥

## احمدامین اسلامی عالمگریت کی جدید تشریح

ولطِلف فالدرب بين سنوجيد فيم لور

## ا - وطن اور قوم پرستی

ا حب الوطنح يا توم توستح كا منبت بهلو:

ا ماہم ۱۹۲۰ میں جب احدایات رسم ۱۹ - ۱۹۸۸ مریس ساجی وادبی اصلاحات کے بروار نے اپنی مہائی تصنیف کی ندرکیا تو ابھی بروار نے اپنی مہلی تصنیف کی ندرکیا تو ابھی

يداس كامطدب محدعبده كيبش كرده مفهوم ير مطابق حب الوطني سمجها بالتقا مصطفع عبالانق كے بعدعبرہ كے بہت سے جانے شينوں ميں احمد أمين كئى وجوات كى بنا پرسب سے زيا دہ حقيقى حانشین تقے۔ اُمین اپنی حب الولمنی کی ابتلائ تعرایف مندگی کودمن کی خدمت کے لئے وقعت کو میں ادائیگی فرض کومرکزی فقطر بناتے ہیں اور بیا اُن کے نزدیک صحیح اور بی حب الوطنی سے -متهم بوگ بیساں طور پراپنے کام ﴿ بِیشْے کے ذریعے وطن کی خدمت کرتے ہیں ۔کسان کاشت کاری اود دولشیوں کی دیچھ: بدال کرمے ، نجار اپنی کاریگری سے ، سوداگرا سے مخارتی لین دین سے ، خاکروب گندگی صاف کرے ، حاں بچوں کی میرورٹ اورگھر کی دیکھ بھال سے ، خا دمہ اُس کی مدد کرے ، ڈاکٹر بیار اوں سے لٹرنے اور مرابینوں کا علاج کر کے ، آگ بجمانے کا عملم آگ برقا ماكر، دانشورعلم مبيلا نداورجالت كاخاتركرك، سياست دان قول دنسل ميرسسي أكوكام! إ ہے پمکنار کرنے اور چھوٹ کوعیاں کر کے ، شاعر ، موسیتعار اور مام طور میرتمام نس کار لوگوں ک زندگی میں مسرت دحس کا صافہ کر ہے ،اگر بہتما کام مکمل طور پالنجام دیئے جائیں اورصرف ذا ْ فَا كُرُه بِينِ نَظِرَ بِهِ بِكُهُ عَامِ نُوشَحَالُ وَتُرِيِّي كُمْ بِينِ نِيالِ بُوتُواُ سِحانِجام بِينِي ولي سيج عبِ ولحن أَبْرَ مین امین اُس توم گرده کی تعریف و توسیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے جس سے تعمیری فا والسندى ماتى ہے معققت ميں جيساكنهم آھے ديجيس كے امين وطن وا بنے مفرق كے مطابق رداتی واطلاسلم میں تیانبین کرتے اس نقلراقه ال بده مرف اید مروج لفظ مجاس مديدمنهم كى بروا كشے بغیرانتخاب كرتے ہيں بكراً سے تديم لفظ اُست را يان والوں كا فرت، كي مترادن كے طور راستعال كرتے ہيں - اىم السامعلى بو اسے كەلعد ميں قوم برستى كے خلاف مدوجبد کے دولان دواس غلط تعورسے باخبر ہوگئے تھے اور تب اُن کی وفا داری کا اُٹ اُ لْمَا نْتِ بِإِمْدِن كَىٰ طِهِ مِرْكِي عِلْهِ

جیاکہ پہلے تا یا ہے سرمیدہ سے حیال میں وطنیت کا مغہم نظریہ حب الرضی تک مج میں سے مُراد اصلاح ہے بہر حال اگر توم پرستی کوشا مل کرنے کی غرض سے وطنیت ہے ۔ دسیع کر دیا جائے تب ہی ہر حال میں اس کا مطلب قوم پرستی کا مثبت بہاو ہوسے تا ہے ۔ مشہور تششر ق مستمد (۱۲ مر ۲۰ مرد در ۷۲ مرد در ۲۰ مرد در سرد کرد ا "ابنی قوم کے تما) افراد کی بوت کرنا، اُس کی فعارے وہببو یکا خیال کرنا، اس فعلاے وہبود

کے بیے مُوثر و فا داری پیلاکرنا اور اِس کونمی جامر پہنا نے کے بیے تعیری کام کرنا ہے

ابنی سوائے عمری میں جہاں و ، اس اُمرکا ذکر کرتے ہیں کر جب سے انہوں نے سیاست میں تحیب لینی سٹ ڈع کی اُن کا تعلق "الاستا فالا ما کے حامیوں سے دیا ویاں ایمین واضح طور میر اس بینی سٹ ڈع کی اُن کا تعلق "الاستا فالا ما کے حامیوں سے دیا ویاں ایمین واضح طور میر اس بات کوت ہم کرتے ہیں کرتے ہیں کہ آن کے نظری حب الوطنی کا انحصار محدوب ہ کے خیالات ہم ہے مصطفعے کامل کے ہیروکا وس کے برخلا و نہیں کے نظری انواج کی والیسی تمام سائل کے حل کے میروکا وس کے برخلا و نہیں کے خیالات کے مامی فیون تعیدی میلان کی فو قدیت بی میروکا و اور ایک میلان کی فو قدیت بیرز ور دیتے ہتے ۔ ابنی "باب جدید دور میں اصلات کے دہنا' جن اُمین دوبارہ اس مشلے پوغور کرتے ہیں اور ترقی بیا اُریک کے اظ سے اسے سیسیم کریتے ہیں :

در إس قسم کی سیاست بعینی سیاسی بلوغ یا پختگی پر تھروسہ کمیڈا جو تعلیم و تربیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جہ باتی ہوئے ہے جہ باتی ہوئے ہے جہ باتی نشروا شاعت کے میدان میں اس کی کامیابی کا شائد ہی کوئی امکان سے کامیابی تو انھیں ہوتی ہے جو برانگیخت جد بات اور قومی احساسات یا ولولے کے سخت کا کرتے ہیں ۔ میری وج سے کہ عبلالسندنی اور مصطفع کامل سیاسی کھا کا سے محد عبدہ سے ذیارہ کامیا ب سے " کا ا

بایں ہما ہمدا بن مذکورہ بالارجیان کے مقلبے ہیں محرعبرہ کے اس نظریہ سے مفلوب ہوگیا جو
محرعبرہ نے دواتی اسلام میں سلس ترتی پر ایمان کے اضافہ کے ساتھ بیش کیا ۔ کاہ امین نے جو
محدعبرہ نے دواتی اسلام میں سلس ترتی بر ایمان کے اضافہ کے ساتھ بیش کیا ۔ کاہ امین نے جو
کرکے خود کو ایک لاکن شاگر دئا بت کیا ہے۔ اُمین کے ایک مضمون کا عنوان " ترتی کی علامت" ہے۔
جس میں وہ قوم کے ایک لائری معیار" کا تصور پہڑا کرتے ہیں جو اُنہوں نے ایمان کے اسلامی اصول آدید
میں مان وہ قوم کے ایک لائری معیار" کا تصور پہڑا کرتے ہیں جو اُنہوں نے ایمان کے اسلامی اصول آدید
سے اخذ کیا ہے جو نعدا اور اُس کی علوقات کے اضحاد کی دمیل ہے، حقیقت ہیں ہی وہ اصول ہے جب وہ
موماً اپنے نظری اُنہ اسلام ( ۲۰۱۱ میل ہے ۔ ۱۵ - ۱۵ میل اور نتیجتاً عالم برست می
کی بیاد بنا تے ہیں جدیا کرآ می بنایا جامے گا۔ تاہم یہاں جبکہ
اُنہیں اپنے دائرہ فکر کو معربی اصلاح کے خیال مک محدود رکھتے ہیں یہ ایک معمون نظریہ قوم پرشی

کی میں طام ہوتا ہے۔ سیکن دوبارہ تمام ندور ترقی ہوتیمیت بڑے اصول بردیاگیا ہے اور داخع طور برتر تی کی بین طام ہوتا ہے دور شعوری طور برقوم پرستا ندرجمان نہیں داخع طور برتر تی کی بین خواش مجول کا سبب نبتی ہے ور نہ شعوری طور برقوم پرستا ندرجمان نہیں مقا۔ کا برالا خلاق میں حب الوطنی بربحث ہے قودان یہ نکتہ زیادہ واضح ہوجاتا ہے جہاں اُمین اِسے اسلاح بہندی کے ہمعنی گردائتے ہیں ہے۔

مدمعرے مام رحم وواج کے اُس ملا بعے کی نبیا ووا بنے کا اس بہای کوشش میں احد اُ اُ کامیاب سے جی ۔ وہ تو دیکل کی ثرشی کے معترف میں ہو بور چین متشرقین کے لئے سے کہا ہے جی اور شوق کا یا صف واجب کا المی معرکے ہے یہ زیادہ سے زیادہ طی دا

پیاکرسکاء سکے فین ان و کامت بعدی دفی سے متعلق مضایی پرشترل ب اس کاب کا مجدمی بیمشایں دائش برکڑے ہیں۔ اس سے مجدمضاین میں اکسین معربے فنامن یں اپنے سفر کا حال بیان کرتے ہیں۔ یہ منایان طک کے تدرتی دساکل اور غیر ملکی طاقوں کے اُس سے فاکرہ اُ ٹیلٹے ہیں۔ اس کے علاد ، تاریخ سے فاکرہ اُ ٹیلٹے ہیں۔ اس کے علاد ، تاریخ معرکی غیرمعرون سستیوں ہد مفایان ہیں مثلاً معری سپوید یا ایک عظیم علم کمیا کا ماہر لوسف کے مان گریڈمسنشرق عمل کا کا ساتھی سنیخ الدسوتی ۔

احمداً مین ایک ما مرفیلیم جی تفے - درس و حدایس اُن کا محبوب بیشہ تھا جب کا اُن کے باس فرد کی جمرکا تجربہ تھا۔ اسکولوں کے اُن کی شائع کردہ بہت می کتب میں سے تانوی اکولوں کے لئے ایک کا ب الاظلاق بجی شامل ہے ۔ بہاں اَ مین کے مضامین کے موضوعات کا تعلق صون مقبول مصری رسم و دواج سے ہی نہیں ہے بلکہ جد بدم مری ادب کی ترتی ، تعلیمی فی اوراس مشم کی اخلاتی کرور لوں مثلاً صبط لفن کی نوتیات کا تعلق اور والے سے ہی نام اوراس موخوالذ کرمفنا میں اَ میں کے اُن اخلاتی خیالات کا اُنینہ ہیں جن کا تعلق خاص طور بیمصر سے ہی موخوالذ کرمفنا میں اَمین کے اُن اخلاتی خیالات کا اُنینہ ہیں جن کا تعلق خاص طور بیمصر سے ہی موخوالذ کرمفنا میں اَمین کے اُن اخلاتی خیالات کا اُنینہ ہیں جن کا تعلق خاص طور بیمصر سے ہی تاہم دہ قبل اسلام کی مصری تقافت میں کسی دلیج پی کا اظہار نہیں کرتے ۔ اُمین نے کا مل طور سے کہ وہ وہ بی کہ اور دور ون کی جم عمروانش ور رسنما ہی مذالا سے میں انونی کے دائے کردہ نئے تصویر کے والے گائے کہ اس سے بھڑا ہت ہوتا ہے کہ ایمن نے مغرب دانوں کے دائے کردہ نئے تصویر وطن کیا یا بندہ ہے جائے اگرت کو اپنے نظر یہ وطن کی نمیار بنایا ۔

ائین کی مثبت حب اوطنی کا ایک اورایم اظہاراُن کوششوں میں عیاں ہے جو اُنھوں نے معر کے مختلف مذہبی فرقوں کے درمیان بیلا شدہ کشیدگی یا تلخی بر خلبہ بانے کے لئے کیں۔ ابنی
سیاسی مرکزمیوں کے مختصریع عرصے میں ایک مرتب اُمین نے سلمان ۔ میسائی بھائی جا ہے کے مظاہر کی تیادت کی اوراس موقع بملنی شاندار کارکردگی کا ذکر بڑے جوش وخروش سے اپنی سوائے عری
گی کیا۔ اُنھوں نے اپنا ازم مری لیاس زیب تن کرے بلال اور صلیب والا جھنڈ الہولیا جبکدائن کے
ملی اُنھوں نے اپنا ازم مری لیاس زیب تن کرے بلال اور صلیب والا جھنڈ الہولیا جبکدائن کے
برابرمیں میسائی یا دری اپنی مذہبی ہوشاک میں ملبوں کھڑا تھا ۔ چنانچ ہمتھ (برس مرد مدی میں
کرمسانوں کے باسے میں میں مولے گے کہ حقیقت میں صلانوں میں ایساء احساس اپنائیت جس میں
غیر مقیدے کے بوگی شامل ہوں مفقود سے یا حمداً میں برلگونہیں ہوسی کی بلکہ ہماسے ہاس ہر وه سبب بوجود بخس کی بنا بم ایم ایم کوقوم برستی کی اگوادشم کے خالص منفی الصحیم اس کیم ترین حرایت ایم کرین در منک

ہندوستانی قوم برستوں عبدیاللہ سندھی اورسعیا حمداکر آبادی کی طرح اکمیس دوسسری اقرام کی فلاح وہببود کے خیال کے پیش نظر سادھی اور اعتدال میں دکھنے کی تاکید کم برتے ہیں ۔ وہ حد ۔ الولمنی کو عالم کیرعوی فلاح وہببود کے اعلی ترین مقدد کا مطبع کرنا چا ہتے میں سکن خود اینے خاص وطن سے بھی محبت قائم دکھی جائے۔ اکمین کرنے یال میں میرجبت انسانی تحلیقا ۔ ، کے لئے ایس موطن سے بھی محبت قائم دکھی جائے۔ اکمین کرنے یال میں میرجبت انسانی تحلیقا ۔ ، کے لئے ایک موک برسکتی ہے ایسامی کے جواس وقت تک جائز سے جب کہ ۔ وہ غیر مکید یہ کے حقوق سے معرف مذہو۔

بہرجال اس کے باوجود اُمین جب توم پرستی کا ذکر مدید فکری رجمان کے طور مزیر تے ہیں تو اُن کا مطلب بجزاس کے منٹی پہلو کے اور کیجینہیں ہوتا جیا کروہ خود اپنے الفاظ میں کیتے ہیں کہ بہ سعادی ٹی تعصد وحنون اور قومی عانب داری "ہے۔ سسے

ذیل میں ہم قوم پرستی مِداَمین کے اہم اعرّا ضامت میں فرق کرنے کی کوششش کرمیں ۔ تمے ۔ ڈسلسل ،

## حواله جات

ا۔ اس مدیث کی سندا خنلانی مشلہ ہے تاہم اس کی اختراع اس برتک ، جہاں تک براسس ، صرورت کی مظہر ہے جومسلمانوں کے محب وطن ہونے کے طرزعمل کو احنی کرنے کے لئے محسوس کی گئی مہت اہم ہوگی

(LEIDSN 1903) مين شالع كياور VCN GRUNEB AUM عين ذكر ويدوا IN'TY AND VAN ETY IN MUSLIM CIVILIZATION : WIN

מיני באר באור (CHICAGO 1955) שם ושו : מי באר שם וניו . י בי ושו

STEPP " NATIONALISMUS UND ISLAM BEI MUSTAFA KAMIL LIN WEITRIG ZUR IDEENGESCHICHTE DER AGYPT-ISCHEN NATI NALBENEL ING ( DIE WELT DES ISLAMS, N.S. V ! IV, LEILIN 1956) 2 7; CF & VON GRUNEBAUM: MODERN 15LA - THE SEPPON FOR CULTURAL IDENTITY (LOS AN-

7-4-1962) OFLES 1962)

له احدامين - مصرسي ساجي اورادل اصلامات فا مدردار يدايك محنة رسد مطالعه كا مان ج جوزیادہ ترادی سرکرم یوں ی نذر کیا گیا ، جے ڈاکٹر اے ایم ایج ، مزید ، مکھ (1963 LEIDEN)

که سی الاخلاق رلجند النالیت، قاهر ا ۱۹۱۸ میراس ک RAPPOPORT LETE: RIMERS OF PHILOSOFHY

مع المرار سنف ) نے احمد امین این (غیر ننا لغ شده ) تحقیقی مقلے میں ایا ماص اب اس کے وعبده برائخصاركه مينوع بروقف كياب حب كاستيز حصداس مصنون بي واضح موجائكا م كتأب الانطان : ص ٢٣٥ ثله الضِياً: ص ٢٣٧

لله الفِناء : ص ٢٣٩ سه ٢٣٩

المه مفابركري بنيف الخاطر (يمضاين كالك مجوعب جواس في مصرك تفا فتي ميكزين الرسالت الثَّفَافِه - ادرالهِ لمال كرليُّ لكم ) حصيمتُم ص ٢٨

V. FRED CANTWELL SMIT : ISLAM IN MODERN HISTORY (PRINCETON 1957) ص : 44

الربخ الاستناذ اللمام الشيخ محدعيدة ، بررشيد رضاك مخصوص موصوع كرر للحكاعنوان

ی. (قایره ۱۹۴۱م)

الله معابل كرو امكين كى سوانح مرى معياتى ، (مكتبة النهفة قابره مهم ١١٩) تبيرا الميريش ۱۹۵۸ عن ۸۸-۸۸ -

لل زعماء الاصلاح في عصر الحديث (مكتبة النهفة قامره منه وعرالعديث ومكتبة النهفة قامره منه وعرالعديث ISLAM AND MODERNISM IN EGYPT & CHARLES C.ADAMS & (LONDON 1954) کے علاوہ دیکھو 🕈 NADAV SAFRAN: EGYPT IN SEARCH OF POLITICAL COMMUNITY (CAMBRIDGE, MASS, 1961) خاص طورسے ص : ١٦ اله ونيض : طبرت شم ، اع - ايم - ايج مزير ، ص : ٩٠ ول فيض : جلد ويم ، ص ٢٣٧ الم مزید سهم ت كتاب الاخلاق: ٢٣٥ مع قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرسية (قابره ١٩٥٣م) UMBERTO RIZZITANO: LO SERITTORE ARABO EGIZIANO AHMAD AMIN IN ORIENTE MODERNO XXX/87. ك فيض الخاطر بيلاحقد باعلد ١٩٣٨ ومين شائع بوا. المي الضا ن منين .1/57/iii / 1/57 منين 1/57 منين 203/ii منين 203/ii منين 203/iii مع فيفن وو/ أذا اس كمعلاده وا/ ii الله علاده وا/ iii على عباتى: ااس لله المنتخب مسالادب العربي ، المغصّل في الادب العربي، المطالعة التوجيهية ، تأريخ الادب العسري (فابره اسمواع)

سه المدامين اورامين مرتى قندلي: الاخلاق للمدارس الثانوب وقامره امه 19م) سع ونين 227/111 / 279 ر 282/10 / 25/111/ × 1 سع ونين 194/111 منين 1/28 منين 1/28 ونين 48/11 ديكيو 18/1 بحى -

BABER JOHANSEN: MUHMMAD HUSAIN HAIKAL \_\_ EUROPE AND DER ORIENT IN WELTBILD EINES AGYP\_
TISCHEN LIBERALEN (BEIRUT 1967), CHAPTER: DAS ERBE
DER PHARAONEN, P.112-8

من حیاتی 3-202 میل ایناً ۱۳۰ کا کا در ۱۳۰ کا ۱۳۰ کا در ۱۳ کا در ۱۳۰ کا در ۱۳۰ کا در ۱۳ کا



# ببركع الزمان فرورانفر خراساني مرحوم

الله عدرياض

پروفیبر بدیع الزمان فروز الفرا معاصر ابران کے ایک نامور عالم امحفق استاع اور سبسے بطر هم کر علوم و فنون اسلامبیمیں منبخر شخصیت تھے اسلام کے اصولوں کی روشنی میں آپ عصرِ حاصر کے مسائل کا حل بیش کرنے میں بالغ بھاہ انکتارس اور محبتہ استا نہ فکرو نظر کے حامل تھے ۔استا دنے کے مِن کہ ۱۹۵ء کو ۱۹۸ سال کی عمر میں انتقال فر مایا اور تنہ ان میں شاہ عبدالعظیم کی معروف ڈیارٹ گلہ کے جوار میں دفن ہوئے ہیں ا

فروزانفر مرحم ۱۳۲۱ه همیں لبترویہ (خراسان) کے ایک آسودہ حال اور علم دوست گولئیں پیا ہوئے ، منہد میں آکر آپ نے ادب بنیا پوری ، ادب لبناوری ، فرعلی فروغی ذکاء الملک اور دیگر فعنلاء سے منعد دسال تک انتفادہ کیا اور علوم و فنون اسلامی میں بھی ماصل کیا ، عرفی ان کی ممنزله فعنلاء سے منعد دسال تک انتفادہ کیا اور علوم و فنون اسلامی میں بھی ماصل کیا ، عرفی ان کی ممنزله مادری زبان تنی و فرائے تھے ، " بیں نے اپنے بررگوں کی زیر نگوانی ، لباط محرکوت میں کی کراسلامی علوم و فنون کے عظیم سروایہ سے مہرہ مند ہوسکوں ، میرے بین نظر سند، ڈگری بالما زمان کا حصول نہ تھا۔ سم سام اسم کی مراسی ہی اسٹاد ، نئران آگئ تھے ، تبران پونیوسٹی کی اسیس پر امہیں والشکدہ معقول و ادبیات وعلوم انسانی کا استاد مقرر کیا گیا (۱۳۱۳ تن / ۱۳۹۵ می اور ساتھ دانشکدہ معقول و منان کا اس مناوں کے ایک ان دو وانشکدوں میں کم و مبیث ہی جو تو دھی د دلیف اول کے لوگ ہیں دیا ، اور ان کے ایران و غیر ملکی شاگر دوں میں سینکرطوں ایسے ہیں جو تو دھی د دلیف اول کے لوگ ہیں اس مناسبت سے استاد کو بلامبالف " استادگر" کہا جا اسکوں نے ادبیات واللہات کا درس اس مناسبت سے استاد کو بلامبالف" استادگر" کہا جا اسکوں نے ادبیات واللہات کے منانف شعبوں پر بہت سی کنامی ملمی ہیں جو تحقیق و تدفیق و تحقیق و ترجم و تصفیح و عیرہ کا

استاد فروز الفرنے مشرق ومغرب کے مبتبر سفر کے جن بیں سے بنتیز دعوت پر انجام پذیر جوئے ہیں ۔ جے اور عرب کی سعادت سے بھی بہر واندوز تھے ۔ پاکستان سے ان کو کئی بار دعوتیں ہی گئیں مگروہ صرف دوم تنبر لنٹر لفیٹ لا سکے ۔ آخری بار وہ جنوری ۱۹۲۳ء میں آئے تھے ۔ اس سفر کا وہ اکثر ذکر کرتے تھے خصوصاً اوارہ تحقیقات اسلامی ، اقبال اکیدمی ، کل پاکستان انجمن ترقی اُردو ، اوارہ تفافت اسلامیہ میں فضلاء سے تباد لہ خیال کرنے اور کو مہتان مری میں برف باری سے لطفت اندوز ہونے کا ۔ ادارہ تحقیقات اسلامی میں آب علاح بوری میں ہوا اور تشریب لائے ان سلامی ان کی گفتگو کا خلاصہ ادارے کے ماہمامہ " فکرو نظر " با بن مارچ ہم ہواء میں طاحظ کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان اور مجارے فوجی شاع علامہ اقبال جسے استاد مروم کو خاص ان کی نظر می اقبال کی تقریبات میں آپ نے متعدد مقالے پڑھے اور تفاریر کی ہی مروم کو خاص ان کی نظر می اقبال کی آمسیادی فکر ' مقدم محقی ۔ ان کی ایک معنی خیر تقریب کا فارسی ان کی نظر می اقبال کی 'اسلامی اختہادی فکر ' مقدم محقی ۔ ان کی ایک معنی خیر تقریب کا فارسی ان کی نظر می اقبال کی 'اسلامی اختہادی فکر ' مقدم محقی ۔ ان کی ایک معنی خیر تقریب کا فارسی

متن دملخصاً) راقم الحروف نے 'افبال رایولو 'کواچی میں چھپوایا نھا دا پریل ۱۹۶۹ء) جو مشتے نمونہ ' کامصداق ہے اب ہم استناد کی مطبوعة اليفات کا ذکر کردیں :

ا۔ سخن و بخنوران (۲ مبلدوں میں) مطبوع تنہان ۱۳۱۹ ان جھیلی صدی ہجری کے اسکن و بخنوران (۲ مبلدوں میں) مطبوع تنہان ۱۳۱۹ ان جھیلی صدی ہجری کا رسی تناعری اور ضمنا نیز کے بارے میں بجث و نقد رہشمل تحقیقی کتاب ہے ۔ کتاب میں فارسی تنعواء کی فکر و نظر اور ان کی سرفات و توار دات اس طرح مذکور ہیں کہ مولف کی دفت میں اور عربی اس کے نبچ کا قائل ہونا بی تا ہے ۔ استعاد کی اس کتاب نے فارسی ادب میں باب تنقید کا افتتاح کیا ہے۔

۲۔ عربی ، فارسی لغت (ننہان ۰۹ ۱۳ ش) اگرحپہ استناد لسے حسبِ آرنو مکمل نہ کرسکے ، مگراس صورت میں بھی ایک فابلِ قدرتا لیعٹ ہے ۔

س سیننے فریرالدین عطاً رئیشاً پوری کی زندگی اور تصابیف برنحفین (ننہران ۱۳۸۰ انش) اسس موصع براسننا دسعید نفیبی مرحوم نے بھی مخفین کی خی مگر مجبلاً ۱۳۲۰ انش ، ننہران) اسّا ذو و زانفر نے اپنی روش کے مطابق اس کام کومکس صورت میں بیش کیا ہے ۔

صور نوں، اس کی شروح اور لعبض تخلیلات کے بارے میں مفصل بحث موجود ہے۔ ۵۔ شافنب اور مدالدین کرمانی (نہران ۱۳۲۹ اش) حبس بیں شیخ کے مناقب و وار دات میکی مشرہ صورت بس طبع کروائے گئے ہیں .

۱۰ دُرسالر قستبرید کافارسی ترجید مع افادات و شیخ الوالغاسم قسیری کے مشہور عربی رسالہ کاکسی امعلوم مگر فریب العہد متولف نے نہایت شیری اور د لاوبر اندا نہیں فارسی ترجیہ کیا ہے۔ استاد نے منعد د تحقیقی مفالے لکھے ہیں ، جو اربان اور د بیگر ممالک کے موقر مجلوں میں چھیے ہیں ۔ مگر ان کا اصل میدان مولانا مبلال الدین رومی ومولانائے روم ) کے بارے میں تحقیقات اس بلے کی ہیں کراستاد مجی رومی کا ح زنده ماوید ہوگئے ہیں ، استاد نے اپنی زندگ کے تقریباً چالیں سال اس کام یں گزارے اور اس میدان میں اپنے جاوید ہوگئے ہیں ، استاد نے اپنی زندگ کے تقریباً چالیں سال اس کام یں گزارے اور اس میدان میں اپنے

ورکے بے نظیر تناہ سوار مانے کئے ہیں جرمن فاصل خاتون ڈاکو انیاری شیمیل نے خوب لکھا ہے:

• ترون گزشتہ سے لیکراب کہ ایرانی فضلاء ، مولانا کے آثار وافکار کی نشروا تناعت بیں مصروف یہ اور موجودہ درانے بین اس کا کامل بمونہ ہر وفیسر مبدلج الزمان فروز الفری تحقیقات و تدقیقات میں دیکھا جاسکتا ہے اور تمام مستنز ق اور مولانا کے دیگر ولدادگاں اس معاصر محقق ، اور فاصل اساد کی میں دیکھا جاسکتا ہے اور تمام مستنز ق اور مولانا کے دیگر ولدادگاں اس معاصر محقق ، اور فاصل اساد کی مدوات کے سباس گزار ہیں ۔ راقع الحروف کامتر جمبہ مقالہ "فکر و نظر" فروری ۱۹۶۰ء ص ۱۹۰۷) .

استاد فروز الفر کے مولانا کے دوم کے بارے بین خصوصی درس ہوتے رہے اور انتقال کے وقت بھی وہ مولانا کی نمشندی شریع کی شرح میں مصروف تھے ۔ اس عظیم الیف کی اب تک بین حلدیں جب ہیں جو دفتر آول کی شرح بہشمل اور راقع الحروف کی دسترس میں ہیں ۔ مزید طلب یہ بہر طور استاد فروز ہیں اور مرابط حصروں کا اُدو و ترجب اقبال دلولو 'کراچی میں عنقریب چھیے گا ، مہر طور استاد فروز ہیں اور مرابط حصروں کا اُدو و ترجب اقبال دلولو 'کراچی میں عنقریب چھیے گا ، مہر طور استاد فروز انفر کے مولانا کے بارے میں تحقیقات کا خلاصہ حسب ذیل ہے :

مکرے مبت سے گوننے روش موجاتے ہیں۔ (تہران ١٣٣٩ ش)٠

۵- امادیث مشنوی بمشنوی مولاناین جهان کهی صدیث نبوی سے استنادید ۱۱س کی پوری نشاند به کسات اس مدیث کا درج استنادیمی بنایگیا ہے (مع مآخذ) تهران ۱۳۳۳ ش - ۲۰ مآخذ تصص و تمثیلات مشنوی ۱۳۳۳ ش ، تهران - کتاب کا عنوان ، اس کے موضوع کا مظهر ہے ۔ یہ کتاب ایک طون مولانا گےروم کی مطالت نو تحر اور اسلامی علوم وفنون بیں ان کے تبحر کی دلیل ہے ، اور دو مری طون اساد فروز انفری محققانه مساعی کی ، جنہوں نے اس کتاب کو ممکل کرنے کے لئے ساتویں صدی ہجری تک کے عرب وفاری علمی سرمائے کو جھیان مارا۔ کے ۔ سٹرح احوال و آثار واف کار مولوی (ایران میں مولانائے روم کو مطلقاً مُولوی کہتے ہیں یا مُولانائ کتاب ان ساسلان ، علام شبلی نعافی کی مولانائے مولانائے دوم کے معبد یہ دوسری مفصل ترسوانے عمری ہے حس میں حیات و تصانیف واف کار مولانا پر سیر ماصل ہے ہی گئی ہے ۔ ۸ یقیعے و تحت یہ مقالات شمس تبریری ، جو انھی زیور طبع سے آراست منہیں ہوئے ۔ یہ کتاب مولانائے دوم کی مجالس سبعد (مطبوع ترکیہ من می کا کوئی کی ایک تحلیل و تلخیص می می محلای مولانائ ک ذہن منہیں ہوئے۔ یہ کتاب مولانائ نہ ہوئی۔ ۔ ۱ ساوری کی ایک تحلیل و تلخیص می می محلدیں ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ش سے صفی والے تھے جو غالباً ان کے ذہن سے صفی وظاس پر منتقل نہ ہوئی۔ و مشرح مشنوی شرایت حس کی ۱۳ جلدیں ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ش سے صفی وظاس پر منتقل نہ ہوئی۔ و مشرح مشنوی شرایت حس کی ۱۳ جلدیں ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ ش سے میں جو ساس کا ذکر گزرگر درگیا ہے ۔

جر محت محا ذکر کیا گیا ہے، ان ہیں مولانائے روم کی شخصیت ساتوی صدی ہجری تک کے اسلامی علیم وفنون کے ایک دائر ق المعارف کے طور پر نظرا آئے ہے . فلسفہ کلام ، منطق ، نجوم ، ریافی، نفسون اور اختی روسے فیاس ، اجماع اور اجتہاد سب کچے دیجے احباسکتا ہے اور ان مسائل کا نقطہ ماسکہ قرآن مجید اور سنت نبوی ہے .

استناد فروز انفرنے اپنی نصابیت اور درس کے ذریعے تحقیقات اسلامی کے سلسلے بیں جو گرانقدر رم نائی فرمائی ہے ، گے ان کے ایرانی اور عیر ملکی شاکر دیقینیاً مزید توسیع دیں گے . وہ اپنی فدمات کی نبا پر ذند ہُ ما دیدر ہیں گے . کل من علیھا فان و بیعتی وجید دیک ذوالجیلال والاکسوام -

**~~~~~** 

## مرخوم جال عبدالنا صرك كازام

»\_\_\_\_\_مولانا يوسف ښورى

گزشتہ ستمبر ۱۹۷۰ء میں اُردن میں جو خونجیکاں اور روح فرساوا قعات بیش آئے ان پر مبتنا ہم سما اول کے ہم میں میں اور روح فرساوا قعات بیش آئے ان پر مبتنا ہم سما اول کے ہم میں میں ہوئی ہے۔ وہ طاقت جو اسرائیل طاغوت کے مقابلے میں خرچ ہوئی جا ہے تھی ہم آئی الب میں من ہوتی ہوئی جا ہے تھی ہم آئی الب منا نہ حبی کی مذر ہو کر رہ گئی ۔ جہاد سے جائے فان جبی کی مکروہ ترین در دناک صورت سامنے آئی اسب سمایت ہے جہاد سمایت کیا ہیں جد ایک معمد سابن گیا ہے خیرا سباب کچہ بھی ہوں تنائج بہوال ہمارے سامنے ہیں، آنا صرور ہے کہ اعداء اسلام نے ما نبین کی حوصلہ افزائی کے لئے نصر ون دلیتہ دوانیاں کیں میں مون مادی تعاون بھی ماری دیا۔ اور مسلمان لینے ہی معائیوں کا کلاکا گئے کے لئے اعداء کے اسمادے سے میں کا کلاکا گئے کے لئے اعداء کے اسمادے سے میں کا کلاکا گئے کے لئے اعداء کے اسمادے سے میں کا کارین گئے۔ آنا للّٰہ وانا الدید ولیہ جون و

اس المبیک ظاہری علل واسباب کچھی ہوں، مگراس کا باطنی سبب تو نظاہر شامت اعمال ہی معلوم ہوتی ہے . خدا فراموشی، نسل رہنی ، اعلائے کلمۃ اللہ کے نقدر کا مفقود ہوجانا، عدیم معلوم ہوتی ہے . خدا فراموشی، نسل رہنی ، اعلائے کلمۃ اللہ کے نقدم قدم میرع مانی اور فواحش و شکرات کے دوج فرسا مناظ اور خود ب ندی، خود عرضی اور مداعتما دی مے مظاہر – سے ہیں وہ چیزیں جہوں نے عظاوں کو بیہوش نبا دیا تھا بھ " شامت اعمالِ ما صورت نا در کرفت ."

یه در دناک صورت مال جال عبدالنا صرحبیم مفیوط اور آمنی شخصیت کے لئے جان لیوا ثابت مهوئی. بدان کی زندگی کا بے شال کا رنامہ ہے کر فریقین اور تمام عرب ممالک کے سرمرا ہوں کو الماکران کی صلح کرائی، اور ان کے تدریج سے خربیج ملکے گئی۔ جمہور یہ عربی بین خدہ کے سفر حیاب علی حذب سے معلوم ہواکہ جہال ناصر مرحم کو فورا تیں مسلسل فیند نہیں آئی۔ واکو طون کے اصرار می خواب آور کو لیون

کی مددسے دن رات کے چوبیس کھنٹوں میں بیٹسکل دو کھنٹے آرام کرتے تھے. بلات بیان کی زندگی کا مخری کا دنامہ اعمال کا در میں حصر ہے۔

مشرق وسطی ہے مالات عصد سے ہجے ہے ہم اوراب جمال عبدالناصری وفات سے اور زیادہ پہچہدہ ہوگئے عصد دراز کے بعد عرب ممالک میں استعادی طاقتوں خصوصاً امریکے ، برطانیہ اور بہود کا مصنبوط ترین مخالف ببیدا ہوا تھا ۔ جہانچ مرجوم کی وفات کے بعدان کی مفتولیت کا تطبیک اغدازہ ونیا کو ہوا، امریکے و برطا بندع ب ممالک میں جورلیٹ دوا آیاں کر رہے ہیں ۔ ان کے لئے جمال ناحرکا وجودا کہ امہیٰ ولیوارتھا، ان کا سب سے بڑا وصف استعار دشنی تھا ۔ جہاں کہیں استعاریت کے خلاف محریک میں ولیوارتھا، ان کا سب سے بڑا وصف استعار دشنی تھا ۔ جہاں کہیں استعاریت کے خلاف محریک محریب سروع ہوئی۔ اکسوں نے نومون اس کی ہمنوائی کی، بلکہ ممکن سے ممکن اعانت سے بھی در ابغ نہ کیا الجرائر کی آزادی میں آول سے آخر تک جو محرال نفول اعانت کی وہ بجائے خود ایک ظیم کا زمامہ ہوئی الجوان المسلمین " ان کے سیاسی حرایت نہ نیا کو جس بہا وری و ندی ہوئی وہ قابل جرت ہو۔ اگر سیراس کی مفتولیت تاریخ طور پر بے شال ہوتی ۔ اس وقت بطا ہرا مریکے و برطانی کی طعون ساز درشوں کے میران خالی سا ہوگیا ہے ، جانکی فود آامر سکے نے تقریباً بسی ارب ڈالرکا دفاع بحیط منظور کے امرائیل میں مقبولیت تاریخ فود آامر سکے نے تقریباً بسی ارب ڈالرکا دفاع بحیط منظور کے امرائیل میں مورد کا معمور ہوئیا ، اور ہود سے فذی اور دومیزائل اؤے مفاسطین میں تغیر کرانے کا معمور ہوئیا ، اور ہودسے فذیں اور مفصوب مرزین سے نالیا ، اس طرح عرب مالک کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا ، اور ہودسے فذیں اور مفصوب مرزین سے نالیا ، اس طرح عرب مالک کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا ، اور ہودسے فذیں اور مفصوب مرزین سے استخلاص کی امید کھولئی میں پولگئی ۔

خیرہ نوسیاسی مسائل ہیں علمی و دینی مسائل ہمارے" لصائر وعر" کا اصل میدان ہے ، جامعان ہر کے میزان کے میزان کو صاف فی در کرت انگیز ترتی دی کر میزان کو صاف فی در حرت انگیز ترتی دی کر عفل حیرت میں ہے ، سات ہزار میرونی مالک کے طلب کے لئے وظالف مقرر کئے ، اور" مدین قالبعوت " میں ان سان ہزار طلب کے لئے رہائت کا انتظام کیا عمدہ عدہ غذائیں ان کے لئے فراہم کیں ، انتظام کیا عمدہ عدہ غذائیں ان کے لئے فراہم کیں ، انتظام کی حین ہوں توان کے لئے الگ انتظام بھی ہوں توان کے لئے الگ انتظام بھی ہے مزیر جننا جاہیں کھانا جاہیں کھانا کے لئے الگ انتظام بھی جوں توان کے لئے الگ انتظام بھی ہے مزیر جننا جاہیں کھانا طلب کریں ۔ دینی یا عیر دینی اواروں اور قومی یا حکومتی عارس و جامعات میں تاریخ اس کی نظیر بیش

كرنے سے قاصر ہے۔

سرکاری مناصب ازمرلوں کے لئے کھول دیئے گئے ، اور دین و دنیا کی تفراقی علوم و معادف میں جو

تائم ہوگئی تفی، ناصر بہلا شخف ہے جس نے لسے نقتم کردیا، اور تمام شعبوں میں خواہ انجنیئر نگ ہو یا

اکنامکس، دین کا اتنا حصد شامل کر دیا کہ آدمی جاہل ندرہے ، کلیت المھندست (انجنیئریک کالح) کا

نصاب دیکھ کر حربت ہو اُن کر ہمارے بیاں اسلامیات کی تعلیم جو ایم ، لے میں ہوتی ہے اس کے مقابل
میں صفر ہے ، العرض دومرے ممالک کے طلب کے لئے تھی آسائٹ چرت انگیز ہے ، اور جب خرج کے لئے

میں صفر ہے ، العرض دومرے ممالک کے طلب کے لئے تھی آسائٹ چرت انگیز ہے ، اور جب خرج کے لئے

علامت دین ہے ، اس لئے فوج کے علاوہ تمام وزار توں سے وزارتِ تعلیم کا مجبط زیادہ ہوتا ہے ،

ازبرکے زیر نگرائی ایک شعبہ مجمع البحوث الاسلامیہ کا قائم کیا ،حس میں جدید مسائل کناب وسنت کی روشتی میں حل کے حابی ، اس کے لئے اکثر عرب ممالک ہے مشغل ادکان واعضاء کا انتخاب کیا مجر یہ اہنام کیا کہ برسائل تمام عالم اسلام سے علماء کے سامنے پیش کے عابی ، اس کے لئے موتمرات لینی کا نفرنسیں ہوتی ہیں اوران کا نفرنسوں ہیں ہر نمائدے کورڈ وفدح کی اجازت ہوتی ہے ۔ فیصلہ ہونے کے بعد تن ہی صورت ہیں وہ مسائل ومقالات جیستے ہیں ۔

ادبرس ایک شعب قائم کیاجس کے ذیرا بہام تمام عالم میں ، خواہ اسلامی ہوں یا غیراسلامی و اوب ، عربی علوم یا اسلامی دعوت کے لئے علماء بھیجے جائیں ، چنا کی امریکہ سے پاکستان تک بیسلسلم ہے ۔ کراچی ، ڈھاکہ ، لاہور ، لبٹاور ؛ تمام مگر بیاسائڈہ عربی سکھانے یا قرائت سکھانے بابغیتہ علو سکھانے کے دورجو دہیں ۔ اور لعبض ممالک میں تو انت علماء بھیج کے دورجو گئی ۔ سوالی لیند میں سو قریب علماء بھیجے ۔ اس طرح ہزاروں کی لقداد میں معبوقین گاہم کی دنیا میں تھاری مشاہرات ہے جا میں اورائی وعیال سمیت ان کے آنے جانے کے لئے موالی جہازوں تک کے تمام مصارف حکم موالئ جہازوں تک کے تمام مصارف حکم مرواشت کرتی ہے۔

دین و ملی کابوں کی نشروا تباعث کے لئے اکیستعقر اوار" المحبس الاعلی المشنون است قائم کیا، اوراس میں اکیٹ شاخ " احیارالتراث الاسلام " قائم کی حبر نے ان چندسالوں میر املی سے اعلیٰ کا میں لاکھوں کی تعداد میں شائع کی میں ۔ یے کامی علمی اواروں اور تمام میراسلامی ممالک کے مطالبے پرمغت لینے خرج پرہیمیج مبکہ افراد واننحاص کے نام ادرمال کرتے ہیں، اور ان میں اسلامی اصول ا ورمبر پر اندازسے اسلامی علوم کی حیضد مشک گئی عقل حیران ہے ۔

محمد وخلیل معری کی تلاوت سے امام حفق کی قرات کوم ہم بڑے دیکارڈوں میں تمام قرآن کریم کوریکارڈ کرکے تمام ممالک اسلامیمی اس کے سیٹ بھیج دیے تاکہ مکومتیں اسے بٹر پر پنٹر کرتی دہیں اس طرح امام ورسٹ م کی قرائت کے 40 دیکارڈ بنائے گئے ، اورم اکش اورافر لفتہ وغرہ ممالک میں بھیج کئے ، وہاں عام طورسے لوگ مالکی فرم ب کے بہیں اور وہ امام ورشن کی قرائت بڑھتے ہیں ،اسی طرح قاری عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت کوریکارڈ کرکے محفوظ کر دیا گیا اور وہ قام ورشن کی قرائت بڑھتے ہیں ،اسی طرح قاری عبدالباسط عبدالصمد کی تلاوت کوریکارڈ کرکے محفوظ کر دیا گیا اور وہ قام ورشد القرآن الک دسیس قام میں ایک مستقل دیڈ اور اسٹیشن قائم کیا گیا حب کا نام " محسط تد اذاعت القرآن الک دسیس گام میں ایک مستقل دیڈ اور اسٹیشن سے حرف قرآن کریم کی تلاوت دوزان جودہ گھنٹ ہوتی ہے ۔ اس طرح دنیا میں حفاظ قرآن کے لئے آسانی کی گئی اور قرآن کریم کے احزام سے لئے اور کوئی خراس اسٹیش سے حفاظ قرآن کے لئے آسانی کی گئی اور قرآن کریم کے احزام سے لئے اور کوئی خراس اسٹیش سے ناتشر مہنس کی حاقی ۔

نماذ سکھانے کے لئے حیوٹے چوٹے بلاٹ دیکارڈ بلئے گئے اور تمام دنیا میں اس کوعام کر رہا، قرشوں میں اس کی قبیت رکھی اور مفت تمام ممالک میں جیبے قرآن کریم کے لاکھوں نسنے جبوٹے عمدہ سائز کے بہترین کاغذ بہطبع کرائے افرانیت کے ان تمام ممالک کوجیجے جو آزاد ہوگئے ہیں، اس کے علاوہ سفارت خانوں کی معرفت تمام اسلامی ممالک میں جیسے ہیں تاکہ قرآن مطبعی اغلاط سے محفوظ سے اور قرآن کی تلاوت عام ہو بچھلے سالوں میں حب بہودیوں نے فرق قرآن شائع کیا تواس سے حواب میں تمام عالم کے لئے قرآن تھیا ہو کہ کے اور قرآن کی تلاوت عام ہو بھیلے سالوں میں حب بہودیوں نے فرق میں نسنے ارسال کئے ۔ قرآن کی حواب میں تمام عالم کے لئے قرآن تھیا ہو کہ مام کی حکومت نے ہر ہر کوشتے میں نہیں ہوئی ۔ ماہ درمعنان المبارک کی اشاعت ، قرآت ، تلاوت ، طباعت حتنی اس کے دور میں ہوئی کہی نہیں ہوئی ۔ ماہ درمعنان المبارک میں تمام عالم اسلام میں مراکش سے لئر انٹرونیشیا تک قاری جیسے جاتے ہیں، جنائی ہرسال بانچ یانیں میں تمام عالم اسلام میں مراکش سے لئر انٹرونیشیا تک قاری جیسے جاتے ہیں، جنائی ہرسال بانچ یانین خاری پاکستان جس کے لئے ہیں تو دوسرے اسلامی ممالک کیوں الیا مہن کرتے ہیں ؟ اگر بالفرض بیرسیاسی اغراص کے لئے ہیں تو دوسرے اسلامی ممالک کیوں الیا مہن کرتے ہیں ؟ اگر بالفرض بیرسیاسی اغراص کے لئے ہیں تو دوسرے اسلامی ممالک کیوں الیا مہن کرتے ہیں ؟ اگر بالفرض بیرسیاسی اغراص کے لئے ہیں تو دوسرے اسلامی ممالک کیوں الیا مہن کرتے ہیں ؟ اگر بالفرض بیرسیاسی اغراص

خالاً پانچ برس کی بات ہے کہ" مجع البحوث الاسلامیہ ؓ کی مُوْنِم کے زمانے میں راتم الحوون بھی پھر میں مدعومتھا · اس وفت قاہرہ میں ہارے باکستان سے سفر لیے بکے دہوی (عبرالسمیع خاں دہوی) تھے

وه مجرسے اس دوران میں کچے مالوس سے ہو کے تقے ، اپنی نیام گاہ مراب دربائے بیل برسراً غاخان کی ایک عظیم انشان کوشی تقی اور باکستانی حکومت کوری کئی تننی مجھے استقبالیہ دعوت دی، فراغت کے لعدمج سے کہا کرمیرا ایک بیغام آپ ہادے صدر مملکت حباب ابوب خان کو مہنما دیجے ، ان کو تبایش کر د نیامہ حكومت اليي موتى مع مبيي صدر حمال عبرالنا صركرًا مجه مين نے بي جھيا وه كسي ، ورايا: اس مع الم اسكول اوركائج سأتيكل مرحات بي، ان كرك موطرمنين، كسى بنك ميں اس كاكو ئى كھا تەنىن جتنى ذ ان کی ملکیت بھی، صدر بنینے سے لعداس میں کوئی اضا صنہ نہیں ہوا ، جس وقت وُہ کرنل تھے اس وہ حب مكان ميں رميتے تھے، برستوراسى مكان ميں دمنے ہيں. گورنمنطى باؤس ميں منہيں دہتے، صرف ملاقات كے لئے وہاں آ يكر نے ہى، المارہ كھنے روزان كام كرتے ہي \_\_\_\_مبى نے ك سېخود براه داست يه پغيام كيون منهي سېغاند ؟ كها : به مه دا منصب منهي تم جيد حراكت من مولولي كاكام ٢٠ ميرا الده مخاكه أكرالوب خان صاحب سعدانات موكى توصروريه سبغام ان كوسيما نامركاسب سعدم اجمع رسمه إحاناب كراشتراكين كم مبايد والى اودعرب قوميت كاعلم وا ى، ممين ان كى وكالت مهني كرنى . مرشخص نياست كدموز لينه اعال كامستول موكا - مهلى بات تو، سرحبال عبدالناصرعه بم حاصر کا فرمانرواتھا - وہ فاروق اعظم ندنھاکہ دیں و دنیا بھے تمام نظام میں ا<sup>س</sup> متربعیت اورآسانی قانون کے اتباع سے سرموتحا وزند کرہے ۔ اس معیار سرندحانے مبتسکل ارج مركت افراد كلير مح لكي قابل خوريب كروه انتراكيت بالمستهايت حس كاسرامادكس مرا ہے اور ج سراسر کوروا کا دے ایک کھے کے لاکو اُسلمان تودرکناراک ماثل مرداشت منبي كرمكة ليمدح وكلسفلط نظام معيشت كى وجرسه عيش بربتى كامركز بو.ط في ما ملحام، أي كوميش برس كاجينه بود اصابك نان شبيد ك له ترستا ودي كرفتي العيلي بوعائمي، اليرنظام ك اصلاح كدك تذبر كرنا توجرم نهن، البت مسولیں مستکلنا جرم ہے ، تمام دنیا میں سراہ واری اورمیش بہتی کے رڈعمل کے طور ، ے، آگر کوئ شخص اس مہلک سیلاب کے دو کھنے کی تدبیر کیسے اور ص رکا کوسے ؟ تاب تدركانام نهوا؟ تمام يرب عقلاء يهجة بي كردنيا مي معرى اك اليالك ككيونزم نبي آسكا محواققادى نظام وإلى بارى بجاب في كميون م كاسيلات

سے روک دیا ہے، اور معی وال محبوزم اور قادیانیت دونوں خلاف قانون میں .

بلات بروسی انتراکیت واشته الیت دونون کفرین، اوراکرکسی نے محص اسلام کے اقتصادی نظام کا نام انتراکیت الاسلام یا" اسلامی سوشلام" رکھ دیا توبلاث بریمی غلط ہے۔ اسلام نظام کو اجبی نام سے پکارنا مجی گناہ ہے ، اسی طرح اسلام کے مالی نظام کے لئے دوسرے نظاموں سے استعاره کرے نام رکھنا بھی جرم ہے۔ یہ فرہنی مرعوبیت اور فکری غلامی کی دلیل ہے کر اسلامی ناموں کو چھوڑ کرعیر اسلامی نام رکھنا جائے ۔ حق تعالی نے اسلامی کہ تمام نظام کو، ۔۔ خواہ اس کا افتصادی شعبہ ہو یا بیابی ومعامی تی خواہ اس کا افتصادی شعبہ ہو یا بیابی ومعامی تی شعب ۔۔ دوسروں سے مستغنی کردیل ہے ۔ بہیں کوئی صروت بہیں کہ روس باجی مرحون اسلامی بیابی سے ناموں سے اسلامی چیزوں کو بچاری ۔ لیکن واقعی سوشلام لائی اور چیز ہے اور صرف اسلامی مالی نظام کو سوشلام سے تعمیر کرنا ایک دوسری چیز ۔۔ دولان میں نرمین و آسمان کا فرق ہے ، ایک مالی نظام پر ایک صفیم کا اب مکھی اور اس کا نام اشتر آگیت الاسلامی ترکھا کریا نام دکھنے سے وہ کا وسسر ہوگیا ہے العباد ہا للہ ، بل اگر اسلامی نظام کر المتا اللہ ، بل اگر اسلامی نظام کر المتا کی نظام کر اللہ ، بل اگر اسلامی نظام کے المقابل روس کی اشتر آکیت کو سرائ جلے ، جیساکہ سید تعطب کی کا ب العبراللہ الاجماعین کے دکن نے کیا بی جرم نام نام نے بی کیا ہے ، ورمان کا اور بطری نام بھی کی بات ہے ۔ بہروال جو جرم اخوان المسلمین کے دکن نے کیا بی جرم نام نے بھی کیا ہے ،

یوں تومعری سرزمین آزادی کے لئے ماری طور پرستہورہ، صداوں میلے مافظ بدالدی عینی نے "عده" مين اس كى بلرى تلى شكايت كى تقى، مكرحب سے نبولىي كا اقترار فائم ہوا اور فرانسين سلين قابر ا واستندريه ميں لاكرلبائ كئيں تو بے ميردگى كارواج عام ہواگيا. ننى نسل ميں --- بالحصوص ننہى آبادی میں \_\_\_\_ سفور لینی بے حجابی کی و ما کھیل گئی، تعلیم طارس کے تمام شعبوں میں الم کیاں تعلم پانے لگیں : نام مار برس دینی تعلیم کے وروازے او کیوں کے لئے بند تھے . نا صریے عہد میں میلی بار ب با ندی امٹال گئ ۔ از ہرکے دروازے لوکیوں کے لئے کھول دیے گئے ، اوران کے لئے لوکوں سے الگ انتظام كردياكيا \_\_\_\_ بمارے نزديك لي حجابي ايك لعنت مح خواه مصرمين بويا شام مي \_\_ ، افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ۔۔۔ اور بدیردگ لعنت ہے خواہ وہ تعلیم کے لئے ہو یا پارلیمنظ کی مری کے لئے ، حبیدتعلیم سے ہے ہو یا قدیم سے لئے، میڈنکل کا لجوں میں ہویا پولسی تفانوں کی خدمات لے ہرس عدالت پرہو اسسند تدرلیں پر۔۔۔ ہم کی موقعہ پریعی صفوص (بے پردگ) کی حوص افزائى برداشت منهى كرسكة . يه نصرف نطرت سا الخواف ادرتمة منك انسانيت سے الجاوت به ، كم انسانیت کے مظلوم لمبغة (عورتوں) برمزیظلم لمھانے اوراسے نشانہ ہوس بانے کے لئے ایک شیطا، حرب ہے - دور مدیری بے بردگ مغرب کی بے خدا ، بے دین اور بے غیرت توموں اور تہذیبوں کا ہوانحفہ ہے۔ نا پک اورنجب سخف۔ ۔ اسلام کی نظر میں عورت سرایا " سنز "ہے اور حوا' الرتز " کور مهنه کریدوه ملعون — عورت کو مرمهٔ کریکه مغرب ، جس گرداب میں محینس جیکا ہے۔ مارے مسلمان معیال اس سے حیرت بچواتے ، اورخدا ورسول کے حکم کی مخالفت کرکے" مترفِ انسانِ کوبیوں دسوان کرتے .

د بشکریه ما بنامه بنیات کواچی - نومبر ۲۱۹ )

حمتب خانه ادارهُ تحقیقات اسلامی ،امسلام آیاد ..... محرطفیل ....

داخلهنمبر ۹۱۹۱

٥- مخطوط نمبره م

• - نام كتاب في مرسوم خط المصحف مرتباً على صورالقرآن الكيم - فن تجويد

• - تقطیع ، ۲۰ منه سطرنی صفحه ۱۷ مجم ، عصفحات

ه - معنف ، الغقيرالاجل المقرى النحرى ابن الطام واساعيل بن طام والعقيلى -

٠- اتب ، محدون محد المحداني سن ك بت ، ١٠ جادى الاول معاساتيم

٥- دوشنائی،معمولی صفح دودی خط، نسسنج مایقراً

نهان ، عربي ننثر ۔

۰ - کا غذ، دستی معری

اس كما ب كا آ فازان الفاظ سے بوتا ہے:

بسِم الله الرحسٰن الرحيم - اول عاا بدأ كِعدحدد الله تّعالىٰ على نُعه التّى لاتّحصى لِعدّ ولاتقف عندحد والصلوة على نبيه المصطفى المختار وآليه السادة الاظهار وصحبه الاكرمين وتالعيهم ماحسات الى يوم المدين ......

اوراس كتاب كے آخرى الفاظ يہ بين:

والحبدالله دب العلين وصلى الله على سبيدنا محسد خيرخلقه وعلى آليه وصحبه و ازواجه و ذريته وكلمعترث بشرعه وصدقه -

وكان الانتهاءمن لشخه يوم الجبعة المبارك الدى حوالعا شرمن شطر جمادىالادلى سنة خمس وعشرين وثلا ثمامكة والف من عجرة سيدنا محمد خساتم النبيي على يبدرا عي العفووالعافية والغفران والرضى والستزالجسيل واللطعث الخغى فيالقعنا صعدبين مععدا لمشهورعندمن يعرضه بالحددائى وديته الله علمالباطن و الظاهر بمياء الني العدناني -

مصنف کا تذکرہ امام القرارشمس الدین ابن المجزری المتوفی سیست پھر نے اپنی تماب خاسیة النہا یہ فی طبقات القراء ہمی بہت مختصر ساکیا ہے دطیع تاہرہ سیسیم جاص ۱۹۵ ترج پنبر ۸ ۷۷) جس سے الغاظ برہیں :

" اساعیل بن ظاهربن عبدالله ابوطا حرالعقیلی المصری ا مامیحقق من اثسة الغن ، لـه کتاب فی الرسم من احسن ما اُلف فی ذلات وا طنه قسرُعلی ا بی الجود "

مٹاہیر کے عام " ندکروں میں مصنف، ابن طاہرالعقیلی کا حال نہیں مل سکا - حالانکراماً) ابن الجززی کی را مے ان کے متعلق یہ ہے کہ" ان کی کتاب فن رسم المصاحف کی بہترین کتابوں میں سے ایک ہے ۔ اس کتاب کے دیکھنے سے امام شمس الدین الجزری کے قول کی بڑی حد تک تامید ہوتی ہے ۔

معنف کے ذمانہ کی تعیین کرنامشکل ہے ۔ مگرشمس الدین البخردی کے اس بیان سے کہ ٹا پر دہ ابوالبی دمعری کے شاگر دیتنے ۔ یہ قباس کیاجا سکتا ہے کہ مصنف کا زمانہ تقریباً ساتویں صدی ہجری کانصف آخر ہو۔

مسلانوں نے ضدمتِ قرآن مجید کے علاوہ صرف و نحوا ورمعانی و بیادہ کے ستاکیں انے علیم ایجاد کئے ان میں سے ایک علیم سیم المصاحف گہلاتا ہے۔ اگر فی بلورواقعہ یہ علم فن خطاطی کی ایک شاخ ہے ، مگر جز تحریخ صوصیت کے ساتھ مصحف قرآنی کی تحریر سے بحث کرتا ہے کس جگر حرف حذف بوگا کہاں زیادہ مکھا جا گی کی سمتام برحروف ملاکر دیکھے جائیں گے اور کہاں ان ہیں فاصلہ ہوگا وغیرہ ۔ اس لئے علما وفن نے فن رسم المصحف کو ایک تعلی فن قرار و یہ بیار ان میں بہت سی گا ہیں منکی گئی ہیں شلا ابو کر ووانی کی گناب المقنی ، ابوالعباس و یا ہے یا دواس فن میں بہت سی گا ہیں تکھی گئی ہیں شلا ابو کر ووانی کی گناب المقنی ، ابوالعباس مواشی کی گناب عنوان الدلیل فی مرسوم خط التنویل اور شیخ النیون خی امام شا کم ہی کا قصیدہ المائیت المعن مور القران الذی موسوم خط المصحف مرتبا علی سور القران الذی الکی الکی میں مور القران الذی الکی مورد القران الذی الکی میں مورد القران الکی المی میں میں اس کا درجہ مندرجہ بالاکتب سے می طرح بھی کم نہیں و اگر چرختفر ہے لیکن فن میں اس کا درجہ مندرجہ بالاکتب سے می طرح بھی کم نہیں و

مولانا طاش کپری زاده متونی ۹۲ ۹ هر نے انجی شہور کتاب مفتاح السعادة میں جہان علم سسا کتا بترالقرآن کا ذکر کیا ہے دے ۲ ص ۳۲۹ طبع وائرة المعارف حیرراً با دوکس ۱۳۲۹ هم) وال · - ·

یہ روا بت نقل کی ہے کہ حضرت امام مالک رضی الشّرعنرسے ایک بار بیسوال کیا گیا کہ لوگوں نے نکھنے کے طرزا وربیجے میں یونٹی نئی با تیں پیلا کہ ایم بی اُن آکے مطابق اگر قرآن مجد کے نسخے تیار کئے مائیں توکوئی حرج تونہیں ہے۔ ؟ اس کے جاب میں حضرت امام ماک نے فرمایا کہ پہلے نسخے وُصحف حشمان ) سے مختلف محصل خشمان ) سے مختلف محصل خشمان کے مخالف واؤ، یا در العث یا کچھ کھی احرام ہے۔

ا حام بہتھی نےابئی کمآب شعب الاہیان ؑ ہیں تکھا ہے کہ قرآن مجید کانسیخہ تکھنے والے کا فرض ہے کہ حفرت عثمان بن عفان کے نسیخوں سے ہجا دہیں ہرگز کوئی مخالفت ذکرے۔

ان تمام روایات واتوال سے نن سم المصحف کی خردرت اوراہمیت عیاں ہوتی ہے ۔ یہی دحر ہے کہ سکانوں نے اس فن برخاصی توجر دی اور قرآن کرم کے الفاظ کا کک کی حفاظت کی اور ال کے سم المخط کو محفوظ دکھا۔

دیرنظری بختفر ہے استخدیمل صبیح اورصاف سفرالکھا ہُواہے۔ اس کا شاکع نہ ہونا ہما سے
سے باعث جرسہ ہو کا کیونکہ تعیاس پر جاتا ہے کہ انتی جھوٹی اور مفید کتاب کوکسی فی ضرور حجاب
لیا ہو کا ۔ بہر حال ہماری اطلاع کے مطابق بیرت ب تا حال نہیں جھپی ۔

اس کتاب کا ایک اولسخہ ہماہے کتب خا نہ میں مخطوط نمبر کم برموج دہے جس کے متعلق مختصر نوط بہلے جیب چکا ہے۔ لیکن اس سنحہ بر نوٹ مکھنے کے دوران تلاش میں کچھٹر پیشعلومات ماصل ہوگئیں۔ اس لئے ضروری تھا کہ ان کا ذکر کیا جا ہے۔

اس کتب کے تعلق سے سب سے زیادہ قابلِ توجہ یہ بات ہے کہ ہما سے کشب خانہ میں اس کتاب کے دومختلف مخطوط موجود ہیں ۔ اور جہ بیا کہ ذکر ہؤا ، اس کے طبع ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے ۔ اس سے مخطوط خمر سے کہ سے مخطوط خمر سے کہ مخطوط خمر سے کہ مخطوط خمر سے کا مسلم سے مخطوط خمر سے کہ مسلم سے مخطوط خمر سے کا مسلم سے مسلم س

٥-نام، رسالة فتج المجيد فحي قرارة حزة من القصيد
 ٥- تقليع، ١١ × ٢٠ سطرن صغير ختلف ١١ تا ٢١ جم ١١ صغوات
 ٥- معنف، سيخ محد بن احمد بن عبدالتُّدالِمَّة في مستوني ١١ ١١ه مستاليف علوم نهي بوكل.

٥- كا تب، عمران البوزير سن كتابت ٢٧, ربيح الآخر ١٣١٩ م ٥- روشناني معمولي منخ دودى في خط نسيخ مايقرأ ٥- كا غذ معرى دستى ناب عربي نظم

اس رما لے کے پہلے دواشعاریہ ہیں:

لا المسلاة الله شم سلامسه كفاالال والاصحاب من احراد العلا اوراً خريس برالفاظ درج بن :

وكان الغرائ من كتابة حذكا الرسالية يوكم الاحدالوائق ٢٣ متدخلت من شهر ربيح الآخر الموائق ٢٣ متدخلت من شهر ربيح الآخر الموالية والمائم علالية والمتام على الحديد المجدد المجدد المولين المجديد المعدين بجاء سيدالاولين والآخرين تشت بحدد الله عونه وحسن توفيقه -

اس دسک مے مصنف مصر کے شہور قاری دمجود محد بن احدا بن عبدالترامتولی المتوفی سلا بی رچود ہوں صدی کے اوائل ہیں جو ماہرین فن بچو پدم رہیں ہوجود تھے۔ ان بین شیخ المتولی کا و استاذ القراد اور رکھیں الاسا ندہ کا تفا ۔ اور وہ شیخ القرار کے نام سے یا در کئے جاتے ہیں ۔ الاصلا (ے 1 مس ۲۴۸۷ طبع تا ہر والطبعة الله نیة) میں خیرالدین زرکلی ان کے بارے ہیں ہی و بنعت بشیخ القرار ۔ عالم بالقرارات دصر سیر آ اسندت الیه مشیخ الاقرار ۔ عالم بالقرارات دصر سیر آ اسندت الیه مشیخ الاقرار سے

٣ ١٢٩ ۾ مول دي ووفائد بالقا هري ٿ

کتا :

صاحب الاملاً نے ان کی نوتھا نیف کا ذکرکیا ہے۔ جن میں سے مارچیپ بیکی ہیں اورا بانچ "ناحال مخطوطے ہیں۔

ورنظرات بمعنف كاعلم القرارات براكية بنظوم مع جراد الواب بن تمتمل ب

صاحب الإعلى كى الحلاع كے مطالق م دمال لمبع ہوديكا ہے۔ زيرنفون خواہم حالمت ميں موج ليسے ر

## "انتقاد کے لئے کاب کے دونسخے آنا خروری ہے

## انتقاد

محلّر علماءاكيْرىمى محكمدا وقاف پنجاب لاہور۔ ايكستان

رساله دین و دانش

محکہ اوقاف بنجاب نے اکتوبر کے آغاز میں الاہور میں علماء اکیڈی کے نام سے ایک کا نفرنس منعقد کی، علماء واہل وانش کے اس اجتماع میں محبّہ علماء اکیڈی کا پہلائم بربطور بادگار سحفۃ پیش کیاگیا۔ یہ سہماہی رسالہ ظاہری وباطنی نوبوں کا حامل ہے بڑا شل بیجے ذکھیں اور زیبائش میں طاق جس کا طرو امتیاز ہر جہار جا نب منقوش ہر آیت کریمہ ہے، انسا پخشی من عبادہ المعلماء رالتہ کے بندوں میں علم والے ہی الشرے ڈرتے ہیں)۔ اس سرماہی رسالے کی اشاعت پرمحکہ او تاف لائق ستائش دمبارک با دہے بحبہ کے ایڈیٹر علماء اکیڈی کے ڈائر بحر نیز مشیر تعلیمات محکہ او تاف و اکسٹر رسند احمد او تاف و اکسٹر رسند احمد حالن ہری ایم اے ، الاز ہر، ای ایج ڈی کیم برج ہیں۔

عملہ کے زیرِ بحث نم بین مقامے ہیں دواُدو ہیں اور ایک انگریزی ہیں جن کے عنوا ناشد یہ ہیں:-

انسان نیا پنے ذہنی مسائل اور شکلات کوسلجھا نے اور روحانی قلق واضطراب کی تسکیری کے جو ان تھک افریلسل جدو جہد کی سے اس پی سلم مفکرین نے اپنے دورعود جیں برابر حصر لیا ہے ور ان تھک افریلسل جدو جہد کی سے اس بی سلم مفکرین نے اپنے کا در فال اور اس نے آدئی کو النسانی تنہذیب و تمدن کے خدو فال کوسنوار نے بین اسلام نے ایک ایم کروارا دا کیا ہے اس نے آدئی کو کھویا و تعاروالیں دلایا اور آسان سے اس کے ٹوٹے ہوئے دشتوں کو بھرسے استوار کیا مسلم مفکرین کی بند پاید ملی تحقیقات آج مشرق و مغرب میں زیور طبح سے آراستہ ہوکر ملم کے فکرو نظر کو جو بخش دہی ہیں۔

م علاداکیڈی کی مبانب سے شائع کئے مبانے وا مے مجلہ دین ودانش کی خواہش ہے کہ وہ ان محقیقات سے متعلق شائع ہونے وا مے تعقیقی کا کو قارئین کوام کے سامنے بہٹیں کمسے کیونکہ ہما را یہ بیتین ہے کہ مسلمانوں کے لئے جہاں دورما ضرکے ملی کا رناموں سے آگا ہی ضروری ہے والی ان کا اپنی ملی بقا کے لئے اپنے عظیم تہذی کا آنا نے سے بورے طور بروا تعن ہونا ہمی ناگز برام ہے۔

" دین دوانش کانصب العین فالف علمی ہے اس کا تعلق ندمشرق سے ہے مذمغرب سے، اس کا نصب العین اس حکت و وانائی کی تلاش ہے جوفرمود و رسول علیدالسال کے مطابق مومن کی گم شدہ میراث ہے ۔"

به مقاله مذبب اورانسانی و موان مے حس میں فراکٹرمنظورا جمد نے اپنے خاص ملسفیاندا الذر میں اس بات کی وضاحت کی کوشش کی ہے کہ رصفحہ ۱۱ ایم میں سے برشخص اپنے اعلی نفس میں ایک ایسا شعور ماا حساس با ناہیے جرتمام مذہبی حقائق کی نبیاد نبتا ہے ، اور شعور کے میں اسکانات زمان و مکان کی مد بندی سے نکل کریم کو اس حقیقت کا بیت دے ویتے ہیں جس پر فدہب کی سنسیا د قائم ہے۔"

موتوده عهد می فلسفے کے میدان میں بخرئی تحریکات نے جم لیا اور و حقیقت ( POS i7 iv 15 R)
ایجا بیت ( POS i7 iv 15 rd) اور تنائجیت وغیرہ جیسے ناموں سے موسوم ہیں یہ سخو پیکات ورحقیقت
سلبی ہیں اور محف تر دوا نکار کے ناگزیز تیجوں کو حامل ہیں ۔ کیونکر شنا ہدہ اور تاریخی واقعات یا
سجریات کا انکار نا قابل انکار حقیقت ہے۔ ونیا کے سارے اموران مثبت مثا وات و سجویات کے اتحت
انجام بارہے ہیں۔ ایک بیچے کی والادت کا انکار ناممکن ہے اور ہیچے کی ماں کا یہ بال نکواس کا باپ نطان

سے ایک نا قا بل تردیر بیان سے یغرض حصولِ ملم کے خارجی طریقوں کے باسکلیہا نکادکو ہے جا لا نزمزکت کے سواکھ نہیں کہا میا سکتا۔

 ا - مىغى 19 - س ى ، " قرآن كى موجوده ترتيب كى ذمددادى حفرت عثمان كى مقرر كرده كميلى بربيع سى كرم بداه نريد بن نا بين سيح م

یہ بیان صیحے نہیں ۔ اسی تر تیب کے ساتھ اَنحفر قِّت صلی النَّر علیہ وسلم کوحفرت جبریل نے اَخری معفان میں دومرنبرسٹا ہا ، نیزاسی ترتیب کے ساتھ صحا برکوائم ڈنمن کی تعداد حیالیس سے تجاوز ہے ) پورے قرآن باک کے مافظ تھے :

الاتقان ج اص 20 کی عبارت ملاحظ ہو،

" الاجماع والنعوص المتزادف على ترتيب الآيات توقينى لاشبهة فى ذلك - الما الاجلع فنقله غيروا حدمنهم الزركشى فى البرهان والبوجع فربن الزبير فى مناسبات و عبارته ترتيب الآيات فى سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم و اصرى من غير خلاث فى حذا بين المسلين ا نتهى 2

رب، امام البرمنیف کے فارسی ترجمہ بڑھنے کی اجازت کے تعلق صرف یہ مکھنا کائی نہیں کہ مدعی عاد سے مام لیتے ہوئے مدعی عاد سے میں وہ بزرگ تقے نہوں نے بڑی وائش مندی سے کام لیتے ہوئے میں فتوی دیا کہ ایک غیر کرب مسلان جو کو بی ندبان نہیں جانیا نماز میں تران کا فارسی

ترجر بره سكتا ہے:

اس بات کی ومنا حت بھی مزوری ہے کہ یہ جوازان دوگوں کے گئے تھا جو کر بی قدبان میں ادائنہیں کرسکتے سے بہو کی الفاظ کا تلفظ کر لیتے ہیں ان کے لئے ماکز نہیں ( دیکھئے ملبوط ما اص سے اور اصل حذہ المسئلة اذا قراد فی صلات ابنفارسیة جاز عند ابی حنیفة ویکر کا ،وعند حیالا بجوزان کان بحسن العربیة واذا کان لا بحسنها بجوز و عند الشافی لا نجوزالقرادة بالفارسیة بحال سیم اس مشلے کی اصل یہ ہے کہ بجوز و عند الشافی لا نجوزالقرادة بالفارسیة بحال سیم اس مشلے کی اصل یہ ہے کہ بخوش می کر ایکل مذاوا کرسے وہ نماز میں رقرآن ، فاری میں ادا کر سے قوا کم البوشیغ کے نزدیک جائز ہے مگر مکروہ ہے اور امام ابو ہوسف اور امام محد کے نزدیک جائز ہے مگر مکروہ ہے اور امام ابو ہوسف اور امام محد کے نزدیک جائز ہے ، اور اما کا خربی بنا ادا کرسکتا ہو تو جائز ہے ، اور اما کہ شافی کے نزدیک فارسی میں قرار ت نا جائز ہے اس لئے کر الٹر تعالی نے قرآن کی ہے کہ فیک منافی کے نزدیک فارسی میں قرار ت نا جائز ہے اس کے کر الٹر تعالی نے قرآن کی ہے کہ فیک میں قرآن ہو تا تو اختلاف و فساد ہر یا ہوتا ( ولوجعلناء قرآن ا عجمیا لوجد وافیه علی میں قرآن ہوتا تو اختلاف و فساد ہر یا ہوتا ( ولوجعلناء قرآن ا عجمیا لوجد وافیه اختلافا کنیوا ) ۔ یہی وجر ہے کہ جہاں عربوں کا قدم کہنچا لوگوں نے قرآن ہوا کی ایمان کے ساتھ عربی نرزان کوائی نربان بنالیا اور ان کے عہدمیں سندھ سے اندلس کے ساتھ عربی نردان کو ہوئی ہوگئی۔

۲- صبیغ کوابن ابی صبیغ (دیکیموس ۲۱) دکھنا بھی صبیح نہیں۔ نہ یہ درست ہے کہ حصر شکر نظر نے اسے مدینہ سے بھروشہر بدر کر دیا ...... ایسٹن داری کا دوایت اس قدر ہے کہ مبیغ عزاقی اسلامی افواج ہیں تھے ، قرآن کے بارے ہیں مختلف سوال کیا کرتے تھے ، معرجب بہنچ قوصفرت عرف بی عاصن نے حضرت عرف کی اسے بی محتلے دیا ، انھوں نے ان کوسزائیں دیں بھیسر ان کواپنے دمن بھروجیج دیا دروالی بھروح ضربت ابوس کی اشعری کو تکھا کہ اس کے ساتھ لوگ نہ بیٹے کے بار بیٹ بھر انھوں نے ابوس کی کہ مدمت ہیں بہنچ کے بیٹ بیٹے کہ انھوں نے ابوس کی خدمت ہیں بہنچ کے بیٹ تو ابوس کی کہ مدمت ہیں بہنچ کے اپنی تو بہ کا حال بیان کیا ، تو انہوں نے جیٹرت عمر سے سنعارش کی ، تب انھیں لوگوں سے ملنے اپنی تو بہ کا حال بیان کیا ، تو انہوں نے جیٹرت عمر سے سنعارش کی ، تب انھیں لوگوں سے ملنے کی اجازت دی گئی ۔

-اس طرح مشہور فسر الجعب فطری کے تعلق یہ اسکھنا ہے جہ نہیں کہ اُنھیں سلفی کہا جا سکتا ہے (دیکھوص ۲۸ - ۲۹) نیز لعف لوگوں کا اعتراض ہے کہ ان کی تفسیر میں معتزلہ کے افسکار بائے جاتے ہیں "

واقعہ یہ ہے کہ طبری ابتدار میں ا مام شافعی کے متبت تھے، پیم کھیے دنوں ظاہری داؤد بن علی کے ساتھ دہے، پیم کھیے دنوں ظاہری داؤد کے دومیس کتاب کھی۔ اور داؤد کے دومیس کتاب کھی۔ لوگوں نے ان کوا مامیدا ور شیعہ کھی کہا ہے، اسکین حقیقت یہ ہے کہ طبری نو دمج بہدنی المذن بیں اور ابل سنت کے طریقے بر تھے، مذ قفضیلی تھے نہ سلفی اور مذا بل اعتزال سے ان کا لحق نابت ہے۔ نمال باقوت رہے مص ہم ۲۵) کی عبارت کے سمجھنے ہیں تسامے بوا ہے۔ باتوت نے عبدالعزیز بن محد طبری کا قول لقل کیا ہے کہ الج حجفر اپنے سارے عقا کہ ہیں اسس عقیدے ہر حیف بر کان البوج حفر عقیدے ہر حیف بر کان البوج حفر سیدھ ہی جب مدا ہے ما علید من البیاعة من السلف ) ۔

۵ - اس طرح تاریخی نقط نکاه سے برکہنا داقعہ کے خلاف ہے کہ رصفحہ ۲۱ اسلامی اسٹیج سے
معتزلہ کو پیچھے دھکیل دیا گیا ورمند ہمی مسائل سے متعلق آزادان شخصی رائے کے دروازے
کو بڑی مضبوطی سے بند کر دیا گیا " مہیں اہل اعتزال کی جیرہ دستیوں کو حبلانا نہیں جائے ہے
ان کی جا عتدالیوں کا نتیجہ ناگزیر تھا ، بعد میں جو کچھ گذرا وہ فطرت کے اصول کے خلاف
مذتھ ، تاہم آزادان شخصی دائے بھر بھی جرزمانے ہیں بائی مباتی رہی۔

ے ۔ نیزمعزلہ مے تعلق جوانسان کوا پنے ا نعال کا خالق کہتے ہیں یہ کہنا درسائی مسیح ہوچھے تو معزلم اُد فی کوا کیے شین سمجھتے تھے " حرور لُقد ولْفل کے خلاف سے ۔ اس مختفرسے تبھرے ہیں صونی تفسیر کے متعلق کچہ کہنے کی گنجاکش نہیں البتر تعوف کو شرایت کاعملی میہاد سمجھتے ہوئے اہلِ اسلام محققین کے شایابِ شان نہیں کرنٹر لیات کے اس عملی و وحدانی توضی علم کی تشریح میں غیرسلم محققین کے مقالات سے استشہاد کیا جائے اور ان کے بیانات ہوا عتماد کیا حائے ۔

ڈاکٹرخالد کے انگریزی مقالے کا اُرود ترجمہ اوقاف کے علماء کے لئے صرور دھنید و دلیجہ پ ہوتا ، اگر حیراس معنموں کے بہت سے سکتے ایسے ہیں جن میں اہلِ علم کو اختلاف ہوسکتا ہے مگرعلمی نقد و نظر سے لی اظ سے اس کا موضوع نہایت مکو انگیزا و رفصیحت آ بیڑہے ۔

اس دنی علی اوراد فی محلے کی اشاعت پر محکہ اوقات نیجا ب کو صدیہ تبر کی بیش کرتے ہوئے یہ گذارش صروری سے کہ اس محل نیز دو سرے علی اور دنی رساً مل کی زیادہ سے کہ اس محلہ اوزان کے واجبی فراکس میں ترویج کی کوشش میں محکمہ اوقاف کے واجبی فراکس میں واخل ہے۔ دما علینا الا السبلاغ ۔

الطان ما و يد المتعليم الارجديد صلى الطان ما ويد التابيد من المين المين

یری بی خوب صورت مائی بین به اصفحات برشتم بد معکدا وقا ف مغربی باکستان لابور نے
اس رسا ہے کوشا کے کیا ہے ۔ البت اس کی افا دیت کے متعلق لوگوں کوخرور امل ہوگا کیؤ کدا ولا بیالہ
ان رسا ہے کوشا کے کی بھی اور کامل طور برنہیں بیش کرتا ۔ فا نیا اس میں جدید تقاضوں کے ماشحت
کوئی نصاب نہیں بیش کیا گیا ہے ۔ اہل ملم حفرات کا متفقہ خیال ہے کہ باکستان میں نصابیم
کی بگانگت طروری ہے خود محکہ اوقا ف الا کھوں رقید نصاب کمیٹی بولئے مدارس عوبیہ برصرف
کی بگانگت طروری ہے ۔ مدارس قدیم برجو بیشتر صدفات و خیرات کے رئین منت ہیں، رہے ایک طرف بخود اک کوری ہے ۔ مداوہ و بیگر میا کہ ان کی لئے مدارس کا میں اس کے مواود کے مواود کی بوری ہے ۔ علاوہ و بیگر میا اس کیا ہوں کے ان کی فیام کا معیار برخی مدال کے ان کی موری کے مقروہ نعماب ارباب بھیرت کے لئے مزدر قابل توجر ہیں ۔
مزدر قابل توجر ہیں ۔

ملك كى ديگردانش كا بون كا ذكرى كيا ، خود محكرا وقات كى مربيتى يى حامعداسلاميدا وراس

کانعا بہ کیم کے طرح قابل اطبینان نہیں میکومت کی منظوری یا سر رہتی سے کسی نصاب کی افاد تر ہیں جارہ ہار کے ساتھ تعلیم عیار میں میں جارہ ہار رہاں گئے۔ مزدرت اس بات کی ہے کہ تعلیمی نصاب کی اصلاح سے ساتھ تعلیم عیار کو بلند کہا جائے۔ طلباء میں مطابعے کی عادت الارمطا لیے سے شوق کو مجمد هایا جائے۔ بعض شعبوں میں بنیادی زبان سے صروری اور لازمی نہیں مجھی جاتی اور ان کے عملین کا علم صرف تراجم کک محدود رہ جاتا ہے اور دہ تحقیق و ترتی سے عادی رہ جاتے ہیں۔

درس نظامی کا وجود ملانظام الدین سے پہلے بھی تھا اور اس کا مقعد میں تھا کہ متداول علی میں صلاحیت بیدلی جائے اور تاریخ شا ہر ہے کہ ملادس ہی کے صلین ابنی ابنی صلاحیتوں کی بدولت قاضی القفاة ، وزیر با تدہیر، سینے الاسلام ، نیز سب سالار وسر دشکر کے عہدوں بر فائن ہوتے تھے ۔ انگریزی عہد میں مرزمین ہندو پاک کے تعلیم نظام میں اجری بیدا ہوگئی ، شقافتی تبدیلیاں رونما ہوئیں اور زبان کی بوقلمونی کے ساتھ علیم کا تنوع اسلامی علیم عقلیہ بر اس طرح حادی ہوگی اور ندان کی افادیت موہوم معلی ہونے دیں۔

ملک کی تعتبیم کے بعد سلمان قائدین کا فریفند تھا کہ مرفیدین پاک میں علَم اسلاً بلند کرنے کے ساتھ اپنی انگرینے اوراس کے ساتھ اپنی انگرینے کی شرائے ہندی کرتے اوراس طرح علی وثقافتی وحدت کو جدید تھا صوں کی روشنی ہیں فروغ ویتے -

الحدولله حكومت كواس كمى كااحساس بوچكا ب البته ملك مين على اقدام كااب كك فقران ب اوريه كام ابل دانش كام و دانش ت تعلق ر كلف والدن كا - الله تعانى المفيل تونيق عطاكر م كرة م كامر مايد بيجا صرف كمرف س بجبي اور مفيد كامو كامر مايد بيجا صرف كمرف س بجبي اور مفيد كامو كامر مايد بيجا صرف كمرف س بجبي اور مقوم بول - كي طرث ذياده متوم بول -

(محدصغیر سنعصومی)



#### اداره تحقيقات اسلامي

Z

#### دو نئی کتابیں

#### (۱) " كتاب النفس و الروح (عربي سي) "

مصف : مسهور مصبر و سنلم امام : فحر الدين راري (المتوفي ۱۹۰۹،۹۰۹) . العقيق : أذا ثار مجد صعير حس معصومي لا رو فيسر العارج

یہ نادر الوحود لیاب مسہور مفسر و سنام امام فحرالدس راری (رد) کی نصیف ہے۔ یہ کتاب دو حصول میں سفسم ہے ۔ حصہ اول میں علم الاحلاق کے اصول کلنہ سے بعد کی گئی ہے۔ دوسر ہے حصہ میں حواہم نفسانی سے متعلق امراض کے علاج سے بحث کی گئی ہے۔

اس كات 6 دكر كسف الطول كے سوا كسى قديم با حديد فهرست دتب ميں بهيں ملتا۔ برا كلمن كو بهى اس كتاب كے وجود دا علم بهيں۔ بوڈلين لائيبربرى آ ئسعورڈ كے محطوطہ كے علاوہ اس كتاب كے كسى دوسرے بسجے دا وجود آج بك درياف بهيں ہوا۔ اس كتاب كے عربى منى كو دائر بهد صغير حسن معصوبى يرو فيسر انجارج ادارہ هذا نے بڑى ديدہ زيرى سے ايڈٹ كيا ہے۔ اس كا انگريرى برجمه سائم هو حدا ہے۔

صفحات .... ہی۔ قیمت بندرہ رویے

#### (٢) " كتاب الاموال "

مؤلف : امام انوعبید فاسم بن سلام رد (المتوفی مهمههم)

مترجم و معد مه نگار : عبدالرحمان طابر سوری ـ رندر

یه کتاب امام ابو عید رد کی بالیف ہے۔ مؤلف امام سافعی رد اور امام احمد بن حسل رد کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔

کتاب کا اردو برجمه دو حصول میں مقسم ہے۔ حصه اول اسلامی مملکت میں غیر مسلموں سے لئے جانے والے سرکاری محصولات اور ان کی تفاصیل پر مستمل ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے وصول ہو نے والی مالی واجبات (صدقه و ر دواه) بر مستمل ہے۔ ہر دو حصه پر مترجم نے مقدموں کا اضافه کیا ہے۔

حصه اول صفحات ـــ ۱۹۸۸ قیمت پندره روپر

حصه دوم صفحات ... ۸ م قیمت باره روپے

قاطم نشر و اساعت : اداره تحقیقات اسلامی . یوست تکس نمبر ۱۰۳۵ . اسلام آباد

طامع : حورشيد الحسن مطع : حورشيد يرنثرر اسلام آباد

فاشر : اعجار احمد زبيري ـ اداره محققات اسلامي ـ اسلام آباد (پاكستان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR Islamahad

ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE.

### مجموعد قؤانین اسلام کی تیسری جلد شائع موگئی

مجموعه قوانین اسلام مقلعه تمزیل الرحمن کی یهلی دو جلدون مین نکاح' نفقه روحه' مسهر' طلاق' عدالتی نمریق 'حلم' مبارات' طهار' املاه' لعان اور عدت سے متعلق قوادین اسلام کو مدون شکل مین پیس کیا حا حکا ہے۔ یه حلد نسب اولاد' حصالت' معه اولاد و آناه و اجداد 'هیه اور وقف کے اسلامی قوادین پر مستمل ہے۔

حسب سادی تیسری حلد میں بھی مدکورہ قوائن کو دھے وار شکل میں جدید اندار پر مرتب کر کے محتلف مذاھب فقصصفیه اسانکیه ' سابعه ، شبعه امامیه اور طاہریه ۔ کے نقطه هائے نظر تسریح کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں ۔ ساتھ ھی ممالک اسلامیه میں رائع الوقب متعلمه قوائین کے تعصلی حوالے بھی سامل ہیں ۔ آجر میں یا کسیان کی آعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کا ذکر کرتے ہوئے حہاں کہی قوائیں نافد الوقب میں کوئی بعض کمی یا حلاف سرع بات محسوس کی گئی ہے۔ اس کی نسان دہی کے ساتھ متعلقہ فاتون میں بر میم یاجدید قانوں ساری کی طوف بوجہ دلائی گئی ہے۔

امید ہے کہ حب یاکسان میں یارلیمایی سطح در سخصی قانون مسلمانان (مسلم یرسل لاء) کو مکمل آئسی اور فانوی صورت دیئے کے لئے ضابطہ بند (Codify) کیا حالے گا نو یہ مجموعہ ملک کی ورارت ہلے فانوں اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے لئے بہترین راہ تما تابت ہوگا۔

اسلامی قانون پر کو ئی لائیبربری اس محموعہ کے بعیر مکمل نہیں کہلائی حا سکتی ۔

حصه اول ۱، روئے حصه دوم ۱۵ روئے حصه سوم سوم ۱۵ روئے

ملے کا ہنہ ادارہ تحقیقات اسلامی ۔ اسلام آباد پوسٹ بکس نمبر ۱۰۳۵ ۔ اسلام آباد

على وديئ عباله



إدارة محقيقات إسلاكي و إسلاكا الأد

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمٰن
عبدالرحمٰن طاهر سورتی (مدیر)

ادارہ تعقیقات اسلامی کے لئے صرفری نہیں ہے کہ وہ آن نماء افتار و آراء سے متعق نہی ہو جو رسالہ کے مندرجہ مصامیں میں بیش کی گئی ہوں ۔ اس کی ذمہ داری خود مصمون نگار حصرات پر عائد ہوتی ہے۔





### مدرم دلیتعده سام + جنوری ساعوام شماره - م

## مثمولاك

| نغرات                                                                                |                      | MAY -          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| عربی زبان کی اہمتیت                                                                  | <br>شیخ عنایت الله   | ۳ <b>۸</b> 4 – |
| الملی کی تبذیب براسلام کے اثرات                                                      | — اسكندر باؤسانی ——— | <b>6.</b> Y -  |
| اسوم کا نظام تعییم بم                                                                | محدّ لوسف گورایه     | <b>61.</b> –   |
| احمداُمین - اسلامی عالمگیریت کی ]<br>مدیدششریک                                       | ديطلف خا لد          | orl –          |
| فهرست مخطوطات<br>کتب خانداداره تحقیقات اسلای اسلا) اً باد                            | محترطفیل             | 0 M/ -         |
| " بمروه ادر قرآن مجید" ]<br>انتقاد — {" اَ سُینهٔ حجاز " }<br>" ماہنامهٔ محدث لامور" | عبدالرحل طاہرسورتی   | 001 -          |
|                                                                                      |                      |                |







#### يمر للرارم فراسر عيمرة



صدرملکت جنرل محدیجیی خان نے جمہوریت کو بحال کرنے کے لئے قوم کے نتیجب نمائندوں کے المقول بیں انتدار شتقل کرنے کا جو وعدہ کہا تھا اپنے عہد صدارت کی مختصری مدت میں انھوں نے اس کا بہ ما انتخابی مرحلہ بھین وخوبی طے کوا دیا ہے ، ملک کی تاریخ میں بہلی مرتب بالنے وائے دہی کے اصول برش طرح برامن اور شجب ده ما حول میں مرکزی اور صوبائی انتخابات میں عوام نے دوٹ ڈال كراني رائے كا ظهاركميا ، وه انتخابات كى اريخ بيں سنگ ميل اور باكتان كى اريخ ميں عدم اشال حيثيت ركسًا به . يعظيم الشان بُرامن انقلابي اقدام بإكستان كي الريخ بين صدر ملكت محتيجلي خاك ك كارنامون مين بميشدنما يان مسبيد كالهم اس مرحله كوكاميا بي سيعبود كرنے برصد دحملكت عبسسرل محریجئی خان کونزائ بخسین وعقیدت بین کرتے بی اور آنے واسے سرمر صلے میدان کی کامیابی سے لئے و ماہیں كرتے ہيں ،ہم ان كے خلص معادنين بالخصوص چيف الكيش كمشنر بىٹس عبو*الستنارخان اورا بني مسلح* انواج كوسلاً كرتے ہيں،اس موقع برعوام نےجس طرح اپنے غیر معمولی احساس جمہوریت اورسیاسی سیاری اورا بنے تدی واجنای مسائل سے دلیپی کا ظہار کیا اس برام توام کوهی سبار کہا دبیث کرنے ہیں۔ جمدرى اصول كيمطابق جوجاعتين انتخابات مين مصرستي مين دوانتخابات كي سائح على تسليم مم لینے کا دعدہ کرتی ہیں ،اور اپنے مختلف مسائل طے کرنے کے لئے ہی جمہوری طریقے اختیار کرنے کی پابز ہوتی ہیں عموماً غالب توت کے مقابہ میں مغلوب طاقتیں تومی مسائل زیا وہ بہتر طریقہ سے ملجھا نے کے نئے ایک صحت مند، مُوثر ومضبوط حزبِ اختلاف بنائیتی ہیں، یاکستان الیا ملک سے جہاد مے باشندوں کی غالب اکثریت مسلانوں کی ہے ، یہاں معرکدانتخا بات کو كفرواسلام كامعركمن کها ما سکتا ، دراصل بیمومنون کی جاعتوں کے ابتہادی امور میں اختلافات اور مسائل کی مختلف

تادیلات، میں سے ایک کو دومری پر ترجیح دینے کا مسئلہ تھا ، مختلف منشوروں ہیں سے ذیادہ سے ذیادہ مفاد عامر پرشتہل منشور کو ابنا نے اور اسے فالب کرنے کا محرکہ تھا ، پیسلم براوری کا ابنے ابھی اختلافات اور ما برالنزاع مسائل کو پُرامن ما تول ہیں حل کرنے کا ایک جدید ترتی یا فتہ طریقہ تھا ، اس موقع پر ناکا م ہوجانے والے اورا فلیت ہیں رہ جانے والے بھائیوں کو ابنی شکست کے اسباب معلوم کر کے ان کی اصلاح کرنا جا بیئے ، دومری طرف اکثریت ہیں آنے والی خاصح جاعتوں کو فتح و غلب کی سرشاں کا میں کسی غلط اقدام کا ادریکا بنہیں کرنا جا بیئے ، انھیں ابنی تمام توجہات عوام کے مفاد اورعوام سے اپنے میں کئے ہوئے و عدوں کو پورا کرنے برحرف کرنا جا بیئے ، انھیں عوام کی زیادہ سے زیادہ بھلائی کے لئے بلائی کے میں جدوجہد فرد کا کردیا جا ہیئے نا جینے والوں کو مایوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو مایوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو مایوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار ہونا جا بیئے نا جینے والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار بیکانا جا بھی نا دوروں کی انہوں کی والوں کو آیوسی و بردلی کا شکار بونا جا بیئے کی دوروں کو بردی کی کا شکار بونا کیا ہے کہ کو بیا جا بردی کی دیا جا بردی کا شکار بونا جا بیئے کی دوروں کو بردی کا کو بردی کر کرنا جا بردی کا بیٹ کی دوروں کو بردی کی دوروں کو بردی کا شکار کو بردی کیا کے بردی کی کرنے کا کو بردی کیا کو بردی کی کو بردی کی کو بردی کو بردی کیا کو بردی کی کو بردی کی کو بردی کی کو بردی کو بردی کی کو بردی کو بردی کو بردی کو بردی کی کو بردی کو بردی کی کو بردی کو بردی کو بردی کو بردی کو بردی کو بردی کی کو بردی کو ب

لايغرمون اذا ئالت مماحهم توما وليسوا ممازيعا اذا نسيلوا

قوی رہ ماؤں کو یا در کھنا جا ہیے کہ ان کی عظمت دمقبولیت کا دارد مداری مرکس کی ہے نہ خوبی ملک کے لئے قابل قبول کا میاب جاعتوں کے اپنے نہ شوش کے مطابق اسلامی آئیں بنانے کا ہے ، بوری قوم اپنے لیڈروں سے اس عقدہ کا مناسب حل تلاش کرنے کی متعاضی ہے ، عوام بدیادا و راپنے بھیلے برے سے آگاہ بی بتقبل میں دہ کسی استحصالی قوت کو دیر تک مندا فتدار سے چھے دہ ہے کی اجازت نہیں دیں گے عوام کے عوائم کے وائم و شعور کا احترام اور انھیں مبلادے کرعوام کو اپنے مقوق کی بازیابی کے لئے زیادہ سے نہاؤہ ڈی ترزفتار "بنانا ہی وقت کا احسام مبلادے کرعوام کو اپنے مقوق کی بازیابی کے لئے زیادہ سے نہاؤہ داریوں کو بوراکر نے والے دونوں کے لئے آ زمائش واستحان ہے ، کو ناہی کرنے دالے ، اورانی ذمہ داریوں کو بوراکر نے والے دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشر والتی اللہ فی تنہ و المنابی فی تا کا میں گے ، و نہلوک میانشر والتی دالے دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشر والتی دالے دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشر والتی دالی دالی والنے دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشر والتی دالی دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشر والتی دالی دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشر والتی دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشا کہ دونوں کھل کرساھے آ مائیں گے ، و نہلوک میانشا کہ دونوں کھل کر میانے آ مائی دونوں کھل کو دونوں کھل کر میانے کیا گھرونوں کے دونوں کھل کی دونوں کھل کو دونوں کھل کو دونوں کھل کی دونوں کھل کو دونوں کھل کی دونوں کھل کو دونوں کھل کی دونوں کھل کو دونوں کو دونوں کھل کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کھل کو دونوں کھل کو دونوں کھل کو دونوں کھل کو دونوں کو دونوں کو دونوں کھل کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کو دونوں کھل کو دونوں کو دو

دسول المدُّ صلى السُّرعليه وسلم منبر مِرخطب ويت بوئ فرما دب تق كم مجه اني أست ك طرف

> اگر جہاں میں مرا جومسسر آ شکار ہوا تلندری سے زا ہے سکنندری سےنہیں

پاکشان کے ابتدائی دور کے بعد جلد ہی توام اور عائم طبغہ ہیں بعد بہا ہو تاگیا ، اس علی کووین تر کورنے میں نوکوشا ہی اور دینی کا وہار کرنے والوں کا بڑا دخل رہا ، حکومت کرنے والے طبغہ کو توام کے حالات و مطاقباً سے بے خبرر کھنا الد دینی امور کو سحومت کے لئے جہنوعہ قرار نہنے میں بہی دو تو تیں کا فرما تنہیں بہی مت عومت کی میں جو مدرسہ باہم رسکشی کرتے مہدا و سیماری کرندگی سلسل نئو بت کا شکا رسمی ، قوموں کی زندگی میں بیز نو یت زہر بلابل ہوتا ہے ۔ رسول النوصلی المنز مالیہ وسلم کے عہدز زب اور خلافت کی ذریدگی میں اسلام کے اس صدر اول کا انتظام کے اس صدر اول کا انتظام کی مدرسہ و و مول کر کے وام نے مفاد کی تکہ اشت کرتی تھی ، اسلام کے اس صدر اول میں حکومت ، درمیان کوئی حائل نہیں ہوتا تھا ۔

#### م حال بوسكا ب إده مين تعليم وتحقيق عيموم كرسكا ع

المحدلله حال بی پس اوارے کی مطبع عات می دوکمآ بور کا اضافہ ہوگیا ہے اور سالی ہوال کی کارگزاد ہوں الماطرے کہ مطبع عات می دوکمآ بور کا اضافہ ہوگیا ہے اور سالی ہوالی رہبلی کتاب المادرے کے اپنے پرلیں کے قیام برزان دونوں کا بول کی اشاعت کو بڑی امیت حاصل ہوگی رہبلی کتاب فقراسلامی کا ابتدائی ارتقاد" ( The Early Development OF Isla Mic ) ڈاکٹر احد شدن در سیروج فیلو اوارہ پختیقات اسلامی کی تالیف ہے ۔ اس انگریری تقالے بروزلان کو کا چیزور سٹی سے ڈاکٹر مشکل ڈکری ملی ہے ۔

يكاب أثر الواب بشمل برمقدم علاده اله أغون الواب كمعتويات حسب ويل بي:

پہلے باب میں نقہ اور دیگر معطلیات کی تشریح ہے۔ دوسرے باب میں ابتلا کی مذا ہب فقہ کی نشود نما سے بحث کی گئی ہے۔ بہتر ہے باب میں اسلامی قانون کے مآخذ کی وضاحت کی گئی ہے۔ بہتر ہے باب میں اسلامی قانون کے مآخذ کی وضاحت کی گئی ہے۔ بابخوی باب میں اسنت کے مغمری اور اس کے ختلف ارتقائی بہلوگوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ بیسے بہتر اور اس کے ختلف ارتقائی بہلوگوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ بیسی ابتلائی بیٹے باب میں اجتماع کے ابتدائی طریقوں کو ایک ، قبیا س اور استحمال کی تشریح ہے۔ ساتویں باب میں ابتلائی مذا ہب فقہ میں اجماع کے مقام کی تعدیدی ہے۔ آسمویں باب میں اسلامی فقہ واصول کے ارتقاد میں اما ا شافی کی کارنا ہے کی تفصیل ہے۔ آخر میں تمید برس بیات و معداد کی شمولیت سے کتاب کی افادیت میں امنا ہے کی دسی امنا ہے کی الامکان کوشش کی گئی ہے۔

دوسری کتاب بین الاقواعی اسلامی کانفرنس منعقد و فروری ۱۹۹۹ بین ترکت کرنے والے مختلف علماء د محققین کے انگرونزی مقالات کا جموعہ ہے، اس کا نفرنس کا انعقاد قرآن باک کی چودہ سوسالر سانگرہ کی تقریب بی بحل میں آ با بھا ، اوراس بین مختلف مالک لِ سلامیہ کے ممتاز علماء واسا ترہ نے ادارہ تحقیقات اسلامی کی دعوت بر کانفرنس میں شرکت کر کے ختلف و منوعات براین علمی مقالات کا نفرنس کے مبسوں میں بنتی کئے تھے ، ادا ۔ے کے بورڈ آف گور فران نے بہت بہلے اس کا نفرنس کی رو کھاد کی اشاعت کا فیصلہ کیا تھا، مکر بعض اکر بروجوہ کی سابر بورگراف گور فران کے مبت بہلے اس کا نفرنس کی رو کھاد کی اشاعت کا فیصلہ کیا تھا، مکر بعض اکر بروجوہ کی سابر بورگراف گور فران کے مبات کر ترجے بنکالی زبان میں بھی کئے گئے وارٹ مقالات کے ترجے بنکالی زبان میں و متا فو قتا شائع ہوتے سے ، انشاء اللہ و بی اور اُردد مقالات نیز بنکالی مجرب میں مثائع کئے جائیں گے ۔



، زبان دنیای اہم ترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے اور اس کی مسلمہ اہمیت کے کئی ایک میلو ہیں ہی، تاریخی، تقافتی اورا دبی موجودہ مقالہ میں امنی مختلف میلووں پر اجمالی نظر لح الی

 یہ بات درست ہے کہ وزیرۃ الوب کے مختف صوں اور و باس کے قبیلوں کی ذبان میں جزئی افتالا ایم بات درست ہے کہ وزیرۃ الوب کے مختف صوں اور و بان میں اور مجی بین ہے، لیکن تخریری ایم بات ہوں اور تعلیم یافت ہو کوں کے بان تعلیم، ادبی اور کارو باری صروریات کے لئے انتعال یہ بی بہتر یہا گئے ہے، تقریباً کیساں ہے ۔ اور اپنی ترکیب نحوی اور اصول اسانی کے اعتبار سے وہی قرآن مجید اور ابنی شعراء کی زبان ہے اور لغۃ فقی کہلاتی ہے ۔ اگر چ اپنے ارتقاء کے دوران میں پر لغت فصیح منتق ادوار سے گزر عبی ہے احتمان کی نیز بیکیوں اور حبد بید علوم وفنون کے وجود میں آنے سے اسس کے ذخیرہ الفاظ اور اسلوب بیان میں تبدیلیاں ہوتی دہی ہیں ، جو ایک طبعی امر ہے لیکن اس سے زبان ما وجود کی فرق منہیں آیا۔ لہذاع بی زبان باوجود کی مام ساخت اور بنیا دی الفاظ میں اور ان کے مفہوم میں کوئی فرق منہیں آیا۔ لہذاع بی زبان باوجود کی العہد ہونے کے زمان عال کی مہذب اور زندہ زبانوں میں شمار ہوتی ہے اور علی اور عملی ہو دو۔ میں اور اسلوب یا کہ موجوم ومغفور نے ذبل کے اشعار میں اور اکبا ہے :۔

ماعلمنالغیرهـمرصی لسان نال آهلکوا وهوفی افسبال بیست هاشگ و بادست نسزار والتسان البین لیس سبال

#### وبي زبان كي ابهين

عربی زبان اور اس سے لطریج سے مختلف اور متنوع شعبوں کی اریخ پر ایک غائر بگاہ اولائے کے لعدمیں اس میتیجہ بر مہنی ایم وں کر بی زبان کی اہمیت سے جار وجوہ زبادہ نمایاں ہیں:۔

ا اولاً عربی اس لحاظ سے اہم ہے کہ وہ اہل اسلام کی دینی زبان ہے ۔ کیونکہ قرآن مجید رمسلمانوں کا اساسی دینی اور افلاقی دستورالعل) اور ارشا دات بنوگی کا سارا مجدعہ لینی حدیث بنوگی عربی زبان میں ہے ، اور یہ بات مربیم ہے کرعوبی زبان سے علم سے بغیر قرآن پاک اور حدیث سریب کا محققانہ مطالعہ اور ان سے کامل استفادہ نا ممکن ہے ۔ اس کے علاوہ اسلامی عبادات میں مجمع ربی زبان سی مستعل ہے ۔

الغرض اسلام اورعربی زبان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ اسلام نے سب سے پہلے عربی کو اپنے پیغام کا ذرایعہ بنایا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہواکہ عربی زبان اسلام کے دوش برجار دانگ عالم میں

، حمى الدبيت عد مكون الد تومون كى زبانون برمنتف طريقون سعائر الدازموئي -

ا عربی زبان کی اہمیت کا دومرا بہلویہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے قرون اُولی مغربی مورضی خوص وں ور اور دنیوی علوم وفنون پیرا کئے تھے وہ تمامتر عربی زبان میں مدون ہوئے ، اور ان کی سسیاسی اور تمدن کا ریخ مجمی اسی زبان میں تلمیند ہوئی محقی ۔ بالفاظ دیجی مسلمانوں عفارت و ثقافت کی زبان عربی رہی ۔ لہذا عربی زبان اسلامی تہذیب و تمدن کی کلمید ہے ، حسب بغیر ہارے لئے اسلامی علوم اور اسلامی تمدن و ثقافت کے لیے بہاخر الوں کے بہنچنا ما ممکن ہے ۔

س عربی زبان کی اہمیت کا تیسرا میلہ سے کہ اس وقت عربی تمام عالم عرب کی واحد علمی الملی اور سرکاری زبان ہے ، نیز تمام عربی ممالک کے درمیان سیاسی اور ثعافتی رابطہ کا کام دیتی ہے مرکا قائم رکھنا ان کی تومی اورسیاسی وحدت کے لئے از لیس صروری ہے ۔

و ہمالک کا بلاک نی زماننا سیاسی اور اقتصادی اعتبارسے بساطِ عالم پر ایک خاص مفتلم کھناہے ۔ لہذا جینخص اس بلاک کے حالات پوری طرح تجہنا چاہے ، یاکسی اور لحافظ سے اس سے سروکا درکھتا ہو اس کے لئے و بی زبان کا علم بے حد صروری ہے -

س عربی نہاں نے دریگراسلامی زبان مثلاً فارس ، ترک ، اردواور سواملی وغیرہ زبان مثلاً فارس ، ترک ، اردواور سواملی وغیرہ زبان مثلاً فارس ، ترک ، اردواور سواملی وغیرہ زبان کے موت و تحو امتا گہرا امر ڈالاہے یعن ان کے دخیرہ الفاظ اور اسالیب بیان کے ملاوہ ان کے عوص ، حرف و تحو ادر علم بلاغت کو اس حد تک مثار کیا ہے کو بی کے علم کے بغیر نہ تو ان کے ادب مع لورا اور فائدہ اور صط انتھا یا جا سکتا ہے ۔

مذکورہ بالا وجوہ کے علاوہ عربی کی اہمیت کے متعدد میہا و اور بھی ہیں ، ان کی جنیت اگر جے شنی اور ذیلی ہے تاہم اہل فکر کے لیے علمی دلچہ ہی سے خالی مہنیں ، ان کا محتضر بیان انشاء الله العزیز اس مقالہ کے آئدہ حصوں میں حسب موقع آئے گا .

مارے موصورے کا یہ ایک اجمالی باین ہے ، اب اس اجمال کی تعقیل سینیے ،

عربى زبانى كى دينى ويثيت

عربی زبان کی اہمیت کا سب سے سپلا اوراہم میلوسیے کہ وہ مسلمانوں کی دین زبان ہے - اور مسلمان اس دنیا کی آبادی کا پانچواں حصہ ہیں ۔ قرآن مجید حواہلِ اسسلام کی دینی اور دنیوی زندگی لے سرخ بی ہوایت ہے، عربی زبان میں فازل ہوا تھا اور اس کے لبداس کے مطلب و مفہوم کی نے کہ لئے جو مستند تغییر سیار ہو گئی وہ معی عربی زبان ہی میں کعی گئی تھیں ۔ ان کے ہا دی مرحق بالصالوۃ والسلام ) کی زبان موب تھی، اس لئے ان کے ارتفادات کے محبوع لیعنی کتب حدیث ہی کو بی ن میں مدون ہو گئی، اور ان کی شرعیں مجی اسی زبان میں کعی گئیں ، اور حدیث نبوی کے مطالعہ کے ملہ میں جو علوم معرض وجو دمیں آئے مثلاً علم الرحال وغیرہ وہ مجی عربی زبان میں قلم بند ہوئے ۔ مدا میں جو علوم میں تغیرے منہ بر رفق ہے ، فدا می بی مدون ہو گئی ہاں کو ذرالعیہ بار خیال بنایا ، ابذا فقت کی کنا ہیں مجی طور پر عربی میں مدون ہوئی ، خیائی ہما سے دبنی مدارس افقا کی جو محق کی کنا ہیں میں کے طور پر عربی میں مدون ہوئی ، خیائی ہما سے دبنی مدارس افقا کی بار علی مدین کا میں کا میں مدون ہوئی ، خیائی ہما ہم کے علاوہ علم العقا کہ ، علم کلام اور محت مثل ونحل کے مقت دات کے بارے میں جو جید کی تا ہیں کھی ہمیں تالیف ہو ئی مخیب ،

بیان بالاسے ظاہرہے کم و بی ذبان کا علم ان لوگوں کے لئے اذہب صروری ہے جو دین اسلام کا علم ان کو کار محققاند مطالعہ کرنا جا ہتے ہیں کیونکہ نرعرف قرآن باک اور حدیث نبوی جواسلام کے ادی ادکان ہیں ، عربی زبان میں ہیں بلکہ باتی دین علوم بھی جوان کے تابع ہیں ، سب سے بیلے و بی میں مدون ہوئے تھے ، چونکہ اہل اسلام کی ذندگی کے نمام اخلاقی ، معامنرتی ، تمدنی اور سیاسسی نہم مات مذہبی احکام وعقائد کے ذیر ان ہیں، ابذا جو محقق عالم مسلمانوں کے کرواد کے اسمب ب و کان کو دریافت کرنا جا ہے ، اس کے لئے صروری ہے کہ وہ سٹر لعیت اسلام کے کرواد کے اسمب ب و ن رجوع کر ہے ، جوع بی ذبان میں مسطور ہیں ۔ عربی ذبان جانے کے لغیر کوئی شخص اسلام کے مرحتی ہی ن رجوع کر ہے ، جوع بی ذبان میں مسطور ہیں ۔ عربی ذبان جانے کے لغیر کوئی شخص اسلام کے مرحتی ہی ۔ براہ داست بہنی بہنچ سکتا ، اور مذہبی وہ قرآن کر کیم اور دوح اسلام کو بح بنے کی امید کر مکتا ہے بر بی ان کی مذہبی کر اور کی بے بیا یاں وسعت بان کی مذہبی کر اور کی جو تراجم و نیا کی دیگر ذبانوں میں ہوئے ہیں، وہ عربی مذمبی کر کر کے بیا یاں وسعت بی منا بارہ کر کم ہی کہ وہ ہمیں اصل ذخیرہ سے مستنی بہنیں کر سکتے ۔

سلمانوں کی انتہائ برحمتی ہے کہ آ حکل تعبض البے کم سواد لوگ تھی قرآن فہی ملکہ قرآن حکیم کی تشریح و سیرکا دعولی کرتے ہیں جن کوعربی زبان برعبور حاصل مہیں ہے۔ امغوں نے سر تو دین علوم کی باقاعدہ ملیم بائی ہے اور منہی کسی جیدعالم دبن اور استاد کامل کے سامنے زانوئے ٹلمذ تہ کیا ہے غومنی تفسیل قرآن جیسے ذمر داران فرلفینہ کے جو بھی متروط ہیں ، ان ہیں ہے وہ ایک بھی مترط پوری مہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرآن باک آ جبل الیوں کے ہاتھوں میں ( نجو ذباللہ ) ایک بازی کی اطفال بن گیلہے۔ ہرکس ذباکس اس کی تغییر کا مدی ہے اور لینے خود ساختہ معنے اس میں داخل کرکے قرآن باک کے حقیقی معہوم کو لینے نافق خبالات کے قالب میں ڈھال رائے ہے ، الیے لوگ اپنی من مانی تغییر کے لئے راستہ معان کرنے کی غرف سے مدیث نبوی پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں اورصح ست عدید سے بھی انکار کر دیتے ہیں سے مدیث نبوی پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں اورصح ست عدید سے میں انکار کر دیتے ہیں اگر حدید نبوی پر بھی ہاتھ صاف کرتے ہیں اورصح ست عدید نبوی ہو کہ میں متران کریم کی جو تغییر ملتی ہے ، اسس سے آزاد رہ سکیں الغرص لیسے خود ساختہ مفسر وں کی تغییر الفر آن درحقیقت تخرای القرآن کے مترادف ہے ۔ الغرص لیسے خود ساختہ مفسر وں کی تغییر الفر آن درحقیقت تخرای القرآن کے مترادف ہے ۔ الغرص لیسے خود ساختہ مفسر وں کی تغییر الفر آن درحقیقت تخرای القرآن کے مترادف ہے ۔

اکرمی عموں میں عربی کو میست ایک عیر زبان کی ہے مگر وہاں مجی علماء اسلام کا ایک

وہ کم وہبین موجودہے جوعوبی زبان اوراسلامی علوم کے درس و تدرلیں ہیں مصروف رہاہے اور د نکہ مسلمانوں کی عام حباعت ان ہی عوبی دان علماء سے اپنے دین کا علم صاصل کرتی ہے ، اس کہ ان کے توسّط سے بھی عوام کے دل و دماغ عوبی زبان کے اثرات کوفتول کرتے ہیں .

## عربي ايمص بيضالا قوامى زبان ب

وبی زبان مسلانوں کے لئے مذھرف دبی صرور بات کی وجرسے اہم ہے بلہ اس نحاظ سے می اہمیت تی ہے کہ وہ مختلف اسلامی اقوام کے درمیان تبادلہ خیالات کا ایک نہایت معیند ذرلعہ ہے اورا کی منبوط تفافتی اور تمدنی دالبط کا کام دبی ہے ۔ مذہب اسلام اپنے ہر پیرو کے دل میں برخوط گوار اور مصلہ افزا احساس پیدا کرنا ہے کہ وہ ایک وسیع اور وقع عالمگر براوری کا فرد ہے اور اس عالمگر المخاد مصنبوط کرنے میں دوسرے درج برج بی زبان ہے ، حووصدت اسلامی پدیا کرنے کا ایک توی ذراعہ اور سامی کا تنا ندار مظہر کھی ہے ۔ تمام اسلامی ملکوں میں عربی کی موبیق تعلیم و تدرلیں ہوتی ہے اور برام دوسمانانوں کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ عربی کو فروغ دے کر اور اس کی مزید ترویج کرکے اس لیع انخاد کو اور زبادہ مصنبوط نبایش عربی کہ بین الاقوامی حیثیت ایک الیا امروا فعی ہے کہ آگراہل ملام اس کی انہیت اور اس کی افادی حیثیت سے نجو بی آگاہ ہو جائی نو اپنی فلاح و بہود کے مصنول ما اس کی انہیت اور اس کی افادی حیثیت ہیں ۔

تمام عربی مکوں کی سرکاری اور مخربری زبان ایک ہی ہے لین وہاں جو کا بیں بھینی ہیں اور افہارات ورسائل ثنائع ہوتے ہیں وہ نفیع عربی ہیں میں تخریر ہوتے ہیں۔ ہرع بی ملک کی عسام لی جال کی زبان اس فقیع عربی سے کم وسیش مختلف ہے، لیکن اوبی صروریات میں مقامی لولیوں چات ) سے کام بہیں لیا جانا ۔ گزشتہ صدی میں مصر کے چندا دیبوں نے وہاں کی مقامی لولی ارجر) میں کتا ہیں کی طرح ڈالی منی مگر اس تحریک چندا دیبوں نے وہاں کی مقامی لولی ارجر) میں کتا ہیں کا میں کوسٹنٹوں کو بہیشہ خفارت کی نظر سے دیکھا ہے اورعوام نے بھی جن کے لئے کہ کا اس می گئی تھیں، ان ہر حزیداں توجہ مہیں دی۔ لعف معزبی شاطروں نے وہوں کو وقتاً فوقتاً اس می گئی تھیں، ان ہر حزیداں توجہ مہیں دی۔ لعف معزبی شاطروں نے وہوں کو وقتاً فوقتاً اس می گئی تھیں، ان ہر حزیداں توجہ مہیں دی۔ لعف معزبی شاطروں نے وہ اپنی اپنی مقامی لولیوں کو ترفی دے کر اوبی زبان کے درجہ تک ہینجائی شامی مشورہ کو منظورہ کو منظر استحسان مہیں دیکھا گیا کیونکہ قوی اندلیشہ ہے کہ اس لسانی تفرقہ سے

عالم وب كى ادبى اورنقانتى وحدت بإره بإره بوجائے كى - فيا كني ١٩١٢ع ميں أثينہ دارالحكومت يونان مير متشرتين كى بين الاقوامي موترك موقع پرجب اس فتم كى تخويز بيش مهوى توايد معرى نمائده نے اس کر کہا کہ براکی عجیب بات ہے کہ تم معزبی لوگ اپنے ہاں تبادلہ خیالات کی سہولت کے لیے مصنوعی زمانین مثل ESPERANTO ، DO اور VOLAPUK وصنع کر رہے مواور مہیں بمتنورہ دیے ہوکہم عربی جبیری فیرے اوروسیع زبان کو جھپوڑ دیں حوروئے زمین کے کروڈ و اسلانوں مے درمیان تبادلرخیالات کا ایک بے نظیر ذرایہ ہے، واللہ اہم ہر کر السام نی کریں گے۔

وبي اور ديجراسلامي زبانيره

ابل اسلام کی اور کئی زبانیں ہیں جن کے مطالعہ کے لئے عربی زبان حاننا از اس مفید ہے۔ مثلاً فارسی، ترکی، اردو، سندھی، ملائی اور سواحلی- ان زبانوں کے ادبیات کا پورامطالعدع بی زبان اوراد بایت سے بغیر نامکن ہے۔ یہ زابیں خصوت عربی حروث میں لکھی جاتی ہیں لکہ ان میں عربی الفاظ كاوافرذخيره داخل بوحبكام وحفيفت يرجرحس قوم نداسلام اختيار كبلب اس كي زبان ميس عربي الفاظ سنروع مي سے سجرت داخل موكئ ميں بيلے تودينيات اور ففدى اصطلاحات داخل مويئي مھر اسلامی تمدن کے دوسرے علوم کی اصطلاحیں آئیں اور آخر میں الیسے کنیر التعداد الفاظ واخل میر کتے جنوں نے اس قوم کے اصلی الفاظ کی مگے لے ۔

اس کے علاوہ عربی اوب نے دیجہ اسلامی قوموں کے ادبیات اور ان کے اسالیبِ بیان کو تھی بهت كي مناثر كياب . جناكب بروفيسر براؤن ابني ناريخ ادبياتِ ايران بين لكھتے ہيں ؟" يدايك ليتيني امر ہے کہ ایران ، نرکی ، اسلامی منداور دیگر مسلمان ملکوں کی زبانوں ، ان کے ادبیات اور ادائے خیال معطريقون كاكافى و ننافى علم عربي زبان كالغير حاصل منهن بوسكنا ، ممع بي سع خننا زياده وانفت موں کے اسی قدر مم ان زبانوں کے ادبیات کو مبترط لق سے جسکس سے اور ان سے مخطوط موسکس کے "

عربي اورفارسى يرتعلقات

فارس زبان اورا دب برعربی کامهت گهرا اثر بڑاہے۔ جب ولوں نے ساتویں صدی میں ایران کو منتح كي ادروبي واراني اتوام اكيد دوسرے سے متاثر مومئي توان سے بائمي امتزاج وافتلاط سے آہستہ سمستہ ایران کانقشہ کیسر بدل گیا۔ اور ایرانیوں کے مذہب، زبان، ادبیات، زندگی اور ضالات میں

ظیم انقلاب کی منتہور حرمن مسترق پر دفیمر نو مکھڑے کا قول ہے کہ " یو نانی تہذیب نے ایران کے دفیم انقلاب کی علیہ وحجہ کا منتہور حرمن مسترق پر دفیم اور ان کے طور طریقے ایران کے قلب وحجہ کہ اسرکے کہ اس مے قدیم مجوسی مذہب کی حکہ لے لی اور ایران کی ذبان بھی اس حد تک بدل کئی کہ " پہلوی " کی بجائے ن کی حدید زبان کے لئے " فارسی ذبان " کی اصطلاح وضع کرنی پڑی اور اہل ایران نے قدیم بہلوی ترم الحظ منتیار کر لیا ۔ نین چارسوسال مک عربی ذبان " کی اصطلاح وضع کرنی پڑی اور اہل ایران نے قدیم بہلوی ترم الحق میں اس کے مقابلہ میں ملکی زبان دبی رہی، چنا نے حیقی صدی ہجری تک فارسی بی علمی مغابین اور مباحث اس کے مقابلہ میں ملکی زبان دبی رہی، چنا نے حیقی صدی ہجری تک فارسی بی علمی مغابین اور مباحث ان کرنے کی صلاحیت بیدا بہنی ہوئی تھی اور علمی علقوں بیں اس نے کوئی فاص وقعت حاصل بہنی کی ان کی خیا اور فارسی کی صلاحیتوں کا ابنی کناب الصید لرمیں (حوا بھی تک محکل طور رہو طبع بہیں ہوئی) عربی اور فارسی کی صلاحیتوں کا غابلہ کرنے ہوئے لکھتا ہے :۔

( سربجمدی " دنبایے تمام ملکوں کے علوم وفنون عربوں کی ذبان میں منتقل ہو چکے ہیں ، حب سے
ان کو چار جاند لگ گئے ہیں ۔ اور وہ لوگوں کے دلوں میں اُتر گئے ہیں اور عربی زبان کے محاسن لوگوں
کی مشر بانوں اور ور میدوں میں سرایت کر گئے ہیں ۔ ہر ایک قوم اپنی ہی ذبان کو سٹیری بحبہتی ہے ، حس
سے وہ مانوس ہے اور حب کی وہ عادی ہے اور حب کو وہ اپنے دوستوں اور محسروں کے ساتھ اپنی
صرور بات میں استعمال کرتی ہے ، مجر میں اپنے آپ بہر قیاس کرتا ہوں ، میری اپنی ملکی زبان (لینی خوارزی)

ی فر شقف ہے کہ اگر اس میں کوئی علم مدون کیا جائے تو وہ الیا ہی عجیب وغریب نظرائے گا جساکہ اون جو کسی برنالے ہر دیکھا جائے یا وہ زوافہ جو اصیل عربی گھوڑوں کے گلّہ میں یا یا جائے ۔ بھرعوبی رفارسی کو لیجئے۔ ان دو نوں زبانوں میں میری حیثنیت ایک اجبنی اورشکلف کی ہے ۔ اگر کوئی شخص میری بوعزی میں کرے، تو وہ ہجو تھے اس مدح وستائش سے زیادہ عزیز اورب ندیدہ ہوگی جوفارسی میں مائے میرے تول کی صداقت اس شخص ہر واضح ہوجائے گی جوکسی الیں علمی کمآب برنگاہ ڈالے جو مارسی میں نزجمہ کی گئی ہو۔ وہ دیکھی گاکر اصل کما نب کی دوح خسند اور اس کی دونق پیٹر دہ ہوگئی ہو کسی میں نزجمہ کی گئی ہو۔ وہ دیکھی گاکر اصل کما نب کی دوح خسند اور اس کی دونق پیٹر دہ ہوگئی ہو کسی نابانی کو ذنگ لگ گیا اور اس سے استفادہ ناممکن ہوگیا ہے ، کیونکہ یہ زبان صرف ایرانی بادشا ہوں کی داستانوں اور ان کی شیار محفلوں میں سنائے جانے والے افسانوں ہی کے لئے موزوں ومناسب ہے " ایک مدت و دوارہ مرنکا لا اور

ایک مدتِ دراز لی لمنامی اورس میرس ع بعد مارسی زبان عدا حرقار دوباره سر رفالا اور علمی کنابوں کوفارسی علمی کیا طلع اس بیں ایک حرکت بدا ہوئی۔ ایرانی علماء نے وی زبان کی مذہبی اور علمی کنابوں کوفارسی میں منتقل کرنا منزوع کیا اوران نزاج کے علاوہ مستقل تصانیف کی بھی انبذا کی ۔ ان کوششوں کا مجمع طور بریز نینچ نکلا کرفارسی زبان نے بھی ترقی کے زبینے برقدم رکھا اوراس نے بالاخر دنیائے اسلام میں ایک علمی زبان کی حیثیت اختیار کرلی ۔

ایران کی مدید زبان لینی فارسی اوراس کے نظریج کانشو و تموسر مہلے سے وبی ادبیات اور عربی اللہ بان کے زیر انٹر ہوا۔ ایرانی نثاعوں نے اُن مجروں اوراوزان کو افتیار کرلیا جوعرلوں کے علی مرقب مقے۔ ایک عوم دواز تک اصناف سخن اور مضامین کے اُستخاب بی مجبی وہ امہمی کی بیروی کرتے دیے : نشر نگاروں کی تحریم میں ادبوں کے انداز بیان سے متا نثر ہوئی مثلاً مقالت حریری کے تمون برفارسی میں مقالات میں کی کھے گئے ۔ اوران کی ذبان مجبی وبی الفاظ سے بھر لور کھی ۔ ایران کے مخولوں برفارسی میں مقالات میں کئے کہ دوران کی ذبان مجبی وبی الفاظ سے بھر لور کھی ۔ ایران کے مخولوں نے جب فارسی کریم کی تدوین کی تو وہی اصطلاحات اختیار کر لیں جوع بی حرف و مخوس بہلے سے نزوین کی تدوین کی تو وہی اصطلاحات اختیار کر لیں جوع بی حرف و مخوس بہلے سے بخویز ہوگئی مقتیں۔ یہی بات فارسی کے علم عوص اور علم ملاغت برصادق آتی ہے ۔

ا مہی وجوہ کی بنا ہر بروفنیسر براؤن اپنی لطریری ہسٹری آف برشیا رحلدا وّل صفحہ ۹۰) میں کھتے ہیں کہ منزقی علوم کی تحصیل کی ابنداء میں نے ترکی ذبان کے مطالعہ سے کی تھی، لیکن مجھے حلد ہی فاری سے اپنے تھے لیکن سے لئے تھے لیکن سے لئے تھے لیکن سے لئے تھے لیکن

جلدى اس بات سے الله موكياكر عرب زبان وا دبايت اور عربى تمدن برعبور مامس كيم بغير فارى كى مبايت اور عربى تمدن برعبور مامس كيم بغير فارى كى مبايل كرنے والات دُرو بودسے آگے بہنيں براھ سكنا ."

اگرحپداہل ایران نے دفتہ دفتہ آپ آپ کو عربی کی مکومت اور ان کے افرات سے ایک نک آزاد کرلیا، لیکن جوع بی الفاظ صدلوں سے ع بی تسلط کے دوران ان کی ذبان میں واضل ہو بھی ، وہ ان کی ذبان کا جزء لانیفک بن کررہ گئے۔ چنا نجہ فارسی ذبان میں آج تک عربی الفاظ کی کیڑ فعالا جو دج ، جن کا استعال ناگریہ ہے اور جن کے بغیر فارسی لکھنا ممال ہے، چنانچہ ہے وفیر مجلوں کتاب ور ( ملد دوم صفحہ 8 ) میں رقم طراز میں کہ "عربی الفاظ کے استعال کے بغیر فارسی کا فکھنا آنا ہی مشکل یہ مجتنا ایونانی ، فاطمی قرار میں عصر بھا اور فرانسی کلمات کے بغیر انگریزی کا لکھنا دشواد ہے . فارسی قریمی عصر بھا افل سے کسی حد تک احر از کیا جاسکتا ہے لیکن اس فتم کی تحربر ایک لغت کے بغیر مالعموم نا قابل منہ افل سے کسی حد تک احر از کیا جاسکتا ہے لیکن اس فتم کی تحربر ایک لغت کے بغیر مالا میں اور فکھ اور فی خور سے میں ور نے معنے معلوم کونے کے لئے فغت مورون تا ہو قرق بھی خور سے معلوم کونے کے لئے فغت مورون تا ہو قرق بھی ورون سے معلوم کونے کے لئے فغت مورون تا ہو قرق بھی خور سے بھی تا ہو تا ہو

مِن و وسی اس کے بعد فاصل مذکور کھنے ہیں کہ تبعض اوقات کہا جا آئے ہے کہ شام مار عملی طور یوبی زبان سے خالی ہے ، لین یہ بات درست نہیں ۔ یہ ہے ہے کو دوسی نے اپنی رزمیہ نظم مبب تی الامکان عربی الفاظ کے استعمال سے احتراز کرنے کی کوششش کی تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ عوب فاظ اس کے لفٹ مصنموں سے مناسبت مہیں رکھتے ، لیکن وزوسی کے زمانے میں بھی عربی الفاظ فارسی بان میں اس مدتک ہوست ہو چیکے تھے کہ اس کے لئے ان کا استعمال ناگر بر بھا ؟

سعدی استیخ مصلح الدین سعدی شیرازی (متو فی ۱۹۹۲هد) اورخواجه حافظ محد مشمس الدین نیرازی (متو فی ۱۹۹۱هد) اورآسمان اوب کے نیرازی (متو فی ا۹۵۱هد) فارسی زبان کے چوٹی کے ادیب اور شاع آسلیم کے مجاتے ہیں اور آسمان اوب کے بیشس و قر ایران اور اہل ایران کے لئے باعث صدفخر و نازش ہیں لیکن ان بزرگوں کے متعلق یہ بات ماص طور پر قابل ذکرہے کہ ان کی طبائع میں اسلامی اور عربی ادب کا ذوق کوٹ کوٹ کر مجرا ہوا تھا دران کا کلام اس امر برشا ہدعدل ہے۔

شیخ سعدی نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم بائی تھی، اور ان کو اسلامی روابات اور خصوصاً تمر بغداد کے ساتھ جو دا لہانہ عقیدت ومحبت تھی وہ ان کے اس منہور مرشے سے نابت ہے، جوا تضوں نے

سقوط بغداد (۱ ۱۵ هه مه) کے موقع بر کہا تھا بینی سعدی و بی اور فارسی دو نوں زبانوں میں بلا تکاف شعر
کہتے تھے، چیا نجی ان کے کلیات میں فارسی قصائد کے ساتھ متعدد عوبی قصائد بھی شامل ہیں بینی محدوج
نے رسول اکرم صلی الدّعلیہ وسلم کی شان اقدس میں ذبل کا جو ہردلعزمیز اور مقبول عالم عربی نعتیہ قطعہ
کھا تھا، اس کی سلاست اور زبان کی فصاحت و حبز الت کو د کبھ کرکون کہ سکتا ہے کہ بہ قطعہ

كَيْ عَجِي فِي لَكُهُ الْمُوكَا. وهوهذا -بَلِغُ العُسُلُ بَلِمَالِهِ كَشَفَ الدَّجَى مِجَمَالِهِ مَسُنَتُ مِيعُ خصاله صَدَّوا عَليهِ وَآلهِ

عافظ اسی طرح خواجه ما فیظ کومی عربی ادبیات کے ساتھ کہ الگاؤرہ ہے، اور وہ عربی فیلم کہنے پر کمال قدرت رکھتے تھے، اور کیوں نہ ہو، اکھوں نے اپنی طالب کلمی کے ایام ہی میں قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور اسی مناسبت سے ما فظ تخلص اختیار کیا تھا اور اس کے بعد ساری قرآن مجید حفظ کر لیا تھا اور اسی مناسبت سے ما فظ تخلص اختیار کیا تھا اور اس کے بعد ساری عمر مزید طلازمت سلطانی کے علاوہ اسلامی عربی علوم کے درس و تدریس میں گزار دی تھی اور و تعلیم مشاغل میں اس قدر منہ کہ د ہے کہ اپنی زندگی میں اپنا کلام معجر : فظام بھی جمع منکر سکے موقع کی میں اپنا کلام معجر : فظام بھی جمع منکر سکے مالا تکہ ان کا کلام ان کی زندگی ہی ہی میں عالمگیر شہرت اور مقبولیت حاصل کردیا تھا، حبسیا کہ وہ مالا تکہ ان کا کلام ان کی زندگی ہی ہی میں عالمگیر شہرت اور مقبولیت حاصل کردیا تھا، حبسیا کہ وہ

خود فرفاته مین از مین بیشعر خود ما فقط بیار نوبت بغداد و وقت ترمیزاست مراق و بارس گرفتی بیشعر خود ما فقط

مبياكة ناظري كرام بخوبي جانت بهي ، خواجه حافظ كاكلام ان كى وفات كے بعدان كے اللہ قدرت ناس محد كلندام نے جمع كا بخا ، چائي حامع دلوان اپنے دبیاج بیں لکھتے ہیں "ولے محافظت درس قرآن وطلا ذمت شغل سلطان و تحت بدكت ناف ومصباح ومطالع محافظ و و مخافظت درس قرآن وطلا ذمت شغل سلطان و تحت بدكت و اند محت و اند و مخت بایات و غزلیانش مانع آمدے و اند محت و اندان و اندان واندی واندی و اندان و ان

و روز المان کے بحث کی قدرت دکھتا ہوا ورعلامہ زمخشری جیسے ادیب لبیب کی تفسیر جوشخص کشاف کے بحث کی قدرت دکھتا ہوا ورعلامہ زمخشری جیسے ادیب لبیب کی تفسیر

کادرس دے سکنا ہو، اس کے علم وفضل کا امدازہ لگانا کوئی شکل امر بہیں ہے۔
خواجہ موصوت نے اپنے کلام میں عربی اور فارسی زبانوں کا ایسا دلیذیرا متزاج کیا ہے، جو
مشرتی ادبیات میں خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ حافظ کی متعدد عز لیات الی ہیں جن میں شعر کا
مشرتی ادبیات میں خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ حافظ کی متعدد عز لیات الی ہیں جن کا ایک شعر
ایک مصرع اگرفارسی میں ہے تو دو مراع بی میں ہے۔ اسی طرح کئی عز لیں ایسی ہیں جن کا ایک شعر
اگرفارسی میں ہے تو دو مراع بی زبان میں ہے۔ حافظ نے ان عز لیات میں فارسی اور عربی دو لور

ی کوکھ الیں بے تکلئی ہے استعال کیاہے کہ بچرھنے والے کوشکل ہی سے اس بات کا اصاس ہوتا ، کہ وہ دومخنلف ذبانوں سے بہک وقت لطف اندوز ہور ہے۔ جنا بخر دیوان کی پہلی غزل کے ہشعر ہی میں ایک معوون عربی شعر کے ایک معرع کی تضمین ہے اکا یک ایسکا السّانی آ دِرْ کا سُساً و سَاوِلُہ ہا کر عشق آسان ممؤد اوّل ولے افت او مشکلہا حب طرز میراس غزل کا مطلع آیا ہے، اسی طرز ہر مافظ نے اس غزل کواس مقطع بہضم کیا ہے۔

حب طرزیراس غزل کامطلع آیا ہے، اسی طرر پر مافظ نے اس غزل کواس مقطع پرجم کیا ہے، حصوری گریمی خواہی ازو غائب مشو حافیظ منی مَا تَلُق من تھوَی دَعِ الدنسیا وامعلها

خواجه حافظ کی کئی غزلیں الیبی ہیں جن کا ایک شعر اگرفارسی میں ہے تو دو سراعر بی میں · اں صرف ایک مثال پر اکتفا کرنا ہوں :-

مَنِ المبلّغ عنّى الى سعساد سسلاى فدات فاكر در دوست باد جان گرامی فلاتفرّد عن رومنها اسبن حسامی قلاتفرّد عن رومنها اسبن حسامی قدمت خیر تدوم نزلت خیرمتای اگرم دوئ جرابت ندیده ام بنما می فنها تغیر و منا استطاب منامی

أَتَّتُ رُواْمِحُ رَبِهِ الْجِبِلِي وَزَادَ عَنْوامِی پیام دوست شنیدن سعادنست وسلامت اِذَا تَقَرَّب عن ذَى الاراك طاشتُ خبر خوشا دے كر دراً ئى وگويمت لسلامت لبدت منك و قد صرب تافقى عهد وَإِن دُعيتُ بلجدٍ وصرت نافقى عهد

بیان بالاسے ظاہرہے کہ خواجہ حافظ کے کلام سے کوئی شخص لورے طور مرپمستغیر ومحظوظ ئیں ہوسکنا ۔ حبب کک اسے بر بی زبان برخاصا عبورحاصل ندمو۔

یہ امرقابل لحاظہ کم اہل ایران صداول تک مذم ی اور علمی معنا بین کے لئے وہی ذبان کو ام بین لاتے رہے ہیں حونہ صرف عرب فانخین کی ملکہ تمام عالم اسلام کی مشرک علمی زبان تھی . بوفیسر راؤی نے اپنی مذکورہ بالا تصنیف میں بیسیوں الیسی کتابوں کا ذکر کیا ہے جو ایرانی دل و دماغ نتیج ہیں لیکن وہ عربی زبان میں لکھی گئی تھیں . نین جارسوسال کی بات ہے حب میر میبذی اور لا صدرا نے حکمت بونان کی ادر سرنواریان میں فروغ دنیا جا ہا تو انعفوں نے ہمی عربی ہی کو اظہار بال کا ذراعی بنایا تھا، لہذا جو محقق ایرانیوں کی دماغی کا وشوں اور ان کی علمی مساعی کا جامعیت

مسائقه مطالعه كرنا جامع ، وه امراني مصنفين اور مفكرين كى عربي تصانيف كونظر إندار مهني كرسكنا ى ليهُ أكرَ اعلى درس گاموں اور دانش كدوں ميں فارسى ادبيات كى تحقيق كے سلسلميں عربي بان کاما نالاً بری سمجها ما الم می کیونک فتح اسلامی سے بعد سرزمان کے ابرانی ادب بیس عربی امر رع بي عنصر موجود را جر، اور بهت سعاماء وفضلاء نه اپن تصنيف و ناليف كه اي على عربي یان ہی کواختیار کیاہے۔

فارسی زبان اور ادب کے سلسلہ میں عوبی زبان کوجو اسمیت ماصل ہے، اہل ایران اسسے ىجوبى آگاه ہىں -خپائخ ايرانى مارس بيرى زبان ابترائى درجوں ہى سے لازمى طورىپر برچىعائى ماتی ہے اوراس کی تعلیم صرف ادب اور آریش کے طلبہ تک محدود مہیں بلکے علمی اصطلامات کی للاش میں قانون ،طبّ اور دیگرفنون کی درس گاہوں میں بھی عربی سے اعتباء کیا جاناہے کے اے صاحب مقالد نے جب اس مجت کو چیا ہے تو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ ذمل میں مندو باک سے عظيم ترين فاصل ادب اورادب فارسي برمستند شخصيت اور شيل كالج پنجاب لوينورسلي استعبافاري كي جناب برونيسر وزير الحسن عابرى صاحب كاوه مخنفرو عامع مفدمه يهال درج كردي جوموصوف في انجن ترقی و پاکستان کی طونسے شائع مونے والے و بی تصاب پیارے بنی کی پیاری زبان کے ماتوں معترمے لئے لکھاتھا:-

امران میں مدید تعلیم کا کوئی شعب عرب سے باباز مہیں ہے۔ ابرانی دانش گاموں کی کوئی و گری اور ايرانى محكة تعليم ك كؤنك ندعربى كے بغير منهي الله ايرا بنوں نے لينے سريفعاب بيں منصرف عربي كو حكم دی ہے، مبکہ اسے لازمی قرار دباہے وہاں منصرف فارسی زربان واد ب کے شعبیں كونى المسيددارعسد في كالنسيدسند بافت ياركوبط بالم الرامنيين مكنا . بكرعوبي ك درس میں کامیاب موے بغیردوسر۔ شعبوں مثلاً سائنس، فالون ، انجنیزنگ وعز و میں سی و کری مہن طاتی یے کیفیت تہذیب نو کے مرکزوں اور حدمرعلوم کی دانش گاموں میں ہے۔ ایران کے عام علمی ادبی حلفوں میں اور قدم علوم کے مرکزوں میں عربی کا جو جرحائے ، اس کی مثال غیرعرب مک میں منی محال ہے ، سنا دفارا بی اورغزالی ورازی کے ملک من آج جی علمی فضیلت کا ناج عربی دان ہی کے سر مرنظرا آنا بے

مِنوز آں ابر رحمت دُرفشاں اسست

× (باق نظمسخدر) مے ومے نسانہ باہر ونشاں است کچرت سے بعض ایرانی ملقوں ہیں اس بات کی کوشش جاری ہے کوفاری ذبان سے عربی عدفر کو مارچ کردیا جائے۔ افسوس کراس تم کی کوشش میں ایک خلط قتم کی قوی عصیت کام کر رہی ہے۔ جائی چند مصنفوں نے "نار خروان" میسی اعجو برزا کتابیں تکھ کر اس بارے بیرعلی کوششش کی ہے، لیکن ان کواس سفو بہیں چندال کامیابی بہیں ہوئی کیو تکر مرقرج اور مالوس عربی الفاظ کی میگر حبن فارسی الفاظ کوانھوں نے استعال کیا ہے وہ مرزوک ہونے کی وجرسے خو دایرا نیوں سے لئے اب نا قابل قہم بین چئے ہیں اور ان کے استعال کیا ہے وہ مرزوک ہونے کی وجرسے خو دایرا نیوں سے لئے اب نا قابل قہم بین چئے ہیں اور ان کے معنوں سے لئے لئے نت دیکھنے کی عرورت پڑتی ہے۔ اگر حنین مغلق اورشسکل عربی کلمات کی میگر آسان اور ریب الفہم فارسی الفاظ کو اختیار کیا جائے تو یہ امرین ہوں کی معالی تو بی الفاظ کو قطعاً ریب کی میرو الفاظ ہی کی مبدولت حاصل ہوا تھا اور ہیں ابنی فوت بیا نہ کو ایسا کی اور اس کے وہینے و وقیع ذخیرہ الفاظ ہی کی مبدولت حاصل ہوا تھا اور ہیں ابنی طمنعاصل ہوا وہ بیتیز عربی ہے وہینے و وقیع ذخیرہ الفاظ ہی کی مبدولت حاصل ہوا تھا اور ہیں ابنی ورب کے ایران ہوں کے ایران کو دیائے ادب میں جوشوکت و رادی کے پورے احساس کے ساتھ اور پورے و توق ہونے کہ سکتا ہوں کرع بی الفاظ کے اخواج سے رادی کے پورے احساس کے ماچھ اور پورے و توق ہونے بیانی کوالیا نا قابل تلافی نقصان پہنچ کا جرس کونہ تو دی پورا کرسکے کی اور در ہی فران ہیں فران ہی ورب کی اور اس کی قوت بیانی کوالیا نا قابل تلافی نقصان پہنچ کا جرس کونہ تو

یصغی گزشتہ ہے گئے ) ×

یہ درسے انگیزامریہ ہے کہ فارسی زبان نے فدیم دور میں عربی سے جو کسب فیفن کیا تھا ، اس سے میں زبادہ اس عدید تہذیب و تندن کے دور میں فارسی زبان کا جو ہر قابل صحرائے عرب کے اس آفناب فیشاں سے کسب نور کر روا ہے . مگرافشوس 'پاکستان کا قومی افق اور اردو زبان وا دب کا میدان می تک اسی و بھی تاری بیاری زبان اور دلیے بولیوں می تک اسی و بھی تاریکی میں کفن بوش ہے کہ عربی الفاظ واصطلاحات ہماری زبان اور دلیے بولیوں میں اور خیر مانوس نہ نبا دیں اور کہ ہیں ایسانہ ہو کہ دہلی اور لکھنو کی یہ مکس میں نہ ہوجائے کی یہ ملس میں نہ ہوجائے کی یہ ملس میں نہ ہوجائے کی یہ ملس میں نہ ہوجائے کی ایوان کی اور نوان کے بینر میں نہ نبا دیں اور کوہ مری کے دامن کی سال خور دہ سنگا نے بولیوں اور سندھ و میں نہ نبیا جاہے ۔ لیکن ہمالہ اور کوہ مری کے دامن کی سال خور دہ سنگا نے بولیوں اور سندھ و حدین کی ترائی کھیوا پراکر توں سے پیرا ہونے والی اُردوکوء کی نام سے زکام ہوتا ہے۔

بروفيسرموصوت كى بيعبارت ايران بيرعربي زبان كى مقبوليت كامتند وثيفه ب

### عربى كالترترك زبان وادب بر

ترکوں نے اسلامی اطواراوراو ہی اسالیب اولا اہل ایران سے اخذکے تھے ، ان کے ادبیات کا شود منوارسی ادب کے زیر انٹر ہوا تھا۔ لیکن خود فارسی ذبان وادب میں عربی عنصر غالب تھا، جو معمالہ فارسی ادب کے علاوہ مذہبی تعلقات کی دبان وادب میں ہی منتقل ہوگیا۔ اس کے علاوہ مذہبی تعلقات کی وجرے ہی عربی رنب براہ راست ترکی ذبان پر انٹر انداز ہوئی سلطنت عثما نیر میں ابتداء ہی سلامی فالون رائح تھا، لہذا فقد اسلامی کا غائر مطالعہ کرنے اور ایک عمرہ فاصنی فینے اور مذہبی ناصب پر فائز ہونے کے لئے و بی زبان کا علم صروری تھا، خصوصاً جب سلطان سلیم کے عہدیں مصر میں انتباء مثمان میں سلطنت میں شامل ہوگیا (ے ا ۱ ۱۵ء) کو ترکی سلطنت اور مصر کے علمی طلقوں میں ارتباء مرجم ہی تعلقات عربی مصر میں ارتباء مرجم ہی تا ہوئے۔ بیمان تک کہ استنبول اسلامی اور عوبی علی کا ایک اہم مرکز بن گیا، جہاں عربی دان علماء و فضلاء کی شام اور نامور مصنف پیدا ہوئے ہیں ، مضلاً میں خود ترکوں کے باب عربی ذبان کے لاکھ سوالا کے نفیس و نا در محظوطات محفوظ طائش کو بری زادہ مصنف بیدا ہوئے ہیں ، مشلاً میں خود ترکوں کے باب عربی نہان کے بہت سے جبید عالم اور نامور مصنف پیدا ہوئے ہیں ، مشلاً طائش کو بری زادہ مصنف بیدا سلامی السعادة "والشقاتی النعائية فی علماء الدولة العثانية" اور عامی خلیف مؤلف" ناریخ اللادل" کشف الظنون " اور مخم باشی مؤلف" ناریخ اللادل"

وائرة اسلام میں واضل مونے ہی ترکوں نے اپٹی ذبان کی تخریر کے لئے عوبی تیم الخط اختیار کر لیا تھا، چپانچہ ان کا دبنی اور دنیوی لٹر بچر حوان کے علماء و فضلاء نے گزشتہ چرصد لیوں میں پیدا کیا ہم عربی ہم الخط میں محفوظ ہے ، اگرچہ ترکوں نے ۱۹۲۸ء سے عوبی کی حکمہ لاطینی لعبتی رومن دیم الخط اختیار کردکھا ہے ، مگر اس بات کی توقع عبت ہے کہ ان کا تمام کزشتہ لٹر یکچر حوم طبوعات اور مخطوطاً کی صورت میں محفوظ ہے ، رومن حروف میں منتقل ہوسکے ، لہذا اس قدیم ترکی لڑ کچرکو بڑھے نے اور سیجھنے کے لئے عوبی سے الحظ کا جانیا صروری ہے ،

یہ وہ ادبی سرمایہ ہے حس میں اس بہا در قوم کے عسکری ، سیاسی اور علمی کا در کے مسطور ہیں ۔ اور بہ وہ یادگارکا رائے ہیں ، جن پر یہ قوم مجاطور پر فخر کرسکتی ہے لیکن رسم الخط کی افنوسناک تبدیلی سے ترکوں کی نئی نسل اپنے اسلاف کے علمی ، ادبی اور ثقافتی ورث سے بالکل کٹ تک ہے ۔ اسس صنی میں بیک واقعہ نافرین کرام کی عرب کے لئے لا اپنے خون حکر سے ) کھنا موں میرے ایک باکسانی

をおいて なた ながめの あからの

طن جومیدلیل داکر میں کچھ وصد ہوا سرکاری وظیف پرتری کئے تھے۔ اور وہاں ڈیڈھ دوسال مقیم
مقد والبی براحض نے وہاں ہے جومشا ہوات سنائے ،ان میں سے ابک واقد اس سلسلی خاص
ریر قابل ذکرہے۔ اسموں نے مجھ سے بیان کیا کہ جب کبھی مجھے چند دن کی فرصت ملتی بخی ، میں ا بین
مدنوجوان ترک دوستوں کے ساتھ اطراف ملک کی سیر کرنے ما ناتھا، چہا کی میں نے اس طریق سے
اس کے منعد دستہ بوں مثلاً مروصد، تو سنے اور سمرنا وغیرہ کی سیاحت کی اور وہاں کے آثار و
رات مثلاً مساجد، مقابر اور معارس کو دیجھا۔ میں مقور می بہت فارسی اورع بی جانب ہوں، چہا کی
مجاب کہ بی وہاں کی عمارات کے کتبوں کو پڑھتا تھا اور مجہران کے بارے میں اپنے نوجوان
م جہاں کہ بی عارت فلاں مقصد سے فلاں با دشاہ یا امیر کیرنے بوائی تھی ، اس کے معاریا
برعارت کا بین آن ان سے بیان کرتا تھا۔ ایک دن وہ متعجب ہو کر مجھ سے پر تیجف لگے ! ہے کہا جسید
ہے کہ تم ہمارے آثار کو اور ہماری نادیج کو ہم سے بہتر حیانتے ہو " بیس نے حواب دیا کہ " تیک المجسید
ہے کہ تم ہمارے آثار کو اور ہماری نادیج کو ہم سے بہتر حیانتے ہو " بیس نے حواب دیا کہ " تیک المجسید
ہے کر تم ہمارے آثار کو اور ہماری نادیج کو ہم سے بہتر حیانتے ہو " بیس نے حواب دیا کہ " تیک المجسید
ہے مزرکوں کے لکھے ہوئے کتبات کو سٹے صفح سے فاصر ہو" افاعت روا یا اولی الالباب ، اسلامی فقط کھے ایا۔
شطرسے اس صورت مال کی چوتنا نوھ کیا جا جا ا۔

اس سلسله میں بہ بات قابل ذکرے کردب ۱۹۲۸ میں مصطفیٰ کمال کی حکم ان بارٹی نے آمرتت درات تبداد سے کام لے کر رومن خطکونز کی قوم پر مسلط کیا تواس موقع پر معزبی علماء میں سے متعدد طارت طبع اور الفعاف پ ندمست ترتین مثلاً پر وفیر کرمانوس (GER MAN US) جمن پروفیر مالوس (GER MAN US) جمن پروفیر فارل ہا مُنزش بیکر (C. H. BAKER) جمن پروفیر مال ہا می اسینیوں - (C. OUIS MASS) میں مال ہا میں ایک المہاد کیا تھا اور السے ترکوں کے حق میں مزتبایا تھا۔ خصوصاً پروفیسر ما سینیوں عربی زبان کے بڑے حامی تھے۔ ایمنوں نے ۱۳ میں ایک میں ایک بین ایک دوفاوت کی تھی کرعربی کو اپنی تھا فت کی بناء بردنیا کی زبانوں میں ایک بہت کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی تھی کرعربی کو اپنی تھا فت کی بناء بردنیا کی زبانوں میں ایک بہت بردنیا م ماصل ہے۔

(بافتے)

# اللی کی مہدیت براسلام کے اثراف

اسکندر باؤسانی اطالوی نژاد عالم میں آپ مستنزقوں میں صعنِ اوّل اسکندر باؤسانی اطالوی نژاد عالم میں آپ مستنزقوں میں صعنِ اوّل کے ماہرِ علوم اسلامی ہیں ۔ بے شار مشرقی اور مغربی زبانوں بالخصوص فاری ارُدو ، عربی نیز انڈونیٹیا اور ملیٹیا کی زبانوں بیر عبور رکھتے ہیں ۔ اقبالیات پر آپ مغرب میں مستند میٹیست رکھتے ہیں ، اقبال کے جاوید نامہ کے منظوم اطالوی ترجے کے علاوہ فکر اقبال پر آپ کے محققانہ مقالے مشرق ومغرب کے علاوہ آپ کو حکومتِ پاکستان کی طوف سے" ہلال امتیاز "کا نشان مجی مل جبکے ہیں ۔ موصوف نے ابیا یہ گرانقدر مقالہ پاکستان کونسل راولنیڈی میں مل جبکا ہے۔ موصوف نے ابیا یہ گرانقدر مقالہ پاکستان کونسل راولنیڈی میں میٹیٹ کیا تھا اور لعبد میں دوسرے طالبین بیہ ترجیح دیتے ہوئے ازرام عنایت "فکر و نظر "کے لئے عطاکر دیا ، حیں بیر ادارہ موصوف کا شکر کرار عنایت "فکر و نظر" کے لئے عطاکر دیا ، حیں بیر ادارہ موصوف کا شکر کرار

دو اساب کی بنابراس وسیع موصوع کو ایک تفریری بیان کرنامشکل معلوم موتا به اوّلاً یکراسلام کی صِنْیت وظینت وقومیت کی حدود سے ماورا وجه حبکه المل کی قوم و وطن میں محدود به نانیاً ایک حقیقت جے اکر نظرانداز کر دیا جاتا ہے یہ ہے کہ اسلامی اور مغربی مہذیب دو مختلف در رہ اور ایک دوسرے سے شغایر منہیں ہیں میرا نقین ہے کہ مہذیبی اعتبارے دونوں پر انجیل کی وحداث کا گہارنگ ہے دونوں باہم مل کر دوسری اجنبی اور فیر وحدانی الیشیائی مهندہ و مدھ اور حینی تنہ وہ نابرین ایک بڑے اتحاد کوت کیل دیتی ہیں۔ غالباً ڈاکٹر اقبال نے اپنے تشکیل مدید الہیات اسلام (LECTURES ON THE RECOSTRUCTION OF RELIGIOUS THOUGH)

151) میں صحیح فرمایا تفاکر ... " تاریخ مدید کا ایم اور نادر ترین واقعہ دنیائے اسلام کا دوائی یہ بری مرعت سے ساتھ مغزب کی طوف حرکت کرناہے ، اس حرکت میں کوئی مُبائی نہنیں ہے ۔

یے بڑی سرعت سے ساتھ مغزب کی طوف حرکت کرناہے ، اس حرکت میں کوئی مُبائی نہنیں ہے ۔

یے کہ یورپ کی تہذیب عقلی اعتبار سے اسلامی تہذیب کے بعض صحوں کی ترقی تندہ شکل کا نام ہے ، اس کے یہ بات دونن ہے کہ اسلام کا اثر عام طور سے مغربی نہذیب پر اور فاص طور سے آئملی کی تہذیب کی اجنبی اور بروٹی عفر بہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت ایک طرح کی ہمکاری کی ہے جو ایک فائدان نا وادیک در میان میں میشہ عباری رئینی ہے ۔ انجیل ، افلاطون ، ارسطو ، سکندرا عظم اور اقلیدس نا کے در میان میں میں میں اور انتخیس دوسری تہذیبوں متا میز کرتی ہیں ، اسلام اور مغربی تہذیب میں آج جو اختلاف نظر آتے ہیں ، ان کی حیثیت ایک متا میز کرتی ہیں ، اسلام اور مغربی تہذیب میں آج جو اختلاف نظر آتے ہیں ، ان کی حیثیت ایک متدن کے دو حصوں کے اختلاف کی ہے ۔ ان کا فرق دو اجنبی تہذیبوں کا فرق نہیں ہے ۔

یہاں صروری معلوم ہونا ہے کہ لفظ" اسلامی کی تشریح کروں۔ میرا الادہ یہاں صرف دین ایسے بیں بین کرنا نہیں ہے بلکہ تہذیب کے مختلف مہلووں ہر روشنی ڈالنا ہے ، لفظ" اسلامی میری مراد دہ تمام تہذیبی میراث ہے جو بحراطلانتک (ATLAN TIC) سے بحر فلورسس میری مراد دہ تمام تہذیبی میراث ہے جو بحراطلانتک (ATLAN TIC) سے بحر فلورسس میری مراد دہ تمام ترین ادواریں دہ وی سے سولہویں صدی تک البے وجو دمیں حذب کیا اوراس کی ترقی بین کوتناں رہیں ۔

اسلامى تېزىي اورا لمالوى زبان

تہذی ارتباط کے انزان دوسری چیزوں کی نبیت زبان میں مبلدی مبوہ کر ہوجاتے ہیں ہم میاں الفاظ نمون کے طور پر بیش کرتے ہیں جو اسلامی زبان کے حبزو ہیں اور انحنی ہماری زبان نے اپنا لیا .

ان میں ان الفاظ کی بڑی لقداد ہے حبفیں ہم اسکولوں میں سائن کے محتلف مضامین کی ابتدائی لاحوں کی صورت میں سکیمتے ہیں۔ ان میں فاص طور سرعلم ہمئیت میں (۱) ZENIT ملاحوں کی صورت میں سکیمتے ہیں۔ ان میں فاص طور سرعلم ہمئیت میں (۱) AZIMUT (۳) NA DIR

BETELGEUZE (中) ALDEBARAN(Y) VEGA (1) かじというしに

(م) ALGOL (۵) RIGEL (۲) ALTAIR (۹) ALGOL (۵) RIGEL (۲) و جاید الوں کومسلمالوں سے دیا متنیات میں ALGEBRA اور ALGOARITMO کا علم لورب والوں کومسلمالوں سے ملاہے۔ CIFRA اور ZERO میں مسلمالوں نے سکھائے۔

علم بالآت (BOTANY) اور فاص طورسے PHARMACOPOFIA بین ال BOTANY) (اور فاص طورسے PHARMACOPOFIA بین ال BOTANY) (۲) (SINGER) ZENZERO (۲) (SUMACH) SOMMACCO (۲) TAMARINDO (۲) علم بالآت (۵) ZAFFERANO (۵)

علم كميا ياجيباكر بهلي كهاجا با تتما ALCOOL (۲) ALCALI (۱) بي المركبي المركبيل المر

دوسرے بے شارالفاظ ہیں جوصدلیں سے روزمرہ کی ذبان میں داخل ہوتے دہے ہیں ایمنیں مصرف اسکولوں ہی میں بہنی سنتے ہیں عوب ، ایرانی اور SARACENI (شالی افراقی کا مسلمان) مدیوں سے سربر TALISMANI BALASCI اور پروں میں FEZ اور TURBAN TE مدیوں سے سربر AZZURRE اور دوسرے AZZURRE فیتی بھروں سے سجائے موث BALAS (BALAS RUBIES) اور دوسرے BABUCCE فیتی بھروں سے ہیں ۔ موث BABUCCE نام کے جوتے بہنے ہوئے الملی میں اپنے ساتھ الفاظ کے کاروان لاتے دہے ہیں ۔ آج رائی (SHAWL) (SHAWL) (JACKET) 610BBA (ا)

BALDACCHINI(4) TAFFETA(4) CATONI(6) MUSLINS) MUSSOLINE(4)

(PIECES OF FINERY) GALL(9) DAMASCHI(A) (BAGHDAD CLOIN)

ופראיגנפה ליני וلفاظ عام طور שם كقر ילצ ופני פון איני וייישוט קפיב איני:

SOFA (٣) (STORE ROOM) MAGAZZINI (٢) ALCOVE (١,

MATERASSI (۵) (WINDOW-SHUTTERS) PERSIANE (מ)

WTARSIA (٤) (EMBROIDERED MATERIALS) STOFFEA RICAMO (٩)

CARAFE (١٠) ALMANACCHI (٩) (NOTE BOOK) TACCUINI (٨)

ال JUGS) BRICCHI (الا) (CUPS) TAZZE (IV) (BIGJARS) GIARE (II) (JUGS) BRICCHI (الا) (CUPS) TAZZE (IV) (BIGJARS) GIARE (II) (الاركان المركان ال

عطریات بین دا، MUSCHIO (۲) MUSCHIO (۲) MUSCHIO (۲) عطریات بین دا، MUSCHIO (۲) (BENZOIN) BELZOINO (۲) MUSCHIO (۲) (CIVET) ZIBETTO (۲) (JASAMINE) GELSOMINO (۵) CANFORA (۲) (PLAYED WITH DISC ZARA (۲) (MASKS) MASCHERE کمیلوں بین (CHESS) SCACCHI (۲) (PEA SHOOTER) CARBOTTANA (۲) کی ڈبان پر موتے ہیں۔

 POOR) بناتے ہیں اور HASHISH استعمال کرنے والے ASSASSINI کی قشمت پر دشک کرتے ہیں بیرہ ردم کے مشرقی سواصل (LEVANT) کے طاحوں کی زندگی آج مجی دی SCIABICHE (میں کی دندگی آج مجی دی SCIABINO (۲) SCIROCCO (۲) FELUCHE (۲) فی ایک تیم کی ماہی گیری کا مبال اور ماڈ) (۲) FELUCHE (۲) (۲) MONSONE (۵) (۱) MONSONE (۵) (۲) MONSONE (۵) (۲) MONSONE (۵) (۲) ARSENALE (۸) اور (۱۰) CAULKER) CALAFATO (۱۰) اور (۱۰) کے وابستہ ہے۔

خشکی اور ممذر برجنگ کرنے والے سپامیوں کی زبان پر (۱) RAZZIE (۱) برجنگ کرنے والے سپامیوں کی زبان پر (۱) RAZZIE (۲) (۲) (QUIVER) TURCASSO (۲) میں اوران سپامیوں کے ساتھ (۱) AMMIRAGLIO (۲) (STANDARD BEARER) ALFIERE (۱) کے ساتھ (۱) VISIR (۲) EMIRI (۳) SULTANI (۲) CALIFFI (۱) کی اور اور اور ایا برا کہ ایک کی اور کی تباول کرتے ہیں و

ان الفاظ کو بھی شامل کر لیا جائے جو بنفامی بولیوں میں متعل ہیں تو اسلامی اصل کے الفاظ کی تعداد بہت زیادہ ہومائے گی مثال کے طور رہے سلی میں ماہی گیروں کے سردار کو CAPARRAIS کہتے ہیں جو دولفظوں ایک اطالوی ۵۹۵ معنی سرداداور دوسرائونی الرئیس ( ۱۹۸۶ - ۹۸) کی مرکب شدہ شکل ہے ۔

اسلامی الفاظی بی مختصر فنہرست اس زائد کی یادگار ہے جب الملی کی تہذیب سائنس، ریامنیات کی اسلامی الفاظی بی مختصر فنہرست اس زائد کی یادگار ہے جب الملی و فنای مختاج محقی اس کے میرے مسلان دوستوں کو اپنی زبان میں دل MASMINE) MASMINE (۲) (۳) میرے مسلان دوستوں کو اپنی زبان میں دل FRIGIDAIRE مجیسے الفاظ دیکھ کر دمخیدہ منہیں ہوا میا ہے ۔ ہم مرت محرث میرث تک میراث کو جو آپ سے ہمیں ملی ہے شائد تکمیل شدہ روب میں اوٹار ہے ہیں ، تھیک جس طرح مددیوں پہلے آپ کے ذرائع ہم فیرب والوں بران کا انتخاف ہوا تھا ،

ا طانوی فن تعیر و محسد سازی اور نفاشی براسلامی اثرات. انفاظ ی صورت بین ظاہری اثرات مے علاوہ اٹلی کی تہذیب براسلام کاگرا اثر بہاری نقاشی اور

معاری میں جلوہ گرہے - میں ایک سفری صورت میں آپ کے ساھنے ایک علامت دار خاک میٹن کرتا ہوں اللي كي جنوب مركزى حصديس الع Ruzz كونبتاً اكشنا علاقد سعي سفرجنوب كى طوف متروع موتام ويان LORETO ARRUTINO نام كا ايك تعيوا ساستر ع حسيس م PIANA کا قدیم کلیسا ہے اس کلیسا کے داخلی مصوں میں بیستر ریے پرتصویری ہیں جن میں ایک ماصی دلجسپ ہے : نیرھویں باچودھویں صدی بیں کسی نامعلوم نقاست نے روز حسار (LAST JUDGEMENT) كم مناظرى نقاشى كى تصويريس برمهند ومين ايك ننگ اور تنك يل توعبور کرنے کی مالت میں ہیں ۔ جبند رومیں کی سے گر کرنیجے بنہ کے بانی میں بہتی عاد ہی ہی جبکہ دومری رومیں ایک فرشتہ کی مد دسے میل عبور کرنے میں کامیاب ہوگئی ہیں اور میکائیل (MICHAEL) کونیک وبدكا امتخان دے دمی ہیں اوراس كے لعد كھجوركے درختوں كے حبنگل میں سے جوكرا كيب على تنان عمار یں داخل ہو کرخوش سے ناچنے لگنی ہیں۔ سب عانتے ہیں کہ اس نضویر کی داستان کا لعلق سلانوں سے ہے - روحوں کولباس پہنلنے کا اصلی افسانہ ابرانی ہے - اس تقویر کی ام بیت اس سے زیادہ ہے کہ ABRUZZO کا علاقہ سیسلی کے برخلاف مسلمانوں کی قلم وسے مُدر مقا۔ ABRUZZO ك كرما كرون مين سلم طرز كين موت ساس اورفالبنون كاب مي حفاظت موقى د اللي مين مسلانوں کا آخری مرکز ABRUZZO کے شال میں LUCERA کامقام تماجو ABRUZZO کی سرحد کے نزدیک ہے۔ یہ مرکز ۱۳۰۰ء تک قائم رہ کر انجو خاندان کے بادناہ چارس دوم TRARLES OF ANJOU كى عدم روا دارى كى مبينا جياره كيابسيسلى بين ١٢ ماء مين ابن عباد ١٨٨ ABBAD كى بدفشمت اسلامى لغاوت كے لعد فردر كيد دوم FREDRICK I في بيج مورد مسلمانوں کو کیجا جمع کیا ان کی تغداد میں ہزار (۲۰۰۰) کے فریب مقی ان مسلمانوں کا وجود بغیر کی خلل کے نقريباً بزارسال مک LUCERA میں فائم رہا ۲۶۰۱عبی شام (سوریہ) کے مشہورشافع SHAFI'177 قامنی جمال الدین محدیب لیم نے مملوک سلطان BAIBARS کے سفیری حیثیت سے مسئر در یک دوم # FREDERICK كوك تناه مانغزد MANFRED ك زمان بين اس علاقد كا دوره كياتها قامني نے اپندوئیدادیں مکھاہے کہ شرکے نزدیک جہاں میں طہرا ہواتھا ۱۹۵ تر ۱۸ نام کاشہرا بادے. اس شرکے نمام باشندے سے سلی کے مسلمان ہیں ۱۰س شہر میں آزادان جمعہ کی نمازاور دومری

لامی رسومات اداکی مباتی ہیں۔ شاہ مانفرد کے دربار میں بہت سے افسران مسلمان ہیں۔ حتی کہ اس کے سنکرگاہ میں اذان اور باقاعدہ تمازموتی ہے۔ 20CERA کے مسلمانوں کی مہری اور دستاوین بیا جمعی فی تقایی طور پر 20CERA دومرے بہتی محفوظ ہیں۔ ۱۳۰۰ء کے جبر یہ تبدیل مذہب شکے بعد تعبی لیقینی طور پر 20CERA دومرے مسایہ علانوں میں اسلامی خیالات اور افکار کے بھیلنے میں مورش رہا ہوگا اور شائد م 2022 ملے بیں اسلامی نقاشی کا وجود 2002 کی اثر اندازی کی ایک زندہ مثال ہے۔

#### بالرموسي اسلامى انزات

الملی میں تمایاں ترین اسلامی نقائنی سیسلی کے پایہ تخت بالرمو (PALERMO) کے گرحابیں ہے۔ سیسلی پر نویں صدی سے گیارھویں صدی تک مبالان کی خاصی تعداد و ہاں موجود تھی۔ اگر جہاس ذمانہ کی فالب دید یادگاری گئی کی باقی رہ گئی ہیں۔ لیکن ان میں فن معمادی کے آثار قابل ملاحظ ہیں۔ عرب فابل دید یادگاری گئی کی باقی رہ گئی ہیں۔ لیکن ان میں فن معمادی کے آثار قابل ملاحظ ہیں۔ عرب نورمن (NORMAN) تمام کی طرز معاری گیارھویں صدی کے آخری محصد میں سسلی پر فورمنوں (TRADOR) کے تسلط کے لعبد سٹروع ہوئی۔ سیسلی کے فاتح کا بٹیا روجر دوم (TRADOR) کا فن روا دار تھا۔ اسلام کے ساتھ اس کا ورستانہ رویتہ کافی توصہ تک ماری رہا ۔ مسلمان سیاح ابن جبیر (RADOR) میں سسلی کا سفر کی نام کی دون (RADOR) میں سسلی کا سفر جبیر (RADOR) میں نورمنوں کے دوستانہ رویتہ کی نصدین کرتا ہے۔ اس مسافر نے نعجب کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ساتھ دوئر کی دوم (تھا کہ کا برائرہ کی مسلمان وزیر درمضان کے دونے دوم نے کہ برائرہ کی کہ بی بولتا اور کامشا تھا۔ اور بادشاہ کے مسلمان وزیر درمضان کے دونے دیجت تھے اور بالرمو کی مسیمی عور نین مسلمان عور توں کی طرح عربی بولتی تھی بی اور بردہ کرتی تھی ہوگئی تھی تھے اور بالرمو کی مسیمی عور نین مسلمان عور توں کی طرح عربی بولتی تھی بی اور بردہ کرتی تھیت ہوگئی تھیت ہیں۔

## نودمن فن تعمير يرعو لمي انز

چندباتی ماندہ عارتین تابت کرتی ہیں کہ پالرموکے نورمن فن تعمیر مربع بی طرز غالب تھا . لعض عارتوں کے عوبی نام اب تک باتی ہیں ۔ آج کل مسلمان مسیاح پالرموسی خود کو DELLA KALSA عارتوں کے عوبی نام می حکم پاکرسخت متعجب ہونا ہے ۔ KHALISA بی KHALISA ہے . مسلمان مسیاح آج میم میم کے عرب ادر لعد کے نورمن یارک DELLA FAVARA کے عرب ادر لعد کے نورمن یارک DELLA FAVARA کے درمی یارک

سكتے ہيں۔ امير حعفر ( ٩٩٠ - ١٠١٩ ) نے اس پارك كى بنياد والى عنى اور لعدمي نورمن باد شاہوں نے اور فردریک دوم (FREDRICK II) نے اس کی تھیل کی تھی . وب اورسی شاء اس پارک كى خوب صورتى سے متائز ہوكر فزليں لكھاكرتے تھے ، اس بارك كى شكل مشہورا يرانى بہنتى باغات كى تى . S CALTAL DO (١١٦١) كاكرما كمرائخ فالعرمنز في خطوط اور مروني ستونون كي قطاراور بين هيوال الكريك كنبدول وجسه اكم محرمعلوم موتاب، اكرم إسك بان والوسف ابداً ی سے اسے گرمابنانا ما ہا تھا۔ ایک قدیم مجد کے مقام بر 3 T NE MERMITS میں 37 TONNO 05 درا ہبوں کے سنسے جان) کلسیا کی تعمیر میں اسلامی فن تعمیر طبوہ کرہے ۔ مدجر دوم ۱۱۳۳ء کے ذا نہ کابنا ہوا نورس کرما MARTORANA آج بھی اینے اسلامی انزات سے لئے نمایاں ہے یعین شاہی محلوں کے نام و بی تھے۔ جیسے ZISSA (عوبی AZIZA - AZIZA علی شان) جیسے ولیم اوّل کے عكم عبالياكم انفا وليم دوم (١١٨٠ع) كوزمانك بن بوئ دوس محل كانام CUBA (عربي AL-QUBBA عا فرديك على CUBULA يا (SMALL CUBA) أم كادورا محل تغا اسلامی انزات ان محلوں کے نام ہی سے ظاہر مہونے ہیں ۔ بارصویں صدی کا بنا ہوا MONREALE كاكرما حويالرموس كي دورواقع ب افي موا بي (مضف دائره نما) الماكتون اور مشورمشرفی گوشہ (ORIENTAL CORNER) كے ساتھ جے ہر اون سے بين ستون احاط كے موے ہی اورحس کے بیچ میں ایک بہنا ہوا حیثمہ ہے، کہ بھی فائم ہے۔ یہ بہنا ہوا حیثم برمسلان كه عانا ببجانا ہے. دسس



34

ب

ایمان وعلم کا رست ادیان عالم میں صرف اسلام ہی دہ دیں ہے جس نے علم کوایمائی کے لئے مردی قل دویا ہے سب سے بہلی وحی میں ارشاد ربانی ہے "ا توا بسم دبٹ الذی خلق "اور" اسوا و دبات الذکرم الذی علم بالنتم " بڑھے اپنے اس دب کے ام سیحس نے پیا کیا اور پڑھنے بحالیک آپ کا دب کویم دہ ہو ہے کہ نی نظر اللہ نے فاص طور مہاں بات کا دکھ دہ ہو ہے می نے النان کو قلم کے ذریعہ علم کیا ہمتیت کے پی نی نظر اللہ نے فاص طور مہاں بات کا ذکر فرما یا کہ اسے فود اللہ بی نے النان کو سکھا یا ہے : " عیلم الانسان مالم بعلم " بھر پر بھی کوانسان پر براللہ بی کوانسان پر براللہ بی کا اسان ہے کہ اس نے براس کے اللہ نظر کے دو اللہ بی کہ اس نے بہلی دی میں علم کے حصول اور پڑھنے کی تاکید دونوں کا بیان نہا یت معنی خیز ہے ۔ اللہ تعالی نے اپنی صفات دہ بہت اور خالفیت کے ذکر سے بہلے انسان کی تبلیم کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ تعلیم اور حصول تعلیم فی ایمیت بڑی مد تک داشے ہو جاتی ہے ۔

ایمان کے انے علم کی خورت کا قرآن تعود تاریخ عالم میں ایک زردست انقلاب تھا۔ پودا قرآن العسم معدد الفاس کے علم ایمان اوران کے مطابق عمل کرنے اور دونوں جہاں میں فلاح دکامیا بی حاصل کرنے کی سنسسدے عبادات کی تفصیلات جانا صنسمدی سنسسرے عبادات کی تفصیلات جانا صنسمدی ہے۔ ایک مسلم ح ماملات کی جزئیات سے واقفیت نہایت ایم ہے۔ اسلام عبادات کا تصور بذات خودا کے۔ انقلائی تقورہے۔ ہرمیا دت کسی نہ کی طرح انسانی و معاشرتی تعلقات کی آئین مواملات کا دائرہ تو اتناویع ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اسلام کی اصولی تعلیمات سے بے نیاز بین مواملات کا دائرہ تو اتناویع ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اسلام کی اصولی تعلیمات سے بے نیاز بین مواملات کا دائرہ تو اتناویع ہے کہ زندگی کا تقاضے کوپوراکرنے کے لئے ہرسلمان پرفرض مائد بین مواملات مواملات کا می تفصیلات جانے کے ساتھ ملال وحرام ، بھاے وطلاق ، صلے و براکہ دہ ایمان مائز ، روزہ بی افراق وعائی تھائی ہے بارے می تعلیم حاصل کرے ، باصلاحیت اور باشور جنگ ، اطاعت وصیان ، معاشرتی وعائی تھائین کے بارے می تعلیم حاصل کرے ، باصلاحیت اور باشور

افراد پرمینی معاشرے گی تعظیل کے ساتھ قرآن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسلام روئے مالم کے ادیان پرغاب کے اس کیلئے خروری تھا کہ معاشرت ، معیشت ، سیاست ، نہذیب اور تعدن کے املی اصولوں کی تعلیم کے ساتھ ان علوم کی طرف رہنائ بھی کرتا ہو طبیعیات سے تعلق تھے یہی وج ہے کہ اننس و آفاق پرغور قدیر کا مکم دیا ۔ ارض وسملوات اوران کے درمیان کی موجودات کو بھی نباتات وجادات پرغور کرکے نتائج افذ کرنے اوراجرام فلکی پرغودوفکر کرکے اہنیں مخرکرنے کی تاکید کی ملوم کے اس تنوع میں اور بھی اضاف ہوجاتا ہے جب ایک طرف سابق انبیا وجن کی تعلیات کا مافد حکم خط و ندی تھا اور دوسری طرف حکما وجن کی تعلیات کی بنیا دعلت و معلول کی تعیق اور عقلی دقیقہ سنی تھی ۔ نبی افرالامان کی تعلیات در حقیقت قرآن جیم کی تعلیات کی بنیا دعلت سے جب ایک طرف کی تعلیات کو ایک انتہائی بلیغ اصطلاح کتاب د حکمت سے بیان کیا گیا ہے ۔ ایک کا نیز ہے کہ اگر قرآنی حکمت نے انسان کے ایک ایک اندرونی مذب باطنی قرت اور اضالا فی نظر مندانی کو کی سامراخ لگایا توکنا بسنے حکمت کو مضری طرازی اور نکمت بی وردی پرخ تم منبیں ہونے دیا بلک پنجراسلام کا سراخ لگایا توکنا ب نے حکمت کو صفری خورکرت کی سلسیل کا فیضان بھی جاری کردیا۔

اب ہم چندمثالیں پیش کرتے ہیں تواس بات کا ٹوت ہیں کہ قرآنی نقط و نظر سے اہلِ علم کے ایمان کا بڑا درجہ ہے۔ ناسجے اور اپنی صدیرا صوار کرنے والے کے ایمان کو قرآن ٹا پختر اور ضعیف قرار دیتا ہے۔

قرآن باک نے ایمان کے مائے عمل پر بڑا زور دیا ہے ، چٹانچ هرف دنی عقیدے کا عتبار اسلام بیں نہیں۔
ایمان وعقیدے کے مطابق عمل کا اظہار خردی ہے اور ایمان کے مطابق علی مظام وکوقر آن نے اسا کی سے تجیر کیا
ہے رقالت الاعواب اختاط قل اسم تو منوا ولکن خودوا اسلمنا ولعا بدخل الا بعان نی قلوب کر دہم، ۱۲۱).
جہالت ، صنداود گذارہ می کی قرآن نے شدید ترین الغاظ میں مذمت کی ہے ، اور بتایا ہے کر نام بحد گنوار اپنے عقید ے میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ اس کا سبب یہ بتایا کرا حکام اللی کے اسرار و رموذ کو ایک نام بحد امرا اپنی ضد کی دج سے نہیں جو سختا ۔ الاعواب اشری کفنوا واغد والا یعلدوا حدود ما اندل الله علی رسوله (۱۰) ۱۹۰۰ کی دج سے نہیں مجھ سکتا ۔ الاعواب اشری کفنوا واغد والا یعلدوا حدود ما اندل الله علی رسوله (۱۰) ۱۹۰۰ کی دج سے نہیں مجھ سکتا ۔ الاعواب اشری کی در الله علی رسوله (۱۰) ۱۹۰۰ کی در سے نہیں مجھ سکتا ۔ الاعواب اشری کو اس کر انداز واجد و الآ

اہلن کے خطم کو خودی قرار دینے کے سلسنے میں سورۃ عنکہوت بڑی شہادت فراہم کرتی ہے، اس کی سب سے پہلی آیت میں اس بات کی نفی کی گئ ہے کو مضار بان سے ایکان کا افرار کر لینے سے انسان چوڑ د سے جائیں گے بچراس سورۃ کی بیالیس آیتیں مقائر وا خلاق اعمال وا فعال اقوام وملل کے عروی و زوال پر تبھرہ کرتی ہیں اور سابق انبیاء کے واقعات وحالات بیان کرکے فرمایا کہ : یہ تاریخی حقائق پرمہنی مثالیں ہیں

انہیں لوگوں کے مجھانے بھانے کے لئے بیاں کرتے ہیں اوران شانوں کومرف وی لوگ جھسکتے ہیں۔
عالم ہوں۔ اس سورۃ نے انتہائی وفا حت کے ساتھ ای بات کا نبوت فراہم کیا 'کرملم ومل کے بنے پہان
لوئی قدر وقیمت نہیں اور ایمان ای شخص کو فائدہ پہنچا سکتا ہے 'جوملم کی روشنی سے سننین ہم '' وَ مَلا عقد ها إلاّ العالم توزی '' اسی سورۃ کی آیت نمبرا ہم ، اس مضمون کی بوں وضاحت کرتی ہے ؛ اہل مہم لوگوں کے لئے یہ کتاب (قرآن) تو انتہائی بین ولائل ہیں اور ہم ارساسے ان واضع دلائل کا انکا رسوائے ٹھالم جماہل) لوگوں کے اور کوئی کری نہیں سکتا ہ اس آیت ہیں اہل ملم والم والم کوایک ساتھ بیان کرکے اس بات کی اور کوئی کری نہیں سکتا ہ اس آیت ہیں اہل موجدی بربینی قرار دیا جائے گا جنہوں نے اپنے ایمان کو وضاحت فرائی 'کرقرآن پر انہیں لوگوں کا ایمانی صدق پربینی قرار دیا جائے گا جنہوں نے اپنے ایمان کو ملم سے مضبوط کیا ہو' جا لہا ورخا کم زبانی آقرار کے با وجو' قرآن کے بین دلائل سے کوئی رہنائی ماصل نہیں کرکئی بی اور جہالت کو ایمان کی ضد قرار دیتی ہیں' ان آیا ہ نہ بہا ایمان کے لاوم کو قطبی دلائل سے ہیان کرتی ہیں اور جہالت کو ایمان کی ضد قرار دیتی ہیں' ان آیا ہ نہ بہال واصلے کو اس طرح بیان کیا گیا ہے ؛

‹‹ انعطا وربینا برابرنہیں ہوسکتے اور نہ تاریکی اور نہروشنی اور نہچیا وُں ا ور نہ وحویپ ' اور نہ ہی زندہ اور مردِہ برا رہوسکتے ہیں "

پھرارض وسامجبال وتم استا کا دور اندائی الوان وافسام کا تذکرہ کرک انسانوں ۔ مانوروں اور چالا اور ان کے انواع واقسام کا ذکر کہا ہے اور آئریں فرایا : فدلسے اس کے صرف وہی بندے ڈرتے ہیں جو اہل علم ہوں 'اس آیت ہیں ایک طرف ارض وسام کی ہوتم کی نملوق کا بیان ہے ۔ دوسری طرف اس مخلوق ہیں سے ابل علم انسانوں کا نذکرہ ہے اور آمیسری اطرف خشیت الی کا افہا رہے ۔ قرآن پرخ شیت الی 'الٹرپ ایکان کا بنیا دی منصرے اور اس آیت کی روسے ارض وسائی تم مخلوقات ہیں سے احد کی شیت مرف ایکان کا بنیا دی منصرے اور اس آیت کی روسے ارض وسائی تم مخلوقات ہیں سے احد کی شیت مرف ان انسانوں کو نصیب ہوگی جو علم وفضل کی دولت سے مالامال ہوں کے اور جولوگ علم سے کورے ہوئے ان کا شارشکل وصورت کے اعتبار سے خواہ انسانوں ہیں ہویا چیوانوں ہیں 'جاوات ہیں ہو پانیا تا شہیں ان کا شارشکل وصورت کے اعتبار سے خواہ انسانوں ہیں ہویا چیوانوں ہیں 'جاوات ہیں ہو پانیا تا شہیں مشرف مضا ہن بیان کرکے پوچھا '۔ قل حل پستوی النعین یعلمون والذہ یہ کا مناظم ہو یا معاشرت و معیشت کا میں مختلف مضا من دارے اور برعلم ہرا ہرہو سکتے ہیں ؟ گویا ایمان وعنا کہ کا معاملہ ہو یا معاشرت و معیشت کا «کھی نوری کی کی علم دارے اور برعلم ہرا ہرہو سکتے ہیں ؟ گویا ایمان وعنا کہ کا معاملہ ہو یا معاشرت و معیشت کا «کھی کی کی علم دارے اور برعلم ہرا ہرہو سکتے ہیں ؟ گویا ایمان وعنا کہ کا معاملہ ہو یا معاشرت و معیشت کا

نوگوں کواہمیت ماصل ہوگئ جواہل علم موں نے اور تبلاہ ر دیہ ں۔..۔ انجاريا، ائیں کوئی اہمیت دی جائےگ ۔ ایمان وعلم کا لزوم چایح اسلام کاایک بنیادی متیہ ، علم كوايمان كاجزولايغك قرارد يا وإن جبل كوايمان كى ضِدهُم إلى - اور كيوان تعيير لمواعليه بى كى گئ ا كى - چنانچ فرماياً: يوفع السُّرالذين آمنوامنكم والذين اوتواالعلم ويهات ( ٥٠ = ١١١) ب ومكة ، ورجات كوبلندكريد كاجرتم ين سعايان الديّ ا ورجنهي ملم دياكيا ١١س آيت بي ايال مبیان کریکان مکر لزوم کوفرض مین قراردیا ہے اوراس ایمان کوورمبات کی بلندی کا بب £" سے مقبوط کیا گیا ہوا اسلامی نقط نگاہ سے اہل ملم کے ا ایمان کا بڑا مرتبہ ہے بہی دجہ ت يں ايسے المب علم إيا تداروں كا مرتبہ اتنا بلنديتا ياكياہے كرجب القرتعالى نے اپنى لوصيد زرنگاه شهادت دى تواس شهادت بى يورى كائنات بى سے جرتين گوا ، بيش موق ان مير سے اي ومرے فرشتے اور تمیرے الم ملم تمے ، شعد الله ان کا اله والملٹکة واولوا العلم رمی ا بيان وعلم ك التزام كايد اسمام اور كيراس التزام كى يد قدر دانى تاريخ اديان عالم يساين أس ہے۔اس آیت یں ترتیب بریان کے امتباریے فرشتوں کا بیان اگرچاہی ملم سے پیلے کیاگیا ž ایک دومری مگداس بات کی وضا مت کردی ہے کرانسان جب ایمان وملم کے زیورسے آداستہ تماس کا درم، وشتوں سے بمی بڑھ ما تا ہے ۔اس کا بھوت حضرت آدم کے تفقے میں بالوضاحت ي يحضرت آدم كا يمان جب مله عدين بوكيا وعلَّ آدم الاسسآء حُكَّلُعا "(١١:١) توفرتت الكان ركمة تع ايان وملم كبيرك أكر سجده ريز بوع اورملانيدا قراركرليا "شبطنات كا بنا" اے اللہ تو یاک ہے ہیں قطعاً ملم نہیں ہے۔

اسلام میں ایمان وملم کے لزوم کا ایک اور مہلویہ ہی ہے کہ اس نے سابق انبیام کی تعلیمات کی تعلیم ان میں مہیں میں و باطل کی تحقیق و درواری بی لینے ذھے لے رکھی ہے " منزل ملیث العصنہ بالحق مدّ قال ملیس میں و باطل کی تحقیق کی وردواری بی لینے ذھے لے رکھی ہے " منزل ملیل العصنہ بالمحتی میں میں میں میں معلوم مونون سے پوری طرح واقف شہو 'الشّرتعا لی نے بی آ فرالزماں کو وہ دین ذکیر بیاجے اویان عالم پرفالب آتا ہے " محوّ الّذی اوسل وسولہ بالحکدی ود بین الحقیق می تعلیم کے محلکتین میں معلوم سے پوری طرح آگاہ ہوں جو تقابل اویان برفالب آنے کا یہی مطلب ہے کہ اس دین کے مانے دارے 'ان تمام علوم سے پوری طرح آگاہ ہوں جو تقابل اویان کے لئے متروری ہیں 'احقاق جی اور

قوتِ استدلال سے پوری لمرح مسلح ہوں رہر دور کے ملوم وفنون اورمنطق وفلسفہ سے پوری طرح آراستہ ہوں 'اوران اویان کے ماننے والول نے جن جن علوم میں اپنی بالادستی قائم کردکھی ہوان پر ہنر مرف پورا بورا عبوریو' بلکہ دین اسلام کوان برغالب ک<u>ر ف</u>ے کے لیے ضروری ہے کہسلما ن ان کی قیبا دے کی صلا رکھتے ہوں ۔ دینِ اسلام کا یہ فلیہ صرف اسی صورت میں قائم ہوسکتاہے کہمسلمان انفرادی واجماعی حیثیت سے دین و دنیا کے ملوم کے قا نرموں ۔اسلام کا پیمی دعوئ کرحفرت جمع صلی التّرملیہ وسلم تمام انسا نیسندکے لية رسول بناكر بميع كيّع بي يرم قل ياليدالناس إنّى وسولا مشّاليكم جميعا " اس ومورك مراقت تعاضا یہ ہے کرنزام مسلمان پوری انسا نیسٹ کی رہنائ کی تیا دت کی اہلیت رکھتے ہوں -ا ورعالم انسانہ ﴿ ک رہنانی کی صلاحیت اس وقت تک پیدا نہیں ہوسکتی ، جب تک کہ برنشم کے علوم کے مصول کے بعد مسلمان پوری انسانیت کے قائر نہ بن جائیں ۔ایک آیت یں فرایاکہ مسلمان کو عالم انسانیت می*ں وہ کردارا داکرنا ہوتا ہے جربول مسانوں ہیں اداکرتا ہے۔'* لتکونوا شیعدامعلیالناس و يكون الرسول عليك مشيعيداً "(٢:٣٣١) ايك اوراً يت مين فرما ياكرتم "حيرامية" مهو" تهارا فيض في یہ ہے کتم بہرسے بہرمانت کی طوف مسلسل رہائی کرنے رہو انسانی فلاح وبہبود کے اصولوں کو ایناکم معاشرتی ۔انتصادی اورسیاسی امتبار سے اس چیٹیٹ یں ہوکہ تم پوری انسا نیٹ کو بھالی کا مکھتے اوران مفرکاموں سے انسانیت کوروک سکوجن میں اس کی المکت ہو اس کنتع خدیرامت احرجہ المناس تامرون بالمعروف وتنعون عن المنكر" اب يه بات اتنى بيّن اور واضح ب كرد شُعَ عَلَى الناس" اور مُحدير إمدة " جيدعظيم رنبوں پرفائز بونا اس وفت تک مکن نہيں جب تک مسلما انغرادی اوراجماعی چنبیت سے یوری انسا نیت میں ایمان وعلم کے اس مقام پرفاکزیہ میوں بھی براصحاب مسحل سنمانوں میں فائز تھے رجب کے شامان عالم انسانیت میں اپنے اس مقام کومام بنیں کرلیتے ، قرآنی تعلیات کی روسے ان کا ایمان غیم عبرہ اور صاف ظاہرہے کہ ایمان کے بعد کو اس مقام براگرکونی کها قت بینجاستی به تو وه صرف ملم میں زبردست ترقی اوران پراس تک دمترس ہے کروہ ا قوام عالم کی قیادت خودسنبھال سکیں۔

اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ اور یہ کہ ملم کے بغیرایان غیر میں ایمان کی تکمیا میں ایمان کی تکمیا میں ایمان کی تکمیا میں ایمان غیر میں ایمان غیر میں ایمان غیر میں ایمان خیر میں ایمان و ملم کو لازم و ملز و م توارد بنے والے دسول نے ملم کی تردیجے

كياكيا اقدامات اللهائة : "بلغ ما انهل اليدفي "كي مايت ك تحت آب عجها ل بين كا زيف الجاريا، والتعليم وتربيت كالجي ابتم فطايق أن في رسول اكم كتعليم دين پرشهادت دى به يتلوا ملي ايته ويُزهيهم ويُعلّمهم المصتنب والحكمة (جعن اسآيت من تين فرائض كنشان ديماكم كُن ہے:۔ ۱۔ بیّن ولائل کوتلاوت کے ذریعہ پیش کرنا ۔ ۲ مسلمانوں کوتربہیت دینا ۔ ۳ ۔ ا ورکھا ب ومکمۃ ک تعلیم دینا رابن ماج بابفضل العلماء کی روایت کے مطابق آپ نے فرمایا « بُعثْثُ مُعَلِّماً " **بھ** معلَم بناریمیجاگیاہے، تاریخ شاہرہے کہ آپ نے اس ؤلینہ کو باحن طریق انجام دیا۔ مکی دوریں و ہے توجس وقت اورجس جگریمی آپ کوموقع ملتا آپتبلغ ستبے پہلی اسلام تعلیمگاہ فرماتے نسکین باقاعدہ تعلیم کی نشرواشاعت کے لئے سب سے پہلی جس درسگاہ كاپة ملائه وه " دارِ ارقم" تنا جولوگ ملقه بگوش اسلام بومات و و اس سب سيم بي يونيوس في کے با قامدہ طالب علم شما رہوتے ایک ماص پروگرام کے تحت آپ اپنے محابہ کی ترمبیت کرتے ا ور با قامڈ درس و تدریس کا ابتام فرما تے۔ قرآن کی تعلیات کی تبلیغ اور تعلیم کے فرائف محود حضور کے ذکے تھے لیکن آیاتِ قرآنی کوضبط تحریریں لانے کے لئے آپ نے ایک الگ شعبۂ کتا بت قائم کررکھا تھا پہنا ری کتا اكعلمركى روايت كمصطابق اس يرسرب سيهيلع عبرالتربن سعيدبن ما مس معتشرر مورح يضرت مليشر بن سعید شعبہ کتابت کے نگراں ہونے کی دینٹیت سے مسلمانوں کوکٹا بت مجی سکھلتے تھے ۔ جب مدینے کے چند لوكوں نے اسلام فبول كيا تو آپ نے قرآنی تعلیمات كى تبليغ وتعليم كا ايك مركز وباں قائم كيا اور عفر يصعب بن عيركو بحيثيت انجارج وإن مغرركيا -بہرت دینے بعد کے پنے واں بہنچ ہی سب سے پہلے دنیائی علیما یونیورسٹی کی بنیا درکھی جوسجدنبوی کے نام سے شہورمولی ُ۔اس دس بری دانشگاه رمسیرنبوی" گاه ا<del>ه نم پر انسانی ترقی کی برق</del>وت وصلاحیت نشو و نما یا رہی تمی<sup>،</sup> سرورِکا ثنات کی ذات اس عمومی م<sup>جامع</sup> ک مرکز ومورتی، برشم اور برمداق کے لمالع ملم آتے تھے ۔اور اپنے اپنے ذوق اور اپنی استعداد کے مطابق تحصيل علم كرتے تھے - اس يونيورشي ميں معابر لينے نداق ا ورطبيعت كے مطابق مختلف علوم ميں دلجيي كا عتبار سے مختلف شعبوں ميں بٹ كئے تھے ۔ سيدسليمان ندوى في سرة البنى جلات شم ميں اس درس گاه کانتشہ بوں کھینجاہے :"کہیں ابو کرخ و فرخ ، حتّا ن خومل خمیسے فرمانروازیرتعلیم ہی کہیں گھروخ زبر ومعاوية وسعد بن معا ذوسعد بن جبر ميسارباب رائ وتدبيري ، كبي خالد ابومبيره ، سعد زبر ومعاوية وسعد بن معا ذوسعد بن جبر ميسارباب رائه وتدبيري ، كبي خالد ابومبيره ،

بن ابی وقامن اور عروبن العام مبیے سپر سالار بین کہیں وہ بین جوبعد کو صوبوں کے مکران ملالتو کے قاضی اور قانون کے مقتن بنے ، کہیں ان زیاد و مباد کا جمع ہے ، جن کے دن روزوں میں اور دائیں منازوں میں کہی ہیں اب زیاد و روز در دائی مبیے وہ خرقہ بیش ہیں ، بھوسے اسلام "کہلاتے تھے منازوں میں کہی بہیں ابوذر و سلمان و ابو در دائی مبیے وہ خرقہ بیش ہیں ، بھوسے اسلام "کہلاتے تھے کہیں وہ صفّہ والے طالب العلم تھے جو جنگل سے لکڑی لاکر بھیج اور گزارہ کرتے ، اور دن رات ملم کی طلب میں مصروف رہتے تھے ، کہیں حضرت علی مفرت عائش من مضرت ابن عباس شرحضرت ابن مسعود شیمضرت دیر بن ثابت میں فقیہ و محدث تھے جن کا کام ملم کی فید میں اور اشاع فی نما "

ریدن، بربی سید سر در در سالمه و کی مخلف شعبون پی ایک شعب ایسابی تھا بھی اسا ناہ اس درس کاہ کے مخلف شعبون پی ایک شعب تھا بہر میں تربیت ماصل کرنے والے تم کی اللہ میں تربیت ماصل کرنے تھے ریدا یک چور تھا بو مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہی تھا ۔ اسے مسقد "کہا جا تا تھا اور جولوگ اس بیں تربیت پاتھے انہیں "اصحاب الصفّد" کا نام دیاجا تا تھا ۔ اسے مسقد "کہا جا تا تھا اور جولوگ اس بیں تربیت پاتھے انہیں "اصحاب الصفّد" کا نام دیاجا تا تھا ۔ آپ بہاں اصحاب الصفّد کو بنفس نفیس قرآن کی تعلیم دیتے بہخاری کی روایت کے مطابق آپ نے ساتھ چار معام اور ایک خوشنویس تقرفوایا تھا 'آپ فرائے تھے در چار آ دمیوں سے قرآن پڑھو ' اپنے ساتھ چار معام ورایک خوشنویس تقرفوایا تھا 'آپ فرائے تھے در چار آ دمیوں سے قرآن پڑھو ' عبرالدُنُن مسعود ' سالم ولئی خذیفہ' ابی ابن کعب اور معاد بن جبل "

تعلیم نسوال استفاده کرتین کیمی آپ نے آتی ہی اہمیت دی جینی مردوں کو دی اتعلیم نسوال استفاده کرتین کیمیلی خطبوں اور مبسوں میں سلمان خواتین شریب ہوییں 'غزق می کے رمواقع ہودہ آپ سے استفاده کرتین کیمی سب خواتین کے خصوص حالات کے پیش نظر کا فی نظام نے دنیا نج آپ نے اس کے لئے خاص اہمام فوایا اور خواتین کی تعلیم و تربیت کے لئے ام المونین حضرت ما منظر ہی مرکر دگی میں تعلیم نسواں کا الگ پروگرام بنایا تعلیم نسواں کا مرکز خود حضرت ما منظر فریا ہی تھا۔ اور باقی امہات المونین کے جھے اور دوسری پلھی تھی مسلمان خواتین کے تھراس کے ملحقہ ڈیپائم کا میا بی کھراس کے ملحقہ ڈیپائم کا میا بی کس تھے ۔ ام المونین حضرت ما کشیر فرحضور کی رہنمائی میں تعلیم نسواں کے پروگرام کو انتہائی کا میا بی کس خور سے نام المونین حضرت ما کشیر فرحضور کی در بنمائی کی تعلیم و تربیت کا دوئا موقعہ باتھ سے نہ جانے دیتے تھے ۔ فزوہ بدر کے قید لیوا مماکھا نے کی خرود میں کہا تھر فرور کا کہ تعلیم و تربیت کا کوئا موقعہ باتھ سے نہ جانے دیتے تھے ۔ فزوہ بدر کے قید لیوا مولیک کے کہنا پڑھا جا کہ کہنا پڑھا جا کہ تھی دیں ان کور باکر نے کا خور آپ نے یہ مقرر فرمایا کہ برقیدی دیں سلمان مجولوگ کھنا پڑھا جا کہ تھی دیں ان کور باکر نے کا خور آپ نے یہ مقرر فرمایا کہ برقیدی دیں سلمان بچول

لكمنايرمنا سكعادي

حضورگی ان کوشیشوں کا نیجہ تماکہ مما ہرام فی قلیل موصدیں علم ونفل کی دولت سے مالا مال ہوگئے اور آپ کو تربیت یا نبتہ یا ہرین نن اسآنڈ کومختلف مقامات پرکھیمنے میں کمبھی کمی محسوس نہمو آئ کین میں حضرت معا ڈبن جبل کی تقرری ہوئی رنجران میں عرف ن حزم كومعلم بناكرهم باكرهم بالرم عب تبائل قاره وعضل مشرف براسلام بوع توات بن ان کی تعلیم کے لئے چھ مدرس مقرر کئے : مرشد بن ابی مرشد عام بن ٹابت نبیب بن عدی مالد بن البكيرازيم أن وثنه عبداللرك طارق وآن كايان وعلم كالزوم برامراركايه الرمواك جوقبيله بمی اسلام قبول کرتا فوراً علم سکھنے کے لئے مدینہ آتا یا چند نما بیندہ افراد کو مدینے بھیجا جاتا آکہ وہ و ہاںسے علم سيكوكرائي قبيل كونعليم دير رسيرواما ديث كاكتابي السيريشاروا قعات سے بحرى يرى بي . جہالت کی روک تھام | مندرم بالا وجوہ کی بنا پراسلام ہی وہ وامددین ہے جس نے ملم کو یہ بند اسلامی حکومت کا فیفندہے ارتب دے کراسے ایان کا جز دلایننک قرار دے دیا را ورمپراس کتاب و حكمت "كوعلاً نا فذكرنے كے لئے ان تمام وسائل سے كام لياگبا مجوانسا نی مدتک مكن تھے ۔ يہ اس لئے خ*وودی قرار دیا گیا که کمپی* دین اسلام کا بمی سابقه اویان کی طرح زبانی اقرار ا ورچندها وات کی ا وانیگی تک محدود نہ ہومائے رہی وم ہے کرتعلیم کے فروغ و ترقی اوراس کی نشر واشاعت کومصارف ذکوہ یں وافل کیاگیا ' اور مکومت پریہ ذمہ واری عائدگ گئ کہ وہ جہالت کے محل خاتمہ تک اس فریفیے کی اگردنیا پس کوئی اسلامی مکوست قائم ہو' ا وراس ملک پی جہا ادائيگى سىعىدە برانېيى بوسكتى. با تی سبے تواس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی مکومت جان بوچ کرسلما نوں کو کا فربنانے پر ٹلی ہوئی ہے ۔ اور قعدًّ اس بات کا تنبید کئے ہوئے ہے کہ سلمان ایمان کی بھیل سے قاصر دہیں ۔ اوراس المرج علاَّ اسلام کے منكربنيں -ابسی مکومت قرآن کے نقط نظرسے اسلامی مکومت نہیں کہلاسکتی بکیونکہ اسلامی مکومت کا تِو فرض ا وّلین یہ ہے کہ وہ اسلام ا ودمسلما نوں کی بھلائی ا وران کی ترقی وع*روت کے لیے اپیے تما*م وسائل برق کار لائے ' تاکہمسلمان ایمان کے ساتھ ملم کی دومری مشرط پودی کرےمیج ا ورسیچےمسلمان بن سکیں ر زكوة كالكمصرف مسارف زكوة يس سايك معرن تعليم قرآن وين يب تفقه بدياكه اور تعلیم وقردیت سجی ہے قارئین کو پیمناتھا، حضرات معاد بن جبل ابولوی الاشعری عروش حرم وميرم لوجب بمن يجران اوردوسرے اضلاع بِص نعليم دين پرمتعين کياگيا توب مضرات اپنے لپنے ملاقو

من تعلیم افراجات زکواقدی سے پورے کرتے تھے ، ابن جوزی نے سیرو العرین میں بیان کیا ہے ، کہ حفرت

عرض نے معلمین کے بنتے باقاعدہ ماہوار تنخواہ مغربر کر کھی تھی -مصارفِ زکوٰۃ بیں '' فی ہیلے اللہ'' ایک ایسار مرف ہے ، بوتعلیم جیسے اہم فریفے کی اوائیگی پرخرچ کیا جا تا تھا' ایک طرف علم کوایمان کے ساتھ لازم قراردیا وردوس طوینعلم کی نشروا شاعث کرنے کے لئے اسے مکومت کے بنیا دی فرائف میں کھکم اس كى عظمت والېميت كوانتها ك بېنجا ديا روم يېسے كملم اورا دراك مى دوشان دارخوبيال بن، جن کی بنا پر ایک سائینسدان و کیم کوشنرات الارض پرترجیح دی جاتی ہے۔انسان کی برتری کا مداراس کے ذہنی شعور پرہے ۔علم' مِذبات ا ور قوت کے ملقم کو تا ہر مدام کا ن وسعت دنیا ' انسا نی شخصیت کی تکمیل کے لئے خروریہے ۔ قوتِ ارا دی ا ورقوت کے بروئے کا رلانے ہی سے فردچا عن کامونٹردکن بن سکتا ہے ۔ پھریہ کمی کہ صرف ایک غیر عمولی عظمت کے مالک انسان ہی سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ انفرادی فکر سے کوئی ایسانعہب العین وضع کرے جس کے ساتھ نعا ون کرنے پی لوگوں کو بہتری نظرائے ' اور جب ایسانصب العین تیار مومائے تو وہ دوسروں کو پروی پرآ مادہ بمی کرسکے ، علم زاد ملک کے بغیر ایک شخص برسرا قندار طاقت سے عواہ و شخفی ہویا جمہوری آمادہ معملحت رہتاہے \* برمغت عظیم المرتبت انسانوں کے امتیازی اوصان کی ضدہے ۔اسلام ایسے افرادما بہتاہے جن یں اتنی پرواز فکر ہوکہ وہ موجودہ نظام سے بہترا ورمخلف نظام كاتصورقائم كريكين حال كو افدار كے نقطہ نظرسے جائي مكين اس ہے کہ تقلید بسیندی کی تمام صورتیں فہم وفراست کی موسّے متراوف ہیں ۔ اسلام کا مقصدا جماعی ان کے لئے الغراديث كاعروج وارتقاہے -ا وراس عروج وارتقاكوددم كمال پر بہنجانے كے لئے علم نفسات علم فطرت علم ابدان علم بيوانات سأتينسى انكشا فات جديدنغ بياتى تجربات اودمشا بدات كأكهرام طالعرانهما ضروری ہے ۔اورمہولت کا بندوبسٹ کرامکومت کے فرائض منصبی میں داخل ہے ۔ درو فریف تے من اللّٰما تعايم كا مقعد اوليس يه به كدوه انسان كى تام ندادا دصلاحيتوں كى تربيت كرے ـ مقصدتعليم الابرى جوارح واعفارے لے كراندرونى اعفائے رئيسہ كى تربيت اوران كے نشو ارتقاد کا فریندنعلیم کے ذمے ہوتا ہے۔ اس لئے یہ بات مکومتِ اسلامیر کے فرائفٹ نصبی میں وامل ہے (فديضة من انتهاكہ وہ ملكسكے برفردگ لما بری وبالمنی صلاحتیوں کی تربیت کا بہترسے بہترامتمام كر۔ ا و *دبر فرد کو*اس قابل بٹلنے کہ اپنی تمام صلاحینوں کو بروئے کا رلاکرملک وملت کی ضرمات انجام وے'ج حکومت اپنی ملکت کے افراد کی صلاحیتوں کی تربیت نہیں کرتی، وہ دراصل پوری قدم کوایا ہے بنانے۔ جرم کاارتکاب کرتی ہے۔

مسلان مورفاع فَالِيم و وفاع فَا عَدُوْلَ هُمْ ما استَطَعْتُ مُن مِن قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُوْنَ دِم عَدُوَّاللهِ وَ فَالْمِم و وفاع فَا كُوْدُ مِن مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

اس آیت بیں الٹرکے دشمنوں اورمسلما نوں کے دشمنوں سے خلاف زبر دسرت تیاری کا حکم وباگیا ہے ۔اور وہ تیاری بمی اہی جس میں سلمانوں کی پوری قوت شامل مال ہو'ا ورجس میں اس وقٹ کی مر لما فنت استعمال میں لالک گئ ہو' آیت یں انتہائی جامع اور معجز بیانی سے سمن قدی ومن دیا لم بخیل' کااستعال ہوا ہے۔ ممن قوق، ہوتسم کی قوت کے لئے عام ہےجس میں افرادی قوت نمایاں ہے اور ٹربا ا لخیل' سے سرمدوں کا دفاع مرادہے جواس زملنے کی جدیدترین اسلحساز فیکٹریوںسے مکن ہے ۔ ا فرادی قدت کی تباری ہیں' دورجدیدیمی فننیا ہمینت آحلیم کوماصل ہے ، کوئی دوسراعنصراس کامقابلہ نہیں كرسكتا - افرادى قوت كى تيارى بى ماضى مال ورستقبل بى نعليم كاكردار باتن تام عنامركى نسبت سب سے زیا وہ رہاہے اور پمیشہ رہے گا 'ماضی ا ورماضی بعید ہیں تعلیم سے اس نظریہ حیات کومجا بڑھے قلب و دماغ يس بنها تامعهود بوتاتها ، جس كفاطروه ميدان جنگ يس اينا ستجيلي ميريككرنيكت تما اس نظريه حیات سے سرشاری اسے تلحار کی انی پر رقعال کرتی تھی ۔ اور اس نظریہ حیات سے مست ہوکروہ کا رہائے نما بان انجام دیبا تھا۔ سرور کا تنات حفرت محد صطفاصل الشعلیہ وسلم کے جانثاروں یں جہا دکا جذبہ اسی تعلیم کا مربون منت تھا - تامتخ گواہ ہے کہ فردک تربیت کا مرکزی نقطہ اسلامی نظریہ حیات سے واقنیت تها - اسى معنوى قوت سے وہ محرالعقول كارنامانجام ديراتھا يا يتكريم : فَلَم نقت لوهم ولكن الله قتلعم وجادمیت اذ رمیت ولکنًانش رَیٰ ۱۸: ۱۲)یم آکی طرف اشاره ہے معلوم ہواکہب کسی قوم کواس کے نظریہ حیات کی پوری لمرح تعلیم دے دی جاتی ہے اور اس قوم کا برفرد اپنے نظریہ صیات ك تعليم برايمان كامل بيداكرليدًا - تواليے ادارے افواج قاہرہ پرفالب آجا تے ہي مركم من فئةٍ

ليلة غلبت فعُكَكَبْرة ( ٢: ٢٩٩) اورتعليم اورعلوم وفنون سے عارى اقوام 'لاتعدا دافراج وراسلی سازی کی زبردست فیکٹریوں کے ہا وجود'شکست کھاکرمغلوب ہوجاتی ہیں - بیراس لنے لہ لاتعداد افواج قاہرہ کے دلوں میں کوئی چیزومدت فکر پیدا کرنے والی نہیں ہوتی۔ تحسیسھم جميعا وقلوبهمشتى (٥٨:١١) آپانهي ايكمجة بي مالانكران كے دل الگالگ بي سب سے پہلی وی مصراف ہا کی رقینی بی مشور نے ہور کو تعلیم کے زلیورسے آ راستہ کرنا شروع کرد بایخا ۔ تاریخ شابه ہے کہ آیٹ کے نصاب تعلیم سے آراستہ افرا دجب بھی میدانِ کارزارمیں پنیجے تو تعداد کی قلّت فنون واسلح حرب بیں مدمقابل سے کم ہونے با وجود صرف ایمان وعلم معنوی کی لھاقت سے انہوں نے وہ کارنا مدانجام دیاجس کی نظیر ٹارینے مالم یں نہیں لتی - اسلام پس دفاع کے لئے اہلم سازی کوبڑی امہیت ماصل ہے رہبکن فرآنی نعظم نغرسے بمعنوی فوٹ کے مقابلے میں ثانوی تیت ركمتى - چنانچ مىرباطاطنىل"كودىن قوة سكىبعدركماگيا ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کے اس *عربے حکم کے* بعد کے مسلمان اپنے دیمنوں کے ضلاف پوری قوت نیار دکھیں ا وربیکراصل نیاری اسلامی نظریہ حیانت کا فروغ اس کا ابلاغ مامہ ہے ۔گرمسلمان قوم اپنے افرادكوبا بل دكمتى اوران كم صلاحيتوں كواجا كركرنے كاكوئ انتظام اوران كى نشوونما اوترميت کا اہتمام نہیں کرتی اورائیں تعلیم کورواج نہیں دیتی جوروے کو بالدیگی بختے ' بالمن کے اسرار كحوك اورقرآن كے خقائق كومام كردے تواليى قوم سے سربراہ السّرى نظريى مجم برينبي نہ قوم معان کرے کی نہ اللہ تعالیٰ - توم کودشمن کے متعابلہ میں ٹیمارکرنے کی جو ترتیب السُّرب العزت نے بیان کہے اس کوالٹنا ا ورمادی قوٹ کومعنوی قوت پر ترجیح دینا اسلام سے کغرکی طرف رجرے کرنے تکے ہتراوف ہے ۔ جولنگام مسلما نوں کواس مالت ہیں رکھے کہ نودمسلمان اپنی جہالت اورمدم تربیت کی وجے دشمنوں سے نوف کھا ئیں وہ نظام دشمنوں کا نمائنڈ اور د وست کے مبادہ یں دشن کا کام کررا ہے ایسے دوست نما دشمنوں کوکیفرکردارتک بہنجا نامسلانوں کا فرض ہے ۔

نسلکشی کے دوطراقی انعلیم توم کی دیات اورجہالت اس کی موت ہے، جومکوت فَقُلْ بِالْسِيفُ صَعْلَ بِالْجُلِيُّ | يامعارشرة تعليم سے اپنی رعایا یا فرادکوتعلیہ سے و ور

رکے وہ دراس مشل کا ارتکاب کراہے ۔ قتل وہ طرح سے ہوتا ہے۔ ایک با قامرہ کمی آلہ سے کمی شخص کا گلاکا شنااور دوسرے ایسے اسباب بپیدا کرنا جو کسی فرد کے قتل وموت کا باعث بن جائیں ، کسی شخص کا بازو کا ملے کرتن سے مدا کرنا یا اسے قوت بخوا و رجو ہوتیا سے ماری کرکے ہے کا رکر دبینا ، معنو کا عشبارسے دونوں ایک ہی طرح کے جم جی الشر تعالیٰ نے انسان میں تمام تعمیری صلاحتیں میدا کی جی نامین ان کی نشو و قاادر تربیت ، معانزے اور مکومت کا فرض ہے۔ آگرکو کی معاشرہ اور نظبام ' انسا نیت کے جو ہرکی تربیت نہیں کرتا ' اور انسان کو جو احتیاج کی دونا ایک انسان کو جو احتیاج کی دونا ایک انسان کو جو احتیاج کی دونا ایک انسان کو جو احتیاج کی دونا کی دونا کی دونا کو جو احتیاج کی دونا کو دونا کی دونا کی

و ملم کا نور" اور در ملم کی روشی" اب بک بطوراستعاره استعال موتے رہے ہیں گیکن دورِ جدید بی یہ باتیں استعاره نہیں چتیت بن بھی ہیں۔ اس سے دورِ ما خریم کی قوم کوجا ہل رکھنا پوری قوم کوتاریک میں بندر کھنا اوران کے اعضار وجوارے متام صلاحیتوں کوضائع کردیناہے ۔ ان کی آبکھوں کے نوراور کا فوں کی ساعت برڈ اکد ڈان ہے ۔ ان کی فکروعقل وبعیرت اور دل ودماغ کی اعلیٰ صلاحیتوں کوجن جہا ضاتے کرنے کی با قاعدہ منصوبہ بندی ہے ۔

کوجرائم پیشنہیں بنایاجیکاس نے اسے جاہل اورغیرتربیت یا فتر کھکڑسبسرایم کا عادی بنایاہے حضرت عرض نے چوری کی توان ک عمر نے چوری کی توان ک بجائے نادم ندہ آفلے کہا تھاکہ اگرا گندہ انہوں نے چوری کی توان ک بجائے نتہارا با تہ کا لوٹ گا۔

قاسمجوانیان میوان سے قرآن کیم علم وفضل اور عقل وفکر سے عاری افراد واقوام کوچوانوں اور برتر مہند آئے میں برتر قراردیتا ہے اور اس کے نزد یک جولوگ معنوی عاقب بسید ترجی ہے ہیں جہ برتر قراردیتا ہے اور اس کے نزدیک جولوگ معنوی عاقب بسید ترجی ہے اور اس کے نزدیک جولوگ معنوی عاقب بسید ترجی ہے اس میں اور جسند والدواب مندالته العہم البہم الدیسے الدیسے اور ۱۲۲ میں الدیسے اللہ کنزدیک خوان ہیں یہ اور مہند عقل الدیسے اور اندان ہیں جو ہر ہے اور اندھے ہیں اور مہند عقل فکر سے کام بینا نہیں آتا معقل وفکر سے عاری انسان میں جو ہر ہے اس سے گرم آلہ ہے کہ انسان کے پاس بدائشی طور پر عقل وفکر کا جو ہر موجود ہوتا ہے میں نہ جب مقتل وفکر کا جو ہر موجود ہوتا ہے میں نہ جس مقتل وفکر کے جو ہر کو تعلی موسی تربی تا ہے اور اب اخلاقی تربیت کے ذریعے جلانہیں پنچی تو وہ وہی ذیا نت ر ذیل حرکات کی طرف مراح آلہے توجول ایسے انسان کو میں اور تربیت کے ذریعے جو توجول ایسے انسان کا مقا برحیوانوں کے ساتھ ہوتا ہے توجول ایسے انسان کا مقا برحیوانوں کے ساتھ ہوتا ہے توجول ایسے انسان کو مقال وفکر کو تربیت وے کوانھیں احس تقویم پرقائم کو کے موت یا معاشدہ موتا ہے ۔ جس پر بھینہ تی جو بھی انسانوں کی عقل وفکر کو تربیت وے کوانھیں احس تقویم پرقائم کی ذمہ داری موق ہے ۔

قان مکیم جالت کوانتهائی نفرت کانگاه سے دبختاب ولاگ جنین علم وفن کی مہولیتی میسرونه

کے با وجود انم سے محروم رکھا جا تہے آئی میں ہوئے کے با وجود ان کی بھارت کی تربیت نہیں کجا آنا اور کان ہوئے کے با وجودان کی معامت کو فیرتربیت یافتہ بجولادیا جا آئی بھی انہیں جیوانوں سے فریادہ قوار دیتا ہے میں امام تحصیب ان اکٹر هد مدیسم معون او یعقلون طاق جمالا کالانعام بیل هد اصل مسبیلا (۲۰:۲۸) کیا آپ کا خیال ہے کران میں سے اکٹر سنتے اور مجھتے ہیں اسل مد اصل مسبیلا (۲۰:۲۸) کیا آپ کا خیال ہے کران میں سے اکٹر سنتے اور مجھتے ہیں اور محض جو بلے بی انہیں نہیں ہو آلوان سے بھی زیادہ گراہ ہیں ردوسری آیت میں شرالدواب الله الله الذب حضم وافع معلایوں مندی نعت تک نہیں جو رہی ان شرالدواب مندانشی الذب حضم وافع معلایوں مندانشی الذب مندانشی الذب حضم وافع معلایوں مندانشی الذب مندانشی الذب حضم وافع معلایوں منداندی الذب مندانشی الذب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الذب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی الدواب منداندی الذب منداندی الدواب منداندی منداندی الدواب منداندی الدواب منداندی منداندی الدواب منداندی الدواب منداندی الدواب منداندی مندا

اس دوریں جب کر غیرمسلم اقوام صیح معنوں پی سیاروں پر کمندیں ڈال رہی ہیں ماور جاند اور دوسرے سیاروں کو مخرکرنے پی زبردست کا مبابیاں حاصل کر کی ہیں مسلم دنیا تا رہی وجہالت یں بھٹک رہی ہے ۔ مغرب کی ترقی کا داز صرف اس ہیں ہے کہ اس نے انسا نی اعضام وجارے کی پری طرح نشو دنما کی ،اوں کی اچی طرح تربیت کی جس کا نتیجہ بہ ہے کہ اخمیں فضا میں معلق سیاوں کی ہر چیز زمین پر چیٹے نظراکر ہی ہوا انہوں نے معاشرتی، سائسنی اور شکننگی علوم مسیں اتنی دسسترس حاصل کر لیہ ہے کہ وہ زمین پر چیٹے جاند پر بربات کرسکتے ہیں ۔انہوں نے اپنی قوم کے ہرفرد کو زبو توقیل سے آراستہ کیا بربیت کی اور شاک درخ بیرا ہونے لگے ۔انہوں نے تعلیم کو مام کیا تو ان کی جموعی بعیرت ہیں بصارت میں زبروست اضافہ ہوگیا، باطئ صلاحیتوں کی تربیت کا اخریہ ہوا کہ ان کی جوعی بعیرت ہیں لامتنا ہی ترقی ہوگی اور بھارت ولبھیرت کے اس جموعے میں کرایسی ترقی کی کہ وہ قوم جے کفار کو تا کہ کہ دہ قوم جے کفار کو تا کہ کہ کہ کہ کہ کہ انہوں سے حیات وامن کی کرنے کا حکم دیا گیا تھا ،خود ڈری ہی ہوئی آئے وجود کو برقرار دکھنے کے لئے ڈشمنوں سے حیات وامن کی

97 1 1

بھیک مانتی پھرری ہے نیرسلم اوام نے اپنے افراد کی اکثریت کوتھیمافتہ کرنے جرمقسام عاصل کیا وہ اس بات پرگواہ ہے کہ انسان کے نا ہری وبالمنی اعضاء وجوارے کی تربیت ونشو و نما اسے اس قابل بنا سکی ہے کہ وہ اپنی ہی بھیرشد سے کہ وہ اپنی ہی بھیرشد سے جاندا ورمزی جیسے بڑے بڑے سیاروں کی ہرچیز کا زمین پر بیعیے مشا برہ کرے ران کی تی بریشب وروز معروف ہوجائے۔ ایکن اسی دنیا پر مسلم اقوام اب تک بعمارت و بھیرت سے محروم بڑی ہیں۔ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھی کان رکھتے ہوئے بھی بہری اورول و دماغ رکھتے ہوئے بھی بہری اورول و

حضوّ فی مشرکین کو ملان مالک کے ذمے دار لوگ فیرسلم مالک کی نسبت اس جم جہالت کے معلم كامقاً عطاكيا الطورخاص جرم بن يسلمان قوم كوتعليم ك طرف توم وين كما بميت اس <u>طرح واضح کُنگی متی کہ اسے</u> خالق ومالک کی معرفیت بریجی فوقیت حاصل ہے۔ سب سے پہلی وجی علم و عرفان کے مصول سے متروع ہوتی ہے اور بتدریج الٹررب العزت کی معرفت کی طرف توم دلاتی ہے۔ قرآن پاک کی اس سب سے پہلی وی کے نزول سے لے کرسرورعالم صلی الشعلیہ وسلم کے آخری سانس كمسلسل تنيين ٢٠٠ برس دنياكى اجهل ترين عرب قوم كوز يويعلم سے آ راسته كرنے كم بينمارطريقے اينائے كُّهُ ، اورمكومت كى طرف ايد ايد ورائع على يس لائے كه كدان فدائع كى مثال آج بيبوي مدى کے رہے آخریں بی کوئ قوم بیٹ کرنے سے قامرہے رہنگ بدر میں جومٹ کین بطور منگی فیدی سلانو کے ہا تھ آئے ۔ان سے وہ لوگ جو برح لکھے تھے ا ورملم کی روشنی بھیلانے کی المیت رکھتے تھ 'باوج دی وہ اللہ وسول اورسلانوں کے مانی دیشن تھے اوراسلام کوینے دہن سے اکھا شفے لئے مدینہ پرجام کے تعے صوراکرم صلم نےان مِنگی قیدیوں کے ساتھ اس دستور پرسلوک کرنےسے انکارکردیا ' جس يرقبل ازاسلام بعدازاسلام اورتن كم مختلف اقوام عمل يماري بير آپ نے اپنے عمل سے ثابت کردیاکہ ملم جہاں بھی ہوروشنی ہے اس سے آنکھوں ہیں بعدارت پیڈا ہوتی ہے ۔ ڈسمن وو ماغ ہیں جالمابیل موت ہے۔اس نے علم کے ماس خواہ مشرکین ہی کیوں نہوں نواہ اللہ اور رسول کے جانی دیشن بى كيون نه بون - ان كى على صلاحيت سے خرور فائدہ الحانا چاہية -

ما لمین ملم کوشنرکین موسف با وجود معلّم کے محرّم معّام پرفائز کیا گیا اور علم سے محروم کے لئے نواہ وہ موشین ا وران کی اولادہی کیوں نہتی مشرکین کی شاگردی اختیا رکرنے میں کوئی تعیا حت نہ

سمجى رسول اكرم صلعم كى يرزوشنده متال آپ كى الىلامحدود امتله يس سے ايك بے حوالب في معاب كرام ضِوان السُّمليهم اجعين كوزيومِلم سيمارا ستركرن كاخاطرَواتم فرمايُس وَرَآن م تغيير معديث لغت ، ادب تاریخ اوردومرے فنون کی کتب کامطالعہ یہ بات واضح کردے گاکہ دمول اکرمسلم ك نزديك علم ك مصول ككتى المهيت يمى را ورا پدنے كس طرح صحابرام كوغيرا قوام كى زبانيں اور دیگرملوم وفنون مامسل کرنے کے لئے ترغیب دلائی اوراس کے لئے علی اقدام فرمائے ر نعلیم بنیادی ضروریات | ابانعلیم زندگی بنیادی ضروریات بن داخل مومی ب ر راعت نرندگی میں سے ایک ہے ۔ آج سے کچھ ومیہ قبل روایتی طرز برک جاتی تھی اوراس کے لئے کسی سند یا ڈ گری کی خرورنٹ نریمنی ۔ اس وفنت اس کی وہ کیفیت باتی نہیں رہی رسائینسی ا وزیکنیکی ایجادات نے زراعت یں اتنا بڑا انقلاب پیدا کردیاہے کرچور نے سے تھور کے کسا ن کو کی تعلیم حاصل کیے بغیراس انقلاب كاساته دينامشكل ب - دوسرا براعاس به ب كرمائنى اورتكنيك علوم فزراعت كى وه اجارہ داری حتم کردی ہے جوآج سے کچھ عرصہ قبل اسے سب سے بڑے روزگا رکے لور پرماصل متی -جدیوننعتی انقلاب نے زراعت کی اس *مینیت کوکا فی مدیک م*تا ترکیلہے۔ ا وراب صنعت <sup>ک</sup>روز کار کی میٹیٹ سے اگرزراعت کے برایرنہیں توکم از کم زراعت کے بعداسی کا مقام ہے ۔ روز کا رکے آسے برے ذر بعے کے لئے نعلیم ناگزیر موکمی ہے حس طرح آج کاکسا ن تعلیم کے معول کے بغیرزداعت بین نما طرخواه کا میابی حاصل نہیں کرسکتا اُسی طرح آج کا مزد ورہی سائینسی ا ورتیکنیکی علوم کے حصول کے بغير شينى وصنعتى ميدان بين كاميابى سے بمكنار نہيں موسكتا - زراعت وصنعت وہ بنيادى ال ہیں جوروزاول سے انسانیت کوروزگارمہیا کرتے میلے آئے ہیں دلیکن دورمِدیدنے ایسے مالات پیدا کردیتے ہیں کہ آج کی ایجا دکل کے معولات بیں سے معلوم ہونے لگتی ہے ۔ آج سے کچے عرصہ پیلے میا كاسفرمع وات يسي شاربوتا تفا -ليكن جب التعليم من وي كارنامه انجام ديا جار إتحا تودنيا بحرك لوگ اس کی ایک ایک کمے کی جریں سن کرویران مورہ تھے ۔ بعد میں اسی سفر روب خلا نور و ما و نے کا شكارموت بوت بچے توایسامعلم مود إنخاصي لا مورسے پندى جاتے ہوئے كالمى يس كوئى معمولى خوابی پیدا ہوئی ہو۔علوم وفنون میں ترقی کی یہ برق دفتاری اس باٹ کی مقتفی ہے کہ ملک کے گوشہ گوشه بی ملوم وفنون کے اس کثرت سے مراکز قائم ہوں کہ ہرانسان لمہ بہلحہ ہونے والی ایجا دات و

ت سے پیدی طرح واقف رہے اور پھراپنے علم وتجزیہ کی بنا پران میں اضا فہ کرتا چلا جلے کیکن شومی - دیجیے کص قوم کی تعلیم و تدریس کا آخاز <sup>۱۱</sup> افتاط "کی وجی الہی نے کیا تھا ۔ وہ رجہ بیسے معا یاتی علوم سے مقابلے یں بالکل ایا ہے موکررہ گئ ہے ہداس کا حامل ومبلغ خود جہالت کی اتحاہ کرایے بٹل ہوا اپنے آپ کوسب سے بڑا معلم خیال کرتا ہے نودلاعلاج بیاریوں میں گرفتارہے ۔نیکن ی ان نیت کو بیار قرار دے کران کا معالی بننے کا دموبدارے ر

بالت کا ذمے دارموجودہ | اس تباہ کن صورت مال ک سب سے بڑی ذمے داری سلمانوں سے موجودہ اقتصادی ومعاشی نظام پرمائد موتی ہے۔ اس

معاشى نظام

لھام میں دنیاجہان کے نبیا موں کی برائیاں بدرم اتم موجود ہیں اور روئے زین کے نغامو السى خُوبى كواس بى كولى دخل نېيى -اس نغام بى نە قرون دستى كے كى نظام كى خولى موجود ہے ' نہ دورِ حاضر کے نظاموں میں سے سرما یہ داری ' امشترکیست اور کمیونزم کی خوبیوں میں سے وئی ایچا منھرشا ہلہے ۔ اس وقت مسلمانوں ہیں جہالت قائم رکھنے کی سب سے بھی ذمے ارى موجوده اقتصادى نظام برمائد موتى ب-اس نظام كانشائ اولين يدب كرمسلان مابل رہی ، جا ہل رکھنے والوں کویہ فوائد ماصل ہوتے ہیں کہ وہ بیسویں صدی کے ربع آخریں وہ کردار انجام دے سکتے ہیں رجوز مانہ قبل از ّارّیخ کے مطلق العثا ن دعون انجام دیا کرتے تھے ۔ ظاہر ہے برصورت اس حال میں مکن ہے جب لوگ ، جا ہل رہی مسلما نوں کا سواد امنظم جا ہل رہ کیا نوانہیں ان کے اپنے دین اوران کے اپنے خرمب کے نام پرغیرمسلم بزایاما سکے گا مسلمان کاطرہ المنياز دنيايس عدل قائم كرناا وزللم كے آگے سينة تان كر كھڑے مومانا ہے يديكن يرجذبه اسى صورت میں بدیا ہوسکتا ہے ۔جبکہ اسے اپنے دین اوراپنے مزمہب کی بیح اورسی نعیامات کاعلم س، وه السُّررب العزن کی برایات سے متعارف ہوا وروہ نبی اکرم مسلم کی سنّت سے پوری طرح اکاہ مو الیکن موجودہ معاش نظام کے ڈمے داروں کے مئے مصورت حال بڑی می تباہ کن آب ہوگی معامة المسلمین كوتعليم يافت بنانے كا دوسرے تغطوں بيں مطلب يہ جوكا كہ ظالم خود اپنى موت کے وثیقے پردستمط کرے وہ خود مسلمان کواس قابل برائے کہ وہ طلم وج رکز میست ونابور كرد، بد انصاني اوراستحصال كاقلت قع كردي اوزظلم بدانها في استعمال كاخاتم خود- اس نظام کے ذمہ داروں کا خاتم ہے 'یہی وج ہے کہ وجودہ معاشی نظام کے ذمے دار مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ دورِ جدید میں جب کہ علوم وفنون کا سیلاب آگیا ہے وہ مسلما توں کے گرد جہالت کا وسیع وستحکم حصار بنادین تاکہ علم کسی طرح ان تک نہ بہنچ سکے ۔اس نظام کے ذمہ دارا فراد کی ذبانت کی داد دیج بھرانہوں نے جن جن کر ان فرائع سے ان پر کھراموں کو خارج کردیا ہے جن سے جا ہلوں کو علم طے اور بے نجروں کو معرفت حاصل ہو'

واتعی اگرٹیلیویژن ایک عیاشی نہیں بلک ضرورت ہے تواسسے ناخوا ندہ دیہا تیوں کو کسیوں محروم رکھاگیاہے

جہالت کابنیا دی سبب موجودہ اقتصادی ومعاشی نظام کا تقاضا یہ ہے کرمرف شہروں یں دیمات سے ہا افترائی بنے والی اقلیت تعلیم ماصل کرسکے ' دنیا کے تمام ملوم کا تجربہ صرف شہروں یں کیا جات نظام کی انتہا ہے کہ شہروں تعلیم طوفان ہواوروی آندا نظیم کی انتہا ہے کہ شہروں تعلیم طوفان ہواوروی آندا نظیم کی انتہا ہے کہ شہروں جہات

اندكو باليا ب النهول نے يوروپ وامريكه كوميندسالوں بي جالياہ

قلیلے کے امتحانات | کہاجاتاہے کہ انجینیز ، کراکٹر، پروفیسرُ فوج اورسول کی اعلیٰ المائز ور دیب ست کے لئے کھے مقابلے کے امتحانات ہوتے ہیں اور یہ مقابلے کے امتحان جب ے شہرلوں کے لئے کھلے ہیں اسی طرح دیہا تیوں کے لئے بھی ہیں ۔ ہروہ ٹخف جرا کیہ خاص حد تک تعلیمی ا قت رکھتا ہواسے لیسے امتحانات *یں مٹریک جونے کا حق حاصل ہے' اوراس میں دیہ*اتی یاشہری کی کوئ<sup>ع</sup> یق نہیں ۔ بہ بات بنظا ہم تنی خوبھورت اور عدل وانعیا ف پرم بی نظراً تی ہے ۔ ببا کمن اتنی ہی مکروہ ، کون نہیں مانت کہ ایسے استانات کے لیے ایک خاص غیر ملکی زبان لازی ہے حس میں دسترس ماصل نا 'ایک طبقے کے لیے مخصوص ہے ۔ کون نہیں جانتا کہ جونما ص تعلیمی لبیاقت ایسے انتحانات کے لیے روری ہے اس کے لیے شہری اپنے بچوں کو ابتداہی سے اس مقصد کے لیے قائم ہونے والے انگلش میڈیم مكولوں سے فائدہ المحاكرا بنى ضرورت يورى كرايتے ہي كى ديہاتى ميں اتنى بمت كماں كروہ لينے بجے ابیے اداروں بیں تعلیم دلواسکے۔ ظاہرے کہ جوبچہ کے ۔جیسے لے کربی ۔ اے تک اس امتحان کے لیے رزوں ماحول میں تربہیت ب<mark>ا</mark>تاہے اس *ک*ے مقابلہ میں مسندمی رینجابی رہشتو<sup>،</sup> بلومی اور بڑکالی میں ناتجرگی ما تذه کی زیر تربیت ناساز کارمالات بس ابتدائی تعلیم پلنے والے بچے کیونکرسبقت مے جاسکتے ہیں۔ خروری ہے کہ دیمیات اورشہرکے بچوں کو کیساں مہولتیں میسرہوں ۔ایک مبیبا ما حول وستنیا ب ہو ہیم ونرببیت کا یکساں معیار موامتیازی زبان ختم کردی جائے۔ تومی اورملکی زبانیں مقلبلے امتحا<sup>ن</sup> از با نی*ں قرار*یا بیس ۔

بالت کے انسدادکا موجودہ مالات میں جہالت کے مسٹلے کو مہنگائی صورت مال کے تحت مل کونے میں الت کے انسدادکا کا نفاذ کے کوشش کی جائے اور نفاج زکوۃ کے تحت اس مسٹلہ کواس نقطہ ددیہا ، عمل کرنا نثروع کیا جلتے جہاں اس کا گڑھ ہے ۔ ہر علاقے کی ذکوۃ جج ہوکراس علاقے پرخرچ ہو اس طرح ترتیب دیاجلے کہ دولت کی تعیم دیہات ونہر مسا دی ہو ویست کی دولت کر دولت کی تعیم دیہات میں رہے ، توکوئ بیشہ ور دیہات میں خدمت کرنے عار مسا دی ہو دیہات کی دولت دیہات کی تعیم ویرت کا ایک سنہرا درتا بناک دور شروع ہوگا وہ اس کا بی بی تعلیم حاصل کرنے گا اور نتیجۃ تعلیم و تربیت کا ایک سنہرا درتا بناک دور شروع ہوگا وہ اس کا بی بی تعلیم حاصل کرنے گا اور آسودگ کے باعث نوش گوار

نعلیمی ماحل پیدا ہومائے گا۔ اچھے اسا تذہ کی فدمات ماصل کی جاسکیں گی۔ زکوۃ فنڈسے تعلیمی اداروں کی عارتیں بقیر کی جاسکیں گی۔ بربکاری اور معاشی غلامی کے انسداد کی وج سے ہرشخص فارغ البال ہو کرتعلیم و تربرت بیرزیا دمسے زیادہ نوج دے سکے گا۔ اسے اپنے بچوں کو تعلیم کیئے دُور مجھینے کا بھی خطرہ نہ رہے گا۔ اور دیہات کی بوری آبادی ملک کی تعیرو ترقی ہیں مصروف ہوجائیگی۔

جہالت کے انسداد کی بجٹ حتم کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ نصاب تعلیم کا تذکرہ بھی کر دیاجائے کیونکہ اس کے مطابق تعلیم کے نتا بچے ٹکلیں گے۔

قديم **وجديدنصابها خ تعليم** اس وقت ملک بي دوسم كے نظام تعليم رائح ہيں - دا)جديد میں ہم آ بنگی کی ضرفررٹ استعام تعلیم جے مکومت نے مسکولوں کا بحول اور بینوسٹیوں میں نا فذکررکھاہے۔ (۲) قدیم مذہبی نظام تعلیم جوعربی مدارس میں رائجے ہے۔ حدیدنظام نعلیم کا مقصد ملک میں ایسے افراد پیداکرنا ہے جو برطانوی سامراج واستعار کے سیجے جانشین کی میٹیبت سے لینے الگریز آقاؤ کی روایات کی تختی سے عفاظت و نگردانشت کرسکیں ملکی اوراسلامی اقدار کے احیام اور ان کی مقبولیت کے سائنے دیواربن کرکھٹرے ہوسکیں - البتہ بالواسطہ اس نظام تعلیم کا ایک مقصد رہے بھی ہے کہ لملیہ کوان جدیدمعا نشرتی ا ورسا تنسی علوم سے روششناس کرائے ڈپنہیں غربسنے لینے جدیدمسائل مل کرنے کے لیے تعلیی اواروں میں رائج کر رکھ اہے ۔ قدیم ندسی نظام نعلیم کامقعد یہے کہ طلبہ کوڑ انٹوسلی کے اس معباب نعلیم کوپڑھا ٹیں جوزوال بغدادستہ پہلے کے دسائل حل کرنے کے لیے وجور س الما ياتمه تقوط بغداد سيدان حالات كانفريبًا خاتمه موكّيا جراس ت فبل مسلمان ممالك مين تفي - ا ور " اربنی عوامل نے ماضی سے مختلف حالات پیدا کردیتے تھے ۔ بدلے ہوئے مالان کا تقاصا تعاکر نیے حالات کے پٹی نفرنصاب تعلیم کونے سرے سے مرتب کیا ما ٹائیکن چونکہ نیسٹی سے مسلمانوں کے فکری انحطاط کی وج سے ان کاسسیاسی زوال وقوع پذیرمواتھا ' اس لیے بیمکن نه ٹھاکہ وہ مسٹلے کی انہیت کا پودائوا شعورمامل کرتے ۔ مینانی وہ نصاب تعلیم کونئے تعاضوں کے مطابق ترتیب دینے یں اکام ر-مالات كاتفاضا تماكرنصا بتعليم يراليے مضايين اورعلوم كا اضافه كميا جآ ہجو بدلے موتے مالا ے مطابقت رکھتے ، اوران مفامن كوفار ع كرديا جا تاجو اپنى معنويت وا فاديت حم كريا یمی مہ اریخی نقصہ ہے جہاں مسلمانوں نے فکری ارتقاء میں جمود پیدا ہوگیا ا درمبت سے علوم مثلاً

اس وننت به دونوں نظام انعلیم بہارے ہاں رائے ہیں اور دونوں عوام سے سمرایہ سے بہل رہ ہیں ۔ مکومت عوام سے انکم ٹیکس کے نام پررقوم بمع کرتی ہے اور علماء زکوۃ دخہی ٹیکس کے نام پرلوم دونوں ٹیکس دینے پرمجبور ہیں۔ حکومت کی وصولی کے پیچے پولیس اور فوج کی کھا قت ہے ۔ جب کہ علماء کی وصولی کے پیچے پارپرب کی طاقت ہے ۔ جب کہ علماء کی وصولی کے پیچے پارپرب کی طاقت ہوجود ہے ۔ تعلیم کے نام پردو برے ٹیکس کا نظام عوام الناس کے لئے نا قابل برداشت ہو تا جارہ ہے ۔ اور شا پرمستقبل قریب پس ان کے لئے دونوں ٹیکسوں کے سے نا قابل برداشت ہو تا جارہ ہے ۔ اور شا پرمستقبل قریب پس ان کے لئے دونوں ٹیکسوں کے ساتھ وفا دار رہنا شکل ہوجائے ۔ اگر جلد ہی کوئی ایساجاج نظام تعکیم لرتب نزگیا گئیا توعامتہ المسلمین اس جبور سرمجبور سرجا پرمجبور سرجا پُس کے کہ اس دو ہرے ٹیکس سے سنجات حاصل کرنے کے لئے وہ خود ہی کوئی طریقہ ایجا کہیں ۔ دونوں دونوں نظام ہمائے تعلیم اپنے اغراض ومقا صدکے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔ دونوں غظام ہملے تعلیم دوخمناحت ذہن بہدا کررہے ہیں ۔ نقط تھا کہا کا بداختان ہمارے باں ذہنی نفسیاتی ماشرتی ' سیاسی' اقتصادی اور قانونی انتشار' افتراتی اور انارکی کا سب سے بڑا سب سے مراسب سے مراسب سے مراسب سے سے ساتھ ویا سب سے مراسب سے مراسب سے مراسب سے مراسب سے مرک

که ترق کے ہے یونیورسٹی کے فارغ التھ بیل علماء کی طوف سے بنا یا ہواکوئی منصوبہ معدرسہ کے فارغ التھ بیل ملماء کے ہے لازماً تکلیف وہ ہواہے۔ صوبائی اور قومی ایمبل میں نینے والے ہر فا نون کی نخانت میں مسلے من موسر 'کا فرض اولین ہے ۔ ' یونیورسٹی '' ایعو'' مدرسہ'' وہ اسلح ساز فیکٹریوں کی طرح اپنی اپنی بیالی کی میں سلے اضافہ کررہے ہیں راسلو کی فرا وائی کے باعث نظریا تی جنگ بلا انقطاع جاری ہے ۔ و دراصل اس تکلیف وہ اور افسوسناک صورت مال کا پیچہ ہے کہ پاکستان کوئ مستنقل آئین بنانے ہیں ناکام راہے۔ اور ہما ہے بال نظریا نی افزان کا سبب بھی ہے ہے اور اسی وجہ سے ہم کسی شفتہ نظریہ حیات اپنانے میں ناکام رہے ہیں ۔

ان دومتفاد اورخود مختار نظام إئ نعليم كى موجودگى بى كسى متى و قوى نقط نظر كا فلهور پذير بونا نامكن ہے اورايسى خوش فہى بى بىتلا بونا خود فريبى ہے رعائلى قوانين ، فاندا فى منصوب بندى اور بهت سے اليے معاشرتى اورا تتفادى قوانين كى مدرسة ، كى طرف سے شديد مذمست ہو بكى ہے ۔ اور متعبل ايم كسى بحى يك طرف فالون سازى كا يہى حشر ہوكا راس ليے مدارس كى تعداد اوران كى پيداواركى تغدار كاسوال نہيں اصل مسئلہ اس روايتى منفام كائے جوانہ بى معاشرے بى حاصل ہے ، اور جس كے زور پردہ جب چاہتے ہيں حالات كواپنى موافقت بيں بدل ليتے ہيں اور ذركى كے كسى بحى شعبہ بيں نافذ مونے والى اصلاحات كے خلاف ميم جلاليتے ہيں۔

مسلسل نظریاتی اختلاف وتصادم نے قوم کو اخلاقی کم دیا ہے منانقت کو دیہ ہے۔ منانقت کو میں بازی اور بددیا نتی وغیرہ کا حواز اسی صورت کا نتیجہ ہیں ۔ کیونکہ فریق اپنے مدمقا بل کے خلاف جنگ میں قدام دارگتا ہے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر ہو مکو دست کی ملائمت کی وج سے حکومت کی لئے کر دہ خاندانی منصوبہ بندی پر دن دات عمل کرتا ہے میکن د وسری طرف وہ مذہبی والبتگی کی بنا پر اس کیم سے نفرت کرتا ہے کہ بونکہ ہر جمعہ کے خطبہ می وہ خاندانی منصوبہ بندی کو اللہ کے خلاف بغاوت اور اس کے دبن سے غدار کی ہونے کا وظا منتل رہی ہے۔ اسی طرح بنکول انشورنس کم بنیوں اور دوسرے تجاب کی واقت ما دی اداروں کے بہازم نے کہ دوسری طرف دو مول کے لیے عملا زمت اور اس کی ذمے داریان بات ہمان دوسری طرف دو این مانٹرہ میں ایک طرف وہ رو ل کے لیے عملا زمت اور اس کی ذمے داریان بات میں این ملازمت سے نفرت کرتے ہیں تی ہی ۔ اس صورت مال سے معاشرہ میں این ملازمت سے نفرت کرتے ہیں تی ہیا ۔ اس صورت مال سے معاشرہ میں این مطراب و بے جینی کے سوا اور کس جیز کو فروغ حاصل ہونے کا

ان وجوه کی بنا پر بلاخی ن لوم الائم ہمارا خیال ہے کہ دونوں نظامہائے تعلیم کی موجودگ میں یونیوسی کے نصاب تعلیم میں کوئی اصلاح ' اساتذہ کے عہدے اوران کی فلاح کے لئے ' بہتر وعدے ' تعلیم پالیسیو کی ترتیب نو 'کوئی تعیمی نیتی پیدا نہیں کرسکیں گے ' جب نک دونوں نظاموں کے مکمل ادغام کی طرف توج نہیں دی جاتی ' نظریا تی اتحاد اور قوی نقط نظر کا پیدا ہوتا ممال ہے ۔ مدارس کو لیونیوسٹی سے الگ رکھکر دونوں نظاموں کی ' میداوار' نے ذہنوں میں ایک نملا بیوا کیا جا تہے ہیں کہ دوجت دونوں ایک مرح سے وہ موجوم ہیں اور مدرسہ کی بیدا وار کے دہن میں بد بات بھادی جاتی کہ ان کی ڈگریاں یالکل ہے سود ہیں۔ کیونکہ اصل علم تو دین کا علم ہے جس سے وہ محروم ہیں اور مدرسہ کی بیدا وار کے دل میں بر بات بھی لئ کیونکہ اصل علم تو دین کا علم ہے جس سے وہ محروم ہیں اور مدرسہ کی بیدا وار کے دل میں بر بات بھی لئ جو مغرب خوج ہیں۔ جو مغرب خوج ہیں۔ اس درخرم ہی حالات و مسائل کومل کرنے کی اہمیت رکھتے ہیں۔

طلب علوم کے بارے پس جوآ زادی اور تاکید دین اسلام بین ہے اس کی مثال کہیں نہیں مل تھی۔ ہم نے اس مفہون کے آ فازیں تا بت کیا ہے کہ اسلام بین کم نفیہ مغیدہ و نے کے ساتھ ساتھ ایکان کا جزء بھی ہم فلم کی اس ہم ہم کی اس ہم ہم کی اس کی ترق و ترویج بین کوئی وقیقہ فرگذ اشت نہ کیا گئے گئے گئے کہ مشرہ مشاع سمجھ کر این یا ،اس کے سرپیٹنی کئ اس کی ترق و ترویج بین کوئی وقیقہ فرگذ اشت نہ کیا "ایک کم شدہ منابع الدومن اپنا وجدھا القعطھ ا" پیم «محدما صفاع الدور" کے اصول کے تخت کم الم کم سے دور نے یا نون کھانے کہ بجائے 'نہایت کوصلے اور جوائے سے صاصل کرتا 'اس کے حن وقبے کو ہم پہلوسے پر کھتا اس کے اصول و مباوی کی تنہ بھر پہنچیا اور جوائے سے اصل کرتا 'اس کے حن وقبے کو ہم پہلوسے پر کھتا ۔اس کے اصول و مباوی کی تخت اس کے منبید وکا رآ مدعنا حد کو خندہ بینیا نی سے ابنالیتا ، علم کی روثنی ہیں افذ و ترک کے اصول کے تخت اس کے مساتھ تران کے بیا گئے ان ہوتا تھا ، ووج و شاہد کو گئے ہوئے ۔ عنتی اور وی انہی کی دی ہوئی فکرنے سلمانوں کو علی وفکری مور پر کو اپنی مور ہیت اور اس کم تری یا کس فی میں جہلا نہیں ہوتا تھا ، ووج اس و بلاغت برج ع ور تھا، قران نے اسے باش باش بوتا ہم الم کو اپنی قران کے مباول کے اسے باش باش باش کو وابا میں کہ وابنی تھا اور ایران کو اپنی تھا فت وادب پر فرتھا رصوں سے واسط پر طوا ان میں اس می مور ہی سے روم کو اپنی تھا فوں گئے تا نون " پر ناز تھا اور ایران کو اپنی تھا فت وادب پر فرتھا رصوں ہیں میں جاپئے کہ وہ سے روم کو اپنی تا تون ش پر ناز تھا اور ایران کو اپنی تھا فت وادب پر فرتھا رصوں ہو اصول جو اسلامی مذاج کے موافق تھے انہیں اس می وخوبی سے اپنا کہ وہ ان تکی انہا کہ کہ کہ کو ان کے کہ کو افت کے انہاں کے تعلی کے کہ کے کہ کو ان کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو ان کی کہ کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کے کہ کو کئی کے کہ کا کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کے کو کہ کے کہ

اسلامی فقہ کا معسد بن گئے ۔ ان بنیا دی اصولوں کے اخرکا نتیجہ تھاکررومی قانون کی عظمہن جاتی رہی ا وراس ک جگراسلامی قانون کی بالا دستی قائم ہوگئ رایران بین بس اول روابیت کاچرچا تھا۔۔۔۔ ادباء نے اس كامعالعدكبام ورجب ايرانى والره اسلام بن واخل بوسطٌ توانهو ل نے عربول كے ساتھ مل كرح. بى ا دب کو سپ ر میاندلگائے ، ایرانی ادب پسپاموا اور عربی ادب کاتسلط بوری طرح قائم ہوگیا را م**ں** مع ملاوه جن علوم کابرا و راست مسلما نوں سے تصادم نہیں مہوا تھا خود مسلما نوں نے ان کا کھوج کیگابار یونا<sup>ن</sup> یں فلسفے کا بڑاچریا تھا خودمسلمان فلفائے نے بے تشاربونانی فلسغہ کی کننب کا عربی میں ترجہ کروایا ککم مسلمان حکماءاس دعوت مبارزت بس آگے بڑھیں اور دنیا پر بی نا نی فلیف کے نسلط کا زور تورا دیں ۔ تاریخ گواه ہے کہ سلم فلاسفہ نے بینانی فلیغے کا حول بادی کا مطالعہ کمیا اوراس کے مقلیلے میں اسلامی فليف كويبيش كرس يونانى فليف يرايني بالاستى قائم كردى بندوجين بس بمى أكركوني جيز قابل اعتنائمي تواس كومسلما نول كے صددمقام ہيں بحودراصل علىم وفنون٪ مریز بہرًا نتماً لایاگیا اورمسلمان علماع حکاء اورفلاسفه کوان کامقابله کرنے کی دعوت دی گئ مسلمانوں نے ان ملیم کی گرائبول ہیں جا کمران کے مفيدعنا صركوين لياجرعا كمكرسط يرانسا بنيث اوراسلام كسليغ كارآ مدم وسكف تنع ربماد سيخبال بي اسلام كوباتى ادبان يرغالب كرفي ( لينظه رياعلى الدين كله) كايرطريقه سب سے عمره اورسبسے بهترتها ( ادع الى سبيل دبك مالحكمة والموعظة الحسنة ) كيك طرف مسلمان مجابدين نے ميدلن كار ُ زار بیں اسلام کوغالب کیا تو د وسری طرف علماء ' حکماء اورفلاسفے نے علی وفکری مبیران ہیں بیکار کم نمایاں انجام دیئے ۔ آج بھی مہیں علمی میدان میں وہی طریقہ اپناناہے ۔ دنیا کے مروج فکری نظریات سے مسلما دنوں کوڈرانے کے بجائے انہیں اس قابل بنا نہے کہ وہ سرمایہ داری انتراکیت اورکیوننرم وغیرہ نظریانت کا کھل کرمطالعہ کریں تاکہ ان میں مفرانسا ثبت عثام کوبیبا ہونے پریجبور کریکس اور ان سے 3 مغید وکارآ مدا بزاع کو اینے تعلیم نصاب پیسموسکیں ۔ 6 یہ عام نظریہ کرمد برتعلیم کے فروغ سے نظام مدرسہ خود اپنی موت مرمائے کا کنھیقت پرمبنی نہیں بروا ہمارے سامنے عہد حاضر کی و د مثنا لیس موجود ہیں -ایپ پورپ وامریکہ کی اور دو سرے کمیونسٹ مما ک ک ۔ پورپ نے صدیاں نگانے کے بعداس مسٹلے کا حل بہسوچ*ا کہ حکومت اور پذہر* ہوالگ الگ کردیا کیئے

دنیانے مرے سے دین کوختم کرکے اس مسل کا مل الماش کیا ۔ پاکستان عصر صافر کی تیز رفتاری :

ا تو پورپ کی طرح صدیوں انتظار کرسکتاہے' نہ ایک دم مدرسے اور سجدسے نجان ماصل کرسکتا ہے ۔ بہیں بینے مخصوص مالات کی بنا پراپنا سٹلہ آزا دا نہ اجتہاد سے تود ہی مل کرنا ہے اور اس کا بہترین صل بہ ہے کہ دونوں نظاموں ہیں مکل ادغام کردیا جائے ' دور کی ختم کرکے یک رنگی پیدا کردی جائے دونوں نظاموں کے ادغام کا بہترین طریقہ بیہے کہ دونوں نظاموں کا بخوالے کر لسے اس طرح ملادیا مائے کہ دونوں نظاموں کے اور غام کا بہترین طریقہ بیہے کہ دونوں نظاموں کا بخوال کو ایسا کرنے سے نواہ مخوال ملیہ کونصا ہے کہ دونوں نظاموں کی ابتدا ' ملیہ کونصا ہے کہ دونوں نظاموں کی ایسا کرنے سے خوال کو ایسا کرنے سے خوال کو ایسا کرنے ہوئے گا کی میں جائے گا کیونکہ ادفام کا بیہ طلب ہرگز نہیں کہ دونوں نظاموں کی ایسا کی جائے اور بوری تاریخ ایک دونوں نظاموں کے علوم کو حرضا بین کی جائے ہوئے ان کی جائے اور بورے نجز یہ کے بعد الیے عن کوچن چن کرجے کہ بیاجائے ، جومسا کی جائے اور منع تفییا سے زمانہ سے بوری بوری مطابست اور ہما رے کا تنہ ہوئے کہ مائی او رصالے علوم کی انتظام دی معاشی ' قانونی اور سیاسی مسائل کے سانے والیت کی رکھنے ہوں گے ' مائی اور حال کے علوم کی ایس کے انتظام دی ' معاشی ' قانونی اور سیاسی مسائل کے سانے والیت کی رکھنے ہوں گے ' مائی اور صال کے علوم کی تاریخ ابتدا ' ترتی وارتقاء بھوٹ کرتھور اس ' خیالات اور نظریات و فلسغد اپنایا جائے ۔ تاریخ ابتدا ' ترتی وارتقاء بھوٹ کرتھور اس ' خیالات اور نظریات و فلسغد اپنایا جائے ۔

موجوده اختلات وتصادم کاسب سے دلچہ بہلویہ کہ رُنرگیک بعض شعبوں پیں تویہ بُراِتیک اورجا ندارہ نہاں بعض دوسرے شعبوں پی نہا بنت جا مدا وربے جائ خوتریز تصادم عوماً معاشر تی علوم بیں ہورہ ہے اور طبعی علوم بیں اس کا وجود بہت کہ ہے ۔ سائنسی علوم نصا ب مدرسدی وہ اللہ نہیں ' فالباً اسی لئے مدرسہ کی بیدا وار مذتوان علوم کے اس ماضی سے پوری طرح آگاہ ہے جو بین بین کمان سائینسدانوں اور فلاسفہ نے کا رہائے شایاں انجام دیئے تھے 'اور نہی اس کے حال سے بخوبی وانغنہ جا جس بیں مغرب نے چرت ناک ترتی کہ ہے ۔ مغرب نے تومد راسلام اور ازمنہ 'وسلی کے سائینسدانوں کے افکار و نظریات کہا ہی کہنا لئے ہیں اور مغربی سائینسدانوں نے ان افکار و نظریات کو مزید ترقی دیر کے افکار و نظریات کو مزید ترقی دیر الب نام خوبی سائینسدانوں کی تاریخ بیوائش و وفات ابنے نقودات و افکار ہی بھر دیری ہے ۔ لہذا اب زمانہ قدیم کے سائینسدانوں کی تاریخ بیوائش و وفات اور ان کی فروی تفصیلات بتانے کی چذراں ضرورت باتی نہیں رہی ۔ مدرسہ بھی اس میتی تست و آجات ہو جی خور کر رہے ہیں کریونائی فلسفہ و حکرت بوجی خرورت کے تحت میں مملانوں نے اپنائے تھے اگر ان کی مگر آج وہ مغربی علوم و افکار و تجربات نے بیں جو اسلام کیٹے قوت فرائم مسلمانوں نے اپنائے تھے اگر ان کی مگر آج وہ مغربی علوم و افکار و تجربات نے بیں جو اسلام کیٹے قوت فرائم کیٹے توت فرائم کو توت تا تھر ہے ہیں تو ہو تھر کے بیں جو اسلام کیٹے قوت فرائم کیٹے توت کو تا کہ کریں تو بیت بی تو بی تو بیات خوش آئند ہوگی ۔

ت علی ادغام کے دائرہ کومحدودکرتے ہوئے ہم برکہ سکتے ہیں کراس وقت صرف تین الیسے بنیادی مومود ، جن کا ادغام نوری لمور پرتهایت خروری ہے - ہم بقید ملوم وموضوعات کی اہمیت کے منکرنہیں م اران تین علوم وموضومات کے بارے میں جوکچے مواد نظام مدرسدیں موجود ہے اسے انتہا ألى ممار رکا میابی کے ساتھ بینسورسٹی نصاب میں تمولیا مبلئے اتو نطام مدرسہ میں دبنیات ہے ہاتھی وہ التے گی ر ، تين مفامين ، قانون معاشيات اودسباسات ب<sub>ين</sub> . تبام پاکشان کم تاریخ پرنگاه دُالی جائ<mark>ے ، تو</mark> علوم موكاً كُرُمسْمرًا وُرُمولوك كُلُ الله عام طور برانبي تين ميدانوں ميں بوتى ري ، - عالمي قوانين ؟ فا ثدالً منعبوب بنری ابینکنگ انشورش حاکمیت املی کاتعبوروغیره مسائل انهیں مضامین کے پیدا كرده ببرراس ليع مرودى بحكدانتها أكمكمت موم ومهارت ا ومحنث سے ان مضا بين سفتعلق تغاصيل اسلامى علوم سے اس خوبی سے جمع کی جائیں کہ کوئی قابل اعتناجیسیند با تی نہ رہ حائے ، اور یہ انتخاب یونیورٹی نصاب پیرحن وخولی کے ساتھ سمودیا مائے -

طر*یق کاریہ بہوکہ* قانون معاشیات اورسیاسیات کو با تی تمام مضاین *پرترجیح* دی جائے ا ور کا ہے کے بقیہ مفاجین میں ان مضا بین کوخصوصی ایمیت حاصل ہو۔ ان مضاین کے موجودہ نصاب کواس لمرع ترتیب دیاجائے کران بیراسلامی نغطہ نظر کے لیے پوری گنجائش موجر دس و ان مضاین کی تدرسیں کے لیع خاص طور پر اشخام کمیاجائے ا ور ملک کے ذہین اور ہونہار الملبہ کے لیع وظا گف وفیرہ کی کافی كشش مهيا كى جائے ، وہ طلبہ جو قانون ، معاشيات اورسياسيات بيں تخصص حاصل كرنا چا ہيں ، ان کے بدیح لاڑی مہوکہ وہ کا لج کے پہلے سال ہی ان مضاحین کواپنالیں اور بی- اے کے بعد ایم - اے اور پی ایج دی کرکے ان بیں مہارت تامہ حاصل کریں۔ اس طرح ہمارے مشقب کے قانون دان' ماہرین معاشیات وسیاسیات اپنی نظیرآپ ہوں کے 'وہ سب سے زیادہ قابل' اہل اورثقہ ماہرین ہوں گے' اورسبے زیادہ وہ اہلیت، کھتے موں کے کہ اسلام کو دور مدیدیں ایک متحرک اور قابلِ مل دین کی چنین ہے پیش کرسکیں ، مستقبل کے یہ ماہرین اس مقام پر فائز ہوں گے کہ در مدرسہ اورلونیورسی ، دونوں کے فاضلین ان کی بات پرتوم دے سکیں۔ اس طرح پاکستان کووہ مقام بلند حاصل ہوگا کہ نہ صرف مسلم د نیا بلک فیرسلم د نیا نجی ، پاکستا ن سے رہنما ک طلب کرنے کی حرورت محسوس کرے گی -

## احدامين ١ اسلامي عالمگيريت كي جديدترين

ولطلف فالدمسدسد سوجيد فيمسه نور

رب) منعنی بہلو۔

لفظ انسانی دمدود معنوں میں انسانی یا محض انسان) کا زیادہ صحیح ترجم محب عالم ہوتا جا ہے رنظویا تی لیا تا طاح محب عالم کے برعکس عالم پرست ) مندرجہ ذیل ہیں اگریم انسان پرست کی اصطلاح برکا رنبدرہ ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ موج دہ دُور میں اُمین جیسے صنعین نے اس سما ہو نیا مفہ می گئی کیا اُس نے اپنے گئے راہ ہموار کرلی ہے ۔اب یہ ایک عالمگئی ایک دُمیوی شرائی نیا نانسان درستی کا معنی نیز خیال پیش کو تا ہے جو اِسی قدر چینی ، ہندوستانی اوراسلامی جذبر کی تخلیقات پرمینی کا معنی نیز خیال پیش کو تا ہے جو اِسی قدر چینی ، ہندوستانی اوراسلامی جذبر کی تخلیقات پرمینی ہے جننا کہ توریم مفہ می کے مطابق حُدب انسانی کے ساتھ لیور بین تھافست سے کا دناموں یہ ۔ ساتھ

در حدید تنهذیب و تمدن نے نظریہ توم پرستی کوچٹم دیا جواگس کی تشویش ناک حالت اور دکھ در دکاسبب بن گیا اوراگس کی تباہی و ملاکت کی وجہ بنا ہُوا ہے اِس کے علا وہ اُس کی روحانیت کے تلف ہونے ہر دلالت کرتا ہے۔

اً سیے اس دنیا کی برائیوں برغور کریں ا درحب بھی کوئی وجہ واضح ہوجائے تواُس کی اصلی علت تلاش کریں ۔ آخر کا دیم اعتراف کریں گے کہ یہ علت اُس نظریہ کی محدود میت ہے جربجائے انسانیت مے قوم کواپنی آخری حد قرار دیتا ہے ۔ ھیکے۔

نیض الخاطر کے تروع میں ہی اُمین اس بھین کا مل کا اظہار کرتے ہیں اور اُن کے مضامین کے اِس مجموعے کے دس مصوں میں بیز محترم دواضح ہے ۔ بے شک ۲۰۱۹ء میں دائشوای کے حا دشے کے لبد دجہاں انگریز نوجی دستوں نے معری کسانوں بیظلم دستم ڈھائے جو ما کی تشویش و بے چینی کا سبب سنے ) اُمین نے توم پرست اخبار اللوام پھر صنا شروع کر دیا تھا جب کہ اس سے بیہلے وہ زیادہ م الای طرفه و رجحان کے حامل اخبارُ الموث دیم کوتریج و یتے عظے ہے ابعد میں ایر مختصر مست کے لئے میں سعد زغلول کی مدد کرنے کی خاطر قدم پر سعت مبد وجہد میں معروف ہوگئے ، لیکن یقام احقات بنیادی تبدیلی رائے پر ولالت نہیں کرتے تبکہ سیاسی واقعات اور قابعن طاقت کے ابین کچھاس منتم کا بلادا سطر حبر کھڑا ہیں ہوا کو گئی دومرا داستہ باتی نہیں رہا۔ سابتی داستہ کھو اس منتم کا بلادا سطر حبر کھڑا ہیں ہوا کا معدومات شر طرا قلین کم از کم وقتی طور رہا بناستی کا کھو بیٹھا۔

ال میں کوئی شک نہیں کہ کچے وصے کے لئے اکمین عام مرّدِج توم برستی سے متاثر ہو گئے تھے۔ دیکن مبلد ہی تتی طور پر بردِیم کی سیاسی معروفیت سے دستبردار ہوئے تک انہوں نے معری کخر کہ توم بہستی کے لئے اور خدمات سرانج اور چنہیں نظرا نداز نہیں کرنا جا ہئے۔ بہستال معرف اور خدمات سرانج مواہوں کی بابدی نظرانداز نہیں کرنا جا ہئے۔ بہستال معرف او آبوکا د طاقتوں برا ہے معا ہوں کی بابدی نکویے کی دجہ سے چند تندو تسید معلوں کے سواا کین کے خیالات کے دھا ہے میں کہیں اِن کی صدا سنائی نہیں وہی ۔ ایک تعرف مک کی مخر کہ میرا جست میں معد لین الان می طور برا کے توم پرست نظریہ کامر ہوی منت نہیں ہے۔

ابا ایسطون تو فرخی احساس عزت کی شدید تکلیف ہے جونا قابل برواشت اشتعال انگیری اور
گہری ما ایسی کے کھا ست ہیں نا قابل بیان ہوجا تی ہے ۔ دوسری طرف بیادی تصوّرات ہا حقیقی اظہار
ہے۔ بس اِن دونوں حالتوں ہیں احتیاز کرنا خروری ہے ۔ اُمین کے مضمون مشینی بندہ تیں ہمالیہ
احساسات حکب الوطنی کو دبا نہیں سکتین ہے ہیں جو بھول یا غلطی ہوئی ہے وہ بھی حقیقت میں اُمین کے نقط نظر کی تمدیز بہیں کرتی ۔ پرلیٹان حال اُمین جن کے سائنے اُڈاد وجود کے اُخری کھنٹر دمین عزب لفنس کو برقرار دکھنے کا نا قابل رشک کا ہے ایک ایسا طرنب بیان اور اظہار خیال بناتے ہیں جو حقیقت ہیں اُن کے لئے اجبی ہے۔ دیسی بھرجی وہ عموی طور پرغیر ملکیوں کی مخالف نہیں کرتے بھکہ حقیقت ہیں اُن کے لئے اجبی ہے۔ دیسی بھرجی وہ عموی طور پرغیر ملکیوں کی مخالف نہیں کرتے بھکہ صرف پورپ کے تعالمت بہن درسیاسی دہنا دُن کے با وجود قرم پرستا نہ خیالات میں اُمین کی طرف سائنے نہیں اُمین کی طرف

اس کے علادہ لبدس اُمین قوم ہتی کے اس رجحان کی مخالعنت کرتے ہیں کروہ بیماندا قدا،

بین ظیم ترین مقام حسل کرے۔اسی وجہ سے اُمین کہتے ہیں کہ توم پرستی عالمی اخلاقی اقدار کے نظام میں کمش مکش کا باعث نبتی ہے۔ د

ای چرش وخردش کے ساتھ اکین اپنے ہم والمنوں کی مبدباتی قوم پوری کی مخالفت کرتے ہیں۔
عبدہ کے ایک فرماں بروارشاگرد کی جیٹیت سے آمین اس جذبائی قوم بروری دیا پرستی کا مقا بلرعبدہ گا" ذہنی دعقلی الاستدلائی قوم پرستی "سے کرتے ہیں۔ اپنے اس عنمون مشینی بندونیس ہمالے عاسات حب الوالمنی کو دبا بنہیں سختیں "کے تقریبًا ساتھ ساتھ اکین نے ایک اور عنمون متھا جس کا عنوان ہے:

دب الوالمنی کو دبا بنہیں سختیں "کے تقریبًا ساتھ ساتھ اکین نے ایک اور عنمون متھا جس کا عنوان ہے:

د بالوالی کو دبا الساعة 'اِس ہیں اُمین منصقے ہیں :

رمی بھی بھرد بہالا کھوں آ دیموں کو بوتوف بناتے ہیں۔ تمغات ، جہائی اورخطابات کے ذریعے
اُن سے کھیلتے ہیں اورلبھن اوقات اُس چیز کے ذریعہ جسے وہ قوم پرستی کہتے ہیں۔ جانچہ او ہم
پرستی کے معبوتوں سے ذیا وہ بیر سہا لوگوں کو از بیت پہنچا نے ہیں کا سیاب رہے کیوں کہ مگا لوگوں
کی مجھویں یہ بات نہیں آئی کہ اُن کے سیاسی رہنما اُن کی فلط دہنمائی کرتے ہیں اور انفیس نویالات کے
ذریعے ذہر بلاتے ہیں۔ اگر لوگوں ہیں آنا شعور ہوتا کہ وہ یہ بات مجھ سے تو وہ نوا با دکار طاقتوں
بر میلے کہ نے میں باک رسکوں بالیتے میں۔ اس کے ہوش شعک نے لئے ان کے سرتا کم کرتے
اور ان سے پہلے اپنا جین وسکوں بالیتے ....، ہم ایمی کے اُس وقت کا انتظار کر سے ہیں جب

ان دہناؤں کی جگہ وہ لوگ ہے ہیں گے جو ہمیں قوم ہرستی کے بہائے السان ہرستی کی دعوث ہیں گے۔

اس کے ملادہ ایک اور حقیقت نے کم از کم وقتی طور پراُمین کے قوم پرستی کے مخالف طرزع ل میں امنا فرکیا ہے بعینی صلح یا اس بہدی کا وہ نظر پرجو دائری جنگ غلیم کے بعد بہت وسیع ہیا نے بہ جھیلا ہم امنا فرکیا ہے بعین ملی یا اس بھی ہوں اور ہو ایک ہم ایک اور منا اور جس میں اقوام متی ہو برسادہ لوی سے ایمان در کھنا شامل تھا ، اُس وقت مکی طور ہدایک نئے نظا کے اجواد کی امید کی جارہی تھی، انسانی تاریخ کا ایک دَور شروع ہونے والا تھا جو آخو کا ایک فوشی وانساط کا پیامبر ہو۔ جنانچہ اُمین کو اپنے نظریات کے مصیدیت کوجم دیا جو بہلے کہ کسی مصیدیت کوجم دیا جو بہلے کہ کسی مصیدیت شرح فوشی وانساط کا پیامبر ہو۔ جنانچہ اُمین کو اپنے نظریات کے مصیدیت کوجم دیا جو بہلے کہ کسی مصیدیت نئے ایمن کہ مسیدیت کوجم دیا جو بہلے کہ کسی مصیدیت نہیں ہو تھی ، بہرا میں اس بھیجے بھی کوجم وی طور پر اب سامر سسیم کر لیا گیا ہے کہ تو میں مسیدیت کر ایمن کا مار کر نہیا ہیں اگر مساف کا کا می دولولہ تھا اور جو بہیادی طور پر امن یا صلح بہند کھی تھے ، دنیا ہیں ایک مصنف کا کام کر دنیا ہیں اُمن قائم کر نے کے طور پر اُمن یا ملح بہند کھی تھے ، دنیا ہیں اُمن قائم کر نے کے خودا یا ایک لائے عمل بہیش کہا :

3%

61

بروا

کرد

یقیناً احدامین کی بر کزوری که انفول نے توی شعور کی تعریف و توضیح نہیں کی اُن بہد

عناصر پیں سے ایک ہے جس نے ائمین کواحسا س حبِ الوطنی کے واستے ایک حقیقی قرمی شعور کے ہنچنے سے دوکا (مصطفے کامل کی طرح کی کھی توائیں اضلاقی کے اظرار مصطفے کامل کی طرح کی کھیٹ ش کرتے ہیں لیکن لعض اوقات حب الوطنی کو توم ہرتی ہو قال حرب الوطنی کو توم ہرتی کی طرف میہلا خطر ناک قدم خیال کرتے ہیں ہ

" جب بورب نے اپنے دجود کو اہلِ کلیسا کی مزاحمتوں سے آزاد کرا لیا تو حُب الوطنی والحے کی بوا اُن کے لئے برترین اَ فنت نا بت ہوئی ۔ حُبَ الوطنی ( وطنیتہ نے توم پرستی ( تومیتہ ) کی تیج حلالی اوراس کونغلیم اورمعاشیات کی بنیاد بنایا۔ قوم پستی کی دور میں کئی قوموں نے ایک ووسرے سے آگے کل جانے کی کوشش کی اوراس طرح اسلیم سازی کامقابلہ شروع ہوا یالت یہاں ان دونوں اصطلاحوں مینی حب الوطنی (وطنیۃ) اور توم میرستی (تومیۃ) کے درمیان ایک نمایاں فرق ظاہر ہوتا ہے اگرجہ بیفرق آ گے جل کرقائم نہیں رکھا گیا۔ دوسرے بہت سے موتعوں پراکیس اِن دونوں اصطلاح ں کومتبادل طور میاستعال کرتے ہیں ۔ اُمین کےمعا<u>ملے میں</u> یہ بےدبطی اس مے اور زیادہ قابل افسوس سے کہ زبان کی اصلاحات کے ایک میر بوش حایتی کی حیثیت سے اُن سے یہ اُمیدکی جاسکتی تھی کہ وہ جدیدع بی الفاظ کے اُلجِی ڈکواور بھرھانے کے بجائے اس پیں تخفیف کریں اورکم انرکم اپنی بخریمش ہیں اس بات کا خیال دکھیں ۔ مینا نجے مجدیدا لفاظ کے استعال کے سلسلمیں ان کی تغوی مباحث سے ہے اعتبالی کی ایک اور مثال بھی ہے ۔ وہ خزعة تومية اودلغرة تومية جن كاواضح مطلب قوم برست رجحان يا نظرير مي كى مذت كرت بي ليكن أسى صفر بريادوس موقعول برحيد صفح اكروه الدعى القومى حس كامفهوم توى شعور الاحساس سے كى تعرفى كمت بى (حسن صعب درايق C . z UR Aya) كى كاب كعنوان الوعى القوفي كا ترجر" قوى فودشعواتى كميته بير) مبرطال أين إس سياسى شور یا سیسی بیاتی کے طور براستعال کرتے ہیں۔

ایک اوطنعرش نے اُمین کوتوم پرست مفکرین کے سابھ ایک بہتر سم بھونۃ کرنے سے روکا وہ بلاشبہ اُس کا ذاتی ہیں نظرہے ۔اُمین کے والدمج رعبرہ کے حامی تقے جبنا نچہ اَ بین کی پرورش اُکن طاقتوں کے خلاف جذبہ دیٹمنی میرمبنی ما حول میں ہوئی جنہوں نے عبدہ کے اصلامی لانچے عمل کی مخالفت کی ۔ بیس عبدہ کا مصطفے کا مل سے مقابلہ کرتے ہوئے اکمین ملا خبر کھلم کھلا جانب داری کا مظام ہو کرتے ہیں۔ از کا مصطفے کا علی بھی تعلیم پراسی قدر مجر بی عقیدہ رکھتے تھے جنا محد عبدہ اکرچ دونوں کے تعلیم سے معلق ذاتی خیاں ہے کا مقد و ختا مند بھی نظر ہوئے ایم ہندوستان مصلح بن سیدا جمد خان اور سیدا میر علی کے متعلق اپنے مقالات میں جب ا ۔ ب مبدہ اور صطفے کا کل کے متعنا در دیجانات کا مقا لم کرتے ہیں تو وہ سیدا میر علی کی زیادہ حقیقت بہندا نہ محرکو ترجیح دیتے ہیں ، مندوستان سے دوری اور غیر حاضری اس اختلانی نظر یہ میں اضافہ کا باعث ہوئی .

« مسياميملى ، سياحدمان كيطرح على صلح تق شائداميرعلى كيونه ياده حقيقت بيند تقد مندوشانی مسلانوں کی اصلاح مے باسے میں ممئی مرتبہ دونوں ہے و میان نظریا تی اختلات پُوا۔سیا جدفان کے خیال میں اصلاح کا وا مد ذراجیعلیم تا سی سی میں سم کے سیاسی ساجلے میں دلچیسی کا اظہار نہ ہو۔ ہے شک سیام یملی جی تعلیم کو ایک مناسب ورایعہ خیال کرتے تھے لیکن دہ بیک دفت مساسی مسائل پربحث ومباحثے کولازمی امرقرار لیٹے تھے ۔ نعبال کرتے تھے لیکن دہ بیک دفت مساسی مسائل پربحث ومباحثے کولازمی امرقرار لیٹے تھے ۔ كينة كريك (XENNETH CRAG) كاس ميلك كى كرا يسيم مسلم بين مسلاقهم ريتى كے متعلق كوئى ايك دائے قائم كرنے سے معذور معلوم ہوتے ہيں ، اس سى ظرسے ائيدكى مباسكتى ہے كرامين حب الوطنى اورقوم برستى كى ايك قطعى اورغيربهم تعريف بيش كر سرين ناكم رب رسيكن اگرقوم پرستی کے اِنسان مشناسی سے تقابلی مطالعہ کومترِلْظررکھا مبائے توکر گیرکا فیصد لیٹنیا'' غلط ہے . حقیقت یں بی مقابرتمام منین الخاطریس ایٹ تم شہونے والے سیدھے دھا گے کُشکل من موجد مع جہاں کبیں کوئی بے ربطی ما تعناد ظاہر ہوتا سے تواس کاسبب اس دھا کے کا الحینا ہے۔ لینی بعض دفعہ اکمین یہ بات محسوس نہیں کرتے کدائن کی مجھے سے ویڈاس تقابل کونظرانداز کردیتی ہیں ۔ دسکن یہ ایک اعرّامن ہے جوامول کوٹا بت کرتا ہے اوراس اصول کو نریڈراکی ۔ انعاری نے تیاد ببترطريقے سے محبا ہے جوائین کے تعلق مکھتے ہیں کہ " قوم پرستی ہوشدت سے لعنت ملامت کر نے مين أمين كسي مع يجيينهين بي " ولا ه

کیجذاتدین کا خیال ہے کر بڑھا ہے میں آمین نے توم پرستی سے تعلق اپنے سپیلے عقا مُرَحْتم کر دیا ا تقالیعی پر نظریہ اُنھوں نے اکمین کی کتب ہوم الاسلام "اور" الشرق والغرب" سے اپنے بیکھ فرا ورصر ہ ستون والے ہر قائم کیا ہے یہ نا قدین فیض الخاطر کے اختتا می صوں ہو فور کرنے میں ناکا کہ ہے ہیں اس کے ملادہ انہوں نے اُمین کی وفات سے بعدت اُن ہونے والے (ظہرالاسلام کے) چر سے حصے ہر ہمی توجہ نہیں دی ۔ وہ شخص ہر بھی توجہ نہیں دی ۔ وہ ایمن کی سوانے عمری ہر شعرو کرتے ہوئے کرتا ہے کہ امین نے اسحاد عالم کے ذریعے غیر منہیں جودہ اُمین کی سوانے عمری ہر شعرو کرتے ہوئے کرتا ہے کہ امین نے اسحاد عالم کے ذریعے غیر سیاسی صاحت سے محل کر قوم پرستی کی طرف رجوع کیا ہے ہہروال اگر اس شم کاکو کہ تسلسل تائم بھی کیا عبار تا ہے کہ تو تر تیب اس کے برعکس ہے بعین قوم پرستی ہے سوال اگر اس شم کاکو کہ تسلسل تائم بھی کہ اسمال سالم ۔ اسمال میں میں میں اس کے برعکس ہوتے ہیں۔ یہ ایک واضح اسر ہے کہ ایس تعدور کی صحیح تعریف و توضیح نہیں کی گئی تیکن یہ بات بھی کیساں طور ہرواضح ہے کہ ایک جمہر العین کی صورت میں اِس کی سلسل تائم یہ وہا تا گئی ہے ۔ اس بیان سے مرف ایک فیصلے کی تعدیق ہوتی ہے ۔ اس بیل سے کھر کا بہاں والہ دیا گیا ہے ۔ ان بیان سے صرف ایک فیصلے کی تعدیق ہوتی ہوتی ہے کہ ایس سے کہ کا بہاں والہ دیا گیا ہے ۔ ان بیان سے صرف ایک فیصلے کی تعدیق ہوتی ہوتی ہے کہ ایس سے کہ کہ کا بہاں والہ دیا گیا ہے ۔ ان بیان سے صرف ایک فیصلے کی تعدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ کہ کا بہاں والہ دیا گیا ہے۔ ان بیان سے صرف ایک فیصلے کی تعدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہوتا ہے کہ کہ کا بہاں والہ دیا گیا ہے ۔ ان بیان سے صرف ایک فیصلے کی تعدیق ہوتی ہوتی ہوتی ہوتے ہوتے ہوتے ہوتا ہے ہوتے ہوتا ہے۔

حسن ص<del>حب</del> عرب معامر ہے ہیں چار مکا تبِ نکر وننظر ہیں امتیاز کرتے ہیں جرتمام اصلای دھاتا کے مخالف ہیں ؛

- ا ۔ قوم پرستی کو کا مل طورسے اسلام پرستی میں تعلیل کرناجس کی تائید و حایت تعلامت بہندوں نے کی ۔
- ۷۔ توم پرتنی کواضانی طور برِاسلام پرتنی میں تحلیل کرناجس کی و کالت متوسط درجے سے تعدا مست بہند د ں نے کی ۔
- ۳ قوم برستی میں اسلام برستی کی ایک امنانی تحلیل جس کی حمایت عرب قوم برستوں سے ایک گردہ منے کی ، اور فیضی ، اور
- ۷ قوم پستی ہیں اسلام پرستی کی ایک پھل شحلیل حبس کی وکالت توب قوم پرستوں کا ایک دوسسرا گروہ کرتا ہے -

بلاست بہاں اُمین سبلے اور دوسرے نقط اُنظریں بس ویش کرتے ہیں عملی طور براور صبا

كر پيلے ذكركيا كي ہے ا بنے بہت سے اصلائ خيالات ميں وہ دوسرے نقط و نظر كو أبنا تے ہيں ۔ لعنى ايد اعتدالى توامت بند جومحد عبد أنظرية تما حيا نجر عباس محمود العقاد جديد مصرى سون و اور مكر يس أمين كے كرواركو تجديدى قواست بندى قوار دیتے ہيں -

اس کے با د جود حب سمبھیاً میں نے شعوری طور بیر شیاد توم پر سجنٹ کی تو اُنہوں نے صوبے اُ نمانعس تعالمت بہند مکتب فی کی حابت کی یعنی اسلام میں قوم پر ''ں کی پیمل شخلیل -نا مار میری سخرس سرگر نیا یہ سمرسلسلام کے داور وجوہ کی وضاحت کی کوشنش کر ہی گے۔

ذیل میں ہم تاریخ کے ہمدگرنظریہ کے سلسلے مسیم کچھاور وجوہ کی وضاحت کی کوشش کریں گے جن کے سبب اُمین نے برطرزعمل ایٹایا ۔

## حواشم وحواله جات

JORG KRAEMER DAS PROBLEM DER ISLAMISCHEN KULT-

مي فيض 138/1 المي حياتي ص: ١-٥٥

. المانقاب كااور الخير مختلف مسامد مي مجيما - (حياتى . 202 - 191)
مهم التي المنظر الخير كلي مولكن لدنت وطامت كم الح لفظ "إلت

رد.

علی امین نے دیم الاسلام (دارالمعارف، قامرہ ۱۹۵۲) میں کانی عکری خصوصیات کا اظہار کیا ہے جو صیب نے دیم الاسلام (دارالمعارف، قامرہ ۱۹۵۲) کی صیب نی تعلی کے دخم خوردہ احساس کے تحت تکمی گئی۔ ورنہ یہ واضح ہے کہ ایک الو درالفغاری (نیعن ۱83/اند) یا گاندھی (فیعن 288/اندہ النزی والغرب 102) کی انفعالی مزاحمت امین کی فطرت سے زیادہ مشاہبت رکھتی ہے بجائے عکری رہناؤں الوجدیدة ابن الجراح (فیعن 89/×) اورصلاح الدّین الایوبی (22/ ×) کے کرداروں کے موفرالذکر درشخصیت و سیاسی کی تباہی کے بعد تکھا گیا سے طوز بیان اورا طہار مربہت زیادہ مونز مہیں ہے نشائد اس کے کہ ان دونوں میں اس عیر شعوری خودشناسی کا فقدان مقاج الو ذرالغفاری اور گاندھی سے متعلق مضامین میں ہہت واضح ہے۔

کے النے قد والغرب (مکتبة النهضة قابره ۱۹۵۵م) میں دوان خیالات کی عمومیت کی وضافت کرتاہے: اب ہم لینسیکو (UNESCO) کے نمائندگان سے تدرلیں تاریخ کے دوایت طرائق حب میں لوا ایوں اوران کے فاتحین کا ذکر ہوتا ہے سنتے ہیں، وہ ان سب واقعات کے فاتحے کامطالب کرتے ہیں اور تہذیب و تمدن اور وسعت علم کو تدرلیں تاریخ کامرکزی موصوع قرار دیے ہیں دولی فیضل کی مدرلیں تاریخ کامرکزی موصوع قرار دیے ہیں دولی فیضل کی فیضل کامرکزی موصوع قرار دیے ہیں دولی کے اس کی وضاحت کے فیضل کی دیا اس کی وضاحت کے فیضل کی اس کی وضاحت کے فیضل کامرکزی موسوع کی دولی وضاحت کے اس کی وضاحت کی دیتوں کی وضاحت کے اس کی وضاحت کی وضاحت کی وسلم کی وضاحت کے اس کی وضاحت کی وضاحت کی وسلم کی وسل

الم معرصين سكل كى مثال دى عاملتى ب. ومهوارين نفرا ( ١١٧٧٨) مين الا كانغرنس مي اس ف تدريس الريخ كى ازمر فوحد بندى كا ايك يلان بيش كيا اس سليط ميس OP . CIT 226 ) JOHANSEN ) سمخت اندار میں کیتے میں :" سیکل حس نے کھی ماریخ ا برائ كتبس خالدابن الوليدك كارمامون كوسرام اورص فيمسلها نول كعسكرى كادماء ك ذكرس كئ سوصفحات معرد في تقر، اب برمطالب كرّاج كر اس متم كى تاريخ نولسي كردياما أكريز كريانان وجود كاحقيفت كوسخ ننده اندازي بيش كرتى بيد" FRITZ STEPPAT, OP. CIT. 253-4 2 اله فنص 39/11 س 1x/61 , vii/296 , iii/107 سي مقابر كرومزيد سے cit.69 FF. ISLAMIC STUDIES (MARCH 1963) P.37 U.7 L ميخ يوم الاسلام 188، 149، 133، 131، 129 , 191، الشرق والعزب بعي . 161، 4-اینداری سے مصطفیٰ از FRITZ STEPPAT OP CIT . 314-18 معنبوم مين تعليم كوسب سے زيادہ الهميت دى . حبب وہ مدسے ميں تفااس في حتبال فرائض مين قوم مين علم اورتعليم كى وسعت اور مير عار كوشامل كيا جواس ك خيال مير دفاع سے بھی زیادہ صروری ہے (315) بار ہا وہ اپنے مکے امپر شہر نویں سے اس فتم لآزاد) قائم كرنے كى درخواست كراہے . (318) PS AND OTHER WRITINGS OF - 140- 140- وعاء الاصلاح SYED AMEER ALI سے (سیدرضی واسطی فے ثنائع کیا لاہور: ١٦٨ " انگلستان اور مبندوسستان میں تھیے اکڑو مبنیز مرسببرا حمد کے ساتھ اس بات مرمح موتعد طاكر براثش اندايا كاسياسى معيشت بين مسلمانون كى كيا حيثيت سع اورمستقبل 61 كاموانع بي وانكريزي تعليم اورتعليي نزيبت سرسيدا عدكا ايمان تعاد اكرم، دونوں امور کی اہمیت کا اعرّاف کرا ہوں لین میں نے اس بات بریمی زور دیا کر بجیا فرف كح جب تك مندوق كم متوازى خطوط يران كى سياسى تربيت مذكى كئ . كرده نئ قوم يرينى كى المرتى موئى لهرمي ووب عابي م (ص مم-١٣٧)

THEM AND NOW IN EGYT. THE REFLECTIONS OF AHMAN AMIN, IN MIDDLE EAST JOURNAL, IX (1955) P. 38.

CONTEMPORARY ISLAM AND NATIONALISM, WDI 111/23.

MOSHE PERLMAUN: THE AUTOBIOGRAPHY OF AHMAD AMIN &

کیا بر نیتی اس حقیقت سے اخذ کیا گیا ہے کہ گھر پر بجین میں امین ہر دون کی خبریں بڑھنے کے مادی مہنی سخ به سول سزو سال کی عمر تک شائد وہ سیاسی طور براس قدر باشعور نہیں سخ جننا دوسرے موتے ہیں . مبرحال انطارہ سال کی عرب سیاست میں ول جبی لینے کوجب وہ الیگر نیڈریا میں تھے زیادہ دیر منہیں کہا جاسکتا ۔ حیاتی ، ۹ - 88

HASAN SAAL: THE SPIRIT OF REFORM IN ISLAM IN STUDIES (MARCH 1963) P. 29.

ملك ذكى المحاسى في موالدوا: محاصرات عن احمدايين (فابره ١٩٩٣م) من ١٨٩





## فهيث مخطوطك

عند خانه ادارهٔ بختیفا الباسلامی اسلام آباد

---- محتمد طفیل

المنابر ۲۹۹۲ مخطوط فیر ۲۸

نام تهذیب انشر فی القرارات العشر وخزانته القرارات ، فن بخوید

• تقليع بالم × بالم جم ٢٣٠ صفحات، سطرني صفح ٢١ •

• نام مصنف الوالخير محد بن محد المتولى سن تاليف معلوم نهبي بوسكا-

• نام كاتب كبير مرقوم نبيي ـ سن كتابت سيم اليم مقام كتابت قامرو -

عطمعولی نسیخ روشنائی میخ دودی معمولی عنوانات سسرخ دنگ.

کاغند دستی معری قطنی زبان و بی

آ فاز بهم الله الرحين الحيم ، وصلى الله على سيدنا محدد وعلى آله وصحبه وسلم - قال الفتير محدد المتولى الشافى الخلوتى احسن الله عواقبه ومبلغه فى الدامين مآ رِبَه الحدد لله المنت ميبدى من يشاء الى صلط مستقيم والصلولة والسلام على سيدنا ومولانا محدد المبعوث ما لا بات والذكر الحكيم وعلى آلمه واصحابه ذوى القدم الغنيم والاجر العظيم -

انتهاء - تم عداً الکتاب بوم الخیس المبارك شعا نیة عثیم خلت من شهر شعباً ن المبارك السذی عومن سنین شمستایی الف و ما نتین و اثنین و شعا شین وصلی الله علی سسیدنا محسد وعلیآل و محیه وسسلم .....

امام القرادشيخ شمس الدين ممدين عمد المجزدي (۱۹۸۳) نے علم متحويد وقرادت برببت سي مشهور که بين مكي سيد ابن مشهور که بين مكي سيد ابن مشهور که بين مكي سيد ابن النظر في قرادات العشر سيد سيد برگ که بين البراري نے ابن اس که سرود ومی مختفر بی کيا ہے جس کا نام انعوں نے تہذيب النشر سکا ہے،

ريرنظم خطوط عبى كانام معسنف نے" معلى ديب النشر فى قدل ات العشر و خوانة القراء القراء

مصنف کا ندکرہ ہم مخطوط فم برق ہم کے بیان ہیں کریچکے ہیں یمصنف کے نام وانسب ہیں نماصا اختلاف ہے ۔اس نسنے پرمصنف کا نام محد بن محد بن محد المتولی مکھا بڑا ہے یعجم المطبوعات ص ۱۹۱۰ پران کا نام محد بن عبدالنّدالفر پرالمتونی سے اسلیم مکھا بڑا ہے ۔استاذ خیرالدین الزرکلی نے اپنی کتاب الاعلام ہے ۲ ص ۲ ۲۲۲ پران کا نام محد بن احد بن عبدالنّدالمتونی مکھاہے ۔

اسٹاذ ڈرکلی نے ان کی مصنفات کی فہرست میں *ڈیرِنظرمخطوط کا ڈکرینہیں کیا۔* شا پرانعیں اص مخطوطہ کی اطلاع نہ مل سکی ہو ۔ کا تب نے مرورتی ہریہ عبارت پھی ہے ،

"تونی المؤلف دحره الله تعالی عَلَیه نی وتت مجریح السبت، وحوالحادی عشرمی شهر دبیج الادّل سنة شلاخة عشعروثلاث ما کنة لعدالالعث من العجرقی النبوییة علی صاحبها انعثل الصلوّت والسلام ::

خزانۂ تیموریۃ القاہر کی فہرست سے دوم صفحہ ۲۹۲ پرمصنف کا ذکر موجود ہے ، مگراس میں بھی اس مخطوطہ کا ذکر نہیں ہے ۔

ہادے ملم میں اس کتاب کے چھپنے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

شیخ المتوتی سوس المسے فالباً اپنی وفات کے سال کک مسلسل جامع ازہر کے شعبہ قرادت میں "شیخ القرادا ور دُمیں الاسا تذہ سے اوراس ہیں سال کی طویل مت ہیں اکھوں نے اپنے نن پر بہت سی کتا ہیں محمیں جن میں سے " برلیتہ الغریر، مقدم فی قرادة ولٹ ،منظومتہ القرادة،

درالوجوه المسفرة فى اتمام قرادات الثلاث المتهمة للعشرة جبب يكى بير اود الردض النفير، رسالة العنداد ، توضيح المقام ، فزانة القرادات اورفن تجويد كے متعدد رسالے مخطوطات كى صورت ميں فخالف كتب فانوں بيں محفوظ بيں جو بهارے علم كى صرتك تا حال كہيں نہيں جب بير - من فخالف كتب مرخ دوشنائى سے ذرر نظر نسخ مكمل جدا ور بڑى اجى حالت بيں ہے عنوانات مرخ دوشنائى سے منع كئے بيں . اور كتاب كا متن سبيا ه دوشنائى سے -

نسخ کے آخریں کاتب نے کتابت کی دو تاریخیں تکھی ہیں ، ایک بردجب المالے اور دوسری ۱۸ شعبان المبارک بلائے اللہ اس سے برمعائی ہوتا ہے کرمصنف کی نرندگی ہی میں جب کرمصنف ایمی اندہرسے واب تہ نہیں ہوئے تھے اس کتاب کو اتنی مقبولمیت حاصل ہوئی تھی کر شائعتیں بن اس کی نقول حاصل کیا کرتے تھے ۔ اور موجودہ مخطوطر کا منقول عنہا نسخ سامالے کا تکھا ہُوا تھا ۔ جس سے نسخ نقل کیا گیا ۔ یہ بات قریبی تیاس سے کرمنقول عنہ نسخ سامالے کا تکھا ہُوا تھا ۔ جس سے نسخ نقل کیا گیا ۔ یہ بات قریبی تیاس سے کرمنقول عنہ نسخ سامال سنخ مصنف کے سامنے فیروکرمنا یا گیا ہو۔ اور بہان خریجی نقل کے بعدمصنف کے سامنے بیروکرمنا یا گیا ہو۔

اکریہاں نسیخہ برکہیں بلاغ کا نشان موجودنہیں ہے ۔ دیکن حاشیہ برکہیں کہیں لفظی اضافے یہ بتاتے ہیں کہ اسے باربار دیکھ کرفالہا معنف کے سائٹے مکمل کیا گیاہے -واللّٰہ اعسلم سیال صوا ہب

## انتقتاد

مؤلف: مولانا این احسن اصلاحی ۔ بروه اور قراکن مجید شان کردہ: دادلاثنا عت الاسلامیہ ،کوٹردوڈ ،اسلام پورہ ، لا ہور سار

اسلام معاشرہ کے افراد کونیراورمفاد عامہ میں ایک دوسرے سے آگے بٹر ھنے کی ترغیب دیا ہے اور
اس میں مرد و زن میں کوئی تغریق سنہیں کرتا نیر اورمنفاد عامہ دسیع حفہی رکھتے ہیں ، آج ہما رے
معاشرہ میں تعلیم صحت، صنعت، دفتری اورا شغامی ذمتہ داریا ں، پولیس اور نوج اوراسی شم کی دوسری مکی
د قومی خرور تیں سب مفاد عامہ اور خیر ہیں ہو نئے تقاضے رکھتی ہیں اور ہم ان میں سے کسی ضرورت کو بھی
غیرا ہم سمچر کرعور توں کو اس سے الگ نہیں کر سکتے ، عورت نے ہرزما نہیں مرد کا ساتھ دیا اور اس کا
ابھ بٹایا ہے ۔ اگر پہلے وہ کھیتوں ہیں جا کر اپنے مردوں کی مدد کرتی تھی تو آج وہ کارخانوں اور دفاتر
میں مختلف خدمات انجام دے کراس کی مدد کر دری ہے ، سوال یہ بیلا ہوتا ہے کہ اسلام مردوں کا ساتھ
دوسے کے سلسلہ میں عور توں ہر کیا ذمہ داریاں اور قیود عائد کرتا ہے ؟

بلاشبہ ہمارے معامثرتی مسائل ہیں یہ نہایت نازک وسنجدہ اور پیچیدہ ترین مشلہ ہے اور بقول ملامدا قبال مجا

> بڑار بار حکیموں نے اس کوسسلجمایا مگر یہ مسئلہ زن رہ وہی کا وہیں

یہ تو ہے حیکموں کواس مسل کو مل کرنے کا نتیجہ الین اسلامی تعلیمات اس باسے میں جو عل بیش کرتی ہیں وہ نہایت سادہ اور ہرزمانہ میں قابل عمل ہیں بشرطیکہ ممانی توت بیان و کلام سے ع اين ليُ الكالل ربالين، ولن يشأد عذاالدين احدالا شادًه -

" پرده اور قرآن" نکوکر دولا کا نین احس اصلای صاحب نے مشار زن کے ایک ایم بہلوکا کآ بالنّر ، دوشنی میں جائزہ لیا ہے دیکن کچھ اس طوح کر مدید معاشرہ اوراس کی مبدیہ منرور توں اور نت نسطُ شاخوں کو نہیں چیٹڑا ۔ قرآن جمید کو اپنے معاشرہ اور مبدید ماتول میں حاکم نبانے کی بجائے قرونِ وسطیٰ کے مسائل اود مزود یا سی کو سلسفے دکھا گیا ہے۔

موان مومون کا یہ نکستاکہ مام ملات ہیں تورت کے لئے گرسے با بر نکلنا اسام نے بہندنہیں کی اور پیجئے صفی دا )۔ بہت سے سوالات پیدائر تا ہے جبیبی موموف پیکر فرا دار کر گئے ہیں اک مام مالات میں حدرت تعلیم وتعلم کے لئے گھرسے با بر نکل سکتی ہے ؟ کیا وہ اجتماعی کا موں میں جسم لینے کے لئے گھرسے با بر نکل سکتی ہے ؟ کیا وہ فرکری کے لئے کا رفانہ اور دفاتہ میں جاسکتی ہے ؟ کیا وہ کا رمبا کر اپنے شوبراود بچوں کو دفتر اور اسکتی ہے ؟ کیا وہ کا رمبا کر اپنے شوبراود بچوں کو دفتر اور اسکتی ہے ؟ کیا وہ مام سکتی ہے ؟ کیا وہ کا رمبا کر اپنے شوبراود بچوں کو دفتر اور اسکتی ہے ؟ کیا وہ اپنے گھر کے لئے جاسکتی ہے ؟ کیا وہ امل تعلیم کے لئے جاسکتی ہے ؟ کیا وہ امل تعلیم کے لئے جاسکتی ہے ؟ کیا وہ امل تعلیم کے لئے بیرونی مامک میں جاسکتی ہے ، یہ اور اس قسم کے بیٹیتر سوال موصوف کے مندج بی وہ امل تعلیم کے لئے بیا اور آن کے معاشرہ کو ان کا اسلامی جواب در کا در ہے ہو قرآن کی معدود میں رہ کر دیا جائے ۔

موصوف کا عام مالات مجي شرح کا طالب ہے ۔

ای طرح یہ عبارت : صرف کسی خاص خرورت ہی کے گئے اس کو گھرسے باہر نکلنے کی ا جازت
ہے: (صنح ۱۱) ۔ یہاں صرف کے لبت خاص خرودت کا اصنافہ بہت حدیک یہ بتارا ہے کہ عورت
گھرسے نکلے ہی نہیں ،" خاص خرورت" خاص طور برتشریک طلب ہے ، کیونک بظاہر یہی معلی ہورا
ہے کہ حام خرود میں شاف پڑھنے پڑھائے کے لئے ، سودا خریسنے کے لئے ، رشتہ داراں سے طنے کے لئے ،
سرد آخری کے لئے اس کا باہر نکانا اسلام ہے نہیں گھرتا ، اب نہیں معلوم کر دوزی کا نے کے لئے گھرسے
میرد آخری کے لئے اس کا باہر نکانا اسلام ہے نہیں گھرتا ، اب نہیں معلوم کر دوزی کا نے کے لئے گھرسے
میکا خاص خرورت ہے یا حام خرورت ؟ ؟

موصوف كا سورة النورك كيت أ. قل المومنان الغضوا من البصاريم ويجفظوا فروجهم ذلك إذكى لهم إن الله خبايربها ليضعون وقل المؤمنات لغضفن من البصاريين ويحفظن فروجهن.



كوكرك اندرك باشد سے فاص كودينا جائے نزد كيد درست نہيں -

ہادے نمیال میں قرآن جمیدنے ہردہ کی صدود میں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ہردہ کو بیان کردیا ہے اور معاش میں افرادا ہے حالات و مقتنیات کے مطابق اپنی اپنی صدود میں رہ کر ہردہ کے وہ تقافے لچرے کریں گے جراسائی تعلیا سان سے مطالبر کرتی ہیں اور دے ہی دہ گ کمعاش میں جنسی ہے داہ دوی کا سبر باب ہوجس کے لئے قرآنی ہمایات " غف ہمر اور حفظ فرج " کو طروری قرار دیتی ہیں ، "اکہ معاشرہ میں مازی ، بہنوں اور بیٹیوں کا دقار ہرہے ، اور جذبا ت سافلہ کی بھر کانے والے عوامل د بے رہیں۔

بدنب علیهن من جلا بیون ، کا ترج صفح ۱۷ براپ چیروں برائی بھری میاورکا حصد لشکا کیا کریں یکیا گیا ہے جب کہ جیروں بر کا اضافہ قرآن پر اضافہ ہے اس کا مفہی اپنے جسموں پر ، حبموں کے بالائی مصوں پر ، مروں پر ، کا مصوں بر ہوسکتا ہے کہ وہ ہے ؟ ۔ اددو بی بلا آمیزش اس کا سیدھا سادہ اور پورا پورا ترجہ یہ بوسکتا ہے کہ وہ اپنے او پر اپنی بڑی چادری لٹکا لیا کریں ، اور جارے خیال بیں اس میں گھونگھ لئے کا نے او پر اپنی بڑی چادری لٹکا لیا کریں ، اور جارے خیال بی اس میں گھونگھ لئے کا یا نہ مکانے کا کوئی بیلونہیں ، کائی ، یہ بھانے مندوستانی ماحول کی پیاوار ہے۔ اگرایک ورت اپنے مراورسینہ بھر دو پٹر ڈال کر کا مصوں پر بڑی جادر لشکا نے تو وہ قرآن مجیر پرمل کا ی ادا کردیتی ہے۔

معنف؛ داج محدثریف، بی اے۔ اُسُسِیٹ حج آئے ہی صفحات سا،، ملادہ تعادیر۔

قیمت درجه اوّل جیس روید، درج دوم سولدروید، نیوز پرنگ تیرورد به-شا نُه کرده: زا براکیڈی ۱۵- ۵۰ کوه نودشوگرملز کالونی ، جوبراً با د-

کتاب سفرنامہ تج پرشتل ہے، قاری کوالیا معلوم ہوتا ہے کروہ مصنف کے ساتھ تج کرتا جلا جار ہ ہے۔ گاری کوالیا معلوم است جمع کردی گئی ہیں جس سے برکتاب تج بردوانہ ہونے دالوں کے بنے ایک شخف ہے ۔ تا بل مصنف نے ادبی جائنی اور کہیں کہیں مزاح کی

امیزش سے آسے دو اکشند کردیا ہے معمولی ارد و جانئے والا بھی اسے بغیر بارمحسوس کے نفروع سے
ائیزش سے آسے دو اکشند کردیا ہے معمولی ارد و جانئے دالا بھی اسے بغیر بارمحسوس کے نفروی ہے
ائو بھ پڑھتا چا جائے گا۔ اُرد و میں سفر نام جج پر آئی دلچسپ اور جمعے کتاب خالباً شاکع نہ ہو گئی ہوگا ۔
بلادع بیر سعود یہ میں سے مصنف کا بین علاقوں میں گذر ہوا اور و جاں جوجد بہت بدیلیاں
اور ترقیاں انھیں نظراً میں ای سب بر بے لاگ تبعرہ کی ہے اور الیا متر شعے ہوتا ہے کہ وہ جا جا
کے لئے سعودی عرب کی طرف سے کی جانے والی سہدنتوں سے مطنی ہیں۔

کا بنے چندعنوانات میں ہیں، حضرت ابراہیم کی حیات متعدسہ و تاریخ کعب، فلسفتہ علی میات متعدسہ و تاریخ کعب، فلسفتہ ع عج اورمسائل مکہ عرمہ سے منی کو ، منی سے مکے مکرم کو۔

گنا ہوں کی معانی کے ہے آ ب زمزم ہیں کھن مبکونے پرمصنف کا تبصرہ ملاحظہ کیجئے : مد ۵۱۵ ۔" ایک بات ہمیں بڑی بجہب مگتی ۔ کر روزانہ بھارے لوگ کفن کے لئے کپڑا خر بدکر آ ب دّمزم سے اسے دحوکر بیت الوم کے اندرسو کھنے کے نئے ڈال دیتے ۔ اس عمل کا فقی ور علی مبلو تو جهارے علاد کوام بی بتا سکتے ہیں کر یہ بات کہاں تک جائز اور درست علی ممگر مارے نزدیک ہطریق کاربیت الحام کے تقدس کے شانی تھا۔ لاریب النّدتعالیٰ اوراس کے نبی کریم صلعم کی خوشنودی کے احکا مات ا ورطر لیقے قرآن حکیم اورا سو ہ حسنہ ہیں موجرد ہیں ۔انسان کی نجانب اخردی کے لئے کن اعمال وافسکار کی صوورت ہے ۔و کھسی مسلان سے بی شط جے نہیں مگران صواقتوں سے پہلوشی اور میان اوجو کران کو نظرانداز کر کے انی نجات آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن سے وابستہ کمرنا ایک عام ذہی کی تسلی کے لئے ۔ اُوکن ہے کوئی نبیادمہا کروے مگراسلامی ذہن رکھنے ولے معزات کے نمٹرد کیس یہ بات خ دفریی سے زیادہ وقعت منہیں رکھتی۔ نجاتبا خردی کے لئے توان اعمال وا نسکارکا سنواڈا خروری بجرم المح کراماً کاتبین تحرید کرتے میتے میں اور جو نطاو در مالم کے سلسنے انسان کے مرنے کے بیداس کی فزندگی کے حکل ریکارڈ کی صورت میں اس کی نینی و بری کا فیصلہ كرنے كے لئے بيش بوكا - اس ريكاوڑ بس مندرج برعلياں اور برعقيدگياں تو ظاہر ہے ك اً ب زورم سے دکھلا بخاکفن ولف سے منہیں بدل سکتیں ۔ پھر یہ لوگ فدا مانے کیوں دعرا دحر لیٹے کے تقان خریرکوا درآب زمزم سے دحوکر ابورا ہوا دن سکھلتے رہتے

تقے-امتفساد پر لوگ نہایت سادگی سے جواب دینے کو قبر کے مذاب سے بھینے کے ہے ایے کنن کا ہونا نہایت مروری ہے میرا اوروا صل مثنانی کا خیال تقاکہ ہمارے علام کو ادحروج كرنى ما بيد اورلوگون كوميح دا و بردان ما بيد و خدا جاند بدا دراس تسمى د يوطن تسديان اسوم جیسے دیوحقہ کا جزوعظیم کیے بن گئی ہیں ۔ اور ان کی نبیادیں کی توگوں نے استوار کیں۔اور یہ مقا کرمسلانوں کے ذہنوں میں کیسے داسسنخ ہوگئے ہیں، کہ لوگ ارفع وا ملیٰ حقا کہ واعال کی شاہرا دعظیم چھوڈ کرنجا ت اخردی کے نتے ایسی اُمجہی ہوئی پیکٹرٹریاں استعال کر د ہے ہیں ایو خود ہی اپنے بیچ وخم میں گم ہوجائیں ۔ اورجی پر چلنے والے دہروکسی منزل بھ بی پہنچ شہیں باتے ہمارے ملائے کوام اور اسلامی ذہن رکھنے والےمعنفین کے لئے خوری مع کرے کارمباحث سے بسٹ کر وہ لوگوں کواسام کا مراط مستقیم دکھانے کی کوشش كريل - في كى سعادت ماصل كرف والدحفرات خصوصيت سے علاد كى اس توجد كي ستى بي كيونكراً ب بين تقان بيت الوام مين آب زم س دهد بوع إي أي كروه اللالله سب پاکستانی معزات سے ہی موں گے ۔ دیگرمائگ کے حاجیوں کا اس بیں کوئی مصرفہیں۔ اوراگر ہے تو آئے میں نک کے براہ - شاید قرک عداب سے بچنے اور مجاجا خردی کے معول کا یہ نقط عظیم مرف ہاری سمجھیں ہی آیا ہے اور باتی مالک کے لوگ نجات سے اس " شادت كاس مع المبى ب خربي وتعيفت يرب كري ما در اوك اليى باتون بربط وقت ضائع کرتے ہیں ۔ کیونکروہ سٹھے کے تھان ہی دحونے کا اسمام نہیں کرتے . بلکراپنے کیڑے می دھو کر بیت الندی دومری منزل کی دینگ پر وال کر بودا بورا وی سکھاتے رہتے ہیں ہو مرام بيت الحرام كے تقدس كے خلاف ہے - اس ك سب حفرات كواده روج كونى جا ہئے. ادر تمرسد خست بونے سے بیلے ملاء کوام سے کا کے مسائل سیکے لینے جا مئیں " ابمسجذبوی کی خاک باک پرعبدالرحان کے ساتھ ہونے واسے وا تعرا وراس بر نف كاتبعره ملاحظ كيجيُّه:

" عبدالرطن في مسكوات بوئ بتلاياك يرصاحب باكتان كمضلع لائل لهدك تاجر بي -ادرچندد نول سے مجھے كہد رہے بين كرمين سجد بوى كى مثى ان كوكبين سے مہا کردوں۔ اس سے قبطح نظر کہ جاری گورندف نے اسی باتوں سے منع کیا ہوا ہے۔ یس ذاتی طور پھی اسے مناسب بہیں ہم تا کہ بیز بحر مجے بہتہ ہے کہ لوگ محف بیسے ہو انے کے لئے بیکار و بار جلاتے ہیں نہ کوئ سبی ہوی سے خاک اکٹھی کرسکتا ہے اور نہ ہی کی کوالیا کرنے کی اجازت ہے ۔ لوگوں نے ذائرین کی عقید توں سے فائدہ اُنٹھائے کے لئے ایسے کا در بار شروع کرر کھے ہیں۔ ور نہ اصلیت یہ ہے کہ جو مٹی لوگ نہجے ہیں اس کامسی نبوی سے قطعی کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ ووم رے ایسی باتوں کا فائدہ ہی کیا ہے۔ جب آپ ذیارت دوم نہ اور کی اور در دودور سلام جیجنے میں مرکھری آزاد ہیں۔ تو بن خاک ہے جا نے ایک مادی میں اوار کرنے اور در دودور سلام جیجنے میں مرکھری آزاد ہیں۔ تو بن خاک ہے جا نے سے کیا حاصل ؟

میں عبدالرحن کی برباتیں سن کر بڑی دیر کے سوجبار اکراس فوجوان کے عقائد

کتف سلجھے ہوئے ہیں اوراس نے کتنے ہے کی باتیں ہمانے باکستانی حابی سے بی بی بیکی

مجھے پختہ لیتیں بھاکہ خاکہ کی تلاش کر نے والے صاحب عبدالرحان سے ناامید ہو کواب

کسی اور کا دروا ذہ کھٹی کھٹی گئی گے۔ اورا بنی خواہش کی تکمیل کے سئے برحکن کوشش

کریں گے۔ اگر جبراس سے انھیں کوئی فائر و نہیں بہنچ گا مگر ہے تبرک وہ حاصل کرکے

ہی دیم میں گے اور باکستان میں جا کر خوا جانے کس ملک کی مئی کو سجب نوی کی ماک "

بناکودگوں کی مشکلیں آسان اور روزی کشتادہ کرنے میں امداد کریں گے ہور صال کا ۱۹۲۲)

انویں مصنف نے عربی نہان کے اسلام اور مسلافوں سے تعلق پر جوشگفتہ تبصرہ کریا ہے ، وہ

بیش کیا جا تا ہے ،

رجی کرو میں میں بیٹھا تھا۔ وہاں دوصاحب اور بھی تھے۔ وہ آئیں میں روانی سے عربی ہول مربع تھے۔ بلات برق ہمارے ائے نہایت دیّے زبان ہے کیونک قرآن میکم اور احادیث نوی ا عربی میں ہیں ۔ فدا کے برگزیدہ ہنچ برعنو در رور کا ثنات صلع میں عربی ہو لئے تنے اور مینج برسلم تربیت یافتہ بھی۔ اس دجہ سے مسلمانان عالم کے لئے عربی زبان قابل احترام ہے اور جم اے زبان برترجیجے دیتے ہیں۔ یہ ملیکدہ بات ہے کہ ہم نے اسے سیکھنے کی کہی سنجیدہ کوشش نہ

کی۔ بلکہ اس کی حرف ونخوا ورگرائمرکی پیچیدگیوں کا آنیا رعب چھایا ہُوا ہے کہ برسوں انگریزی بڑھ کرہی انگریزی سے نا بلدر سِنا تو ہمیں گوارا ہے ، مگر عربی سیکھنے کے لئے وہ مین سال کی محنت میں بہاڑمعلم ہوتی ہے ہم میں سے تعریباً ہرمسلمان وبی کی صرف ونجوسے ڈرکر انگریزی سکیمنا ربتا ہے اور حب اس میں بھی کورا رہ ما آہے تواسے بندوں کی ندبان کہ کردل کا بوجد مماکر لیا ہے۔ مرعون کور ایا چھنے کے بادور سینے کی کوشش نہیں کرتا۔ شایداس لئے کرکہیں اس کے ما نفے سے قرآن عیم کی عظمتوں کا بہت نہ چل جائے اور اس دنیا کے کاروباریج نہ نظراً نے مگیں اورکہیں اپنے نظام حیات کو تبدیل کرنے کی اہمیت نہ واضح ہوجائے " (صر ۲۹ -۲۸) م میں جب مجمع وہوں سے گفتی کو کا - اور ا بنا مانی الضمران تک بہنجا نے میں وقت محسول محرا توبری دیر مک اینے آب کو کوستار ستار کریوں توجم النّدتعالی اوراس سے رسول کریم کی مبت کادم بعرتے اور قرآن حکیم کے بیٹ کردہ نظام حیات کو اپنانے کے لئے ہروقت بے مہین دہنے ہیں۔ مگریم نے اس زبان کوسیکھنے کے بٹے آج تک کوئی مثبت قدم نہیں اُٹھایا جس کوالسّٰد اور اس کے دسول نے مذصرف اپنا پیغام نومِ ابشری تک پہنچائے کا ذریعہ بنایا۔ بلکہ اتنا ہے ند فرال كما سه مسات سبين كالتب سع نوازا - بلا شبرى برنبان كى يعظمت ويكرا قوام مالم کی طرح ہم پاکستانیوں کو بھی معلوم ہے ۔ مگر اس حقیقت کا اعتراف ان معنوں میں بالسکل بے کارہے کہم نے آج مک اسے عربی فٹرلیٹ کہ کراس کی عظمتوں کا اعتراف ٹوکی ہے مگراسے سیھنے اور ماننے كاطرف كوئى ملوس تدم نہيں أسمايا " دآ ثین حجاز صد ۱۸۷ – ۱۸۵)

جلد ۱ - شاره ۱ - ماه شوال سبه المرد مما من المرد من المرد من المرد من المرد من المرد من المرد المرد من المرد المر

جاعت ابل مدیث کی مجلس التعنیق الاسلامی کا یہ بہلاشارہ مبیں برائے تبعرہ مومول بواہے -

يرعز ينر ذبيدى نے مكھا ہے ، جس كا موضوع ہے ? مسك المي مديث كا حاضى اور حال يها من أ ا بنا دينا مفيدر ہے كاكر جماعت الل الحديث نودكو مرف قال الشراور قال الرسول كا بإبند سمجتى اس كا نعره ہے : الدين قال الله وقال دسول ه

ده ابنی تادیل کے مطابق سنت پرکاربندرہنا ہی دین خیال کرتے ہیں بقول شاعر سے اعل العددیث عصا سنة نبویة مشرفی بقول المصطفاع و کفعلسه ،

یہ دہی جاعت ہے جس کی مسائی سے برصغیر پاک وہندیں قرآن و مدیث کی تعلیم کے مراکز علام ، دخمنا نِ اسلام کے خلاف جہاد کا احیاء بڑا۔ اور فقہ جامد بہر قائم رہنے والوں سے مناظرے اور باحثے ہونے لکے ، اور عام بر برائکٹا ف ہونے لگاکہ دین برا و است قرآن وسنت سے لیا جا آ ہے ورفقہی قوالین میں مسلسل تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اس مختصری تنہید کے بعدیم مرسری طور بہاں اداریا کا جائزہ لیتے ہیں :

اداريشروع بوتا بهاوراس كايبلاجلم يه:

"سلف مالحین "جاعت توخرد سے لیکن ہماری طرح ان کرنظیم کی ضرورت نہیں ہی ۔
یہاں سوال پیا ہوتا ہے کہ آیا وہ سلف صالحین فرشتہ سے ؟ کیا وہ احکام الہی اورسنت نبی کی
پیروی سے عبی پاچکے سے ، قرآن جمیدا ورسنت نبوی توجاعتی نبط کا ورتنظیم کی بار بار آکسید
کرے اور جماعت کے لئے شوری اورامیرے مکم کی با بندی برندر وے اورامولوں پر شیستگی
سے تائم دہنے پرامراد کرے لیکن ال حضرات کو ہماری طرح تنظیم کی مزورت نہو ؟

بما جاعت نظیم سے خالی ہی ہوسکتی ہے اور جاعت ہی ان لوگوں کی جورسول النّدا کے اسوہ کی اقتراد کرتی تھی ، ایک داستہ مہدایک رخ کرتے ہوئے جاتی تھی ، من شند شذ فی النار "سے ڈورتی تھی ، اعتصام بحبل الله کامصدا ق تھی ، جو ہروقت وشمنوں کے اضاد دکید سے چوکنا رہتی اورالصلوہ حامعتہ کے اعلان پر شودئی کے نئے جمع ہوجاتی ، حسب استطاعت اپنی ذمہ دار ہوں کو بجالاتی ، صلو الدارات و جے کو اجتماعی صورت میں اداکرتی ، کیا یہ سب باہیں ملانیہ شا ہز ہیں کہ سلف صالحیان جاعت کی تھی کے حقائق وامرارے واقف تھے اور جاعت کے نظام میں کئی شم کا ضلل گوارا نہ کوتے تھے، وہ نظم برقراد

كين كريف سعى دعمل كرتے مخاور تدرتى تنظيم برتن برتقدير من تقع ؟؟

اس كے بعد ادار بركا دوس إيرايوں شروع برتا ہے:

" اسلان کے پاس" خکیِ مرابی ط ، وحدتِ عمل اوراحساس لبعیہ" کی دولت دافریخی اس لئے وہ رکڑم عمل بھی نتھے اورتسبیج کے دانوں کی طرح منظم بھی ۔

ا طقر سر بجریباں کہ اسے کیا کہتے ؟ کیا" فکر مربوط" میں نفظ" مربوط "تنظیم کی خاندی نہیں ۔ "ا ؟ اور کیا" وحدت عمل "تنظیم سے خالی ہوسکتی ہے ؟ پیمر تسبیع سے وانوں کی طرح منظم" جاعت است ؟؟

صفی ، پرکناب دسنت کی نمائی "نی اصطلاح ہے جونہ قراک میں ہے منہ حدیث میں اب
اب تو جا عت اہل حدیث کے معتمد علیہ علی مظام نبی ، نمالی رسول ، نمائی محد : فلام احد ناموں کو اسلاکی اردح کے منافی قراد دیتے تھے ، اس لئے کہ نمائی ردح کے منافی قراد دیتے تھے ، اس لئے کہ نمائی . معبادت ، صرف الشرکی ہوتی ہے کتاب ہرا بیان ہوتا ہے اور اس کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے ۔ صغر دول کے سرف الشرکی ہوتی ہے کتاب ہرا بیان ہوتا ہے اور اس کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے ۔ صغر دول کے سرف میں کر اللہ میں میں دول کے سرف میں کر اللہ میں میں کہ ان میں میں کہ انہ میں کہ انہ میں کہ انہ میں کہ انہ میں کر اللہ میں کا میں کا میں کے احکام کا اتباع کیا جاتا ہے ۔ معتمد دول کے احتام کا اتباع کیا جاتا ہے ۔

صغی برایک بیرے میں اکھا گیاہے:

سیمسلان صرف مسلم ہے تمام شخصی نسبتوں سے بالا تراور کتاب وسنت کی غلامی کے لئے کے سے کی میں مالئی ، شافعی ، مالئی کی کے سے کی سیکن اس کے بجائے جب دومری شخصی نسبتوں نے ہراً تھا یا ، اور حنفی ، شافعی ، مالئی ، مالئری ، ما تری جہنتی ، قاوری ، مہرور دی ، فقٹ بندی کہلانے سکے تواہلِ مدیث نے ملغی اور محدی کہلا کے دنیا کو مار دلائی ... الح "

ی عبارت چرت انگر تناقف و تعناد کامرکب ہے۔ ہم اس منطق کو پہنے سے قاصر ہیں کہ اہل مد نے اپنے آپ کوسلفی اور محمدی اس وقت کہا جب دوسروں نے اپنے آپ کوسلفی اور محمدی اس وقت کہا جب دوسروں نے اپنے آپ کوسلفی اور محمدی اس وقت کہا جب والا تہ بتائے کے بعد پھراسی سانس میں خود کو لدی سانس میں خود کو لدی سانس میں خود کو لدی اور شافی ہی کہ والا ، کون نہیں جا تا کہ سلفی کہلانے اور شافی ہنفی وغیرہ میں سے کوئی نسبت مقاد کر لینے میں کوئی فرق نہیں ، اما ابر حنیف ہوا مام شافیح ، امام مالک جا مام احمد بن حنبال وغیری سب کی ہدے سانسی مالک مالک میں ہوا کہ وسلف صالحیی سب بی ہدے سلف صالحین کی عقیدت کا طوق شحف یات مجموعی طور برا نے تھے میں ڈال لیا جا تا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنے سلفی کی عقیدت کا طوق شحف یات مجموعی طور برا نے تھے میں ڈال لیا جا تا ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ وہ اپنے سلفی

ری کہلانے کی نسبت کو پھری قرار دینے کے لئے قرآن وحدیث سے نف لاتے۔

بعداذان مدیث لا تسول طائفة من استی ظاهرین علی المحق کا معداق الم مدیث المعت کا معداق الم مدیث بنایا گیہ ہے اوراس من میں طائفة کی دورا زکار نفلی بحث کی گئی کہے جو توریع دیکھا جائے تو دجاعت اہلِ حدیث کے حق میں نہیں جاتی ، ہمارے خیال میں جاعتوں کو دعاوی سے گریز کر مصلحت عوام اورانسانیت کے مفاو کے لئے ذیاوہ سے زیادہ کام کرنا جا ہے ، عمل مسالح سے فی عظمت وافادیت کا سکر بھانا جا ہے ، قرآن مجید کا صاف اصلاق ہے ،

ليس باما نيكم ولا امانى اعل الكتاب ، من ليعل سوعٌ يجرزبيه .....

سائنیاد پر مساکین ویز بارک ذمدداری" سے متعلق مولانا عبدالروٹ جنٹرا نگری نے مفید اعادیث و آثار ججے کردیئے ہیں مانظ ندراحد صاحب طب نبوی بھی فائدہ سے خالی نہیں گواں کے بعن نیالات سے ہیں اتفاق نہیں۔

اس دسالہ کی مجلس تحریر پی متعدد ملا دکے ملاوہ ما فظ ننا دالنڈ اودولانا عبدالسلم مدینہ
یو ہورسٹی کے نغلاد بھی شاحل ہیں۔ ہماری درنواست ہے کہ وہ ملک وقوم کے بنیادی مسائل ہجھم
انھائیں اورجا عدی اہل مدیث کو تحقیق واجہّا دکی دعوت دے کوان کی تھوس خدمت کرنے ک
طرف متوج ہوں ، النّدیم سب کو کہ ب النّد ہر اسو ہُ رسول کے مطابق عمل کی تو فیق عط یا
فرمائے ۔ آ میرفے ل

(عبالزخن لمامرسورتی)



### اداره تحقيقات اسلامي

کی

## دو نئی کتابیں

## (۱) وو كتاب النفس و الروح (عربي س) "

مصنف : مسهور مفسر و منظم امام : فجر الدين راري (المنو في ٢٠٠٩هـ) هـ ، ١٠٠هـ) تعقيق : داکثر يجد صغير حس معصومي ـ يرو فيسر انجارح

یه بادر الوحود کیاب مسهور مفسر و منظم امام فحرالدین رازی (رح) کی نصیف ہے۔ یه

یہ نادر انوجود کیات مسہور مفسر و منظم آمام فحرالدیں رازی (رم) کی نصیف ہے۔ یہ کتاب دو حصول میں سقسم ہے ۔ حصہ اول میں علم الاحلاق کے اصول کلیہ سے بعد کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں حواهن نفسانی سے متعلق امراض کے علاج سے بحد کی گئی ہے ۔

اس کتاب کا دکر کسف الطوں کے سوا کسی قدیم یا حدید مہرست کیت میں بہت سات درا کامن کو بھی اس کتاب کے وجود کا علم بہت یوڈلیں لائیبریری آ کسفورڈ کے محطوطہ کے علاوہ اس کتاب کے دریافت نہیں ہوا۔ اس نتاب کے عربی میں کو ڈاکٹر بجد صعیر حسن مقصوبی یرو فیسر ایجارہ ادارہ ہدا نے بڑی دیدہ زیری سے ایڈٹ کیا ہے۔ اس کا انگریزی برحمہ سائم ہو حکا ہے۔

صفحاب ... بې قىمت پىدرە روپے

## (٢) " كتاب الاموال "

مؤلف : امام انوعبید فاسم س سلام ره (المتوفی ۱۲۸ه/۱۳۸۹)

مترجم و معد مه نکار : عبدالرحمال طابر سوری ـ ریدر

یه کتاب امام ابو عبید ره کی بالب ہے۔ مؤلف امام سافعی ره اور امام احمد بن حدل ره کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔

کتاب کا اردو برحمه دو حصول می مقسم ہے۔ حصه اول اسلامی مملک میں غیر مسلموں سے لئے حالے والے سرداری معصولات اور ان کی تفاصل بر مسلمان ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے وصول ہو نے والی مالی واحبات (صدفه و ردواه) بر سسمل ہے۔ ہر دو حصه پر مترجم نے مقدموں کا اصافه لیا ہے۔

حصه اول صنعات ... بديدج قيمت يبدره رويج

حصه دوم صفحات .... ۸ م قیمت بازه رونے

قاطم بسر و اشاعت ؛ اداره تحقیقات اسلامی ـ توسف کس نمبر ۴۰۰۵ ـ اسلام آباد

طامع : حورسيد الحس ـ مطع : حورسيد يرطرر اسلام آباد

فاشر : اعجاز احمد زبيري .. اداره تحقيقات اسلامي .. اسلام آباد (پاكستان)

### Monthly FIKR-O-NAZAR

Islamahad

### ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

## مجموعه قوانين اسلام

ડ

### تيسري جلد شائع هو گئي

مجموعه آوائس اسلام مؤاهه سربل الرحم كى بهلى دو خلدون من بنج ، بعقه روحه مهر طلاق عدالتى تعرب خلخ مسارات طهار ابلاه العان اور عدت سے متعلق قوادین اسلام كو مدون سكل مين بيش كيا جا حكا ہے ـ به خلد سب اولاد عصاب القد اولاد و آناء و احداد الهمه اور وها كے اسلامى قوادین بر مستمل ہے۔

حسب ادی سسری حلد میں بھی مذکورہ فوائی کو دفع وار سکل میں حدید اندار ہر مربت فر کے سختاف مداھت فلمسحمدہ مالکتہ سافقہ احتیاء استعمام امائیہ اور طاہرتہ کے نقطہ ھائے بعلے ساتھ میں دائع الوقت سعامہ قوائیں کے ساتھ میں بائع الوقت سعامہ قوائیں کے تعالی خوالے بھی سامل میں ۔ آخر میں یا ٹیسان کی آعالی غدالوں کے فیصلوں کا دائر کرتے ہوئے حہاں ٹیمی فوادی نافلہ الوقت میں ٹوئی نفص شمی یا خلاف سرع بات محسوس کی گئی ہے۔ اس کی تبیال دھی کے ساتھ سعامہ فاتوں میں ہر سے باحدید فاتوں سازی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

امید ہے کہ جب یا نیساں میں بازلیمانی سطح در سخصی قانوں مسلمانان (مسلم برسل لاء) کو مکمل آئیلی اور قانونی صورت دینے کے لئے صابطہ بند (Codify) کیا جائے کا یو یہ مجموعہ ملک کی وزارت ہائے قانون اور قومی و صوبائی اسملیوں کے لئے دہترین زاہ تما بایت ہوگا۔

اسلامی فانون بر لو ئی لائسربری اس محموعه کے بعیر مکمل نہیں دہلائی جا سکتی ـ

حصه اول ۱۰ رویے

حصه دوم 💮 دويے

مصة سوم ١٥ رويے

ملر کا به

اداره تحقیقات اسلامی ـ اسلام آباد

پوسٹ بکس تمبر ۱۰۳۵ - اسلام آباد

إدارة محق الحالك ٥ إلما

11:15 STV

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمن

شرف الدين اصلاحي (مدير)

ادارہ تعقیقات اسلامی کے لئے صروری مہیں ہے کہ وہ اُن مام افتار و آراء سے متھی بھی ہو جو رسالہ کے مندرجہ مصامین میں بیس کی گئی ہوں ۔ اس کی دمیہ داری خود مصمون مگار خصرات در عائد ہونی ہے۔



## جلد ۸ ا ذی البحه منوسی پر فروری سانه ایرانی استاریم 🗱 فروری سانه ایرانی

# مشمولات

| محدصعير حس معصومي                                     | نظرات                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| غلام مرتعنی آزآد ۵۹۸                                  | احکام العشداً ن<br>معانی القرآن للغرام کی روشنی پس }                                    |
| حفيظ ملك                                              | برصغیر باک و مندکی مسلم قرمتیت کے<br>ارتقت او میں سرستدا حمدخاں کا حصہ                  |
| سنيخ عنايت الند                                       | عربی زبان کی اہمتیت                                                                     |
| دلیطلعث نما لد ۱۹۱۷<br>مولانا سعیداحمداکبرگادی – ۱۳۱۱ | احمداً مین – اسلامی عالمنگریت }<br>کی جدیدتسشریح<br>انتخاب –مجوعه توانین اسلام جلدسوم — |
| محطفیل ۔۔۔۔۔ محطفیل                                   | فهرست مخطوطات<br>کتب خانه اداره تحقیقات اسلامی }                                        |
| ا حدش ۲۳۲                                             | انتقاد [اسلامی تحقیق کا مفہوم]<br>مندعا اور طریقِ کار                                   |
|                                                       |                                                                                         |

### ببشمالله الرحلف الرحبيط



ملک کے انتخابات ہے کہ داللہ بڑے امن دامان کے ساتھ اپنے مقردہ اوقات میں عمل میں آئے، او یہ بڑی توشی کی بات ہے کہ عوام نے اپنی پ ندا درا عتما دسے اپنے میجے رہنماؤں کو ووط دیئے، انتخابات کے نتائج اس بات کے کواہ ہیں کہ عوام جہوری حکومت قائم کرنے میں تنفق ہیں، اور وہ بعد و بالا و عادی کواٹ کئے اپنے ہیں کہ ملک میں عوام کی فلاح وجہبود کے لئے عوام کی حکومت قائم ہو، اور الیسے معلی اپنے مہدو بیان کا لحاظ نہ رکھ سکے بھے اور دوس با قسم مرمایہ داری اور استحصال کے اور کا بیا دامن با اقست و ار ارب مل وعقد کے ساتھ مل کر سرمایہ داری اور استحصال کے اور کا ب سے اپنا دامن بی اسکے بھے گر نشخہ انتخابات میں سرے ہوگئی رعایت نہیں برتی گئی۔

#### .....

اس میں کوئی شبنہیں کہ توائی لیگ کے دہنما جنا بہنیخ جمیب الریمن اور باکستان پیلنز بارٹی کے جناب دوالفقار علی جنوا قتد لار حاصل کرنے کے بعد اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے ، اعوام کی مشکلات کا حل تلاش کرنے میں کوئی کو تاہی نز کویں گے ، عوام کے مصائب اوران کی تکلیفوں اندازہ صبح کے طور بریوام کے ساتھ اُسطنے بیٹھنے والے مردا وہ ہی لگا سکتے ہیں ، سرزیین باک ہیں رہ کرج شب وروز مغر فی اُن قافت اور مغر فی طرز زندگی کو اپنا طرق امتیاز سیجھتے رہے ہیں وہ عوام کے مصائب او شب وروز مغر فی اُن تن اور مغر فی طرز زندگی کو اپنا طرق امتیاز سیجھتے رہے ہیں وہ عوام کے مصائب او غریب باکت نیوں کے ضروری مسائل کے حل کی فتو کہیے کر سکتے ہیں ؟ اضیں عیش و شعم سے فرصت کو بیب باکت نیوں کے صروری مسائل کے حل کی فتو کہیے کر سکتے ہیں ؟ اضیں عیش و شعم سے فرصت کاری او کی گڑائی کا شکار ہیں ، اس برطرہ میں کہ بیسمتی سے مشرقی باکستان بھری طوفان ، طفیا نی اور ووسر معائب و اُلام کا اُلم کا شکار ہیں ، اس برطرہ میں کہ بیسمتی سے مشرقی باکستان بھری طوفان ، طفیا نی اور ووسر معائب و اُلام کا اُلم کا شکار ہیں ، اس برطرہ میں کہ بیسمتی سے مشرقی باکستان بھری طوفان ، طفیا نی اور ووسر معائب و اُلام کی اُلما جنگاہ بنا ہوا ہے ، اور میں کرنے گئا کا اُس نے بھیر کو ہمارے پڑدی ملک ک

مل دعقدمشرقی باکستان کومزید مشکلات میں جان ہوجھ کرمبتلاکرنا جا ہتے ہیں۔ ایسے نازک دور میں النّد ہی جا نظر دناھرہے ، اور یہ ای کافعنل وکرم ہے کہ اس ابتلاد و آ زماکش کے دقت النّد تعالیٰ نے ساری دنیا کے مکوں کومشرقی باکستان کے بھائیوں کی مدر د تعاون کے لئے آ مادہ کر دیا ، اور سارے دوست اور بہی خواہ ملکوں کے نمائندے بڑی دریا دلی کے ساتھ امدادی سامان مے کرطونان فدوہ ملاقوں کک بہنچ گئے ، محسن م المقام صدر جناب یحیلی خان کی توجہ اور التفات سے مجدولت اس سادی آفت سے بحدولت کا میں ہوں۔

#### **.....**

سال المجازع کا سال پاکستان کے گئے ہڑی ا میدوں کا سال آیا ہے ، خلاکت زوہ غریب ہوگوں کی اُذھا کُشن و ابتلاء عووج کے بہنچنے کے بعد الیے دَور کا آغاز ہُوًا چاہتاہے کہ ملک ہیں صبیح سم کی جہڑی معکومت قائم ہونے کو ہے ۔ اورعوام کے خائندے عوام کی خوشحالی اور فارغ البابی کی خاطرایسے قوائین وضع کرنے کے منصوبے میں ہیں ، جن پر عمل کرنے سے ملکی استحکام کے ساتھ سا تقدمت تول طور پرساری شکلات کا حل ممکن ہوسکے گا۔

پوده سوس پیشتراسه م نے جس القلاب کی ابتدا کی ، اور جن تعلیات کومام کرنے کے گے اسلام ظہر پر بڑا ، ان کا مغصد بین بقاکہ سادے ہوگوں کو ایک سطح پر مساوات کا گرویدہ بنایا جائے ، اور ہم در کی اور اپنارہ قربی کو ایک الله بی بر مساوات کا گرویدہ بنایا جائے ، اور ہم در کی اور اپنارہ قربی کو بی کو بین کو اسلام کے بیرو کا دا بنالا کی عمل بنائیس تا کہ لوگوں کے حقوق محفوظ ہوجائیں اور کو کسی پر دست در ازی کا خیال نہ آئے ۔ خود بھی جنہیں اور دو در وں کو بھی اپنی طرح جینے دیں ۔ جب کی ابنی اسلام ان تعلیمات پر کا ربند ہے ، ون کا بول بالا رہ اور ایٹ یا وافر لیتہ اور لیورپ کے ہر گویتے ہیں ان کی آغافت و تہذیب کا اثر غالب را ، جب دو سرے مذاہب وار خصوصا عیما کی اور بیوی مسلمانوں کے دفیائی و ہر دلور زین کی کلید سمجھا ، اور اپنے عقاید پر لبطام رقائم و ہر قراد دستے ہوئے اسلامی تعلیمات کی کا میا ہی و مرد لوزیزی کی کلید سمجھا ، اور اپنے عقاید پر لبطام رقائم و ہر قراد دستے ہوئے اسلامی تعلیمات کی خصوصیتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے مسلمانوں کے نفائل و محاس کو اپنا کر جار دانگ مالم میں تمنی و کی خصوصیتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے مسلمانوں کے نفائل و محاس کو اپنا کر جار دانگ مالم میں تمنی و بہود دی کے ڈنتے ہجانے گے ۔ اور اس طرح آئم سے آئم شرخود اسلامی ممالک پر اپنا اقتدار قائم کرنے میں کا میاب ہوگئے ۔ بیدویں صدی میں مسلمان خواب غفلدن سے بیدار ہوئے ، نویدا حساس کر نے تھے کہ

ترقی دہبیود کے لئے مغربی نقافت کو اپنا نا خرددی دلاہدی ہے، یہ خیال اس تدر بڑھتا گیا کہ اب سالما اسا عالم اس نقافت کے دنگ ہیں دنگا ہوا ہے، پاکستان کے مسلمان اپنی مذہبی دوح کو اپنے زعم ہیں غیر اسلامی آلائشوں سے پاک سمجھتے تھے، اورا پنی برتری کے داگ الاپنے تھے، مگر سرما یہ دار ملکوں کی اعافت سے یہاں کے لوگ بھی سرمایہ داری کے جال ہیں بھیلنے گئے اورا جا ایسے بھیلنے ہیں کہ اپنی نہ ندگی قائم کہ کے میں دوسروں کے مختابی و درست نگر ہو کر رہ گئے ہیں۔ پہلی، دوسری اور جمسری پنج سالم منصوبہ بند یوا ان کی ذہنی صلاحیتوں کو اس طرح ڈھال دیا ہے کہ آج ملک کے شعبہ نشروا شاعت کی ساری توجہ انگریزی تہذیب و تمدن اور انگریزی زبان کی ترویج و اشاعیت پرم کو فرہو کوروگئی ہے۔

ہما مدے بہاں کے دیڑی اور شملی ویڈن کے بیٹیز پروگڑم آپ کولیٹیں ولائیں گے کہ شا نگرمسلا کالپی کوئی آٹا فت نہیں اور سامی ترقی اس بات پریوقوٹ ہے کہم ان کے تراجم اور ان کا اصطلا کواپنائیں ۔ اس میں شبہنہیں کہ ان کی مرگز میوں کی بدولت آج ہماری زبان وا وب اور زندگی ہیں ا طرز تمدن ا ورامریکی ویورپی افکار بر ہرگام پر ذھیل ہیں ، ہما ری تعلیم گاہوں ہیں ان کاعمل وخ تقریباً دو صدریوں سے جاری و ساری ہے ۔

ان حالات میں بین بیال کرنا کر ہمارے نوجوانوں میں اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بیکائی ساتھ ساتھ بیڑاری بڑھتی جاتی ہے ، نیز یدا حساس کدا بل باکستان اسلامی تعلیمات و روایات کو رکھنے کے لئے ترصغیری تقسیم کے ہنوا ہوئے متے اور اپنا سب مچوقر بان کرکے پاکستان کے محصول میں وروز مبدد جبد کرتے رہے تھے یعنیناً نہا بت عجیب اور صنع کے نیز سمجھا جائے گا - اس لئے کہ بندمیں انگویزوں کے تسلیم سے کو تقسیم تک ہما دے رہنما وُں اور صلحین کی کوشش میں روی کا میں مالیم کے ساتھ انگریزی تقافت کو اپنا نا جا ہیئے تاکہ ہم ترتی یا فقر سمجھے مائیں ، اور پاکستان بنانے بعد برا برائی تک میں طور برہم اسی شام او برگامز ن رہے ہیں ۔

اوراب نتیجہ ہادے سائنے ہے کہ ہم اپنے دین دائرے سے اپنے کردادیں دُورا دربہت دُور پڑے ہیں اور ہاری حافشینی کا دم بھرنے وا لے اس وائرے سے مزید دُور ہوتے ما رہے علوم دفنون میں ترتی تو کئی روزا فزول تنزل ہے، اور دہب زندگی کے شعبوں میں ہم کسی ط دوسری متمدن اقوام کا مقا با پنہیں کرسے تے تو بجا لحس بہتم برسوشنے برمیبور میں کرہم نلط ، جارہ ہیں ، منزل سے بے خبررہ کر خود ہم نے اپنے ہونے والے جانٹینوں کو بھی اُس سے دور

اب بھی اگرہم اپنے اخلاق دکر دار کو اسلامی بنالیں ادر اپنے خالق پر پھروسرکرتے ہوئے اپنے اسلا

اکا رنا موں پر کیجہ بھی اصافہ کرنا چا ہیں، اور خلوص ونن دہی سے آج کے علوم کو بخوبی بنالیں ادر

ن سے اپنی اعزاض کے حصول کی بجائے اپنے لوگوں، اپنے ملک اور اپنے دوستوں کی بہبودی اور

مدمت کے لئے اپنی جد وجہد کو حرف کریں تو لیقیناً ہم ترتی کی شاہراہ ہے آج بھی گامزن ہوسکتے ہیں۔

یونکہ ہمارا ایمان ادر ہمارا دبن کسی حال میں بھی خود عرضی، استحصال، چور بازادی اور میش وشعم کی

جازت نہیں دیتا ، اور دبب بک ہم ان سے باز نہیں دہتے، ہمارے اچھے اعمال اور ہماری عبادت و

ریا صنت کسی کام نہیں آسکتی۔

بحداللّرسالِ روان کے آغاز سے اوارہ تحقیقاتِ اسلامی کا ایک نیا دور شروع ہور ا ہے ، اللّہ تعللُ کا فضل وکرم ہے کہ اوارہ این خدمات زیادہ سے نہادہ و لوگوں تک بہنج نے کی سعی میں پہلے سے نہادہ سرکرم عمل ہے ، چاروں دینی ، علمی اور تحقیقی مجلے باتا عدگی کے ساتھ قارُ مین کوام تک پہنچ دیا دہ سرکرم عمل ہے ، چاروں دینی ، علمی اور تحقیقی مجلے باتا عدگی کے ساتھ قارُ مین کوام تک پہنچ دیا دہ ور فراس تاخیر بر تعاضے کے خطوط ہرطرف سے موصول ہونے کئے ہیں ۔

ادارے کا سرماہی رسالہ" اسلامک اسٹڈیز" دقت کی پابندی کے ساتھ اپنی معیاری دوا بت کو قائم رکھتے ہوئے اشاعت پہر ہے، اب یہ رسالہ ادارے کے مونو ٹائپ برلی، میں اپنی سخمیقی خصوصیات کے ساتھ زلیر طباعت سے آ راستہ ہور ہا ہے ، وا تعربہ ہے کہ باکستان میں اس انگرینری سہ ماہی کی ایک خاص حیثیت سے اور اس کے علی مقالے اپنے موضوع کے لی اظ سے الماعلم کے لئے بڑی کشش رکھتے ہیں ۔ امریکہ اور لورپ کی درس گاہوں نیز السنہ شرقیہ سے المریکہ اور لورپ کی درس گاہوں نیز السنہ شرقیہ سے مرکز دن میں اس کی مائک بوابر جاری ہے ، اس کے سابقہ شماؤں کی طلب اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ان کے دویارہ طبع کو انے کا مشلہ دربیش ہے ۔

عربی سرماہی رسالہ اندراسات الاسلامیہ اپنی نوعیت کا واحدمعیاری مجلّہ ہے، ممالک عربیہ کے ملک عربیہ کے ملک عرب شام، کے ملک الدارے اس مجلّم کے تباوے میں اپنے جل کرزیاوہ سے زیادہ ادسال کرنے لگے ہیں ،عرب، شام،

# رحكام القرآن معالى الفران للفراء كى روى من

### مسسب علام مُرتِضي آزاد سسسب

فرّاء کی تغییرمعانی القرآن میں صرف لغوی اور نئوی ابحاث ہی نہیں ، اس کتاب میں مسائل فقہ اور اختلاف فقیاء سے معن البعض البیدی وارموج و ہیں جوطویل ترین ابحاث سے بے نیاز کر دیتے ہیں راحکام اور قوانین کے استنباط واستخواج کے لئے علی نے امست نے قرآن وا مادیث کی روست علی الترتیب ان جارمعا در پر انحصار کیا ہے :-

كتاب الله، سنت رسول الله ، اجاع اورقياس -

استخراج توانین کے لئے معادر کی ہے تر تیب اٹنی منطقی اورعقلی ہے کہ اس میں کمی بیشی یار دوبدل نامکن ہے۔ فقہاء کوام ،السّرتعالی انہیں ان کی مسائی جمیلہ کا اجرعظیم عطافر مائے ۔ جننے محتاط بھے اُتنے ہی ذہیں بھی تھے۔ اس ذبانت کی صدود میرے خیال میں نبخ سے بڑھ کر انشراح صدر اور الہام بک جائیجی با الفت استراد کے ماحل کو ایک مرتبہ بھروشیم تعموست و تکھنے کے لئے مندر جدوران انمہ فقد کی تادیخ والوت اور تادیخ وزات برغور صروری ہے ،

اماً مالك : ١٩٥ - ١٩٥ مم الما الموضيفر يعان بن تابي : ١٩٥ - ١٩٥ ما الما الموضيفر يعان بن تابي : ١٩٥ - ١٩٥ ما م سفيان توري : ١٩٥ - ١١١ م سفيان بن عيني : ١٩٥ - ١٩١ م ما الما الموري الشيباني : ١٩٥ م - ١٩٥ م الما المولوسف، ليتقوب بن الما يم عمر بن المراب عن الشيباني : ١٩٥ م - ١٩٠ م ما ما من شافعي محمر بن الرئي : ١٥٠ م - ١٩٠ م

یہ بزرگان ملت، فقہ لینی اسلامی قانون کے اساطین ہیں، استخراج توانین اور الیف توانین کے سنے ان لوگوں کے ساخے یہی وائمی مصادرا ورانکی یہی عظلی تر تیب بھی اس حقیقت سے بیش نظر اگریہ

با با ئے کراسادی فقر (اسلامی قانون) کا بیٹے وصد قرآن مجیدسے ما خوذ ہے تویہ ہرگز ہے جانہیں۔ غباء وعلماء نے کتاب النّدسے کس قدر قوانین وا حکام کا است نباط کیا ہے، آئندہ صفحات میں اس اصحبے اندازہ ہوگا۔

معانی القرآن میں آیات احکام کوہم نے کتب نقہ کی ترتیب محدمطابق مرتب کیا ہے۔ اس سلسلے بی ہم ، دوخوع - عنوان - سے متعلقہ آیت درج کر سے اس کے نییجے الفرّاء کی تشریحات درج کریے مج س محے لبعد اسی آیت سے متعلق دیگر نقہ او وعلماء کی آ راء کا ملخص نا کروا کے زیرعِنوان پیش کیا جائے گا۔

## عبادات

طبارة : طهارة وضور، غسل اور ميم كمتعلق قرآن مجيد مين، سوائے چند جزئيات كے جد تفسيلات موجد ميں -

د منور كي متعلق : سورة المائدة أيت : ٧

سورة الشاء أيت: ٣٨

تميم كيمتعلق: سورة المائدة أيت: ٧

سورة النساء آيت : ۱۳ اور

ادرعس كم متعلق: سورة المأمة أيت ٢

سورة البقرة أيت ، ۲۲۷ فقهار كے اختلاف محے ساتھ موجود ہے۔

ومتوء

كم يت كريميه ؛ بياا يهاالسندي أمنوا اذاقتم الى الصلوة فاغسلوًا وجوعكم واجديكم الى المرافق واستحوا بسرُوسكم وارجلكم الى الكعبين - (الما شكرة : ٧)

ترحمہ؛ مومنو! حب تم نماز پڑ صنے کا تعدکمیا کرو توا پنے چہوں اورا پنے اکھوں کوکہنیوں یک دحولیا کرد اودمرکامسے کرلیا کرو اورا پنے باؤں کوشخنوں یک ۔

اس اً بت بیں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ادائے نما ڈسے قبل وضوء کر مینا ضروری ہے۔

آیت میں انتذا ورمنہ دھونے اور سرمے منسے کرنے کا حکم ہے۔ پاؤں وحونے یا إن پرسسے کرنے میں مسلالوں کے دو بڑے فرتوں میں عرصۂ درازے اختلاف میلا اً راہے۔ ذیل میں اس کے متعلق الفرادکی تشریحات بیش کی جاتی ہیں ۔

الفرّاء كيت بيركر ارجلكم "كاعطف" وجوحكم " برب لينى منه كى طرح پاؤل كا وحوا بحي ازرى ب

ا - فرادا بی سندسے عبدالند بن مسعود سے موایت کرتے ہی " ارحبکم اگرجها فریس مذکود ب لیکن ده مقدم سے دیستی یا دجد مسکم " برعطف ہے -

۲ - فراد اپنی سندسے معرف علی سے روایت کرتے ہیں ۔ " قرآن مجیدیں مسے کا حکم ہے مگر سنت بوگ کے بوجب یا وُں کو دھونا چاہئے ؟ -----اور

۳ - فردانی سندسے شعبی سے دوایت کرتے ہیں کر جبریال جملداندیا وار النحفرت صلی النّدعلیدو کم پر" پا دُن کے مسح "کا محم لائے ۔ معانی القرآن مدا ۳۰۳ - ۱۳۰۳ -

آیت کریمه :

يا يهاال ذين امنوالا تقربوا تصلولاً وانتم سكالى حتى تعلوا ما تتوبون ولاحبناً الا ما برى سبيل حتى تغتسلوا وان كسنتم مرضى اوعلى سفراوحاً واحد منكم من الغاً دسط او المستم النساد فككر تمبدوماً وتنتيم واصعيدً الحيباً فاصعوا بوجوه كم واحد يكم ان الله كان عفرًا خفورًا رورة النساد: ٣٣)

ترجہ : مومنوا جب تم نشنے کی حالت میں ہو تو جب تک (ان الفاظ کو) ہج منہ سے کہو سمجنے دنہ )
لکے ، نماز کے باس نہ جاؤ اور جا بت کی حالت میں ہی دنماز کے باس نہ جاڑی جب بک کوشل دنہ )
کولو - الا یہ کوتم راستہ طے کر سبے ہو - (اور بائی نہ علنے کے سبب عنسل نہ کرسکو تو ہم کر کے دنما نہ بھر ہو لیا کہ عورتوں بھر ہو لیا تھ جو اوراگرتم ہیا د ہو یا سفریس ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آ یا ہو یا تم عورتوں سے ہم لبتر ہوئے ہو اور تمہیں بائی نہ علے تو باکس میں سے اپنے جہروں اور انھوں کا مسے کر کے بہتم کر لوسے بی خان خدا معاف کرنے والا زاور ) سنجنے والا ہے -

اس اً يتسب كم وبيش ٣٨ احكام استخارة كئے كئے ہيں -

الفراد نے اس آیت کے میں الفاظ کی تشریح کی ہے ہم نے ان پر خط کھینچے دیا ہے۔ پہلے دوالفاظ کی تشریح پہنی کی کی تشریح پہنی کی کی تشریح پہنی کی جائے گا۔ اس مقام پڑننتہ سوا کی تشریح پہنی کی جاتی ہے ۔ جاتی ہے ۔

الشيتم ان تقصدالصعيدالطيب حيث كان

وليس التيم إلا مسربة للوجه وضريبة لليدي



" یتم یہ ہے کہ آپ باکسٹی کا تیعبد کویں جہاں ہی علے " بیتم ایک دفعہ چہرہ کے سے اور ایک ۔ انھوں کے نئے ( باکسٹی پر ہائتہ ) مار اسے .

البنب و عند الجنب: يتمم (نماز، علاوت مسجده سهو كه يش) عنبى اورغير عنبى دونون النخال في عند المرد الاول) الشكائي عدد المرد الاول)

رُده: الشّبع صنربّان، حنسربة للوجه وصنربة للبدين أنحفرت صلى اللّه عليه وسلم كارتناويه، وخرجه الدارة مسك بعد المام الوحليف كالمرسّان من تغريم كارتناويه المام الوحليف كالميم كارت يل يبي مسلك بعد.

ا بنِ سیرین گا خیال ہے کہ بمیم حربات ِ نلٹۃ سے عبارت ہے۔ ایک وفعرچپرہ پر اِ تھ سے، ددری نِب اِ تقوں پر اور تیسری دفعہ کلائیوں بر۔

عطار المنحول ، احمد ، اولاعی اور ابنِ منڈر کا خیال ہے کہ تیم ضربۃ واحدۃ ہے لینی ایک ہی فعرمتی برواحدۃ ہے لینی ایک ہی فعرمتی برواحد مدیم علی العدابۃ حدیم عی العمراء نے امام الوحنیفرم کی لائے اختیار کی ہے ۔

صلوّة : أيت مذكوره بن ، السلى : ..... كالفظ ر

أيت يس ير باياكيا بيك حالت سكريس صلوة كريب منهين حانا جا شيء

الغراء فحاس كالون تشريح كى ب:

خذلت فى نعشر من اصحاب محدد (صلى الله عليه وسلم) سشربوا وحصروالعسلوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تعريم الخسر فا خزل الله ولاتقربوالعلوة مسع رسول الله ولكن صوحا فى رحالكم .

ترجم، ایک مرتبر بخریم خرسے تبل چند لوگ شراب بی کو انتخفرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ نماذیمی نفر کیک ہوئے تو اس ہر میآیت نازل ہوئی کہ مٹراب بی کر آنخفرت کے ساتھ نماز میں نہ نفر کیک ہُواکریں جلکہ اپنے گھروں میں ہی نماز ہڑھ لیں۔

ولا جنبًا :لعنى حالت جناب من عبى نماز كي قريب من عادُ، جب يك كفسل نركولو لكن

" عابری سبیل کو، اگرچه وه حالت بنایت بی بو، ۱ جازت ہے۔ " عابری سبیل سے مراد وہ مسافر ہیں چر یا نی سے محوم ہوں۔

رتعنسير معانى القرآن ، صب ٢٧٠ ، الجزء الاول ،

فوائد: " لا تعترب والعلوة " محمتعلق و يكرعلام في مندرج ذيل آداء بيش كى بي :

ا - سسكر اورجنابت كى حالت مي نماز نه برسے-

على ، ابنِ عبابل ، سعيد بن جبير ، حسن ، امام مالك ر

۷ - سحرادرجنابت کی حالت ہیں مسجد کے قریب مبانامنع ہے ۔

يالبض علادكامفهوم ب-

ما بت ہے:

سرد وا متم سکاسی جدعلاء کا آلفاق ہے کہ اس مقام پرسکر (نشہ) سے مراد سکوالخر مثراب کا نشر مراد ہے - صفحاک کا خیال ہے کہ اس مفہ میں نیند کا خاریجی شامل ہے ۔ مرد الاعابری سبیل " اگر الصلاة " (واقع درآیت فرکورہ) سے مراد نماز جو تواس لفظ کا مفہ م ہے مسافرین اور اگر "الصلاة " سے مسجد مراد ہو تواس لفظ کا مفہ م ہوگا رکسی کام کے لئے مسجدیں سے گذر کر جانے والے -

صوم : صوم . ردزة مى ، صلوة كى طرح اسلام كا ايك دكن ب حبى فرضيت اس آيت سے

يا معاالذين امنواكتب عليكم الصيام كماكتب على الذين من تبلكم لعلكم تتفون أوا ما معدددات. فنت الان منكم سريفاً اوعلى سفر نعدة من ايّام أخسر وعلى الدين ليطبقونه مندية طعام مسكين د فعن تطوع خيرًا فهو خيرًا له وان تصومو اخيرينكم ان كلتم تعلدك (سورة البقسرة : أيت ١٨٢-١٨٨)

ترجہ: مومنو اِتم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرع تم سے بہلے لوگوں ہرفرض کئے گئے سے الکا تم پر مومنو اِتم پر روزس کے دن گئے سے الکہ تم پر ہم اور اور اور اس کے دن گئے کئے سے الکہ تم پر ہم ہے۔ اور جد لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن کو و دمرے دنوں میں روزوں کی تعداد ہوری کرے اور جد لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں (لیکن

یمیں نہیں ، تو وہ روزے کے برے متماج کو کھانا کھلا دیں۔ اور جو کو نمی رضا کا مانٹی کرے تو یہی میں نہ یا دہ اچھا ہے اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

نزاد انی سندسے شعبی سے روایت کرتے ہیں "اگر میں سال مجرد وزے رکھوں تو اس روز فطار کروں کا جس میں شک کی وجہ سے ہے نہ معلق ہو سکے کر یہ دن شعبان کے مہینے سے نعلق سے یا رمفان کے مہینے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نصار کی بربھی ما ہ رمفان کے روزے سے یا رمفان کے مہینے سے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نصار کی بربھی ما ہ رمفان کے روزے سے گئے گئے ہیں مختوع الی انفصل تو انہوں نے معل پر ڈوال دیا ۔ ہُوا یہ کہ بسااوتات وہ لوگ ہوسم گرما میں روزے رکھتے ہے تو رمفان کے معلی پر ڈوال دیا ۔ ہُوا یہ کہ بسااوتات وہ لوگ ہوسم گرما میں روزے رکھتے ہے تو رمفان کے روزے رکھتا شروع کر دیئے لینے ، بعد کی نسل آئی تو لوگوں نے کیال احتیاط کو ہموظ رکھتے ہوئے روزے رکھتا شروع کر دیئے لینے کا ہی دن رمفان کے بعد ۔ بھر روز در کا اما فا فرکر دیا اور اس طرح قرنا بعد اضافہ ہوتا را حتیٰ کہ روزوں کی تعداد بہرو و مزید روزوں کا امنا فرکر دیا اور اس طرح قرنا بعد اضافہ ہوتا را حتیٰ کہ روزوں کی تعداد بہرو من مناحد اگر و ہیں ،

- ا بعض علماء كا خيال ہے كه وحب شر مان (دنوں كى تعداد) ہے -
  - ٧- لعفى كاخيال ب كروجر شب متدر (روز م كى مدت) ہے-
- ۳ لعن کاخیال ہے کروج سنب ومف ( روزہ کیسے دکھا حائے) ہے۔
- م . لعف على مندرج بالانبيون عناصر كمعموع كووحة شعبة قرار ويتي بي -
  - الفراء نے مامع دجست بیان کی ہے۔

اسی آیت کا حصر" و علی الدین بطیقون فدید به طعام مسکین یکی تشریح - الفراد کیت 
کا بیت کا بیر حصر منسوخ به اور" و ان تصوم وا خدید نکم اس کا باسخ به - درعانی القرآن ۱۵ اص الله 
فائده اولی ، لبعض علاد اس مجلے کومنسوخ نہیں قرار ویتے اور اس کا یوں مطلب بیان کرتے ہیں 
«جن لوگوں کے لئے روز ورکھنا بہت ذیادہ فشکل مود شال عمر رسیدہ یا دائمی امراض ک
دج سے کمزور افراد) ان کواجازت ہے کہ افساد کرلیا کریں مگاس کے ندیے یں ایک

### متاج کے کھانے کا انتظام کرنا ہوگا۔

فائرة فانيد :" ا بامامعدودات معليم علاد فرمفان اورلعض في ايم بيض مراد ك الله فائرة فانيد الفراد كالم معلام موتاب كدوه دمفان مرادلينا جا بت بير،

شهر دمضان الذى اخزل فييه القول ن صدى للناس وبينت من الهدئ والغرقان فن شهد منكم الشهر فليصله ومن كان مرلطاً اوعلى سفر فعدة من ايام الحرام يدالا مبكم اليسر ولام يدمكم العسر ولتكملوا لعدة ولتكبر وا الله على ما حدلكم ولعلسكم تشكرون - (البغرة: ١٨٥)

ترجمہ: (روزوں کا مہینہ) دمضان کا مہینہ دہے ہیں میں قرآئ نانسل ہُواجو لوگوں کا سنہا ہے او رحس میں) صوایت کی کھلی نشا نیاں ہیں اور (جوحق و باطل کو) الگ الگ کرنے والا سے ۔ توجوکوئ تم میں۔ اس مہینے میں موج و ہو، چا ہیئے کہ بورے مہینے کے روزے رکھے اور جبیمار ہو یا سفریں ہو تو دوسرے والو ا در کو کر ان کی تعداد بوری کرے ، خواتمہا سے حق میں آسانی جا ہتا ہے اور شختی نہیں جا ہتا اور اید آسانی کا اس لئے دویا گیا ہے کہ کرتم روزوں کا شار بول کر لو اور اس نے تہیں جو بدایت بخشی اس پیدالنڈ کی سکر کروا ور تاکر تم شکر گذار ہوجاؤ۔

> اساً يت سے علماد نے نواحكام كا استخراج كيا ہے ۔ الفراد نے اساً يت كے جن الفاظ كى تشريح كى ہے ان پر ہم نے خط كھينج ويا ہے ۔ شار ردخان : اس مقام براس لفظ كى وضاحت ادر اس محاعل معلوم كم

شهردمفان: اس مقام پراس لفظ کی وضاحت اور اس محداع لب معلوم کرنا انتباکی خرو ۱ - مرنوع - شهررمضان - ای ولکم شَهرمضان -

۷ - منصوب - شهر رمضان - ای ان تصوموا شیکر دمضان - قسوادة الحسن -

لبعض لوگوں نے شمار کے لفظ کو کتب علیکم الصیام کی وجرسے منصوب قرار دیا ہے صورت اُت کا مطلب ہر سے کہ شمار رمضان کے روزے تم پرفرض ہیں۔

قوله دمن شهدمنكم الشهرفليعي*ه -الفرّاركيّي بي كه بيجيله وعلى الذين ليط*قيونك في ا

سكين دحصداً يت م١٨١٠ البقرق كرنسيخ كى دليل بع يعنى جوشخص بيلا يا سافر نه بو اس كوروزه بمنا چا بئيے -

يربيدالله جكم البيسر- ليعنى حالت سغريين ا فطاد كونا -

ولا برمید مکم العسر- گینی حالت سفرمیں روزہ رکھنا – (تفسیر عانی القرآن مثلاً را لجز الاقل) اندہ: امام مالک اور امام ابوحنیفر کا مسلک ہے کہ سغرمیں روزہ رکھنا ، افعار سے بہتر ہے -امام شافعی کا خیال ہے کہ افطا ربہتر ہے -

مائدہ ٹانیہ ،امام ابو حنیفی کی ملئے ہے کہ روزہ رکھنے سے اضافہ مرض کا اندلیٹہ ہو تو افطار جائز ہے۔امام شافعی کہتے ہیں کہ موت یا کسی عضو کے فوت ہوجائے کا خوٹ ہو تو افطار کرسکتا ہے ورنہ مہیں ۔

(الحدایة متعلقہ مقام)

### آیت کریمیه :

احل تكم ليلة الصيام الترنث الى نساءكم عن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله لنتم تختالون الفسكم نتاب عليكم وعفاعنكم فالآن ما شروعن وابتغوماكتب الله لكم و وانتم لوحتى يتبين لكم الخيط الاسود من الخيط الاسود من الفجر ثم ا تموالصيام ليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساحد تلل حدود الله فلا تقريوها كذالك يببين ، اياشه للناس لعلهم يتقون - (البقرة : ١٨٧)

ترجمہ ، روزوں کی داتوں میں تمہائے نے اپنی عور توں کے پاس جانا جائز کردیاگیا ہے وہ تمہاری

ناک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو ، خوا کو معلوم ہے کئم (ان کے پاس جانے سے) اپنے حتی ہیں خیانت

رتے ہے سو اس نے تم پرمہر بانی کی اور تم سے درگذر فر مایا اب رتم کو اختیار ہے کہ ان سے

باشرت کر داور خدانے جو چیز تمہارے گئے کھورکھی ہے اس کو طلب کر و اور کھا ڈاور پئے بہاں تک

مصبے رصادت ) کی سفید رصاری رطات کی سیاہ و صادی سے الگ نظرانے گئے ، بھر دوزہ کورات

مرب راکر د ۔ اور جب تم مسجوں میں اعت کاف میں ہو تو اگ سے سابشرت نہ کرو۔ یہ خدا کی حدیں ہیں ان

اب باب نہ جانا ۔ اسی طرح خدا ابنی آ بیسی دوگوں کے مجھانے کے لئے ) کھول کھول کر بیان فرما تاہے تاکہ

٥٥ پرسيسنرگارښي -

نقہار نے اس کیت سے متعدد احکام کا استخراج کیا ہے۔ الفر اد نے اس آیٹ کے جن معوں سے بحث کی ہے ان پریم نے خط کھینے دیا ہے۔ "

- فالآن ماشردمن يه رخصت بيرواس سي قبل انعين (صحابه كو) ماصل فريقي -
  - حتى يتبين بكرا لخيط الاسف من الخيط الاسود من الفجر

ع : ع ذائف اسلام میں سے ایک فرلینہ ہے جس کی فرضیت مندرج ذیں آیت کریمہ سے ڈا ہے ؟ ولله علی الناس جج البیت من استبطاع البیه سبیلاً - (آل عسولت: ۹۷)

ترجہ: ادر ہوگوں پرخدا کاحق (لعینی فرض) ہے کم جواس گھسسر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کا چے کرے ۔

ا حکام جے کوکیا حقر سیجھنے سے قبل مجے سے متعلق مندرجر ذبل اصطلاحات کو ذہن نستیں کر لیڈا خردری ہے -:

احرام: ہج یا عمرہ کی غرض سے عسل یا وضوء کے ابعد دو جا در ہی بائدھ لیٹا ایک بالائمی حصد بدن سے لئے اور دوسری بطور ا شامد -

میقات: اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے کسی حاجی یا معتمر کے گئے بنیراحرام کے آگے بڑھنا جائز نہیں حسرم: اس کی مدود مبدہ کی طوف مسجر شمس سے نشروع ہوتی ہیں ۔ یہ مقام مکد سے سٹائیس میں کے ناصلہ برجہاں سے بیس میں کے خاصلہ برجہاں سے بیسے دومری طرف مرم کی مدود مکتہ سے ساڑھے میں میں کے ناصلہ برجہاں سے بیسے مورد مکتہ سے ساڑھے میں میں کے ناصلہ برجہاں سے بیسے مورد مکر و وہ خطرار میں ہے جس میں شکاد کرنا ہنوں دینے کرنا جنوا میں میں شکاد کرنا ہنوں دینے کہ اکھاڑ ناممنوع ہے ۔

ملمبىية البيت ، اللهم لبيك لبيك لاشربك لك لبيت الدالحيد والنعبة لك والله لا شريك لك -

و ذى الحيد بس دن حماع عرفات ميس ممر تهي -رسوس ، گیار ہوس اور بار ہوس ذی الحد کومنی سے متعبل ایک مقام پر کنکر مارنے کو کہتے ہیں -كسبك اردكر دسات مرتبه كلو عنه إور دوركعت نماز يرص كوطواف كيته بي -صفا ومروة كرورميان ساست مرتبه حيلنے اوردوٹر نے كوسى كها جاتا ہے ديكن قرآن مجيد نے اس كے لئے بي" طواف" كاصطلاح استنعال كى بيد.

يت كريمه ؛ الحج اشهرمعلومات . فعن ضرف ضيعن الحج فلا رفث ولا ضوق ولاحبال وماتفعلوا من خيرلعليه الله ومزودوا فان خيرالى التقولى والقون باولى الالباب

رالبقس تا: ١٩٤)

رم، ج کے میلنے معلیم ہیں تو دشخص ان مہینوں میں جج کی نیٹ کریے تو جج ارکے دنوں ہمیں یوں سے اختلاط کرے نہ کوئی مرا کام کرے اور ندکسی سے حب کوئے ۔ اور جو نیک کام تم کوئے بومعلوم ہو ما ئے گا-اور زاوراہ سا تھے جاؤ کیونکر بہتر (فائدہ) زاوراہ (کا) پر بنرگاری راے اہا عقل مجم سے درتے رہو۔

بقباء نے اس آیت سے متعد دا حکام کا استخراج کیا ہے۔الفراد نے حن الغاظ کی تشریح کی ہے۔ ءان برخط كيني ديا ب.

الج اشھرمعدمات ۔اس سےمراد سے شوال ، فی تعدہ اور ذی العجم کے وس رون یا رائیں) ثلارنث ولانسوق ولاحيدال في العج -

السرفث محمعني بس جاع

نسوق کے معنی ہی کالی کھویح

حیدال محمعنی بی حبیردا، زیادتی -(الغرّاء، تعنب معانى القرآن منرًا الجزدالادل)

ر- چ کے مهینوں کی تعیب میں نعبار وعلمار کی درج فریل آلادہی:

ا - شوال ، ذي تعده اور ذي العجيمكل - إبن عمر ، تناوه ، طاودس ، ما لك -

۲- شوال ، ذی تعده اور ذی الحجر کے ابتدائی دس ایّام ۔ مالک ، ابوطنیفری ۔
 ۳ - شوال ، ذی تعده اور ذی الحجر کھا بتدائی دس لاتیں ۔ ابن عباس ، شافتی ۔
 می - شوال ، ذی تعده اور ذی الحجر کے ایّام تشریق کے آخریک ۔ مالک فی تول آخر ۔
 الفرّائے الیی ملے اختیار کی ہے جو مالک وابوطنیفہ اور شافعی وابن عباس کی رائے کھا مع ہے ۔
 فوائد : ولا دنسوق کی مندر حر ذیل تشریحات کی گئی ہیں :

ا- اس سے جلد معاصی مراد ہیں -

۲- اس سے شکارکرنا مراد ہے۔

سو۔ غیرالند کے نام پر ذبے کونا ۔

م - اس سے مالینوں چزیں مراد ہیں -

فائدة : ولاجدال : نرتو ع كرونون مين جهكما مو ، نري ع كموتع ير-

و اتسوالج والعسرة لله نان احصرتم فسا اشيعرمن الله دى ولاتحلقوا رُوسكم حتى يبغ الله دى معلمه فسن كان منكومسريفًا او سبه اذًى من داسه فنديةً من صام اوصدقية اونسائي فاذاً امنترفنن تعتبع بالعمرة الى الجح فسا اشيه ومن الله دى فسن لم يجد فعيام تلك عنع كاملة ذالك لمن لم يكن اعله عاضرى المسجد الحرام والقوالله واعلوان الله شديد العقاب - والبقرة: ١٩٩١)

(ترجم) - ادرخلار کی نوشنودی کے بئے جے اور عمرہ کو پورا کرو ، اور اگر درستے میں ) روک سئے جا کہ توجی قربانی میس قربانی میس قربانی میس قربانی میس قربانی جا کہ توجی تعدم بر نہ بہنچ جائے سرنہ منڈا کو اور اگر تم میں کوئی بیار ہو یا اس کے ہر ش کسی طرح کی تعلیف ہو۔ تو اگر دہ سرمنڈا سے تو اس کے بر سے ہیں روز سے دکھے یا صدقہ دسے یا قربانی کرے۔ بھر جب تم بے خوف ہو جا کہ توجو دہم میں ) جے کے وقت تک عمر سے فائدہ اُس میان جا ہے وہ جسی قربانی میسر بوکرے اور جس کو دقر بانی میسر میں دونے ایک ہے میس کے ایک میں دونے ایک جو میں رکھے اور سات جب والیس ہو۔ یہ پورے دئی ہوئے۔ یہ جم اس میس کے لئے ہے جس کے اہل وعیال دیمی میں نر رہتے ہوں ۔ اور خدا سے فرر سے درجو اور جان درکھو کہ

### فداسخت مذاب دینے والا ہے۔

فقہاد نے اس ایت سے متعدد احکام کا استخراج کیا ہے۔ الغراد نے آیت کے جن الفاظ کی آٹ ہرتے کی ہے۔ ہم نے ان پر خرط کھینچ دیا ہے۔

د اتنوا الجع والعسرة لله - لينى هج اورغره كوان كے پوسے اركان كے سابق اواكرو- اور اتمام سے قبل امادہ منسخ نذكرو- ( معانی القرآن صدى السادہ التحر الاقل )

فائدة ، ا نسوا الحسيَّ كے علم دنے تلف مفاہیم بیان كئے ہيں -

ا - گروں سے دچ اور عرو) کا احزام باندھ کے نکلو - حفرت عرش علی ، سفیان ۔

٧- بيت الله يمك احرام نه كعولو (ا تعوها الى البيت) اور راست سع اراده نسخ كرك مت الوث ما يح - عبدالله بن مسعود الله

۳- عمره اور ج كے جدادكان ، واجبات اورسنن كى بابندى كرو- ا مراہيم ، معابد

۷ - دونوں کو جمع مت کرو ۔ ابن جمیر

٥- الشهرع مين عمره كااحرام نهي ما ندهنا جابية - تتاوه

٧ - جب هج ياعمه كرنا شروع كردو توعميل سيهياس مين فرابى بديا ند كرو \_ مسروق

۵ وال حاکر سخارت وغیرو نر شردع کردو - سفیان

الغرادك مختفرسى دائے ان جلداً دار كو حادى ہے ۔

### آیت کرہیے۔:

ان العفاء والمسروة من شعائر الله فنن حيج البيت او اعتدر فلا حياح عليه ن يطون بهما ومن تطوع خير فان الله شاكر عليم - (البقرة ١٥٨٠)

 " طواف" کی تشریح گذشتہ صفحات میں گذر یکی ہے۔ جب خانہ کعب کا طواف بغرہ ا عمرہ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ صفاا ورمروہ کے درمیان بھی سعی دطواف ہی جاتی امام شانعی اور امام مالک کے نزد کیس صفا اور مروہ کا طواف رکن ہے۔ ابو صفیفہ رکن نہیں

نسب حج البيت الخ

(الغزاء کہتے ہیں) مسلانوں نے شروع شروع میں صفا اور مروہ کا طوات کرنا مناسب
اس سے کہ جا ہلیت میں ان دونوں بہاڑ ایوں ہر دو گہت نصب تھے اور لوگ ان کا طوا ن کہ
اب مسلمانوں نے اس گئے جانا مناسب نہ سمجھا کہ اس میں بتوں کی تعظیم کا شا کہ تھا۔
د معانی القرآن صصفی المجزء الاقال)

فائدة: لاجناح علیك ان تفعل - كام كرنے كى اجازت ہے اور لاجناح علیك ان تفعل - كام كرنے كى اجازت ہے اور لاجناح علیك ان لا تفعل - كام نزكرنے كى رخصت ہے ابن العربى نے " احكام القرآن" میں اس مقام برا یک روایت درج كى ہے :
عردہ كہتے ہی میں نے حفرت عائشہ ہے سوال كیا كرا یت دمذكورہ ) سے تو یہ معلیم ہوا
اگر صفا اور مردہ كا طواف نزكیا جائے تو كچھ حرج نہیں ۔ حضرت عائشہ نے كہا اے سجتے إ اگر وہ مطلب ہوتا ہوا ہے توایت كے الفاظ يوں ہوتے : " فلاجناح عليه ان لا يطوف بھ

### آیت کریسہ ؛

واذكر الله في ایام معدد دات ضب تعبل فی یومب نیلا اِ شعرعلیه دمن تاخر اشعرعلیه دمن تاخر اشعرعلیه دمن تاخر اشعرعلیه لیس اتعی دات الله دا علموا است دالیه تحشر دن در البق ، ۲۰۳ ترجم ، اور (قیام منی کے) گنتی کے دنوں می خواکو یاد کرد - اگر کوئی جلدی کرے داور) دو ، میں دجل دے) تو اس پر بھی کچھ گناه نہیں اور جو بعد یک شمرار ہے اس پر بھی کچھ گناه نہیں باتیں اس شخص کے لئے ہیں جو رخواسے) کررے - اور تم لوگ خواسے ٹررتے رہو، ادر ، کم میب اس کے پاس جمع کئے جا دُگے ۔

اس آیت سے نقہار نے متعدد مسائل کا استنباط کیا ہے۔

الفرّاد كبتے بي "ا مامرمعدددات سے مراد دس دن بي اورايک دوسری آيت ميں ايام معدودات ميں ايام معدودات ميں ايام معدودات م

فائدة : مفترين اورفقهام كـ" ايام معدودات اور "ايام معلومات" كانشر يح مين فتلف اقوال بي: -

ا - معدددات - ان ميل ايام التشريق بهي شامل بي -

اس سعمرا دحرف ایام تشریق بین - ابن عباس ،عطارا بن ابی راح ، معابر -

۳- معدودات - کینی ایام الرمی .... امام مالک -

م معدد مات مصمرار يوم النواورايام التشريق كه دو دن بي -

ه .. معدومات . سے مراوم ہوم عرفر ، ہیم النح اور ایام التشریق - ابن نرب

- اس صراد ب ایام النحر

> - معلومات - كا مطلب ع دس دن - الوطنيف ، الشافع ، ابن عباس

۸ - ایام معدودات اور ایام معلومات مترادف ہیں -

آیت ، واسموالج والعسل بله کے دیگرخط کشیدالفاظ کی تشریح

فان احصرتم : اب يسمجمان مقعود ہے كدكوئى صاحب جج ياعمره كے ارادہ سے كھرسے كليں ا كى دخلاندكرے) راستے ميں كوئى مانچ بيش آجائے نوانعيں كياكرنا جا ہئے۔

فان احمدت الفرّاد كيتے بي مرض كى دج سے ركاد ف بيش آجا ئے تو تندا كم حدكا لفظ بولاجا تاہے كسى دوسرى تسم كى (خارجى) ركاد ف بولوع بى محاور ہ كے مطابق تند حكم كالفظ استعال بوتا ہے ۔ ليكن بسااو تات مرض كى ركاد ف ميں حصر اور خارجى ركاد ف ميں المحصر كا لفظ استعال كيا گيا ہے ۔

اللدى: اس سے مراوہے ۔ اُونٹ ، کائے یا بکری۔

و تولد: دسن سعد یجد نصیا مر شائمة ایا مرنی ایج - الفر اد کہتے ہیں جس شخص کے باس بری ہوتو وہ تین روزے رکھے ، جن کا آخری دن پوم عوضتہ ہو پہلے دو روزے ذی المجبہ یہ ابتالی دس ایّام میں سے کوئی سے دو دونوں میں رکھ سکتا ہے ۔ جوبقیہ ساس ہیں جب گھر کا ابتالی دس ایّام میں سے کوئی سے دو دونوں میں رکھ سکتا ہے ۔ جوبقیہ ساس ہیں جب گھر اکر دکھ لے ۔ (معانی القرآن المال البخوالا المبخوالا تاکہ می اس میں میں جب تمہیں وشن دوک ہے ۔ ابن عمر ، می ہر این عباس ، اور شافی دا کھ لیہ ، والطبری والطبری المدالیۃ - والطبری المدالیۃ - والطبری کی المدالیۃ - والطبری کوری کے اللہ کا کہ دولا کے در العدالیۃ - والطبری کا کھی دولا کے در العدالیۃ - والطبری کوری کے در تافی دا کھی کی دولا کے در العدالیۃ - والطبری کوری کے در العدالیۃ - والطبری کا کھی دولا کے در العدالیۃ - والطبری کوری کے در کا دولا کی دولا کے دولا کی دولا کے دولا کی دولا کی دولا کی دولا کی دولا کے دولا کی د

٧-" نان احصرتم" كوفي السا عدر پين أجائے جو بيت النّديك بينجني مي مانع ہو-مجابد - "فتاده - الوضيف ر

فائدة : متمتع (ا وائے جج وعرہ باحرام او باحرامین علی اختلاف الفقہاد) کے باس ہدی ندم اس کے گئے ضروری دوا جب ہے کہ وس روزے رکھے ، یہن تو جج بیں اور سات گھرا کی سروزے ہے ایس اس کے گئے ضروری دوا جب ہے کہ وس روزے رکھے ، یہن تو جج بیں اور سات گھرا کی درج زیل آ اسین روزے جوا سے آیام جم میں رکھنا بطہتے ہیں ان کے تعیین میں فقہام کی درج زیل آ اسین میں دونے میں ہوم وفت میں سرکوئی سے بین دن – امام مالک ۲ - عمرہ کے احرام میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ امام الوحنیف م علی ، ابن عباس ، ابن اسین والعدلیت ) تتاوہ - رمانو ذا ذر طبری والعدلیت )

۳- ایام منیٰ کے آخری دن پھ روزے دکھ سکتا ہے ۔ طسبسری ۔ الفرّاء نے امام مالک اور الوضیفہ کی رائے کو جمعے کیا ہے ۔

فائدة :اهله حاضرى المسجد الحدام كي تشريح مين علاد في مندرج ديل الدكا اظهاركيا

١- اس صدراد ابل الحرم بي -

۲- اس سے مراد اہل مکترا وراہلِ معنا فاتِ مکتر دکسندی طوی 🦪 ہمیں -

۳ رابل ونسته - شعری

٧ - بولوگ مدورمیتات کے اندر بستے ہیں - ابو منینہ

٥- جومكة سے اتنے فاصلر بردہا ہوكہ وإل يك نماز قصر نہ كى جائے اسے حاضرى

المسجد الحدام" شماركيا جامع كار شافعي

### يت كريميسه:

علاد نے ان آیات سے متعدد احکام کا استخراج کیاہے - الغراد نے اس آیت کے بن الفاظ کی تشریح ، بم فے ان پرخط کھینچ دیاہے -

الغرّاد كيتے ہيں :

تنالبه اب دیکم ورماحکم سے مرادید است ترمرغ کے انڈے ، بیچے اور دیگر حبنگلی جانور۔ نجسزار مثل ما قتل من النعبم بیسکم بیہ ذوا عدل منکم ۔

مطلب یہ ہے کہ کسی محم کو یہ یاد نہ رہے کہ وہ احزام سے سے اور شکار مار لے تو دو معتمد علیہ ٹالٹ اس سے بچھیں :

كمياس سيقبل بهي تم في حالت احرام مين شكاركميا ب

اگروه ا ثبات میں جواب دے تو حکمین اس کے متعلق کوئی فیصلہ صاور مذکریں ۔ اسکین اگر

ده است قبل شکاد کرنے سے انکار کرے تو اگر شکار کی تیمت بکری تک کی تیمت کے ہل ہو تو اُسے یکم ویا جائے کہ جائور کی مقدار دیا جائے کع جائور کی مقدار میں جائر اون طور گائے یا بکری کی قربا فی کرے دلیکن شکار اگر قربا فی کے جائور کی مقدار یا قیمت سے اندازہ سے حجوثا ہو توجوم کو جا ہیئے کہ اس کی تیمت سے اندازہ سے مطابق عزبار وحساکین کو کھانا کھلائے ، توہر نصف صاع سے بد ہے ایک روزہ رکھے۔

مجم پر حزاد کا حکم کب نسکایا جائے گا ، فقہام کی اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل آراد ہیں ؛ ا - عمد ، خطا اور نسبیان مرحالت میں شکار کی جزاداس کے ذمہ حزوری ہوگی۔

ابن عباس ، عمر، عطاء الحسن ، ابراسيم النخعي اور زمري .

٧ - خطاواورنسيان كى حافت مين اس برحبراء واجب نهين - طبرى ، احمد بن حنبل -

الفرّاد نے دوسری رائے کو تمرجیعے دی ہے۔

فائدة : بعض على مكانيال بهكر بار وكر شكار كرنے والے بركوئى كفاره نہيں -

ابن عباس، امحس ، ابراہم ، معاہد ا درسر کیے کی یہی لائے ہے۔

مگرلعض كاخيال بى كدودىرى مرتب شكار كرقى ياتىبرى مرتب ،كفاره دينا بى بوكا-

ا مام مالک ا ورسعید بن جبیر-

حقوق الله معنعلق آیات، ان برالفراد اوردیگرعلمادی آراد کا سلختم بوا - آئنده صفحات بس حقوق العباد سے متعلق آیات اور ان برالفراد کی اسجاٹ بیش کی جائیں گی- ان شاء الله -



انهانبل

# الصومندى ملم قومتن كارتفامين

# سرسيدا جمرخال كاحصيه

عنيظ ملك \_\_\_\_\_ سترجّع : شاه محص الحق فاروقى » قانونے کے بالاد ستھے: ایک عیر مانبدارا ور مرتر قانون کی صرورت کے متعلق سرسیّد خاوہ جہوریت کے باسے بیں ان کے تقسور کی کلیرہے ۔ وہ برطانوی ا دِثَامِست کورڈ کرتے ن ی غیرمانداری اور مالادستی سے سلسلہ میں سرطانبہ کا حورویّے نخا سے وہ ایک مہذب غط وج سمجنة نفر مركيدكن بيرك بطان عظل آثرلين اورم ندوستان كى ملك ے فالونی حکم ال مہیں وان کی خواہش قالون مہیں منبتی اور وہ اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے سے ، بندوستنان کے والسُرائے ملک وکٹوریے کے مقابد میں ملکہ کے وزراء اور برطانوی پالیمان المن دیاده حواب ده بن سرت بدمزید کنے بن کر مندوستان کے وائسرائے بھی اپن ، بن فالذن مع إبندي اور مرطالؤى كابين اور يادليان الهن واليس المسكن - وواكروه نگزی طرح کسی بدعنوانی کے مرتکب ہوں نواپنی تنقیدی آ واز ببندکرنے میں مرالما نوی عوام ، سے زبارہ تیز ہیں " میں شنگر کے خلات برطانوی بارلیان میں مقدم جلا اوراس کی ضوات سوقت تك مذكى كئ حب تك إس كى د ماينت برس شك وسشب كم بادل چيد شاه محكة . رقانون کاجہ بایں ولحاظ انگریز کرتے تھے اس کا مقابلہ مغل بادشاہوں سے کرتے مہوئے نے کہا بسمغل بادشاہ مطلق العنان ہونانھا۔ اس کی مرصی قانون بن ماتی تھی اوروہ کسی خجراب دہ نہ تھا۔ مغلوں کے دُورمیں ہندوستان میں کوئی پارلیمنٹ نمنی. اگرمپ درباردوزان ہاں وزراء اورامراء بادشاہ ک مرحنی کے مطابق اینے مستوروں کوڈھالنے میں ایک دوسرے

برمغلوں سے پہلے متزیعت کا لحاظ کیا ما آمتھا لیکن اکبر وا ۵۵ آدا ۱۲۰۵ء) کے زمان سسے یب (۱۲۵۹ آذا ۱۲۰۷ء) کے زمان تک علماء مے حق کوسلب کر لیا گیا تھا۔ قول اور فعل دونوں

العماتية: ث

یں مغل بادشاہ قانون اورانصاف سے اعراص برت سکنا تھا۔ اس کی مرصی سے بھالنی دی جاسکتی تھی اور مجرم کے بیوی بجیّ کو کوند کی علام بنایا جاسکتا تھا۔ امراء کاکوئی الیاموروثی سلسلہ موجود نہ تھاجو بادشاہ کی دیا۔ دنیوں کے خلاف احتجاج کرسکتا ۔ سرسیّدنے کہاکہ" برطانوی میکومت بھی استبدادی مکومت ہے لیکن پورپ اوراید نیا دونوں ہی جبکہوں کے عوام کے لئے قانون کی میکرانی اس کا نصدب العیبن ہے " احفوں لیکن پورپ اوراید نیا دونوں ہی جبکہوں کے عوام کے لئے قانون کی میکرانی اس کا نصدب العیبن ہے " احفوں نے اپنے ہم وطنوں کو مبادکہا و دی کہ امہیں ایک ذمہ دار اور قانونی حکومت کے زیرسا یہ رہنے کی عزت ماصل ہے " وی

ا مب د بین اور دنیوی امور مین نفرانی: آگرچه سرستیدنے منز بعیت کی بالا دستی بر کھی كوئى سند بالمام بهني كما أمام وه مدم وادرسياسى امورمي فرق كرنے كى تلفنين كرنے نتھ . ايھوں نے کہا" گورنمنط کا فرص بہ ہے کہ جن اوگوں بروہ حکومت کرتی ہے ان کے حقوق کی ، خواہ وہ حقوق مال وجائيداد سے متعلق ہوں خواہ كسب بينني ومعان سے خواہ آزادى مذہب و آزادى رائے اور آزادى ڈندگی سے، ان کی محافظ ہو۔ وہ ان ہیں سے کسی چیز کو حکومت کی طاقت سے کمزود مہونے دے ۔غیر مستخق طاقت ورمتنهری سے سنحق کم ورمتنبری کی حفاظت کرے - مرشخص اپنی ملکیت سے اپنے مہزسے بورا لورامتمتع ہو" انصوں نے کہا" کس گورنمنے کا مہذب ہونا یہ ہے کہ مرشخف ادن اسے اعلیٰ تک بہاں تک کنودگورنمنی بی ان نوانین کے تالع ہو۔ اور وہ قانون البیے ہوں کرتمام رعایا کے حقوق اس کی رُوسے مساوی ہوں " سرستیدنے ہرمعاصرسلم ریاست پرالزام تکاباکروہ دسنی اوردنیوی دونوں كامون مي لينتي بإبندومجبوران احكام كالمجبى ع جن كواس نے ذہب احكام تسليم كردها ہے. اس کا بیعفنیده میوناید کرکوئی دنبوی کا بھی بغیرہ نہیںسندیا بدوں مذمہی احازت کے بہیں کیا جاسکتا ادر حس طرلفیند میرکوئی دنیوی کام پہلے ہو جیکا ہے اس سے مختلف طرلفیہ بیرکوئی دنیوی کام بھی بہنی ہوسکا سرستبد كاخيال نفاكرمسلان ملكون كانظام ميل مذبب مضحك خيز حد كمخل مؤنام . كيا مذمبي نقطئه نظر سعرسيا ميون كوتنگ وحست وردى بينانا درست م مياكياوه بري الودر بندوق استعال كرسكت بي وكبا مدم بريس سفر كرن ك احازت دنيا م و العنول نه كهاكر ب سارے مسائل مسلمان ذمبنوں کومریشیان کر رہے ہیں . سرستید کی دائے میں مذمہب اور دیاست کوطادیے ک وج سے عثمانی سلطنت میں عزمسلم فوموں کے درمیان سیاسی بے چینی اور لغاوت کی فضا بدا

بوگئی تقی ایضوں نے کہاکہ دینی یا فرمبی معاملات کا د نبوی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہوسکاً ایک سیا فرمب بنیادی باتوں کو بیان کر دیتا ہے جو زیادہ تراخلاق پرانٹرا نداز ہوتی ہیں ۔ آگرج وہ افلاق د نبوی ہی کیوں نہ ہوں - اس میں کوئی شند بہنیں کراسلام بھی جولقیناً آ یک سجت امنیں اصولوں برمبنی ہے اور ہما رے رسول مقبول صلی الشعلیہ وسلم کا یہ تنول کہ ما آنا کے من امر دینک مفندہ وہ من امر دینک مفندہ وہ من امر دینک مفندہ وہ سے اختیار کرلو مان خانت ہوا۔

اور صب سے روکا جائے اس سے باز رمو و مان خانت ہوا۔

اس پردلیل کائل ہے۔ سرسیّد کاخیال تفاکہ مذہب اور دیاست کی تفزیق کے اس اصول ببد
خلفاء ادلیبہ کے زمانہ تک عمل ہوالیکن بعد کے مسلمانوں نے دفتہ اسے ترک کر دیا حس سے خود
اکھیں کو نقصان ہوا۔ سرسیّد نے ان کطر مذہبی لوگوں پر تنقید کی جو ذندگی کے تمام معاملات کو مذہب
کی روشنی میں دیجھتے ہنے۔ اسی دمجان نے جارفعنہی مدارس پیدا کئے جن کے نبھیلے اب عام المسلمین کے
نزدیک المل شریعیت کی حینیّت رکھتے ہیں۔ سرسیّد کے خیال میں اس فقہی ارتفاء سے کچولف المائی نزدیک المل شریعیت کی حیثیّت سیاسید میں چارسنگین مسائل پیدا ہوگئے :- دا )
''وگوں کے ذہبوں میں یہ فلط مسئلہ جم گیا کہ مذہب اسلام تمام وزیوی امور سے بھی منعلق ہے۔
''وگوں کے ذہبوں میں یہ فلط مسئلہ جم گیا کہ مذہب اسلام تمام وزیوی امور سے بھی منعلق ہے۔
در بی علماء نے لینے احتہاد و قیاس سے بلی ظ حالات وقت اور عادست اہل زمان و رواج ملک
فرار دیئی تھے وہ مذہب اسلام کے مسئل فرار یا گئے۔ دس ) اب ان مسائل کے برخلاف عل کرنا نہ ب

سرسیّدکے نظریہ کے مطابی چؤنکہ خلافت ایک موروثی بادشاہت میں تندیل ہوگئ لہذامسلمان میکومننوں نے اسلامی قانون کی بابندی ترک کردی ۔ سرسیّد کے خیال میں دنیوی معاملات میں مذہب کا مزورت سے زیادہ دخل مسلمانوں کی قومی ترقی میں کی کا ایک مہت برط اسبب ہے۔

ان اجذاء کودریافت کرنے کے لئے جو ترقی سے منعلق ہیں سرسیّد نے دوسری تہذیوں کی آریخ کا بھی سخرے کیا حس سے اتھیں لفتین ہوگیاکہ نرقی کے مختلف طرلقیوں میں سب سے زیادہ آئم وہ ذاتی کوشش ہوتی ہے جو سرکاری ملافلت، دوسری تہذیبوں سے مقابلہ یا تہذیب سے دوسرے عنامر کے نفوذ کے بغیر محصن قومی محبیّت کے مذب سے کی جاتی ہے۔"

ره) نظه رئیرارتفشاء

چونک سترسید فرداردن کی نزول انسان کی انتاعت کے کچھ ہی سال بعد لیورپ کاسفر کیا مقالہذا بہ نظریدان کے علم میں صرور آیا ہوگا کہ حیات کی منفصل شکلیں نبیتاً بہا ندہ ہوتی ہیں اور محنقت انواع کے در میان میں جول ارتفاع ہیں معاون ہوتا ہے۔ سرسید فے بھی اس نظر سے کوابنالیا اور یہ ہرکہ ہرایک خوم کی شاکستنگ کے واسط دوسری قوم کے باہم اس کی مدورفت نہایت مزوری ہے اعول ارتفاء کو انقانی ارتفاء کی عارت کا سنگ بنیاد ہن گیا۔ اس سے انہیں اس بلت کا منطقی جواز ملا کہ وہ مسلمانوں کوان مغربی خصوصیات کے اپنا نے برآ مادہ کریں جو ان کے قوم ارتفاء کی دفار کو اور تیز کر دیں۔ سرسید کو لقین تھا کہ ماخوذ ما دی اوصاف عیزوں سے لی مانے والی مادی خصوصیات اور سیاسی و ثقافتی اقدار کو بحس وخوبی تہذیب بیرصفم کر دینے جانے والی مادی خصوصیات اور سیاسی و ثقافتی اقدار کو بحس وخوبی تہذیب بیرصفم کر دینے کی ذمہ داری حکومت کی ہنیں بلکہ غیر سرکاری انجنوں کی ہے۔ سے

سرستید کی رائے یہ مہنی ہے کہ سائنسی اکیا دات اور تخریکی علوم انسان کے ذہن سے خود بخود اور بے ساخنہ ابلنے ہیں ۔ وہ کہتے ہیں کرمسلما نوں کا اندھا دھند تعصدب امہیں (مغربی) علم وفن اور مہز حاصل کرنے سے روک رہاہے اور :۔

ب کھلاہے ؟ نرگس کیا دکھتی ہے اور انگور کی ناک کیا تاکی ہے ؟ تعصیب سب سے مرا رجب تك وه مهني جاناكون مهزوكمال اس مين منين آنا . . . " عظم منتهد کر" سوملیز لین انگریزی لفظی جومشن بے سوس یا سوئٹیں سے جس کے ي باسترك اوراصل مين مرافظ مشتق مواتفا كوس سعص معنى مي مجمع باأنفاقك اشتیات کی بہ ہے کہ منہوں کی بنیا دانداء اس طرح برقائم ہوئ کرمبہت سے آدمیوں نے اليے عبد و ميان سے ساتھ مل جل كرر شا اختبار كيا حوان كے باہم خود كخود اس نظر سے كهان كي ما مشندوں كے وہ فندرتى اور ما مى حقىوق محقوظ رہى حوان كى حان و ت اور ذاتى آندادى سے منعلق تھے۔ سومليز ليش ليعن شاكنتگى كے لغظ كوعام اصطلاح سمبنا جامعي حب سے اعلی ترفی یافت، اور شائست نوموں کی حالت ان نوموں کے مقابلیں ضع وشق سجها مأنا ہے سمجھ میں آسکے بس اس معنی کے اعتبار سے ہم لوری کی اعلی تعوی اورنزبت بافنة كجفي ورجينيون اوزناناريون كواس سهكم شائسن خيال كرتفهن اور مریج کے اصلی بات ندوں اور آسط بلیا والوں کو نہایت کم شاکست جانتے ہن گا کے لفظ کی اس تمہدکے بعدسرستبرنے ان فدرتی ، ملکی اور مذہبی اسباب میں سے بانخ ى بع حوانسانى تدن كى نرقى عدافق با مخالف س

کی ہے جوانسائی مدن فی مرق لے موافق ہا کاف ہیں ،

رفت اساب ، سرت کہتے ہیں کہ بادی النظر میں بلات بالسامعلوم ہوتا ہے کہ جن

در فی اساب ، سرت کہتے ہیں کہ بادی النظر میں بلات بالسامعلوم ہوتا ہے کہ جن

در میں کھانے ہینے کی بہت سی چیز ہیں خود رومیت آتی ہیں وہاں مہت لوگ آباد ہوجاتے ہیں

می درج کی شائٹ نگی عاصل کرنے کے واسط بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں ، میکر حفیقت میں

امہیں ہے ۔ دیکھو جو بی ایشیا اور وہ جزیرے کیسے ذرخیز ہیں جن میں آفناب کی حدّت صد

امہیں ہے ۔ دیکھو جو بی ایشیا اور وہ جزیرے کیسے ذرخیز ہیں جن میں آفناب کی حدّت صد

ام ہوتی ہے میکر اوصف الیسی قدرتی بخت شوں کے کا بلی اور جہالت یا ورجورو سے مہت سی نظیری

ار ہے ۔ جنا نجہ افرادی اور جو بی امریکی میں اس امرکی تقدر ہی تو اسط مہت سی نظیری

ی " کے ان میں شاگ تگی کیوں نہیں پیدا ہوئی ؟ امہیں کڑت سے مردیات زندگی میسٹر

ی وہ لیسے ہوگئے " جیسے وہ جانور ہی یا خود رو نیانات یا جیسے وہ جنگلی درخت ہیں جوخود

تے ہیں اور خشک ہوجاتے ہیں " سرسید مزید کھتے ہیں" البت دریائے بنل کی می اوجود کیے۔

تے ہیں اور خشک ہوجاتے ہیں " سرسید مزید کھتے ہیں" البت دریائے بنل کی می اوجود کیے۔

زرخبزے مگراس نےمصر لویں کے درباری شان وشوکت اورجاہ وحشمت بھی خوب دیکھی ہے اور البي مسولوسيما يعنى شام ك مبدالون كى كيفيت محدان مي فرات ودجله ساب بإشى موتى ب ككن كسى زماني من وه برى سلطننون كراكز تفيها ورامهني مين شهر مابل اور نبينوا اور بإسراوا فع تقر علی ہذا القیاس دریائے گنگ کے ذرخیز میدالوں میں ہندوستانی فن کاری کو شہرت دوام بخشنے والے شاہ کا وجودس آئے. ان مثالوں سے الفوں نے نیننچہ اخذ کیا کہ" کسی ملک کی زرجبزی اگراس کے نمدن ونہزیب كوتر قى دينے كے لئے كوئى لاز مى سبب منبى تواس ترقى كى راہ بيں مزاتم بھى منبى بىي "كى ٧ - مختلف اقوام كے درمياف باہمي ميك جوك: حن قوموں كے درميان قدرتى ركاوش عائل ہوں وہ ماہم مل علی نہیں سکتیں اورا فرلفتہ کے باشندوں کی طرح وہ سفر کے فوائد سے محروم ہو حانی میں - ابہنیں نہ نوعلم وعفل کی روشنی حاصل مونی ہے اور نہی وہ نے نعے طریقے سیکھنے ہیں . سرسید كيت بي البي قوم محدود نرفى براكنفاء كرليني بي اس كى زيده مثال تبت ، معبولان اوركوه الماسك باشندے اور افرلفنے اور امریکی کے نیم وحشی قبائل ہیں " نہذیب ومتدن کی نزفی کے لیے مادی اور روحانی الله كالفود صرورى مهم وه كني مي " بحر قلزم ك كارون، بوناني عز ائر اور فسطنطنيه مين تمدن كي زقي كابنيادى سبب وبال ك آباديون كابالهم ميل جول جد اسى طرح لورب البنيا اورا فرلفينه كى نهذب كو تز فی کفت بیان افوام کے ایک دوسرے سے میل حول نے مطری مدددی " آخر میں مرسید کہتے ہیں کہ بورب كے اعلی تمدن وتهزب كاسبب يور بي درياؤں اورخصوصاً دريائے راس اور دريائے ابلب میں شنی رانی ہے۔ ابور یی افوام ایک دوسرے سے صرف ما دی اشباء کی تجارت ہی مہنی کرنتی ملک اسس کے ساتھ ایک دوسرے سے خیالات، وصنع واطوار اورنی نئ بانوں کا انٹریھی ایک ملک سے دوسرے ملك بين مينجنايه -

سرسیدکولفین نفاک جونوس جها دران بین بمقالم دیگر اقوام مندن و متهذب کو فتول کرنے اور لین نفاک جونوس جها دران بین بمقالم دیگر اقوام مندن و متهذب کو فتول کرنے اور لین ان کے ختریم اور لین ان کے ختریم مالت میں بڑے بہوئے نفے نقافنی باشندوں نے لینے اپنے عہد میں ان لوگوں کے لئے جو استبنا این قدیم حالت میں بڑے بہوئے نفے نقافنی نندیلی کے لئے محرکات فراہم کرمے تہذیب بھیلانے کا فرض اداکیا موجودہ دور میں انگریز ، کا لینڈ کے باشندے ، فرانسی اور امریکی وہی کروار اداکر رہے ہیں بھتے

فنهذيب كارتفاء كم مختلف مارج كى طرف اشاره كرنے ہوئے سرسيدنے انتشار كم اشرات إسلمانون سيسب ساول ترقى علوم كى بنياد حصرت الويكر صداقي رصى السُّعند (٢٩ رارج رمارج ساسه مر نے رکھی چنہوں نے زبیر بن مات کوندوین فرآن کے لئے منعین کیا ان سے ت ترقی کا دوسرا مرحله اس وقت آیا جب دوسری صدی بجری (نویس صدی عیسوی) بیمسلمان يب جع منا شروع كير. اس بات مي الحقاف ب كرسب سے اوّل كس نے اس كام كوشروع اسی زمانه میں سفیان بن عینیہ اور مالک س الس کی تصنیفات مدسنے میں اور عبدالسّرب وہب معرس اورمعمر اورعبدالرزاق كى تصانيف بمن مين اورسفيان تورى اورمحدين ففنيل بن وت مي اور جماد بن سلمه اورروح بن عباده كي بصره مي اور بهشيم واسط ا در عبدالله بن فاسان میں شائع ہوسی کے بہتلانے کی مزورت مہیں ہے کہ دومری مسدی ہجری کے م حکومت ہلال زرخیر کے پورے علاقت میں برّصغیر ماک وہندیں اوراسپین میں ہیلیگی ی محرکات وافکار کے باہم تبادلہ کے مواقع فراہم کررہی تنی -ی دفعہ (سرستبرکے اصل معنمون کے مطابق چوتھی دفعہ ) انوں کے علوم کی ترقی خلفاء عباسیہ، إرون الرشيد (٩٨٥ء منا ٨٠٨ع) اور المامون ۴۸۲۴ کے عہد میں ہوئی حب ایزما نبوں کے علوم ایزمانی ندبان سے عربی میں نرجمہ ہوکر ب رائج موئے سے اسبداری کے بعد حوزیادہ نرخارجی انٹرات ، لینی کسی صدیک ترصغیر إورشام اورم بي مديك لويان كانتجه تقد . فارسي ،سنسكرت ، سرياني اور لوناني سع عربي

ے ترجے وئے . یہ صحیح ہے کا ال مترجمین کی طری تعداد عیسائی ، یہودی اورایرانی اور کھے كه رمين ولا تقع ان ميس سعمبرين مترجم حنين بن اسحاق (٣١ - ٢٨٠٩) كو جوالحيره طوری عبیا تی تھا،اس ک منزجے کا بوں کے ہم وزن سوناالعام میں دیاگیا اسے المانوں کے ماتھوں بلال ذرخیزی فنخ رساتوس صدی عبسوی ) کے وقت یونان کا علمی سرمایہ مے دارالحکومت الرحا، بت پرمت تنامیوں مے دارالحکومت حران، یونان کی ایک مرانی. انطاكي ادرمغرى اورمشق تهذيون كعمركذاسكندرييس مجع تفادان شرول كحيثيت مركزون كى تفي جها سعمسلم تقانت بير ايزاني محركات كاالعكاس مورم تفاع مامون كے عهد

میں بیزانی انٹرات ابنے اوج برپہنچ کے اس خلیف کا فلسفیانہ رجمان آخر کارلبغداد کے مشہور سبیت الحکمتہ کے قیام پر (۶۸۳۰) میں منبتے ہوا جو سکیے وقت ایک کتاب خامہ بھی تھا ، ایک اکا دمی میں اورا کیہ دار الرح جسر بھی ۔

یونانی اورایرانی دونوں تہذیوں کا ہم خصوصیات کو اپنانے میں اسلام کومستندمورخوں کے خیال کے مطابق حبنو بی بورب اورمشرق وسطی کو طلانے والی ثقافتی وحدت ہیں ایک اہم مقام حاصل حیا کہ یہ نقافت ایک ہی دھارے سے سیراب ہونی عتی بمیں اس دھارے کے سرحیٹے قدیم مصر، با بل فنیشیا اور جنو بی فلسطین میں منظ اور اب بیلے کروہ یونا فی علوم کی شکل میں مشرق کی طوف بہر دہا تھا بعد میں اندنس (نویں صدی عیسوی) میں عربوں نے اس تقافتی دھارے کا من میر لورب کی طرف موڑ دیا اور برعمل یورب کی نشاہ تناین میں معاون ہوا ہیں کا من میر لورب کی طرف موڑ دیا اور برعمل یورب کی نشاہ تناین میں معاون ہوا ہیں کے

اس ذاتی تو ہین کی طرف بلکاسا اشارہ کرتے ہوئے جومتشدہ علماء کے ہاتھوں سرسید کو استفافی بڑی بھی اسفوں نے کہاکہ" اوّل اوّل ان ( ایوانی ) علوم کے بڑھنے والوں برجی کو وار تلاد کے فقوے ہوئے مگر بند روز لبدر بہی علوم مدار نفنیلت و کمال قرار بائے "اس کے لبدر سلمانوں کے علیم کن ترقی اس و ذنت ہوئی جب "مسلمان عالموں نے معقول ومنعول کی تطبیق کو ایک امرالانی اور صوری مجہا اور لیمین کی کر بخیر اس کے انسان کا ایمان کا کل بہتر ہو سکتا "مرسید نے اس سلسلمی الم غزالی رحمت الله علیہ الله میں تاریخی کی متاب اور ای خوالی رحمت الله علیہ الله میں تو کو ہوئے اور ان کی کتاب کے حال دینے کے استنہا در کئے گئے مگر آخر علوم الله میں نشاہ ولی انٹر اللی کی نسبت کم کتا ہیں اس فن میں تصنیعت ہوئی مگر اخر زمانہ میں شاہ ولی انٹر صاحب ساتھ اسلام ان کا لفت ہوا اور ان کی کتاب کو عالم اسلام نے تسلیم کیا ۔" مرسید کی متاب کو میں مرسید کی ہوئے اور اور ان کی کتاب کو مین مگر اخر زمانہ میں شاہ ولی انٹر صاحب ساتھ اسلام ان کا لفت ہوئی درحقیقت نہائی تعمور ہوئے اور جیت انٹر المیا الم خوالی اس طرف متوجہ ہوئے اور جیت انٹر المیا الم کا خوالی اس طرف متوجہ ہوئے اور جیت انٹر المیا الم کو میں تھونے کے استر الله کا میں تعمور کے درمقیقت نہائی تعمور کے مسالم کے نفلق کے درمقیقت نہائی تعمور کے درمیان تعلقات کے اصاح کی مردیت کو ذور وار طراحت سے پیش کیا ۔ انگریزوں کے درمیان تعلقات کے اصاح کی صرورت کو ذور وار طراحت ہے بہت کیا ۔ ان کو اسلام کی انگریزوں کے درمیان تعلقات کے اصاح کی صرورت کو ذور وار طراحت ہے بھیش کیا ۔

س انداخ کے جمبہ نسلوں میں شائستگی قبول کرنے کے صلاحیتی، تمام تومی ترق کے در آن اور معاشر آن اسباب سے متم تع ہونے کی سکیاں صلاحیتیں بہیں رکھتیں، بعبف تو میں ان کی میں دوسر وں سے بر تر ہوتی ہیں۔ سرسید اپنے اس وعویٰ کے تبوت میں سائسنی معلومات وغیرہ سے مول کے در این مسلوم ہوتے ہیں۔ سرسید اپنے اس وعویٰ کے تبوت میں سائسنی معلومات وغیرہ سے مول کے در این مسلوم ہور کے دیسے ہیں کہ منگول نسل اور کالے واور اسی نزولی ترتیب موہ ایک ووسرے سے بر تر ہیں۔ سرسید کہتے ہیں کہ تمام دوئے زمین کے باشندوں کی ترقی کا در ایس موٹ تین اسم لسلوم ہیں جو ابتدا میں مندوستان اور کوہ قاف کے رہنے والے در ایس موٹ سفید رنگ کی نسل کے آدمی ہیں جو ابتدا میں مندوستان اور کوہ قاف کے رہنے والے مقال اور فیالیا الیا معلوم ہوتا ہے کرفاص ان مغربی قوموں کو جیسے کہ ایران اور شام اور کا الڑیا اور مصر ذریعے سے اور فیات کی تاریکی دور ہوئی ہے ، خاص وسط مہندوستان سے ہی بہنی ہیں۔ گوری ذریعے سے عام جہالت کی تاریکی دور ہوئی ہے ، خاص وسط مہندوستان سے ہی بہنی ہیں۔ گوری نسل سے سرستید کی مراد اور برب ، استھو بیا ، شال افراہتے اور سامیوں کی محقون نسلیں ہیں۔

مزید وضاحت کرنے ہوئے مرسید کہتے ہیں اگر ذہین مورخوں نے اس بات کے نابت کرنے میں کوشش کی ہیں کہ جبیدی کہ بیس کوشش کی ہیں کہ جبیدی کہ انسان کی اور نسلوں میں ہے ۔۔۔۔ مگرجب ان مورخوں سے یہ بات دریا فٹ کی جاتی ہے کہ کا لے انسان کی اور نسلوں میں ہے ۔۔۔ مگرجب ان مورخوں سے یہ بات دریا فٹ کی جاتی ہے کہ کا لے دیک والے عقل و دانائی ہیں کس وجسے بہ نسبت ان کے رکورے دیک والوں کے کم ہیں تو وہ کچھ مہنی بین کر سکتے۔ اب تک یہ بات و توع میں بہیں آئی کہ اس قوم (حبشی) میں کسی نے بھی کسی ہے کہ کہ کہ کہ مہنی نو وہ کچھ مہنی بیان کر سکتے۔ اب تک یہ بات وانش مذک اور ذہات کی ظہور میں آئی ہو ۔۔۔ بہ الف افراقی کی کھین کی ہویا اس سے کوئی بات وانش مذک اور ذہات کی ظہور میں آئی ہو ۔۔۔ بہ اور ان مقابات ہیں جو مثر دار درختوں سے مہایت آباد ہیں ۔۔۔ وران مقابات ہیں آمدور فت مربی ہے ہیں کہ ذرفیت کا تھیل مہیں کی درخت کا تھیل مہیں کی جاتی افوام افراقیہ کی عدید ترقی و مہنی تھی والوں کے سرباندھتے ہیں۔ منگولی نسل کا مقابل سفید فام اور ناکہ ناک کا مربر مرسید یورب والوں کے سرباندھتے ہیں۔ منگولی نسل کا مقابل سفید فام اور سے کم ہیں کالوں سے کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کمنگولیوں کی صلاحیتیں کالوں سے ذیادہ مگر گوروں سے کم ہیں

اورمنگولی نسل میں سب سے زیادہ تنائستہ طبقہ چینیوں کا ہے . سرستد کا خیال ہے کہ چینیوں کو اپنی مائسنی ایجادات مثلاً بارود، کا غذ، حجالیے کی صنعت اور تمام جونی الیشیا بیاں تک کہ بیر واور یکسیکو کی ولا بیوں میں مادی اور دومانی رسم ورواج گی اتناءت بر فحر کاحق حاصل ہے " سرستید نے چینیوں کے نوال کا سبب ان کی تہذیب کی خشونت وسختی اور ان کی زبان کے رسم الحفظ کو قراد دیا ہے تاہم سرسید کاخیال ہے گاب چینیوں کے تعصبات اس قدر کم ہوگئے ہیں کہ وہ ملک یورپ بیس آنے مائے گئے ہیں اس وج سے امید موسکتی ہے کہ شامد ان کی شائنگی کو آئدہ کھے ترتی ہو جائے۔

سرسید کے نزدیک بن پرستی انسان کی طاش مذہب کا ایک طول طویل قصدہ جو شاعری اور غزلوں سے بھرا ہوا ہے . . . ، اس مذہب کی بدولت الیسی تون ماصل ہوئی حس کے ذرایعہ سے وہ عمدہ فنون ایجاد کئے گئے جس کے سبب سے مصر اور کا لڑیا اور ایونان اور الملی کو نہایت ذیب و زمینت ماصل ہو گ " سے

اگر بره مت جدیا منظم فرم ب بھی جس کے پاس ایک کمل صالط بر اظلاق موجود ہے۔ خالق بی مشبت ایمان مہنی مکھتانو بھر گویاوہ دوح انسانی کو ایک امبری ماری میں مسلکنے کے لیے جھبوٹ دیا ہے ، اسی وج سے سرستید کا خیال ہے کہ بره مت کے ملکوں میں نتائت ملکی نزی نیریز مہوئی الفیس ایقین کا محمون خوار کیا افران انسانی ذمین کے ناد کی گوشوں کو مؤرکر تا اور ترق کی داہ مجواد کرتا ہے ،

سرسید کہتے ہیں کہ عیسانی خرمیب کے اصول میں سادگی وا تکسارے مگر اس کے ظہور کے بعد لوگوں کے دلوں میں اس مذمیب کے سب سے شان و شوکت کا برطا شوق پیدا ہوا۔ یہاں تک کراس کی پرست کے ادکان میں بہت کجے فور مون ہوگیا جیا گئے اس شوق کے لورا کرنے میں بہت کجے فور مون ہوتا تھا " ایک ساوی مذمیب کے اس دمیوی الفتام کے باوجود زوال پذیر رومی تہذیب پر عیسائیت کے عوبی اثرات فاص صحت بخش تھے مرسی کہتے ہیں کہ فدم ب اسلام کی نسبت اگرج بہت لوگ شاک ساک می افرات کا دھب لگانے ہیں گر ہمارے نز دیک یہ بات فلط ہے " مرسید اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ " بیغیر فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فنون لطیف مثلاً سنگ تراشی اور تصوری کے جاری کرنے کی تا ایک مہیں کہ دکھیے تا ہو ہوں میں کر کیونکہ ان کو یہ خیال تھا کہ آگر اہل عوب کی طبیعتیں اس طرف ماکل ہوئی تو ب سبب اس کے کہوں کہنے نظر میں مرتب کے اس برسید کی نظر میں مرتب کے تا اور قاربازی کی مماف ت ہے حین فدر فائدہ شاک ترکی کو بہنے یا یا سے سراب خوری بلریم کم مسلی اور حضور آگرم صلی اللہ علیہ کومی نظر بوئی تو ب سبب اس کے سراب خوری بلریم کم مسلی اور تا گوری کی مماف ت ہے حین فدر فائدہ شاک ترکی کو بہنے یا یا سرم معمول سے سراب خوری بلریم کم مسلی اور کی مواف کی تا بیکر نہ ہوئے تھیں " اس معمول سے نظر اب خوری بریم بیا تھیں کہ تا کہ تا میں مرسید اسلام کے اصولوں کو شاک تنگی کی ترقی ہیں محمولی ہیں ہوئی تھیں"۔ اس معمول سے استشام کے ساتھ سرم بیدا کھا کہ کے اصولوں کو شاک تنگی کی ترقی ہیں محمولی ہیں ہوئی تھیں۔ اس معمول سے استشام کے ساتھ سرم بید کھیں اس محمول کو تا کہ تا کہ کا تست کی ترقی ہیں محمولی ہوئی تا کہ کو تھیں ہوئی تھیں۔

۵- شائسنگے پر حکومتوں کا اثر بستائسنگی کی نرقی بین سرستید حکومت مے محدود عمل کے قائل ہیں۔ بنیادی طور پر ترقی الفرادی ہوتی ہے اور اس کا مجوعہ فوی نرقی کی شکل بین ظاہر ہونا ہے۔ ایک طلق العنان حکمران خواہ وہ کریم النفس ہی کیوں نہ ہو، ایک عیرضحت مندسیاس مبیئت کا درجہ دکھتا ہے کیونکہ ایسی سلطنتوں میں جہاں بادشاہ بالکل خود محنآ رہوتا ہے یہ دستور ہے کہ جو کاریکی کوئی عمرہ صفت یا کوئی مہزا کیا دکرے بادشاہ وفت لسے اپنی فات سے منسوب کرتا ہے جہا نی جا ایک مات سے منسوب کرتا ہے جہا نی جا ایک متابع ہوتا ہے ۔

انگلینظ میں سرسید برمعانی اور سیاسی عدم مداخلت کے ان مستند نظر بایت کارنگ چڑھ گیا ، جنہیں آدم اسمنھ نے اپنی کتاب والت اقوام میں مینی کیا تھا ، سربید کے سیاسی باز تنزلق "کے عمل کو سمجنے میں آدم اسمنھ کے نظریہ کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کادل مادکس کے فلسفہ میں معانی جبرکو ہے ، سربید کی نظریں انگلینظ ، فرانس اور امریج مہذب ممالک تھے کیونکہ ان کے شہر اوں نے جبرکو ہے ، سربید کی نظریں انگلینظ ، فرانس اور امریج مہذب ممالک تھے کیونکہ ان کے شہر اوں نے

معاشی اورسیاسی معاطات میں اپنی حکومتوں کو بے اثر اور خیرجا نبدار بنا دیا تھا۔ ایسی محدود ا مكومتين جن برِرَفانوني بإبنديان جوتى بين مذات ِخود شخصي آزادى كى صفانت جوتى بي . سرّ ہیں کا است کی کے مہایت خود محتار ما دشا ہوں کو بھی اس بات کی جرا ت مہیں رہی کہ وہ ان عفل اور ذبات کو اپی بے جاقید سے آزادی من حاصل کرتے دیں ہے اس تول سے پیٹا بت م كررسيّد خوب سوچ مجھ كريّرصغرى مسلمانوں كے اندر عدم مداخلت كے فلسف كے مبلغ بن ا رم اسمته كامعانني فلسفه مين مفرومنات برميني جه. بيلي وه يه فرض كرنا بهم معاش وجودك حيثيت سدانسان كاندر ذاتى نفع كى خوامش بنيادى نفسياتى قوت عمل كادرم ہے . میروه کائنات میں ایک الیے فطری ضالط کا وجود فرض کرتا ہے حس میں ذاتی مفاد کے ا والىقام الفرادى كوشت بسل كرسماجى مبهود بن ماتى بير . اود كيروه ان مفروضات سے يا منيخ زي كرمعاشي قوتوں كے تعامل ميں حكومت كى عاب سے عدم مداخلت بہترين لا كرعمل ہے- ادم ا فلسفدين جو بلے نازك سوالات بي ان بي سے دوكا تعلق محنت اور سرا يركى درسدكے تعين مزدور کے لئے جس قدرطلب بڑھے گی جس کا اطہاد مزدوری کی بڑھتی ہوئی سرحے ہوا ہے. تخوری مدت كمها مردورون كى كاركردگى اوراً خركار مزدورون كى آبادى مراه ما تى بيدا اصول ممیں آدم اسمقدے نظریہ آبادی کی طوف مے ما آ ہے لینی طلب زیادہ ہوگی توقیت ن اور حب فتيت زياده موگ تورسدزياده موگ يك

آدم ہم ہم ہے کہ دسداور طلب کے اصول نے مربید کے نظریہ کو ایک نئی توت نجتی مورید انھوں نے آدیج کے مرب بدرانوں کو کھولا متروع کیا ۔ اگر قومیں ان مادی اور دوحا فی کے نفوذکی وجہ ہے جھیں آذا دانہ مستعار ہے کو اکھوں نے اپنی تھا نت میں نم کو لیا ہو ترق کا تو قانون دسد وطلب کے ذیر انزا وارد اور جماعیں ابنی قومی ترق میں نمایاں مصر لیتی ہیں ۔
کی دوشنی میں مرب بدنے مسلمانوں کی آدیج کی تشریح کرنے کی کوشش کی ۔ ان کا نظریہ تھا کہ دینیات ، فلسفہ اور اوب کی تعلیم برجمی دسداور طلب کے قانون کا نفاذ ہو تاہے ۔ جو کھا اس دوایتی مضامین کی طلب شکل ہی سے بائی ما تی تھی لہذا ایمنوں نے مسلمانوں کو مشری این مقام میں این مقام اور فوق کو انیالیں ۔ مرس تید نے ان علماء کا اینہیں ترک کردیں اور مغربی سائمنی علوم اور فوق کو انیالیں ۔ مرس تید نے ان علماء کو انہیں ترک کردیں اور مغربی سائمنی علوم اور فوق کو انیالیں ۔ مرس تید نے ان علماء کو ان کا سے ان دو ان خوالی کو ان کا دور نوبی کو ان کا تھوں کے ان علماء کو ان کا تو کو ان کا تو کو کو کھوں کو ان کا تو کو کھوں کو ان کا تو کو کھوں کے کھوں کو کھو

بنایا حومغربی تعلیم کے ترک پرنور دیتے ہوئے مسلمانوں کو بیمشورہ دے دہے متے کہ" اگرتم دینی تمدنی نزتی چاہتے ہو تو بیکھے ہٹوا در کچھلے لوگوں سے المواور بیہاں تک بیکھے ہٹو کہ ہٹتے ہٹتے صحاب اور بنی ہزائز ماں سے حاملو" شکے

سرستبدنے کہ کہ ایک کلی قاعدہ ہے جو ہم ایک ذمانہ اور ہم ایک قوم سے سکیاں تعلق رکھتا ہے اور کوئی چرز کمی زمانہ میں اس ہے مستشنی مہیں ہے اور دنہ ہوسکتی ہے اور وہ قاعدہ سے کر جس چرز کی قدر ہونی ہے اس کی بہتات ہوتی ہے جس کو انگریزی میں ڈمانڈ اور سیلائی کے لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے ۔ . . . ورحقیقت سے دولفظ اشیاء مادی اور غیر مادی دونوں سے برابر تعلق رکھتے ہیں ہی جاتا ہے ۔ . . . ورحقیقت سے دولفظ اشیاء مادی اور غیر مادی دونوں سے برابر تعلق رکھتے ہیں ہی اس معاشی انسان کی اسان اس طرح در سداور طلب کے قانون کی ہم گری کو تسلیم کرتے ہیں ۔ اس معاشی انسان کی انسان ان جو با بغر دوایت سے متاز ہوتا ہے ) کی ماہیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں ۔ اس معاشی انسان کی تو تشن کرتا ہے ۔ انسان از جو اپنے سرفایہ سے بیش اور بیش دراصل اس سے کہ دوہ کمانٹی نظام کا مفروصۂ اولیں ایک الیا انسان ہے جو اپنے سرفایہ سے بیش اور بیش منافع حاصل کرنے کی خواہ ش کے تت کام کرتا ہے ۔ اسم تھ کے معاشی انسان کی نظر میں دقم کے سوال منافع حاصل کرنے کی خواہ ش کے تت کام کرتا ہے ۔ اسم تھ کے معاشی انسان کی نظر میں دقم کے سوال کو جو اہمیت ہے وہ تمام دوایتی اقدار اور سیامی جذبات پر معافی ہے ۔ نگھ کو جو اہمیت ہے دہ تمام دوایتی اقدار اور سیامی جذبات پر معافی ہے ۔ نگھ کے دوہ تمام دوایتی اقدار اور سیامی جذبات پر معافی ہے ۔ نگھ کو جو اہمیت ہے دہ تمام دوایتی اقدار اور سیامی جذبات پر معافی ہے ۔ نگھ

معاش السان کے تصوّد کی تقلید میں مرسید مرجے مُیر زود انداز میں کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کھے
کیا جا آ ہے کسی خکسی خوص سے کیا جا آ ہے اور وہ عزض کھی تو اس کام کا معاوصہ حاصل کرنے
کی ہوتی ہے اور کھی کسی امریس کمال حاصل کرنے کی حس کے باعث خود اس کے دل میں ایک تشم
کا فخر پیدا ہو الہ ہے یا اعز از د تقدس پیدا ہونے کی حس کی لوگ قدر کرتے ہیں یا مرف دوسروں کو فائدہ
پہنچانے کی لغیر کسی ذاتی عزص کے یا بہ میت خالص تقرب الی اللہ کے لیس ان ہمام اسساب سے جس
جیز کی قدر کی جاتی ہے اس کی بہتات ہوتی ہے "

اس استدلال کوکام بی لات ہوئے سرستید نے آریخ اسلام بیں اوب ، فغنہ ، دینیات اور فلسفہ کے عوج و زوال کی تنزیج ان الفاظ میں کی ہے۔ مثلاً عوب جا ہلیت بیں ثناء ی کا بہت چرجا بھا ۔ ۔ ۔ ۔ مجد اسلام کا زمانہ آیا اور گذب کی برائی تبلائی اور بتوں کی پرستش اوران کی الہیہ تورین کی جواکی ندلیورہت پرستوں کی نناعری کا تما مانعت ہوئی اور خدانے و زایا :۔

والشعراء ميتبعهم الفساؤن- السمر شرائهم في كل واديه يمون بقولون مالا يفعسلون اله

اسی سدب سے شاعری کی وہ قدر مذربی جوزمانہ جاہلیت میں تھی اور شاعری کو تمزل امام فخ الدین نے تفنیر کریس نہایت عمدہ بات لکھی ہے کہ اسلام کے بعد نمام شاعروں نے کدنہ نفا اور سحائی افتیار کی تھی -

مدین کامعاملہ بھی اس فتم کا ہے۔ سرستید کہتے ہیں سب سے زیادہ مفدس حدیث کا علم ابوسكرام اورحصرت عرص كے وقت ميں توصرين كى روايت كرنے كى ممالعت مفى خودحصرت لوگوں كوحديث كى روايت كرنے سے منع كر ديا تھا · جو لوگ حديث كى روايت كرتے تھے إن كى دراّہ . تقحه ودابن مسعودا ودايودرداء اورا لومسعووا نصارى كوبجرم دواب احاديث فبدكروبا بخاك كنو دحصرت الدِيكِرمُ نے جس قدر حديثني حميع كى تفيى وہ علا دى تفتيں . آگرجہ بير بہني معلوم ہوّياً سعدينوں كى روابت كرنے كاسلىل كى سے شروع ہوا مكراس ميں كھ شك مهن كرحصرت ع مع بعد سروع ہوا موگا . . . . (قدرتی بات تھی کہ) جوصحاب زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے وہ مفدس اوربهت برك حديث عانيغ والدخيال سمئة مبائة تنفرا ورنمام صحامبان كي مهبت تغطيم وتأ تقے صحاب کے معدوداوی تغذان کا بھی اعزاد کھی کم نہ نتھا۔ اس تقدس کوحاصل کرنے کے لئے م توک جھوٹی حدیثیوں کی روابت کرنے ہر مائل ہوئے . حدیث سے روایٹ کرنے والوں کا اعزاز ہ وتت تک بانی را جب کر . . . . علماء محدثین رصنی النّه عنهم احمعین نے بعد نخصیق و تفحص راولیوں مے حال کی تنا ہیں تکھنی شروع کیں . . . . رفتہ رفتہ صحاح سننہ . . . . . مرنب ہوگ رواب كرنے والوں كى كي فدر بنس رہى لينى ان كا فرمانط منبس رام - اب تمام وارومدار علم م كانول برده كا حوسمات كخدام بعيمشه ورمي .... اندام بانواس تنخص تفرص كام اليتفس عرفي ورس كاني وأت اساعك مصنعت تک بینما و با میونگرلعبدگورتیدنهیس رسی.... دس زمانه میرصد إس معسل تعمر ميولي موموديس . . . اس كف كرتخسر كودوع لي جا

ی صحت ثابت ہوتی ہے۔

اسی انداز میں مرسید نے نقد مے عودے و دوال کا بھی تجزیہ کیا ۔ چارفعتی مدارس کے قبیام کی وج سے اجتباد کے دوال کی ابتدا ہوگئی ۔ لوگوں نے آنکھ بند کرکے چارا ماموں کی اقباع شروع کی اور تعلید کی سے اجتباد کے دوال کی ابتدا ہوگئی ۔ اسلامی فلسفہ کی طلب جو سرسید کے بیاب کے مطابق " دراصل لی نابیوں سے جو بت بہست نظے لیا گیا ہے" اس وقت بہت زیادہ تھی حب اس کی قدر کی جاتی تھی لیکن جب علما منطق کی عصب کردہ جیشیت کوختم کردیا تو بھران کی قدر مھی ختم ہوگئی ۔ اس فلسفہ کے مقابل کی محد کے علماء اسلام نے علم کلام ایجاد کیا اور حب اس کا کام ختم ہوگیا تواس کی قدر میں ۔ بھی ختم ہوگی اور جب اس کا کام ختم ہوگیا تواس کی قدر میں ۔

سرسیدنداس بات پرافسوس طاہر کیا کہ بہت سے مدرسے اور مکتنب اب بھی وہی نصاب بڑھارہ ہیں جواس سائنسی دَوری حزوریات کے لئے قطعاً ناکائی ہے " چونکہ ان کا ڈمائڈ مہنی ہے سب کے سب خستہ حالت میں ہیں اور تو کو خود بھی برباد ہوجاتے ہیں . ایک گوہ قلبل مسلمانوں کا ہے جوعلوم ذبان انگریزی کی تحقییل میں مشغول ہے ان پر بے انتہا جبوٹی جھوٹی تھیں مسلمانوں کا ہے جوعلوم ذبان انگریزی کی تحقییل میں مشغول ہے ان پر بے انتہا جبوٹی تھوٹی تھیں کہ میں کہ میں کہ میں کہ می کی کریں جب چیز کا پہلے ذمان بیں ڈمائڈ ہے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں ۔ نامی میں اور بہلوں میں کچے فرق بہنیں ہے ۔ نامی کے اس کو ہم حاصل کرتے ہیں ۔ بس می میں اور بہلوں میں کچے فرق بہنیں ہے ۔ نامی کے

بونکرسرسیّدلین عمر مداخات کے فلسفہ بی مخلص تھے لہذا وہ محف ایک ایسی غیر حاب دار برطانوی حکومت علی ہے تھے جو ہندوؤں اور مسلمانوں سے بے لاک سلوک کرے ۔ ایھوں نے مسلمانوں کی تعلیم، تفافق اور معاشی ترقی کے لئے انگریزوں کی ذاتی مددا ور مهدر دی حاصل کرنے کی کوشش تو کی تعلیم، تفافق اور معاشی ترقی کے لئے انگریزوں کی ذاتی مددا ور مهدر دی حاصل کرنے کی کوشش تو کی لیکن کہی حکومت کی عملی مدور جا ہی ۔ صرف والسُرائے کی فانون سازکونسل میں مسلمانوں کی نمائندگ معاد کی دی مدت سے صمانت طلب کی ۔

#### حواشمص وحواليه جات

المروره بالا" إخيار سائنيشفك سوسائين " على كرط ه ، ۵ رمى ١٨٤٦ صل

لا الفارص ١-١

کے مصنف مذکورہ بالا" مزمہزب ملک اور مذمہ برب گورنمنٹ "مطبوع تہذیب کی دم صنان ۲ دمطابق ۱۸۷۵) ص ۱۹۷۵ مزید بلاقط محو" مقالات مرسید ملکی وسیاسی مضاب محلس ترتی ادب ، ۱۹۹۷ء ، ص ۲- ا

الله الضاً ص ١٠ و مالعد -

ات انتشار کانفورانببوی صدی کے آخری دنوں میں ذیر بجت آیا اگرچہ اب وہ بجث کا محکم انتشار کانفورانببوی صدی کے آخری دنوں میں ذیر بخت آیا اگرچہ اب وہ بجث کا محکم ہوگئ ہے۔ ملافظ ہو کلادک وِسل انسان اور تہذیب (انگریزی) نبویا بک مجاوز میں ۱۲۰ - اور انتظام انتظام انتقام انسان کے میں انسان کا میں اسکومنرس منز ۱۹۲۸ء میں ۱۰۹ - ۱۹ و درالف لنش انسان کا دانگریزی نیویا یک المیلن سنچری کرافش ۱۹۳۹ء میں ۱۲۳

الله سرستيرا حدمان: تعصب مثموله تهزيب يجم شوال ١٢٨٧ه (مطابق ١٨٠٠ع) ص

اخلاتی اوراصلای مضاین ، محوله بالا ، ص ۲ ۵- ۳۵۱

سي مصنف مذكوره بالا، مقالات سرسيد :على وتحقيقى مضامين ، تدوين مولانا محدالما

مجلس ترتی ادب ۱۹۷۲ء ، ص مهم ۳

٣٥ ايفناً ، ص ١٨٣

٣ الفِناً ، ص مهم

م اليضاً ، ص ٣٥٠

وي مرسيدا حدفان - تهذيب ۱۵ر ذيقعده ۸۸ ۱۱ ه (مطابق ۱۸۱۱)؛ مقالات مرم متعلقه سوائح ومير، تدوين مولانا محدالهم ليل، لامور، مجلس ترقى ادب ۱۹۹۲ ، ص

ي الطِناً، ص ١١٢

الك عيدالسلام ندوى" عكماء اسلام". اعظم كرطه، وارالمصنفين ١٩٥٣ ، ص ٥ :

۲۳ طی لیبی اولیری" عرب فکر اور آم برنج بین اس کامقام" (انگریزی) لندن ، رانتگیج ایندکتکن بال ، ۱۹۵۰ عرب ص ۲۹۵

الله العنى نسل عرار عد من مرسيّد عربايات الم مضحك خير معلوم بهوت به لكن ير بات يادركمن عراب العنى نسل عراب المعنون عرب برطانوى استعار ابن طاقت عروج برتما، عاب المعنون عرب برطانوى استعار ابن طاقت عروج برتما، عبد المعنون عرب برطانوى استعار ابن طاقت عروج برتما، عبد المعنون من مستعرات علات بن كياتها، عباب العبي بدار مهن بواتقا اور مراعظم افرية كي وين عمن مستعرات على مستوري تونون مي كش مكن جارى تقى .

یرم بهامشکل میک اس بیان سے ان کا کیا مطلب تھا کو افرات کے ناریک علافوں میں نہذیب گزشتہ سے ناریک علافوں میں نہذیب گزشتہ سے نار بہیں ملتے۔ غالباً اصفوں نے مصر، نوب، حبشہ دا بیھویا ی) اور زمبیا کو افرات سے تو بھر توکسی مراعظم کے افرات سے تاریک علاقوں میں تہذیب گزشتہ کے آثار نہیں ملتے ۔ ایڈریٹر اسلامک اسٹاٹریز ۔ ایڈریٹر اسلامک اسٹاٹریز ۔ ا

الم سرستيرا حدفان على وتحقيقي مضامين المحوله بالاص ١٣٥٠

سي الفِناً، ص ٥١-٣٥١

م ابضاً ، ص ۱۵۲

الله المرورد مينين، "معاشى نظريات كى نارىخ " (انگريزى) نيويارك، أكسفورد يونيورسى

يرلس هم ۱۹ م م ۲۵ - ۵۵

الم منظ" دولت اقوام "( انگریزی) نیوبایک، ریندم اوس ۱۹۳۷ من ۵۰ م

مي سربيدا حرفان، "مذهبي واسلامي معنامين " محوله بالاص ٨٨ - ٢٧٧

ويم الضاً ص ٢٦٠

ه مزید ملاحظه در منیمین محوله بالا ص سم ۱-۳۶

اه قرآن ماک ، الشوري : ۲۲۹

عمر مرستبدا حمد خان ." مذهبي و اسلامي مضامين". محوله بالاص ٢٦٢

موه العِناً، ص ٢٧٩

ع الفِياً، ص مم ٧ - ٢٥٣

\$



و الراشخ عنابيضالله، بي ايج و مي (لندف) سَالِق بِوفْيرولِي، بِجَابِ يوفْ

#### أددوبرع لجص زبان كااثر

الغرض مختلف اقسام کے وہ الفاظ جواردویی مستعل ہیں ان کا شاد کرنانہ تو صروری ہے،

یہ ممکن ۔ لہذا آنا کہنا کا فی ہے کہ اکثر عربی الفاظ لینے اصلی معنوں بیں صحیح طور براستعال

یہ ہیں لکین لعبض الفاظ کے مفاہیم ومعانی میں قدر ہے تغیر آگیا ہے ، مثلاً اردو میں غریب کا

انادار اور مہمی دست کے معنے میں استعال ہوتا ہے ۔ جبکہ عربی بیر بفظ اجنبی اور بردلی کے

ہولا جانا ہے جو اپنے وطن سے دُور ہو ۔ اس طرح ہم فقبر کے نفظ کو کداکر اور سوالی کے لئے اتعال

نہ ہیں حالانکہ اس کے حقیقی معنے صرورت مندومی جا اور نادار کے ہیں ۔ اس طرح غلیظ کا لفظ اُردو

ہیں اور گندے کے معنوں میں آتا ہے حالانکہ اس کے معنوع فی بیں موٹے ، مفنوط اور پخت

ہیں ۔ علاوہ بریں لعبض الفاظ الیسے ہیں جو لینے صیعنہ کے لحاظ سے جمعے ہیں لیکن اُردو دان ان کو

رد سے طور میراستعال کرنے ہیں ، مثلاً اصار ؛ اصول ، اسامی ، حُور وغیرہ ۔

رد سے طور میراستعال کرنے ہیں ، مثلاً اصار ؛ اصول ، اسامی ، حُور وغیرہ ۔

الغرص اردو زبان بین عربی الفاظی جوکرت ہے وہ ہمارے ہے کہا طور برباعث تعجب اور
جب حبرت ہے۔ ان بیں لعب البے الفاظ بھی ہی مثلاً رحلت، مرحلہ، منزل ، مقام ، محل ،

من ، ورود وصدور وغیرہ جو دراصل اہل با دیہ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن اب
پر منشاء ومولدسے ہزاروں میں لاکرسٹہ ہی آباد بوں میں بلا سکت مستعمل ہیں لین بے ساداکرسٹہ
پر منشاء ومولدسے ہزاروں میں لاکرسٹہ ہی الفاظ دور دراز ملکوں میں جا پہنچ ہیں ، اور
وسری زبانوں کے لئے باعث زیبت اور موجب تقویت ہیں۔ جس قدر کوئی شخص عرب اور فالدی
بانوں اوران کے ادبیات واسالیب بیان سے ذیادہ واقف ہواسی نبست سے وہ شست اگردو کھنے
دراعلی درجہ کا پاکیزہ ادب بیدا کرنے بیر قادر ہوگا ، یہی وج بھی کہ ہندوستان میں سرسیدا صفال علام اور ذکاء اللہ خان ، حافظ نذیر احد خان ، مولانا فحرصین آزاد ، خواجہ الطاف حسین حالی علام شبی نعانی اور ابوال کلام جیسے با کمال ادباء بیدا ہوئے تھے۔

شبلی نعانی اور ابوال کلام جیسے با کمال ادباء بیدا ہوئے تھے۔

#### سندهی زبان ب*رعربی کاانر*

مندوستان کی جننی پر آکرت بولیاں ہیں ان میں سے مندھی پر عربی زبان کا انرغالباً سب سے زیادہ قدیم اورسب سے زیادہ گرا تا بت ہولہ عربی کی فتح سے لعدب دھے اکثر بات ندوں نے ندصرف فاتحین کا مذہب وزوں کر لیا تھا، ملکہ اپنی زبان سے لئے ان کارسم الخط معی اختیار کر لیا تھا۔ چند حروف ک مفارج سندھی کے ساتھ مخصوص تھے۔ ان کے اداکرنے کے لئے عوبی رسم الخطیں قدرے کردی گئی۔ ندم باسلام اور سلطنت عرب دونوں کے انٹرسے مہت سے جی الفاظ سندھی میں داخل ہوگئے اور عوبوں کے لعد حب سندھ میں عجمی حکم الوں کا دور آیا توان عجمیوں کی میں میں مہربت سے عوبی الفاظ پہلے ہی سے موجود تھے۔ اس لئے عجمی فرمانرواؤں کی آمدے سانی انٹرات میں کوئی کی واقع مہیں ہوئی، ملکہ اسلامی محرکات اور لقدورات کے استراا عربی کے لسانی اور ادبی انٹرات میرستور کا دفرما دے۔

#### سواملى زبارخ بروبى كااثر

حب ولوں نے اسلامی عہد میں اور تقامی کی عور توں سے بحر ت شادیاں کہ اون و المور نہ بن قائم کیں اور مقامی با نتو توم کی عور توں سے بحر ت شادیاں کہ اون و المور مون بہی اختلاط سے ایک نئی ذبان پیدا ہوئی جو اس بناء مہر سوا حلی کہ لائی کہ وہ بج ساملی علاقوں میں منو دار ہوئی مقی ۔ لبدازاں یہی ذبان ساحلی علاقوں کے علاوہ اندرون ملک ساملی علاقوں میں منو دار ہوئی مقی ۔ لبدازاں یہی ذبان ساحلی علاقوں میں منو دار ہوئی مقی ۔ لبدازاں یہی ذبان ساحلی علاقوں کے علاوہ اندرون ملک سے میں معیلتی گئی ۔ بیہاں تک کہ وہ تمام منز تی افرافیتہ کی ایک عام فہم ذبان بن گئی ، جنا کچ سوا آ حکل منز تی افرافیت کی ورڈ انسانوں کی تقریری اور کو تری ذبان بن جگی ہے ۔ گؤ سے مسدی میں متعدد مغربی علماء نے اس ذبان اور اس کے ادب کا لبغور مطالعہ کباہے جب بنہ جبانا ہمی مناؤ ہو اپنی عرف کوی ترکیب کے لحاظ سے ایک افرافی زبان ہے، ایکن اسر عبن الفائل کی کرنت ہے اور اس ذبان میں جو ادب پیدا ہو اہے ، اس کے موصوعات اور اسالیب بیشتر عرفی اور اسلامی آداب سے ماخوذ ہیں ۔ ہم اپنے قار بُن کے سامنے لبطور بمنونہ سواملی زبان کا آ جبوظ اساجلہ میں نساؤ " بیش کرتے ہیں جس می معین سے مجھوظ ساجلہ میں نساؤ " بیش کرتے ہیں جس می معین ہیں" مجے مست مجولئے " نسیان اور نساؤ میں مشاہر بیا ہے وہ سان کی محتاج ہن س ۔

#### مغربي زباؤك بيوبي كااثر

عربی کا اثر مشرق ربانوں کے محدود مہیں رم ملکواس نے مہت سے معزبی ملکوں خصوصاً فرانس، اطالیہ، انگلستان اور جرمنی کی زبانوں اور ان کے ادبیات کو معی کم و مبین مثنا ترکیا ہے میں سے لبعض ملک قوصد اوں مک عربوں کی مکومت میں رہ چکے ہیں اور وہاں کی زبانوں کا م

زات کوفنول کرنا ایک طبعی امرتضا ، تیکن ان کے علاوہ لعبض الیسے ممالک میمی بی ، جہاں و بی مکومت اقدم مہنی بہنیا ، لیکن علمی اور نخیارتی نعلقات کی وجہ سے وہاں کی زبانوں بیں مجمی مہت سے عربی ماظ داخل موجیکے بی اور وہاں کے ادب بیں بھی عربی ادب کے نمایاں انٹرات موجود ہیں -

اندلس كحص زباف پرو بس كانز

وبوں نے اندلس بین سپین بہا کھ سوسال تک حکومت کے اس طویل ورسی اندلس کے مختلف طبقات میں مختلف اعزاض سے منعتد دربا نیم سنعل رہی ہیں:-

ا- اولاً و بان و بان دائج محتی جو حکم الوں کی قومی اور سرکاری زبان محق اس کے علاوہ عبد اور علی حیث اس کے علاوہ عبد اور علی حیث تنہ کے محل اور دین کے مسلمان نے و بی زبان بیں منہایت وقیع ادبی اضافہ کیا ہے جس کی مہنت سی شاخیں ہیں ۔ اور حس میں دینی اور دینوی علوم کا مہنت بڑا ذخیرہ موجود سے عربی زبان کا علم مرف عوب اور محدود من تھا کم کم کم فرور بات اور علمی وادبی اغراص کے لئے عیب ائی رعایا میں بھی عربی زبان خاصی مرقع اور مقبول محقی و

۔ ۔ فرونِ وُسطیٰ میں لاطینی زبان مغربی بورپ کی تمام اقوام سے لئے ایک مذہبی اورعلمی زبان کے حیثیت رکھنی تھی ۔ خیائچ سپین کے عیسائی بھی اسے مذہبی رسوم وعبادات کے لئے کام ہیں لاتے تھے لیکن لاطینی کاعلم آمدلس کے عیسائی علماء اور مذہبی پیشوا دُن تک محدود تھا ·

سرد اندلس کے عام عیسائی لوگ ایک مفامی زبان بولتے تقے جو کہ بر بولی لاطینی لینی رومیوں کی دبان سے ماخوذ مفی اس لئے رومائی بولی ROMA NCE کہلاتی ہے ، یہی زبان حب عربی مکومت کے زوال کے بعد سرکاری زبان قرار بابی اور تمام اسبین میں رائج ہوگئ تومسایی (SPA NISH)

که مشہوراندلسی مستنظر ق میروقد سر مالین تعدیا و PALENCIA کے اندلس کے عوبی ادب کی ایکے خظر کی مشہوراندلسی مستنظر ق میروقد سر مالی تعدید کی مالی جا کہ اندلس کے عوب اور دوسرا ۲۹۵ میں شائع ہوا تھا کے عنوان سے کمی تھی حس کا مہلا ایڈلیش ۱۹۲۸ء میں اور دوسرا ۲۹۵ میں شائع ہوا تھا مصری فاصل حسین مولنس نے لسے" نا دیکے الفکر الاندلسی "کے عنوان سے مہسلی نے جوبی بیں منسقل کر دیا ہے . مطبوعة فام رو ۱۹۵۵

زبان کے نام سے مشہور ہوئی اور حب سبین کے لوگوں نے جنوبی امریکی فنح کیا تو بی زبان و اکثر ملکوں میں رائج ہوگئ اوراب اس کا شارا نگریزی اور فرانسیسی کے ساتھ دنیا کی عالمگیر، میں ہوتا ہے .

مستعربين اليكن يبان بماراموصوع عربي زبان اوراندلس مي اس كے ممركر انزات ہم نیٹیر ا نثارہ کر چکے ہیں۔ اندلس میں ع ہی کا استعال عربوں تک محدود مرتھا مبکہ ان کی عبیباؤ رحس كوكابل مذمبي آزادي اور تزفى كے تمام مواقع ميسر يقفى عربي زمان اوراس مے نفيس ا جادوسے مسعور ہودی تھی۔ بیعیبائی لوگ جو بہت مدتک عربی تمدن اختیار کر <u>حکے تھے</u>، م (MOZARABES) كَهِلَاتْ تَضَاوراين قومي لولي ليني ROMANCE كي علاوه مين ماصادرك ركفت مقد اوروب ادب كوراك ذوق وسنوق سد برصف تقد فيام کالبتنب الوارو (ALVARO) ان کے بارے میں بڑی دل سوزی کے ساتھ شکاینہ کک "ميركميجي عيائي عربي اشعار اورحكايات سے بطف اندوز موتے بس اورمسلان علاء ا ی کآلوں کا مطالعہ کرنے ہیں، اس ٹیت سے مہنی کہ ان کی تردید کریں مبکہ اس ارادے سے کہ وہ صيح اور نست طرزاداء سے آشنا ہو سکیں۔ آج کل ہماری کتب مقدسہ کی لاطینی تفاسیر کا یا كهال متناهم، اوراليه لوگ كهال من جو أناحبيل اورانبياء كے صحف كامطالعه كرتے موں. او مقام ہے كرتمام عبيائى نوحوان جو اعلى قابلين كے مالك بيں ،عربي زبان اور ادب كے سوا ادب سے وافف مہیں ہیں ۔ برلوگ عربی كمابيں رائے ذوق وشوق كے ساتھ را مير صفح ہيں او ابینے کنب خالوں کے لئے ذرکتیر صرف کرکے حاصل کرنے ہیں اور علمانسیہ کہتے ہیں کہ برلط یا تحیین سے لاکن ہے۔ اس کے سرعکس اگران کے سامنے مسیحی کتابوں کا ذکر کیا جائے تووہ حقا جواب دیں گے کہ اس متم کی کمانیں ان کی توج کے لاکتی مہیں ہیں۔ او نوس کرمسی اپنی زبا معبول كئة بين اور مزاريس مع بمسكل ائي شحف الباطي كاجومعفول متم كى لاطبني بين اينيه ہے نام معمولی ساخط بھی لکھ تکے لیکن اگرع بی کی فابلیٹ لوچھے تومہت سے الیے انتخاص ملیر نهابت خوبي سے فیسى وبلیغ عربی میں لینے خیالات ادا کرسکتے ہیں۔ ملکہ اس زبان ہیں الیہ ع شاع ى كرنے ہى كەخود عرب يعى اس كامقابلہ نركرسكيں "

بر عین مکی ہے کہ بین برگور نے کی مدتک مبالغ سے کام لیا ہولیکن اس امریں کچھڑ مک بہیں اندلس کے عیمیا ئی عربی تعدن سے بے مدشا نز ہو چکے تقے اور وہ عربی ادب کو میرے ذوق و شوق سے پڑھتے تنے ان مالات بیں سپین کی زبان کاعربی سے متنا نز ہونا ایک طبعی امرتھا ، خیا نجی عربی کے لوں کے لویل عہر مکومت میں عربی زبان نے ملک کی مقامی بولی پر گہرا انٹر ڈالا اور اس میں عربی کے سینکر اوں لفاظ وافل ہو گئے جن کا تعلق زندگی کے ہر شعبہ سے تھا ، خیا نجی یہ الفاظ مختلف نوعیت کے ہیں لیکن سرموقع پر بطور مثال صرف چند انواع الفاظ کی طرف اثارہ کیاجا آئے ۔

سبین کی ذبان میں جوع بی الفاظ دخل یا چیکے ہیں ان میں مقامات سے نام بھی شامل ہیں ۔ جہا سی بہاں کے بہت سے شہروں ، قصیوں ، قلعوں ، دریاؤں اور ملیوں کے ناموں میں ان کی عربی اصل معاف عیاں ہے ۔ مثلاً چند مقامات کے حسب ذیل اسماع طاح نظر فرائے :-

| GUADALAJARA | وادى الحجاره | GUAD A    | وادى الكبير ١٤٥٥ الا ١٤٥ |
|-------------|--------------|-----------|--------------------------|
| TRAFALGAR   | طرف الغار    | GIBRALTAR | جبل <b>طارق</b>          |
| CALATAYUD   | قلعه اليِّب  | ALMERIA   | المرتبر ولائط بإؤس       |
| GENERALIFE  | حبتةالعرلي   | ALHAMBRA  | الحماء                   |
| LA RAMBLA   | الرمله       | ALCAZAR   | القفر                    |
| ZOCODOVER   | مشوق الترواب | ALBUFERA  | البحيره                  |
|             |              | ALCANTARA | القنطره                  |

عرب نے دنیا برجواصانات کے ہیں، ان ہیں ایک اصان اس نوعیت کا ہے جس کا مرقب کتب اربخ ہیں ہہت کم ذکر آ آ ہے۔ وہ جس ملک ہیں گئے ہیں اعفوں نے وہاں نہ صرف عدل گسرانہ نظام حکومت قائم کیا، ملک وہاں نئ صنعتوں اور نے پودوں اور درختوں کی کاشت کورواج دیا محد دے کروہاں کی قدرتی دولت اور ذرائع معیشت ہیں ہمیشہ کے لئے ایک بیش بہا اضاف کر دیا ہے۔ مثلاً عربوں نے مصری اپنی حکومت کی انبداء ہی میں گئے کی کاشت کورواج دیا تھا جس سے مصرمی قندسازی کی صنعت نے بڑا فروغ بیا یا۔ لعبدازاں اسمنوں نے بلادالودان ہیں کیاس کی کاشت کا اور ذرائج اور ذرائج بیا کہ جزا مُرسے قرنفل بعنی ونگ لائے اور ذرائج بار

یں اس کی کاشت سروع کی جہاں وہ آ حکل باشندوں اور مکومت دونوں کی آمد فی کا بہ
ذرلیے ہے۔ نیز انھوں نے جو بی بہند کی بہاٹر ایوں میں قہوہ لینی کافی کے بودے کی کاشت کو،
عوبوں نے اسی طرح سبیری میں جی جند معلقتوں مثلاً کا غذسازی کو جاری کیا اور بہت
پودوں ، سبزیوں اور درختوں کی کاشت کو رواج دیا ، حب سے اندلس مرشک کلزاد بن کہ
کی خوش حالی میں بے اندازہ اضافہ ہوا۔ ہسبا بی زبان کے ذبی کے جند الفاظ ان است یاء کی
د نیج ہی جو عرب اندلس میں لائے تھے ،۔

نَعْل (کَبِاس) ۱۸۵۸ نادیخ (نادنگی) ۱۸۵۸ سُکر دلین شکر) ۱۲۵۸۸ زعفران ۱۸۵۸ فرطاسس (کاغذماذی کے ملسلہ میں) ۱۲۵۸۲۸۲۲ فرطاسس (کاغذماذی کے ملسلہ میں)

اندلسى عربوبى قرواعت اود كاشت كارى كے صفن بيں يہ بات قابل ذكر ہے كه اصفوا ميں TERRACE - AGRICULTURE كور واج دیا تھا، اوراس طربقہ سے ملک كی خوا ميں اصاف كيا تھا ، بين كى بيبار ليوں ميں منہا بت قديم زمانے سے عرب كاشت كاروں نے دھا نزاش كر اور سيقر كے لينت باندھ كر مجوار كھيت بنار كھے تھے جب بينى عرب اندلس ميں آباد ا انحوں نے اپنے نئے وطن ميں مجى اس TERRACE - AGRICULTURE كورواج دہا مك كى ذراعت نے خوب فروغ يا يا .

اندى عراوب كوموسىقى كے ساتھ جو گہراننغف رہا ہے اوران كى موسيقى نے سپين كو حو گہرا انٹر دالات كے عربی ام سبين كى زبا بے مرقع ميں . شلاً كى مرقع ميں . شلاً

|            | العود<br>العود | RABFL    | رُباب          |
|------------|----------------|----------|----------------|
|            | لمنيور         | AL BOQUE | البُوقِ        |
| AC - PIPE) | الغيط          | SANAJA   | صُنْج          |
|            |                | GUITARRA | فب <i>تاره</i> |

اسی طرح مختلف صنعتوں اور د شنکاریوں کے متعلق سپین کی موجودہ <sup>ز ان</sup>

لفاظ بائه مائة بي جوعر بي الاصل بي، ليكن ان كالدراج موجب تطويل موكا . تامم ان الفاظ كانعلق نیّ اصنعتی الغاظ یک محدود من نفایک ان کا تعلق روندتره کی عام زندگی کے ساتھ میسی نفا - مثلاً NORIA شطيح (قيت) سطح كامعنز ) NORIA باغوره (دولاپ) ALCOBA المخزارة (بمعنى تعرت فامن) ALCOBA الفنه رخواب كاه) GABÂN (OVER-COAT) فباء TABIQUE طيق ALMACÉN (STORE) ALBANIL المخزن أتتناء لمعاب FULANO الشارت ALBRICIAS فلاں الجت ALJUBA ALBORNOZ الثرنس الكافور صالون ALCANFOR انشاءالله طاحونہ زحکی ) OJALA TAHONA المخده ځوله رتغویز) ALMOHADA (PILLOW) AMULET (ALCALDE (MAYOR) حتى ريان تك كر القائد ALMOTACEN (INSPECTION) | TARIFA تعريف

عربی الاصل ہسپانی الفاظ کی مزید بجٹ سے لئے طاحظہ جو بہوفیسر ڈوزی اور اینکلمان کی گفت جس کاعنوان حاستیدیں درج ہے لیے

فالنيبى ذبائ برحولي كااثر

اندلس کی فتے کے بعد و بوں نے ۹۹ ھیں فرانس پر فزج کتنی کی اور حبید سالوں کے اندر جو بی فرانس کے اکثر سنے وں اور قلعوں بر فنبصنہ کر لیا۔ اگر چیطوریش ( TOURS ) کی جنگ میں (سم ۱۱ ھر /۱۳۲۷ء ) شمال کی طرف ان کی مزید بیش قدمی رک گئ ، لیکن ان کی فنوحات کارُخ

DOZY ET ENGELMANN : GLOSSAIRE DES MOTS

ESPAGNOLS ET PORTUGAIS DERIVE DE L'ARABE.

2ND EDITION. LEIDEN, 1869

مشرق کی طرف بھی گیا۔ حتی کہ ان کے قدم کو بہنان البس بک ما پہنچے بطورش کے معرکہ بین کمٹ بھیل فرنیک ( FRANKS ) قدم سے ہوئی متی عوب نے ان کو افریخ اور ان کے ملک کہا ہے۔ عوبوں کے ہاں لفظ افریخ کے استعال کا یہ بہلا موقع تھا اور بہی وہ لفظ ہے جس نے جس نے جس کے ہاں فرنگی کی صورت اختیار کی ہے۔ ابتداغ میں افریخ یا افریکی کا اطلاق عرف اہل فرانس بے لین بعدازاں اس کے استعال ہیں عومیت آگئ اور نمام پورپ کو بلا لحاظ ملک و ملّت افریکا کہنے لگے۔

| E           | رح              | L AMIRAL | اميرالبجر  |
|-------------|-----------------|----------|------------|
| SINS        | ث ن س<br>شيپسين | BEDOUINS | بدقتين     |
| CH (CALEND) | المناخ (AR      | ARSENAL  | والالصناعه |
| <i>QE</i>   | كافؤر           | ARRATEL  | الرطل      |
| 1AN         | ترحان           | SAVON    | صالون      |
|             | ليمون           | GAZELLE  | غزال       |
| £           | مولّد           | MINARET  | مناره      |
| KIND OF     | بنغاء           | NENUFAR  | نيلوفر     |

RAME (REAM OF PAPER)

MUSC Lin

TASSE (A CUP)

REBEC طست

ع بى الاصل فرانسي كلمات كى مزيد تجت سے لئے ناظرين كرام ان مصادر كى طرف رجوع فرمائيں ن سے عنوان حات يہ ميں مندرج بيں لجم

اطالوي زبان برعوبي كااتز

ىك

اب

و بور نے اندلس کے علاوہ ڈھائی سو سال کک صِقِلَہ (سسلی) بریمی حکومت کی تھی اور سجز برہ کو ابنا مرکز بنا کرا محفوں نے حبنو بی اظمی بین قدمی کی تھی اور اس کے ایک وسیع ملاقے کو مدّت تک اپنے نسلط میں دکھا تھا۔ جب نادمن قوم نے صِقلّیہ میں عور بور کی حکومت کا خاتمہ کر باتو عور باتا فائن تسلط و تفوّق عوصہ دراز تک و بال برستور قائم د با اور نادمن حکم ان جو بہتذیب و تمدن سے بیر متنا نزیقے عرب علماء و فضلاء کی سر رہیتی کرتے رہے، چنا نج بر شرایت درلی نے اپنامنہ و رعام حجزافیہ نادمن فرما نروار و حرثنانی ہی کی فرماکن پرنالیف کیا تھا ، فیدانداں جب و بین اور حبور کا کہ باتوں نے فروغ پایا توصد یوں تک عرب ملکوں کے ساتھ ان کے تجامد تی علقات قائم رہے ، اور سب سے بڑھ کریے کہ وہ تمام علوم و فنون جو قرون و سطی میں صرف کو لوں ہی کے بال دائے تھے ، اندلس کے علاوہ صقلیہ اور المثی ہی کے داستہ سے لور ب میں پہنچ تھے اور اہل یورپ کی ذہنی بیواری اور نشاہ تا نہ بدار معز بی مورضین کے الفاظ بیں : عدماہ علام کا ظہور سب سے پیلے اٹمی اور سسلی ہی کی صرف بین بین ہوا تھا ،

مذكوره بالا وحوه سع بهن سع بى الفاظ وقناً گوتناً ألمى كى زبان بين داخل موتے رہے ہي اور ان بين ماكر الله والوں كے مال اب نك دائح ہيں واس متم كے جندالفاظ بطور شال الماضا فرائي :-

<sup>(</sup>I) M DEVIC: DICTIONNAIRE ETYMOLOGIQUE DES MOTS

FRANCAISES DERIVES DE L'ARABE. PARIS, 1876.

(2) H. LAMMEN: REMARQUES SUN LES MOTS FRANCAISE

DÉRIVÉS DE L'ARABE. BAYROUT, 1890.

| ARSENALE | وادالصناعه | AMMIRAGLIO | اميرالبحر         |
|----------|------------|------------|-------------------|
| SCIROPPO | مثراب      | ALCOOL     | الكحل             |
| CAMALLI  | محال       | ALBICOCCO  | البرقوق (خوما بي) |
| ZUCCHERO | مكرة       | ROTOLI     | بطل               |
| ARANCIA  | نارنج      | COTONE     | قطن               |
| SAPONE   | صالون      | GALA       | خلعت              |

اٹلی اورسسلی کی زبانوں کے عربی الاصل الفاظ کی مزید بخقیق کے لئے اُن فرمنگوں کی طرف درجوع فرمائی جن کے عنوان حاستے میں مندرج ہیں ۔ لے

عربی انزات المی کی صرف زبان تک محدود منہیں رہے ، بلکه اس کے ادب بین می کارفر انظر استے ہیں ولئے ہیں ولئے استے ہیں ولئے ہے ۔ میں اطالوی لیڑی کا سب سے پہا بڑا شاعرا وراد بب شار ہوتا ہے ۔ جس نے اپنی ۱۷۱۸ میں میں جنت ، جہنم اور برزخ کا نقشہ کمینی نقا والی میں میں جنت ، جہنم اور برزخ کا نقشہ کمینی نقا وراس کے مدت ولاز یک مغربی علاء اسے طبع ذاد سمجہ رہے اور دانتے کی فرانت اور مقرت طبع اور اس کے علو خیال کی تحسین کرتے رہے ۔ لیکن آخر کا را ندسی سستنزی آسین ( ۱۵۵۸ میں میکر این جزئیات وقیق تحقیقات سے نابت ہواکہ دانتے کا بین نظوم قصتہ ندص ون لینے عام تخیل میں میکر این جزئیات میں میں میکر این سے ماخو ذہبے ، وانتے سے بیشیز بیز قصته عربی سے لاطیا منتقل موج کیا تفعال ور دانتے کے اساندہ اس سے بخولی واقف تھے تھے۔

ASINIO DELLE VOCI ITALIANE DI ORIGINE

له

SENTALE. FLORENCE, 1887

<sup>&#</sup>x27;EGORIO AND SEYBOLD : GLOSSARIO DELLE VOCI

LIANE DI ORIGINE ARABA PALERMO, 1903

M AND THE DIVINE COMEDY, TRANSLATED FROM SPANISH OF M ASIN PALACIOS BY M. SUNDERLAND.

#### تكيزى زباف برع بى كااثر

تکستان اورع بی ممالک مے باہمی تعلقات کی نوعیت ابتداءً محص علمی تھی، نیکن بعد ازاں ان ن بیرسباسی، تحار نی اور تبلیغی مقاصد معبی شامل موکئے۔

قرون وسطى ( MIDDLE AGES ) بي جب يورب علمي اور ثقافتي لحاظ سے مشرق كے مقابر مانده تفا، جن مغربي علماء نے عراوں كے علوم وفنون كولورب سي مرقرج كرنے اور ان سے اده كرفي مين حصة ليا، أن بين أسكلتنان كي چند علماء بمي أيك نما يان مقام ركھتے ہيں. ان بي ترین عالم شہر مانف کا بات ندہ ایڈ بلاد ڈ تھا جس نے بارصوبی صدی کے رابع اول میں وال اورع بى علوم كى تحصيل كے لئے دُور دراز ملكوں كے سفركئے اور بالآخر اپنے مم عصر عبيسا بيوں لئے علم مبیبیت، رباضی اور دیجگر علوم کی مہت سی عربی کتابوں کا لاطینی میں نرجمہ کیا. وہ عربوں المريخ فتيق كابط امداح تفااور علمى مسائل ك مجث مين تقليد مامد كامخالصت نفار المريلارا ADELAR) كى لعدمتعدد إنركيز علاء الربط ماكن مي الروام (ROBERT OF CHESTER) يال آف مارك (DANIEL OF MORLEY) اورميكائيل سكاط (MICHAEL SCOTT) ، عبى اندلس كارُخ كما اورع بي علوم حاصل كئ - دانيال لين بارے ميں لكفنا ب كر مجع فسسرنگى ش گام ب ب ندن مفیر اس لئے میں ابغ نظر مکاء کی تلاش میں اندنس ما بہنا - بہاں سے وہ بوكا ابك مجوعه ل كروالي آياجي نالكة بن في مقول إقد ليا ميكائيل سكاط في صفليه ں تعلیم یا بی تھنی اورعربی اورعبرانی زبا نوں میں دستدگاہ حاصل کی تھی۔ اس نے ارسطوکی تصانیف ا لاطینی میں ترجیہ کیا اورابل مغرب کوان سے پہلی مرتبہ رومشناس کیا · ان علماء کی کوششوں سے بدب بیرع بی علوم کی خوب ا تناعت مولی اوروم اس کے علماء نے ان سے استفادہ کیا جن میں فكسننان كالمبنديا يفلىفى دوجرمبين يميخفا-

آکسفورڈ اورکیمبرج دونوں لونیورسٹیوں بیں سنزھوس صدی میں و بی زبان اور و بی علوم کی تعلیم کے لئے مستقل بر و نیسرمغزر موئے اور لبعد کے زمانے میں انگلتان بیں عوبی ذبان کے بلند بائے اور جیسے علماء بیدا ہوئے ،جن کی فنہ ست بڑی طویل ہے لیکن ان میں سے سر دست ولیم لین المیں میں ایس کے ایم سے علی ذبان کی انگریزی میں الیم مسوط لغن ندوین کی حیں کی نظیرا ہے تک م خرب کی کسی اور زبان میں بیدا مہیں ہوسکی۔ '

ندکوره بالاگوناکون تعلقات کا یزینج نکلاکه انگریزی زبان میسیننگرون و بی کلمات داخسل موسی کرده بالاگوناکون تعلقات کا یزینج نکلاکه انگریزی زبان میساکی دریا جه دیل بین اس مستم کے مردیا جه دیل بین اس مستم کے مردیا جانے ہیں :-

| SASH     | سناش  | SOFA    | صُفْہ  |
|----------|-------|---------|--------|
| SYRUP    | بنزاب | ALCOHOL | الكحل  |
| COTTON   | فكطن  | SUGAR   | شكنه   |
| TARIFF   | نعرلف | CAMPHOR | كافذر  |
| LEMON    | ليموں | CANDY   | تند    |
| MAGAZINE | مخزن  | ORANGE  | نارنج  |
|          |       | SAFFRON | زعفران |

#### ولنديزى زبان بروك كاانر

آگرچ عالم عرب کے ساتھ اہل ہالینڈ کے براہ راست تعلقات کسی عہد میں ہمی قائم نہیں ہوئے اہم حب عربی علوم نے قرون وسطیٰ میں یورپ میں اشاعت بائ تو دیگر ملکوں کے ساتھ ساتھ ہالینڈ نے ہمی ان سے مبرہ وافر با یا ۔ اس کے علاوہ حب ہالینڈ والوں نے سترھویں صدی میں جاوا ، سماٹر اور دو سرے منٹر فی حزائر میں اپنی حکومت قائم کی اور وہاں کی مسلمان آبادی سے ان کے سیاسی اور دو سرے منٹر فی حزائر میں اپنی حکومت قائم کی اور وہاں کی مسلمان آبادی سے ان کے سیاسی ا

W. TAYLOR : ARABIC WORDS IN ENGLISH
OXFORD U. PRESS, 1933.

1

ئى ردالطامتوارىموئەتوان روالطى وجەسىمىمى بېت سەلىيە عربى الفاظ ولىندىزى (دەلى) ، جوكئە جن كالعلق مذہب، معامنزت اور تجارت كے ساتھ تھااور جو اندونىشاكى سلمانوں تھے . ذبل میں دلندیزی زبان كے چندالفاظ لطور شال مین كئے جاتے ہیں جنطعی طور برعرب الاصلى م

ALCOHOL

ADMIRAAI الكحل

ARSENAL

SIROOP

ALKOOF والالصناعير

GAZELLE

JI-9 ALMANAK (CALENDAR)

منديل MANTEL

GUITA دلوان DIVAN قطن KATOEN

ORANGE LI MONSOON OF MAGAZIJN OS

RIEM (REAM OF PAPER)

TARIEF (TARIFF)

SUIKER (SUGAR) تولي

أباف روك كالثر

، توم کاء بوں کے ساتھ براہ راست تعلق نہیں رہا تاہم جرمن زبان میں بھی بہت سے الب ہم بن کی اصل ور نقافتی انزان کا نینجہ ہے جب ہیں، جن کی اصل ور نقافتی انزان کا نینجہ ہے جب موجد دگی بیشتر علمی اور نقافتی انزان کی نقافت نے اور بیس اتناعت بائی ، تو بہت سے عربی الفاظ حسر من اضل موقوم ہیں :اخل مو گئے۔ ان میں سے جند الفاظ ذیل میں بطور مثال مرفوم ہیں :-

تشراب باينزبت

MULATTE LE

KARAT فراط

ASKA

ل طست TASSE

LIMONE LINONE LICKER SAZEL

RIES (REAM OF PAPER)

LAUTE

MINARET

MOSCHEE

SAFRAN

HAREM زعفران

ل کے لئے دیکھیے پروفنیرانولٹان کی کماب جس کاعنوان ماستیب مندرج ہے لیے

ENNO LITTMANN: MORGENLÄNDISCHE WÖRTER ... DEWTSCHEN. TÜBINGEN, 1924.

# احدامين اسلامي عالمگريت كي جديدترز

ولطلف فالدسسسس تنوجسه فيمسه لور

# إتحاد عالم اسلام اورلورب

## ( - اتحاد عالم اسلام - ثقافتح يجسانيت المعاون :

ا مدائمین کے نزد کی اسلام کی ایک سب سے ندیا دہ قابلِ تعربی تعام ہوگوں کو آپس ا برادران تعلقات قائم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ وہ اسلام کی نبیادی تعلیم مینی توحید کے دینی پہلوبہ آ: ندور نہیں دیتے جتنا کہ اس کے فطری تیج بعینی مخلوقی خلاکے اتحاد بہرا کمین کو بیا سخاواب بیا دہ میں واضح ا پرنظر آتا ہے کہ تمام انسان آدم و قوا کی نسل سے ہیں۔ اس کے علاوہ پنجیرالیسلام کے اس سے احکامان میں جیسے :

" خلانے تم سے قبل اسلام کے دُورِجا بلیت کا اً بائی فخروغ ور اور تکبرونخ ت چین لیا ہے۔ انسان آدم سے بیں اور آدم کومٹی سے بنایا گیا شاملے

اس سیسے میں اَمین تاریخ اسلام سے علیم ٹو ہاں منوب کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ زبان ،نسل اور نسب سے تعمیاب کوئٹم کرکے تاریخ اسلام نے اِس قول بھل کرتے ہوئے توم بہت کا خاتم کا خاتم کا مائم کا کہ ایک عرب کو عجم برفو قدیت حال نہیں اگر وہ اِسے بائمیزگی وطمہارت کی نبیا و برقائم مذکر سے بائمین اس امر برزور دیتے ہیں کہ :

"اسلام نے تما سایں مدود کو مطافح الا اور اُس کا فقط نظریہ ہے کہ ایم میسلان تمام اسلامی مدد کا ولمن سمجھے اوی عرب ایل نی اور مبندوستانی مسلان سے مدمیان کسی فرق کوت میم نیکرے نیک اِئین نے اِتحاد عالم عرب کی می حایت و تا ٹیر کی ، لیکن مرف مرمری طور پر عکم محف اتفا قا ُ سطے شاسلام کی اُس مجوی تشریح و تومیح سے جو اکین نے کی حشا بہت نہیں رکھتے جینا بخیر اکمین رمذ ہب وثقافت کی نضیلت میے عنوان کے تحت سکھتے ہیں :

نی جبتجولینی تو حدید کوساجی و حدیث وجود کے بم معنی قرار و بینا ماضی کو حال ہیں بانکل فائز طور بہت کال رکھتی ہے جیسے شاید ہر کہا جائے کہ قرطب ابھی تک خلافت کا با پُر شخت ، بارون الرسٹ یدکی بُر جوش تعریف کرتے ہیں کیونکہ بارون نے ابنی سلطنت میں یکساں . ن جاری کرنے کا ادا وہ کیا ۔ وہ اسے عمر بن عبدالعزیز کی حدویی حدیث کا ایک یکیاری خکرنے کی سعی اور ابن المقفع کی اسلامی فائون کو ایک دیگہ ویئے کی بعد وجہد کی مولئ میں عور حاضر کے سلان مسلمین کے ہئے بہترین تا بل بخت بین تعین ، جواکمین کے خیال میں عصر حاضر کے سلان مسلمین کے ہئے بہترین تا بل بخت بین تعین ، وہ ہے ۔ اکبن بارون الرش برکے اُمت میں زیادہ سے زیادہ کو تراشاد کی جد وجہد سے فائر ہوئے کہ اضوں نے بارون الرش بر کے اُمت میں زیادہ سے زیادہ کو اُمت میں خلاف کی جد وجہد سے ناٹر ہوئے کہ اضوں نے بارون الرش بد ہر ایک کی بچر دیکھاجس کا مقعد سے تفاکہ خلیف کی بر بہتی کی جائے اور اس کی اس تاریخی عظرت کو بحال کیا جائے جیم عزبی علماء اضامہ کاعنوان ، در ہے ہیں ۔ سناہ ،

مری طرف دورعباسی کی عدالتی بنظمی کا نذکره اوراس برقابو بانے میں ناکامی کا عراف ،اس دعویٰ کو کرمطلوب استحاد تاریخی مشیقت بن گیا رد کردیتے ہیں۔ یہاں ہم امین کی فطری ملبعت سے دوج اربحت ہیں۔ ایک طرف این بحیثیت ایک مورخ سے سرسے علم وضیت مہانے برگرچوش تا میدوستین حاصل ہوئی ، اوردوسری طرف ایس بحیثیت ایک معوفی نظریہ دان کے، اندازہ ہے کہا جا سکتا ہے کہ اُمین کی شخصیت سے اس انعشام کا اظہادُ اُسالُ (سلسلہ وار) اور فیف الناظریش الگ الگ بإیا جا تا ہے اگر چہموخرالذکریس تاریخ کے باسے ہیں بھی کافی اور مبہرین مفالمین کا اضا فرکیا گیا ہے۔

ایک منکر کی حیثیت سے اُمین مقتضیات ِ زما نہ کے مطابق پوری اسلامی تقافت سے تنقیدی مبائزہ کے ذرایعہ اقدار کا ایک پیانہ بنا ہا ہے۔ ایسا کرنے سے مذھرف وہ ماضی اورحال کے ہُوٹر ترین مقیقی رجھانات افذکرتے ہیں جلکتھیں قابلِ فہم رجھانات کا بھی اُسٹا ب کرتے ہیں۔ بے شک وہ ان رجعانات کو مروج حالات کے والے نیچے ہیں ا پناتے ہیں لیکن اُسٹی صرف حالات سے منسلک نہیں کرتے بلکہ بذات نودان کی تشکیل کرکے اُن کا رُخ طبعی بعنوی ومثالی مکنات کی طرف موٹے ہیں۔ چنانچہ یہ وامنے کرکے کہ کس طرح اسلام کی عزیز ترین علامات کو نی طرف کی ضرور مایت کے مطابق وصلا عباسی کہ کہ کہ کہ کون ہیں اور خطلا عباسی کے اُسٹی میں اور اُسٹی ہے اُسٹی اس اُمرکا نمائندہ سے صفائی بیش کرنے والا بن حبا آ ہے کہ ہم کون ہیں اور ممال کرداد کہا ہے ۔ سکلے

این براقبال کے فیصلہ کُن اٹر کا ذکر وجودہ مصنف نے ایک الگ مطالعہ میں کیا ہے۔ یہاں اُس بہت کی طرف اشا مہ کو کرد جو مندرج بالاسطور اورا قبال کی اُس تقریریں بائی حاتی ہے جو اُنہوں نے 8 میں اُل انڈیا مسلم کانفرنس لا جورے سالاند اجلاس میں کی ،

سرحب الوطنی ایک فطری فوبی ہے اورانسان کی اخلاقی زندگی ہیں ایک مقام رکھتی ہے۔ تاہم وہ مقصود ہورد مقیقت مطلوب ہے انسان کا ایمان ، اس کی فقا فت اورائس کی نادیجی روایت ہے۔ میرے خیال ہیں ہیں وہ چزیں ہیں جن کی خاطر زعور وا جا آہے اور جن کی خاطر جان دی جائے میرے خیال ہیں ہیں وہ چزیں ہیں جن کی خاطر زعور وا جا آہے اور جن کی خاطر جان دی جائے نہیں کے اُس می خوب کے لئے جس سے انسان کی رویح کا عادشی تعلق ہوتا ہے شاک ہوئے ہے کا ایک مشرق سے انسان کی رویح کا عادشی تعلق ہوتا ہے شاک ہوئے ہیں کاری سے میرالو اب عوام نے اس کاع بی میں نظوم ترجہ کیا ہو جی سال سے بھی زیادہ واس سے میں امین کے ساتھی اور لیجند اتنا لیف والترجہ والنشر رجس کی آئین نے تا زندگی صدارت کی ) عبد میں امین کے ساتھی اور لیجند اتنا لیف والترجہ والنشر رجس کی آئین نظر ہے اِستانی کا اظہا کی اظہا کی ساتھی دیے۔ انسانی مندرج فریلی قطعات میں اپنے مجرجوثی نظر ہے اِستانی کا اظہا

ین سے قبل آریارہ ترمعننفین کے لئے انحاد عالم اسلام کا منفی محرک مقیقت میں نمایاں افغانی مسلان دنیا کے سیاسی انتحاد کے نظریہ جینے انتحاد عالم اسلام کہا ما آب کو غسید ملک مسلان مکوں پر حکرانی کے خلاف ایک منفروا ورمغبوط بناہ کا ہ قرار اور بیتے ہیں یہ اقبال کے تحاد عالم اسلام محض "انسانیت کا نصب لعین منہیں جکر سیاسی ضرورت کا مطالب ہے یہ میں اقبال اس کا برحاد صرف ما یوسی کے لمحات ہیں مسلمان فرقے کی مخالف طاقتوں کے نہیں ۔ اللہ

ں و تکلیف کے زملنے رفاسطینی حبر رائے میں امین میں بالکل اسے می خیال کا اظہار کرتے

نمام باتوں سے ایک تتیجہ کھلٹا ہے : مالم اسلام کواپنے وجود کی حفاظت کی صمانت سے سے ایک وط دفاعی معا برے کے ذریعے متحد ہو جانا جا ہیے ۔ سستے

د مالم اسلاً کے مثبت (نعیری) مقدرے خلکے کی اہمیت کا اندازہ عبدہ کے اُس دقت کے رزیرِ خارج بدہ کے اُس دقت کے رزیرِ خارج بدی کا جمعی کے ساتھ مجکوٹے سے کیا مباسکتا ہے۔ اُبین کی اس حمل بق اِستا کا دو متحدہ کوشنیں ہیں جو اُن لوگوں نے کیں معلی تا ایک تعین قرآئی وی نے کیا ہے اور جوایک جیسے تاریخی بچربے سے گزائے کے بعد

نودکوایکاسی مالت میں باتے ہیں جو اُن سب کے لئے عمومی حیثیت رکھتی ہے اس صورت مال کی خاصیت تعلیمی اوراَ خلاقی زوال ہے جس کی وجہ سے انتخیس اپنے عزید ترین مرمائے تعنی اپنی اُزادی سے محسسروم ہونا پڑا - سالے ہونا پڑا - سالے

اجدائین کے خیال کے مطابق مسلانوں نے مختلف ملاقائی ثقافتوں کوہائم ملایا اوراس طرح
ایک ذہنی وعقلی استحاد پیلا کہا۔ اقبال کی طرح امتین بھی اسلام کی قوت جاذبہ پریمیشہ ندور ہے ہیں ہیں۔
ایک ذہنی وعقلی استحاد پیلا کہا۔ اقبال کی طرح امتین کا یہ نظری ُ اِستحاد عالم اسلام کے مقصد ہیں وسعت بیلا کو تا ہے اور پیراسے ایک ایسی تعمیری منزل تصور کیا گیا ہے جوالیسی دنیا کی طرف رواں دواں ہو:
" ایک ایسی دنیا جس میں جنگ نہ ہو، جوجرم سے باک ہو، جس میں قوم پرستی نہ ہو، جہاں النان سٹناسی اور عالم پرستی قوم پرستی نہ ہو، جہاں النان سٹناسی اور عالم پرستی قوم پرستی کی جگے ہے ہے گی، جہاں کوئی ٹو آباد کا دنہ ہوگا اور تمام لوگ معائی کھائی ک

یہاں بھی اقبال متعین ذہنی وعقلی راہ دکھاتے ہیں، کیونکہ تشکیل حدید الہا تواسلامی میں علامہ اقبال فرماتے ہیں : علامہ اقبال فرماتے ہیں :

"اسلام کے کروارمیں ملی مدونہ ہیں اورائی کا مقصدا بنے ہروکا ٹری کو مختلف شم کی متعناد نسلوں کے چیڑسے نکال کوائسا نیت کے آخری اور قبطعی اِتحاد کے لئے ایک ٹونہ یا شال مہیا کرنا ہے اور کیم اِس نا قابلِ تعتبیم عجد عے کوالیے انسانوں میں تبدیل کرنا جوا بنے طور میرخود مشناس ہوں ہے شکر رہ ب ساج سے ارتقاء کہ سے منازلے ا

ابن خلدون اور محدعبدہ کی طرح اسمدائین انسا نہیت کی ترتی کا مواز ندھیات فردسے کوتے ہیں گودہ اپنے نظریہ کا ایک واضح خاکہ پٹی نہیں کرتے تاہم اُن کی تعمانیف سے یہ تنیجہ اخد کیا جاسکتا ہے کہ اُن کے نظریہ ارتفادیں اِسی وعالم اسلام انسا ٹی زندگی کے اُس پہلو سے مشابہت رکھتا ہے جہ شادی کے بعد اُدی این بوی بچوں اور قریبی رشتہ وارس کے سابھ مل کر ایک مضبوط خاندانی وہ شادی کے بعد اُدی ایک بینی بیوں اور قریبی رشتہ وارس کے سابھ مل کر ایک مضبوط خاندانی وہ شادی کے بنا ہے اور اس طرح ایک عظیم ترین نظام کی نمیاد ڈال ہے ۔ بینی ایک ایسانظا کی جس میں انسانوں کی تمام براددی شامل ہو۔

اس نظرير كے مطابق يواميدكى جاسكتى تقى كرائتحاد عالم اسلام سے قبل كى منزل لينى مثبت مقاء

ا پک لازی دَورنْصوّرکیا گیا ہے جیسے السّانی نه ندگی میں بچیبی کا دُور ، اوربیس سعسد ، تر تی تعلق کی حیثیت سے قوم پرستی کوازمرنو قدردقیمت حاصل ہونے کا تجرب بگوا۔ شلاً بندر ۱۸۸۸ - ۱۹۵۹ تمين سيكل كے خيال ميں مكن ستقبل ميں فكرى وعلى اتحاد مِي التحادد استحكام كالدّلين تيام بي جنائجران كافيصله بهكم -" يه ايك المم ضرورت عزم وقوت كوقوم ك استحكام كے لئے وقف كريں أ الله ن كايدنظرينهي بهاس كے برعكس وه أخلاقيات برائي سون بچاريس مسل ان آدمی سے مقابلہ کرتا ہے جوساجی فکر کے بقابلہ انفرادیت کا اور قربانی نفس کے کے برخلاف نودغ ضا ندنفس بروری کانمائندہ ہے۔ اِس موصوع بر مکھے گئے معنا بن وإن بمي ُ إخلاق الطفولية واخلاق الرجولية ' ركما كيا - شيَّه جهال كهي اتفاقاً یا مقام بعنی خانص نفن برستی مے بعد ووسری منزل دیتے ہوئے آیں اپنے اس نظریہ کوہیم راً اپنے پُلانے داستے پر لوٹ ماتے ہیں بینی قوم برستی کو حدیدندمانے کی ناگہانی مصیبت ، کے درمیان بڑے بتح ہیں جوانے گراورائس کے قرب وجوار کے سواکی نہیں مانتے وہ ادگى برايك نظودان سے أن كاس غيرمتبدل فقرے كوسمجف كاسراغ مل سكتا ہے. و کے برونیسرادرممیں عامد شعبیہ کے بانی کی حیثیت سے آمین کی سرگرمیاں نیادہ تر مرودر ہیں ۔ وہ مختصر دُورہی جواُنھوں نے اپنے پیٹے کا بتدارمیں ابتدا کی اسکول میں وبی ، سے گزارا ، اُن کو بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف راغب بنیں کرسکا - اُمین کی سوائے عمری کا فی دل گذاذہے کمس طرح انھوں نے ایک بااٹھول خاندان بنا نے کا فیصلہ کیا میکن اُگ بت کی موجودگی کا شک تھا جس کا ظہاروہ اُ مین سے اُس وقت تک کرتی رہیں جب کم را دوس ہوگئی تھی۔ اس واقعہ نے ذہبی دمنتی اکین کے دماغ بر زبروست ہوجھ ڈالا، ى نظار دى سے مزين ويران مقامات بروانت گزارنے كے شوقين عظے جہاں اك ميں فتوف ردحانی زندگی میں فورو فکر کرتا تھا جس طرح بینجراِ سی مار حرابی غورو رَتْ عَق لِيكن أبين كے بي اپنے والدكو زيادہ تركم سے باہر بات اور أنفيس اب ان کریے دشلام پرکہ انھیں تغریمی مقامات کی بیرکرائی حائے دغیرہ )۔ایے وقعول پر

ائین کی صالت اُس اُدی کی طرح ہو جاتی ہو گرم بانی سے خسل کرر اور اجانک اُسے معندے بانی سیں کی صالت اُس اُسے معندے بانی سیں کی سات کے دیا ہے۔ کا میں کی سینک دیا جائے ۔ کا کے

ان تجربات اور بچوں کے طریق القیام میں کھی وست تبدیلی کی وجرسے جمعری ان (اَمین) کے سنت گیر طبیعت کے مالک والداور خودائن کی ترقی لیندنسل کے درمیان رونما ہوئی اَمین نے اِئی تخریر اُن کا ذیارہ صعد ترقی یافتہ خاتدانوں کی اُس گرما گرم بحث و مباحظے کی ندر کیا ہے جہاں ہر بٹا اور ہر ببٹے دوسرے تمام ہوگوں جن میں والدین شامل ہیں کے حاکم یا آ قا بننے کی کوشش کر تے ہیں۔ اور ہر ببٹے دوسرے تمام ہوگوں جن میں والدین شامل ہیں کے حاکم یا آ قا بننے کی کوشش کر تے ہیں۔ وہ خطوط الی دلدی کے عنوان سے ایک وہ خطوط ہی جو بعدیں اَمین نے اپنے ایک بیٹے کو سکھے لایہ خطوط الی دلدی کے عنوان سے ایک کا مظہر کی شکل میں شائع ہوئے بوبظام مزالی کے ایدا الولد "کے نو نے بیتے کی اس بات کا مظہر بی کی شکل میں شائع ہوئے وبلطام مزالی کے ایدا الولد "کے نو نے بیتے کی کوٹو د ہر بات کا مظہر اُن کے اور والدین کے بوجو د جب اُنٹی خصوص کرتے اُمین نے تمام بیتوں کوٹو د ہرست یا یاجہ وہ بروائت نہیں کرسکتے ہے ۔ اُن کا نیال عاکہ جتنی جلدی وہ اپنی اس نو د پرستی ہو تکا وی اِلیں اس ای ایک خود اُلی مرتبہ اَمین قوم پرستی کوٹکی اِسلام کرنے کی سعی کرتے ہیں وہ بھی جا نی جے سے مہر صورت میسی کوٹکی اِسلام کرنے کی استی کوٹکی استی کوٹکی انتحاد کی ایدا آن کے دور والدین کے سے مہر مورت میسی کوٹر اُن کے دور والدین کے سے مہر مورت میسی کوٹر آن کے دور والدین کے مار کی سعی کرتے ہیں وہ بھی جا نے کے کے سے مہر صورت میسی کوٹر کی انتحاد کی ایدا آنا اُن

غرض يہاں جونظام العمل بنايا عا آ ہے اس ميں آزاد خيال اور جدت بهندا حمدا مين بنيادى مذہبى اُصولوں برعقيدے کے لعاظ سے باکستان ميں جاعت اسلامی کے دسنا الوالاعلی مود ودى مذہبى اُصولوں برعقيدے کے لعاظ سے جو بار اقتاق برستی کواسلام کی مند قرار دیتے ہيں :

د انسانی ندندگی میں جسے خود فرض کہا عا آ ہے ساجی ندندگی میں اُسے قوم پرستی کہتے ہیں - ایک قوم برست فطر تا شک نظرا در تنگ دل ہوتا ہے ۔ ایسے قوم برست فطر تا شک نظرا در تنگ دل ہوتا ہے ۔ ایسے

عموماً بهت سے مسلمان مصنفین نے اس یقین کا مل کا اظہار کیا ہے جیسا کہ نہ ٹڑ۔ آئی۔ انھاری نے عمو داضح کیا کہ قوم پرستی اور عالم پرسی دونظر ہات ہیں جو ایک دوسرے کو خارج کر لیتے ہیں۔ بھے اس نکتہ برجی المبال نے ہی مثالی جوش و تندی سے مندرجہ بالایقین کا مل کی جواکت مندانہ دضاحت کی : إساد قابل اعتاد ہے اور وہ اِسماد اخوت انسانی ہے جونسل قوسیت ، رنگ اور زبان

، بالا ترہے۔ جب سک اِس نام نهاد جمہوریت ، اس بعنت زوہ قوم پرستی اور تو سبع

، بالا ترہے۔ جب سک اِس نام نهاد جمہوریت ، اس بعنت زوہ قوم پرستی اور تو سبع

، بیل پالیسی کے محرف کے محرف کی منہیں ہوں گے ، جب سک اُدی اپنے اعمال سے ہم

اری گے کہ وہ اس بات پرعقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام دنیا خلاکا خاندان ہے ، جب سک کمل

، دیک اور عفرافیائی تو میتوں کا فرق مٹایا نہیں جائے گا ۔ اس وقت تک انسان ایک

آسودہ نہ ندگی گزار نے کے قابل نہیں ہوگا اور آزادی ، مساوات اور بھائی جا سے کا

، نصر العین کھی حقیقت کا جا مرنہیں بینے گا ۔ اس

مے متمی اور بے حدوسیع نظریہُ انسان شناسی نے انھیں انوان المسلین کی جاعت سے ما کے متمی اور المسلین کی جاعت سے ما کی میں انوان کی اصلاحی سرگرمیوں اور عظیم اضلاقی معیار کی تعریف کرتے ہیں ، سیکن میں کی مداخلت کو پہندیدگی کی نظر سے نہیں و پیھتے ۔ ماسکہ تاہم اس میں کو کُ شک وں کے نقط مُنظر سے ایمن "اسلام پہرستی" کا نمون ہیں ۔

نی فینے (۲۱۲۳) جوابداری فاص عالم پرست تھا ابدکے دوریس" نظریہ قوم"

ا وہ کہتا ہے کہ اُدی ہرا ہواست انسانیت کارکن نہیں بکہ قوم کے ذریعے برتعلق قائم ہوتا فرائیں سادہ آدی نہیں ہے خواہ وہ ایسا ہونے کی خواہش بھی کرے بلکہ ہرا کیے جرمی ، فرایک ہوت ہوئے ہوئے انسانیت کے اعلیٰ ترین مقاصد کے لئے محنت و بھی وہ میں اور کرائی میں رہ کر ہرائی انسانیت کے اعلیٰ ترین مقاصد کے لئے محنت و بھی وہ اس علقے سے باہر دہ کران مقاصد کے لئے کام نہیں کرستا وسر اولیٰ اور میں وہ فران ہیں اور مرے کو فارج نہیں کر تے بلکہ ایک دو سرے کو فارج نہیں کر تے بلکہ ایک دو سرے کے لئے باعث بخت میں وافری ہیں، لود برحب الوطن بی جو ایک قوم کی دکنیت کی بنا بر عائد ہوتی ہے ایک عالم برست لود برحب الوطن بی جاتا ہے ، اور سرکوئی ہوا بی قوم میں موثر ترین اور بے صد سنعد لوطن ہے وہ اسی سبب کی بنا پر سب سے ذیا دہ سرگرم و متعد عالمی شعم کی لوطن ہے وہ اسی سبب کی بنا پر سب سے ذیا دہ سرگرم و متعد عالمی شعم کی میں موتر ترین اور ہے میں مقصد انسانیت کی دست حداثرے میں تعلیم کا بھیلاؤ ہو ہو ہے بھاں کہ تمام قوی تعلیم کا تی مقصد انسانیت کی دسینے دائرے میں تعلیم کا بھیلاؤ ہو ہو ہے بھائی۔

برتشريح بجهال حب الوطنى كم مثبت وتعيري خيالات العبى تك منفى ( ناكواد )

خیالات میں مدخم نہیں ہوئے ہیں جس سے جدید قوم پرستی کی نشود نما ہوئی کے سی حدیک محدعدہ کے نظریہ اوسلاح سے مشابہت رکھتی ہے۔ جنانچ مراکش کے نامور مفکر علال الفاسی ابنی تصنیف النفد الذاتی میں علیٰ یہ اور اس کے بعد حبل کا شمسلم وجود کو الدذاتی میں علیٰ یہ اور اس کے بعد حبل کا شمسلم وجود کو عالمی براوری میں سمودینے کا بیڑو اکھاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ فیختے سے ملتے جلتے انداز میں قوم پرتی عالمی براوری میں سمودینے کا بیڑو اکھاتے ہیں۔ حقیقت میں وہ فیختے سے ملتے جلتے انداز میں قوم پرتی اور عالم پرستی کے درمیان قائم شدہ فرق کوختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کر النقد الذاتی "

"ا پنے جا مع بینیام کے ساتھ اسلامی نظریہ کی بیمع فرت کا لم وضا حت سے ہماری دہنائی ایک حقیقی انسان دوستی کے نظریہ کی طرف کرتی ہے جوسب کے فائدے کے لئے سب سے مجلائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ بمیں مختلف و حد توں ا ورطرح طرح کے صلقوں سے رابطہ قائم کر کے اُن کے ساتھ البیخ تقیقی کا موں میں شریک ہونے سے نہیں روک جس سے فرید ترقی ، تہذیب و تمدّن ہائن ما تھ البیخ تقیقی کا موں میں شریک ہونے سے نہیں روک جس سے فرید ترقی ، تہذیب و تمدّن ہائن کی فلاح و بہبود اور اُسے اعلی معیار تک بہنچا نامقصود ہو جس کے لئے وہ قائم کیا گیا ہا۔ اسلام فلاح و بہبود اور اُسے اعلی معیار تک بہنچا نامقصود ہو جس کے لئے جو بھی کوشش کرتے ہیں وہ اسلام فلوری کوشش کرتے ہیں وہ اسلام عوی کوشش کرتے ہیں وہ اسلام کے لئے موری کوشش کرتے ہیں وہ اسلام کے لئے موری کوشش کا ایک حصر تصور کیا جا تا ہے جو انسا نیت کلی طور پر ایک بہتر و نیا کے قیام کے لئے کرتی ہے " لاکھ ہے " لاکھ ہ

یہ تعوّراً میں کے نظریہ وسیلۂ ترتی کو بہت اجھی طرح سہارا دیے سکتا تھا لیکن جس طرح فیخے (FICHTE) کے ایک میں لیعنی وابطہ قائم کرنے کے با دجود" نظریُہ توم" (ور دورع قلیت وبھیرت کے نظر عالم پرتی ہیں بہتر مفاہمت نہیں ہوسکی، بالکل اسی طرح علال الفاسی کی کوششیں، مصطفے کا مل کا افرادی کو کری کیا ہے، عالمگیر بیکساں تمدّن کے وور میں اُمین کے ذہنی انتخاب کی مدوجہد کے مقابلہ میں ذرادہ مورد ثابت نہیں ہوئیں۔

بلا خبر بدا مراَمین کے متفاد خیالات کی دلالت کرتا ہے۔ نکری ونظریاتی طور براَمین سہ بیا میں است بیار میں است کے استعال سے انکار کرتے ہیں جب کر عملی طور پر ایسانہیں کرتے ۔ جبیا کہ بہتے بنایا کی متعدی سے بیروی کرتے ہیں بہتے بنایا کی متعدی سے بیروی کرتے ہیں اسلام برست نظیم کے لئے کام نہیں کیا بلکہ انبی زندگی مصر کح اس کے علادہ اُ میں نے بھی کسی عالمی اسلام برست نظیم کے لئے کام نہیں کیا بلکہ انبی زندگی مصر کح

ئے دقت کردی اور ذندگی کے آخری آیام میں عرب دیگ کے اغزاض ومقا صدکا بھی پہلے میں ایک مختفر عرصے کے لئے آئین نے ثقافتی انتظامیہ کے ڈائر بچٹر کا عہدہ قبول کیا تھا )۔ م و ہاں کے اُن چندمسلانوں سے آمین کی شناخت کرنامشکل ہو گا جو اِس مجدید اُدن رسمتے ہیں کہ اسلام تمام دنیا میں اُز مرفو مرفرازی حاصل کر دلے ہے اور یس فرازی دنی جا جئے یہ وہے

وم پرستی اور عالمی براوری کے درمیان تعلق کے نظریہ پر اُن کی گھر یلو زندگی کے عکس کے

ام واقعہ ہے جوشا پر زیادہ فیصلہ کن ہے ؛ روایتی مسلم نظریہ ساجی ارتفائے نعدابعیں

ان ملکوں ہیں جدید قوم پرستی قلامت پہندی ہے ۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے اُ ہین کے

امطابق محمد کی برادری ۔ قرآن انھیں رحمۃ العلین کا خطاب و نیا ہے ۔ نے قوم پرتی

عاص طور سے روسوں ، ایرائیوں ، ا بل صبند اورع یوں کی قوم پرتی کے خلاف آ وازا تھائی۔

ین الاقوامی بھائی چا رے کی بنیا و ڈالی اگر چہ ابتدار میں اس نئی و صرت کی بنیا دوں کو شحو بہت رمیان جب کھڑا ، بنیا دی طور پرع لہ ب اورا کو انہوں کے درمیان بعد پیس ترکوں سے بھی ) یا ذبح

راق میں افریقی مزدوروں کی بسیکار ) جیسی رکا و گوں نے بالا ڈالا ۔ سیکن لبعد میں رفعۃ رفعۃ راس کی ردولین و ادالا سام شعر میں رفعۃ دفعۃ راس کی ردولین و دارالا سلام شعر مختلف نسلوں یا قومیتوں کا احساس ختم ہوگیا ۔

اجدامین کے نظریہ کے مطابق وارالاسلام استحاد کا ایک نور ہے، یہ عالمی برادری کی ابتدائی اجدامین کے نظریہ کے مطابق وارالاسلام استحاد کا ایک نور ہے، یہ عالمی برادری کی ابتدائی اس دعویٰ کے کرسلانوں نے اپنے درمیان ہوج دہ تمام رکادلوں کو دُورکر دیا ہے وہ نمی رکادلوں کو دُورکر دیا ہے وہ نمی رکادلوں یہ یہ کرنے پرجبور ہو گئے مثلاً برادری یا گروہ کی دوحصوں میں تقسیم ۔ ترک اور توب مخالف میں موروپہ نہیں ہے جس کے ساتھ عالمی انتحاد کو بایم تنکیل تک بہنجا یا جی جسائی مغرب کا ایک متحدہ موروپہ نہیں ہے جس کے ساتھ عالمی انتحاد کو بایم تنکیل تک بہنجا یا میں موجود ہے جن کے فالف ہیں موجود ہے جن کے فالم یہ کی دومرے کی مخالف ہیں موجود ہے جن کے فالم یہ کی دومرے کی موادد میں اس چھوٹی سی وحدت کو فلریات کی دوم کی دھی دیتی ہے۔

نجأبين فكرى تعنا دسے دو جارہ و تے ہيں ۔ اكيب طرف وہ شالى تعتور كواپنا آخرى نقط دنظر قرار

دے کر قائم خدہ نونہ عالم اسلامیت کی عالمی براوری میں تبدیلی پرلقین رکھتے ہیں۔ دوسری طرف ہو کا سامنا کرتے ہوئے امین سب سے پہلے استحاد عالم اسلام کے مثالی نصب العین کے حصول کا کرتے ہیں، دومرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بجیض اوقات اُمین اپنے فوق البشر کا تصور قائم کرتے ہیں اُس میں وہ پہلے ہی ایک میٹر ھی سے دومری سیڑھی ( مبند تر ) بر جبر ھر حبکا۔ دومرے موقعوں بر بر جان کر اُمین کو دکھ ہوتا ہے کہ سلمان ابھی تک قوم برستی کی دلدل میں ہوئے ہیں اور شاید ہی ان کر اُمین کو دکھ ہوتا ہے کہ سلمان ابھی تک قوم برستی کی دلدل میں ہوئے ہیں اور شاید ہی انفوں نے سیٹرھی تک بہنچنے کی سی کی ہے۔

### حواشحص وحواله جات

ا- نیف - یه ۲۹/۱۱۷ قرآن سے ۱۱/۹۷ " اے انسان، یم نے تمہیں ایک مذکر اور ا سے پیراکیا ہے "

۲ - فیف م ۲۹/۲۹ خطبرالوداع کے سوار

٣- نيض - ١١١/١٠٨ - ٣- ايضاً -

۵ - فیض - ۲۰۸/iii ، ۳/۷۳ ، ۱۷۹ ، ۱۲۳ زiii -

4 - فيض - ١٩١/١١١ ، اقبال سے مقابله كرو:

رد جس طرح مسلان فرقد نسل انسانی مین کسی فرق کوتسیم نهین کرتا اور انسا نبیت کے عالمہ کے تعت تمام نسوں کو یجا کرنے کی کوشش کرتا ہے ، اِسی طرح ہماری ثقا فت اصافی برعالم گیرہے اور بیرانی ذندگی و نشود نما کے سئے کسی خاص لوگوں کی فہم وادراک کی ممنون ہے ، ہمارامسلم تمدّن اُریا کی اور سامی یاع بی خیالات کی دوغلی ندر قیزی کی پیلاوار ہے ، اُریا کی ماں کی نرمی اور نزاکت اور سامی یاع بی باب کا کھوا کر دار ور فتر میں باتا ہے یا (عبد الملاح کے ماں کی نرمی اور نزاکت اور سامی یاع بی باب کا کھوا کر دار ور فتر میں باتا ہے یا (عبد الملاح کے معنون ہیں۔ وہ لفظ " صوبائیت کا دائن اصطلاح کے نئے معنف، ستید قدر ق النّد فاظمی کے ممنون ہیں۔ وہ لفظ " صوبائیت صوبائیت اور " عالم پرستی " اور " عالم پرستی " اور " عالم پرستی " کور د کوشتے ہیں جو کی مدون ہیں۔ وہ لفظ " وج د " اور " وا

کاستعال کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں : یدامرد لجب ہے کہ جو اسمال کو ترجیح دیتے ہوئے کہتے ہیں : یدامرد لجب ہے کہ جو اسمال کو ترجیح دیتے ہی نے اپنے ایک مالیہ صنون میں لفظ صوبہ برستی کی حبکہ کمڑت دجود"

کے استعمال کو ترجیح دی ہے میں اسلامک اسٹنڈیز ۔ جلدا ، فہرا ۔ میں ۲۰ - ۸ - میں میں مرا وزن ہے ، دیکھئے برمن سنٹرق ، DAS PROBLEM DER ISLAMISIHEN KOLTUR GE

کی ایم کتاب کے CHICHTE (TUBINGEN, 1959, P.8)

۹ - منحیالاسلام - ۲۲۷ - ۲۰۸ /۱ -۱۰ - بارون انرشید ( دارالهلال - قامِره ۵۱ ۱۹۵)

بهرمال ایک طلق العناق و صد الوجود کا متوا تر مطالب ثقافتی اظهار کے تمام بہلو وُں کے لئے انہیں ہے ، حقیقت ہیں یہ اُبین کے اس اضوس کی بہت کم پیروی کرنا ہے کرع ب الیا او بھی میں شہیں ہے ، حقیقت ہیں یہ اُبین کے اس اضوس کی بہت کم پیروی کرنا ہے کرع ب الیا او بھی میں شہیں کو سے ۔ میں شیان فطائوں اور ان کے نئے گر دو نواج کے نماحی کردا د بپر فورون میں وہ اس حقیقت کے لیک شیم رون نفون العد به لا لبشعر الا فی بیٹ نه " وفیق ۱۲ بی بر نطس کے عارضی تیام کے علق اُبی می قرار اور اس امر کا ذکر کرتے ہیں کہ عمروالقیس نے اپنے بزنطس کے عارضی تیام کے علق الکہ بھی قد یہ نہیں انکہ اس کے معلود کہ اور کرنے کی خاطر امین کے خیالا و بات بر بھی شک ہے کہ آیا اس نے کہ بھی قد و بان کا سفر کرا بھی تھا یا نہیں ۔ اس سلسلے ہیں اس واضح کے منا وکر وُرو کرنے کی خاطر امین کے خوالا کر سامند کرداور میں نرق کرنا بھی میک کرنا ہوں نہیں ہے ۔ ۱۹ ۱۹ میں اُمین نے قبل اسلام کے او ب سکا کر سامند کرداور میں نرق کرنا ہی میک کرنا ہیں تب ایک منا کہ اُس کے منا کہ کہ دیا اور میں نظر یہ بھی گا گا ہے کہ کہ دو اِس نظر یہ بھی گا گا ہے کہ اور والی تا ورطر ذریح رونی کی قاموس العلام شائع کی ۔ درسومات ، دوایات اورطر ذریح رونی کی قاموس العلام شائع کی ۔ درسومات ، دوایات اورطر ذریح رونی کی قاموس العلام شائع کی ۔

٢٧ ٢١٩ مين بهلى مرتبر ين في ان كى كما ب فجسسوالاسلام پرمى تويي إس قدر منا ثر بؤاكه ين نے اس کا انگرین کی میں ترجم کو نا شروع کو دیا ۔ تاہم جوش شمنڈا پڑگیا سکن اُن کی تصنیف نے میرے ذہن مرگبرا تا تو چیوارا، اور جو کوئی کھی ڈاکٹر اکسین کی تصنیف سے واقف ہے وہ جلدی اس اٹر کودر یافت کر مے کا بوجھ بر بوار"

١٢- صدر جال عدالتامر (مروم) كے فلسف القلاب كى طرف انثارہ ہے جو إس كتاب بي ديا گيا ہے: DANIEL LERNER: THE PASSING OF TRADITIONAL SOCIETY (M ASSACHUSETTS , 1958) - صفّي ۲۰۷۹ –

۱۳ - سیدعبدالواحد- ۷ - ۱۹۹ - ۱۹۳ - حیاتی - ۱۹۹ -

ARBERRY مے ترجم میں: (LONDON, 1947) ARBERRY ANNEMARIE SCHIMMEL: GABRIEL'S WING\_A STUDY INTO -14 THE RELIGIOUS IDEAS OF SIR MUHAMMAD LABAL (لأيدن ١٩٤٣) صفحه ١٨٠٠

P.J. VATIKIOTIS: MUHAMMAD 'ABDUH AND MUSLIM HUMANISM (ARABICA - 10/58)

<sub>١٨</sub>. فعنل الرحان: ُ اسلام' (لندن ٩٩ ١٩ع) ص ٢٢٧ - مقابل كرو الخلاف ا دالاماسة

العظلم میں رشیدرما کے نقط نظرے - ۱۱۴ مصطفے کا مل نے بھی مسلانوں کی ما قبل تری استیکا کوبطانوی حمرانب سے معرکو آزاد کوانے کے منے ایک او کار کے طور مراز سرو دریاکا

رفرتیس استیبات) ۱۹- ۱۵ ماری شیمل -٧٠ س - ع - واحد -

۲۱ - ۲۱ (کراچی) مکتبت - لاہور ۱۹۹۱ء - ص ۱××) STRAY REFLECTIONS

٢٢ - ينم الاسلام ، ١١٠ يها ١٠ أبين في جس طرز عمل كا اظهار كيا بيدائس كافضل الرحاك في بهت

احچی طرح تجزیہ کیا ہے : « ایک متصل ا در ایک متحدہ محاذ کے لئے یہ بحث کەسلمان فرقے کو خارج، طور بہرشد پرخطرہ ا ور بالمنی طور میراندر بی اندر گھلنے کا ڈرہے ، ایسے ا حساسِ اسپیت کے ساتھ کی گئی جسیی شاید اس فرقے کی تاریخ میں کہی نہیں ہوئی سوائے عالم عنفوانی میں مدینہ میں اہل مکتہ سے سخت جدوجہد ك دوران ، ايسے بحران ميں بميشة بنيادى اصولوں يرعقيره "كى صورت - دونوں باتو لينى فدامت بندخاط جعی اور حریت بندی کے دسمائی لا قابوم رے سے جنگ کرنے کے قابل ہے۔ جودل برغالب آ حاتی ہے۔ (اسلام - ۲۲۲)

C.C. ADAMS: ISLAM AND MODERNISM IN EGYPT (LONDON, - YT

سے بئے مقابلہ کرو فیف سے ۔ ۲۹۷/۱۱ ، ۱۰۱/۲۰ ، ۲۰۱/۱۱ ، ۷۱۱/۹۹ مقابله كرد اقبال سے: ن فرقے کا ایک جاندار دکن بننے کے مئے فرد کو مذہبی اصول برغیم شروط عقیدے کے معلادہ ک ثقافت کواچی طرح مذب کونا حزودی ہے۔ اس مذب پذیری کا مقصد ایک پیساں نظرية قائم كرنا ہے .... (سيدعبدالواحد - ٣٤٩) ٢٧ - فيض - ١٢/٢٥٢ -يرانتفكيرالديني في الاسلام (تامره ٥٥ ١٩٩) -١٧ (رومن جهايا مصنف كاسم) -با براد حانس جس کا پہلے ذکر ہوا ہے ص ۵ > اور ۲۰ کھی-نچہ سپل کو" سرگرم عالم برستی کا آنے والا دُور کے تصور کورد کرنا پڑا ، جیا کا اُن کے ت منصوفهی لعدین فلسفر کے بیروندیس نے پیش کیا تھا۔ یہ خیال کراس دور میں مشرق کو لوگوں کاروحانی درجر بڑھانے تک محدود رسنا جا جئے کیونکہ مادی طاقت کوئی خاص کردا۔ بي كرے كى - سيكل كے لئے اپنے دوست كا صرف خيالى استياق" ثابت بوارليس ده أسے اله دكا تے ہيں؛ اگراكيم تبهم يدفرض كريس كماكيد دالنان اس مقصدكو بايے كا .... برجی مختلف منازل ہیں جن سے ہرقوم کو گزرنا ہے باسکل وسی ی منازل جواس سے پہلے کی م نعبوركين يميونكداكرا حساس ما شعوركا داسته خا ندانى شعور سے گذركر احساس كرده يهنجيا باورولال سے مذہبی شعور بھرتومی اور بالآخراحاس انسانیت ميہ نيجياہے ، تو سے نئے یہ نامکن ہے کہم مذہبی سے فوراً احساسِ انسانیت کے لئے چھلانگ لسگادیں دسانی

رل ين داخل بوئے بغير " س - فيض ١١٧٧ يوم الاسلام بحى ١٦٩ - بن - ١٩٢ - بن ١٩٢ - ١٩٢ - بن ١٩٢ - ١٩٢ - بن ١٤١ - ١٩٢ - بن ١٩٢ - ١٩٢ - ١٩٢ - بن ١٩٢ - بن ١٩٢ - ١٩٢ -

یض - ۱/۲۷۷ - ۱/۲۷۷ - ۱/۲۷۷ - ۱/۲۷۷ ، ۱/۲۷۷ کی - ۱/۳۲۲ ، ۲۷۷ کی -

بن - ۱۱۱/۱۱ - ۲۹۰ - حیاتی - ۲۲۰ - ۲۳۰ - نیف - ۱۱۱/۱۱۱ نیب کر مصنف نے پہلے مودددی کو ترمیم بند قرار دیا ۔ یہاں مصنف اُس خطاب کو تعلیم رئی ایت ایس کیوں کر دئی ایس کیوں کر دئی ایس کیوں کر دئی ایس کیوں کر دیا ہے کیوں کر دیس دی کی مدلیقی تکھتے ہیں اور دی کا کا مدلیقی تکھتے ہیں ا

"موجوده سلسلے میں سلف لپند (FUNDAM ENTALIST) وہ شخص ہے جو اس یقین رکھتا ہے کہ قرآنی تعلیمات اور بینی براسلام کا قول وفعل جو ہم تک مدیث کے در لیے؟ دہ اُٹل اور تمام اددار کے لئے قابلِ عمل ہے "

والمان اله عام 30TT. THE JAMA AT-1-ISLAMI OF PAKISTAN عام القباس الم

- MEJ XI/1, (1957), P.P. 39 - 40

، ٧٠ - ند- ١ - انصارى : جن كا يهل حواله دياكيا مه - ص ٢٠ - ١٥ -

AMLOO": SPEECHES AND STATEMENTS OF - اقتباس اله: AMLOO": SPEECHES AND STATEMENTS OF - (۲۲۲ ملے ۱۹۲۰)

٢٧- (دارالمعارف، تامره ١٩٥٢ع) ص ٩٩ سه ٩ اورايم الاسلام بي ١٥٧ -

۳۳ - "اسلام پرتی کی بمسری"اس کے لئے ص-ا فرح کامضمون دیکھئے: DILEMMA OF

WELT DES ISLAM (1967) אויץ אין, ARAB NATIONALISM

(P.151 میں شائع ہوچکا ہے۔

مهم-اتتباس آند: REDEN AN DIE DEUTSCHE NATION هم- مقابلركرد النقد الذاتى ك ابواب الفكوالمغرب اور الفكوالولمني سے -وم - مقابلركرد النقد الذاتى ك ابواب الفكوالمغرب اور الفكوالولمني سے -وم - الیفنا م - م مر بدمحوله بالا ص ۲۷ ر هم - درص سِمته محوله بالاص ۸۲ -وم - قرآن - ۱/۱۰۶ -

# انتخاب

### ازرس الديرُهان باب ماهمتى عدا

#### مجهوعه فتوانبين اسلاح حبلد سسومر

سعيدا حدبهرآبادي

ب تنزیل الرحمٰن تقطیع کلان صخامت مرسم صعنیات کاغذاور ایک اعلی بیمین محلد اور ا - ادارهٔ تحقینفان ِ اسلامی ، اسلام سماد ، معزبی باکستان

اكرزمت عمل ك باب مين حباب مواحت في حصرت ماكت في موايت كى بنياد ميا ضاف ك مذمد إم دوبرس كوترجيح دى ہے . تعجب ہے موصوف نے پورى كجت ميں كميں قرآن كى آيت حمله ونما تلانف سنهراً كا ذكرمنس كيا حالانكم بهارى رائع مين اس بحث مين اس آيت كومي مدار بحث به جاہئے عربی زبان کے فاعدہ کے مطابق اس آیت کے دومطلب ہوسکتے ہیں دا ، ایک بیر کرحمل او شیرخوارگی دولؤں کی مدت الگ الگ ڈھائی برس ہے ۔۲۱) اور دوہرایہ کہ جمل اور شیرخوارگی دولود می مجری مدن ڈھائی برس ہے . میلامطلب دونکہ مخرب ومشاہرہ عرف وعادت اورطب مے خلات ہے۔ اس بنا بر دوسرامطلب بی قابل فتول ہوسکتا ہے لیکن بر بادر کھنا جا ہے گہ ایت میں ڈھائی برسم كاذكر عدد معين كے حصرے لئے منبى ب جبياك فرآن كى لبعن اور آبات بي مبى ب مبكم مفصد عمل شبرخوارگ کی تفریم مدت کابیان ہے۔ اس کا مطلب سے مواکد ازروے فرآن ان دونوں کی مدت دھا مرس سے کم بھی ہوسکتی ہے اور زیا دہ بھی - اس نبا براس آبت سے تطور والالت النص کے ب مجی معلوم ہوگیا کہ سٹرلعیت (قرآن) نے ازخود کوئی مدّت معین مہن کی ہے ملکہ ونکہ یہ معا، فیروسٹر اورسزاوجذا کا منہیں تفااس لئے اس کو فعنہائے است کے حوالہ کو دباہے کہ وہ علم دیج شاہرہ ادرعوف وعادت کی روشنی ہیں اس کی متست مقرر کریں ۔ خیا محیہ قرآن میں ایک اور حکج جہا حمل کا ذکرہے اس کی مَدِّث کومعین مہنی کیا گیا۔ ملکمبہم تھیوٹر دیا گیاہے ۔ وہ آبات یہ ہیں :- الس نخهلقك مدمن ماءٍ مهدين - فجعلناء في حنزارٍ مكين - الى تندمٍ معلوم: اوربهي وجرم مكراً مالك، المم احدين جنبل اور دوسرے نفراء نے اكثر مدت حمل كاجولىتين كباسے وہ ابنے ليف تجربات اورمشامدات کی روشنی میں کباہے ، امام مالک سے حب حصرت عائشندم کی روایت کا ذکر کیا گیا ،جس دورس کا ذکرہے نوامام عالی مفام نے فرایا سیجان النّد برکون کہا ہے۔ ہماری رکم وسن حیار مرم يك مالمرسى ماس فتم كانوال ننافعي المم احدين جنبل سے المرفقها عي اورصحاب بي صفرت عنمان اورحصزت على أسيمنفول بي مولوئ ننزيل الرجل صاحب نے اپنے استدلال كى تمام نزينيا د مسلک کے انباع برحصزت عائشہ کے نول پردھی ہے ص کو ایک خالون جمیلہ بنت سعد نے نقلَ ہ لین اس رواین کی حیثیت یہ ہے کہ مرفوع مہی موقوف ہے علاوہ ازیں صفرت عالمتہ کی م مندو بي المحفرت صلى الترمليه ولم سيسن جونى كونى بات جب كيمي بيان فرماني مي توانخضرت

نس مؤلف نے لین اسدلال کے سلسلہ میں اکیے عجیب بات میں کھی ہے کہ یہ حدیث (صفرت اکرچہ موتون ہے لین حکم میں مرفوع ہے ہے ۔ کونکہ مقادیر کا تغیر قباس پر بہیں ہو سکتا نکہن کون ہے ، علی الوی ہے (ص مہ ۲۵) یہ صبح ہے کہ مقادیر کا تغین قباس پر بہیں ہو سکتا نکہن کون ہے ، علی الوی ہے در سر میں کہ الفر آن اداہی منہ ہو سکتا ہو کہ قالم ریس مقادیر رکعات ، ڈکوا قبی نصاب کی مقدار ادرج میں طواف اور سعی کے لئے سات کی مقدار درج میں طواف اور سعی کے لئے سات کی مقدار درج میں طواف اور سعی کے لئے سات کی مقدار درج میں طواف اور سعی کے لئے سات کی مقدار درج میں طواف اور سعی کے لئے سات کی مقدار میں ہوت و بیٹیت منصوصات قرآنی کی ہے اور اسی لئے فرض یا واجب ہیں اور ان میں کی مبیشی نہیں ہوت کی مرت مقادیر کی اس منم میں مافعل مہیں قرآن میں اقل مدت حمل پر تو دلالت ہوتی ہی موجود مرمون کی مدت مقادیر کی اس منم میں مافعل مہنی قرآن میں اقل مدت حمل پر تو دلالت ہوتی ہی موجود مورت عائد میں مقدن دیر کوئی تا تعبن کر سکتے ہیں ۔ ان اب علم دفعن علم مرتبی ہے اور مشاہدہ کی روشنی میں مدت کوئی برہی انحصاد کر لینا ور ست مہنی ہی میں میں میں عائد شرت نریر کوئی افری مدت کافرق اور ہر میرت سے لئے شوت نسب کے سلسلے میں الگ الگ میں ہونے جا ہیں ۔ ان میں طبعی اور عیز طبعی مدت کافرق اور ہر میرت سے لئے شوت نسب کے سلسلے میں الگ الگ



اخلرنبر ١٧٦ داخلرنبر ١٩٤٣ داخلرنبر ١٩٤٣

- نام کتاب: الاصوالوا فی وانسرا لکافی انسرا لخفی فن علم الاعداد
 - تقطیع: سطر فی صفح ۲۰ مجم ۱۳ اول ۲۷ صفحات.

- - مصنف: عبدالله بن العرذ ( المراكشي السنوس العرليشي -
  - - سن تاليف؛ معلوم نهين -
  - - كاتب: ا براسيم منيب بن حسين بن دميركا شف -
- - س كتابت: ، رمضان سي الماليم ، يم رابريل ١٩٢٥ افرنگي -
- رخط رُتعب روشنائی معولی صحح دودی عنوانات سرخ ·
  - - كاغد معمولي مشيني ناغد معمولي مشيني -

استداء:

نسم الله الرحين الرحيم - وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلم تسليما كثير طيبًا مباركا - ولجد فهذه رسالة "الامرانوانى والسراسكانى للسوايخفى" للعبدالفقير الى رب القادر عبد الله بعد عزوز المراكشى والسنوسى اصلاً ثم العرشى كان الله له آمين انتهاء:

وكان الفراغ من كمّا بسّه بقلم الفقايرا لى دبه الجبيب ابراهيم منيب بن حسيق بن دميركا نشف فى ادّل ا بريل س<u>ه ۱۹۲۵</u> ، اخ نگية ر

مذكوره بالادا خلرمرين جوكما بي شامل بي جن كالعارف عليده عليمده بين كيا حا البد:

لى ، حفر ، سحير ، بيميا ، سيميا ، طلسات ، قيافر ، عيافر ، بخوم وغيرو كى طرح علم نيرنجات كى علم الله علم المرتبات كى علم الاعداد " بيمى ہے - بيعلم اس تصور برقائم ہے كما عداد خود البخ اثرات ركھتے ہيں - اور الدانت وتعلق بھى ہوتا ہے ۔ اس تصوركى بناء برعلم الاعداد ميں علم الونق ، علم النقف ، علم النقف ، علم النقف ، علم النقف ، علم الله على الداد متبا غضر كے الگ الگ فنون بيلا ہو گئے ہيں -

ہ علم اورائ قسم کے دوسرے علوم اسلامی تمدن کی تاریخ بین علوم الاوائل کہلاتے ہیں۔

ر نے علوم الاوائل ابتدائر زیادہ ترشام کے بیددی اور کچی نصرانی علما مسے حاصل کئے تھے۔

ابعد حبب سلانوں نے اپنے طور برائیے علوم کو ترتی دی تو ہندوستان د جبین کے کا رناموں مانہوں نے استفادہ کیا۔ ارمینیہ کے بیمودی بیشہ ورتعو نی فروش تھے۔ اور تعو نی کا فن جانتے مانہوں نے استفادہ کیا۔ ارمینیہ کے بیمودی بیشہ ورتعو نی فروش تھے۔ اور تعو نی کا فن جانتے

ویسے تو تعویٰ وں کی خانہ بُری اورا عدادسے کام لینے کارواج سبی حبکہ مقورًا بہت اب بھی موجود. لیکی شائی اوروسٹی افر لیے کے ممالک بیں اس بربہت سی کا بیں انکھی گئیں اور علم الا عداد برا جہا خاصا جمع ہوگیا جن میں سے شیخ البوئی المغربی المتونی ۲۲۷ حد کی تصنیف شمس المعارف الکبری بہت بہرسے ۔ اور خالباً شیخ الاحبونی کی تصنیفات کو بھی کیچوکم اہمیت حاصل نہیں ۔

اسی طرح کے علق میں سے ایک علم" علم الحروث والاساء" کہلاتا ہے جس طرح علم الا عداد ۱ مدادکے تواص اوران کے اثرات سے بحث کی جاتی ہے ۔ اسی طرح علم انے وف والاساء میس رد ومرکب حروث اوران کے اثرات سے بحث ہوتی ہے ۔

## انتقاد

## "اسلامي تحقيق كامفهوم ، مُدعا اورطريق كار"

معنف: ڈاکٹر محدرفیح الدین - ایم اے ، پی ایچ ڈی - ڈی - لٹ - نامٹر: دادالا شاعت الاسلامیر - کوٹر روڈ - سلام پورہ - لاہور سل -

قیمت ؛ اعلیٰ کا غذ ڈیٹرہ روہرِ ، اخبادی کا غذا کیک روہیے - (یہی ہماہے پیشِ نظر حجسم : سے مصفحات -

یرسینتالیس صفحات کا چوٹا سا دراصل ڈاکٹر محدر فیج الدین صاحب کے اس انگر کاارُدو ترجمہ ہے ، جو اُنھوں نے سپلی آل باکستان اور ٹیٹیل کا نفرنس منعقدہ لاہوں دسمبر ۹۵۹ پڑھا تھا۔ جسے ادارہ و دعوت الحق کواجی نے شاکے کیا تھا۔

ما ہنامہ میثاق لا ہور کے مدید سنول ڈاکٹرا سرادا تعدصا حب کی در نواست بر ڈاکٹر دفیع اا فی وری اس مقالہ کوارد د ندبان میں ڈھالا اوراس میں جا بجا توضیحی اضافے بھی کئے - یہ ادوو تا میثاق میں بالا قساط شائع ہو بچکا ہے - دارالا شاعتہ الاسلامیہ نے اسلای شخصی سے دلج بپی رکھنے وا لئے اس مقالہ کوکٹ بچہ کی شکل میں ابریل 19 19 میں شائع کر دیا - سرور ت بر لیحتی الحق و بیط رہا کہ تا کہ تا کہ تا کہ کا منہ کالا ہو ) کا طغرا اعلی مقصد کا غاز ہے -

مروم ڈاکٹر محدر فیج الدین صاحب اسلامی ملقوں میں کسی تعربیت کے مختاج نہیں۔ حدیدتہ طبقہ کواسلام سے متعادت کوانے میں ڈاکٹر صاحب کا بڑا حصد ہے۔ انھیں قرآن میکم سے والہاء سے ۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم ان کا فیل موضوع اور ہمارے قومی شاع اقبال کا مطالعہ ان کے ۔ مسلمانوں کا نظام تعلیم ان کا مسلمان کا معدد کتابیں اُد نزرگی ہے۔ اس دقت تک بہت سے مطا میں اور مقانوں کے علاوہ مرحوم کی متعدد کتابیں اُد انگریزی ذبانوں میں شائع ہو میں ہیں۔

ذشی ارتقاء اور زما نر کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت مرمذ مہب کے ماننے والوں کو ا تحقیق اور تشریح کی خرودت رہتی ہے ۔ جو ایک طرف تو اس کے ہیرودُوں کو ہرودور میں مطمئن کم مری طرف ده مذہب دومروں سے مئے کشش اور دلیہی کا موجب بن کر قا بل قبول ہوسکے - اس اصول بین نظر مسلانوں کا بیا قبول ہوسکے - اس اصول بین نظر مسلانوں کا بیا قبول ہو تھنے تھے کہ اسلام کی الیسی تشریح و توضیح بین کریں ہو تحقیق کے موجودہ یا روں پر بوری اُمّرے اور حبد بد ذہمی اور نئے تقاضوں سے لئے قابلِ قبول ہو - ڈاکٹر رفیع الدین حب نے اس اہم اور مہر گھیرا سلامی خرورت کو ہم رف شدت سے محسوس کیا ، بلکہ باکستان میں نے والی بہتی ہو ایس طرف تو اسلامی تحقیق کی نے والی بہتی ہوں ہو ایس طرف تو اسلامی تحقیق کی ورت وا ہمیت کو واضح کرتا ہے - اور دوسری جانب اس اہم اور شکل ترین موضوع پر کام کرنے والوں میں مفوع پر کام کرنے والوں کے مفعل داہ کا کام دیتا ہے -

ندیر تبصر و مقاله بنیایی (۱۳۵ فریلی عنوانات پر شمل مے جن میں سے چیدہ جیدہ عنوانات برہی،

• اسلای تحقیق کا معنی • اسلام تحقیق کے وظالف • مستشر تی تحقیق • مستشر تی تحقیق اسلام کمت میں اسلام کو حکیمانه افرکار کا چیلنج • مسلانوں سے عصر مبدید کے انسان کا کا میں اسلام تحقیق کا کام میں اسلام تحقیق کا کام میں سامنے کرنے کا کام • میکانکی اسلام تحقیق کا کام میلائی تحقیق کا کام میلائی تحقیق کا کام میں تحقیق کے ادار وں کے سامنے کرنے کا کام • میکانکی اسلام تحقیق کا کام میلائی تحقیق کا کام میں تحقیق کے ادار وں کے سامنے کرنے کا کام • میکانکی اسلام تحقیق کا کام میں تحقیق کے فن کی تحقیم ادر تر سبت ضروری ہے ۔ وغیرہ وغیرہ سب

 اور نبان مرصوص بنایا تفاده ان گنت گروہوں پر تفتیم ہوگئی، ادر مرکردہ آج حق کا د
اور اسلام کا تھیکیلائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے خود برسوال اُٹھا یا ہے۔ فرطانے
سکی یہ بات صیحے نہیں کہ قرآن وصوبیت دونوں مل کرانسانی افراد کے اعتقاد و اُ
کرنے کے لئے کانی نہیں ہیں؟۔ کیا قرآن وحدیث نے پہلے ہی ضروری صدیک اپنے
وضاحت نہیں کردی؟۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی دی کے فر کے دسوائے کے ارشادات میں ایک ہجر اپنی طرف سے میں لگائیں۔ اوران میں ابنی اُن اورانسانی عقل وفراست کی بنا ہمیں کچھ باتوں کا اضافہ کریں، تاکہ وہ نسیادہ قابلِ فراست کی بنا ہمیں کچھ باتوں کا اضافہ کریں، تاکہ وہ نسیادہ قابلِ فراست کی بنا ہمیں کچھ باتوں کا اضافہ کریں، تاکہ وہ نسیادہ قابلِ فراست کی بنا ہمیں کے مسال کیا ہے۔

یروال اُٹھاکر ڈاکٹر صاحب نے درحقیقت دی اَسانی اورالسانی عقل سمے درمیال الو واضح کرنا جا با ہے ۔ اوراس کا جواب ڈاکٹر صاحب نے بڑے ناسفیاندا ندا زیں دیا ہے اس جواب سے اسلام بیں عقل کے کر دار میضرور روشنی بڑتی ہے ، تیکن اس کا یہ مر دران مجید کوعقلی موشکا فیوں سے اور پیچیدہ بنا دیا جائے۔

دی کے مجھنے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے جو نکتے باں کئے ہیں وہ لائن تخالی معہ اللہ ہے کہ دی کوانسانی عقلی معیار کے مطابق ہی مجھاجا سکتا ہے ۔۔ اور عقلی معہ کے ساتھ ساتھ بدل رہ تا ہے ۔ اس لئے وی کی عقلی توضیح میں تبدیلی بھی ناگر نہ ہو گا میں مہم اسلامی علوم وفنون کے مخالف نہیں۔ یہ علی وفنون در حقیقت اسلامی تعب قابل فہم بنا نے کے لئے بیدا ہوئے تھے۔ ان کی حقیقت ایک مقصد تک بہنجنے کے لئے الب باری کئی ۔ لیکن افسوس ہے کہ مرور ندمانہ کے ساتھان علوم وفنون نے خوا اسباب کی تھی۔ لیکن افسوس ہے کہ مرور ندمانہ کے ساتھان علوم وفنون نے خوا بیل ۔ اور می علوم وفنون اسلام کی سیدھی سادی نہ ندگی ، اور لعلیمات کے سمج بن گئے ۔ اسلامی تاریخ کو در حقیقت آئ اسلام کہا جا تا ہے۔ ہمارے خیال ہیں وا محقیق کا مقصد ہے ہے کہ اسلام پر جو جاعتوں ، گروہوں ، فرقوں ، مذا ہب اسبام پر جو جاعتوں ، گروہوں ، فرقوں ، مذا ہب اسبام پر جو بے شائر درے "بڑھ ہے ہوئے ہیں وریخ میں وریخ میں تاریخ کو در لیے ماکواسلام کے دوئن چہرہ کو عیاں کرنے کی گوشش کی خشیق کے ذرایعہ ان سب کو ہٹا کواسلام کے دوئن چہرہ کو کوعیاں کرنے کی گوشش کی صلی انتہ علیہ وسلم نے اسلام کو جس شکل میں بیش کیا تھا اس کو اجا گر کرنے کا نا

بسبتاریخ کاپرده جاک کشے بغیر نہیں ہوسکتا ۔ ای سے اسلامی تعیق کے سلسلمیں اریخی تعیق یادہ اہمیت حاصل ہے۔

ای صفحہ پر مصنف نے یہ بات باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ میں صرف مسلمانوں کی تحقیق کوا پنانا کے اور غیر مسلموں کی تحقیق کو چھوٹر دینا جا ہے ۔ اس کی دسیل مصنف نے دص ۵ بر ایر دی ہے: بچونکہ بپودی عیدائی مستشرقین نعمت ایمان سے بے نصیب ہونے کی وجرسے ہماری مقدس کتابوں قدر کتابوں کی حیثیت سے نہیں بچھ سکتے "

أ كر حل كمر رص و يمر) لكفت بي:

"ان متشرقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بالعموم ایک شدیشم کا تعصب موجود ، ہوتا ہے "

اس سارے بیان سے مصنف یہ ثابت کرنا جا ہتے ہیں کرمتشرقین نے اسلام کے ختلف ہوضوعات رحقیق کرے نتا مج اخد کئے ہیں وہ ہمارے لئے قا بل قبول نہیں - ان کے نزد کی اس کے دواسباب روّل نعست ایمان سے محومی - دوم مسلمانوں کے خلاف تعصب "

اس سلسلمیں بہت ی باتیں کہی جاسکتی ہیں۔ اوّلاً برکر ی کوٹی الیں چزنہیں جوکسی خاص وقت اصنخص یا توم کے سابھ مخصوص ہو۔ بلکر عق ہروقت ہر حالت ہیں اور پر فرد و متت کے لئے حت ہی ہوتا اس لئے اسلام اور اس کے اصول وضوالبط اگرسیچے اور حق ہیں توانھیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جبٹلا تی۔ اہذا اسلامی حقائق کومت شرقیں جبٹلاہی نہیں سکتے۔

نانیا یه کرنعمت ایمان سے مودی اضیں تقدس کتب سے مانع ہے ۔ بیعجیب منطق ہے یم خود اپنے میں کرنے یہ کو اپنے ایسا تعصب ہے بچد میدہ کو اللہ کرکے حقائق کو پہنے کی کوشش نہیں کرتے ۔عقیدہ خود اپنی حبکہ ایک الیا تعصب ہے بچد محافی کرنے سے انسان کو بے بہرہ کر دیتا ہے ۔حق معلی کرنے کے لئے ہمیں خود مجی بے تعصبی کا نبوت دینا گا ۔

کیم منتشرقین پر براعتراض کروہ متعصب ہوتے ہیں۔ خود ڈاکٹر صاحب کی عبارت کی روشنی می می نظرے کی وسند کی موسند میں کی ایسے افراد حرور موجود ہوتے ہیں جولقول صنف میں کی ایسے افراد حرور موجود ہوتے ہیں جولقول صنف مسب نہیں ہوتے می سوال یہ سے کہم نے لیٹینی طور میریہ کہاں سے معلق کیا کہاں کی ساری تحقیق کا فنیں

تعسب پرمبنی اورا سلام کوجمنلائے کے لئے ہوتی ہیں۔ ہم پریمی ٹوکہرسکتے ہیں کہ الدی کے ساسنے کتھیتے ہیں اور جو بات کہتے ہیں تعقیقی اصول ہوئے ہیں۔ اور جو بات کہتے ہیں دلائل کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کی علمی خدمات اور تحقیقات کا جواب ان کو محفق متعصب کر دائل کے ساتھ کہتے ہیں۔ ان کی علمی خدمات اور تحقیقات کا جواب ان کو محفق متعصب کر دیا جا سکتا۔ بلکہ دسیل کے جواب میں ہمیں بھی دسیل پیش کرنا ہوگی۔ اور دسیل بھی ولیسی ہی معقوا وزنی لیر للک من حلا کے عن بدینة و بھی من حق من بدینة و مرف جذباتی ولائل اورعقی اسلامی تحقیق کے کانی نہیں۔ اسلامی تحقیق در حقیقت مسلمانوں کا اپنا ذاتی محاسب ہے ہے۔ اسلامی تحقیق کے کو اور مذہبی تعصب سے الگ ہونا پڑے ہے گا۔ اسلام اگر دین حق ہے تو اس کو تعصب کے بغیر بے لوٹ علی تحقیق کے ذراج ہمی اگر کی جا سالام اگر دین حق ہے تو اس کو تعصب کے بغیر بے لوٹ علی تحقیق کے ذراج ہمی اگر کی جا سکتا ہے۔

ذیرِ تبعرو مقاله انگریزی بی بی سوجاگیا ہے ، اوراسی میں مکھاگیا ہے ۔ اور بعد میں اس کمیاگیا ہے ۔ اور بعد میں اس کمیاگیا ہے ، اور اس کے خامیاں کھٹکتی ہیں ، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے مقالر ش پُرمغز اور فی انگیز ہے اور اس کے ذرایع معنف نے وقت کی اہم ترین ضرورت کی طرف مسلانو کیا ہے۔

اليع مفيدا ورعلى كمّا بي شائع كرنے براداره دارالاشاعت دالاسلاميہ قابل تحسين ب

#### بقيرا فمصرست مخطوطاك

کے انرات ، ان کے حردت کے انرات ، عدد حداول ، تلخیص ا بجدی ا در تولیدالحوت والا ، کی گئی ہے۔ دوازدہ بروج سے حروف الا عداد کی نسبتوں کو بنایا گیا ہے ۔ حروف حارہ انگ الگ دکھا یا گیا ہے ۔ وغیرہ وغیرہ -

مصنف کے متعلق کچھ معلومات حاصل نہیں ہوسکیں۔ مگرطرزیخریرسے اندا عہم ۔ جہ کہ تیرصوی صدی کے اوا خریں معنف زندہ تھے - والنّد اعلم ۔

ذیر نظرف خداچی مالت بیں ہے - آسانی سے بڑھا ما سختا ہے - اور ان لوگو مفید ہے جواس فن سے دلیسپی رکھتے ہوں -

# اداره تحقیقات اسلامی کی دو نئی کتابیس دو نئی کتاب النفس و الروح (عرب من) "

مصف : سسهور مفسر و سکلم امام : فجر الدين راري (المنو في ۴٫۹۸۹،۹/۹) نحمي : ۱۵کار مجد صفر حس معصوبي ـ نرو فيسر انجارح

یه نادرا لوحود نباب سنهور مفسر و سنظم امام فحرالدین راری (رم) کی نصیف ہے۔ یه کتاب دو حصول میں مفسم ہے ۔ حصه اول بین علم الاحلاق کے اصول کلیه سے بعد کی گئی ہے۔ دوسر نے حصه بین حواهن نفسانی سے متعلق امراض کے علاج سے بحد کی گئی ہے ۔

اس کیات کا د کر آکسف الطول کے سوا آکسی قدیم یا حدید فہرست کیت میں بہیں ملتا۔ برا کامن کو بھی اس کیات کے وجود کا علم بہیں۔ بوڈلین لائسربری آکسفورڈ کے محطوطہ کے علاوہ اس آئیات کے کسی دوسرے بسجے کا وجود اج بک دریافت بہیں ہوا۔ اس کیات کے عربی میں کو ڈاکٹر کا صفیر حسن معصوبی برو فسر انجارے ادارہ ہدا نے بڑی دیدہ زیری سے ایڈٹ کیا ہے۔ اس دا انگریزی برجمہ سائع ہو جانے ہے۔

صفحات ۔ ۲۲۰ قیمت بندرہ روپے

#### (٢) " كتاب الاموال "

مؤلف: امام انوعنید فاسم بن سلام رح (المنوفی ۱۲۸هم ۱۸۳۹/۸۳۲)

سرحم و مقد مه نگار : عبدالرحمال طابر سوري - ريدر

یه کتاب امام ادو عسد رح کی نالیف ہے۔ مؤلف امام سافعی رح اور امام اسمد بن حسل رح کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔

ناب کا اردو برحمه دو حصول میں مقدم ہے۔ حصه اول اسلامی مملک میں غیر مسلموں سے کئے جانے والے سرکاری معصولات اور ان کی تفاصیل بر مسمل ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے وصول ہو نے والی مالی واحدات (صدقه و رکواه) بر مسمل ہے۔ ہر دو حصه پر مترجم نے مقدموں کا اصافه کیا ہے۔

حصه اول صفحات ... بهم قیمت پندره رویے

حصه دوم صفحات ... م قسب ناره رویے

ماطم نشر و اساعت : اداره معقیقات اسلامی . دوست بکس بمبر ۲۰۰۵ . اسلام آباد

طابع : خورسيد الحسن - مطمع : حورسيد يرتثرر اسلام آباد

ناشر : اعجاز احمد ربيري ـ اداره محقيقات اسلامي ـ اسلام آباد (پاكستان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR Islamahad

#### ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

# مجموعه قوانین اسلام

હ

#### تیسری جلد شائع هو گئی

معموعه قوایس اسلام مؤامه بیریل الرحمی فی بهتی دو حیدول بین بلاح بفقه روحه بهرا طلاق عدالتی بفرس اسلام دو مدول بیکل میں عدالتی بفرس احلام بیارات طهارا اللاء العال اور عدب سے سعلق قوانس اسلام دو مدول بیک اسلامی بیس ادما جا حکم سے به خلد بیست اولاد حصایت بفقه اولاد و آیاء و احداد اهمه اور وقف کے اسلامی اوالی بر مستمل ہے۔

حسب سابق بسیری حدد میں بھی مد نورہ فوادی آنو دفع وار سکل میں حدید ابدار پر مریب کر کے مختلف مداھت فقصنصفہ مالکته سافقہ الحسلة استعام اماسه اور ظاہریہ ہے بعظم ھانے بطر سریح کے سابھ بنال دئے کے یہ ہیں۔ سابھ ھی ممالک اسلامیہ میں رائع الوقف متعلقہ قوابین کے بقصنطی حوالے بھی سامل دیں۔ آخر میں یا ٹستان کی آدائی عدالتوں کے فضیلوں کی در کرنے ہوئے حہاں نہیں فوادی باقد الوقف میں ٹوئی بددین کمی یا خلاف سرع بنات محسوس کی کئی ہے اس کی تسان دھی کے سابھ متعلقہ فاتوں میں ہر بہ باحدید فاتوں ساری کی طرف بوجہ دلائی گئی ہے۔

ادید ہے کہ جب یا کستان ہیں بارلیمان سفیح پر سطعتی قانون بسلمانان (مسلم برسل لاہ) کو مکامل آئیں اور قانون صورت دیے کے لئے صاحبہ بند (Codify) کیا جائے کا ہو یہ مجموعہ ملک کی وزارت ہلئے قانون اور قومی و صوبائی اسمبلیوں کے ائمے بہترین راہ ہما نامہ ہوگا۔

اسلامی قانول بر انوائی لائسربری اس معموعه کے بعیر مکمل بہیں شہلائی جا سکتی ۔

حصه اول ، رویے حصه دوم ، ۱۵ رویے حصه دوم ، مصله حوم ، ۱۵ رویے

ملے کا نتہ

اداره تحقيقات أسلامي ـ اسلام آباد

پوسٹ بکس بمبر ۲۰۵۵ ما اسلام آباد

مارچ ۱۹۷۱

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمٰن
شرف الدین اصلاحی (مدیر)

ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ آن ہمام افلار و آراہ سے سفق بھی ہو جو رسالہ کے سدرحه مصابین میں بیس کی گئی ہوئی ۔ اس کی دمه داری حود مصمون بکار حصرات ہر عائد ہوئی ہے۔

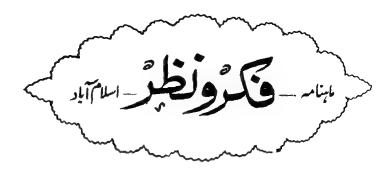

## مرم الحرام المسلم 0 مارث الموام المساء ٩

## مشمولات

| 464 - | . ـــــالالره                                          |
|-------|--------------------------------------------------------|
|       | تم، مصنف كى حيثيت سے احمدخان ايم اے                    |
|       | سيه يا " فتوت نامه " الميرسيعلى بمداني شا و بمدان السي |
|       | ي بداسلم كه اثرات ——— اسكندر باؤساني ———               |
| 4·A   | طوطات<br>اداره بخقیقات ِ اسلامی } محترطفیل             |
| 411 - | " حديد مهندوتان مين ملم سياست سيست شر- م - ف           |
| 419 - | رد صلائے اسلام" ــــــــ ادارہ ـــــــــ               |



# نظرائ

چ بیت الله اورعید قربان کے ساتھ نوسل محتم ہوا، اور مجداللہ بہت سی خوبیوں کے ساتف دُنیا کی عرکا بدسال تمام ہوا. خدائے بزرگ و برترسے دعا ہے کہ آنے والے سال کو مزید خیروم کت کا سال بنائے، اور لوگوں کو امن و امان سے سانفرخوش حالی اورفارغ البل سے نوازے، تنگدستی اور فلاکت دُور ہو، اور پاکستان میں بہترسے بہتر نظم ونسن کا آغاز ہو. يه مك مج يك درحفيقت برطانوى اورامري طرزجها نبانى كوانباط و التيار سمجنا را، اور پاکستنان بنے کے بعد مجی بہی نظام حمرانی جاری راج ، نظام تعلیم ، نظام عدل اورسارے ملکی انظامات مک کی تفسیم کے بعد تھی انگریزوں کے عہد کے قائم رہے '، قائدین مِلّت مرسر اِقترار ت ہے رہے مگرکسی کو غالباً یہ سوجنے کی مہلت نہ کمی کرجن مقاصد کے بیٹی نظر باکستان حاصل مما گیا تھا ان کی تکمیل کا سامان اتھیں کرنا ہے . نینجہ بہ مہواکہ اسلام کے نام برحس خطے کوحاصل كما كيا تمنا اس خطّے ميں انگريزى عهدكى اسلامى ثفافت رفت رفت لاديني ثفافت ميں مدلنے لگى. حس تعلیم کامفعدتشیم سے سیلے انگریز افسروں کے ماتحت دفتروں کے نظم ونسق کو برقزار رکھنا تنا، اس تعلیم کوماری رکھنے کی وج سے ملک کا تعلیم یافتہ طبقہ اسلامی تنہذیب وتمدن سسے دوررم اورلاديني ملكه فرنكى تهذيب وتمدن كوطرة المياز سجيني لكاء اورآج حبساكه طلباء اسالده کے بیانت اور تعلیمی نیز اخباری کازناموں سے ظاہر ہے، دین اور علوم میں مرصی ہوئی خلیج نایاں سے نمایاں ترم و تی مارسی ہے۔ نیٹر و اشاعت ، فلم و ادب ، علم وفنون کے مرکزوں سے جو افكار فروغ ي سبے جي ان سے نئ لودكسى طرح دين اور ايمان كى طوف ماكل منہيں موكتى ، ريڈلوك

یْن اورسینا کے گراہ کن بہر وگراموں سے دوسروں کی نقالی اور غلط سوانگ تعرفے کے آری ور فروغ ہور م ہے، مگران سے علوم وفنون میں ترقی تو کجا مادی ترقی کی امید رکھنا ہی موہوم ہے

اس غفلت وغلط روی سے ملک کا انجام مہایت بھیانک اور اندو مگین نظر آ رہا ہے۔ مادی برمالی کی زیادتی، اور نئے معاشرے کی بے راہ روی اور لوگوں کی بڑھتی ہوئی تھوک اگر ھی ارباب حکم واقنذار کو جوکنا نہائے نواس سے بڑھ کر مدنھیں ورکیا ہوگی ؟

جوقوم صدلوں سے قرآن حکم سے ناآشنار ہی ہے اور حس کے افراد قرآن حکم کوزینت ٹ سمینے کے عادی رہے ہیں ان کواتنی محنت کرنی ہوگی کہ وہ اس ربانی کناب کو لھاف سے اتار کر ، سامنے رکھیں، بڑھیں، مار بار بڑھیں اک اس کے قوانین کو ذہن نشین کرلی اور لینے امال ان توانين كے مطابن بنائير. الدُّنعالي كى ناذل كرده كناب عيد ہم لائح عمل سجين بس عربي ان میں ہے۔ اس زبان کے بیان واصلاح کوسیمنے کی کوشنٹ کرٹا ہمارا اوّلین فرلینہہے۔ اگر قرآن زبان وبیان کو سمجنے کی کوششش نرکریں گے تو راسنے سے تھیکنے کا بڑا امکان ہے. ظاہرہے ہم اگر ی فن کوسیکھنا جا ہس تو ماہر فن ہی سے سیکھ سکتنے ہیں۔ قانون کا طالب علم طبیعیات باکیمیا سے ہرسے کچہ حاصل منہیں کرسکٹا ، لسے قانون دان ہی کی طرف رجوع کرنا پیڑے گا ،اسی طرح افتضادیا اطالب علم اقتضادیات کے استناد سے اس علم کی بار مکبویں کو سمجھ سکتا ہے، کسی فلسفی یا ماہر ساسیا سے نہیں ۔ بیں فطرت کے قانون کے مطابق قرآن ماک کو ہم قرآن کے عالم مہی سے صحیح طور مرجم سكت بي . فرآن سے دور رمنے والاج قرآن سے قوانین كو منہيں سمجها سكنا ، الله تعالى نے اسى لئے ملمانون كوحكم دبام مركيد لوكون كوچامي كهوه دبن مين مهارت پداكرس اوردسي امورس درك حاصل كربي - رفليشفنهوا فى الديك جن ك ايمان وعمل بين دين كا نفف واخل من بوان س كيونكر اميدى جاسكتى مع كدوه قرآن كے مطابق قوانين كو يركه سكيں كے ؟ اگر بيكام كى ملك كى عدالت عالبه مى كا بهذا تو آج كيكتنان اس نازك وورس كيول كرزيا - عدالت عاليه كا اولين فريضه تفاكه وه فنصله صادر کردے کو ملک کے موجودہ فوانین فرآن کے مطابق مہیں ہیں ۔ حس ملک کی عدالت عالیہ کی اور نظریے کے ماتحت نشکیل بذیر ہوئی ہووہ کسی قوم کے خاص نظریے سے مطابق کیے فیصلے ~~~~

کا الله ایک مشاور مین کی روسے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا انتقاد عمل میں آیا ۔ ساسلامی مشاور کونس کا ذیلی ادارہ مہنیں بلکہ کونسل سے بالکل الگ اور انتقامی المور کے لئے ایک باقاعدہ ہوا مین کورنرز کے ماسخت ،حس کے چیڑ میں موجودہ وزیر تعلیم ہیں، ندہبی، علمی ، ثقافیتی آور آام تحقیقات میں سرکرم ہے ، اس کے فرائفٹ میں یہ بھی داخل ہے کہ مشاورتی کونسل کے ایما کے معلق میں کرے مرقبے قوانین کا اسلامی احکام کے ساتھ موازنہ کرکے اپنی دائے سے کونسل کو آگاہ کر یہ کام ادارہ متوانز انجام دے رہا ہے .

اس اوارے کے وظائف میں ملک کے قوانین کواسلامی قوانین کے سانچے میں طوصالنا و مہنی۔ البند اسلامی قوانین کے سانچ میں اس اوارے کی جومسائی آج تک دہی ہیں اُن کا مح ذکر خالی از فائدہ ند ہوگا :۔

ا۔ مجموعۂ فوانین اسلام ہو اُردو ڈبان میں اسلامی فوانین کو ملک کے فوانین کے ہم آہا کا کہ میں اسلام ہوچکی ہیں ۔ چوتھی جلدب کے بیں اور اس کی تین جلدب آج بھٹ شائع ہوچکی ہیں ۔ چوتھی جلدب کے لئے تنا رہے۔

۲- قرون اولی میں اسلامی فقد کا ارتفاع: بیر کناب انگریزی زبان میں FARLY ۔ بیر کناب انگریزی زبان میں FARLY ۔ بیر کناب انگریزی زبان میں DEVELOPMENT OF ISLAMIC JURISPRUDENCE کے عنوان سے بہوٹی ہے۔ اس کی علمی حیثیت اس بات سے واضح ہے کہ اس کے مصنف کو اس کتاب مکھنے پر (۵۰۰ میر) و اکر طبطی و کری سے نوازاگیا۔

سار تیسری صدی ہجری کے منہورفقیہ ومحدیث امام ابوجعفر طحاوی کی نایاب کناب اختنا الغنہاء کو بہلی یار بالاقساط ثنائع کرنے کا منٹرف اس ادارے کو ماصل ہے ۔

م - نایاب و بی کوسب ذیل تین کتابی زیر تحقیق ہیں ان بیں سے اولین دو کا انگریز مجی مع حواشی شالع کیا جائے گا۔

رن كالمب الاموال - كابي نصره اوُدى (يا بخوي صرى بحرى)

ii) الاشاري في اصول (لفق، - لافي الوليد الباجي ربا پخوس صدى مجرى) الناري تفسير مجاهد بن جبر -

ان کاموں کے علاوہ شعبہ قانون جو ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا اہم شعبہ ہے انگریزی میں حب ذیل کتابوں کی نرتیب میں منتعول ہے :-

SOURCE BOOK OF ISLAMIC LAWS (اسلامی توانین کے مصادد)

ـ COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC JURISPRUDENCE (اسلامی اصول کاتقایلی مطالعیہ)

ادباب علم ولعبیرت سمجھ سکتے ہیں کہ بیدواد قوانین اسلام کے سمجھنے اوران کی صبحے تعبیر کرنے ہیں رمدومعاون بن سکتا ہے - ان بریر بھی واضح ہوجائے گاکہ ادارے کے کا موں کے بیش نظر ومت اسلامی قوانین کی علمی توضیح و تشکیل کی خاطر ا دارہ ہذا کے اہل تحقیق سے کام بیناجا ہے ادارہ بوجوہ احسن اس ذمے سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے - اور یہ کہنا حقیقت سے بعید منہیں کہ بن اس ادار ہے کے سوا فی الوقت کوئ دوسرا ادارہ علمی اور تحقیقی طور میراسلامی قوانین کو مرجینے بن اس دارے کے سوا فی الوقت کوئ دوسرا ادارہ علمی اور تحقیقی طور میراسلامی قوانین کو مرجینے بن اس درکھتا ۔

ابل نقر ونظر كو ما مي كمكى ادارے كو بدف ملامت بنائے سے بہلے اس كے وسلع كارناموں

وردیکھیں.

صدر پاکستان حبزل آغاممر بحیلی خان نے آئین سازی کے لئے نومنخب نتین اسمبلی کے سی ناریخ کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ایک بار بھر سے بات نابت ہوگئ ہے کہ عوام کے بنائدوں کو اقتدار سو بھنے کی بابت موجودہ حکومت کی نیک نیتی شک وشہرے سے بالاتر اوراس صنمن میں لعمن لوگوں کے اندلیشہ بائے محد دواز بالکل بے بنیاد ہیں ، امیدو بیم وہ کیفیت جو ابھی تک لوگوں کے دلوں میں حکومت کے عزائم کی نسبت سے وقتاً فوقناً بیدا دی کیفیت کی اس اعلان کے بعداس کا دخ کلیتہ ان عوامی نمائندوں کی طرن بھر گیا ہے جوعنقر بب رہی تھی سازی کا کام مرانجام دیں گے ۔

خدا خداکر کے پاکستان کی تاریخ میں مہلی مرنبہ بے مبارک گھڑی آئی ہے کہ صبحے معنوں میں

عوام کے منتخب نمائندوں کو عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے کا حق مل رہا ہے - اس وقت کہ ملک کو آئین سازی کا مرحلہ دیریش ہے ہم اپنا مذہبی اخلاتی اور قومی فرض سجھتے ہیں کہ ان نازک ذمہ دارلیوں کا احساس دلائیں جو ارکانِ اسمبلی کے کندھوں پر آ پڑی ہے .

بربات ایک لمح کے لئے بھی نگا ہوں سے اوتھیل مہیں ہونی چا ہئے کہ پاکستان ایک نظراتی مملا ہے۔ اس ملک کی غالب اکثریت معلما نوں پرمشمن ہے اورخود آ بیُن بنا نے والے بھی خوا کے فیضل معلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہی رمبنا ہے بہمارے لئے البیا کوئی آ بیُن قومی خود کن مسلمان ہیں۔ ہم سب مسلمان بیں اور ترین پر منا ہے بہمارے لئے البیا کوئی آ بیُن قومی خود کے میزادون ہوگا جو اسلام سے بے نیاز ہو ۔ جدت اور ترین پر ندی کی تریک میں آگرا گریم نے اسلام کارسنت ہاتھ سے دے دیا تو من حیث القوم ہمیں دنیا کی کوئی طاقت تباہی سے مہیں اسلام سے روگردانی کا انجام ہمارے سلمنے ہے ۔ آگراب بھی ہما سے کھیں نہ کھیں نو وائے برحال ما .

اس ونت باکستان سنگین نوعیت کے بے شمار داخلی اورخارجی مسائل میں گھرا ہوا۔ جن کے حل کے لئے عوام کی تکاہی، فطری طور پر بینے والے آبین کی طرف لگی ہوئی ہیں اوروہ ؟ طور پر بیر سوچ رہے ہیں کہ نیا آبین ان کے ہر دکھ کی دوا ثابت ہوگا ۔ ان امور و مسائل کو فرہ فرداً گِنا کر ان پر تنجرہ اورا ظہار رائے اس لئے غیر خرور ی ہے کریہ بابنیں سب جانتے ہیں ۔ طافر دا گیا گوام است

یہ وہ مسأئل ہیں جن سے ہم آپ جمی دوعیار رہے ۔ کہا جائے گاکہ ان مسائل کامل دین کی طرف رجوع او اسلام کے عملی نفاذ بیں ہے۔ لیکن ہمارے نز دیک یہ مسائل پیلے ہی اس لئے ہوئے کہ ہم نے اسلا بالائے طاق رکھ کرانی افغزادی اوراجتماعی زندگی کوغیراسلام کے حوالہ کر دیا ، اس لئے ہماری آئین اسمبلی کے سامنے سب سے اہم اور بنیا دی مسئلہ میں ہونا چاہئے کہ وہ اسلام کو آئین کی اساس دے کر ملکی اور نومی مسائل کاحل تلاش کرے ، آئین ہیں اسلام کو حکم نسلیم کر لیا گیا اور نیک بنی ۔ مسائف اسلام کی تعلیمات برعمل کی کوشش کی گئی تو باقی مسائل کے حل کی راہیں آپ سے آپ کھکتی حائیں گئی کہ بارا پہلا اور آخری مسئلہ ہیں ہے کہ اسلام کے بارے ہیں ہم انیا رویتہ متعین کریں ، اسلام سے بہلو تہی کرے مسائل کے مسائل کی در میں جا دیا ہے ہیں جا دی ہور میں جا دیا ہور جنہ ہور خلاص ور اسلام سے بہلو تہی کرے مسائل کے مسائل کی ور میں جائل کی ور میں جائل کی ور میں جائل کی ور میں جائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کی ور میں جائل کی ور میں جائل کی ور میں جائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کے مسائل کو کی مسائل کی ور میں جائل کے مسائل کی ور میں دیں جائل کی ور میں جائل کے مسائل کے مسا

بورٹشش میں کی جائے گی اس کے نمائے خاطر خواہ مہیں نکلیں گے۔

ہارے آئین ساز ادارے کو اس بات کا سنبرا موقع ملاہے کہ وہ باکشنان کو اسلام کے سپے

کی رہنائی میں ایک ایسی ریاست بنا کر بیش کرے جے دیچے کر دنیا برباور کرنے پر مجبور مہمائے

مرکے اصول ابیک اور آفاقی ہیں۔ اور جس طرح چودہ سو برس پہلے ان اصولوں پر ایک شال

تعیر ہوا تھا۔ اسی طرح آج مجی ہوسکتاہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور تخریر اس کی نفسدین کرے گاکہ

بری سپائیوں کا مذم ب ہے اور آج دنیا کو اس کی صرورت پہلے سے کہیں ذیارہ ہے۔

چند گزارشات فکرونظ کے فلمی معاوین کی خدمت میں بطورخاص عض کرنی ہیں۔ مرکھنے ی یہ فطری خواہش ہونی ہے کہ اس کامصمون صحتِ کنابت اور حسنِ طباعت کے النزام کے شائع مود اس كا ابنام حس حد تك اداره اور اس ك كاركنون كوكرنا جامية وه بي نسك مهاري اری ہے لیکن اس سلسلے ہیں لعض باتیں مصنون نگار حصرات کی توجہ کی طالب ہیں مصنوں صا، نط، ببن السطور فاصله جيول كر كھلاكھلا ،صفح كى ابك جانب ن لكھا گيا ہو توغلطبوں كا امكان زبادہ ہے .مصنمون صاف کرنے سے پہلے خود بار بار تنفیدی نگاہ ڈال لینی جاہئے ۔ اور صاف شدہ صنمون رْنَا نِي كُرليني حِاسِيمُ اس سعمعنمون كى حالت بېتر پوسكتى جد عزيب المانوس اور دفيق الفاظ ك ال سے كريز كيا جائے . اور اكراليا الفاظ كا استعال ناگز برمو تو حاشي سي نوف دے ديا جائے ، يا ون کے اندرہی انداز بیان ابیا اختیار کیا جائے کہ اس لفظ یا اصلاح کی آپ سے آپ تنزیح ہوجائے فاری کواس کی وجہ سے میرھنے اور سمجنے میں دشواری کا سامنا نہ کرناپڑے، زبان حتی الوسع علم استعال کی جائے اور طرز بیان الیا اختیار کیا جائے کہ عام بڑھے لکھے لوگوں کو اس کے سمجھنے میں ت نہ ہو۔ غیرندہان کی عبارت کا اُردو ترجبہ لازمی ورج کیا جائے . دوسری زبانوں سے اشعاریا نباسات سے کیا حاصل اگر قاری اتھیں سجھے ہی نہ سکے۔ زیادہ مبجع صورت بہ ہوگی کرمتن ہیں اُردو ارت می درج کی جائے اورجہاں ناگزیر مواصل زبان کے الفاظ حاستیہ میں دے دیئے حابی -وسَّسَّ كَيجةً كم مضمون أيك فسط سے آگے نہ مطبھے۔ اگر كوئى السامسُلہ ہوكہ مباحث كو پھبلائے لغير بارہ نہ ہونومبر بوگا کہ مشطوں کی بجائے اسے کئی مستقل بالذات معنمونوں کی صورت دے دی جائے اس طرح کر مرحصہ ایک الگ مفتمون بن جائے ۔ پہلے ہی سے خیال ہو تو برکام کچے شسکل مہیں . نزا ا نبیت طبعز ادبا تحقیقی مضامین زیادہ اہم ہیں ۔ آئندہ حرف وہ نرجے شائع کے جا بیش کے جوادار۔ کی فرائش پر کئے گئے ہوں ۔

·····O-----

اعتندار

فروری کا پرجبہ فلاف معمول قدرت نا فیرسے دوانہ کیا گیا اس کے لئے ادارہ قارا کرام سے معذرت خواہ ہے ۔ ہوئی نا فیر نو کچہ باعث تا فیر بھی تھا ، اب تک ادارہ تحقیقاتِ اسلا کے مختلف شعید کئی نسبتاً چھو ٹی عاراوں ہیں بھرے ہوئے تھے ، کر شنہ دنوں ایک طری کا بیں سب کو کیجا کردیا گیا ۔ منتقلی کی وجہ سے ادارے کا معمولاتی کا روبار کئی روز معطل دیا ، اس سب کو کیجا کردیا گیا ۔ منتقلی کی وجہ سے ادارے کا معمولاتی کا روبار کئی روز معطل دیا ، اس سب کو کیج بریسیس نے بھی مہتر کارکر دگی کا نبوت مہنیں دیا ، بھر اسی دوران عیدالضی کی تعطیل ساکیش ۔ اس طرح بیج بعد دیگرے تا فیرکے یہ گوناگوں اسباب بیدیا ہوتے گئے ۔ امید کہ بیع مسموع ہوگا ۔ والعہ ذرعند محرام الدناس مقبول ۔

نصحیح "نظرات ٔ ماہ فروری صفحہ ۷۲۹ سطر ۲۱ میں " مقاتل کی بجائے " مجاحد" درست کر دیا جائے ۔ درست کر دیا جائے۔





احمد فان ايم اعم ادارة تحقيقات إسلام اسلام ابد

ال مقالے میں ابن الہیٹم کی زندگی بحیثیت ایک معنف اور ملم دوست کے بیش کرنے کی ، کی گئی ہے بعنی ابوالہ پٹیم نے کیوں مکھا ؟ کیا مکھا اوراب اس کی تحریرات کا وج د کہاں ہے اور على من ب- اسعظيم سأنس دان ك زندگى كاب كوشراس امركامتقاضى تقاكراس بركيم ديما ، مگر بہاں تک مہیں ملم ہے کس شخص نے اس طرف پوری توجر نہیں دی۔ تالیفے نزدگے حب کی شخص کے ملی مقام کے باسے میں دائے قائم کرنامقعود ہو توسب ببدين اثوركوملوظ خاط ركمنا جابيُ ان بين اس كاعهد نبيادى حيثيت ديمتناسه . كو أي شخع نواه سى علم كاحا مل اوجب كك اس كے عبد كے باہے ميں لوداعلم نہ ہو مبلے اس، كى سشخصيت كما حق ع نهي بوسكتي اس دور كاخيال ندرم تو ذير نظر شخص كى فرندگ ا مانك ايك المل بع ورسى رگ نظراً تی ہے ج قاری پرصاحب وصوف کے باسے میں خلط اور بے نبیا و شبهات بدا كرديتى اس خدشے کے بیش نظریں شاسب سمجھا ہوں کرحس ماحول میں ابن الہیٹم نے بنم میا ہے اس کا اذكم علمى اعتبار سيختصر ساحا كروايا حائ تاكه بن البيثم كے كارناموں كام ي مورت واضح بوسے۔ "بسری صدی پجری کے نصف اوّل کک دنیاکی مبذب اقوام کے علوم ترجہ ہوکر مسلانوں میں مام ہ چے تھے۔ یونانی علوم عقلیہ کو منتقل کرنے کے بعد علاء براس کے ردعمل باموا نقت کے آثار تختلف بخريكات كى شكل مين ظاہر ہو چيك تقے - يونانى علوم فيصلم علماءكى افق فظ كون حرف سيع كرد يا تما بك وه بن ملوم كى شرح ورد اوران براضا في يم كريه بير يقي - يه حال حرف فلسف يك ى محدود منرتفا بلكمسلان بخرافيد ارضات اعلم ببئيت ، رياضيات وانحنيئرنگ اورديگرمفيد ملوم اند کرنے کے لبدان پر اپنی طرف سے گوا نقد رمعلومات کا اصا فرکر سے تھے۔ سائنسی علوم

یں علاء لوری توج سے کام کر رہے تھے جگہ ان علوم کی طرف حکام دفت بھی آوج حرف کر مدہ ہے۔ لبغالواس دقت کے علاء کامرکز تھا۔ یہاں سے علوم وفنون کے مرحیثیے میجو ہے سبے تھے۔ اسی مرکز گریب لبعرہ ہیں الحسن بن الحسن بن الہیثم سے سلط میں پیدا ہوئے۔

ابن البیتم کے والدین کی ملمی ضدمات کے باسے میں بہیں کو ٹی علم نہیں ۔اسی طرح ابن گا بتلائی زندگی بھی بھاری نظروں سے اوجبل ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں ہوسکا کہ ابن البیتم کے
پر کسی کن اساتذہ کی جھاپ ہے ، اُسے مرّوج سائنسی علوم کی طرف کسی نے رغبت ولائی یا وہ از
طرف متوج ہوئے ؟ ۔ بھرو اتنا بڑا علمی مرکز تو ندتھا کہ یہاں کی ملمی فعنا سے متا تھ ہو کو ابن السامندی علوم کا کوئی ما ہر وہ جو د تھا جس سے متا تھ ،
ابن البیتم نے ان علوم کے معمول کی مثانی ہو ۔ تاہم اتنا عزو اعتراف کرنا پڑے گا کہ اس وقت مجم اسلام درج پر بھی اور اس وَ ورمین سلان علام کا ان علوم کی طرف نو د بخود کھنے کا ااس فلری علی تھا ۔

ابحاله فیم کی ذریدگی کا آ خارا بے ما تول کے علی دسے مختلف نرتھا جعبول ہے۔ میں مقام او قضیم علیم الاُوا کی کی بوں کی تلف علی مقامات کی تشدیح وغیرہ کا شغلہ عام تھا۔ او کواس مرحلہ سے گزرا ہو تھا۔ اس طرح ارسطو، اقلیوس ، حالینوس اور ویگر ایز ان علیا می مختلف پر ہے شار شرحیں دیمی گئیں ۔ ابن البیٹم نے بھی اوا ٹی علیا دکی تصانیف پر شروح لکھی ہیں ۔ ان قر شہیں البیٹر کچھ ابن البیٹم کے اسی ابتلائی دورکی نشانیاں ہیں۔

ابن البیٹم جب بجرومیں تھے توان کے میلان طبع اورعلوم و یمت سے دلجب پی کے باست الما صیبعہ مکتا ہے:

ا ینون قمتی ہے کا بن البیٹم کا ایک رسال جوان کی زندگی اور تصانیف پرکانی روشی ڈالا ہے ،ا دست برد زمان سے محفوظ ہے ۔ بیر رسال صاحب طبقات الاطبار ابن ابی اصیب می کو کہیں سے باہ اس نے اسے ابن البیٹم سکھالات کے میں میں میں وعن فقل کر دیا ہے ۔ ابن البیٹم کی زندگی معلومات کے مافل میں ہم نے اس رسالہ کو مرفع رست سکھا ہے ۔

نت نفسه تعيل إلى الفضائل والمعكمة والنظسرفيها وليشتهى ان يتجسروعن الثواغل عده من النظر في العلم رسم

۔ یے نٹرکوں کی طرح ابن البیٹم نے نٹرکین کھیل کو دمین نہیں گزارا بلکہ وہ سٹروع می سے ملم اغب تھا۔ یہاں تک کہ وہ حصولِ علم میں لوری طرح منہک ہو گیا ادراس کی حالت جونوں ہوئئی تھی۔ سٹ

رچ بھرہ میں ابن البیٹیم بعض حکام کے ہاں کا تب کے عہدے پر فائن رہا تاہم پیشغولیت ) کی طبی نواہش – طلب علم کے آڑے نہ اُسکی ،گولبد میں اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کمنے کے اس عہدے کوخیر باد کہا اور تحصیل علم اور تصنیف وغیرہ کے نئے آ لا وہوگیا - طلب علم کے اس نے متعدد سفر کئے ۔ ابواز توکسب معاش کی غرض سے گیا مگر لغداد میں حصول علم کی فام حاصف دہوا ۔ سمی

حدول علم میں امیدوجیم محج بنتی نام اصل سے ابن البیٹیم گزرا ان براس کی مندرج ذیل عبارت ، دُال رہی ہے:

انى لم إذل منذعهد الصبا مرتاباً فى اعتقادات الناس المحتلفة وتسلت كل فرقة بنها بهم الده من الرأى فكنت متشككاً فى جميعه موقناً بأن الحق واحد وإن الاختلاف في المحيد المحق من جهة السلوك، فلما كملت لإدراك الأمورالعقلية القطعت الى طلب معدن الحق جهت رغبتى دعومى الى ادراك مأبه تنكشف تمويهات النطنون وتنقشع غيا مات طك المفتون وبعثت عنرييتى الى تحصيل الرأى المقرب الى الله جل تناوك - شه بمن اختلافات كا ذكر ابن الهيثم في كي بع وه صف غربي اعتقادات تك بى محدود شق بكي المسفى المناقدة المناق

٢- ابن الي اصبع، طبقات الاطباء - طبيروت ٥ ١٥ و ١٤ ع ص ١٢٥ -

٢- طبقات الأطب ارص ١٣٩ -

الاسلام والعرب المترجم منيرالبعلبكي ط بيروت ١٩ ١٤ ص ١٩٣٨ -

٥- طبقات الاطباء - ص ١٥١ -

مائنس اور دیگر علوم بچی شتمل مقے بچین ہی سے ابن البیٹم ان اختلافات اورعوام کی غریجت معلومات سے بے ڈار ہوجیکا مقا ،ادرا پنا پورا وقت ہلب علم میں صرف کوٹے سکا تفا ،اپی ڈندگی کو جالینوس کی ڈندگ سے متاثل کرتے ہوئے مکھتا ہے :

لستُ أعلم كيف تهمياً كى مندُصباى ...... انى أُرْدرِيتُ عوام الناس واستخففت بهم ، ولم أُلتفت إليهم واشتهيت ايتارالحق وطلب العلم ـ كم

مچروہ اس طلب علم کے لئے میدان تشکک داختلان میں بھٹکتے بچرے اوران برلیتین د ثبات کی طاہی گم رہیں ، فرماتے ہیں د

مخفت لذلک فی معروب الآراء والاعتقادات وانواع علی الددیانات - نلم اُحنط من شیک منهابطائل ولا عرفت منهجاً ولا إلی الرائ الیقینی مسلکاً مجدداً - که پرسون چرانی کے اس دُور میں المک ٹوکیاں مارنے کے بعداس نتیج پرسینچ کر:

إننى لاأ صل إلى الحق إلا من آراء بكون عندها الأمور الحسية وصور تبدأ الأمور العقلية يه اس حقيقت كر منكنف بوجائے كے بعد انعين بيمي علم بُواكدار سطونے به دولوں أمور علم منطق و طبیعيات اور اللهات ميں پورى طرح واضح كرفيئے ہيں بيبى فاسفہ مے اور يبى اس كي تقيقت عب بيرانى سے متوجہ بوئے و معلوم فاسفه كى طرف بودى شدت سے متوجہ بوئے ، حب بيرانى سے متوجہ بوئے ،

نها تبینت ذلاگ انوغت وسعی فی طلب علوم الغلسفه - شله شایدآپ میجوده دَود مِی فلسفه کی اصطلاح سے چِنک جا میک مگزاس کی تشریح نودانبی کی زبائی ملاحظ فرمائیں :

وحى شلاشة علوم ؛ رياضية وطبيعة وإلهاية ـ لله لينىان كزنزديك فلسفه ملوم رياضيات ، طبيعيات اورملوم الهيات سع بحث كرتاسي -

٢- طبقات الاطبار ص ١٥١ - (٤) اليمنا - (٨) اليمنا ٩- طبقات الاطبار ص ١٥١ - (١١) اليمنا -

ابن البيتم نے ان بينوں علوم كا باقا عدہ مطالع كيا - بزعرف ان كے اعول ومبادى سے ہے كر ان مات كر ان كا است كر ان مات كر ان كا ويكھنے مات كر رائ مان كى اوكام كے برفشيب دفرانست محل واقفيت حاصل كى او يكھنے رح تين كے ساتھ دكھتا ہے :

نتعلقتُ من هذه الأمور الثلاثة بالماصول والمبادئ التي ملكتُ بها فروعها و توتلت ُ بأحكامها من حيث انخفاضها وعلوّها - كلّه

برقام عراني وسعت بجرائبي مين أمورك نثرح المخيص اورا ختصاري كذاردى -

انہوں نے زندگی بم کا بوسر ما يہ جهو الله وه به مقصد من تقاران کی زندگی ديگر المي علم کی طرح مقصد من تقاران کی زندگی ديگر المي علم کی طرح مقصد مقد محتى دينانچه وه اس علمی سرمايه سے تين مقاصد حاصل کرنا جا ہتے تھے ، مناسب ہوگا کران کے اينے ہی کلمات بيں وه مقاصد بيان کئے جائيں ، لکھتے ہيں :

و أناما مدّت في الحياة بإذل جهدى في ستفرغ تونى في مثل ذلك توخياً به أمود الم ثلاثة ؟ أحدها: افاحة من يطلب الحق ويؤخرى في حياتى و لبعد مماتى - والآخر:
إلى حجلت ذلك ارتبيا منا كى بهذه الامور فى اثبات ما تصور و و تقنه فكرى من تلك العلوم - والثالث : الى سير ته ذخيرة وعدّة لرّمان المشيخوخة و أوان الموم الينى وه ا بنى ندكى عرف ان يمن منا صد كا معول كى خاطر عرف كرنا بيا بت سين الم المريرى زندگى عرف ان يمن منا صد كا معول كى خاطر عرف كرنا بيا بت سين الم الدي و الله عميرى زندگى مفيد الله بي اوراك ترييح دين والى كريل مفيد الم بيو،

٧- يركيمي ني ان علوم كو نابت كرنے كى سعى كى بي نبي يرى و كرنے سوجا اور ان ميں كمال عاصل كيا -

۳ - اس سرمائے کومی نے برحا ہے میں بطور زاد راہ تیار کیا ہے -انگریزی مثل ہے کر فعیمت صاحب نہم وڈکا دکوکریں تووہ ذہین تر ہوجائیگا - بالکل اس کلیہ

> لك- طبقات الاطب دص ١٥٥-١٣٠- طبقات الاطب ادص ١٥٥

كرمطابق ابن السيم في بمي ابن تاليفات كوعام لوگوں سے الگ ركھنے كى كوشش كى تقى -اورانھيں مرف اعلى در در كے عقلاء تك دبنج في مند تقر جن بيس بزاروں انسانوں كى عقل ہو-ائي اس خوابش كو جالينوں كے تول سے متا تل كرتے ہوئے لكھتے ہيں :

لیس خطابی نی هذا الکتاب لجمیع الناس مبل خطابی لرحبل مسلم یوازی اُلویت روال مبل عشرات اُلوت رحال . کله

ابن البیٹم یہ بات اس کے نہیں کینے تھے کہ اعیس فوائم سے نفرت تھی یا وہ انھیں کا لافع مجھتے تھے بھراس سے کہ ابن البیٹم کے نظریئے کے مطابق ادراک حق اکثریت سے لیں کاروگ نہیں ،

إذ كان الحق ليس حوماً إن بدرك الكثيرات الاس لكن عوماً إن بيدرك الفهم الفاض منهم \_ هك

دومرے عبقریوں کی طرح ابن الہنٹم کو بھی یہ شکا پہتا تھی کر زمانے نے انھیں کما حقہ نہیں سمجھا۔ نہاں کے شایان خان عزست کی ۔ اس باسے ہیں ابن الہنٹم کسی حد تک بی ہمیں اس لئے کہ بین علوم ہیں ابن الہنٹم نے انکھ سبے اس ہیں اور کی سیات ایک پیشروکی سے ۔ چنا نجیاس وقت کے عام علماد کی علمی سطح بان کے ، رناموں کے بھینے سے کسی حد تک قاحر تھی راعلی فر ہنی استعلاد اور م ارتب ایک ناموں کے بیٹر طاس کیا گئی کہ ؛

لعرفه ارتبتی فی صدّه العلق و شقوا منزلس من ایتارالحیّ حِلَّ وعلامن طلب القرب بة إلى الله فی او لک العارب المعارف النفسیة را کله

ابن الهیثم ان ملوم کے ایک ہی ٹمرہ سے یہ جن می تقداد روہ بھا حق کا علم اور تمام امور میں عدل کا لخاظ رجنا نجد کہتے ہیں و

ذان شعرة حذة العلوم هوعلم الحق والعل ما لعدل في جميع الامور الدنبيوبية - سكله اس علم دوست انسان في ابني سارى ذندگى انهى علوم كى خدمت يس عرف كردى ريرابنى

۱۲- طبقات الاطباء ص ۱۵۹- ۱۵- طبقات الاطباء ص ۱۵۹ ۱۷- ایفاً - ۱۷

ن بت مے دریعری قائم رکھتا تھا۔ ابن الی اصیعر مکھتا ہے: ، نيسخ نى مدة سنة شلاسة كتب نى شمن/شتغاب وهى اقليرس والمتوسطات و وبستكلها في مدة السيد ذا ذا شرع مي نسفها حاءه من لعلميه فيعا مائية و سارا مصرية . بعدال مؤسنا ليمة . منه منق تن بت مع سبب اس بن الم بهت الجيارة الله امرا بن الماييم كي أفا قيت اور حق برورى بدولات كمة تابيع كداس مين مع جا تعصب اوتسلالول، طندي وانوى فالله عيالتي تار طواور ديگرعلار كاقوال وربارهٔ مارو معض تعصب ك بنا بتشقيص كريتى مركر ابن الهيثم في يحيل النحوى كرا قوال كو مدّل نهايا رادسطووغیرو سے دفاع میں بھیے النحوی کے رسالہ کار دیکھا ۔ شاہ بن البیتیم عالم کی نہ ندگی کے قائل تھے ۔جہالت کی ذیرگی کو مجھیمت بلکہ موت تعبور کرتے تھے۔ صانیف کے گنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جر کچو تکھاہے یہ علق الاوائل کا انتصار ہے -سے میرامقصد توان فضلادا ورحکما دکی صف میں شمولیت تھا جو یہ کہتے ہیں : رُبّ مَيت قدصار بالعلم حيّا ومبقى قدمات جهلا وغيّا فاتتنواالعلم كئ تنالواخلورا لاتعدواالبقاء في الجهل شكيا کت لینی بہت سے فرنے وا مے اپنے علمی کا رناموں کی وجہ سے ندرہ دستے ہیں اور بہت سے ندرہ جہا لینی بہت سے فرنے وا مے اپنے علمی کا رناموں کی وجہ سے ندرہ دستے ہیں اور بہت سے ندرہ جہا ار ای میں سینے کی دحبر سے مرحل نے ہیں ر لہذاتم علم حاصل کرو تاکہ اس سے تبہیں خلود حاصل ہو اور المراہی میں سینے کی دحبر سے مرحل نے ہیں ر لہذاتم علم حاصل کرو تاکہ اس سے تبہیں خلود حاصل ہو اور

مالت مى چىسىدىنى كى كىنى مى مالاۇ-مناسب معلق ہوتا ہے کہ بہاں ایک مشہور عام واقعے کی تصحیح کردی جائے مشہور ہے کہ بال ایک در یا محنیل میرسند باندھنے کے لئے اسوال بہنجا تو اُسے اس بات کا حساس مُواکدوہ نیل کے یانی کو

9 ا- طبقات الاطباء ص ١٩٧٩

٧٠ ـ في الرجعلى يجيئي النحوى دفى الرّعلى أبي الحسن على بث العباس فقضه الادالمنجبين-اسطرح كا ١٨- طبقات الاطباء - ص ١٥١ ايرا و دوابهى ديا و في الرعلى أبي حام كيس المعتمزلة ما تكلم مبه على حوامع كمّا بالساروالعسالم

تا ہومیں لانے وابے منصوبے میں کامیاب نہ ہوسکے گا۔ چنانچہ اس نے ناکامی کا اعلان کر ویاً اورثیجہ ً حاکم معرکے سلھنے خفنت اُٹھانی پڑی -

میرے خیال میں اس نصوبے کو ترک کرنے گی وجہ بیر نمتی بلک کچی اور تھی۔ اتسا بڑا ریامی دان جس نے کا فی عرصہ مہلے یہ وعولے کر رکھا تھا ، اپنے منصوبے میں کھی ناکام نہیں ہوسکتا تھا نیل کے پانی سے کیا حق ، فائدہ اُٹھ نے کے لئے اس نے ایک رسالہ بی کھا تھا یہ بعد کے علماء میں مقبول بی را ۔ اصل بات یہ ہے کہ اسوال کے قریب جہاں آج بند تعیر بڑا ہے ابن الہیشم بالسکل اس جگر نیل کا بانی جی کرکے ملک کے لئے نفع بحش بنانا چا ہتا تھا ۔ مگر جب وہ اس جگر بہنچا تو یہاں کے آثار سے بید متاثر بڑوا۔ اس نے دیکھا ؛

آثارین تقدامن مساکنیه من الأمم الخالیة وهی علی عنایة من احکام الصنعة وجودة الهندسة ، و ما استقلت علیه من اُشکال سما دیة و متفالات هندسیة و تصویر مجرز بالله ان آثار کفنی کال اورعلم کے ال نیمزائوں سے ابن البیثم کوجب وا قضیت بوثی تو اسے لیتین بوگیا ابند باند صفیت ید تم اُثار منا کے جو جائیں گے اور ساتھ ہی یرعلی اور اور پخی خوانه مهیشت کے لئے مط جائے گا۔ تب اس نے ال آثار کو محفوظ کرنے کے لئے یر ترکیب نکال کو نیل کے بائی کو و بال جمع کو نا ناکم مفوظ کرنے کے لئے میا بادی ایر کیب ناکم کو ال ایم محمولیوں کے آثار بیں جوعلم بنا دیا ۔ ورا بنے ساتھ کام کرنے والے انجابی وں کو یہ باور کو ایا کہ بیان قدیم معربوں کے آثار بیں جوعلم نفل میں درجہ کمال کو بہنچ بی بنتے اور یہ مورتیاں اور تصویرین نیز تاکم نئی کا رنا ہے جو بیباں کندہ بہ اس کی عظمت کے شام دہیں ۔ یہ کھیے مکن ہے کہ ان مام رین سے یہ منصوبہ جھیا رستار لیقینا وہ اس منصوبہ سے واقف تقے مگر ہونکر اس کا بایہ تکمیل مک بہنچ بامکن شرقا اس لئے انہوں نے لئروع بی نہیں کیا ۔ ابن البہتھ کہتے ہیں :

ان البذى لِفْصدة ليسَ به مكن فان من تقدمه فى الصدورالخالسة

الارتشعة صوان الحكة الربيلتى ط المعدود ١٣٥١م ص ٨٨ ربيه في كليته بين إقد صنف كتاباً الحيل وباتين فيه حيلة اجراد ثيل مصرع ناد لقعائد في المزادع ر

٧٧ -التَّفْلَى؛ اخبارالحكاء طلا يُعِزْك ١٦٠ ١٥ ص ١٢١ - طبقات الاطباء ص ١٥٠ -

مهم علم ما عبله ولوأمكن لفعلولا - سي

ر ہما دا بیمنعوم ناکام دہے گا اس نئے ہمیں ابنی طاقت ضائع شہیں کرنی جا ہئے۔ مگر پر بیمنعوم تا بل عمل تھا جیسے کہ اب ہوا ہے۔ مگر اُس صورت میں قابل تھا کہ بیر بے جاتے ، جیسے کہ اب وہاں سے بحفاظت کال کئے گئے ہیں۔ اس طرح ابن الہیٹم نے ٹار تاریم کی کومٹ جانے سے بچالیا ۔ اور اپنی عزت کی پروا نہ کوتے ہوئے ، دامت ڈھنپ نہ بنا۔ اگر اس وقت الیا اسوان بند بن جاتا تر واقعی یہ ٹیر با کے بت اور ان برہر دہلیفی

\_\_\_\_\_y\_\_\_

#### لقيص تصنيف وتاليف

ياكر بهدع خن كيا جا چكا ب ، ابن الهيتم بروتت افاده واستفاده بين سكر ست تقد ال . في كوال طرح نقت م كرنا كدكب الفول في تحصيل علم كي تحيل كى اودكب تصديف و تاليف كح و د شواد بعر و شا يد بير دونول مشاغل سائة سائة حظية وب مختلف كتب كى مشر حين عموماً كحقة تقر ، بيرى وجر ب كركسى المير موضوع سد تحقة تقر ، بيرى وجر ب كركسى المير موضوع سد فك كن كن كن كن كن دسائل نظراً تر بين و دو كانديا ده مصر شغول بست ادر كمجد نكه محمد مستقد رست و ابن ألى اصد بعة كمت بين ، دن كانديا ده مصر شغول بست ادر كمجد نكم و كمت بين ،

كان كثيرالاستنال ، كثيرالتصا نيف - شكه

سفروحفر مرحالت میں مکعتے دہتے تھے ۔جہاں کہیں جاتے ہوگ ان سے ان کی کتابوں کی ثقاییں یے کی در فراست کرتے ۔ جہان کہا ہواز اور لصرہ میں متعدد حفرات نے ابن الہیٹم کے خلف دساکل کی نقلیں نیں ۔ ان کتب درساکل کا ایک اصل نسیخہ وہ اپنے باس رکھا کرتے ۔ فعا منکی برئی نقلیں ہوگوں کو دے دیتے تھے ۔ مگرافسوس کہ ان کی ان تالیفات کے اصل ان سے ضائع

٢٧- انعبار الحكماء من ١٧٧ معقات الاطباء - ص ١٥٠

٢٥- الضاً ص ١٥٨ -

٢٢- طبقات الاطباء -ص ١٢٥ -

پوگئے جانھوں نے قاہرہ کی طرف روا بھی سے قبل مکھی تھیں۔ انہیں ان کتب کے ضیاع کا بڑا صدمہ تھا۔ اور تمنا تھی کرا گرغر نے ساتھ ویا تو وہ ان رساکل کو دچ بارہ تکھیں گئے ، حکر ، قبطے الشغل باُ مورالدنیا وعوارض الاسفار عن نسخھا کیٹے اس مدمہ بچر ول کوتسلی وینے کے لئے اکٹر کہا کرتے : کشیر ا ما یعرض ذلات للعلماء کے

ان کے مکھنے کے کئی محرکات تھے مختلف کتابوں کے اثر کے تحت بایمسی مشار پر نود عور کرتے تو لکھ لیتے بھبی کہمی ان سے کوئی مسئلہ بوجھا جاتا تو اس کے جواب میں مھر دیتے بھی ہا رمعتزلہ ، متکلین اور مختلف علیار کے رسائل کے جواب بھی لکھے ہیں ۔

ا - علی بن دضوان معری دمتونی ۱۵۲۱ ه ) جوان کی طرح مختلف علوم کے ما ہر پھنے ان سے بن اہلیم کی " المجوّق" دکہ کمشاں ) اور المسکان " کے مسئلے ہرکا فی نوک جھونک دہی ۔ ایک دسالہ اسی مباحث ہم پر جبنی ہے ہے۔

۲ - الجالحسن علی بن العباس بن نسانجس سے پنجین کے بارے بیں ایک بحث ہوئی جرا یک دسال کی شکل انعشسیار کرگئی - ستاہ

تاليفات

ابن البیٹم کی تصانیف کی تعداد کے بارے بین حتی طور پر کچوکہا ممکن نہیں ۔ اس ملے کرجید مقالا ابن البیٹم نے کئی کئی بار مکھے ہیں ۔ اور مر بار اس بر کچھ نہ کچھ اضافہ کر دیتے ۔ بال کل اسی طرح جیت آتے کل کوئی مفہوں نولیں نرمانہ گذہ نے برمعلومات بڑھنے اور ذم نی ارتقام کے سبب اس میں ما اضافہ کر ٹارہا ہے ۔ اور بالا فرتمام نقائص دُور کر رکے آخری شکل دے دیتا ہے ۔ بال کل یہی صور ما ابن البیٹم کو پیش آتی ۔ اس نے ابتداری مقدد رسائل متقدین کی کتب کا اختصار کر کے مکھے بھر اللہ بیم طرف سے اضافہ کریا ۔ آخری عمر میں حبب ذہ نی ارتقام مکل ہوجیکا تھا ان کی تکہیل کر وی

۲۷- لحقات الاطباء ص ۱۵۸ - (۲۷) ایضاً - (۲۸) ایضاً - ۲۸) ایضاً - ۲۵۹) ایضاً - س ۱۵۹ - ۲۹

را مل میں نکھے جانے والے مردسانے کو الگ الگ شمار کریں تو اس صورت میں اب اسیم ، بے شار ہوجاتی ہیں ۔ لیکن اگر مرف آخری اور مکمل صورت وا بے نسخہ کولیں تو ابن الہیٹم ت سرسے کچھے او ہر ہوتی ہیں۔ جو انھوں نے نودگئی ہیں ۔

انولف کی تالیفات کو گفناسی صورت ہیں ممکن ہے جب اس کی تالیفات الگ الگ اللہ میں بہولات کی تالیفات الگ اللہ میں بہوں اور پھراس کی کتابوں کے اساء بالکی واضح اور شہور ہوں۔ اس پہانے پالہ بہتہ یہ بیت پوری نہیں اتر بیں اس لئے کو ایفوں نے ایک موصوع بمرمتعدور سائل اور پھرکئ موصوقاً میں کا بیں اور دسائے تھے بیں۔ اس وجہ سے اس کے رسائل کے اساء میں خاصا ابہام ہے اس پر کا کلم مستزاد ہے جنہوں نے الل دسالوں کی نقلیں کرتے وقت اپنے طور پران کے جدا جدا کے اللہ مستزاد ہے جنہوں نے اللہ مستزاد ہے جنہوں نے اللہ میں موجہ دہوتے تو ان کے تقابلی مطالعہ کے بعدان کے اس کی تعداد کی اس کی تعداد کی مستقیل ہو جاتی ۔ لیکن افسوس کہ اس کی تعداد میں سے بہت سے درمائل نہیں مل سکے ۔

ابن الهيثم نے مختلف فنون مِن قلم الحفايا اور مِرفِق مِن متعدد رسائے سکھ نسيئے - اگر حبران کی استرائی البیغات حرف ارسطو، بعليموس ، مالينوس اور دريگر لونانی علام کی تعدا نيف کی شروح پا پلخيمياً بينی بيں ، تاہم ان شروح پيس ابن البيثم کے اپنے اضافے بھی ہيں -

ابن الهيئم كى تاليفات كے بارے ميں ان كے اپنے رسا ہے ۔ جے ابن ابی اصيبعد نے اپنى كتاب بقات الاطباء ميں ابن الهيئم كے ختصر والات كے بعد لعدین نقل كر دیا ہے ۔ اس رسل ہے معلوم ہوتا ہے كہ ابن الهیئم نے اسم عرب جوكتا ہيں تكمى تقین ان كى تعداد سنك ترقی جن كي تفصيل ہے ہے ، وال علوم ريا منى ہيں 10 كتا ہيں ۔

(ب) علوم طبيعيات والنبيات مين مهم كنابير-

(ج) ایک دسال جس بیں واضح کیاکہ تمام دنیا دی ودنی امور صرف علوم فلسفہ ہی کا نتیجہ ہیں۔ اس کے بعد ایک اور فہرست ہے جس میں کچھ سابقہ اور کچھٹی کٹا ہیں درج ہیں اور اُحنسر میں تخسید ہر ہے:

وهذا آخرها وجدشه من ذاك بخط محمد بن الحسن بن الهينم المصنف- الله

اس کے بعد ایک اور پھل فہرست وی گئی ہے جس میں بعض الیبی کتب بھی درج ہیں جن کے اساران کی دو نہرستوں میں آھیے ہیں۔

اس امرسے توسب واقف میں کہ ابن الہیٹم کی تصانیف کی جوفہرست تعریم ترین ما خدسے م بے وہ میں قسطوں میں انہی ابن ابی اصیبعہ نے دی ہے۔ بہلی فہرست ابن الہیٹم کی ابنی تحریر کردنہ ہے، دوسری کے آخریں محرابن الہیٹم کا بیان درج ہے اور سیسری کسی فیرکی مرتب کردہ سے - اب ہم انہی تینوں فہرستوں کے باسے میں کچھ ومن کرتے ہیں -

ا بہلی فہرست تاہرہ میں بیٹے کر ما فظرسے تیاری گئی ہے ، اور اس کے مرتب نود ابن البیٹی بن سے فہرست ابن البیٹیم کی ہے الیفات برشتمل ہے ۔ ان میں سے کچے تالیفات منائع بھی ہوگئیں تقیں متی کہ ان کے اصل مسود رے بھی ان کے باس خاسیے جن شتر کتب کی فہرست ابن البیٹیم نے اس جگردی ہے ان کے علاوہ بھی چندرسا کل تقے جن کے اسما مشا پر ابن البیٹیم فی اس موقع پر یا د خر وہ سے ہوں ۔ تاہم ابن البیٹیم نے ابنی تصائیف کے مشتملات بھی بتائے کو اس موقع پر یا د خر وہ سے ہوں ۔ تاہم ابن البیٹیم نے ابنی تصائیف کے مشتملات بھی بتائے میں ، جو اس کی قوت حافظ بر ولالت کرتے ہیں ۔ یہ اندلیٹ ورست نہیں کہ اس کے بہت سے رسائل منا گئے ہو گئے ہیں ۔ مکن ہے گئی کی چندک ہیں اور چند رسائل منائع ہوئے ہوں ۔ پھوا ہواز ، بغداد اور لبے و میں اس کا قیام بھی کتنار کا ہے کہ اس میں بہت سی کتب منائع ہوئی سفر پر جاتے ہے اور ایس کی فرندگی کا بیٹر حصر تو تاہرہ میں گذرا ہے ۔ سفر پر جاتے تھے اور والیں آ جاتے ہے ۔ ان کی فرندگی کا بیٹر حصر تو تاہرہ میں گذرا ہے ۔ سفر پر جاتے تھے اور والیں آ جاتے ہے ۔ ان کی فرندگی کا بیٹر حصر تو تاہرہ میں گزرا ہے ۔ برشتمل ہے ، درست ہے بینی ، یہ الاوں پر اصافے کے بعد الگ لکھ دیئے گئے ہیں ۔ اس کی بین اس وقت کا سخر پر جو پہنے میں ۔ اس کی فرندگی کے بعد الگ لکھ دیئے گئے ہیں ۔ اس کی لید ابن الہیٹی الس ال تک فرندگی میں جو پہنے درسالوں پر اصافے کے لعد الگ لکھ دیئے گئے ہیں ۔ اس کے لید ابن الہیٹی الس ال تک فرند کا میں جاتے گئے ہیں ۔ اس کی لید ابن الہیٹی السک تک فرندگی کی اس کے کے لعد الگ لکھ دیئے گئے ہیں ۔ اس کے لید ابن الہیٹی السل تک فرندگی کے دور اس کی کی در اسے ۔

ا - تلیسری فہرست ۹۷ رسائل اور کچھ کتابوں پرشتمل ہے - اس فہرست ہیں بہلی فہرستوں میں مہلی فہرستوں متعدد کتابوں کے نام ہیں - خلطیاں بھی ہیں - تاہم تین نام بالکل نئے ہیں جنہیں ابن الہنیم اپنی تابیعات کے خس میں کہیں جائے۔ وہ ہیں تول"" سشار"ا و کسی حد تک" مقالہ" اس لئے کرگز شد تہ کتب ورسائل ہیں لفظ مقالہ بہبت کم استعمال ہواہی - اس امرسے ا

به برمینی بین کم برفیرست کوئی الگ کتابول کی فہرست نہیں بلکرانہی مابقر آبول کی فہرست بہ بے ۔ اللّ برکدا میں میں آخری گیارہ سالوں کی تعانیف کا نام کل ساا ها فہ ہوگیا ہے رحقیقت یہ ہے کران پس اکثرہ وہ اسمار کتب ہیں جو بہلے گزر ہی ہیں ۔ آخری عمریں بالعمی فیارہ کام کرنے کی طا نہیں رہی ۔ فود ابن البیٹم اپنے متعلق مکھتا ہے : فاذا صاد (الرجل) الی سن الشبخوخة و نبیل رہی ۔ فود ابن البیٹم کے متازی میں البیٹم البیٹم البیٹم البیٹم البیٹم وعمدت موسد البیٹم میں ذک رہے ہیں۔ اسمال المقدة مع اخلاق و نسادها عن القیام ما کانت تقوم ہد من ذک رہے گئے۔

سى ابى الهيتم كى ميم تاليفات بير رسك

مامنی قریب کے مورُخ اساعیل باشا (متونی ۱۹۲۰) نے اپنی کتاب بدیہ العارفین میں ابن الہنم کی کتابوں اور دسالوں کی ایک مکمل فہرست دی ہے ۔ ظاہر ہے اسٹایل باشا کو مختلف ما خذوں سے جن کتب کاعلم ہوا ہے ، وہ یہاں درج کردی ہیں ۔ اس فہرست میں جھیوٹے بڑے رسامے اور کتب ملاکر جملہ تعداد ایک نسوستا کیس تک پہنچتی ہے۔ ان کتابوں کو وجودہ فرمانہ کی تعتسیم کے مطابق مندرہ فجربل

علوم مي تقسيم كياجا سكتاب،

۱- طبیعیات: ۱۱ کتابین ۲- منطق: ۱۵ کتابین ۱۲- علم میئیت: ۲۵ پر ۲۵ مریاضیات: ۲۵ پر

٥ - فلسفه : ١١ ٪ ٧ - جغرافير : ٧ ٪

۷ رنفسات: ۷ ۱ ۸ مسیات: ۳ ۸

و يتقيم علوم: ۲ % ١٠ المسب : ۲ %

۱۱ ملم ساحت: ۲ ۱

١٢ - علم حرب ، فن خطابت ، د نيات ، فن كتابت ، انحنيرُنگ اوركيميا د مراكب مين ايك

> ۱۰۲۳ اسٹیل پاشا، ہر پرالعافین طراستنبول ۱۹۵۵ء ج ۲ ص ۹۸ - ۹۷ -۱۰ - پہنال ایک سوستائیس کی تفصیل بھی پوری نہیں ہیے؟ (مدیم)

یکے علادہ چھرکہ بیں ایسی بھی ہیں ہواں مذکورہ بالاننون کے سخت نہیں آئیں اس نہرت کا سکتے ہیں کرہم این الہیثم کی تالیفات کے شاد کرنے ہیں کہاں تک حقیقت کے قریب عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارا اندازہ ہے کران کے بہت سے شاگر دہوں گے بہت ما المبشر بین فاتک سے دا قف ہوسکے ہیں جوا صلاً دشقی تھے مگر ابن البیثم کی طرح برکھے تھے ۔ اپنے زمانے کے ممتاز علاد ہیں شار ہوتے تھے ۔ انہوں نے ابن الہیثم سے دہیں بہت کھوسیکھا تھا۔

ثم كان كثيرتسانيف ميس اس وقت كم باتى ره كئى بى - سوال بدا بوتا ب كداب الهيثم ما ير كدهرگيا - ده اس جهال سے كيسے نا بد بوگيا - اس كى كئى وجوه بي :

، تو وہی جومسلانوں کی دوسری کتب کے صلاح کے متعلق بتال جاتی ہے لینی ہلاکو خال کے ، اندنس سے مسلانوں کی بہت می تالیفات ، اندنس سے مسلانوں کی بہت می تالیفات اُنٹ کی گئیں یا تلف ہو گئیں۔

مری دج بیمیمکن ہے کہ ابن البیٹم کی کتب کی نقلیں حرف ان ہی حفرات نے لی ہوں جو حرف علوم سے دلیمیں رکھتے ہتے۔ اور دہ بہر حال گئے جُھٹے تھے، لہذا ابن البیٹم کی کتابوں کی نقلیں ہی ہوسکیں جوا متداد زمان کے ساتھ خود بخو دعم ہوگئیں۔

ن کسب کے نا بید ہونے کی ایک وجہ بریمی تھی کہ ابن الہیٹم نے جن میلانوں میں ابنی جولائی المبع دکھائی تھی ان سے بعض متعصب سلانوں اورغیر سلموں کو سخت کد تھی۔ وہ ابن اسمجھی کی بنا ہر ان کتب کو کفرو الحد ادکا داعی ، اور بنا ہم بی قابلِ تلف سمجھتے تھے۔ چنا نجہ ابن المارستانیہ کے عمل شغیع کی مثال موج دہ ہم نے بہلے تو سائنسی ملنج کو وجۂ کفر ثابت کرنے کے لئے بغلاد کے ایک چوا ہے پینوام کے ساھنے ایک ایک چوا ہی الہیٹم کی علم سیکت برکتاب میں شامل ایک چوا ہی المبیٹم کی علم سیکت برکتاب میں شامل اشکال کا تسمیم آڈا یا اور بالاً خواس کا ورق ورق الگ کرکے : فدر آتش کو دیا۔ اگر چہالے کیم ایسنالیہ تا کہ بھی المبیٹم ایسالیہ کے ایک جہالے کیم ایسالیہ تا کہ بھی المبیٹر المبیٹم ایسالیہ کی میں المبیٹر الم

٣٠- مالات كرنتي دريكيفي: طبقات الاطباء إزابن الى إصيبعة طبيروت ١٩٥٥ ج ٣ ص ١٩٢ وما بعد-٣٠- انعاد الحكماء .ص ٢٢ -

الامرائیلی نے ابن المارستانیر کو مدّل جواب دیا و داسے بتایا کر برکتاب تو قربِ الہٰی کا سبب ہے ر مگرالی پیم پوسف جیسے حفرات کانود کم تقا- ج**غانجرابن المارستانیر نے اسی طرح اور بھی کئی کتابیں** ضائح کیں ۔ اوران افسکار کے حاملین کو بھی افریشیں دلوائیں ۔ <u>کس</u>ے

مذکورہ وجوہ کے باوجودا بن البیٹم کی جوگا ہیں باقی رہ گئیں ان میں سے بہت کم طبع ہؤیں اور بیٹیر ابھی تک فیر مطبوعہ پڑی ہیں یکسی فولف کی خوش میں ہے کہ اس دور طباعت میں اس سے دلیبی رکھنے لالے پیدا ہو جائیں جن مصنفین کو ایسے محافظ میسرا گئے ان کی بہت سی کتا ہیں طباعت نے ندیمہ کر دیں ، لیکن ابن البیٹم دوسرے گروہ میں ہیں جن کی طوف ابھی بہت کم انتقات ہوسکا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو رہ بھی المی یورپ کے لعمل علماء کی نشا ندی کا نتیجہ ہے۔ ابن البیٹم سے ایک عربی دان مسلم جس طرح استفا کرسکتا ہے دوسرا نہیں کو سیا نے دافر ذرائے کے باوجودا تئی تیزی سے ان کے دسائل و کمتب کو اصرا ذمان میں طبح نہ کرسکتا ہے۔

اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ابن الهینم کی تا بیفات کا بخرید کرکے واضح کیا جائے کراس نے کہ کیا اور کیوں لکھا۔ اور اس کی تالیفات کی کیا خصو صیات ہیں ؟

جس عهد میں ابن البہتم نے اُنگھیں کھولیں وہ دور نرص نا دہ بی بی اور لغت کے اعتبار سے
مقا بلکہ فلسفہ ، علوم عقلیہ اور دیگر تخریکات کی نشوونما کا ذما نرجی تھا۔ طالب علمی کے دُور میں ا ت
قسم کی کتاب بھی مل جاتی وہ اس کا مطالعہ کر لیتا ، جنانجہ علائے پرنان کی سائنس سے متعلق موضوعات
مختلف کتابیں ، اصول ا قلیدس ، مخروطات الولونیوس ، مقالات ارشمیدس شنمل برمراکز القال اور الم
المحرقہ کا مطالعہ کیا ۔ اقلیدس اور بطلیموس کی کتب کوجن میں علم مناظر پرجھی کچھرکتا بیں تھیں لبخورو ک
المحرقہ کا مطالعہ کیا ۔ اوسطہ کی کتب بڑھیں ، طب میں جالینوس کی تا پیفات کو
فلسفہ اور اس کے فروغ کا مطالعہ کیا ۔ اوسطہ کی کتب بڑھیں ، طب میں جالینوس کی تا پیفات کو

ی مرف ان کتب کامطالعتی نہیں کیا بلکران کی تلخیصات اور شرحیں بھی مکھیں۔ اور آخر کار ستقل دسائے تصنیف کرنے نگے " بلخیص و نشرح کی مشق کے دوران ابنائیم کی اپنی و نما پاتی رہی "اآئکہ دوالک مام طبیعیات کی حیثیت سے طام ہوئے۔ ان کے ابتدائی دور ما سانی سے الگ کی جاسکتی ہیں کیونکہ اس عہد میں ابن الہیٹم نے دفائل حیثیت اختیار کی بل کتب ورسائل ان کی اس عہد کی کا دشوں کا نتیجہ ہیں،

ى يميى النحوى مانقضه على ارسطوطاليس وغايع من امّوالهم في السماء والعالم.

الى بعض من لنظرنى حدذ النقل فشك فى معان فيه.

لى الجالحسن بن على بن العباس بن فسا يُجس لعَّضه آواد المنجبين -

به على روالي الحسن على معارضية -

ته فى الرَّ على الى هاشم رُسيس المعتزلة ما تسكم ميه على جوامع كتب السماء والعالم سطوطاليس .

، عطرت بعض دیگردساً بل جن میں ابن الهیشم نے مختلف علاء کی تنقیض کی ہے یا فلسفہ ومنطق وطبیعیاً ن دریا ذت کئے جانے والے سوالات کے حوابات دیئے ہیں۔ مثلاً

ئى تباين مذعبا لجبرين والمنجعين.

في ال البرحان واحد-

کسے ہی علم ریاضیات اورتعیمی میلان میں بھی تعدماء کی پیروی میں اس کی کتب با کہ جاتی ہیں۔ مثلاً کتاب المجامع فی اصول العساب - اس کتاب میں وارد تمام اصول انھوں نے ا تعلیدس سے لئے ہیں -مبساکرانھوں نے خود کہا ہے - شکتہ

- فى الاصول المندسة والعددية - يرهى الليل اور الإلونوس كامولون في ستخرج ب- من الناب في حل شك على او المدرس فى المقالمة المنامسة من كتابه -

٨ - دسالة في برهان الشكل الذي تبدميه ارشميدس في نسمة الزاوبية ، ثيلاثية اقسام -

اسى خىن مين دەسات تعليى مسأكل كے جوابات بھى بہن جوابن البيثم سے بغدادين بوجھے كئے تھے۔ ابن البيتم كى بعض اليفات برمقامى اثرات بھى بائے جاتے تھے، جيسے :

إ - في استخراج سمت القبلة -

٢ - فيها شدعو البه حاجة الامورالشرعية من الامورالهندسة -

س ر في تفضيل الاصوازعلى بغداد-

ايبى كان كى بعض تالىغات برتطبىقى الرات بمى نما يان بي ، جيه :

ا - مقالدة في استخداج ما بين بددين في البُعد بجبهة الامورالهندسية \_

٢- مقالية في اجراءات الحفور والأمنسية بجبيع الاشكال الهندسية -

ابن البیثم کی آب فی المساحة ان کی اس مهادت کی بین ذلیل ہے۔

علم مساحة كى تعربيف الانصارى نے يوں كى ہے:

معلم بتعلم منه مقادير المخطوط والسطوح والاجسام ، مايقدرها من المخط والمرب علم بتعلم منه مقادير المخطوط والسطوح والاجسام ، مايقدرها من المخط والمرب المكتب و منفعته جليلة في أمر الخراج وقسمة الارضين وتقدير المساكس وغيرها - يدبي المكتب و منفعته جليلة في أمر الخراج كتيل -

قدمنف (ابن الهليم) كتابا في الحيل بين فيد حيلة اجرار فيل معرعند نقصاء في المنزارع -

ام ركتاب ارشادالقاصد الحاسنى المقاصد - ط قا للم لا ١٣١٨ م ٢٢ - ابن اللهيثم وكشوفيه البعربية -ج اص ١٢ -

وس-انساراليكاء-ص ١٧٥-

بم - تشمه صوان الحكة - ط لاهود ١٣٥١ه ص ١٥٠ اس مين بيقي كيت إلى :

اب المناظر کے علاوہ ابن الہنتم کے اور بھی کئی رسائل کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہُوا معلم ہوتا ہے المناظر کے عبرانی ترجمہ با اصل عربی کی دحبہ سے بہ المناظر کے عبرانی ترجمہ با اصل عربی کہ دحبہ سے بہ بجی خاصی معروف تھی ۔ علم بعربات میں ایور پی عسالم واسست لمو (۱۳۲۰–۱۳۲۰) نے ماب عام کہ کہ است کی تاب عام کہ کہ کھی جس میں اس نے بطلیموں صاحب المجسطی اور ایک عرب کولف کی کتاب المبنی ترجے سے فائروا شمایا ۔ جر ظاہر ہے ابن البیٹی کی کتاب المناظر تھی ۔ اتنے اہم اور عمدہ ما خذکے اطلیٰ ترجے سے فائروا شمایا ۔ جر ظاہر ہے ابن البیٹی کی کتاب المناظر تھی ۔ اتنے اہم اور عمدہ ما خذکے

۱- الدوميلی :انعلم عندالعرب ،مترجم عبالعليم النجار وغيره ط القام و ۲۰ ۱۹ ۱۹ ص ۲۰ ، کتاب المنافر کا ترجم اطالوی زبان چی بچی برگا نقا جو تقریباً اسی عبد که لگ بهگ بهد کرکسس می به ا؟ اس کا پتر لگانا شکل ب در یجیئے : صنارة العرب از لی لون مترجم عادل زعتیر ص ۲۷۷ س

۱۲۰ والعلم عندالعرب، ص ۲۰۷ -

SORTON: ابن البیٹم وکشوفدالبصریہ طالقاہرہ ۱۹۲۲ ج اص ۱۱ مصطفے نصیف مک ابن البیٹم وکشوفدالبصریہ طالقاہرہ ۱۹۲۲ کا استان البیٹم وکشوفدالبصریہ المکاری INTRODUCTION TO THE HISTORY OF SCIENCES, 1956, BALTIMORE

۷۵۱. 2. P 761

بادجود دأتلوى كتاب ابن البيثم ككتاب سي بهتر منمتى - المسه

ביור בש צעיל (FIIAL-IIIM) GERHARD DE CREMENA ביור בש לעבין کے ایک دسانے کا ، جوشفق پر تھا ، ترجم لاطینی زبان میں CREPUSCULIS ET NUBIUM کے ASCENSIONIBUS کی فنوان سے کر کے اسی فن کی ایک دومری کتاب ASCENSIONIBUS DE PEDRO NONES کے ساتھ نشونہ ( ASBON) سے ۱۵۲۲میں طبع کیا۔ اس کے میں ال لعدلعنی ۶۱۵۷۲ میں رزند ( RISNER) متونی ۸۰ ۱۵ نے ابن الہیٹم سے رسالہ شفق کودا تیکو ک معرد ف كتاب ٢١٥ ٥٦ - ١٥ كرسا تقد ملاكر حِمِيا يا- اورساتقهى ابن البهيثم كى كتاب المناظر كالاطبي ترجرلعنوال OPTICAL THESAURUS ALHAZENI ARABIS بجى باسل ( BASLE) سے شائع کر دیا ۔ کتاب المناظر کا یہ دومرا قرحبر تھا۔ اس کا ببلا ترجم واُتلونے استعال کیا۔ اس لئے کہ داُتلو کی کتاب بس پر ابن الہیٹم کے نظریایت داضع طوریہ اثرانداندستے - برنبرگ ( BURANEE R G ) سے ۱۵۳۵ء بیں بیبلی بارتھی تھی ۔ظاہر ہے ت المناظر كا ترجم رز حرف اس سے يبلے ہو جيكا تھا بلكرعام بھى تھا۔اس لئے يدكهنا درست نہيں كدكار المناظركاسب سيهيل ترجه لدندنرن كميارجبكه حقيقت يرج كداس نحاسے مرف ايرُٹ كياءً انسائسكلوپيرياكف برانانيكا (مطبوعه ۵۱ و۱۹) يس مي كدكتاب المناظر كالاطيني ترجه وأتلود، نے کیا تھا۔ مگر ۲۱ علی وزرندنے چھایا تھا۔ جب روزندنے کتاب الناظر کے لاطینی ترجے کا واُسْلوكى عن ٢١٥ م ١٠ مع المعلي تواس بربورى طرح عيان بوكياكه واُسْلوف كافي عديك ابن الهيتم ( ALHAZEN ) كى نوست چينى كى بيرنيك برميشك (١٤٣٥-٨٠٠

SARTAN, VOL. 2, P. 23 - N.

٣- العلم عندالعرب ، ص ٢٠٨ ٢٠ مم. اليضار -

۵۹ - دیکھئے پولینڈے ڈاکٹر باول سارتورئینکی (۲۹ CZARTORYSKI) و بیٹھئے پولینڈے ڈاکٹر باول سارتورئینکی منعقدہ ہمدرد فاؤنڈلیشن میں پڑھا گیا۔ دہ بمصطفیٰ نعصیف بک: ابن الہیٹم وکشوفۃ البھریۃ ہے اص ۲۔

يعن بندوك ما ندنقال كها بي ع

به بات ہے کہ ابن البیثم کی برکتاب کا فی عرصر تک مجبول المؤلف رہی، اورکسی نے اس کے بجیح اش كرنے كى كوشش شہيں كى \_ جرمن متشرق بروكليان (BROCK ALMANN) فيميرس شاكر كى كتاب المناظر كم مخطوط كوابن الهينم كى كتاب المناظر مجقة بوئ روزى المراث OPTICAE THESAURI سے مقابلاکیا، تواسع کوئی موافقت نظر نداکی ۔ اپنے ع باعث اس نے بیٹیج نکالاکر رزنر کی ایگر شکردہ OPTICAE THES AURUS كى كاب المناظر كا ترجم نهي سعد يورب مين بهت سعد المعلم يديقين كرسطي كر يرتمب امى ايك دومرے مؤلف كى كتاب كا ہے اور اسے ابن البیٹم كى كتاب المناظرہے كو كى واسط منهيں۔ کے کچھ صدلعد ایک دوسرے برٹرن سنشرق ویدمان (WIEDMANN) کواحا تک ۶۱۸۷۷ یُرن کے ایک کتب خانے میں تنقیح المناظر لڈوی الابعدار والبعدائر از کمال الدبن ابوالحس لفاری OPTICAE THESAURUS المخطوطر المقدلك كيا- اس في المخطوط كا الم المحطوط المع المحطوط المع المحطوط المع المعادية ھَا بلركميا توان دونول بين كافى مطابقت يائى- وہ اس دريا نت بربهت خوش بۇاراس كے مطالعہ طابق بجز جندمقامات كع جوالوالحس الغادى كالمرع كعبي بقية تمام كماب ابن البيثم كاكتاب ك بن عقى - جنانخبراس في ابن الهيثم كى كتاب المناظر برايك حاجع مضمون مكها او تنقيع المناظر س ا بریمی کیا۔ اور ساتھ ی تنقیع المناظر کے کچھ جھے جرمن ترجمہ کے ساتھ شائع کر کینے۔ یوں اہل پورپ کو م بُوَاكده كمّاب جو قروب وسطى سعن بصريات مين البعلم كى مرجع حبلي آرسي يقى در اصل إبن الهيثم اكتاب المناظر تقى رسك

P. BODE: DIE ALHAZENIS CHE SPIEGEL AUFGABE, 1893-01

- ابن البيتم وكشوفة البصرية ج اص ٢
مصطفى نصيف بك: ابن البيتم وكشوفة البصرية ج ا مقدمه -

WIEDMANN, ZU IBN AL HAITHAMS OPTIK, PUBLISHED :N ARCHEV. AT FOR THE HISTORY OF NATURAL SCIENCES, VOL, 111, 1910, P.P. 1-5

فيزاس تفصيل كيك طاحطة رمائين: ابن الهيثم وكشوفة البصرية الدمصطفا لفسيف بك ج اص ٢-٧-

لیعقوب بن مام بن بتون (JACOB B. MAHIR B. TIBBON) نے مذکورہ بالاکتاب فی ھیٹے العالم کا تیرھوی صدی کے نصف اُخر (۱۲۷۵ علی ۱۲۷۱) میں براہ وراست عربی سے عبرانی ندبان میں ترجبرکیا۔ اس عبرانی ترجبرکیا۔ اس عبرانی ترجبرکیا۔ اس عبرانی ترجبرکیا۔ اس عبرانی ترجبرکیا۔ کے ہندرھوں صدی کے نصف آخریس لاطینی میں ترجبرکیا۔ کے

اس امرکا امکان ہے کہ اصولِ اقلیدس کی شرحیں جو ابن الہیٹم اور الفارا بی نے کی تعیں ، ان کے موئی بن بون (MOSES BEN TIBBON) نے عبرانی زبان میں تمریجے کئے تھے۔ شھے

فى هيئة العالم كااصل على سعبراني مين ايك ترجم سلان بن بيطر (عن العالم كااصل على سعبراني مين المين المعالم على المعالم المعالم

SARTON: VOL. 2, P. 835 ) E. A. MYERS, ARABIC THOUGHT AND -DY
THE WESTERN WORLDNEW YORK, 1964, P. 108,

۵۵-الددميلي:العلم عندالعرب، ص ۱۲۷۳، - ر ۶۹۷۹، ۱۹۰۸ SARTON: ۷۵۲، ۱۹۰۸

SARTON: NOLI. P.254; NOLZ, P. 844, 851; E.A. MYERS: P. 111 -04

SARTON: VOL , 2 . P . 844 - 06

SARTON: VOL. 2, P.849 -OA

E.A. MAYERS: P.1/9; SARTON: VOL. 3, PART I, P. 130. - 09

، مجى بُواتفا - نسه

، نذر ، وجيكا مح كرابن البيتم ك اكب رساله كاترجم جوشفق بريقا ، جياد دى كريونان . . الله

ن جاک سِدِ آید ۲۰۱۲ - ۱۱۷۱ ( ۶۱۸۳۲ - ۱۷۷۱) ابن البیثم کی کتب سے دلیب پی کھتے ، انہوں نے علم ریاضی پر ابن البیٹم کے چند رسائل کا فرانسیسی میں ترجمہ کیا۔ مگو اُ سے جبوائے تک مثن نے مہلت ندی۔ جنانچراس کے بعداس کے جیداس کے جیداس کے بعداس کے جیداس کے بعداس کے جیداس کے بعداس کی بعداس کی بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کی بعداس کے بعداس کے بعداس کی بعدال کی بعداس کے بعداس کے بعداس کے بعداس کی بعدال کی بعدال کے بعداس کی بعدال کی بعدال کے بعدال کے بعدال کی بعدال کی بعدال کے بعدال کی بعدال کی بعدال کے بعدال کے بعدال کی بعدال کے بعدال کے

ن م ۱۸۹ میں ندوتر ( SUTER ) نے مقالہ ٹی تربیج الدائرہ کا جرئن ترجسہ ( Die ) مقالہ فی تربیج الدائرہ کا جرئن ترجسہ METHAMATIK UND PHYSIK ایک سلسلہ طبوعات KREIS QUADRATUR کی جلونم برم میں طبع کوایا تھا۔ سالم

ويدمان في ١٩٠٤ع مين ابن البيتم كا رسائه في كيفية الأظلال ( BESCHAF \_ المعتقرقر جمسه BEITRAGE ZU ) كانتفرقر جمسه DER SCHATTEN

GESCHICHTE DER NATURWISSEVSCHAFT

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM (NEW EDITION) ART IEN AL\_HAITHAM - ٢٠ العلم عندالعرب ، ص ٢٠٨-

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM (NEW EDITION) ART. IBN AL\_HAITHAM - 47

SARTON : VOL . 1 , P . 720 -41

لمبع كرايا - عل

- فی المرایا المحرقہ بالقطوع ( UBER PARABOLISCHE HOHLSPIEGEL) کا برمن ترجم کائی برگ ( HEIBERG) اور ویدمان دونوں نے بالاستسرّاک HEIBERG) کا برمن سلامطبوعات نمبر سما کی جلد است الم میں طبع کیا۔ سال
- مندرج بالاسلسلیمطبوعات کی جلیفر ۱۰ ہی ہیں و پدمان نے رسالۃ ٹی المرایا المحرقۃ بالدوائر (BER) مندرج بالاسلسلیمطبوعات کی جلیفر اللہ کے علاوہ دو اور رسائل:
   ۵۳ مارۃ ۱ الکسوف اور صنوء الکواکب کو و پدمان نے سمالہ کے میں جیمن نہ بان میں نمتعل کیا تھا۔
- مفالم: "فى ات الكرة اوسع الاشكال المجسمة المستى احاطمه متساومية وأن المدائرة اوسع الاشكال المجسمة المستى احاطمه متساوية "كو دلكن (H. DILGAN) في 1909، من المسلح السنى احاطمه متساوية "كو دلكن (H. DILGAN) في المحافظة المحدودة المح
- ن وترنے سا 19 ع بیں ابن البیٹم کا رسالہ ساخترالمجسم المکافی ( BIBLIOTHECAE ) فع ترجمدو فرح ( SSUNG DES PARABOLIDES

40- أُرُدُو دَائرُهُ معارف اسلامير : ا بن البيثم -44- اليضاءُ - 44 - اليضاءُ - 45 - اليضاءُ -

ENCYCLOPAEDIA OF مصطفی نصیف بک، ابن الهیشم وکشوفه البعریتر و ۱ مقدمه، ۱۹۹ (NEW EDITION), ART: IBN AL-HAITHAM.

ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM (NEW EDITION), ART: IBN AL-HAITHAM. . 4.

انگ ( c. SCHAY ) ف فحارت فارتفاع القطب " نافی دسلاله ۱۹۲۰ مین جرص مین ترجم کیا۔
انگ ( c. SCHAY ) فع فحارتفاع القطب " نافی دسلاله ۱۹۲۰ مین جرص مین ترجم کیا۔
انستخواج سمت القبلة " ( ـ PUNG DER BESTIMMUNG DER RICH) میں ترجم کیا۔
انستخواج سمت القبلة " ( ـ TUNG DER QIL

قال ۱۹۲۱) میں جب القدر (۱۹۲۱) میں قبل الگرام کا المام کا ترجم کا المام کا ترکم کا ترجم کا ترجم کا ترکم کا ترجم کا در المام کا کا ترجم کا ترکم کا ترکم

جہاں تک بہیں علم ہے اس مصنف کی مشہور ومع وف کتاب المناظر اصل حالت ہیں آج کے سر ہستے چہی ہے اور نامٹر ق سے ۔ اس اس کے کچھ اقتباسات مختلف سے چھینے سے ہیں - البنتہ بنت پیمکی اور شرح کے سابقہ یہ کتاب حدر آباد دکن (ہندوستان) سے جھیبے چکی ہے ۔ "منقیح المناظر یا کا لبصار و البصائر سکتے از کمال الدین ابوالحس الفاری متوثی ، ۲۷ هر ، ۱۳۲۶ مذکورہ مقا کی اس ۱۳۲۸ مذکورہ مقا کے انو میں جھیے ہیں :

۷۷ - برکتاب المناظر ابن البیشم کی مترح ہے ۔ اس میں ابن البیٹم کی بات کو قال سے اور شارح نے اپنے تول کو اُتول سے سروع کیا ہے ۔ الفادی نے اس میں کتاب المناظر کی بیک وقت مترح ، تعلیق ، استدراک اور نقد کیا ہے ۔ اور نقد کیا ہے ۔ بعض مقامات پر ابن البیثم کے اقوال کو اختصار ہے اور کہیں تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے ۔ النفادی نے بعض امور میں ابن البیثم کے خیالات براضا فرجی کیا ہے ۔

٤ - واثره معارف اسلامير : ابن البيثم -

SARTON . VOL. 1, P 720, -41

۲۷- العنا" -

٧ - فى الأشرين -

إ . في الكرة المحرقية -

ہے۔ فی صورۃ انکسوٹ ر

٣ ۔ نی الاظـلال -

یر رسائل ورا مسل الوالحسن الفارسی کی نربات میں ابن الہیٹم ہی کے رسائل ہیں۔

ان کے علادہ حیدراً باد دکن ہی سے شہور ستشرق کرنکو کی ندیر نوانی ابن البیٹم کے مندر حبر ذیل رسائل

طبع بوجيد بي -:

٧- العنو -

۱- فی اُصنواء الکواکب ر

بهرالراباالحوقيه بالدوائرر

٣ ـ المراباالمحرقه بالقطوع ـ

۷۔ شکل بئی موسلی ۔

٥ - المكان-

۸- صوالقبر ـ

ء . المساحة -

یدرائل تو ۱۳۵۰ همیں چھے ہیں مگر ایک رسالہ: نی خواص المثلث من جہة العمود ملائلہ میں جہت العمود ملائلہ میں علی م میں جھیا ہے۔ان سب رسائل کا اُرو د تر جمر همدرو فاؤ بڑلیٹن نے حال ہی میں شائع کیا ہے۔

ابن البیٹم کی مطبوعہ کتب کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوسکا ہے وہ اوپر بیان کیا گیا۔ ابہم ان کے مختلعت مخطوطات کے بائے میں عرض کریں گے۔

ا - ابن الهیشم کی کتب کے مخطوطات جود نیا کی مختلف لائبر دریوں میں موجود ہیں - بروکلمان نے انھیں اپنی کتب کی کتب کی کتب کی کتب و GESCHICHTE DER ARABISCHE LITRATUR کی پہلی جلد کے صفحات ۱۸۵ س ۱۹۸ اور فیمیر کی جلائم راکے صفحات ۱۸۵ س ۱۹۸ اور فیمیر کی جلائم راکے صفحات ۱۸۵ س ۱۸۵ اور فیمیر کی جلائم رس کے صفح نمبر ۱۲ س ۱۲ پر بوری نفصیل سے بیان کیا ہے ۔ ہے۔

٧ - حب شر بیشی (CHESTER BEATY) لائبریری ڈبین یس بھی مندرجہ ذیل مخطوطات موجود ہیں ہ

<sup>20</sup> ریکآب بریل سے چپی ہے چگرس طباعت الگ انگ ہے۔کتاب کی پہلی جلد ۱۹۳۳ ویل کی پہل ۱۹۳۷ اور ذیل کی تیسری جلد ۲۲ ۱۹ وکال پڑلیشن ہے ۔

الية فى كيفيات الرصاد - يسك كاليه فى التحليل والعزكيب - يحك

> لكتب المعربيريس بجى ابن الهيثم كى كتابول كے مندرج (ديل مخطوطات موجود ہيں: رسالية في البحث عن حقائق الأمور الموجودة في ما جبئية المسكادن ۔ فيحه

> > - رسالية في تربيع الدائره - شه

- دمالة في سمت القبلة - المشه

م رسالة في وجود خطين ليقربان ولا يلتقيان عشه

فرجرا بن البيتم كے بارے ميں معلوم نبيں بوسكاكدده شاع يبى سقے يانبيں، تاہم ان كى طرف

- فهرست عربی مخطوطات ج ۹ ص ۱۵ ججوعه فم ر ۲۵ ۳۹

- فهرست عربی مخطوطات ۳۳ ص ۹۰ مجوعهٔم ۳۷۵۲-۱۰- نهرست کتاب خاند دانش ملی (ا مِلائی اً قا سسیرمحدشکوه ) ج۳حصروم ۸۵۳۸/

٤- فبرس مخطوطات والما تحتب المصرير (٣٥ - ٥٥٥) ط الدار ح اص ٣٤٧ -

٨-الشائر حاص ٢٨٢-

١١ - الفنا - ج اص ١٩٧ -

٨٢- الفِناً - ج ١ ص ٢٧٧م ر

منسوب ایک دسالداسکور بال بی موجود ہے، جو تعدیدہ عینیہ ہے اور اس کاموضوع منطقہ البردی سے متعلق منطقہ البردی سے

اتنا بڑا مرمایرس شخص نے دنیا نے سائنس کو دیا ہے اس کو ٹراج عقیدت بیش کمیتے ہوئے تعدری طوفان تکھتے ہیں:

وسيكن القول ان ابن المليثم هومن عبا ترخ العالم الذين قدّه واخد مات لا تشنن العلوم - ومن يطلع على مؤلفاته ورسائله تتجلى له المآشرائتي أورثها إلى الأجبال التراث القيم الذي خلفه للعلماء والباحثين معا ساعد كثيراً على تقدم الضو المذى ليشغل نواء كبيراً في الطبيعة والذى لمه اتصال وثيق بأهم الخترعات والمكتثفات ، والذى لمولاه لما تقدم علماء الفلاك والطبيعة تقد حلما العجيب، تقدماً مكن الإنسان من الاطبلاع على ما جرى في الأجرام السمادية من موحشات ومحيرات - كلك

#### 44444

۸۳- علوم سأنش کادساله ۱۶۱۶ کی جلد ۲۰۱۱ × ص ۱۷۱ (۶۱۹۳۲) -۸۲ ر شوایث العسریب العلی اذ قددی طوغات ط تأ کمسری ۳ ۲۹۹۲ص ۲۰



ه : امیرسیعمی مدانی ، ثناه مجداف • تنجید و تخشید : و اکر محدّر مامنی

ت يا جوانمردي كما أغاز، ارتمقارا ورانحطاط كالمخلاصة مطالب اس معتبل حهب حياء وسير" (فاسى) كايراً دو ترجمها ئ وضوع كومزيد واضح كرنے كى خاط في كر كي جارا ج د المن نے اینے ایک شاگردکی فرماکش پرانکھاا در مبیا کہ دائر ہ المعارف اسلامی کے مرتبین دَلف نے اینے ایک شاگردکی فرماکش پرانکھاا در مبیا کہ دائر ہ المعارف اسلامی کے مرتبین بِ اسلامی کے باہے میں تحقیق کرنے والوں نے بجا طور براعتراف کیا ہے، بررسالہ نیے سعدی اظیں بقامت کہتروبعتیت بہر کامعداق ہے۔ اخلاق ، تصوّف اور جوانموری کے موضوع

رما بے سے وُلف شا و معملان متوفی ۸۷ > ۸/ ۱۳۸۸ ایک باخدا درولیش ، منبغ دین ، تریت بنت پرترجیج دینے والے عالم دین تھے۔ان کی ساری الیفات میں دین و دنیا کے تقاضوں کو ے کا تعلیم کمتی سے یوض وہ ایسے بزرگوں میں شامل تھے جن کے باسے میں جناب ڈاکٹر چھوٹیرسن

ے ما بنامہ فکرونفر" ایریل ،مٹی ۱۹۷۰ -

له انگریزی یا فرانسیسی متن د دندن رلیدن ) حلد ناصفحه ۱۷ و یل اخی - اخیت " له ملاحظ بود گروه ائے فتوت درکشور ا ئے اسلائ کے عنوان کے تحت آنجہانی پر وہ می فوانستریشنر

م ١٩٤٤) كامقال محلِّردانشكره ادبيات تهران دى ما ه ١٣٣٥ -ش ص ١٩٥٠ -ع کشم اوراً سی تواح میں ان کی وینی خدمات کی طرف ملافظه ہو راقعم الحروف کا مقالہ:

MUSLIM NEWS INTERNATIONAL, KARACHI: DECEMBER, 1969

معصوی صاحب نے نکھا ہے " علماء ، صوفیاء و محذیون قرون اولی میں ، بلکہ لبعد کے قرون میں بھی کہے جوا جدا افزاد مذھے ، مذان میں غیریت بھی بلکہ اکثر و بشیتر علماء ہی نقہاء بھی تھے ، صوفیا و اور محدثین بھی یہ سالفتو تیہ کی سادی تاویلات شا بدجالب توجہ مذہوں ، اسیکن مُو گف کے ابکہ ایک لفظ سے خلوص شبکتا نظرات تا ہے ۔
یہ رسا کے کا تقریباً تحت اللفظ ترجمہ ہے ؛ مُولف نے اپنے عصری تقاضوں کے تحت ، مراوفات و اسجاع زیادہ تکھے ۔ مشائع اور بزرگانِ تصوف کے القاب میں بھی اُنھوں نے تطویل سے کام لیا ہے ۔ لہذا اسجاع زیادہ تکھے ۔ مشائع اور بزرگانِ تصوف کے القاب میں بھی اُنھوں نے تطویل سے کام لیا ہے ۔ لہذا ان صوف کے القاب میں بھی اُنھوں نے تعربی عبارات کا فارسی ترجمہ بیش کیا تھا۔
ان حصوں کے ترجمہ میں ہمیں کچھ تھرف کرنا پڑا ہے ۔ مُولف نے عربی عبارات کا فارسی ترجمہ بیش کر دیا ہے ۔ حواشی میں مُولف کے ما فار کی طوف اشائے کے علاوہ ، باتی عربی عبارات کا تم جمہ میرا ہواست بیش کر دیا ہے ۔ حواشی میں مُولف کے ما فار کی طرف اشائے کے ملاوہ ، باتی عربی عبارات کا تم جمہ میرا ہواست بیش کر دیا ہے ۔ حواشی میں مُولف کے ما فار کی طرف اشائے کے کو دونے گئے ہیں۔ و ما توفیقی اللہ باللہ ۔

در میں کے ما فار کی طرف اشائے کے دیئے گئے ہیں۔ و ما توفیقی اللہ باللہ ۔

در میں کے ما فار کی طرف اشائے کے دیئے گئے ہیں۔ و ما توفیقی اللہ باللہ ۔

در میں جم کے ما فار کی طرف اشائے کے دیئے گئے ہیں۔ و ما توفیقی اللہ باللہ ۔

در میں جم کے قران کی طرف اشائے کے دیئے گئے ہیں۔ و ما توفیقی اللہ باللہ ۔

ACCESSES CONTRACTOR CO

حمدوننا اس صافی مطلق کے گے سراوار بجوریا خی ودوات کو عدم کے طلمت کدے سے صحوائے وہود میں ہے آیا ، اور اوستانِ غیب کی کشت فارسے نسپل انسانی کے نہال کو ببدا کر کے اسے بردمند کرا ہے۔

اُس کے کوم سے انسان کے ظاہری حق وجال کو ، ایمان وعوفان کے معنوی حسن سے بہرہ ملا ۔ اُس کی ہروت و بخت ندگی کے خوانوں سے انسان اور ویکی مخلوقات بدونِ طلب شفیض ہور ہے ہیں یہ ونفخت نبیه من روجی نکے تقاضے سے ، انسان کو جوروسانی صفات ملیں ، ان ہیں جوان مروی کا موہر بھی شامل تھا۔

ابوالانہا وحضرت ابراہم خلیل النّہ علیہ السلام کے ایخار ووفا نے اس جو ہرکو خاص طور پر نمایاں کیا۔

مندو کے مسید انعقیان ہیں ۔ آ ب ہی سرور کا ثنات ، خلاصہ موجودات ، نلک فتوت کے نیر افکم ہمند مسالت کے سلطان ، امام انہا را درقافلہ سالار اصفیاء ہیں ۔ آب ، تک سرور کا شامت کو مسللے کے اہل ہیں ہیں اور حالم الم ہور مقام شکر ہے کہ " فادمی الی عبد ہ ما او حی "کے مصداق کے بوستانِ مبارک ہیں جو بہرود و وسلام ہو۔ مقام شکر ہے کہ " فادمی الی عبد ہ ما او حی "کے مصداق کے بوستانِ مبارک ہیں جو بہالی "جواں مردی" سکائے گئے ، ساتی کو فرے توسط سے ان کے اثمار ساری امت کو ملتے سے ہیں ۔ بہالی "جواں مردی" سکائے گئے ، ساتی کو فرے توسط سے ان کے اثمار ساری امت کو ملتے سے ہیں ۔ بہالی "جواں مردی" سکائے گئے ، ساتی کو فری کو مسلے ہیں ۔ بہالی "جواں مردی" سکائے گئے ، ساتی کو فری کو صلاح سے ان کے اثمار ساری امت کو ملتے سے ہیں ۔ بہالی "جواں مردی" سکائے گئے ، ساتی کو فری کو سط سے ان کے اثمار ساری امت کو ملتے سے ہیں ۔

خحت :

حُرِّت كى اصطلاح" اخچے بہت يہلے سے لوگوں ميں دائج رہی مگركم ہى افراداس كى اہ ہوں گے۔اکٹرلوگ ایک دومرے کو" اخی" بکارتے ہیں مگریہ ہوا و ہوس کے بندے فات میں اُمجھ اور ایک دومرے سے متنقر ہونے سکتے ہیں۔ تمہاری فرمائش یواس لرزیخردر کے مطابق ، بیس بر رسالہ اسی خاطر میکھنے دیکا ہوں کہ لوگ ا خدیت کی روح اور ہمیت کوسمجھکیں -انشارالنّدتعالیٰ ہم اس موضوع کی نمایاں باتوں کا پہاں ذکر کر دیں گے۔ بطريقيت نے نفظ اخى "كوتين معانى ومراتب كے بيان كے لئے استعال كيا سے: عام لغدى، مطلای اوراخق معنی میں – لغت کی دوسے اخی"، میرے بھائی "کے معنی دیاہے۔عام نظریس بھائی وہی ہیں جوایک ماں باب سے بیا ہوئے موں عوام اگردوسروں توسائی" راس کی حقیقت رسم یا تکمیر کلام سے نساوہ کی منہیں ہوتی ۔ وہ انہیں غیری حانتے ہیں۔ مان دین اورمومنین واقعی کے اس ایسے لوگ برادران دنی "کا حکم رکھتے ہیں۔ میرضرات ، سے گذر كرمغز كسينج بوئے بي -كتاب الداورسنت رسول سے استدلال كرناإن كا ، ال كوعلم بيركر" ا خدا الموصنون اخوة يكى حقيقت يبى بيركه براودان ديني سيعقيقي عاري لوك كمياحا ئے اور يہ لوگ اليما بى كورنے كى كوشت كرتے ہيں مكر" اخى "كے ليسرے اصطلاحى و المعنى وه بي جنبي ادباب تلوب اورسالكان داه بارى ني اينار كها بدان كينزديك اخى" برجرا وصاف نتوت كا حامل مور فتوت بإجوام ري سالكون كالك مقام اورولايت كالك ب ہے۔اسی خاطر شائع کوام رحمۃ اللہ علیہم کے اس اخی ایک مخصوص اصطلاح بن حکی ہے ۔۔ مائخ فتوت اپنے جس شاگرد بامر بدیس باطن ک اصلاح وتعلم رکے اندار دیکھتے ،اُسے " اخی" نے کی فکر کمرتے ہیں ۔ ایسے خص کو ایک مخصوص لباس بیناتے ہیں جسے خرقہ فتوت کہا جا آ ہے۔ ائی بنے کے امید وار کے ایئے لائم ہے کہ اس میں سیخاوت بعفت ،امانت واری اشفقت احلم، امنع اورتقولی کی صفات مبوه گربول اور وه علی تربیت اور خدمت محد احل طے كرديكا بور

خرقهٔ نتوت کی نمایاں علامتیں کاہ ا ورشلوار (مراویل) ہیں رکلاہ احترام ووقار کی علامت اورشلوا عفت و باکدامنی کی منظم سے شاوار اپنی استر منرعی کا لاز حریمی ہے۔ عباوات میں مروکا سراز ناف تا نوانو باورشلواراس مقام كى ساتر بي يشهور بيكر ابوالفتيان مفرية ابراميم كوسترويشى كى خاط تاكىدى دى أنى تنى يحفرت ابراميم نے دوشلواري بنا ركھى تقيى، ايك كودهلوائے، تو دوسسرى مینتے تھے۔ اہلِ فتوت اسی سنت خلیلی برعمل کرتے ہیں مگر برفتوت کی ظاہری صورت ہے۔ فتوت یا جوان مردی ، ورولیشی ا ورحسانک ایثار کا ایک مقام ا وردین و دنیا کے جلر اکوریر بیسان عمل کرنے كانام بے" اخيت يبى بے مكمتبي معلى ب كركوئى شخص كتنابى عالم وفاصل بوداكراس فے كى ائستادى سندىند دركى بو، تووه مجازنتوى نبين اوراس كى بات كوكوئى أس وقت تك نهبی مانے گاجب تک وه کسی تقرارتادی مستندن مود اوراس کے علم وفضل کی نسبت سیند ب سینه صحابرگوام منه اوراک حضرات میں سے سی کے ذریعے رسول النام سے ربوط ند ہوتی ہو۔ درویش اور فتوت کامبی بیما حال ہے - اگرکوئی شخص سوم س تک عبادت کر ٹاریم ، توہی اُسے کسی سلیے ۔ منسوب ہونا ضروری ہے ۔لس فتوت دار یا اخی کے دیئے حروری ہے کہ وہ بندر کا ب فتوت کے وربیہ مفرت على كرم الدُّوجهِ بُست منسوب بهو، اوراس طرح حضرت دسالت ماً م سينسبتي دا بطريداكم ك أرزور كم يعرّتم بوجيو كري فتوت يا جوال مروى مي كيا ؟ است بند كاب فتوت كي تعريفان کی روشنی میں سم<u>ھنے</u> کی کوششش کرو ر

# التوت كه تعريف

ا ۔ حفرت حسن بھری نے فرمایا : جواں مردی نیر ہے کہ آدمی لاوتی میں استقامت کمتے ہوئے ا نفس سے دشمنی برتے ۔

۲ ۔ سٹینج حارث بن اسدمحاسبیؓ نے فرمایا ، جواں مردی پیرہے کر تو دوسروں کا حقِ انھا ٹ اوک مگراہنے حقِ انھا ٹ کی قطعاً بردا نہ کرے ۔

۳ رسینے فضیل عیاض کے فرمایا: جواں مردی یہ ہے کہ مال و دولت کودا ہِ خدا میں خریج کر: تومومن وکا فردونوں کی مدد کرے۔ خلائی بخشش کے نمونے سے استفادہ کرتے ہو کے کا فرا ور دوست و دیٹمن سب کونواز ناحیا ہئے۔ اسم جند بغیادگی کاقول ہے : جوان روی بخشش کرنے اور بلائی سے بینے کا نام ہے۔ حت یہ ہے کہ حسب استطاعت اپنے وجود کوخیروا حساب کاموجب بنایا مباشے در یس کے سابقہ مل کریاان کی بچلی کی جوانی کا روائی کے طور بہٹوا ب کاموں میں متوف

بل بن عبدالنّد تستری کافول ہے ، جواں مردی ، سنّت رسول کے اتباع کانام ہے۔
زیز اخی کو جا ہے کہ دہ دسول النّدا کی ہرسنّت کی ہروی کرے ا درسننِ عظام میں سے
عارت دنیا " مفیقے ہوائی دنیاوی مال ومنال کے زخار ف سے دل لسکا ہے ، وہ اَداب
ری کونہیں نیا ہ سے گا۔

ان مشائع ، با پنر بدلسطائی نے فرمایا اجوان مردی یہ ہے کہ و درون کوئز پرتر ہوئی بیا اورانسین معمولی جانو منکر دوسروں سے جو کچھا دئی سے ادنی بھی ملے، اُسے اہمیت دو۔

ہ کیلے بن معاذر ازی نے فرمایا ہجوان مردی کا ظاہر و باطن ہیں اوصاف ہیں ۔ حسن وعفت، ماحت وامانت اور شروت وفا ، ان چیزوں کو شغائر نہ سمجا جائے اس کی وضاحت یہ ہے کہ امری حسن وجال حاصل ہو، تو بھی اسے باطنی اوصاف کا منظہر بنایا جائے اور عفت اختیار کی بائے۔ ظاہر و باطن سے صن وعفت " غلبات رومانی کی علامت اور جالی ازلی کے نوار کو اور عفت اختیار کی بائے۔ ظاہر و باطن سے حسن وعفت " غلبات رومانی کی علامت اور جالی ازلی کے نوار کو اور عفت اور جالی ازلی کے نوار کو اور عفت اور جالی ازلی کے نوار میں نور بر فرمایا ہے ۔ معادل کو بسل حسن میں مائیت قب کے دست میں حب الدھ اللے حسن میں مائیت تھی دسے دار اللہ کا برار شاد مبارک کہ" اللہ تعالی خود جبیل ہے اور جال کو ب ندفر ما تا ہے ۔ ان ہی دسول اللہ کا برار شاد مبارک کہ" اللہ تعالی خود جبیل ہے اور جال کو ب ندفر ما تا ہے ۔ ان ہی

ئے موں عبدال الدین رومی دم ۷۷۲هم نے فرمایا ہے سے

معانی پرشا مرہے۔

چیت دنیا ؟ از خدا خانل مکرن نے تماش دنقدہ دفرزند وزن کے تماش دنقدہ دفرزند وزن اللہ میں معری دم ۱۹۳۷ میں کا ہے۔ شاہ ہملان نے شاع کے خرید میمیر تعدیدہ کی شرح کی میں معری معرون مشارب الا ذواق "ہے۔ دمترجم )

ما ما نت و بلاغت میں سے ایک دسول الند کا نقب (اکین) اور دوم (آب کا معجزه تھا ، فعا حدت و بلاغت کی نعمت عظمی کا تشکر اواکر تے ہوئے آپ نے فرما یا تھا ہ میں عوب وعجم پی افسیح ہوں ہ فعاصت کی قوت سے خدمت وین انجام دیا ہ اما نت کا صیحے استعال ہے بہری نعمت مال سے - مال ودولت کے ہوئے آدمی نکر معاش سے آزاد ہوکر عالم معاد کے ذار دارہ کے حصول کی طرف متوجہ ہوتا ہے بشرطیکہ اُسے اس نعمت کا احساس ہو ابین شب اخری کو مال ومثال کی نعمت کا احساس ہو ابین شب اخری کو مال ومثال کی نعمت میں معنوی جو بی اور دومرے مام بندگان نعمل کے - اس کی برکت سے اکثر سے کا ذار دول ہ تیار کرے اور اپنے براد دان و دینی اور دومرے مام بندگان نعمل کے مدی کرے دیجی و فائے ۔ فلا صد یہ کرصلی کی معنوی جمال کو باعث سے دفلا صد یہ کرصلی کی استعماد دسے میں گوئی میں امتہاز ببدا کرے معنوی جمال کو باعث سے دول و دیش کا سامان بنائے۔

۸ مسیخ الاحفی مدادی نے فرمایا ، النّد تعالیٰ نے اس آی مبارکہ پی آ کخفرت کوجاں مردی کی تعلیم دی ہے اور مہیں مجی اس سے لؤری رسنمائی ماصل کرنا جا ہیے کہ ؛ خذالعنو ، اُسر بالعرف و اعرض عن المجالم اللّٰ ال

و سشیخ ابوعلی دقاً ق حما تول ہے: ہواں ردی یہ ہے کہ تو نوگوں میں سے مگر نود کو احبٰی جانے ؛ پہ دین و دنیا کو برتنے کی تعلیم ہے ۔ اخی کو جا ہیئے کہ وہ نوگوں سے آمیز گار ہو ، احسان دنیکی کاعملی منونہ دے بلکہ تعلق بالتہ سے غافل نہ ہو۔

١٠ - سنيخ الوالعسن احدثوري في فرمايا : جوا ل مردى يدب كرشكلات وموافع كا مقا بدكيا حاف اور

لله بهان بن یازده گاندا توال کونقل کیاگیا ، ان کے مانخدکسی تعدرا ختلاف اورلیس و پیش کے ساتھ مندرج ذیل ہیں: - طبقات الصوفیرالسلمی ص ۱۱۸ ، اصرارالتوحید نی مقامات ابی سعیرص ۵۰ مرسال تشیریه ص ۱۰ سر ۱۰ منزکروالاولیاد از عطار حبادا قدل ص ۲۳۸ ، کتاب الفتوة لابن المعار الحفیلی ص ۱۲ اور نفائس الفنون فی کوائس العیون مبلدا وّل ص ۱۱۵ -

اله قرآن تجيد-الاعراف: ١٩٩-

یا میں اف کسی کا شاکی مزہو ہم ان دہی بزرگوں کی تعریف پر اکتفا کو میں دومرے

م کہ بیان کروہ تعریف کا ذکر بات کو طویل بنا دے گا۔ یہ صب تعریفیں میں جواں مروی کے

فرجواں مردوں یا اضیان کی کسی نہ کسی صفت کو بیان کیا ہے۔ اس خمن میں جواں مروی کے

مضرت علی کرم الشد وجہۂ کا ایک تول نقل کر دیا جا ہے۔ اس تعریف میں آخی "کی جملہ

ن کا عکس موجود ہے کہ مجوال مردی کے جار ارکان ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود دو طوں

ن کر دینا ، غصتے میں مجمل برتنا ، دشن کا بھی جملاجا ہنا اور اپنی احتمیا جات کے ہوتے ہوئے

ومروں کی خاطر ایٹار کرنا و

## عمرد كصاور حقوقها لعباد:

و تعریفات کی دوشنی میں دیکھا ما سکتا ہے کہ جواں مردی کے آواب واوصاف سیشتر ادسے مربوط میں اوراس لی اظ سے بیملیا خلاق کا مسلک بن ما تاہے ۔ نبی اکرم نے فرمایا کوئی موثن اپنے کسی بھائی کی حاحبت روائی میں معروف ہو تو النّد تعالیٰ اُس کی حاحبت براً دی ۔ نہیں معروف ہو تو النّد تعالیٰ اُس کی حاحبت براً دی ۔ نہیں معلوق خلاتعالیٰ کا کنبہ ہے اور خلاکا محبوب اُس کے کنے کو ڈیا دہ سے زیادہ فائدہ بہنچ آتا ہو ایس ثابت ہواکر حقوق العباد اوا کرنے ناکہ دیے۔ ناکہ دیے۔

وه إن انسالمن

بے عزیز، دنیا میں دوطرح سے لوگ ہیں، درگاہ خدا دندی محمقبول اور راندہ درگاہ -رکاہ افرادُ اہلِ شقا دت اور اہلِ خسارت دوگرد ہوں بیشتمل ہیں - اہلِ شقادت ( برخت)

فطر پوحاشیہ ۱۹ تیں میں ان صوفیاء کے حالاتِ ذندگی کے ماخذ مندین جی دمترجم ) روہ بائے انسانی کی پرتھتیم کئی کٹا ہوں میں مذکورہے۔ سعادت وشقا وت کی بحث کے سلسلہ بی ملاحظ ہو : مفتاد و سرملّت دمتہوان ) ص ۲۲ (مترجم ) شاہ مجدلان اسی طرح دو دو کرکے مختلف گروہوں کا ذکر کرتے ہیں یخورطلب بات یہ ہے ملجدیں ذکر کئے جانے والے گروہ کی مثرح بہلے کرتے ہیں ، اور پھرسیلے کی۔ وه بین جن کے بے تقدیرازلی کے کا تب نے موا خدر تنهم ام نسم تنذرهم لایڈومنون کے مطابق ابری حرمان و بریختی کی مہرنگادی ہے۔ ابنی براعالی کی بنا پران کے تلوب ذیگ اکور ہو بیکے ، اور آفتاب توحید کی ضیا با سنیوں سے ان کا ظلمیت کدہ روش نہیں ہوسکتا۔ یہ کلا بل رآن علی مقدو بہت ماکانوا یک سبون کے معداق ہیں۔ شرک و گرای نے انہیں کورباطن بنادیا اور یہ بے بہت ماکانوا یک سبون کے معداق ہیں۔ شرک و گرای نے انہیں کورباطن بنادیا اور یہ بے بہت نوراییان کودیکو نہیں سکتے کر نا نما لانعی الابصار و لک تعی القلوب ، " اہل شقاوت و لیہ نما می بارش سے بے نصیب ہیں، با شقاوت کی طرن سے بے نصیب ہیں، با ایسے مروے میں بین ابری دامتوں والی دوسری حیات سے نومیدی ہے۔ ان کی شقاوت کی طرن میں بیر ارش اور ایک شقاوت کی طرن میں بیر ارش اور ایک شقاوت کی طرن میں بیری ارشاد آیا ہے کہ "اموات غیر آھی از برکفار ہیں۔

حبس پہلے گردہ - درگاہ خداوندی کے مقبول افراد کائم فے نام ایا تھا، اُس کی مجی دوسی ہی اُم اُراد کائم فی نام ایا تھا، اُس کی مجی دوسی ہی اُم اُراد اور میزانِ حقیقت کے شاہ سوار اور میزانِ حقیقت کے مروبی ۔ میمرکب ندمان و مکان کے راکب اور توسنِ عقل کے سوار ہیں۔ انہوں نے ہوا وہوں کے اشکروں کو فتحست وے دی ، شہوت کی منہ زوری کو کچل دیا ، اور فنا فی اللہ سے باتی باللہ کی منزل میں جاگزیں ہو چکے ہیں۔ وسعادت مند بحد بالم می جان فزانسیم عبت سے لذت گیر ہیں۔ ان کا وجود فیوض و میامن کامرکز ہے۔ یہ سعادت مند بحد بالم ملکوت کے ساکن بھی ان کے ریاض فیوض کی طرف ان مبارزانی ہوا کی طرف میوس کی توجہ ہے۔ عالم ملکوت کے ساکن بھی ان کے ریاض فیوض کی طرف

الله قرآن مجید-البقره: ۱۹ - عله المطفقین: ۱۲۷ - الله الحج: ۲۷۹ - الله تروّف: ۲۷ - الله تروّف: ۲۷ - الله تروّف: ۲۷ - الله النجب م: ۳۰ - سله المائده: ۵۳ - ۵۳ - سلاه النجب م: ۳۰ - سلاه المائده: ۵۳ - ۵۳ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳۰ - ۱۳

رشاع نے گویاان ہی کی صفات کونظم کر دیاہے سہ بحركاً تنش دردم ره بالاكسيسر د ساق عرش و نلك وگنبه خضرا گسيه ر ، ومجلس وتسبيح حلك. گرم كن د نوراوم تكت عالم بالانكسيب رد بمّست. ماشق بالاتر بالانسيـر ازعالم علوى يمدوالاست معكب ردارد ازین سوز تو مربے بھری ؟ صدق مولیً نرعصا، بل بدنیضا گیرد ملامت گرما، با دمبیما، از آنک ربیرونیرنگ توسهات که درما گیرد . دردم چون اذین طارم مینا گذرد قوت وقوت ہمہازنور تحباتی گیرد نر بدست طلبی ،طسترهٔ طول گیرد می طمعی ، نزمت کوثر سنت نود روا کے بود آخرکہ بہ بنگام کھفڑے سے دست مجنون بجب زاز دامن لیلی گیرو ابرار مجی دوطرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گروہ کی توج حقوق العباد کی طرف ہے اور دومرا گردہ ورما ضیات میں محوہے ( فراکرین اللہ) - ذاکروں کی مھی دوجاعتیں ہیں ۔ ایک جاعت عزارہ ے - یدا فرادسِبانی ، شرابِ اندلی میں مست اور اسرار مِلکوتی مے مطالعہ میں متغرق میں - برواہان لبادات ورباضیات میں اس طرح معروف ہیں کر دریائے وصدت میں غواتمی کرتے اوراسرار اجستجویس ممرتن مجدوب نظرات بین ان کی دوسری جاعت زا برین کمداتی سے میادگ ال ومنال محے متنوں سے ترساں اور جا ہ وحلال محے زخارت سے گریزاں ہیں۔ یہ عالم علوی سكائے ہوئے لوگ ہیں جنہیں فقرو فا قریس گزرا وقات كرنے میں لذت ملتی ہے۔ یہ لوگ ميلينے لیسهی ان کے نفوس براق اورعواطف خار زادی سد أنهاكه بإ درره مولئ نبياده اند كلم نخست برسردنيا نباده المنطلح

ظفر سے اوکا فی ظفر ہما نی ہیں ۔ وہ سلطان عیں الدین مک شاہ بن محمود بن محدین مک شاہ کا معاصر را ہے بعین الدین مک شاہ نے صرف دوسال حکومت کی ہے (یہم ۵ - پریم ۵ ه) ۔ الاحظر ہو: بزرگان وسخن مرا بابن ہمدان ج اص ۲۰۱ تا ۲۰۱ ۔

<sup>،</sup> يربا بنج اشعاد شيخ فريالد بن عظار (م ١١٨هم) كاكيم جروف فول بي سيم بي دويان عطار ( لمبع سم بهران ) ص ٢٥٠ -

آورده الدلیشت برین آسٹیان دیو پس چون فرشته دو، بعقبی نهاده اند

آن طوطیان ره چوتدم برگرفت اند

ذا دره و ذخیرهٔ این وادی مهیب « در طشت مربریده چویگی نهاده اند

اقل بزیر بائے سگان خوادگت ته اند آخر چ باد، سرسوئے مولی نهاده اند

البته "ابرار" کی بہلی شم ان افراد نیشتمل ہے چوتقوق العباد اداکرنے بی سرگرم سہتے ہیں۔ ای

گرده کونتیان ، اخیان یا بجوان مردن کے نام سے یاد کرتے ہیں ۔ پدلوگ اپنے آمام وا ساکش کی پروانہیں

کرتے۔ دومردن کی ناطر اینارکر نااس گرده کا شیرہ میرون رہتے ہیں اور ظام رہے کہ ان کے یہ کام بھی

دا فیل عبادت ہیں۔

# عبادات كمصاقسام اور درجات،

میکروندن عقبی کی سعادت اور درجات مالی ان اوگوں کو ماصل ہوتے ہیں ہو عمیران کی فاط کوشاں رہتے ہیں ہو عمیران کی فاط کوشاں رہتے ہیں ؛ واٹ لیس للانسان الله ماسلی عبادات، طا عات اور دیا ضات کی جمیر ہیں، مدق، قلبی ، بدنی یا مالی ہیں قلبی طاعات و عبادات کی شال توحید، تو تل ،صبر، شکر آسلیم ، تفویقی، صدق، اضلام ، یقین اور محبت نیز معرفت کی معنویت سے دو اسکانا ہے ۔ صاحبان دل کو یہ سب مکاشفات

لله قرآن محيد الرعد، ٢٩ -

کے حفرت بیجلے ملیہ انسال کا مرقلم کئے جانے کی طرف اشارہ ہے عَلَمَارِنے منطق انظیر دِص س تقییع ڈاکٹرگومرین) میں بھی فروا یا ہے ۔۔

بازیمیٰی را نگر در پیش جع زا دس بریده در طننی جرشی

یه تصدامرائیلیات میں مذکوریے ملاحظه بود حیات القلوبِ مجلسی کی اص ۱۳۷۷ اور محلیمعارف اسلامی، تهران شاط ارشهر لور ماه ۱۳۵۵ هر شاه دش قرآن مجید می صفرت بجلی ، حفرت عیلی محمیشر مذکور بوئ بی در میکی سوره آل عمران ، مربی اور الانبیار - (مترجم) مناح قرآن مجید- النجسس ، ۲۹ - ت میسر بین مگران کی خاطر قلب کے انجلا کی ضرورت بڑتی ہے۔ بدنی طا مات دوطرح کی ہاتھ لئے رضا کے باری کے حصول کی خاطر واجب عبادات کے انجام دینے سے ہے مثلاً وزہ وفیرہ ۔ دوسری سم یہ ہے کہ خلوقی خدا وندی کے رفاہ وارام کی خاطرا پنے تن ، من کی بروا بنری جائے ۔
لی بروا بنری جائے ۔

ے عزید، عبادات فرض ہیں مگران کا حقیقی فائدہ "اراب تلوب کوہی ملا ہے یفعلت است انجا اسیخ الیے نظر تے ہیں بھر نماز اور دورے وغیرہ سے ان کے باطن بر کھی التر نہیں جہا۔ دات جد بے وح کی ما نند ہوتی ہیں مگران عبادات کی بنابری وہ زمرہ سلمین میں داخل ن کی حیثیت بادران دینی کی ہے۔ معاشرہ کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ ان کے جان و ظت کا بندہ بست کریں مگر مرحقی ہے کہ تخافل پیشہ افراد بخصوصاً نشہ دولت میں نوں کی عبادات کی مورد ہی ہوتی ہیں۔ الاما شاداللہ سے بشر بن حارث عالی فی فیوں کی عبادات کھولے کے مبرہ کی ما نند ہیں۔ دورسے دیکھوتو و فرحتوں کی فرمایا تھا ، اکثر امراد کی عبادات کھولے کے مبرہ کی ما نند ہیں۔ دورسے دیکھوتو و درختوں کی فرمایا تھا ، اکثر امراد کی عبادات کھولے کے مبرہ کہ دو کہ غفلت والا براد کی عباد کی میں میں یاد میں ہمیں یاد میں اس دیا آمر اور بے توجہ عبادات کا صلم، نفریں کی صورت میں مدت ہواور میں ہمیں باد رئی نازا داکر د مگر اسے اسان نہ عبادات کا صلم، نفریں کی صورت میں مدت ہواور سے ہمواور زمان کی داخل کے عالم میں مہیں یاد زمان دیا آمر اور بے توجہ عبادات کا صلم، نفریں کی صورت میں مدت ہواور میں ہمواور نماز اداکر د مگر اسے اسان نہ عباد و اس کی نظام میں صورت تیں مدت ہواور میں ہمواور کی میں میں ہیں ہو کے کے میان و داخل کے میان نہ عباد و اس کی نظام میں صورت تیں مدت ہوائی و اس کی خاری میں کوع ہمیں ہیں ہو کہ کے مین میان و میان فوا کہ سے بہرہ مند ہونا سرکسی کا کام نہیں ہے۔

خورنماز ان کی ہے ہونمازگی نبّت کرتے وقت دنیا دما فیہا کے تفکرات سے آزاد ہوکر پیوئی کے ہوئے ، وصوکرتے وقت رجرتا الی النّد سے بہرہ مند، کمّی کرنے میں ڈکواہلی کی صلاوت اگیر، ناک میں بانی ڈالتے وقت زمائم اخلاق مثلاً عجُب ، غرور، حرص اور بخل وغیرہ کو نے ، معرفت کے آپ حیات سے منہ اور توکل کے آپ زلال سے کہنسیاں وصوتے ، کنیشنی

تواصنے اور نرمی سے سرکا اور کلام اللی کا نعمهٔ مروش سنتے ہوئے کان کا مسیح کمیتے ، صدق وا خلام اله بر ثابت قدمی سے چینے کی طلب وارزویں یا وُں دصوتے ، کونین میں صدق وصفا واخد برت كے مذبے كے ساتھ تيام كرنے اوركعبة اللَّه كى طرف رُخ كرتے وقت دل كوكعبْ حقيقى طرف موٹرتے ہوئے بکارتے ہیں؛ ای ذاعب الی رتی سید دنیت؟ وہ النّراکبر کیتے وقت م کے ہر ورہ کو آنتاب کبریا سے متیز دیکھتے ، سبحنک اللہ اس کے ور دیں کونیں کی ہر چیز کوت بیج تهليل مين مصروف بإنے ، لااله غيرك ميں انہيں عوارض وتعينات كيخس وخاشاك خاكس بن نظرات اوربسم الله يرصف من انهي ما شقان بادى كرمرودسنا في ديت بي الحمد الم پڑھنے میں اُنہیں افضال والعام باری کافیضان سادی کامُناست میں نظراً تاہیے۔ وہ کارکنا نِ قصا وٰ کو رب العالمین کے زیر فرمان اہل جہان کی حدمت میں مصروف د سیکھتے اور دریائے رحمست كناه كارس كركناه دصور الني مي موتبدن مشاهده كرتي بي "الرحلن الرحيم" كم سليني اين وا موہوم کوہیج سمجھتے اور دریا ئے وحدت کے ورطے میں غوطرزن ہوکر ملک بیوم الدین اکی حقیقہ سجمت بي -اس وقت و وحقیقی اقرارعبودیت كرتے ،اور ایاك نصبد كے بختر و مده بركم به باند صخه بیر - اس شکل کام میں وہ استمداد کی خاطر ایاک نستعین کیارتے ہیں ۔ یہ وہ نمازی ا جو مالم ملکوت کے بردوں پرفنطرر کھتے ہوئے بھی احد ناالص اطالستقیم "بڑھتے اور گذرث سعادت مندوں كى داه بِرحِلنے كى تمنا كرتے ہيں كم معراط المذين العمت عليهم " و ونفس اور شيط کے فتنوں اور کفرومنلالت کی دست دراز ایوں سے خداکی بیناہ ماننگتے بہی کر غیرالمغضوب علیا ولاالفالين واسىمعنى فيزر تت اوزمفوع وخنوع كي ساية وه قرأت كرتے ، التحيات ، ورو شریف ادر دعائیں پ<u>ٹرھر کرنما</u> مرادا کرتے ہیں۔ اسی نماز برائیوں سے بچاتی اوران تقولی شعار حفر كوكهان سيركهان سينهادتي بيريع زينه السي نمازي القيار ،عرفاد اور حققان دين كاخاص

سله قرآن مجيد-الصفلت: ٩٩ -

سے پہاں تک بولف نے سامسے ارکانِ نمازکو ادا کرنے اور اہلِ دل کی طرف سے اس عبارت ۔ خاطر خواہ روحانی فوائر ماصل کرنے کا ذکر فر مایا ہے۔ دمٹرجم )

اِت کونقراد الحالند کہتے ہیں۔ یہ رضائے خدا وندی پرماہروشاکر ہیں اور ارشادرسول مے : ، الى الندكى ايك ركعت نماذ، مغرور امراءكى وائى نمازوں سے زياده معنی خيز ہے۔ شاعسركى است سنت میں ہے سے

> ياك بإزالن كروروليش أمدند مرنفس ودمخ نودسينش أحدثد تاابريم محرم وميم زنده مشد بركه درسح محبث بنده سند عالمے زیرو زہر محرد دست تا یکے امرار وین گرود تمام برممدخلق جهان سلطان بود مركه مست عالم عسسرفان بود ذَيَّهُ الْهُ عَالَمُ وَبِنِ لِينِ سَمَّسُسِر ملک این دا دان و دولت این تمر گرشوی قانع برمیکباینجهان البضائع بساني عاودان گربیا بندے کنوک روز گار ذوق کی شب زبح ہے کنار جله درماتم نشستندے و درو ردئے بیکریگر ندیہ ندے نہ ورد

سلے یہاں مثنوی سے سنیخ عقاد نیٹا پودی کی مثنوی سنطق القسید مراد ہے۔ شاہ ہملان کواس کتاب کا ایک خلاصہ تیار ہملان کواس کتاب کا ایک خلاصہ تیار کیا تھا اُ اختیارات منطق الطسید برجواصل کا تقریباً ہے ہے اورائس کا ایک مخطوط تہران یونیورسٹی محمر مرکزی کتب خانے ہیں موجود ہے۔ دمترجم) مستفاد از المدّثر : ۲۳ - ۲۳ - قرآن مجید۔

أستدمران كركاروان رفت بشتاب كه داحت ازجهان دفت درگرد توملقہ الیسٹ یون مار الناصورت ازدها ئے نونخوار گردرنگری برنسرق دیایت ۴ در صلقهٔ الدر است مایت مكذرة جهان كدارد النوست آن پر زن است دازد لاادست گوئی کر" بگوئی" و نگوئی با خاک ترک\_معسرجو کی رہ جوے ، کر دا ہ دانی آخر در حبس گه جهانی آحنسر بالائے نلک ولایت تست متی عمسہ درجایت تست تا برسر آسسان کنی جا ہے بر یا یُر تدرخوایش ، نر یا ب این ره ب وفا بسرتوان کرد حان زولصفا بدرتوان كرد ازسیل چوکوه سسیرمگردان مسیلی نور و روے بر مگردان جرن خاک مکن جہاں پرستی خاک توسنده ،جهان منتی واثم بتوبر جہاں سنا ہد چیزے میرست کآں نیا ند

دنیائے دیکا جمہ میں اتحادیومنادیے:

م م لعني " ترك بجوم ".

سست ایسی شالیں ا مام غزالی دم ۵۰۵ مر) کی کیا تے سعادت میں موج و ہیں۔ مست مستفاد اند : الملک آب ووم -

ے پچراہیے ہیں کہ طاہراُ اور باطناً توانا ہیں بااس کے بعکس مِ ذلات تقدیر العنم بزالعلیم،۔ عمرات تخلیق بھے حکمت آمیز ہیں۔ دنیا ئے دنگار بگ اورا فراد کے صوری اور معنوی فرق محت یہ ہے کہ نظام کامنات میلاً رہے۔ لوگوں کو ایک دوسرے کا مقرومعاون تبنے کی اس ان کا کھی سے د حدیث نبوی میں آیا ہے : دمن ایک عارت کی اینشوں کی ما نند ہیں ۔ مراینط دوسری کوسہالا دیتی ہے " ے عزیز، جو ایمان کا دعوے دار ہو، اُسے حیا سیے کر دوسروں کی مدد کرے اور ان سے نعادن کمتاسہے۔ اینے برادران دینی کی مشکلات محسوس کمے اوران کے بارٹکالیف کو ے کرنے کی کوشش کرہے ،ایسٹی نعص نے" انساا لمؤسنوں اخوج" کی برایت **برعمل کرنا نٹروع** ہے، اور جوان مردی یہی ہے ۔۔ ب الفب تو با وحثت وسودا ئے خوایش اسے یون العث ماشقِ بالا کے نولیش غافل اذين وائرهٔ لاجورو فادخ ازین مرکز نورست ید گرد کارجنان کن کر پریفت ای برم رکادا ، چرا خعنت دای ؟ كارىناسان ئەخىسىن كردەاند مت دیخسی که کمین کرده اند مرحدِعنا بيش ،عنا يت فزون باریمناکش نه شب قبر گون بنيتراز را وعن ائے رسيد ذابلِ نظرم کرہجائے رسید وانكرترا مافيت أيدبلاست تركر عنا ، ما ضيت البياست بے خران را جیمنے مازرونگار؟ انه ي صاحب نجبر آنت كار نوان عسل خانهُ زنبور سنت معدبت نیکان زجهان دورشد آدمیان را از میان مرده اند معرفت ازآدمیان برده اند

> کے قرآن مجید- الانعام: ۹۷ - میس: ۳۸ -تله یه انتعار تکیم نظامی تنجوی دم تقریبًا سها ۱۷ه) کی نتنوی مخزن الاسرار سے میں -

مايُركس، فسترِحائي نداد

صحبت کس ، بو مے و فائی نداد

محبت ِ گیتی کر تمت اکسند؟ باکه کرد کر با ما کسند؟ ذا مدن مرگ شمایے بکن میرسدت دست، حصالے یکن

میرے عزید ، صوری توانائی کی نعمت کی تلدوسے جا ہیے تھا کہ دعویا لان اسلام ا بری سعاد ،
ماصل کرتے اور نجات کے طالب بنتے مگر اکثر تغافل شعار اور گھراہ ایسی تو کی کا غلط استعال کرتے ہیں ۔ یہ توگ نفسائی لفات ہیں مگن رہتے اور نام ونود کی خاط وقت کا ضیاع کرتے ہیں ہراد دان وینی کی انہیں ہروا نہیں اور بے زا در ا ہ سفر آخرت ہر نکلتے ہیں ہوا نہیں اور بے زا در ا ہ سفر آخرت ہر نکلتے ہیں ہوا نہیں معداق یہ من الحد نیا وحسم عن الأحرة هم غان لوٹ کے اور کسوالله فنسیک ہم کے معداق یہ لوگ ہیں ۔ یہ دیا کاراد ور ظاہر ہر ست افراد چزنکہ یا دخواسے نافل ہیں اسی لئے رحمت فراد ندی سے محروم رہ کے جہتم کے درکات اسفل کا لقہ نہیں گے۔

ادصاف اخمص بانتی :

میرے لایڈ سعادت مندا فرادا پی صلاحیتوں سے سیسے کام لیتے اورا پنے مقعد آفرینش کوئیڈ لفطر رکھتے ہیں، پرحقوق العباد کی خاطر مال توخرخ کرتے ہی ہیں، صودت پڑنے پرجان کی ہی پردا نہیں کرتے کہ، ان الله اشتری من المؤ منین الف ہم واحوالهم بات لعم المحب ہے ہواؤوصا حبان خیرو برکست ہیں اوران کا وجود عیال الله کے سئے مرا با رحمت ہے رفعند شعاوں نے اخدا المؤمنون احوۃ کے امراد و دوؤ کو مجلاد با تھا ۔ اور یہ ان اور بران کا وجود عیال الله کورو بارہ و زندہ کردہے ہیں۔ یہی ارباب الفقوۃ یا جاں مرد ہیں جومام طور میر ایک دوسرے کو اخی کہتے ہیں۔ جیسا کرا و پر بیان ہوچ کا اللہ وجہۂ سے ملائے، ورہ میں کہ وہ مسلمائہ فتوت میں کسی سے میعت ہوا و دائی نسبت معربت علی کرم اللہ وجہۂ سے ملائے، ورہ اس کا دعوی جاں مردی ہے میں کو گا سے

الم م جہد کن تا بندہ فرمان آزاد سے شوی کز دل شادان او ناکا ہول شائے شوی

زین نوابی گرتو مے نوابی کرآ با دے شوی دردل بگرنور مردے جلے گیروغم مخور

کے قرآن مجید-الروم: ۷- جسے التوبہ: ۷۷- سے الیناً ، ۱۱۱ - اللہ یہ اشعاد بھا ہر وکو تھے ہیں ۔ (مترجم)

استادان شق است ایک در بازاش چونکه شاگردی کنی ، ناکاه استادے شوی بداز اسراد استادان عشق آباد کن تاجهان عشق را ناکاه بسنیا دے شوی بستی در جیمت در در بیرستان او باید که نووا دے شوی مطرع ماشقان چون کوه ثابت کن مقدم در نداند در او شان چرکاه بربا دے شوی یعزیز اخی وه جو مکام اضلاق کا اس طرح مامل بوکه ،

مے خصائل بسندیرہ ہوں ، بوٹرھوں کا احست رام کرسے ، جوانوں کونصیحت کرتا ہے ۔ بیچوں پر در كمزوروں بررحم كرے - دوستوں كے ساتھ بنرل وسنحاوت برتے ، علائے دين كا وقار ملحوظ لموں سے عداوت برنے ، فاسق وفا برلوگوں کو کھری کھری سسنائے یخلوق خدا پرا حسا ن و ، بارش ماری رکھے، اورانی اس تونیق برخدا کے آگے انکسادی و ما بزی وکھائے ' اخی دوران رتے مگرا بنے نفس نیز ہوا و موس اور شیطان کے خلاف جنگ کرے۔ دیشنوں کے متا ہے میں ؛ معائب وآلام میں صابر، رحت خلاوندی کا میدوارا ورم رحال میں شاکر ہو-ا پنے عیوب رِنظرر کھے اور دومروں کے عیوب بیان کرنے سے ساکت رہے۔ دوسروں کے غم دیکھ کراُسے رہنج ہوا ل فوشی سے خوش ۔ وہ تقدیرات از لی پر راضی ہو۔ برمات فی الدین سے بچے اور شرایعت مے ستات من العقيده بودرا وطريقت مين ألبت قدم اور برنامي ك كامون سے دور عباك والا بود عذاب الى عن اور منجات كا طالب مور المل غفلت سے دوراسے الاً بركدان كونسيعت كرا بو- وہ اپنے احباب شینوں کوشفقت سے مجھائے اور دومروں کی دل اُڑاری سے محترز ہیںے۔ وہ اپنے سارے اعمال کا حبكرنے والاادرروز قبامت كى بولناكيوں سے بنا و مانكے والا بو سفلامٹ اخى وہ سے جو دين کی تعلیات پر مامل اورا پنے اور دومروں کے فائدے کا کام کرتا ہے ، اگس کے کام الیے ہوتے بن سے ندندگی میں کامیا بی اور لجدا زمرگ دامن ایزدی میں باعزت بنا ہ ملے سے

مرد بایرتشند و بے خورو دخواب تشنیهٔ کوتا ابد مزسد باسب مرکه زین سشیوهٔ سخن بوئے نیافت از طریقِ ماشقان موئے نیافت

ا ماشعاد مى سنىخ عطارى مىنوى منطق الطسيدس مى -

بنده داگر بیست زاد را ه مسیج ی ناید به ز ا فکسه د آ و میج برکه در دریا می اشکش مامل است گو بیا کوُ در نور این منسنرل است گرندارم مسيع ، بازې ست يارب انك و آه بسياريم مست ۽ ا ے ہمہُ تو، ناگزیر من تو بھش اُونتادم دسستگ<sub>یر</sub>من تو باسش مانده ام درمبس و زندان باسبت در دنیان حبسم ، که گسی ترجز تودست ؟ گرچیاب آلوده در دا و آسدم عفوکن کز حبس وز طاه آمدم بنده وزندانی حب و توام باد در کعند خاک درگاه توام خلعتے از نعنسل در پیمشی مرا ر و ئے آں دارم کر نفروشی مرا زین مسه آبودگی یایم سمنی درمسلانی منسرا من کم کنی يا رب آن دم ياريم ده يك نفس کان دمم حبسٹر تو نباسٹ دیجیکس یار بے باران توئی، باریم کن در دم آنوحنسرید ادمیم کن چوں بخاک آرم ، من سرگشنہ رہے ۔ سیج با ردیم میار از مسیبج سوے

عزیزین، یه اخی یا جوان مرد کے چندا وصاف حمیدہ ہیں جنہیں ہم نے شائنخ طراقیت سے سنا، ارباب نتوت کوان پرعمل کرتے دیکھا اور خود بھی ایمائی حدیک ان پرعمل کیا ہے جہار نتوت کوان پرعمل کرتے دیکھا اور خود بھی ایمائی حدیک ان پرعمل کیا ہے جہار نزدیک اخیت سے مہات الور یہی ہیں اور ان کی صدا قت کی خاطریم نے آیا ت قرآن مجید، احادیث رسول اور اقوال بزرگان سے استشہاد کیا ہے ۔ اس مختصر سا مے کی خاطریم کا فی ہے البتہ تنمی سے طور میرا نیے خرقہ فتوت کی نسبت کو بیان کر دوں:

يه رساله ميس في البيني عزيز" اخى" سفيخ على عاجى (بن طوطى على شامى ختلانى مروم) كى خاطر

سیے اخی طوطی علی شاہ ،خت لان (موجودہ تا جیکستان، سوویت روس ) کے ایک مخیر شنخص تقے ۔ شاہ ہملال اُن ہی کی دعوت مِرختلان چلے گئے تقے ۔ ان کا ( مع خاندان کے دس دوسرے افراد کے) مزار بھی و ہیں ہے سٹین علی اخی شاہ ہمدان کے عزیز شاگرد تھے اور ان ہی کی زیرِ تربیت رہے ہیں ۔ (مترجم)

بداس عزيز كوسعادت دادين نصب كراء اوراسه لباس الفتوت كوكماحق بيني كاونيق ا نے میں نے لباس الفتوت کوا فی مرشد شیخ الوالمیامن محدید اذکانی کے اہتموں بینا، انفاس سے مسلمانوں کو تا دیرست خیر کے راک سے واسطرسے میرے خرقہ فتوت کی سند شيخ عد بن محدا ذكاني اسغوائيني ، سشيخ محد بن جال ، مشيخ نورالدين سالار بمشيخ على بن ى استينخ الوالعِنا بنجم الدين الكبرى غيوتى خوارزى بشيخ اساميل قصرى شيخ محد بن مالكبل، مقرارشيخ دا و د من محد بشيخ الوالعباس بن ا دريس ، شيخ الوالقاسم من رمضان ، شيخ الولع تعوب لين عبداللُّذعر بن عثمان بشيخ الوليقوب نهر ورى بشيخ الوليقوب سوسى بشيخ عبدالوا حد مِن بفرت تحميل بن ذيا د دحمرًا لدعليم. حفريت كميل بن ذيا وفي معزيت على دخى الدُّعن، حضرت م يا يا تفاا ورحيد مركزً وشُف است حفرت رسالت ما ب صلى الدّعليه وسلم سے لبا تھا۔ نعت ٹرلف خواحبُه دنیا و دین ، گنج وف مدر و بدر مرد و عالم معطفیٰ م نور عالم ، رحمت للعالمسين اً فتابِ سشرع ودریا ئے یقین حان رياكن ، أفري برخاك ا و مان باكان خاكب مان ياكداو آفتاب جان وايمان عمسه نواح مونين وسلطان مسه

ان کا دمیال ۸ ۷۷ یا ۵۷۷همیں بزاہے۔

ه ای خرار فتوّت اورمتعلقه بجنوں مے بارے میں ملاحظه ہو، نغمات الانس من معزات القدس (مَبَامی) مس ۱۸ مراکق العقائق ج ۲ مراکق العقائق ح ۲ مراکق العقائق العقائق ح ۲ مراکق العقائق ح ۲ مراکق العقائق العقائق ح ۲ مراکق العقائق العقائق العقائق ح ۲ مراکق العقائق الع

له اک دمه که پی جن صوفیه کا ذکراً یا ۱ ان کی کسی قدرُخصل معالات کی خاطرملاحظ ہو: نفحات کالنس من حضرات القدس ، ارزش میرای صوفیہ ، مرجیْمہ تصوّف درایران ، کشف المجوب ہج ہری ، معسباح الکفایہ و مفتاح المعدایہ کا شانی ، روضات البنان و جناست البنان ، طرائق الحقائق (۳ جلیر ، از نامب العدر) اور الاعلام زرکلی ے ۲ وغیرہ –

مردد عالم لبستُه نتراك ا دست عرش وكرسى تبله كرره خاك اوست مقتلائے آشکارا و نہان بیشوائے این جہان واک جہان ستدی از مرحه گویم مین لود ه درېم چېزازېم درېش لود مردوعالم اذطفییش دردجود بمچوسشبنم أمدندان تجسبر حود عرِشْ نیزاز نام اد اَ دام یا نت بر دو عالم از وجودش نام مانت اے زمین وآسان ، خاکب درت عرش وكرس فومشه عبين فرمنت نقد جانم حبنروفائے تو مار برزبانم حبسند ننائے تو مباد زامت خوت مشمر کین کے خن می نمایم ، مرحب می خواهی بکن تأكه جان داريم ما ، تا زنده ايم بندگانت را به صدمان بنده ایم بمراميد يك شفا عسن أمديم بردر توكم بعنا عسنند آ مدې أمدمم بالمتحطرطاعت سيثبرتو ست در یا ئے شفاعت پیش تو برب نشئكم حيكاني مشيني ما ز دریائے شفاعت یکدمے

اللهم مس على محتد وعلى السم واصعابه احبعين - الحددلله دب العلم مس على محتد وعلى السم واصعابه احبعين - الحدد لله دب العلمين ـُ انّ ربّي متربب مجيب ، والسلام على من ا تبتع الهدى - دمّت

**~~~~~** 

# مآنذجی کے مدد سے واشی تھے گئے ہیں:

ادزش میرای صوفی ، و اکثر عبدالحسین ندی کوب ، تیموان ۱۳ ش ادرسالة القبشیری فی علم التعوف ، الوالقاسم قنیری نیشا پودی معرب ۱۳۳۱ ش - ق اسرادالتوحیر فی مقامات ابی سعید از محد بن منقر دیم نی صبح و داکش صغا ۱۳۳۲ ش ، تیموان اسداد بین التعوف والنشیع دوجلد و اکثر کامل مصطفے شیبی ، بغداد ۱۹ ۲۳ ۱۹ ۱۳ ۲۰۱۹ -

مهم قرآن مجید- بود: 40 -

الله علم: ٢٨ (شاه بمدان نے اکٹرائي مركتاب رسل ہے كا خاتم اسى أيت مباركه ميركيا ہے) -

<sub>)</sub> دقاموس الاعلام) خیرالترین ندر کلی ،معر موسوی ۱۳ هر - تن -مان وسخى مرايان بمدان ج ا داكر مهدى درخشان ، متمران - اسماسا ش -ت القلوب ع ۱ از محدثقی مجلسی ، تهرای ۱۳۷۸ ق -بِ عظار نیشا پودی کھیج سوم صحّب اُستاد سعی نغیبی مرحوم ، تہوان ۱۳۳۹ ش -نات البخات وجنات البخاك دومبد مُولف حافظ كربلائي (م ١٩٩٥م)صحّح يمعفر مان القرآئ ، تہوال سہم ساش - دوسری مبدح لمبع ہونے والی ہے راقعم الحودث سے مطالعہ دہی ہے۔ چهرٌ تصوف دراياك ،سعيدنغيسي ۱۲۲۲ش -تهراك-غات العونىيستى معتجد نورالدىن سدىيە،معر ١٣٤٢ تل -ِئَق العِقائق ٣ مبلد ازمحدمعصوم على شاه نائب الصدرشيرازى ،تعجيع از فح اكسف رعبفرمجوب ، تهران ۱۳۳۹ - ۲۵ ۱۳۳۵ -ئىف المجوب ا نستنيخ الوالحسن على بجويرى فونوى وا تا گنج نجش ، تتهران ١٣٦٧ ش -حسابح الحداب ومفتاح الكفايه اذعن فزالدين محود كاشانى بمصحبراستيا وحلال الدين بهائى نا ، تہران -منطق الطب رعظار تصحیح از داکٹر سیدصادق گوہرین ،تہران ۱۳۸۲ ش-سفتاد و سدملت دمولف ندمعنوم الصحيح ومقدمداز والرمتر وآدمشكور ، تهران ومترجم) اسمساش -

d)

# الملی کی تہذیب براسلام کے اثراث

## اسلامى ولذك تقويري كام

مبیاکہ پہلے ذکر کیا گیاہے، اُٹی پی اہم ترین اسلامی طرزی نقاشی پالرمونی ALATINA
کرمائی جہت بیں موجود ہے۔ یہ گرما فورمن نتاہی محل سے وابستہ نقا، اس کا ایک برج ۱۹۸۸

(RANA - AL - MANA A) کہ نقار سے شالی افر لفز کے قصر المنار ( RANA - AL - RANA A) کہ نقام مہوتا ہے۔ یہ فضر المنار بنی تماد ( RANA A) کہ نقل ( RALA کی دوم ہوتا ہے۔ یہ فضر المنار بنی تماد ( RAMMA A) کے فلع ( RALA کا جزء ہے۔ اس گرمائی تعمیر ۱۱۳۲ ء سے ۱۱۳۰ ء میں روجر دوم کے حکم سے ہوئی تھی برمائی جو براگ جو نامعلوم مسلمان دستکاروں نے RANA RONA اور علامتدار اور تمثیلی مصوّر سے آرا سے کیا ہے۔ عزود سے اس بات کی ہے کہ اس موضوع پر الگ ایک تقریری جائے بیں بیان کو بیاں محدود کرتا ہوں۔ تصویر میں طاق س کھجورا ور بازے علاوہ شکلوں کا محمل وا بیان کو بیاں محدود کرتا ہوں۔ تصویر میں طاق س کھجورا ور بازے علاوہ شکلوں کا محمل وا دکھائی دیا ہے جیے ایرائی گامستندا سلامی دائرہ کہر سکتے ہیں ۔

قالين ادرتضومري

بے شاراسلامی کر بے اور قالین دوسری چرزوں کے مقالم میں ذیادہ آسانی کے ساتھ ایک سے دوسرے ملک میں بہنچ جایا کرتے تھے ، اور غیر محسوس طور برا نز انداز ہوا کرتے تھے ، اور غیر محسوس طور برا نز انداز ہوا کرتے تھے ، اور غیر محسوس طور برا نز انداز ہوا کرتے تھے ، اور غیر محسوس طور برا نز انداز ہوا کرتے تھے ، اور میں مطرف اور قالین فی برا نزکی ایک ایک ایک ایک قالین نے فراہم کی ہے ، قالین پنرر صوبی صدی کے کرکری اٹملی کے ایک گرما میں موجود تھا اور ابر برن کے عمائی فالین پنرر صوبی صدی کے کرد در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تقنس (۲۸۱۸ در نام کا در در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تقنس (۲۸۱۸ در نام کا در در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تقنس (۲۸۱۸ در نام کا در در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تقنس (۲۸۱۸ در نام کا در در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تقنس (۲۸۱۸ در نام کا در در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تقنس (۲۸۱۸ در نام کا در در نگ کی زمین پر از دم اور ایک خیال برندے تھا۔

، بن بوئ بي · اس متم كة قالبن اور بي طرنه آراكش لغول ١٨٨ ٨ ERA عين اور سے نیورلنگ کے زمان میں اناطولیہ پہنے اس فالبن کاموضوع الی کی بے تمارتھو ہیں وابد - ایک ایمی مثال فلورانس کے SAN MARCO نام کے عمال مان میں موجود FRA ANGELICE کے مہرمندہ کفوں نے نقاشی کے بردہ براما گرکیاہے Tuscany ٤UC اسلام طرزے كيروب كامركر نفا بيان سے اپنے سائق اسلامي نقت ونگار ائے بوئ ردراز تک میس کے ماکر کیروں کے منزقی نام اب تک باقی ہیں . عام TAFFETA لى كانشاة تانب (RENAISSANCE) اور قرون وسطلى كيارتى كآبورمين AN كى FABBRICS اور CAMMOCCA يا CAMOCATO (ايراني كمواب) SILK CHELLA' (SAQALLAT/SAGLATUN'S) SIGLA ا AA SANDRONI -SILK (ماندراني) اوردومرے كيروں MA SANDRONI رج بي. DANTE ( 48 - 13 - 17 × ۱۸۶ ) في تنامذار نقت ونكار وليك ورنرى كِرِط ون كاذكر تحسين كے ساتھ كياہے - ألى ميں اعلى درجه كاكبرا بننے كا مركز بالرمو TIRAZ تقا بسيسلى بيد منتشر بوكرمسلمانون كى آباديان CENOA AMALFI, LUCCA FLOX اور VENICE مين جالبين - اور ظام رے كروه لينے ساتھ انيا مرتجى ساتھ ليتى كيكر. و COPE OF HOLY ROMAN EMPERORS. من COPE OF HOLY ROMAN EMPERORS. اسداع کلسائی چندجو ا حکل ۷۱۶۸۸۸ میں موجودہے نیرصوب صدی مے تعدسے مقدس نهنا بورى تاجيونى كموقع مراستعال مونا نقاء يرجغه بالرموى منهور اورمن مسلم م بافی کے کارفانہ میں باتھا۔ اس چفہ کے دائن (ALEM) برطوب ولی عبارت مے جس میں ه کے لئے برکت کی دعاکی گئی ہے اور برعبارت :"سیسلی سے پایہ تخت میں ۵۲۸ ہجری الماكيا.... نقت معد اس صورت مين برحفيقت حبيكم لوك مانته مين نمايان موماتى مك ممترين اورمقدس ترين نشان برعربي عبارت إورسال بجرى نفت ج، جيد أللي مين مسلمان درنے بنایا تھا۔ اور جیے قرون وسطی ی عببائ دنیای نامور ترین سخفیت کی تاجیونی کے ع پراستعال کیا جانا تھا۔ اس چذبر دوستر سے ہوئے ہیں، جنہیں ایک اوسط کو ہاک کرتے

دکھایا گیے اوران کے بیج میں زندگی کا درخت اگ رہاہے . محقیقت میں ایرانی نفور ( MOTIF) ہے . وی خط کی خوب صورتی نے اٹلی کے نقاشوں کو ایسا فریفینہ کیاکہ زبان نہ ماننے کے بادی ایک زمانے تک عربی خطوط اللی کی نقاشی کوزینت بخشنے رہے ۔ کوفی خطوط اور خاص طورے العن لام والى عبارت جي زباده سے زياده پيجيده شكلوں ميں بيش كياماً فاتھا، زياده يسند ی مانی متی ایک دوسرے سے ملے ملے ستاروں کی تصویریں جو ہم ترصویں صدی میں ایران کے ستر" كا شان " كے بنے ہوئے بالوں برباتے ہي يا قرآن كى لعمن ملدوں مرد كھيتے ہي بدرود صدی میں اٹلی مبر کنابوں کی حلدوں بر منودار ہوئے ۔ ان کا وجو د مسنتہور نقاست (SIX KNOTS) گاچ گائی (۱۳۵۲) LEONARDO DA VINCI میں نمایاں ہے۔ مل کربنے ہوئے ستاروں کے علاوہ دوسرے بے شار آراکشی معنامین الملی اور یورپ والوں کومسلمانوں سے مطے ہیں . مثال کے طور پر RUMA یا نوکدار نصف بتی (آم کی کری ی شکل) جید اکثرینزے کی شکل میں نقائنی کرتے ہیں اناطولیہ یا ایران کی یادگارہے .عنیب سرطبو جا وروں کی تصویریں جہنیں خالص آرائشی مقصد کے ہے استعال کیا مانا تھا اسلامی انز لخام رکر ا ای BERNARDO DA TERAMO & ABRUZZO کے ورهوس صدى كے قلم نسخ مي انساني مرولك درخت اورشاخوں كى تصويريں ہيں جس كا تعلق منہوروا قواق درخت سے ہ ونني كارف يرمسلان كالز

وبنیسک آرفی پر اسلامی اثر کا موصنوع مفصل بحث کے لئے ایک کآب جا ہتا ہے ۔ بہاں فخت اس کو بیع موصنوع کے جزئیات میں داخل ہوئے بغیر کی جوض کیا جائے گا۔

1000 (2010 (2010 (2010 ) ام کے مجبوعہ میں ایک جاندی کے صندوقی پر دو ایرانی مطابول کا جنگ اور دباب بجانے کی حالت میں تصویر بنی ہوئی ہے ۔ عواق ، شام ، ایران اور معرک کا دمالؤ میں بنی ہوئی کا درباب بجانے کی حالت میں تصویر بنی ہوئی ہے ۔ عواق ، شام ، ایران اور معرک کا دمالؤ میں بنی ہوئی کے دیا تھیں۔ ان چیزوں میں بر معند وقید ، سینی ، پالے ، دوات اور گھولے قابل ذکر میں۔ ان چیزوں کے کلنے کی سطح پر خولصور افت نظر نظر کندہ کے جاتے تھے یا آئے ، جاندی اور سونے کی مدد سے چپکا دیے جاتے تھے ۔ ماندی نظر نظر کی مدد سے چپکا دیے جاتے تھے ۔ ماندی نظر نظر کی مدد سے چپکا دیے جاتے تھے ۔ ماندی نظر نظر کی مدد سے چپکا دیے جاتے تھے ۔ ماندی نظر نظر کے میں سے مرابے سنہار اور بن نزاش نے کا میں سے مرابے سنہار اور بن نزاش نے کا دیے میں اور سونے کی مد سے مرابے سنہار اور بن نزاش نے کا دیے میں کا دیے میں کا دیا کہ کا دیے میانے کے دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کے میں بالے کا دیا کہ کا دیا کا کھوں کی مدد سے چپکا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کا دیا کہ کانے کے دیا کہ کا دیا کہ کے دیا کہ کا کھوں کے دیا کہ کا دیا کہ کا کھوں کے دیا کہ کیا کہ کی کا کھوں کے دیا کہ کا دیا کہ کو کئی کا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کی کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھو

، اس مِنر کا ذکرکیاہے . فلزات برکام کرنے والے مسلمان کا دیگروں کی شہرت کو رحقیقت ظاہر ركد ان كى مكنيك اللي مين DAMASCHI -NATURA إورعجي الله AGEMI -NATURA سے آج مک مشہور ہے ، پندر صوب اور سواھوی صدی میں ان چیزوں کی مانگ تمام اللی ر خاص طورسے ویٹس میں تقی - اگرومین اور منزن کے درسیان فرون وسطلی کے ارتباط کو مذنظر تربيكونى تعجب كى بات منهي ب اس ارتباط في دين كى عارتون مين مغرل حقيقت يسندى REA LI ) اود مشرقی بی کاری مے درمیان ایک توازن بر قرار کر دیاہے ۔ اٹلی کے نشاۃ ٹانی ماست بسنداحتماع كى رهمتى موئى مانك كولوراكر في كماي ومني فلزات كم مشرقى طورك كارخالون رِز بن گیا مسلمان کارنگر امران اور شام سے جل کرومنیں مینے۔ ان میں بعض کے نام ان کے نطوں سے معلوم جوتے ہیں محمود الكردى ان سب ميں زيادہ محننى تقا. زين الدين عمر، قام، ب الدّرب على مهرما ني اورعلاوالدين برحندى ك نام مجى قابل ذكربي . الليك فن كاروى ف ی کے ساتھ لینے مشرقی ہم بیشہ دستکاروں کی تعلید مشروع کر دی اور دھانوں (فلزات) سکے رخالف كى تعدادىي زبردست اضاف موا اورسائة مى اسلامى اور يور بى نشأة ئاس كے طرافنوں ،امتراج نے اس منزقی مزکونے ملوؤں سے روشناس کیا . فلز کی بنی مہوئی چیزوں کا اطالوی نام AZZIMII لبنى AJAM ياايرانى بعد اس ذمان كى بى بول بهتسى چرس اج بعى لورب ریکا اورا اللی کے عما سُ خانوں میں موجود ہیں ۔ اٹلی کے صلر کے ماہروں میں نین کا نام قابل ذکرہے: MICOLO RUGGINO DA CORFU JE GEOREIUS MANTUANUS نے ۱۵۵۰ میں ایک تنا مذاربلیط نبائی جو ۷۱۶۸۸۸ میں موجودہ ، تبیر اکاریگرمشہور TRIVULZIO كم مندوقي كا خالق ب حب نے این تخلیق بد FACIEBAT كادسخط كرك اس أرفى كے نادر بمؤن براطالوى نام PAULUS كے ساتھ مجمينة ك ي المعادية كل الماد كرديا --

## حنوبى الملى كے فرخ معادى كى فصوصيات

حبوبی المی سے منہوں میں CASERTA VECCHIA اور CASERTA VECCHIA برابک طائرانه نظریمی کافی ہے کر آدمی وہاں کے فن تعمیری اسلامی خصوصیات کا مفتقد ہوجائے CITTA DI CASTELLO
S. MINIATO ALLA MONTE کورنی فلوران کے Land MONTE کے ایم بی ہوئی وب مغربی المحاسم (ARAB - MEGHREBINE)

کر مجا کے ذریق کی بچی کاری CALABRIA کے فیض گرما گھروں کی استرکاری اور PISA کے گرما کے ذریق کی بچی کاری CALABRIA کے فیض گرما گھروں کی استرکاری اور CAMP'S SAN TO

کر مجا کے ذریق کی بچی کاری کا اسلامی آرط کے فاسانوی مالوروں (GRIFFINS)
کی صورتوں کا فارسولہوں صدی کے اسلامی آرط کے فنام کاروں میں ہونا جا ہے۔ اسی صدی میں اسلام اورایٹ کے متعلق یورپ کے دوسے میں ایک ناگوار نبدیلی ہوئی خوش قسمتی سے اس تبدیلی میں المی کا حق بہت کم ہے۔ میرا افتارہ فو آبادیا تی (COLONIAL) استعاری طوف ہے جس کے مقابلہ میں صلبی وبھوں کے زمانہ کی چھڑ ہیں چیرے دشتہ داروں کی داخلی عداونتی معلوم ہوتی ہیں بہلے مشرق کے ہزاور فن کے لئے یورپ میں احترام اور تحقیق کا عبد ہم اس بحث کو اگوار ودن کے لئے ترون وسطلی کی برادرامن رفایت کے سنہرے دور کی طرف والیں ہوتے ہیں۔

آگے بڑھا لئے لئے بجائے ترون وسطلی کی برادرامن رفایت کے سنہرے دور کی طرف والیں ہوتے ہیں۔

فنؤت اور منرريا سكام كااثر

سائنس کے مختلف مضابین بین خاص طور بپر کے TECHNOSO (فن) میں اسلامی انترات مایا اس میں بیں اپنے مقالہ کے اس مصد کو ایک حکایت سے سٹروع کروں گا۔ ایک اطالوی ڈاکٹر اور مستنشر ق پروف بیر ایک اطالوی ڈاکٹر اور مستنشر ق پروف بیر میں ایک بوٹر ہے تھی ہے ہوں کے جہاں ان کی طافات ایک بوٹر ہے تھی ہے مول میں مرض کی تخفیص اور دواؤں کی مجنوبر میں رہنما ئی کے لئے ابن سینا کی کتاب القالون فی البطت ( المحاب کے اس موض کی تخفیص اور دواؤں کی مجنوبر میں رہنما ئی کے لئے ابن سینا کی کتاب القالون فی البطت ( المحاب کہاں جبی ہی ۔ اب کے خیال میں سیمنت میں کتاب کہاں جبی ہوگی ، بہت کم موگ ہے یہ کتاب روم میں جبی تھی ۔ بہت کم کو کو ں بر سرحقیقت طام ہے کہ ابن سینا کی ہم کتاب دنیا میں بہلی بار روم میں جبی تھی کی سب مبانتے ہی کر قرون وسطی میں اور اس کے لعد المحادہ موس صدی تک مکیوں اور طبیعیوں کے لئے بیمنت دنرین کتاب میں ۔ اگر ہم فتول کریں کہ حبر برسائنس کی دوح قرون وسطی کے افکار کی ذہنی تقسیم سب مبا

له اس كتاب كا ١٩٥٣ء كامطبوع نسخذا داره تحقيقات اسلامي كوكت خاني دينت به م

ABSTRACT CLASSIFICAT) کے برخلات کربر (EXPERIMENT) پر رمديدطبيعيات ( PHYSICS ) اور رامنيات (MATHEMATICS ) كي بنياد عربي ل (ARABIC NUMERALS) اورالجرا (ALGEBRA) برب تومين عاسي كرمديد سی بمنوائی کرتے ہوئے قبول کرلیں کہ پورپ نے اپنے علی مدن SCIENTIFIC CIVILIZAT) كى بنيادول كواسلامى تهذيب كى فراجم كرده معلومات براستواركيا . مین خدائے مطلق کے عقبدہ نے اوہام، مادو اور باطل بینی کوممیت کے لئے مردو دفرارد وں کی امست برلغرکی تعصب اور محدود سند کے عور و خوص کرنے کا موقع فراہم کیا ہے . سلام كاقول عكمت كي حبنجو كرو اكره إس كا وجود عين مين موع " SFARCH FOR SCIENCE, EVEN IF IT BE IN CHI. ) اس موصنوع كوروش طورميراشكاركر ہے۔ بہرصورت محقبقت ہے کہ اسلام کے سبسے طرے طبیب الذی (وفات ١٩٢٥ع) پورپ کی طبی سائٹس کو اورا لھالوی طب کوخاص طور بریائے صدبوں تک متنانز کیاہے۔ ابن ذہر AVENZOAR = IBN-ZUH) (وفات ١٦١٦) كي كما بون ك ترجي باعث موئ ك ی و دواسازی سے الگ ایک کم تسلیم کیا جائے۔ اس زمان میں آ بھوں کے ماہر سلمان طبیب OCALIST ) آ نکھوں کے معالج کے سلسلہ میں مستندرسالے مکھاکرتے تھے جن کی برابری اورب ارهوي مدى تك مرك MEYERHOF في تبايليه كرتيهوي صدى مين قامره اوردمشق ، رہنے ولے ابک وب سائش وان ابن النغنبس ( NA FIS - NB N- NB ) نے بہلی مار لورپ وں سے صدلیوں سیلے خون کی (SMALL PULMONARY CIRCULATION) گردسش انختاف کیاتھا۔ اس موصوع برابن النغیس کی کتاب کو اٹلی کے الیاکو (ALPAGO) نے چودھوں ىدى بىن لاطىبنى بىن قرحمه كيا حوى 4 1ء مىي ومىن مىن ھېيى. دسوىي صدى بىن البيرونى (رامان 18 18 مالا) د فات ۱۰۵۰ من فغنلف ما دول محتماص اوزان ( SPECIAL WEIGHTS) برتجربه كميا اور تج جرت انگیز مدمک ج کے اور ای ماہروں کے حاصل کئے ہوئے نیتج سے قریب نرہے ، نوی مدی بعباس خلیف المامون کی زیر مریب علم بیئیت سے ماہروں سے ایک گروہ نے دائرہ نفست النہار لى بالميره ( PALMYRA) كم مقام سے بهالتن كى نيتجه ١١١١ مير تھا جس كافرق حديد اور حساس آلوں کی مدوسے حاصل کے ہوئے نتیج سے مرف عدم میٹر کا ہے۔ یس یہاں اس طویل بحث
کو بہیں چیڑوں گاکر کس طرح مسلمانوں نے ASTROLABE کی تعمیل کی جس کا استفال الملی کے ملاح
سرتے تھے۔ لیس مخت طور مراسلام کے ایک میڑے عطیہ کی طرف اشارہ کروں گا جو حبر میدالجرائی تخلیق ادر
عربی عدد کا دواج ہے۔ KHUWARIZMI – AL – KHUWARIZMI کے اور عجال اگر اور عجال گا اور عربی اعدادی تعمیل ہیں
دوسروں کے مقالم میں زیادہ کو ششش کی تھی۔ اور جمال الملی کے باشندے

LEONAR DO

LEONAR DO

LEONAR ABACI ( 1811 – 1914) نے اپنی تناب FIBER ABACI کے درائے سے اس علم کو تمام اور ب میں منتشر کر گیا۔ CEONAR DO کی تعلیم الجز اگر کے شہر کا کی تعلیم الجز اگر کے شہر کا کی کا ب

### جغرافب كمصترقي

نفت جات تیار کرنے کے فن کے سلسلہ میں الادرلیبی (۱۲/۱۹۵۸ کا کا کام جس نے ۱۱۹۹ میں اللہ کے نئیر بالرمومیں وفات بائی ہمسیتہ زندہ رہے گا۔ اس حغرافیہ دان کی کتاب سسلی کے بادشاہ دوج کے احترام میں گتاب روح کے نام سے منٹہ وہے۔ اس کتاب کی برنزی قدیم اور قرون وسطی میں حغراف بریکھی ہوئی تنام کنا بوں برمسلم ہے۔ مؤلف نے کتاب میں جن نفت نوں کا استعمال کیا ہے ان کی صحب بریکھی ہوئی تنام کنا بوں برمسلم ہے۔ مؤلف نے کتاب میں جن نفت نوں کا استعمال کیا ہے ان کی صحب بے مثال ہے۔ جس زمانہ میں "کامی میا رسی مقی مسلول کو حل کیا کرتے تھے۔ مسلمان سائنس دان مشکل اور دقیق مشلول کو حل کیا کرتے تھے۔

# يوري بي اسلامى سائنس

یورپ بیرسسم سائن کا انز فاص طورسے اطالوی متر جموں کے ذراییہ سے بھیلاتھا بہاں آ نشان دہی کافی ہے کہ TOLEDO کے مکتب کا کامیاب ترین متر جم نشان دہی کافی ہے کہ CREMONA الملی کا باث ندہ نھا ۔ اس متر جم کی کاوش کا نیتی بھا کہ بورب والوں کی دستر مندرج ذیل کالوں تک ہوسکی ۔

PTOLEMY کی کتاب PTOLEMY ، ALMAGEST کی کتاب PTOLEMY کی کتاب (OPTICAE THESAURUS) اور AL-FARGHANI کی علم ہیئیت کی کتاب (AN-NA ZIRI) پر مترح ، AN-NA ZIRI کا الجرااور

وہ دواسازی، علم نجوم، ریا صنبات اور فلسفر پرستر سے زیادہ رسالے برسلی کے 8 بادشاہوں کے دربار کے تمام مترجم اطالوی تقاوراسی طرح سالرمو کے مشہور طبی مدرسہ 5 میں جس پرعولوں کے طبی افکار کا زبر دست انٹر استان کے مطابق اس مدرسہ کی بنیاد فرون وسطی کے ایک نامعلوم سال میں جارعتموں بنیاد فرون وسطی کے ایک نامعلوم سال میں جارعتموں بنی ، جن میں ایک لاطینی، دو سرالی نائی ، نیسرا یہودی اور جو چھا اسلامی مذرب سے بنی ، جن میں ایک لاطینی ، دو سرالی نائر کیا اور عوب کا کہ کے ان ان کا مون تھا ۔ ب مدرسہ لورمن اور سوابیت و ورمین ترقی کی منازل طر ترا دیا ۔ اس مدرسہ نے ب بیں علم طب کو مناثر کیا اور عوب کے کہرے ان ان کا نمون تھا ۔

ير براسلام كاانسه

MONNERET DE VILLA اور CERULLI كى تحقيق نابت كرتى ہے كه اطالوى نخليق DIVINE COMEDY مين اسلامي ادبيات سے مت اثر ب كتاب المعراج BOOK OF STAIRI) بیں پنجبرا سلام کی معراج اور بہشت و دوزخ کی سیر ات كاذكر آيام " دانتے كے زمام ميں اس كتاب كے دو ترجے ايك لاطيني ميں اور يم فرانسي مين موجود تقااور دانية "كوم دونون زباين آنى تفين DIVINE COMED Y) عسى چيزى كتاب المعراج كے اثر كى نصديق كرتى ہيں ليكن دانتے " براسلامى انتر بنين حتم وَّامِ - ارسطواورافلاطوں کے فلسفہ کا امتزاج حیں نے دانتے "کی روح اور کیا ہوں کے ادفراهم كيا تقاءم المانون كے بغير وجو دي سرة تا - اللي سے مفكر تا 37. THOMAS AQU/ نعملان فلاسفرك ذرابيد حوعلم ماصل كانفا اسے نظر انداز بها ما استا بع -(THE SUMMA فلاسف سے بحث كے سلسله بين ايك كتاب ST.THOI CONTRA GENTIL ) ملعی تھی - دو مہلوانوں کے ایک دوسرے سے محقم کھا ہونے کی روحانى اورعلمى شمكش ميس علماء كائك دوسري عي أفكار سيستنا نزمون كالمكان رسباب دراصل NEW-PLATONIC ARISTOTELIANI. کے موجدِمسلمان مفکرین تھے جس میں سياكا حصر بهت المميّن مكفنام. أكرم "دلنتي " مجبور تفاكه ابن سيناكو كافر خيال كرے . ابنی کتاب (DIVINE comedy) میں اسے دونه خ میں کو النے کے بجائے صلاح الدین الی بی اور ابن رسند کے ساتھ ایک دوسرے مقام میں رکھا ہے . یہ حقیقت کتنی معنی خیر ہے اسمی فلسفی ST . THO MAS کے استاد ST . THO MAS برس کی لیزیور اللہ میں فلسفی ST . THO MAS برس کی لیزیور اللہ میں ارسطور پکیر دینے کے لئے اپنے سامعین کے سانے اسلامی لباس میں فلا ہر ہوا ۔ ابن درسندی (AVER ROES) کو الملی میں عربیت (اسلام) کا نشان سمجہا جاتا تھا اور لعبض اوقات 3000 ( جن کا تعلق ابن درسندے کم شب سے تھا) اور ایک عوب میں بخیر شکل معلوم ہوتی تھی . تعجب کا مت اس نامو فلسفی کے انزات اسلامی مکلوں میں بہت کم طبح ہیں . حبکہ اس کے بر خلاف الملی لیورسٹی تھی ۔ لیتنیا اس مکتب فکر آزاد فکری کی علامت تھا ۔ اس مکتب کا مشہور نزین مرکز ADUA کر مشائز یونیورسٹی تھی ۔ لیتنیا اس مکتب کی آزادی فکر کا اصول پورپ میں علمی رنا سُنس با ذہنی نشا میں ہے تاثیر بہیں دہا ہے ۔ اس طرح اسلامی فلاسفہ نے دوصور توں میں الملی کے افکار کو مشائز ابن سینا کے فلسفہ کو ابن سینا کے فلہ ہی گروہ نے اپنایا حبس میں جاسما تھے ۔ الملی کے اس زمان کے نورسٹی تھی ہوا اس زمان کے نورسٹی تھی ہوا اس زمان کے نورسٹی تھی ہوا اس زمان کے نورسٹی کروہ نے ابن رسند کے فلسفہ سے اپنا دست جوالے تھا ۔ اس فلسفی کو ابن سینا کے گوہ نے ابن رسند کے فلسفہ سے اپنا دست جوالے تھا ۔ اس فلسفی کو ابن سینا کے لین درشد کے فلسفہ سے اپنا دست جوالے تھا ۔ اس فلسفی کو ابن سینا کے گوہ نے ابن درشد کے فلسفہ سے اپنا دست جوالے تھا ۔

نتيب

بحث کانی طویل ہو مکی ہے اور وقت آ بہنی ہے کہ تطویل سے گریز کرتے ہوئے انسے بہا

سی جائے ۔ ممکن ہے کہ سوال کیا جائے کہ اگر اسلام نے اٹمی اور بورپ کی تہذیب کوقرون وسطی ا

رنائسنس دنشاۃ ثانیہ ) کے زمانہ میں اس وسیع حد تک متناثر کیا تھا تو کیا وہ ہے کہ تمام انزانہ

والے زمانہ میں محو ہوگئے ؟ جواب آسان ہے جسیا کہ قبل ازیں اشارہ کرجیا ہوں کہ اسلام کی رونہ

میں عزبی (WES TERN) ہے ۔ اس نے حدید بنہذیب کولور پی شکل میں منودار کر نے میں مؤنہ

کے لعدا کی جے وٹی سی عقب نشینی کی ہے ۔ اور سے مرموز عقب نشینی بقول علام اقبال … "

تقوی کی طون ہوئی ہے اور منی تا کھوس وحدانیت کے ملبند نزین نشائح ا تھوں سے اوھی بیں اس نے والی تہذیب ہے جوا میٹی دور میں داخل ہوکر نیزی کے ساتھ نمتی کمتی ہوا

کوبدلتی جاری ہے دوسری طوف قدیم ہمندا نہ رسیانیت کی تارک الدنیا نبانے والی تہذیب ہو کوبدلتی جاری کی فریس موجود ہے ۔ مو اسی زمین میر مادہ کی صورت میں موجود ہے ۔ میں محسوس کی نظرمیں کا نکات میں جو کیے ہے وہ اسی زمین میر مادہ کی صورت میں موجود ہے ۔ میں میں میں موجود ہے ۔ میں میں میں موجود ہے ۔ میں محسوس کی نظرمیں کا نکات میں جو کیے ہے وہ اسی زمین میر مادہ کی صورت میں موجود ہے ۔ میں محسوس کی نظرمیں کا نکات میں جو کیے ہے وہ اسی زمین میر مادہ کی صورت میں موجود ہے ۔ میں محسوس کی نظرمیں کا نکات میں جو کیے ہے وہ اسی زمین میر مادہ کی صورت میں موجود ہے ۔ میں محسوس کی نظرمیں کا نکات میں جو کیے ہے وہ اسی زمین میں موجود ہے ۔ میں محسوس کی نظرمیں کا نکات میں جو کیے ہوں اسی زمین میں جو کیے ۔

بهزیوں کے درمیان مسلمان کے بہترین نمائندوں نے اپنی کا لوں میں فیصلمغربی بہذیب بر دیا ہے ۔ اس مغربی جہزیب بر ب کا آنا ہی حق ہے جننا بمارا ہے اور گنجائش اس بات یورب والے اب بھی اسلام سے کچھ سیکھیں ۔ بہی کچھ باعث ہوا کر مشہور فرانسیں متشق ورب والے اب بھی اسلام سے کچھ سیکھیں ۔ بہی کچھ باعث ہوا کر مشہور فرانسیں مقاب اسلام سے میری محبت کا کر شہ ہے کہ میں نے مسیح اور سے معدی محبت کا کر شہر ہے کہ میں نے مسلم ورح بیار مہوکر مہیں دلوانہ واراور محبذ وبانہ وربان نے طوں سے آگاہ کرکے توصید کی مادی ترقی اور زندگی میں ایک تناسب فائم کرنے میں موجود کے خطوں سے آگاہ کرکے توصید کی مادی ترقی اور زندگی میں ایک تناسب فائم کرنے میں موجود کی ہے ۔ وحدا بنت کا حوم میرمیں ثبت برستی کے خلاف جو ایک وائم نے اور سب سے اسم بات یہ کہ میں تہذیبی اتحاد کا احساس سیا ہے ۔ وہ پاک استحاد جو حرم کی طرح مقدس ہے ۔ اقبال نے لورپ کو اس اتحاد کے کھو دینے پر نامار میں ملامت کی ہے :



عرب سے سوز میں سازعجم ہے + حرم کاراز نوصیدام ہے متنی وحدت سے ہے اندلیشی غرب + کم تہذیب فرنگ بے حرم ہے

# لِقَهِ: فَهُرُسِتُ مَخْطُوطُاكُ

اليامراض كا ذكرم جوببت بى تكليف ده بوتے بى - مگر علاج صحيح بو تو فوراً شفا بو باتى ہے ،كتاب كا موضوع ہے " فوراً شفاء" اس لئے كتاب كانام" برساعة " ركھاگيا -باتى ہے ،كتاب كا موضوع ہے " فوراً شفاء" اس لئے كتاب كانام" برساعة " مركاگيا -كتاب بہت مشہور ہے - ساق على بروت ميں ، ساق جمیں فاہرومیں جھب بنى ہے -

ندر نظر نسخہ سولیفی بن احمد العددی کا تکھا ہُوا ہے۔ تاریخ کا بت ۱۸ جادی الاول سیم اللہ کا تکھا ہُوا ہے۔ تاریخ کا بت ۱۸ جادی الاول سیم النہ کا تکھا ہُوا یہ نسخہ ہارے پاس موجود ہے۔
لینی کا ب کی بہلی طباعت سے سات آٹھ سال بہلے کا تکھا ہُوا یہ نسخہ ہارے پاس موجود ہے۔
کا تب تعلیم یا فتہ ہے۔ اس لئے نسخہ میں فاحق غلطیاں بہت کم بائی جاتی ہیں۔

# فهرست مخطوطات

# كتب خانداداره تحقيقات اسلامي اسلام أباد

(۲۰) \_\_\_\_\_\_ محترطفیل

٥ مخطوط نمبر ٢/٢٤ دا خلرنمبر ٣٤٩ ٢٥٥

• نام ـ شرح رساك علم الاوناق فن علم الاعداد والاوناق

مسنف- أجدالدمنهوري -

• سما تب - محد الرفاعي سن كتابت - ربيح الن في سم الم

خط - نسخ معولی کی دودی سیاه

کاغذ۔ دستی زرد نران عربی نثر

اس مختصر سے دسا ہے کا آغازان الفاظ سے ہوتا ہے:

بسم الله الرحلن الرحيم . وجه الاعاشة ، الحسد لله مبين الاعداد وصفى العشرات المشين والاحاد - والعلوة والسلام على سسيد محسد سسيد كل حا صرد باد و على آله و امحاجه واذوا جه و دُورِمات له اذكى صلاة وا ثم سلاماً ليقصى عنه التعداد -

#### ادرآنري الفاظ يه بي :

داعلم انى جىعت ھذا الشرح اللطيف من شىس المعارف وكتاب غاية الغا وكنز الاسرار و ذخاير الاخيار وكتاب حل الكنوز وعقد الرموز وكتاب تحفة المشتاق فى ع الاوفاق وكتاب غاية الحكيم وكتاب التعليقة وكتاب علم الهدى واسرالات را وكتاب ال المنظوم ولم اقصد بذلك الاطالية خشية الملالية ولكن هذا آخر ما اردنا - والله المواليس ام نسنخ پرایک جگرتملیک کی عبارت درج ہے ۔اوروہ بر ہے : نی نوسة الفقیر محدد پوسف عفی عنه ۱۱٫۷ بیج الادّل ۱۲۸۳ ج ر

اس كے علاوہ ايك اور شخص كى تمليك جى مرورق برورج ہے - اوروہ ير ہے : هذا الكتاب تعلق محمداحمد حسين الماذون الشرعى بالباطنية فسم الدرب

س و سنزلسه بدرب سعادة بحارة المجلواوی نسبرل س<sup>۳۱</sup> یشم الدربالاحسرالیهاً -نسخه کی تخریریمی ۱۲۸۳سیم سے قریب تر ہی کی ہے ۔

کتاب کا موضوع اس کے فام سے ظاہر ہے۔ علم الاوفاق والاعداد بربہت می تابیں بھی بیں ۔ حقیقتاً علم الوفق ایک مراجہ کو مختلف جھوٹے مربعوں پرتفسیم کرنے کا نام ہے دیکن سیسے میں تعویٰ دوں کے ایک ولیسپ فن بیا سیسے میں تعویٰ دوں کے ایک ولیسپ فن بیا دیا ہے۔ یہ مختصر سا دسالہ اسی فن سے متعلق ہے۔ سرورتی پر دکھا ہُوا ہے کہ یہ دسالہ عسلم دفاتی ہوا میں الد نہوری کے دسالے کی نثرے ہے۔

اس مصنف کو اگر شیخ الاسلام احمد بن عبد المنعم دمنبوری (۱۰۱۱ – ۱۹۱۸) سمجها جائے برنسخ شیخ کی دفات کے تقریباً انٹی برس بعد کا تکھا بُوا معلوم ہوتا ہے ۔ لیکن یہ بھی میکن ہے کہ یہ سالہ شیخ احمد الدمنبوری البحب شیخ الازم کا نہ ہو، بلکہ تیرطویں صدی کے ایک بزرگ شیخ احمد بن مجمد منبوری کا ہو۔ قیاس یہی جا ہتا ہے کہ یہ رسالہ آخری احمد الدمنبوری کا ہو کیون کہ احمد الدمنبوری کم یہ کے کثیر التعمانیف ہونے کے با وجود کوئی الیا واقع شہیں ملت جس سے ظاہر ہوکہ دہ علم الادفاق و الاعداد عمی وقعی یا دسترس رکھتے تھے ۔ دہ تا ہرہ یہ شیخ الازم سے ان کی تصانیف جو نیادہ ترجی وقی اور قرآن سے متعلق ہیں میں علم الادفاق و الاعداد بدان کی کسی قصنیف کا فرکمیں نیادہ ترجوی صدی کہ بہیں ملت اس لئے ہمارا قیاس ہے کہ یہ کا بیٹ الانم احمد الدمنبوری کی نہیں میکر تیرطویں صدی بہری کے احمد دمنبودی کی ہے ۔ الشداعلم ۔

ندیرنونسنی مکس ہے۔ ایجی حالت میں مکھا ہُوا ہے۔ جبے صاف کرکے شائع کیا جا سکتاہے۔ بوکر علم الاوفاق والاعداد میں ولحجسپی رکھنے والے اصحاب کے لئے مفید ہوگا۔

----- <del>/</del>>

داخلهنر ۱۳۹۳

٥ مخطوط نمبر ١٧٧٧ نام- بردساعة

فن ۔ طب

- تعليع يم ١٤ م عرفي صفي ١٤ ، عم ١٤ درق م ٥ صفحات -
- مصنف بجال الدين ابوبج محد بن زكر باالازي دمتو في ۱۳۱ يا ۳۲۰ هر)
- کاتب- سولفی بن احمدالعددی سن کنابت ساسیم ۔ خط نسیخ معمولی ۔
  - روشنائی منع دودی سیاه ،عنوان مرخ ، کا غذ دستی مصری ۔ زبان عربی نیژ

اس رسالہ کا اُ غازان الفاظر سے ہوتا ہے :

بسم اللَّه الرحين الرحيم ، توجهنا الى فضلاً العسيم بشفاء الاستفار بيامن وسِ

كلشى رحدة وعلا وتعرضنا لنسات لطفك الجسيم ر

ادراس كے آخرى الفاظ يہ بين :

تمست النسخة المبادكسة المسماء ببن ساعية للامام الرازىعلى بيداحوج العباد ال

رحمة الكريم الجواد سوليفى بن احمدا لعدوى التُهم اغفرليه ولواليديه ولجبيع المسلين بتاريخ ١٨رجهادى الاولى من جوته عليه الصلوة والسلام .

طبیب المسلین ، حالینوس عرب جال الدین ابو بکرمحد بن زکر با الوازی رجوطبیعیات کی دنیامپو تین تیزابوں کی ایجاد کی وجرسے بطری شہرت رکھتے ہیں ۔اپنے وقت کے سبسے بطرے طبیب،سب سے بٹرے ماہر طبیعیات وکیمیا سمجھے جاتے تھے۔ان کے تفصیلی تذکرے دنیاکی مرز بان میں ط بي انهون في بهت سي كتابي طب ، طبيعبات ، كيميا اورعلم العقاقير برنكيس - ان ميس سے ببہت ی کمٹا بیں جیسی مجی یکی ہیں ۔ بی کاب جس کانام" بو ساعدة " ہے ، انہوں نے وزیرالبالقام بن عبدال کے دیے مکھی تھی ۔

تسيسرى صدى بهجرى سرآ نثه مي شهر لغداد مرتشم كے علوم وفنون كاملي و مادى تھااوردرا خلافت کے علاوہ وزراء وامراد بھی علم وفن کی سر رہستی کمیا کرنے تھے ، رازی اس زمانہ ہیں بندا، تقے اور انہوں نے بہت سی کتابیں تھیں۔

ر برن سائی مسلم الطب اورمعالجات ہر ہے۔ اس میں مرسے کر باؤں کک تمام اعضا کے اس میں مرسے کر باؤں کک تمام اعضا کے ا د ماتی صفحہ ٤٠٤ ہو

انتقتاد

# رمهندوت ان مین مسلم سیاست

مدید مندوستان بیمسلم سیاست ۳۸۰ می MODERN میریش میریش میریش کران ایریس از اکر میریش کران کی ایریس از اکر میریش کران کی اس مقاله کاعنوان ہے جوا مفول نے ۹۹۷ وائر میں از اکر میریش کران کا میں بیش کران کا مال ہی میں یہ مقاله کتابی شکل میں میڈاکشتی پر کاسشن ، فرامندوستان ) سے شالع ہوا ہے۔

کناب کے نام سے نشبہ ہونا ہے کہ اس میں ہندوستان لبدا ذتقیم کی سلم سیاست کا مائزہ ایا ہوگا لیکن کناب کے نام کے ساتھ ہی سنین کا ذکر کرتے اس مائزہ کو ۱۸۵ء سے ۱۸۵۰ء سے

باہر منہیں آئیں گے اس وقت کے سلمان اس مدوجہدیں دل وجان سے حصتہ منہیں لیں گے بمولانا اپنی تخریک میں کامیاب ہو گئے ، علماء اپنی روایت توٹر کرسیاست کے میدان میں آگئے اوراسی دن سے سیاست بندی مسلمانوں کا مذہبی فریف بن گئی ۔

یش مجے بغیر کہ وہ کیا کہ رہے ہی علاء اپنے ساتھ فدم ب کا پیجالائے جے وہ سیاست کے میدان بیں بوکر دُعاکر نے لگے کہ اس سے متحدہ ہندوستان کا پودا برآمد ہوگا، برآمد تو کچھ صرور ہوالیکن دہ متحدہ ہندوستان مہنی سلکہ پاکستان تھا اور بیاس عمل کا قدرتی نتیج تھا جوقوم برست (۱۵۲۱۵۸۸ مرسکر ۱۸۸۲۱۵۸۸) علماء نے ناوال تدکیا تھا اور مولانا آزاد ابنی بھیرت ، ذہنی تو انائی اور سیاسی قوت رکھتے ہوئے ان حالات کے خاموش تما شائی ہے ہے۔

مولانا آذاد اورمط مناح (فائد اعظم) کامقابه کرنے ہوئے مصنف لکھتے ہیں کہ خاندان، ترببت اور مزاج کے لحاظ سے دنیا دار ہونے کے باوجود مطر خِناک نے مذہبی فرقہ داریت کی حمایت کا فیصلہ کیا ادر بورے زور و تنور سے لینے نظر ہر کو بین کر دیا اس کے برعکس خاندانی ،علمی اور معاشر تی لحاظ سے ایک مذہبی شخص ہونے کے باوجود مولانا آزاد نے آگر جا اپنی منزل تولا مذہبیت (SECULAR 15M) کو منایا کہ میں کہ کے باوجود مولانا آزاد نے آگر جا اپنی منزل تولا مذہبی نظر ہے سلسلہ میں مذہب کو ایک بار ہمزی دلیل کے طور رہ بین کر کے بچروہ اس سے حیث کا دانہ باسکے نہ علماء کو جفیل وہ خود ہی سیاست میں کھیدے کرلائے تھے دوبارہ سیاست سے نکال سے ۔

میں کھیدے کرلائے تھے دوبارہ سیاست سے نکال سے ۔

مصنف عرجزیه کے مطابق پاکتنان کافیام بطام نوم برست علماء کی شکست معلوم ہوتا ہے لیکن دراصل البیا بہیں عبکہ برعلم و دو اپنے فلات کامیاب ہو گئے۔ لینی لینے مقصد میں اتھیں ناکا می صرور ہوئی لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے جو ذرائع اصفوں نے اپلے تھے وہ کامیاب ہو گئے گو ماجو بیج اتھوں نے بویاتھا اس کے کھیل سے ان محرولیفوں نے نا دہ اُٹھایا۔ اس احمال کی تفصیل مصنف نے اصل کنا ب کے ان ابواب میں بیان کی ہے جو فوم اور فومین کے مشلہ سے متعلق ہیں۔

مصنف کاخیال ہے کہ قوم " اور قومیت "کے الفاظیں پیچیدگی اس کے ہوئی کر اتھیں سیاسی سطح پر انگریزی الفاظ (NATIONALISM) اور نیشنلزم (NATIONALISM) کے مترادفات کے طور پر استعمال کیا جانے مگا عالانکہ در حقیقت اُر دو میں انگریزی لفظ تیشن کا بالکل صبحے مترادف لفظ

س کیونکہ قوم ایک مختلف المعانی لفظ ہم مس کا تعین سیاق و سباق کے بغیر منہی کیا جاسکا

ایک مذہبی فرقت (COMMUNITY) کے معنوں میں جیسے مندوقوم مسلم قوم رہ ب ایک مغنوں میں جیسے مبدوقوم مسلم قوم رہ ب ایک معنوں میں جیسے حلاموں کی قوم اور (چ) برادری کے معنوں میں جیسے میں موجد و مرسیدا جمد خان اور مولانا الطاف حین حال کے بہت سے اقتبالاً دم ، وغیرہ مصنف نے مرسیدا جمد خان اور مولانا الطاف حین مقام ورقومیت کے الفاظ کو محتلف اوقات میں مختلف معنوں میں نے اور مالا خریمی لفظ قوم "مقام و مولانا حسین احمد مدنی اور علام اقبال کے درمیان ایمان

به بنوزنداند رموز دین ورنه ندلیب حسین احمداین چراب العجی است به بنوزنداند رموز دین ورنه ندلیب حسین احمد نه ورم اور ملّت کون کاسهارالیالیکن به بب بات بیان که بنی توم و استان کافیال بوت موت توم برست علماء کی خوام شوت محرب کس دو توم نظریه برشتی مناح استان کافیام عمل من آگیا و استان کافیام عمل من آگیا و

ستان کا قیام عمل میں آگا۔

ہا اس کتاب کا مرکزی خیال، حزوری نہیں کہ اس سے اتفاق کیا جائے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ

ملات بہت کچر کہا جا سکتا ہے کیو نکر ملانوں اور خصوصاً پاستانی مسامانوں کی ایک عظیم اکر نی سی اور خطری میں میں اور نے نتیجہ میں جا ڈتاتی یا بالفاظ دیکر

مر بروجود میں نہیں آیا بلکہ مذمہی، سیاسی اور نفافتی بنیادوں پر ترصغرے مسلمانوں کے

ریر وجود میں نہیں آیا بلکہ مذمہی، سیاسی اور نفاقی بنیادوں پر ترصغرے مسلمانوں کے

بت فیصلہ اور شعوری کوششوں کا نتیجہ تھا لیکن مداصل اس منام پر ہیں بحث خصود ہی ہے

ماسب سیر مال اس کتاب میں چید منتہ ور واقعات پرجود کہ پہنے نفید کی گئے ہے وہ نفیناً مزید

ماسب سیر مال اس کتاب میں چید منتہ ور واقعات پرجود کہ پہنے نفیاری گئے ہے وہ نفیناً مزید

مار ہور ہے کہ کہ کہ اعلی حیال اس معلم منتہ ور محالی مصنف اس میں مصنفی مہنی، وہ کہنے ہیں کہ اس غلط فنہی کی ایک بڑی وجہ اس وقت کے انگریز افروں کے قیب مولویوں "کے نام کو کو کی میں مولویوں "کے نام کو کو کی میں مولویوں "کے نام کو کو کی منفاق میں جہاجا تا تھا کہ ایمنوں نے کہ ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کہ ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کے ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کہ ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کہ ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کہ ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کے ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کے ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کہ ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کے ۱۵ می تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ ایمنوں نے کے ۱۵ می تحریب میں مولویوں (علماء) می تحریب منعلق میں جہاجا آی تھا کہ اس میں کو دو اس میں جو در سیاحت کے اس میں کہ اس کی تحریب میں صحد لیا جاتا تھا کہ اس میں کو در سیاحت کے اسام میں کو دو اس میں موروں نے تھی میں موروں کے بھی کے دو ۱۸ می تحریب میں موروں کے اس میں کو دو اس میں کو در سیاحت کے دو ۱۸ می تحریب میں موروں کے بھی کیا کہ موروں کے اس میں کے دو ۱۸ می کو در سیاحت کے دو اسام کی کو در سیاحت کے دو ۱۸ می کو دو

عنام اس سرکاری ریکار دلیس موجود می جو ابویی کی حد تک بغاوت سے متعلق ہے. برریکار دچھ مادن میں او بی کی مکومت نے ۱۹۱۱ او میں او بی میں مدوجہد آزادی: سرحیثم مواد ، PREFDOM PLE(STRUGGLE IN UTTAR PRADESH: SOURCE MATERIAL سے تنائع كرديا ہے . ان بجبيس علماء بي حرف يانخ اليے بي حبضي رجلي على في " تذكره علماء بند" مين تا ال مياهد اليك دراصل يه بايخ بمي تخريك بين شامل منهي تف مثلاً ان بي ايك شاه اسميل شهد عدرت برسوں بیلے شہادت با چکے تقے مگر" رسالہ جہاد" کے مصنف کے طور ریان کا نام ریجار وی س كيا دوسرے تين علىء مولانا فضل رسول بدايونى مفتى صدرالدين اور مولانا فضل حق خير آبادى نو السط اندایکبنی کی ملازمت میں تقے جن سے بر توقع مہیں کی جاسکنی کر انفوں نے باعبوں کا ساتھ دیا موكا مولانا ففنل حق معلق منهور به كه المفول في حبك والدى مين نما يال حصد لها تفاليكن منف ك نزديك بربات مراسم شتبه اسسلسلي المنون في الناك غيرمطبوعب معتاله (INDIAN MUSLIMS'ATTITUDE TO THE BRITISH IN THE EARLY L(19th CENTURY: A CASE STUDY OF SHAH ABDUL AZIZ علاده جوم ١٩ ١٩ مير ميككل يونيورسلى كے شعبة تعليمات اسلامى كے لئے تكھاكيا" يو بى ميں حيد وجيدا ذادى: سرحتْ بمعواد "ك حول ديئ بي . اس كتاب كى مبلد بنم ك صفى ١٠ م بران صاحب كومولانا فضل في آبادى ك نام سى بيت كياكيا ب ليكن عبد دوم ك صفحات ١٥٥ اود ١٥٥ مير عبدسوم ك صفح ١٤٦ براورهبد ينم ك صعفه م ٨٨ بريه وضاحت ك كمّى ٤ كريد مولوى فضل حق " با" فعنل حق " ان صاحب سے مخلف ہی، جدّمولانا فضل حق خیر ابادی کے نام سے منہوریں اب دے بانچوب عالم لعبی" عالم علی " توان کے بارے میں مصنف نے " یو بی میں مروج برد ٠٠٠ مدر تخم صفحه ۱ ۲ سے حوال سے تا باہے کر ابغاوت میں حصد بینا ترایب طرف اعفوں نے توسیت سے انگریزوں کو نیاہ دے کر باغی رمنا مجنت مان کوارا من کرلیا تھا۔ علماء اورغ بولماء كدرميان التكريز افرول كاسى فرق نركرن كااكب اوردليب بنينج نكلا ليني مصنف کے خبال کے مطابق اس صدی ہے پہلے دوعنزوں ٹک کسی کواس بان سے دلچیں نرمنی کہ ١٨٥٤ء كى حنگ ميں علماء نے حصد ليا تفايا بهن اور ندكهم علماء بى نے اس سعادت ميں حصد لينے كا دعوى كيا تفا لين ١٩١٩م ميرحب المضور في جعيبة العلماء مندي نام سايك سياسى ، مذم ي تنظيم فائم كي تو

عوی کی حرورت محسوس ہوئی تاکر ایمنیں سیاست میں نو وارد نہ بم جا ملئے ، اس طرح میں کے علماء نے یہ دعوی کرنا شروع کیا کہ یہ ہماء کی جنگ ہیں ان کے اسلان نے عملی طور فالم اس سلسلہ میں ایمنوں نے حاجی امداداللہ مرحوم اوران کے دومر میرمولانا محرفاسم نافوت کی سفیدا محدوث کی محضیل شاملی ان کی حبد و برختی اور اس حدو حبد میں حاجی امداداللہ جہادیوں کے امام یا امیر اور مولانا محدفاسم اورمولانا محدفاس جبر الرتیب سالار نوج اور قاصی تھے ، اور ان کے ایک سامتی اورصوفی برزگ حافظ خاس جبر ایس ایک کمانظر کھی جنگ میں شہد ہوگئے تھے بصنعت کا کہنا ہے کہ اس فتم کا بیان اب تقریباً میں اورخصوصاً برصغیر کے مسلما نوں کی تصنیفات میں موجود ہے لیکن یہ بیان بعد کی اختراع ہے ، یہ ہے کہ باغیوں کا سامتا دونے یا خود لغاوت کرنے کی بجائے ان علماء نے فصد میں نظم وصنبط قائم اس شرک کے اصلاً حکومت برطانیہ کا سامتا دیا تفالین جب انگریزوں کی حکومت دوبارہ شکم ایمنوں ہی کے کروہ نے اپنی جان بیان بیان کے ان بین صفرات کے خلات کورنمنظ بیں تھبوق اس سے جو برایت ہی ملائی معالم ان ایک مورت دوبارہ بی کی طرح بہانے کے دوب ہے بہر بی تضال ہوا اصوں نے خود کو خدا کے مہر بان یا محتوں میں بھبوٹ اس سے جو برایت پی ملتیں ان بڑ جل کر رہے اصور نے خود کو خدا کے مہر بان یا محتوں میں بھبوٹ اس سے جو برایت پی ملتیں ان بڑ جل کر رہے دوبارہ نے دوبارہ نے درجے دیا ہے دوبارہ بیا کی خود کو خدا کے مہر بان یا محتوں میں بھبوٹ اس سے جو برایت پی ملتیں ان بڑ جل کر رہے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کیا کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کے دوبارہ کی کیا کے دوبارہ کے دو

 بنیاد رکھے وہ پونی کا مذکورہ سرکاری ریکارڈے اس بی تغانہ معبون اور شامل کے واقعات کی پررک تفعیل موجود ہے ۔ تفعیل موجود ہے ۔

عبدی قلت کے باعث پر ممکن بہیں کرمم بہلی مصنف کے تمام دلائل اور حوالہ جات کو تعقیب کے ساتھ مین کریں لیکن موضوع کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی انگی ا تناعت بیں کتا ہے کہ تعلقہ باب کا مکمل ترجمہ پین کر دیں گے دانشاء اللہ کا کا کہا کہتا ن کے موّر ضین و نا قدین اور خصوصاً حلقہ دبوبند سے منسلک حصرات جو علمی تحقیق وجت جو کے میدان میں سرگرم عمل ہیں اس موصوع پر تنقید کرسکیں۔ منسلک حصرات جو علمی تحقیق وجت جو کے میدان میں سرگرم عمل ہیں اس موصوع پر تنقید کرسکیں۔ واکھ مثیر الحق کی اس کتاب میں دوسری دلجے سیاسے خاموالا آزاد کی ذات اور ان کے اسلان سے متعلق و التحقیق و اللہ مثیر الحق کی اس کتاب میں دوسری دلجے سے بہت مولانا آزاد کی ذات اور ان کے اسلان سے متعلق

م الناک فالدان کی تمرت کے تعلق بہت کچھ کہا گیا ہے اور جن اوگوں نے اپنی زندگی کا براحصة مولانا کی میبت میں گزارا ہے ، اصفوں نے اس سلسلہ میں بطور خاص مہت کچھ لکھا ہے لیکن ڈاکٹو میں الحق کے ضال میس مولانا کی اب ک گمنامی سے پر دہ میں مستورہے .

مرع بان كرمطابق مولانا آزاد نے اُردوس اللاكرا یا تفاج ایوں كرنے ليے مرف نتفل ر دیا تھا لیکن اس کتاب میں مولاناکی کی زندگی کی کوئی تفصیل منہیں ملنی کیونکہ ن سائل برگفتگو کرنے مسلسل انکارکیا." مولانا کے اسلاف اور خودان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں چندمنہوروا قعات پر في في كرفت كى مجاوروسى اس وقت ماراموضوع كفتكوم -" آزاد كى كهانى ٠٠٠٠." ام كنابورس برتفصيلات ملني بي كمولاناك حدا مجد فيح جمال الدّين المعروف بهلول ومفلول كانبدائي عبدس اكسم مشورصوفى عالم تقر بهلول كم بعدانسب مين حيدا ور نے کے بعد ملیح آبادی مولانامنورالدین کا تعارف کرواتے ہیں جومولانا آزاد کے والد کے نانا منورالدين قاصى سراج الدين كم بليط تق جوصوب بنجاب كم فاصنى الفضاة بنائ جائي بي-الدّين ك پدائش ١٧٨٤ء كـ لگ معبّ ہو ئى.سولەسال كى عمرييں وہ لينے وطن مقور سے دلمی چلے کئے۔ ١٠٠٩م بس اپنے والد کے انتقال کے لعدوہ کھر والوں کو بھی دہلی لے گئے كريے كے بعدمولانا منورالتين نے اپنا مدرسة قائم كيا اور درس وندرلس كامشغله اختيار ية ده اس قدرمشهور بهوئے كمغل سلطنت ميں ركن المدرسين مفرر موكئے جليح آبادى ك مطابن به تقرری شاه عالم ثانی کے آخری دَور میں ہوئی سیاں ڈاکٹر مثیرالحق سے کہتے ہیں کم نانی کا انتقال ۱۹۰۱ء بیں ہوا حب مولانا منورالدّین کی مرسولہ سال تنی اوراہی وہ تعلیم

ررہ ہے۔

ولانا آذاد کے سوانخ نگاروں نے مولانا منورالدین کی عظمت کو طبند سے طبند ترکرنے کی کوئٹن اورا کفیں اپنے عہد کے مهند وستانی علاء میں ایک خاص مقام کا حامل بتایا ہے۔ مثلاً صب ذیل اورا کفیں اپنے عہد کے مهند وستانی علاء میں ایک خاص مقام کا حامل بتایا ہے۔ مثلاً صب ذیل رات ان کے شاگر دوں میں شار کئے جانے ہیں۔ مولانا محبوب علی مولانا محمد علی کو با مؤکی مصنف کشاف اصطلاحات الفنون۔ واکر طومشر الحق کہتے رسول مدالیونی ، مولانا محمد علی کو با مؤکی مصنف کشاف اصطلاحات الفنون۔ واکر طومشر الحق کہتے ، اور مان حصرات میں سے کسی کا مولانا متورالدین سے دوسال بڑے ہتے ، اور اور تا ۱۲۸۰ھ مطابق ۵۸۵ء تا ۱۸۹۹ء ) مولانا منورالدین سے دوسال بڑے ہتے ، اور سیراحمد خان کے تذکر ہ اہل دملی (مشمولہ آثارالصنا دید) کے مطابق اسفوں نے شاہ عبدالعزیز

ع فاندان کے علماء سے تعلیم حاصل کی خی مولانا فضل امام خیرآبادی حولعدس الیسٹ انڈیا کمبنی و طون سے دہلی کے صدر الصدور ہوئے اس وفت مفتی تقے جب منو بلاتین مجنیت طالب علم دہلی ہنے تنہ سے ساکہ در مولانا فضل رسول بدالونی نے دہلی میں تعلیم ہی مہنیں حاصل کی ملکہ نذکرہ علماء ہم التحری کے مطابق وہ فرنگی محل (لکھنٹی) کے فارغ المتحصیل تھے آخری بزرگ مولانا محری مولانا محری معلی کے معنی سب سے زیادہ دلچسپ حقائق سلمنے لائے گئے ہیں بحشاف اصطلاحات الفنون کے باہم محری مہنی مہنی سب سے زیادہ دلچسپ حقائق سلمنے لائے گئے ہیں بحشاف معبون ضلع کے مصنف کا نام محری مہنی بلکہ محدال مقال وہ کو بایمتوں نے جار ملبوں میں اپنی "کشاف میں اسے مطابق منظر نگر دنز د دہلی کے رہنے دلئے تھے ، اصفوں نے جار مطبور میں اپنی "کشاف ، . . \* ۱۱۵۵ مطابق میں عاد معرول کے بیالیس سال پہلے مرتب کی تھی ۔

مولانا آزاد کے والدمولانا خیرالدین (۱۳۱۱ء نا۱۲۱۹) کے حالات ِذندگی کے بیان بین جی الین ہی الین الی لفز شیں بائی جاتی ہیں۔ مولانا خیرالدین کی کسنی ہی بین ان کے والدمحد با دی کا انتقال ہو کیا لہذا ان کی تربیت مولانا منورالدین نے کی کہا جاتا ہے کہ مولانا خیرالدین نے متناز علماء سے نعیلیم حاصل کی۔ مشلاً مولانا فضل امام، مولانا رسنید الدین د بلوی مناظرہ کی ایک کتاب " رسنید بی سے مصنف اور مولانا فضل امام، مولانا رسنید الدین د بلوی مناظرہ کی ایک کتاب " رسنید بی سے مصنف اور مولانا فی محد لعفوب ۔ بی تنینوں حصرات اپنے اپنے فن کے امام سے لیکن ڈاکٹر منظرالحق کہتے ہیں کہ بی سارا بیان اغلاط سے پُر ہے۔ مولانا فضل امام کا انتقال ۱۲۸۹ء بیں بعواجب خیرالدین کی چرائن سے دوسال پہلے ہوگا فی مولانا رسنید الدین کا انتقال ۱۲۸ ماء بیں ہواجب خیرالدین کی عمر دوسال تھی، قطف بی کہ در شید ہوا مولانا محرب میں مہوا بمولانا محرب ہوا مولانا محرب مولانا مولانا محرب میں مہوا بمولانا محرب محت کے دوفات بائی ان کی ہجرت محت کے دوفات بائی ان کی ہجرت محت کے دوفات بائی ان کی ہجرت کرکئے تھے دور وہی ۲۸ مولانا میں جو نکر خیرالدین کی عمر دوس سال بھی مہیں تھی برائدین کی عمر دوسال کی دوفات بائی ان کی ہجرت کرکئے تھے دور وہی ۲۸ مولانا معنوب سے نعلی ماصل کی ہو ،

ہ ۱۸۵۶ کے لگ بھگ مولانا منورالدّ بن کے ساتھ مولانا خرالدّ بن بھی ہندوستان سے مکہ چلے گئے۔ مولانا منورالدّ بن کے مکہ مخاف سوانے نگاروں کے بیان میں تضاد موجود ہے ، بہرطال مولانا آزاد کہتے ہیں کہ مکہ میں ان کے والدمولانا خرالدین نے کئی کنا بیں اکھیں من میں سے ایک ہندوستان کے (نام نہاد) ولا ہیوں کے عقائد سے متعلق دس حیلدوں میں شائع ہوئی ۔ ڈاکو مشرالحق نے الا

جوالے دیے ہیں جن ہیں ان تمام عرب یا عیر عرب معنفین کے مالات درج ہیں جن میں شائع موئی لیکن ان میں سے کسی کتاب ہیں مولانا فیرالدین کے مالات مہنیں سلتے ۔ مالت کا ذکرہے جونبی اکرم صلی الله علب وہم کے اسلاف کے عقائد سے متعلق ہے ۔ اس کانام محد فیرالدین فان (عوف فیوری) ہے ۔

اً نا در کے متعلق بھی کئی دلحیب بابنی واکٹر مثیرالحق کی کناب بیں بیان کی گئی ہیں۔
انگ نے بہلی بارا بنی کفاب بیں بیہ بیان کیاکہ ۵ - ۹ او میں مولا نا آزاد کو ان کے والد نے لیے
اعلی تغلیم عاصل کرنے کے لئے جامعہ از ہر (مصر) جیجا تھا۔ یہ بیان بار بارمولانا کے
گار دہر لنے دہم کچھ لوگوں نے اس بیان کو غلط بھی کہا لیکن خود مولا نا اس پورے عوصہ
بیٹھے رہے جہانج عام طورسے لوگ اس بیان کو سیچ مانے لگے حتی کہ مولا نا کے انسقال کے
میٹھے رہے جہانج عام طورسے لوگ اس بیان کو سیچ مانے لگے حتی کہ مولانا کے انسقال کے
میٹ نی پارلیمنظ بیں ان کی یاد میں جو سرکاری تجاویر منظور ہوئی ان بیں جی بی بات
دو سرے دن وزیراعظم بیٹ جو اس لیل منہوکو پارلیمنظ کے سامنے اس غلطی کا اعتراف
میر کی انڈیا ونز وزیر م شائع ہوئی تو اس بیں مہلی بارمولانا کی طرف یہ بیان منسوب نشا
یائی نے مولانا کے بیان کو غلط سمجھ لیا تھا ور منہ مولانا نے ڈلیائی سے صرف یہ کہا تھا کہ ایک

ملائے اسلامی ماہامہ صدائے اسلام کا شارہ فررہ - ۹ بات ماہ نومبرد درمبر فرصرے میں اس دقت بیش نظر ہے ۔ یہ ماہامہ دارا تعلق جامعہ انٹر فیہ نیشادر سے محارش نالی ادارت میں شائع ہوتا ہے ۔ جامعہ کے مہتم مولانا محد لوسف صاحب قریشی اس کے مردبت ہیں۔ میم کے ذریعے دینی مدارس نے اسلام کی جو ضدمت انجام دی ہے اس کا اعتراف جبل یا جرسے نرکیا جائے در نرید حقیقت ہے کہ آج مسلمانوں میں دین کی جو رحق باتی ہے دہ انہی مہد سے نظہور اِسلام کے دقت جس طرح باطل کی قریمی شمع الہی کو بھانے کے در ہے سوسید دن اسیطفتو انور الله باخوا معلم ، آج بھی لادینی عنا صراسلام کے خلاف صف آماد سوسید دن اسیطفتو انور الله باخوا معلم ، آج بھی لادینی عنا صراسلام کے خلاف صف آماد سوسید دن اسیطفتو انور الله باخوا معلم ، آج بھی لادینی عنا صراسلام کے خلاف صف آماد سوسید دن اسیطفتو اندر الله باخوا معلم ، آج بھی لادینی عنا صراسلام کے خلاف صف آماد سون تنہیں ہے۔ ان صالات میں ہون تنہ ہے ہے۔ ان صالات میں

بمارے دفی معارس اپنی می کوشش کواسے بیں کہ جیسے تیسے ارشاد و تبلیغ کا حتی ادا کرتے رہیں ان کی کوششیں ناکانی اورب ان اقعات ناقع سمبی ، بھر بھی عنیمت ہے کہ دہ مجھ کر تو دہے ہیں ساور برانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کا نام باتی ہے ۔

نوش آئدام پر ہے کہ ہادے دنی مدارس اوران کے جلانے والے علم رتفاعات وقدت کا اضارہ سمجھ کر حتی المقدور فشروا شاعت کے اس اہم تھین فردیے صحافت اور جریدہ نگادی کی طرف سمجھ کر حتی المقدور فشروا شاعت کے اس اہم تھین فردیے صحافت اور جریدہ تکا اداروں سمجی متنوجہ ہیں، اوراس سے کام لینے کا احساس ان میں موجود ہے۔ آئ ملک میں السیم متنا ذا داروں کی متنوجہ ہیں، اوراس سے کام لینے کا احساس ان میں موجود ہے۔ آئ ملک میں السیم متنا ذا داروں کی متنا مرقب ہوئے ہیں ۔ انہیں میں ایک تا بل ذکر اوارہ جامعہ اشوفیہ بیٹنا ور کھی ہے۔ ان اواروں کے مسیم سنبھائے ہوئے ہیں ۔ ان اوار کے ان اور اس میں موجود ہے۔ وحدت فکر وعمل اوراس تقا ور لیے انتہائی موددی ہے۔ ود مرس کا مام کی کی اور حالات کی تامسا عدت کے کئے انتہائی موددی ہے۔ ود مرس کا مام کے لئے انتہائی موددی ہے۔ ود مرس کا مام کے لئے انتہائی مواد کی اور حالات کی تامسا عدت کے اور جود عبی اواروں کا طرفی امتیا کے لئے سرگرم عمل دہنا تا بالی دیر و قابلی دا د ہے۔ مادی ہا دور وہ اس کے کئے اس کے کئے اس کی میں دین ورس کا ہ سے تکلنے والے ایک دریائے ہاں ہا ہو دیدہ نی درس کا ہ سے تکلنے والے ایک دریائے ہیں جود ہے۔ عدہ کا ناف میں موردی کا اس میں بہت کے می تا ہا ہی ہور ہا ہے۔ وہ دور تی نافر کا میا ما د سنبیں کرسکتا ، مگر قلب ورد و کے لئے اس میں بہت کے می تا ہے۔

صدائے اسلام بڑی تقطیع کے 4 الم صفحات بہشتمل برتا ہے۔ اس کے مضامین مفید اور معلوماتی ہوتے ہیں ، تنقید کا انداز بے باکا نہ ہے۔ اسے بڑھ کر بہنہیں کہا جاسکتا کہ ہمارے علماد سم اللّٰہ کے گذید میں رہتے ہیں۔ علماد سمک ومدّ ست کے مسائل سے اسی طرح باخبر بین جس طرح کر جدید تعلیم یا فنہ طبقہ، انھیں منزل کا بتا ہے اور واستے کے نشیب وفراز سے مجمی دا تعن ہیں۔

چندہ سالانر ، روپے ، قبیت نی برحیر ۲۰ پیسے - (ادارہ)

ب كيونك قوم " ايم منفف المعانى لفظ م عن كاتعين سياق وسباق ك بغير منها ماسكا ایک مذہبی فرفت (COMMUNITY) کے معنوں میں جیسے سندوقوم مسلم قوم رب) ، عنون میں جیسے ملاہوں کی قوم او اور ای اور (ج) برادری کے معنوں میں جیسے م، وغره مصنف فرسيدا جمد خان اورمولانا الطاف حين حالى عب ساقة ت كيا م كم المفول في قوم إور قوميت ك الفاظ كومحناف اوقات بي مختلف معنول مين م اوربالآخريمي لفظ" قوم "تفاجومولاناحسين اجمدمدني اورعلامه اقبال كه درميان ابنات زدلوب رحسين احمداين صراوالعجى است

بم بنوزنداندرموز دین ورین ب بات يبان كم يني تومولاناحين احدف قوم اور ملت كوق كاسهارالياليك يم هاجواستعال بوت موت قوم برست علماءى خوابشون محربمكس دو تومى نظريه برست بتنان كاقبام عمل مي أكبا -

ہے اس کتاب کا مرکزی خیال مزوری نہیں کہ اس سے اتفاق کیا مائے ملکہ تفیقت یہ ہے کہ ملات مبت كجركها ماسكنا ب كبوتكم ملانون اورخصوصاً باستناني مسلمانون كى الكيعظيم اكريت سامرىر متفق اورمطى وك باكتنان علاء كى نمسى والدك نتيج مي مادّاتى يا بالفاظ ديكيد ربروجودس بنہیں آیا بکر مذم بی، سباسی اور تفافتی بنیادوں برتر صغرے مسلمانوں سے بت وبنصله اورستعورى كوشستون كانيتجه تفالكين دراصل اسمقام بيد بجث دعزورى ب ناسب- بېرمال اس كتاب بىر چندمىشەر وافغات مېرچودلىپ تىغنىدى گئىسے وەلىنىناً مزىد ،اورتلاش وجنجوى متقاصى ماوراس مفصد كمبين نظر الضين بال مخفراً بان كيامار المح

منهورها ١٨٥٥ على جنگ أذادى بس مرصغير كے علماء نے نما بال حصد البائما ليكن مصنف اس سے متفق مہیں وہ کہتے ہیں کہ اس غلط فہم کی ایک بھری وجداس وقت کے انگریز افسروں کی لفظ

"عدل على كفى - امضوى في مراس شخص كوعالم سمجه ليا حس نے مذہب كا نام لے كرعكم لغاوت بلند تنال كے طور مربوبي ميں بغاوت كے سلسلمين انگريز افسروں نے جيبين مولولوں كام كنوائے مِن كِ متعلق يرسم با منات المفول في ١٨٥٤ على تخريب مي مصدليا والتهيب مولويول (علماء)

عنام اس سرکاری دیکار طبی موجود می جو او یی کی صد تک بغاوت سے متعلق مع بدر بارڈ چواران میں اوبی کی مکومت نے ۱۹۹۱ میں اوبی میں عدوجبد آزادی: سرحتیمهٔ مواد ، PREEDOM I'L(STRUGGLE IN UTTAR SPRADESH : SOURCE MATERIAL سے تنائع کردیاہے۔ ان چبیس علماء میں صرف بانے الیے ہیں جنھیں رجل علی نے" تذکرہ علماء ہند" میں تنامل مياه بيكن دراصل يه بايخ بمي تخريب سي شامل منهي تف مثلاً أن مي ايك شاه اسمعيل ننهد عدرت برسوں سیلے شہادت با جکے تقے مگر" رسالہ جہاد" کے مصنف کے طور ریان کا نام ریکار الدیں م كيا دوسرے تين علىء مولانا فضل رسول بدايونى مفتى صدرالدين اورمولانا فضل حق خرابادى تو السط اندلیکینی کی ملازمت میں تفحن سے یہ توقع منہ سی جاسکتی کہ اتفوں نے باعبوں کا ساتھ دیا موكا مولانا ففنل حق معتلق منتهور ج كه المفول في جبك آزادي مين ممايال حصد لبا تفاليكم صف ك نزديك يربات سراسر مشتبه اسسلسلدس المنون في الي ايم مطبوع معناله (INDIAN MUSLIMS'ATTITUDE TO THE BRITISH IN THE EARLY L(19th CENTURY: A CASE STUDY OF SHAH ABDUL AZIZ علادہ جوم ۲ ۱۹ میں میک لونورسٹی کے شعب تعلیمات اسلامی کے لئے تکھاگیا" یو بی میں حدوج برآزادی: سرحتْ پمرمواد "كه حول دي مين اس كناب ك علد پنج ك صفى ١٠ مريان صاحب كومولانا فضل ع خرابادى کے نام سے بیش کیا گیا ہے لیکن علد دوم کے صفحات ۱۵ اور ۷۵ میر، مبارسوم کے صفحہ ۲۵۱ براور علیہ پنج کےصفی م ۳۸ پریہ وصاحت کی گئے ہے کریہ مولوی فضل حق " با" فضل حق "ان صاحب سے مختلف ہی، جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے نام سے منہور یہی اب رہے بانچوب عالم لعبی" عالم علی " توان کے بارے میں مصنف نے " یو بی میں حدوجید ، ، ، ، علدینم صفحه ۱ ۲ سے حوالے تا باہے کہ بغاوت بیں حصد بنا توابب طرف اعفوں نے نوبہت سے انگریزوں کو بناہ دے کر باغی منا بخت مان کواراض کرلیا تھا۔ علماء اورغبر علماء كدرميان الكريز افرول كاسى فرق ندكرن كااك اوردليب بنيج نكلا يعنى مصنف کے خیال کے مطابق اس صدی ہے پہلے دوعنزوں ٹک کسی کواس بات سے دلچیبی نرمقی کہ ١٨٥٤ء کی جنگ میں علماء نے حصد لیا تفایا بہن اور ند کہے علماء ہی نے اس سعادت میں حصد لینے کا دعویٰ کیا تفا ليكن ١٩١٩مير حب المضول في جعيبة العلماء مندك نام سايك سياسى ، مذمبي تنظيم فائم كى تو

دوی کی حزورت محسوس ہوئی تاکہ اسمنیں سیاست ہیں فوادد سنجہا جائے۔ اس طرح میں کے علماء نے یہ دعوی کرنا شروع کیا کہ ہے ہماء کی جنگ ہیں ان کے اسلان نے علی طور غالب اس سلسلہ ہیں اصوں نے حاجی امداداللہ مرحوم اوران کے دومریہ مولانا محمد قاسم نالوتوی بنیے اور ایں کہا جائے لگا کہ ضلع منظفر نگر کی تحقیبل شاملی ان کی حبد و بنی اوراس حبد و جہد میں حاجی امداد اللہ جہادیوں کے امام یا امیر اور مولانا محمد قاسم اور قاسم اور مولانا محمد قاسم ہوگئے تھے بصنعت کا کہنا ہے کہ اس فتم کا بیان اب تقریباً میں ایک کمانڈریقے ، جنگ میں شہد ہوگئے تھے بصنعت کا کہنا ہے کہ اس فتم کا بیان اب تقریباً موضیط قائم میں اور خصوصاً برصغیر کے مسلما نوں کی تصنیفات میں موجود ہے لیکن یہ بیان بعد کی اخر اعہوب اسم کی موحت دوبارہ شخکم بیا تھی ہوں کہ اور این کے باس عدالت یہی خود کو خدا کے دینے میں جو وقت کی موجود ہو ہوں کے خود کو خدا کے میں موجود ہوں کی حال ان کے باس عدالت کی طرح بہانے کہ کے دوب بہنیں تصالمی اسے جو براین ہم مان کا محمد میں موجود ہو کہ بیان کے خود کو خدا کے مہر بان ہا محتوں میں جو وقت میں میں اسے جو برایت میں ملتیں ان برعمل کرتے دہے۔

اس سے جو ہرائیبی سین ان بہت رکھورہ اس بر کھی ہے ، بہلی کتاب مولانا محدقاتم مصنف نے اپنے موقف کی بنیا دلطور فاص نین کتا ہوں پر رکھی ہے ، بہلی کتاب مولانا محدقاتم )

مصنف نے اپنے موقف کی بنیا دلطور فاص نین کتا ہوں ہے مصرت شمس الاسلام مولانا محدقاتم )

ہاں کہ انتقال کے بچھ ہی دنوں بعدان کے ایک عزیز دوست مولانا محمد یعقوب نانو توی نے تکمی ہر بہلی بارمطبع صادف الانواز ، بہاول پور (مغربی پاکستان) سے شائع ہوئی۔ اب یہ رسال مولانا کی اس مبسوط سوائح عمری کے ایک جزئے طور بر دوبارہ نتائع ہوئی اب یہ مولانا مناظرات کی نے ترزیب دیا ہے ۔ یہ سوائح (سوائح قاسی) ۱۹۵۱ء میں دیوبند سے ثنائع ہوئی۔ دوسری بہواس سوائح عمری کی اتناعت کے بچھ دنوں بعد شائع ہوئی مولانا رسٹیدا جمد گنگو ہی کی سوائح حیا بہواس سوائح عمری کی اتناعت کے بچھ دنوں بعد شائع ہوئی مولانا رسٹیدا جمد گنگو ہی کی سوائح حیا بہواس سوائح عمری کی اتناعت کے بچھ دنوں بعد شائع ہوئی مولانا در شیدا جمد گنگو ہی کی سوائح حیا بھوالی ہے کہ یہ حوال کے ایک نتاگر دعاشق اللی نے ۲۰۹۱ء میں شائع کی تھی۔ ان دونوں کتا ہوئی موقف کی بنایا کیا ہے کہ یہ حضرات فیادات سے کوسوں دُور تھے . تب بری کتاب جب پر پرمصنف نے اپنے موقف کی بنایا کیا ہے کہ یہ حضرات فیادات سے کوسوں دُور تھے . تب بری کتاب جب پر پرمصنف نے اپنے موقف کی بنایا کیا ہے کہ یہ حضرات فیادات سے کوسوں دُور تھے . تب بری کتاب جب پر پرمصنف نے اپنے موقف کی ، بنایا کیا ہے کہ یہ حضرات فیادات سے کوسوں دُور تھے . تب بری کتاب جب پر پرمصنف نے اپنے موقف کی

ښاد رکس هه وه يوني کا مذکوره سرکاری ريکار دهه اس سي تفانه معبون اور شاملی که وا فعات کې پرک تفصيل موجود هه -

عبدی قلت کے باعث یر ممکن بہنیں کرہم بھاں مصنف کے تمام دلاک اور حوالہ جات کو تفعیل کے ساتھ بیٹی کریں لیکن موضوع کی اہمیت کو کموظ رکھتے ہوئے کسی اگلی اشاعت بیں کما بسکے متعلقہ باب کا مکمل ترجمہ بیٹی کر دیں گے دانشاء اللہ کا اگر پاکستان کے موّر خین و ناقدین اور خصوصاً ملقہ دبو بندے منسلک حصرات جو علمی تحقیق وجستجو کے میدلن میں سرگرم عمل ہیں اس موصوع برتنقید کرسکیں۔

واکر میرالحق کی اس کتاب میں دو سری دلچ ب ب ب ب مولانا آزاد کی ذات اوران کے اسلاف مے تعلق ب محلانا کے خلاف کے اسلاف مے تعلق بہت کچھ کہا گیا ہے اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کا مرا حصر مولانا کی معیت میں گزارا ہے ، اعفوں نے اس سلسلہ میں بطور خاص مہت کچھ لکھا ہے لیکن و اکر میر الحق کے ضال میں مولانا کی اب دل گنامی سے بیر دہ میں مستور ہے .

رك بان كمطابق مولانا آزاد في ارد دين اطاكرايا تفاج ايون كبيرف لع صرف مقل كر ديا تفاريكن اس كمآب مين مولانا كى بني زندگى كى كوئى تفعيل منهي ملتى كونك، إسائل برگفتگو كرف مسلسل انكاركيا."

ہمان پر مسلو در واقعات بر ہولانا کے اسلاف اورخودان کی ابتدائی رندگی کے بارے میں چندمننہ وروا قعات پر ہم کنا ہوں ہیں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ مولانا کے حبرا مجدشیخ جمال الدّین المعرد ف بہلول م کنا ہوں ہیں یہ تفصیلات ملتی ہیں کہ مولانا کے حبرا مجدشیخ جمال الدّین المعرد ف بہلول مغلوں کے ابتدائی عہد میں ایک مشہور صوفی عالم تھے ، ہملول کے بعد نسب میں چندا ور نور الدّین قاضی سراج الدّین کے بیٹے تھے جوصوب بجاب کے قاصی القضاۃ بنائے جاتے ہیں۔ الدّین کی پیدائش عمداء کے لگ تھیک ہوئی ، سولہ سال کی عمرییں وہ لینے وطن قصور کے دہمی جلے تئے ۔ وہ مراء میں اپنے والد کے انتقال کے بعدوہ گھروالوں کو بھی دہلی کے گئے برنے کے بعدمولانا منور الدّین نے اپنا مدرسہ قائم کیا اور درس و ندر لیں کا منتقلہ اصنیار بنہ وہ اس قدرمشہور ہوئے کہ مفل سلطنت میں رکن المدرسین مقرر ہوگئے ملح آبادی کی طابق پر تقرری شاہ عالم ثانی کے آخری دور میں ہوئی ، بہاں ڈاکر ممشر الحق سرکے ہیں کہ بانی کا انتقال ۱۰ واء میں ہوا حب مولانا منور الدّین کی عرسولہ سال تھی اور انجی وہ تعملیم بانی کا انتقال ۱۰ واء میں ہوا حب مولانا منور الدّین کی عرسولہ سال تھی اور انجی وہ تعملیم برہ سے تھے۔

النا آذاد کے سوائے نگاروں نے مولانا منورالدین کی عظمت کو طبندسے بیند ترکرنے کی کوشش ورائفیں اپنے عہد کے مهند ورستانی علاء میں ایک خاص مقام کا حامل تبایا ہے۔ نشلا صب ذیل رائت ان کے شاگردوں میں شار کے عبائے ہیں۔ مولانا محبوب علی ، مولانا فضل امام خیرآبادی کمولانا ورسول بدالونی ، مولانا محمد علی کو با مؤی مصنف کشاف اصطلاحات الفنون ، واکر المشر الحق کہنے ، ان مصرات میں سے کسی کا مولانا منورالدین کا شاگر و بہونا ممکن بہنیں ہے ، مولانا محبوب عسلی ، ااحت العابی احد مطابق المحبوب عسلی مولانا منورالدین سے دو سال بڑے ہے ، اور مستیدا محبوب عب مولانا منورالدین سے دو سال بڑے ہے ، اور سیدا محبوب عب مولانا منورالدین سے دو سال بڑے ہے ، اور سیدا محبوب عب مولانا منورالدین سے دو سال بڑے ہے ، اور سیدا محبوب عب العزیز

عنائدان کے علماء سے تعلیم حاصل کی تھی۔ مولانا فضل امام خیراً بادی جولعد میں البیط اندا طون سے دہلی کے صدر الصدور ہوئے اس وقت مفتی تفرب مغوللہ بن مجنیت طالب علم تیرے" شاگر د" مولانا فضل رسول بدالو نی نے دہلی میں تعلیم ہی بہیں حاصل کی ملکہ نذکرہ ہولا، ررحل علی ) کے مطابق وہ فرنگی محل (لکھنٹی) کے فادغ البخصیل تھے ۔ آخری بزرگ مولا، گو بایمتوی کے متعلق سب سے زیادہ دلچ سپ حقائق سلمنے لائے گئے ہیں بمناف اصطلا کے مصنف کا بام محمد علی مہیں ملکہ محمد اعلی تھا، وہ گو بایمتو دنز دلکھنڈی ) کے مہیں ملکہ تھانہ تع منطفر نگر دنز د دملی ) کے رہنے والے تھے ، اعفوں نے جار ملدوں میں اپنی "کشاف . . . " ۸۵ ہی اور الدین کی پیوائش سے بیالیس سال پہلے مرتب کی تھی۔

مولانا آذاد کوالدمولانا خیرالدین (۱۳۸۱ء نا ۱۹۹۸) کوالات زندگی کے بیان بی جم لفز شیں پائی مباقی ہیں۔ مولانا خیرالدین کی کسنی ہی بین ان کے والدمجم ما دی کا انتقال ہو گیا اللہ تربیت مولانا منورالدین نے متاز علماء سے تعلیم حاصل مولانا فضل امام، مولانا دیشند الدین د جوی مناظرہ کی ایک کتاب "ریشیدیہ" کے مصن محدلعفوب سید تنیوں صصرات لیت لینی فن کے امام مقے لیکن ڈاکٹر منیز الحق کہتے ہیں کہ اغلاط سے بگر ہے ۔ مولانا فضل امام کا انتقال ۱۲۹ میں بعنی خیرالدین کی پیدائش سے دور اغلاط سے بگر ہے ۔ مولانا فضل امام کا انتقال ۱۲۹ میں بواحیب خیرالدین کی پیدائش سے دور ان کی منہیں بلکہ مولانا عبدالر شید جونبوری کی نصنیف ہے جن کا انتقال ۲۱ مراء میں مہوا .

ان کی منہیں بلکہ مولانا عبدالر شید جونبوری کی نصنیف ہے جن کا انتقال ۲۱ مراء میں مہوا .

مراء میں مکہ چلے گئے نفے اور وہیں ۱۲۸ء میں انھوں نے وفات بائی . ان کی ہجرت وفت خیرالدین کی عردس سال بھی منہی نفی بیکن چونکہ خیرالدین بھی ۱۵ مراء میں مکہ بہجرت وفت خیرالدین کی عردس سال بھی منہی نفی بیکن چونکہ خیرالدین بھی ۱۵ مراء میں مکہ بہجرت وفات بائی انتقال ۲ مراء میں مکہ بہون وفت خیرالدین کی عردس سال بھی منہین نفی بیکن چونکہ خیرالدین بھی دھرالہ میں مکہ بہون وفت خیرالدین کی عردس سال بھی منہین نفی بیکن چونکہ خیرالدین بھی دھرالہ میں مکہ بہون

۱۸۵۶ کے لگ بھگ مولانا منورالدّ بن کے ساتھ مولانا خرالدّ بن بھی مہندوستان کئے۔ مولانا منورالدّ بن کے مکت عافی موجود موجود مولانا منورالدّ بن کے مکت بیان میں تضاو موجود مولانا آزاد کہتے بیں کہ مکت میں ان کے والدمولانا خرالدین نے کئی کنا بیں لکھیں حن میں سے ایک مولانا آزاد کہتے بیں کہ مکت میں ان کے والدمولانا خرالدین نے کئی کنا بیں لکھیں حن میں سے ایک کے (نام نہاد) و یا بیوں کے عقائد سے متعلق وسس حیادوں میں شالع ہوئی۔ واکر طمشرا

خود مولانا آزاد کے متعلق بھی کئی دلحیب بابنی ڈاکٹر میٹرالحق کی کناب ہیں بیان کی گئی ہیں۔
ہادیو ڈلیبائ نے بہلی بارابی کناب ہیں ہے بیان کیاکہ ۵ ، ۱۹ء میں مولانا آزاد کوان کے والد نے اپنے
پرعربی کا اعلیٰ نعلیم حاصل کرنے کے لئے جامعہ از ہر (مهر) جبیجاتھا، یہ بیان بار بارمولانا کے
ن سوائح نگار دہر لنے دہ ہے کچہ لوگوں نے اس بیان کو غلط بھی کہا لیکن خود مولانا اس پورے وصد
خاموس بیٹھے رہے چہانچہ عام طور سے لوگ اس بیان کو سے خانے لئے حتی کہ مولانا کے انتقال کے
خابر مہند وستانی بارلیمنظ بیں ان کی باد میں جو سرکاری تجاویر شفور ہوئیں ان بیں بھی بہی بات
راف گئی لیکن دوسرے دن وزیر اعظم پیٹات جوام لل شروکو بارلیمنظ کے سامنے اس غلطی کا اعزان
ر براعلان کرنا بھاکہ مولانا نے الازم لوینورسٹی میں تبھی نعلیم حاصل مہیں کی مولانا کے انتقال کے
دیمالیوں کیمر کی انڈیا ونز فریڈیم شائع ہوئی تو اس میں سہلی بارمولانا کی طرف یہ بیان منسوب تھا
دیمالیوں کیمر کی انڈیا ونز فریڈیم شائع ہوئی تو اس میں سہلی بارمولانا کی طرف یہ بیان منسوب تھا
برادہ الازم ر دکھنے گئے تھے .

ہارے وہ مدارس اپنی می کوشش کرسے ہیں کہ جیسے ہیے ارشاد و تبلیغ کا حق ادا کرتے رہ اِ کوششیں ناکافی اوربسا اوقات ناقع سسہی ، بھر بھی عنیمت ہے کہ وہ کچھ کر تو رہے ہیں ۔ا کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام کا نام باتی ہے ۔

نوش اکندامریہ ہے کہ ہادے دئی مدادس اوران کے جلائے والے علمار تقاضائے
اشادہ سمجھ کم حتی المقدود نشروا شاعت کے اس ایم تعین فردید صحافت اور جہیدہ نگارا
بھی متوجہیں، اوراس سے کام لینے کااحساس ان میں موجود ہے۔ آج ملک میں ایسے متا
کی تعداد در نورا متنا کہی جاسکتی ہے جو درس و تدریس کی عام سرگرمیوں کے ساتھ تہ
بھی سنبھائے ہوئے ہیں ۔ انہی ہیں ایک قابل ذکر اوارہ جامعہ الشرفید لیشاور بھی ہے۔ او
سے سفتہ داریا ماغ منہ اگر کا اجراد دوطوفہ نائرے کا حامل ہے۔ ایک طرف یر ادارے ان
د لیے اپنے طلبہ، قدیم وجدید، سے دبط و تعاق قائم کر کھتے ہیں جو و حدیث فکو و عملہ
کے لئے انتہائی خرودی ہے۔ دوسری طرف عامۃ المسلمین کو بیٹر ھنے کے لئے اسلامی
او جو دع بی مدادس کا اپنے مشن کی تکھیل کے لئے سرگرم عمل دہنا قابل دید و قابلِ
سادگی جادے دئی اداروں کا طرف امتیاز ہے۔ اس سے کسی دئی دوس گاہ سے
ایک دسائے میں ٹیپ ٹاپ یا ظاہری سے دھے کی تا بش بے سود ہے۔ عدہ کا غذ، آ
ایک دسائے میں ٹیپ ٹاپ یا ظاہری سے دھے کی تا بش بے سود ہے۔ عدہ کا غذ، آ
ایک دسائے میں ٹیپ ٹاپ یا ظاہری سے دھے کی تا بش بے سود ہے۔ عدہ کا غذ، آ
ایک دسائے میں ٹیپ ٹاپ یا ظاہری سے دھے کی تی نظر کا سامان منہیں کرسکتا ، مگڑ اور دیں گاہ سے
اور دیرہ ذریب مرودق کا استمام کرکے وہ ذوقی نظر کا سامان منہیں کرسکتا ، مگڑ اور دیس سے کھی ہوتا ہے۔

صدائے اسلام بڑی تقطیع کے ۱ ۵ صفحات بیشتمل ہوتا ہے۔ اس کے مفید اور معلوماتی ہوتے ہیں ، تنقید کا انداز بے باکانہ ہے۔ اس کے مفید اور معلوماتی ہوتے ہیں ، تنقید کا انداز بے باکانہ ہے۔ اسے بڑھ کر منہ مسائل سے ہمارے علماء بسم اللہ کے مسائل سے بیں جس طرح کر مدید تعلیم یا فتہ طبقہ، انھیں منزل کا بتا ہے اور داستے کے نشہ بی جی واقعت ہیں ۔

چنده سالانه برویه، قیمت فی پر حبر ۷۰ پیسے ۔

## اداره تحقيقات اسلامي

#### દુ

# دو نئي كتابيس

# (۱) " كتاب النفس و الروح (عربي سي) ٥٠

مصف : مسهور معسر و متظم امام : فجر الدين راري المنو في ۱۳، ۱۹ هـ و ۱۹، ۱۹ معسف : قاکثر مجد صفر حسن معصوبي لـ بره فسير البطار

یہ تادر الوحود نباب مسہور مفسر و سطح اماء فعرالدین زاری (رم) کی نصیف ہے۔ یہ کیات دو حصول میں سقسم ہے ۔ حصہ اول میں علم الاحلاق کے اصول کلم سے بعد کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں حواہم نفسان سے سعدی امراس کے علاج سے حب کی ڈی ہے ۔

اس کتاب نا دائر آئسف الطول کے سوا نسی قدم با خدید فہرست نیب میں بہتر ملتا۔ براکلمی کو بھی اس نباب کے وجود نا علم بہتر یہ توائین لائسریری آئسفورڈ کے مخطوطہ کے علاوہ اس کتاب کے نسی دوسرے بسیحے نا وجود آج بک دریاف بہتر ہوا۔ اس باب کے عربی سی کو ڈا کٹر بجد صغیر جس معصومی برو فیسر ایجارج ادارہ عدائے بڑی دیدہ زیری سے ایڈٹ کیا ہے۔ اس کا انگریزی برجمہ سالم ہو جا ہے۔

صفحات - + + فيمت بندرة رويح

### (r) " كتاب الاموال ··

مؤلف : الدام الوعليد فاسم بن سلام رح دالموفي م ۲۹ه/۹۸۹)

مرجم و معد مه نگار : عبدالرحمان طابر سوری ـ ریدر

یه کتاب امام ابو عید رد کی بالف ہے۔ مؤلف امام سافعی رد اور امام احمد بن حلل رد کے هممصر اور اسلامی علوم کے ماہر س۔

کتاب کا اردو برحمه دو حصول میں مسلم ہے۔ حصه اول اسلامی مملک میں عبر مسلموں سے لئے حالے والے سرکاری معصولات اور ان کی عاصل بر مسمل ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے وصول ہوئے والی مالی واحیات (صدفه و رکواه) بر مسمل ہے۔ ہر دو حصه بر مترجم نے معدموں کا اصافه کیا ہے۔

حصة اول صفحات ــ سمم فيمت بندره رويے

حصه دوم صفحات ١٠٨٠ قيمت باره رودے

باظم بسر و اساعت : اداره بحقمات اسلامي ـ يوسك كس بمر ١٠٣٥ ـ اسلام أباد

طابع : حورشيد الحس ـ مطبع : حورسيد يرتثرر اسلام آباد

فاشر : اعجار احمد ربيري - اداره محقيقات اسلامي - اسلام آناد (پاكستان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR

Islamahad

ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE.

# مجموعه قوانين اسلام

S

# تيسري جلد شائع هو گئي

حسب سادق بسری حدد میں بھی مد کورہ فوائی کو دفع وار سکل میں حدید اندار پر مرتب کر کے بیعیلف مداہب فقہ حصفہ اناکیہ سافعہ و حسلہ استعم امامیہ اور طاہریہ ہے کے نقطہ ہانے نظر نسریہ کے ساتھ بنال لئے لئے ہیں ۔ ساتھ ہی مقالک اسلامیہ میں رائح الوقب متعلمہ فوائی کے نقصلی حوالے بھی سامل ہیں ۔ آخر میں ناکستان کی آعامی عدالتوں کے فیصلوں کا داکر کرتے ہوئے حہاں نہیں قوائی باقد الوقب میں نوٹی نقص نیمی نا خلاف سرع باب معسوس کی تئی ہے۔ اس کی نسان دھی کے ساتھ متعلمہ قانوں میں بر میہ باحدید قانون ساری کی طرف بوجہ دلائی گئی ہے۔

امید ہے کہ جب یا کستان میں بازلیمانی سطح پر سخصی قانوں مسلمانال (مسلم پرسل لاء) کو مکمل آئیبی اور قانوبی صورت دینے کے لئے صابطہ بند (Codify) کیا جائے کا یو بہ مجموعہ ملک کی ورازت ہائے قانوں اور قوبی و صوبائی اسمبلیوں کے لئے دہترین راہ ہما بانت ہوگا۔

اسلامی قانوں پر کوئی لائسریری اس محموعہ کے بعیر مکمل نہیں کہلائی حا سکتی ـ

حصه اول ۱۰ روایے حصه دوم دار روایے حصه دوم دار روایے حصه سوم دار روایے

سے کا بنہ الدارہ تحقیقات اسلامی ۔ اسلام آباد

يوسٺ نکس نمبر ١٠٣٥ - اسلام آباد

اپريل ١٩٤١ء

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمٰن
شرف الدین اصلاحی (مدیر)

ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ اُن سام افکار و آراء سے سفی بھی ہو حو سے مندوری نہیں کی گئی ہوں ۔ اس کی دیہ داری حود مصمون نکار حصرات ہر عائد ہوتم



# نظرات

ابریل مہیں اقبال کی یاد دلاتا ہے۔ ہماری تقویم میں اس مہینے کو بلات بر ایک خصور ماصل ہے۔ بہی مہینے ہو دلاتا ہے۔ ہماری تقویم میں اسلیم میں مہینے ہے جب کی ۱۱ ویں تاریخ کو مردحتی آگاہ دانائے راز شاعِرمنہ علام ما مال معالم جاددانی کی طرف محلت کی ۔ علام ما مال معالم جاددانی کی طرف محلت کی ۔

آج اقبال کی یاد آئی ہے تو دل میں خیالت اور سرمندگی کا احساس پیدا ہوتا۔
ہے جیسے ہم نے من حیث القوم اقبال کے ساتھ بیوفائی کی ہو۔ اقبال کے اعتماد اور جم خدا قبال کی توقعات ہوری نہیں کیں۔ اقبال کی نیک ہمنا میں ہمارے کی منہیں سپ ناامیدا قبال اپنی کشت وریاں سے + ذرائم ہو تو بیم می ہمن ندخیز خوان سکی کشت وریاں سے + ذرائم ہو تو بیم می ہمنا ندخیز خوان حکر سے اس ملی کی آباری کی اور اس میں امید کا نیج ہو وریان ہی دری ملکہ وقت کے ساتھ اس کی وریان میں اور اضافہ جم دریاں " وہران کی وریان ہی رہی ملکہ وقت کے ساتھ اس کی وریان میں اور اضافہ جم اینی تقریرون اور تحریروں میں تواد کے ساتھ اس سے طا مذاق اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کے ساتھ اس سے طا مذاق اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کی ساتھ اس سے طا مذاق اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کی ساتھ اس سے طا مذاق اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کی ساتھ اس سے طا مذاق اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور تحریروں میں تواد کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون اور کیا ہوگا کہ ہم اپنی تقریرون کی سے کیا کہ کیا کیا کہ کا کھور کیا کہ کیا کہ کا کھور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھور کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کھور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کی کیا کیا کہ کیا کیا کہ کور کیا کہ کی

را نعقیدت پیش کرتے ہیں۔ لین عملاً اس بعیام وص سید سرب کے ان کان کھولیے در لوگوں کے کان کھولیے داندال کی زندگی کا معقد ممکن ہے بیغام کی بات برکھے بے خبر لوگوں کے کان کھولیے اور وہ کلام اقبال کو ایک شاعر کا تفنن طبع خیال کریں۔ اقبال کو شاعر کھنے ولے اقبال کے مقام ناآشنا ہیں۔ اقبال کی عظمت ان کے شاعر ہونے میں تنہیں مبکہ مصلع اور حکیم ہونے ہیں ہے۔ ان ناعری کو ملّت کی اصلاح کا ذرایعہ بنایا۔ اصوں نے ابنی شاعری کو اس بیغام کی تبلیغ اس نے اپنی شاعری کو اس بیغام کی تبلیغ یا دون کر دیا جس کو حکم کر دیا جس کو کر نبی آخرالزماں حصرت می موش ہوئے کے لئے دفعت قوم کو بیار کرنے کئے گئے کہ دو داہ کا دون مرفران می کومنزل کی طون بلانے کے لئے ، فعر ذات میں گرے بیار کرنے کے لئے ، فعر ذات میں گرے ہوئے سام اور سرفران کے بام مبلند تک مہنجانے کے لئے ، فعر ذات میں گرے ہوئے سام اور سرفران کی بام مبلند تک مہنجانے کے لئے ،

امت مسلم کے بخت خفتہ کو بیار کرنے کے لئے اقبال جونئے تجویز کرتے ہیں۔ یہ وہی لئے خوت کے جوآج سے چودہ سو برس پہلے رسول علی کو تافی مطلق کے دربارسے طابھا۔ قرآن کریم ہمار کے لئے نشا ہے۔ جب بمب ہم نے اس لننے کو استعال کیا دونوں جہان کی کا مبابی و کا مرائی جمسارا مختصوم دہی لیکن جب نے اسے لیپ پیشت ڈال دیا اوران احکام و ہدایات سے رُوگر دانی کی جو بہیں پروردگارعالم کی طوف سے دی گئی تھیں، تو ہم اورج نزیا سے کر کر زبین کی بہتی میں آرہ ہم اوج بھی اگریم منیا و بودی کا مامی کی طوف سے دی گئی تھیں، تو ہم اورج نزیا سے کر کر زبین کی بہتی میں آرہ ہم اس کے سواجارہ منہیں کر مامئی کی طوف لوط کر اپنے لئے کا آب اللی میں راہ بخات تلاش کیں۔ فرآن مجد کو بی بیٹ ڈال کر ہم مہمی بھی دنیا میں مرخرو و مرفراز مہیں ہو گئے تہم میں کریں۔ فرآن مجد کو بی بیٹ ڈال کر ہم مہمی بھی دنیا میں مرخرو و مرفراز مہیں ہو گئے تہم میں لیخ مسلمان مرفر خواد مسلمان رہنے کا احساس کم و بیش ہم دور دمیں باقی رہا مکر یہ بحت آکٹر کا ہو سے اوھیل دہا کہ خوالام کے منصب جلیل پرفائز رہینے کے لئے فرآن کو حرز جاں بناکر رکھنا خودی سے اوھیل دہا کہ خوالام کی منصب جلیل پرفائز رہینے کے لئے فرآن کو حرز جاں بناکر رکھنا خودی سے اوہیل دہا کہ خوالام کی درندورالعمل بنائے لغی مسلمان اپنا متی وجود مرفراد مہیں دکھ سے اخل اپنے ایک فادسی سننو میں کس قدر جامعیت کے ساتھ با نداز کیا نہ اس نکھتے کی وضا حست کے ساتھ با نداز کیا نہ اس نکھتے کی وضا حست کرتے ہیں۔۔

گرتومی خوامی مسلما*ن زیس*تن + نیست ممکن جزبر قرآن زیستن

افسوس كامتقام بي كرجوكاب ملمانون كاسامان دليبت اورسرمايم حيات بي، کی اکزیت اس برعمل مرفے کی طرف سے خافل ہے . قرآن کریم سے وہ اسسان حورسول ام عليه وسلم كى سيرت طبية اوداسوة حسة مين واصنح كئة كية بين آج بهم ان سع بجسر البدر معانثرے کی اسلامی شکل وصورت عبراسلامی نفافت اور حرصرعصیان کے آگے مسیح ہم ہے . عزت دینی کے فقدان کے ساتھ شب وروز غیراسلامی محرکات کے ہم الیے خو گر مو گئے ہ خود فرط ندارت سے سز بگوں ہے۔

اقبال ديكم امنت تفي أمن كرمض كهذس وافف تفي اس لي بار بار لي النعا بیدار کرنے کی سعی کرنے تھے خود ک اور ٹود سٹناسی سے حذبہ کو بیدار کرکے اُمتِ مسلمہ کو ایک يرون بركم اكرنى كوشش كرت رب كمبى تو فرمان سه

تفلیدسے ناکارہ نرکراین خودی کو + کراس کی حفاظت کریہ کو سرے سکان اور مير لون حرت و پاس كا اظهار كرتے سه

كرسكنة تخ جوابي زمانى امامت + وهكبند دماغ لبغ زمان كم بس برو

سج ہماری قومی حقیقت عزوں کی امداد اور عزوں کے سہارے ذندگی کے آثار کی مار ك افراد اكراين عبيوں كے آگے دستِ سوال دراز كرنے بن توكياعجب ہے . ان كى جب آ تھ عظمتِ اسلام كم آ نارم ل ويح نف اسطوت اغيار كم بادل حيائ موت نف ببن الافوام الماور تعاون محنام يرمفتدر قومي ببانده اقوام كوابني امداد اور ترقياتي معابدون ساسير مشغول تقيل بسياس سطوت كعوكرا فنقدادى اور كليول دام عارو ل طف تصيلار مى تفيس شعار وتعليم كى عكبه لاديني شعار ولتعليم اور عير فرنجى ننهذيب وتمدن اور لويريي ثقافت ملك مرطيق ك افرادس رح مي منى اورآج يه عالم ك مبنى جالياتي مظامر دنيا ع فنون ِلطبف الملجرميسي اصطلاحات كريرد عي فضأئل وخصالص محامدومحاس مل علامات و آ نار سمجے مانے میں سے

نظر آتے مہیں بے بیردہ حقائق ان کو + آنکھ حبی کی مون محکومی ولقلید

زنده كرسكتى ہے ايران وعرب كوكيؤكمر + يه فرنجى مدنيت كرجو ہے تحود لب كو م منترقى تو سرد شمن كوكيل دينے ہيں + مغربی اس كی طبیعت كو بدل دیتے ہيں مشرقی تو سرد شمن كوكيل دیتے ہيں ج

اقبال عمر ملّت اسلامیہ کے اتحاد کا آوازہ بلند کرتے رہے مگروائے اونسوس کہ ہم میں آج تک براحیاس پیدانہ مہوا، ذاتی اغراض نفسانی خواہنات، علاقائی نغصّبات، فرقہ وارانہ اختلافات اور مسبی مناقشات نے ملّت کی رواکو نار کار رکھا ہے، وہ قوم جس کو عفیدہ توحید کے زیر اثر "نبیان مرصوص" (سیسہ بلائی ہوئی دلوار) مبونا جا ہئے تھا، وہ انتثار کاشکار ہوکر ریت کی دلوار ہے۔ اغیار اسے اپنی مطوکروں سے بامال کرتے ہیں اوروہ ذلت و نکبت کی زندگی پر فالغ، مامنی سے بے دافیار اسے اپنی مطوکروں سے بامال کرتے ہیں اوروہ ذلت و نکبت کی زندگی پر فالغ، مامنی سے بے خر اور مستقبل سے بے بروا، اپنے حال ہیں مست ہے ۔ اقبال نے کمی آوازہ بلندکیا تھا ہے ایک موں میں مامن سے لے کرتا بخاک کا شغر میں کے ساحل سے لے کرتا بخاک کو اشغر میں کے ساحل سے لے کرتا بخاک کو اشغر میں کے ساحل سے لیک کرتا بخاک کو اشغر میں کے ساحل سے لیک کرتا بخاک کو اشغر میں کے ساحل سے لیک کرتا بخاک کو استفرا کی ایک کو ساحل ہے کہا گیا ہوا ؟ ؟

باکنان نے اپنی مختر میت میں بڑے بڑے نشیب وفراز دیھے مگر البیانازک وقت

باکنان کی ناریخ میں اس سے بہلے کہی بہر آیا ۔ ملّت کا سفینہ گرداب میں بھینس کر بجکو کھار ہا

ع ۔ نافدا باہم دست و گربیاں ہیں ۔ اہل کنتی اپنے ہولناک انجام سے فالقن عالم بے جارگ میں فدا

کو بکار رہے ہیں ۔ ان حالات میں دعا ان کا آخری سہارا ہے ، رحمت باری سے امید ہے کہ جہاں اور

سب تدہرین ناکا ہوجائی گی، وہاں دعامتجاب ہوگی ۔ پردہ غیب سے ایک ہا تھ منودار ہوگا اور

سب تدہرین ناکا ہوجائی گی، وہاں دعامتجاب ہوگی ۔ پردہ غیب سے ایک ہا تھ منودار ہوگا اور

سب تدہرین ناکا ہوجائی گی، وہاں دعامت باحل مراد سے جاگے گی ، اور سر سحدہ شکر بجالانے کے لئے

سب تدہرین ناکا میں کے ۔ من بحد بہر المصمی اذا دعا ہ

## قرنِ اول كامعًا شي جَائِزه

لخرصفيرحس مصوا

ابتداءاً فرنیش سے بوت و ہلایت کے علم بردار فوع بشرکی تعلیم وتر بہت میں جدوجبد کم رہے۔ عبد بعبد سے افراد انسانی کی عقل وہم سے مطابق احکام و مدایات صادر ہوتے رہے زندگی کے معاملات میں مرطرح کی رہنائی کی جاتی دہی -افسانی آبادی کی توسیع سے ساتھ ا معيشت ميں بھي نوع پيا ہوا گيا - انساني تعليمات كى تكميل خاتم النبيين حفرت محدصلى الله ، كى بعنت سے اور خداكى طرف سے آخرى ازل كرده كتاب قرآن حكيم كى تعليات سے بوۇ دین دونیا ہر دوجہان کی زندگی محے مفید و کار آمداصول اور حدود بابن کرد شے گئے۔ اسلام نے مٹرک کے قلع وقیع کے لبدزندگی میں اس کے سانسے بد ا ٹڑات کو شا دینے المحایا بمشرکین کی روزمرہ کی زندگی ہیں طاغوتی نٹرو ضادکا دخل ٹاگزیر تھا ۔انسانی تخیل ما تحت طاقت ونثر کے آگے سر حب کلنے والاالسان کہی عدل ومساوات، اخوت و ب ا یّار و تربانی ، محبت دصداقت کامیجی جذبههی رکه سکا - اور فمخ و مبا بات ، سربیندی و صندونودغوض کے آگے اخلاق فاصلہ کی طرف وصیان نہیں وے یا ٹا ۔ اس کے آگے ہروا مثالیں موجود رستی ہیں جن میں حق کے لئے قربانی اور جزا وسزا کا مظاہرہ برائے نام بھی خ بغيرً إسلام في توحيد كى تعليم كرسا تقرسا تقعلى طوريراك خلاك أكر مرجعكا وتنتر مظام وكزاً سكها يا - مساوات وانتوت كي تعليم دى فنخ ومر لمبندى ، استحصال کی برائیاں باین کرتے رہے۔ وسیھتے و پیھتے ظلم وسفاکی مے توگر مدل ومحبت سے ؟ كفرواسلام كے درميان اولين جنگ غزوه بدر كے تىدىيوں كو،عربوں اور قرينيون کے خلاف معمولی شرائط کے ایفا کے بعد آزاد کرد ایمیا۔

بغيراسلام مسلى الترعليه وسلم نے اپنی بعثت سے سارے جہان میں انقلاب بر باكر نے كى نیاد رکهی ، اخلاقی فضائل کو اینانے اور اخلاتی رزائل سے عملی نزندگی میں اجتناب و برمز کم تقین ک مداور سے داوں میں رجی بوئی باتیں ، مادات واطوار ،عقیدے ادر رسم ورداج یکبارگ ناكباني طور يرمزوك نبين موسطة عقر يشروع مثروع مين الي محد اورع ب كه لوك أنخضرت صلى لند علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور ال کے طریق کارسے سخت متعجب ہوئے بتعجب کے ساتھ ضداور نفرت پدا ہوئی اور پھر عداوت و دشمنی تک کی نوبت آگئی۔مگر پنجبراسلام کی استفامت اور ان کے فرمان برواراصحاب کی یامردی کو دیکھ کرطا تست ور و مالداریمبی آ سستہ آ سنتہ مثاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے ۔ یہ فطری امرہے کہ جوجس تعدد عادات ورسوم کا بابند ہوتا ہے اس کو ا نے عادات وا طوارکے بدلنے میں اسی تعدر وقعت و دخواری ہوتی ہے -مکہ کے باشندے جو تجارت کے نوگر تھے اور نھائہ کعبہ کے محافظ ، اپنے آپ کو سارے اُب کے تبایل پر فغسیہ سے تیے تھے ۔ مذہبی تقدس کے سابق تہذیب وتدن کے حامل بھی سمجھے جاتے بھے۔ ملک شام ، حرہ اورمین کے سفر کرنے کی وجرسے ان معاقوں میں رہائش پذیر متمدن انوام کے عادات واطوار اورطرنو معاشرت سے آ شنا سے - مبلہ قریش کے لوگوں نے ان ممالک کا سفر متوا تر کرنے کی وج سے مختلف تباً لی سے ،جن کے علاقوں کے درمیان سے ان کا گزر ہوتا تھا ، عبد و بیان کرلیا تھا جب کی طرف سورة القرليش مين التُدتعالي في احيلات خرليث كي اصطلاح مين اشاره كيا ہے-اور وينكر عرب کے اکثر قبائل خود کو وین ا بلہی کا بیرد کہتے تھے، اس سئے ہرسال جج کے میلیے ' ذوالحجہہ' میں فاس کعبر کا قصد کرتے اور جج بیت اللہ کے بہلنے اپنے بہت سے فرائض کی ادائیگی کے سابق دور دور کے بوگوں سے ملتے اور مکتہ کی زیارت کرتے ۔سورہ مذکورہ میں خاند کعبہ کی عبادت کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ کہ اس گھرکے پروردگارنے ان کو سھوک سے بچایا اور رن ق عطاکیا - اس سورہ سے یہ صاف ظامرے کرعربوں کا اوّلین قبلہ یہی خانر کعبہ تھا۔ اور سنجیراسِ ا صلی التّد علیہ دسلم بھی اسی کی طرف رُخ کرتے تھے ۔ اہلِ محدکی اقتصادی حالت کا ذکر ان دونوں اً يتوں كى كلمات ميں واضح ہے ۔ يه فطرى امر ہے كه ان ميں تعبض امير كبير تھے ، وولت وثروت کے مالکس کتے ،اورمبہت سے ان کے ماشیہ بردار اور کارکن کتے ، بن کی منتوں اور خدمتوں کی بد است انبیں آسائش کی زندگی حاصل عتی ، اوران کے انعام و اکرام ، دا دودہش سے آس پاس کی دادیوں میں رہنے والے قبائل مجھی فائدہ آٹھ کے تقے ،جس کا اندازہ خود آ شخصرت صلی النّدعلیہ وسلم کی زندگی سے بوجا تاہے ، کرشرفائے محمّد کے دوسرے بجرّں کی طرح آگے کو بھی ابتدائی تربیت اور زبان دانی کے لئے چند سال بنی سعد میں حضرت علیم سعدیر کے ذیرِ نگرانی رہنا پڑا تھا۔

بجب میں آنحفرت صلی التدعلیہ وسلم اوٹوں اور جیڑ بجریوں سے دیوٹ جُراتے ہے۔ آئ کے جم عمر النے کی بیان میں مل کوطرت طرح کے جم عمر النے کی بیان میں مل کوطرت طرح کے کھیل بھی کھیل بھی کھیل کرتے ، مگر آئ کوان کے کھیلوں ہے کہیں کو اُن ویجب شہیں ہوئی بجوانی میں آئ بھیل بھی کھیل کرتے ، مگر آئ کوان کے کھیلوں ہے کہیں کو اُن ویجب شہیل ہوئی بھوانوں کی کار کروگ سے مشاٹر ہوکر آب کو بھی شوق ہوا کہ سجارت شروع کریں ، سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے آئ میں متنکر تھے ۔ اسی عالم میں بعض دوستوں اور فیم نوا ہوں کے کہنے سے آئ بے نے حضرت ضدیجہ رضی اللّہ عند ہوں کے جانا منظور کیا ۔ اس سفر میں آئ بھرہ گئے جو شام کی طرف میں ۔ میں اُن کے مالی شجارت کو لے جانا منظور کیا ۔ اس سفر میں آئ بھرہ گئے جو شام کی طرف میں ۔ میں اُن کے مورت خدیر ہوا کی طرف میں ۔ میں اُن کے مورت خدیر ہوا ہوا کہ کہ کہ ورس کے خلاف زیا وہ نفتہ حاصل ہوا ۔ ایک ورس کے کو ورس کے تاور فیا طالہ وسلام المومنین بینے کا شرف حاصل ہوا ۔ اسی کہ ورب میں مرود ان کی تجارتی موجہ ہوجہ ، کار وارای دور ان کرشیں ، نیز حسنِ معا شرت کو لے مشاٹر ہے ۔ ان کی تجارتی سوجہ ہوجہ ، کار وارای دور ان کرشی میں شرحت معا شرت کو لے نظیر ہے ۔ میکر اس ان کی تجارتی سوجہ ہوجہ ، کار وارای دور ان کرشی می نیز حسنِ معا شرت کو لے نظیر ہے ۔ میکر اس ان کی تجارتی سوجہ ہوجہ ، کار وارای دور ان کرشی می مردوں کا بائمۃ بٹاتی تھیں ۔ ان کی تجارتی سوجہ ہوجہ ، کار وارای دور ان کرشی میں مردوں کا بائمۃ بٹاتی تھیں ۔ ان کی میں مردوں کا بائمۃ بٹاتی تھیں ۔

دوسری مثال آنحفرت صلی الد علیہ دسلم کی بڑی صاحبرادی حفرت زینے کی ہے جدابی
ماں کا نقش نانی تھیں اور اپنے زلورات کا بہج کو اپنے شوہر الوالعاص کے شجارتی سرمائے
میں مثر کیے مقیس - الوالعاص بھی معاصلے کے صاف بیکے اور دیا نتلار تھے - اس سے آکٹ مجبور نے حروثے حووثے سرمایہ دار ان کے نثر کی کا رہو جاتے سے ۔ چنانچہ غزو و بدر کی اسری مبور نے حجوب خورت زینب کو مدینہ منورہ بھیجنے کے بعد جب الوالعاص نے اسا انوں کو اسری میں مدینہ منورہ بھیجنے کے بعد جب الوالعاص نے اسا انوں کو سریت میں لوگوں کے سبرد کو سریت میں لوگوں کے سبرد

جہاں تجارت وصنعت عام پیشہ ہو، وہاں زندگی کے مختلف منازل کے خدو خال خود بخود جہاں تجارت وصنعت عام پیشہ ہو، وہاں زندگی کے معاونین اور شرکا مکار، اور بچر مزدوروں ضح ہوج ہر جبر طبقات کیوں کروجو دسیں محتی ہیں اور فارغ البالی ہو تو دو سرے لوا زمات کا ہونا بھی لقینی ہے۔ آج جس طرح لوگوں نہ آئیں۔ عین اور فارغ البالی ہو تو دو سرے لوا زمات کا ہونا بھی لقینی ہے۔ آج جس طرح لوگوں نہ بیکارلی جاتی ہے ، اس نہ مانے میں بھی لیے یارو مدد کار لوگوں کو پکر کر فلام بنالیارتے سے ، اس نہ مانے میں بھی لیے ابوط مار میں اپنی زندگی گزاریں۔ وورے مخے ابھے ابھی فیا کم کارواج تھا۔ اسلام نے فلاموں کے آزاد کرنے کو کار تواب بتایا۔ دائی کی طرح عولوں میں بھی فلامی کارواج تھا۔ اسلام نے فلاموں کے آزاد کرنے کو کار تواب بتایا۔ نہ کی ادائی کی کے فیا ملاموں کو آزاد کر نے کو کار تواب بتایا۔ کی دائی رہنے بنا ہا۔ یہاں بھی کہ فلاموں کو آزاد کر دو فلام بڑے ہے نہ کے فلاموں کو آزاد کر دو فلام بڑے ہے نہ کہ ساتھ ہی فلامی کو ایک رہنے بنا ہا۔ یہاں بھی کہ فلاموں کو ورا نت کا حق بھی دیا۔ جنا نجہ "ار پنج اسلام میں آ ذاد کر دوہ فلام بڑے بڑے خاتی ہوئے۔ معرو ہندوستاں میں ان کی حکومت کے آثاد آج بھی فلاموں کے قائدان حکم افی سے سرفراز ہوئے۔ معرو ہندوستاں میں ان کی حکومت کے آثاد آج بھی نہاں ہیں۔

مدیند سنورہ ہجرت کرنے کے بعد مکے کے مسلمان حیران تھے کہ اس بے سروسامانی کے عالم میں زندگی گزارنے کاکیا ڈرایعہ ہوگا۔ مدینہ میں لوگ زیادہ تر ذراعت پیشہ تھے۔ ان کامعاثی لفام مختلف تھا۔ آنحفرت صلی النّد علیہ وسلم نے ، مہاجرین والصار کے درمیان موافات قائم کیا ۔ اور سجائی بھائی بناکہ دقتی طور پر بے سروسامان مہاجرین کے کھانے بینے اور سہنے سنے کا انتظام کردیا ۔ انسار بڑی محبت سے پیش آئے۔ اپنے اپنے گھروں کے مصلے بناکر مہاجرین کو انتظام کردیا ۔ انسار بڑی محبت سے پیش آئے۔ اپنے اپنے گھروں کے مصلے بناکر مہاجرین کو افتیار دیا کہ جس کو جا ہیں بہند کریس ۔ صرف یہی نہیں ، جن کی ایک سے زیادہ بویاں تھیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بوی کو پہند کریس ۔ صرف یہی نہیں ، جن کی ایک سے زیادہ بو جا ئیں گے ، انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بوی کو پہند کریس ۔ مہاجرین نے شکر یہ اداکر تے ہوئے سے ناکران کے مہاجر مطائی ان سے نکاح کریس ۔ مہاجرین نے شکر یہ اداکر تے ہوئے سے درخواست کی کہ وہ یہ سب احسان اُٹھانے کو تیار نہیں ۔ انصاب تو صرف بازار اورمنڈی کی درخواست کی کہ وہ یہ سب احسان اُٹھانے کو تیار نہیں ۔ انصاب تو صرف بازار اورمنڈی کی درخواست کی کہ وہ یہ سب احسان اُٹھانے کو تیار نہیں ۔ انصاب تو صرف بازار اورمنڈی کی

عکہیں دکھا دیں، تاکہ کچ اسٹیار نتر پر وفروندت کر کے اپنا کا دوبار سنبھالیں ۔ جنانچ ا عرصے ہیں مہا جرین نے اپنی معاشی حالت درست کرئی اور اپنے اپنے گھروں میں جا ہیں۔ سخبارتی کا مدہ بارکے مختلف طریقے دائی سے اسلام نے ابنغوا من نفنل الله '(اا رزق ومالِ سخبارت کو حاصل کرو) سے سخبارت کی ترغیب دی ۔ اور اس کے اصول بیا ا معاملات بخبارت میں جانبین کا تعاون صروری ہے۔ تعاونوا علی البردالنقو ' علی الاشم دالعدوان (ماشد کا) لینی بھلائی اور برمیز گادی پر ایک دوسرے کے اورگنا ہ اورظلم برمرگز کسی کے ساتھ تعاون مذکرو۔

۲ - معاملهیں جانبین کی مقیقی رضا ضروری ہے - یہ نہ ہوکہ ایک شخص برضا ورغبت میں ایک مقام بن گئ ہے - بر نہ ہوکہ ایک شخص برضا ورغبت میں گئ ہے - بر نہ ہوکہ ایک مقام بن گئ ہے - بر امنوا لا تنا کا طواموا لیکم بینیکم بالباطل بالله این تکوت تجادة عن تواض منکم (نہ ایک والو، تم اکبر میں ایک ووہرے کے مال کو غلط اور باطل طریقے سے نہ کھ کم تخارت کی دا ہ سے باہی رضا مندی کے ساتھ معاملہ ہو ۔

۳ - معامل*ہ کرنے* والے معاملہ کی اہلیت *دکھتے ہوں یکم عقل ، بینچے* نہ ہوں ، نہ نربر ا دخل ہو ۔

> م - معاملہ میں نر دھوکا ہو نہ کسی مشم کی خیانت ومعصیت -ان کے علادہ تمام ایسے طریقے اسلام نے ممنوع قرار دسیئے ،جن میں

ا - افزدنیُ مال ا در حصولِ نفع کا ایسا معامله بو ، حس میں باہمی تعاون یا رضا بو ، ا در ایک جانب کا فائدہ دو مری جا نب کے تقینی نقصان پرمبنی ہو ، لاٹری اور سے کے تمام انواع واقب ک

۷ - مالی نمو ا ورحصول نفع کا وہ معاملہ حبس میں حانبین ہیںسے کسی ایک حا: مرصنا نہ پائی حاتی ہو۔مثلا ُ سود ( بیاج ) باکسی اجیرکو اس کی محنت کے م غیرداجبی اُجرت ر

۳ -الیباکادوبارجواسلام کی نگاه میں معصیت ہو۔شلاً مٹراب ،مُردار ، منشار

رئب ،خنز دوغرو كى بيع و مغرا ، يا ان اشياد كى حريد وحروحت بور بى سسه ، ب ، ادر نايك بون -

م۔ وہ معاملات جن میں جا نبین کی طرف سے عقد ومعاملہ ہو حافے کے با وجود نزاع اور مناقشہ کی صور میں باتی سبی -

3 - وہ معاملات جن میں دھوکا اور فریب مضمر ہو، لیعنی شے مبیع کا ذکر کسی وجہ سے نہ کا یک میں وجہ سے نہ کیا گیا ہو۔ غرض سارے السیے کا روبار منوع کیا گیا ہو۔ غرض سارے السیے کا روبار منوع کیا ہو۔ غرض سارے السیے کا روبار منوع کی رضا کا وجود مذہو اور زنواع اور مناقشہ کی مذموم سرما بدوار انہ سسٹم کی ممدومعاوں شکلیں ہوں ۔

تجارت کے علاوہ ، صنعت وحرفت کی رغدت ، آنحفرت صلی المتُدعلیہ وسلم نے بوابر دلال حضرت خالد کہتے ہیں ، رسول المتُدصلی المتُدعلیہ وسلم سے بوجہا گیا کہ انسان کے لئے کسپ معاش کا کون سا فرلع مہتہ ہے۔ آپ نے ، مبنے ، سینے ، جو تمال معاش کا کون سا فرلع مہتہ ہے ۔ آپ نے ، مبنے ، سینے ، جو تمال بنانے ، برتن بنانے اور اسی قسم کے گھریو سامانِ ضرورت کو خود تیار کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ۔ کور توں کو کا تینے کی ترغبیب دی تومردوں کو مبنے کی تلقین کی ، اور اسی طرح وست کاری سے مور دوزی کمانے کو دنیوی فلاح بھی بتایا اور اُخروی شاد کا حمی کہ بشار توں سے بھی نواز ا

اسلام نے سخارت اورصنعت وحرفت کی ترتی کے ذرائع کو وسیع کیا۔ اور خلافت لاشدہ نیز عبرالعزیز کے دورِحکومت میں عرب سے باہرالیان ، شام ،عواق ، مصراور روم میں سخارتی منڈیاں تائم کی گئیں ۔ اسلام نے شخارت کے محصولات کے بارے میں کوئی البیا طریقہ اختیار شہیں کی وہ من موروں کو نقصان پہنچے ، اور دراً مدو براً مد بہاس سے دومروں کو نقصان پہنچے ، اور دراً مدو براً مد بہاس سم کی با بند اِن نہیں عائد کی جو اس مراشی دور کی حکومتوں نے استحصال بالجر کے لئے روا رکھی ہیں ، اسلام کا فیصلہ سے کر تجارت معاشی ذرائع میں سے ایک بہترین فرایعہ ہے ۔ لہذا اس کوا بنے اور برائے کافرق کئے بغیر شکیسوں مواضی دورا کی معصوص اشیار دوکے ادر محاصل سے معاف رکھا جائے ، تاکہ فداکی کا منات کے مختلف حصوں کی مخصوص اشیار دوکے معموں میں اسانی کے ساتھ فراہم کی جاسکیں اور اس طرح ساری کا ثنات ایک برادری ادر ایک

حضرت فادوق اعظم کے زمانہ میں جب عراق اور شام کے گورندوں نے یہ اطلاع دی کہ الا اور پہود کے ممالک میں جب مسلمان تا جرجا تے ہیں تو ان سے مال سخارت برمجھول لیا ، اس پر حفرت عمر دخی الشرعنہ نے یہ حکم دیا کہ حب حساب سے وہ ہمارے تا جروں سے محه ہیں جب ہماسے مکوں میں وہ مال سخارت ہے کر آئیں تو اس حساب سے ان سے بھی محص میا نے اور اس کا اصطلاحی نام عشور دکھا گیا ۔

حضرت عمر کا بی فیصلہ تھاکہ ایک تاجہ سے سال ہیں صرف ایک ہی مرتبہ محصول لیا خواہ دہ سال کے اندر متعدد بار مال در آمد و برآمد کرے : بیز بھیلوں برخصول معاف کا خیاہ تی کار دبار اور مرطرح کے لین دین ہیں سکتہ بہت اہمیت رکھتا ہے ۔ آج کل کا فائم مقام ہے کسی ملک کی اقتصادی سا کھ جبھی قائم رہ سکتی ہے کہ اس کے دار العزر دصات جو سکتہ کا معیار قرار دی گئی ہے آئی مقدار ہیں موجود ہوجس مقدار ہیں اس کے جاری کے میاری کے میاری کے گئے ہیں ۔ خلافت برا شدہ کے زمانے میں دارالعزب ہوجود تھا اور اس ہیں سے جاری کئے گئے ہیں ۔ خلافت برا شدہ کے نظے دار کے علی ، جو در ہم د دینار کے نام سے حاتے تھے ۔ سونے جاندی کے دشم قسم کے سکتے دائے جھے ، جو در ہم د دینار کے نام سے مقد ۔ سکتہ عوام کی کا روباری ندگی کی سہولت کا ایک ذریعہ مقا اور دارالا نفر ب نفع علی ادارہ تھا نذکہ حکومت کا مخصوص شعد ہے آمد نی ۔

اسلام کے اقتصادی فظا) میں شرح مبا دلہ" امام" اور اس کی" مجلسِ شورئی کی، موتوف ہے۔ وہ عام اقتصادی ترقی کے لئے جوصورت بھی مفید بمجھیں ، افتیار کریں.
محصولات لینی کسٹم ڈیوٹی وغیرہ میں اسلام سختی کا قائل نہیں ہے اور خلافت وا
سخارت کو دسعت وینے کے لئے ، کسی شرط وقید کے بغیر سخارت کی صابت جادی رہی ا
برعنوانیوں کی دونوں نبیادی شکلوں (۱) اختیار (۲) اکتناز ، لینی ذخیرہ الدوزی ا

ا حتکار سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص نملّہ وغیرہ کو بہت بڑی مقدار میں اس سے خر بازار گراں ہو جائے ،مہاجنوں کا دہ گروہ جو کا شت کا روں کو قرض کے نام سے سو ران کی کائی کو غلق کی شکل میں وصول کرنا ہے اوران سے ادفاں ہرج برسر بر مرسیوں مرکتا ہے ، احتکار کی جبتی جائی تصویہ ہے - احتکار میں سود، تعادیعنی جوئے اور سٹر بازی ، اور دیس رکھوٹرووٹر) جیسے معاملات شامل میں جو بااصول سخارت کے لئے تباہ کن اور خرت کے لئے تباہ کن اور خرت کے لئے تباہ کو واتی خرت کے لئے تباہ کی احتکاد کی بہشکلیں جب عام کاروباد برمسلط ہو جاتی تراکتان ، فردا ندوزی کی مذموم شکل اختیار کرلیتی ہیں -

آج کل بنک اور کواپرٹی سوسائٹیاں ، جو نہایت مفید وکاراً مدیمجی حاتی نمیں ، سودی کارہ بار دم کل بنک اور کواپرٹی سودی کارہ بار دم سے عوام اور خرباء کے لئے ، نہایت مفرا ور تباہ کن اور ہر مایہ واروں کے لئے مفیدا ور رودی ہیں ، اس لئے کہ وہ نوب صورت طریقوں سے ، دولت کو دولت مندوں میں محدود ۔ تہ ہیں۔ تہذیب نوکا یہ سجارتی حال ، دراصل دور قدیم کی مہاجئی منڈیوں کے بربار ک بایت حدیں اور دنفریب صورت ہے ۔

تھا۔ اسی طرح غیرمسلم دذمی ) کی حاجات وحزوریات سے بھی متعلق رایا۔ چنانچہ فاروق اعظم نے کہ اور مساکین میں غیرمسلموں دذمیوں ) کوہی شامل کیا ہے۔

بیت المال کے محاصل کوا ہل معرف پرخریٰ کرنے کے لما ظسے "اولی الاسر کے اخذ اس طرح منقسم میں کرزگرہ اورعشر جیسے محاصل کے لئے وہ عرف محافظ ہیں اور مخصوص اہل م ہی پرخرج کرسکتے ہیں اورنے وخراج جیسے محاصل میں وہ اپنی دائے اور مجبس شوری کے مشور ا خلافت کی مصلحتوں اور ستحقین کی حاجتوں پرخرج کرسکتے ہیں -

ایا م خلافت میں مجاہدین وعمّال کے وظائف مقرد کروئیے گئے سے ،حضرت عمر خ اور حضرہ نے اپنے اپنے دورِ خلافت میں مجاہدین وعمّال کے وظائف اور تبلیغ اسلاً کی خدمات کے لئے ہمی وظائف فرمائے اور مبلغین ومعتمین نیز ائمراورطلباء کے لئے عطایا اور وظائف مقرر سے فقرار ،ساکین دوسرے اہل ماجات کے باسے میں عہدخلافت نے بغیر کسی تفریق کے ، وظائف معاشی کاسلسلہ تا میں ایک ذمی کو بھی محروم المعیشت رکھنا جائز نہیں سمجھا۔

حفرت عمرُ نے ایک بوٹر سے بہودی کو بھیک ما نگتے دیکھا تو اس کا باتھ پکڑ کرسا گئے جو کچھ موجود تھا اس کو دیا اور بست المال کے نوانجی کے باس فرمان بھیجا کہ یہ اور کے دوسرے حاجب مندوں کا بتا چلائیں ۔اس کے بعد حفرت عمرُ نے ایسے تمام لوگوں س مرف جزیہ معان کر دیا بلکہ ان کا دفلیغہ بھی بسیت المال سے مقرد کر دیا ۔

اسلام کے معاشی نظریے عملی اور تجرباتی نہ ندگی ہیں تمام معاشی نظریات سے نہ یا وہ کامیاب نابت ہوئے۔ لیکن مسلم حکوانوں نے اپنی ذاتی حکوانی سے لا بلے ہیں اس بہترین نظ خور اپنے باعقوں برباد کر ڈالا - کیونکہ وہ یہ برداشت مرکز سکے کہ خلافت فقط نیا بت قانا ہو اور وہ ذاتی حکوانی اور شخصی صولت و حکومت نہ بنے ۔ اسلام کے نظام حکومت میں خلیا شخصیت نمایاں ہے ، مگر ذاتی اور بارٹی کے اقتدار کی خاطر نہیں بلکہ قلم و خلافت کے ہفتہ خدمت کے لئے ، نہ کہ وضع قوانین وطرز حکومت ہیں مخالف و موافق جاعت قائم کرنے اور ا

یانت اورافراد اُمت کی ضرمت اصل نباد داساس ہے -وہ ایدالسااجتاعی نظام ہے سے میں خلیفہ را وحق کا رمنما بھی ہے اور خلق کا خادم بھی - عرض \_\_\_\_:

"اسلام کے نظام حکومت میں مذموم سرمایہ وادی کا گزر ہو سکتا ہے اور فرطبقاتی جنگ کا امکان ہے ۔ اس کا معاشی فظام مزافراد کے اففرادی حقوق کو سلب کر کے تعطل وجود ہیدا کرتا ہے اور نزافراد کو جاعتی ذردگی سے کا می کر بال کل آ ذا دھیوڈ تا ہے ۔ بلاشبہ اسلام کا معاشی نظام نفع اندوزی کی نبیادوں برنہیں، بلکہ انسانوں کی حاجت دوائی کی اساس پر قائم ہے۔ اس کی معیشت کا وستم فوان فاسلح ومفتوح ، آ ذاد و غلام ، اسود واحر اور مسلم د کافر سب کے لئے وسیح ہے ۔ وہ ذریر دستوں پر ادبابِ قوت کو مسلط نہیں ہونے دیٹا اور اربابِ دولت کو مصولِ دولت میں اس طرح آ ذاد نہیں جوڈ تا کہ وہ غزیوں کو اپنا آلہ کار بنائیں ۔ وہ سب کو بخشاہے اور کسی کو مبد مورد تا ہوں کر ایک ہورات کو مبلک مورد تا کہ اور کسی کو کرد تا ہے اور کسی کو کرد تا ہے اور جاعت کے افراد کے در میان انو ت عامہ اور عالم گرمواسات کو مبند کارشہ تائم کرتا ہے ۔ اور جاعت کے افراد کے در میان انو ت عامہ اور عالم گرمواسات کارشہ تائم کرتا ہے ۔ "

# كيادب كومد بهت دُور ركضا جاسي ل

## عالمی شنه بارون کا تنفتیدی مطالعت

سيّد حبيب الحق ندوى) \_\_\_\_\_

موادوبهنیت ( MATTER AND FORM ) ادب کی اساس میں لین جومسله به فرادب کا انداع مسئله به فرادب کا انداع مسئله به فراد بی عقائد ( MELIEFS ) کی آمیزش ما ترج یا نا ما تر ؟ فل مرائے فن کے طوف دارع قائد کی آمیزش کے منکر میں ان کے خیال میں ادب ہے ، فلسفه ، دنیات ، سیاسیات و معاشیات کا بروسیکی د فرہ بہیں تخلیقی ادب میں وار دات فلب کوالف افس اور جالیاتی شعور کے سوا کچھا ور مین کرنا ان کے نز دیک ہے ادبی ہی مہیں ملکه انشائی شعور کے منافی میں ہے ۔ ( SENTINE ) کے منافی میں ہے۔

ممکن ہے تنقیدی مباحث کی مدتک برنظریات درست ہوں لیکن تخلیقی تخربہ اس کے خلاف ہو۔ ادب نظم ہویا نیز ، شاعر کی شخصیت اور اس کے عقائد کی تعبلک سے مترا بہنیں ہوسکنا . درخقیقت شخصیت ایک وسیع لفظ ہے۔ جمالیاتی شعور ہویا دینی عقائد ، سیاسی وساجی نظریات ہوں یا معالیٰ خضیت ایک وسیع لفظ ہے۔ جمالیاتی شعور ہویا دینی عقائد ، سیاسی وساجی نظر نات (CREA TIVE - S.F.L.F) کا حست میں ۔ ہو عقیدہ خواہ دینی ہویا غیر دینی ، سیاسی ہویا غیر سیاسی ، فنکار کے عقائد کا جنو ہے اور میں معنقد عقائد کا جنوب اور ایک معنقائد اس کی شخصیت کے اجزاء ترکیبی ہیں ۔

سى ايك ملك وقوم كا دب نهب عالمى فن بإركاس نظري كا تأيدكرتے بي . مغرب كا دب الم المشرف كا . نظم مهو يا نظر ، غزل مهو با برند ، مدح مهو يا بمجو ، رزميه بهويا يزميه ، طربيه بهويا الميه ، ب صنف ادب فن كار كے عفائد سے منا نثر بهوتی ہے كسى دور كا اوب محصن فنى محاسن اورصنائي و كى بناير مقبول بنس مونا - اس كى مفتولت مى راد عندائه كا كار مدتا ہے حداس دور سے لغلن

وم فداؤں کے ذریعہ وجود میں آیا اس لئے عوام کا فراغیہ ہے کہ وہ فدائی مشن کی حفاظت

یں دوم کی تاریخ ورمبل ہوں بیان کرتا ہے کہ تاحدار روم اکسٹس کے اسلاف قدسی (جوانیایا نے کا ولاد میں تھے ) نے اس کی بنیاد رکھی . ذوال طائے کے بعد اینیار فعائی ابہام پراپنے دفقاء اور

کی اولاد میں تھے ) نے اس کی بنیاد رکھی . ذوال طائے کے بعد اینیار فعائی ابہام پراپنے دفقاء اور

لولے کر معزب کی مباب ارص موعودہ ( PROMISED LAND ) کی تلاش میں نکل بڑا ۔

عل سفر بینی آئے ، ہمت مارکروہ اور اس کے رفقاء نے دوران سفر میں کہیں متوطن مونے کا مراف کو کہا ہے ۔

اگی اور الہام پروہ آگے جل بڑا اور بالآخر اللی بہنی ۔ باؤس ( PADES ) سے ملا جس نے ان اور الہام پروہ آگے جل بڑا اور بالآخر اللی بہنی ۔ باؤس ( TIBER ) سے ملا مجب اور مقدس سنہر روہ اکی بنیا د سعادت اس کی تقدیر کا نوشت تھا . فدا اس کے ساتھ تھے ، اسی لئے دوما مجبلا مجبولا اور عالمگیر دعن کا مالک بن گیا ، اس شہر کے باشندے اور نیٹ آنے والے جو نو ( ONNO ) کے حکم سے دعن سے موسوم کئے گئے۔

چؤ کمداینیاز خداکا فرسناده تفا اوراگ طی اسی خاندان کا ایک فرد تفاد لهذا فرمانروائے دوم کا ماک وہ دوماکی تقدیم کو اور موجودہ برمالی دور کرے ور مذخداؤں کی ناراحتی اس کی تباہی بہنے گد دراصل ور مبل کا دور سیاسی بحران اور اخلاقی زوال کا دور تھا۔ انتونی اور قلونطی و کے سے تا ذمانہ حال کوئی سو سال سے دوم خونین خانہ جنگیوں کا شکار تھا۔ قیام امن کی شدید صرورت تھی افت دربا دشاہ ہی اس انتشار کو دور کرسکتا تھا۔ سیاسی امن اور اخلاقی احیاء کے لئے خدا نے من کو کھی آئی ایسیاسی کے لئے خدا نے من کو کھی آئی ایسیاسی کے ایک خدا نے من کو کھی آئی ایسیاسی کا آغاز ہو۔ یہ فراحی تن تا مداد دوما کے ذمہ خداؤں کی طون سے من کو کھی آئی ایسیاسی دکیا گیا۔

ورحل خود وتنی تھا۔ ساداروم وننی تھا۔ لہذا دلی اور دلی ناؤں کے بغیری عقائد کی اسی ناممکن تھی۔ مومر کا فدائے برنز زلیں ( ZEUS ) تھا لیکن ورحل کا برتر خسرا بیسط میں ناممکن تھی۔ مومر کا فدائے برنز زلیں ( ZEUS ) کی طرح کر ورہنیں تھا بلکہ طاقت ورتھا اور اولمسیا یا کہ میں ناممکن کے تمام دوسرے فدا اس کے تابع تھے۔ وہ اس کی مرصنی اور دیم کے لغیر تھے ہیں۔ کے تمام دوسرے فدا اس کے تابع تھے۔ وہ اس کی مرصنی اور دیم کے لغیر تھے ہیں۔

ورحل کے موادیں ذیادہ ندرت بہیں۔ وہی لینانی مواد اور واقعات سفزیں۔ ہومرسے وہ ساخت میں کچے مختلف صفر وہ ساخت میں کچے مختلف صفورہے ۔ ورحل کی رزمیہ نظم ( EPIC ) بیان طرز ادا ، تخیل اور حذبانی اثریت میں غزل (LYRICS) سے ذیادہ قریب ہے ۔ لکین بنیادی طور پر ہومر اور ورحل دو لؤل کا مفصود قومی افتخار ' بنتجاعت کے قصے و تنی عقائد کی آمیزش کے ساتھ بیان کرنا تھا۔

#### ملٹن کی فردوسس گم گشته

دانن اورملى وتنى مومراورورمل سے مختلف مي . يه دونوں عيسائى مزمب ك نفتيب مي . ا كب خالص كيية وك نظر مان كانز عمان م دوسرا بيورش ( PURITAN) عقائد كامبلغ - ١٩٩٧م مير ملط نے فردوس گرکشنتہ (PARADISE LOST) لکھی۔ بیشاہ کار (MASTERPIECE) ہوم ور ورحل کے من باروں کا مدمقابل نصور کیاجا تاہے۔ عقائد ونظریات میں نہیں ۔ فنی بیش کسن اور نخليقي الله بير-ملس كي ذات مختاج تعارف منهس وه خالص بيورش (PURITAN) عقائر كامامي نفا. چرچ کی اصلاح اورمروم مذم ب کے بے جان مناسک کے خات کے بیورٹن محرکب کا آغاز ملک بگلتنان الزبیر کے دورمیں موا- یہ تخر کی پیورٹن الفلاب ( PURITAN REVALUTION ) ك نام سے معروب ہے . اس كركي نے ناج برطانيه كوبلاديا . حكومت پرفنفنه كرايا . ليكن كاميا بي مع بعدز عائے انفلاب بین نا انفاقی ہوگئ - برسراقیدار سپورٹن حکومت کا خانمہ ہوگیا اورست ہی ما ندان استوارط ثلج انگلسنان بر دوباره قالص مبوکئه حصے ناریخ میں عودست ہی ۱۹۹۰ع 0 166 RESTORATION ) كـ نام سياد كيا عاتا م يديو طن تخريك كا اصل منتور مذسى مكومت ( THEO CRACY ) كافيام اورخالص مذميي بنيا دول مير بائبل كى روستني ميرسماجي زندگ ا احباء تفا اليكن سترهوي مدى ك يد تخريك ختم موكئي مللن خالص بيورط عقائد كاما مي تفا-رسی ذندگی کومریا کرنے اور ما بگل کے قوانین واحکامات کے احیاء کا آرزومند تھا۔ع صدسے اس ، تمنا منی کروہ تومی رزم ککھے جو بیورٹن مخر کی کی کامیابی کا ترانہ ہو لیکن مخر کی کی ناکا می کے لعد ملٹن کے حذبات سرد مو گئے۔ شاہی حکومت کی بحالی سے بعد ملٹن برسخت جرمانے لگائے گئے۔ اس سیاسی انتقام سے آ دردہ خاطر اور ما پوس موکر وہ مہینٹہ کے لئے گوشٹرنٹین موگیا۔ بائبل اس کی ام آغاز اورمنتها مے پرواز ہوگئ اس المناک گوشنشنی میں اس نے بین عظیم مذہبی بر، جومواد کے اعتبار سے خالص دین (POEMS OF RELIGIOUS IMAGINATION) روس گر گشند (۲) فروس بازیافته (۳) کیمسن اگونسٹز (SAMSON AGONISTES) یک موموزی اوب کا عوج فضور کیا جا آج . یہ تخلیقات ادبی ، فنی اور جمالیا تی عوج کیم بین وج کیم بین و کیم کار کار میں وج کیم کار کیم

ئن م م سال کی عربے قبل یعنی ۱۹۵۲ یک مکمل نابنیا م و کیا تھا. بنیال کھونے کے بعد فکرو طاقت اور دبنی بصیرت میں روز افزوں اصافہ موا ۔ وہ نظام الہائیات برتا مل کرنے کا وگیا۔ اسی لئے آدم ، عیکی اور سیسن اس کے فن پاروں کا موصوع میں ۔

روس گم گند (۱۹۹۷ء) در حقیقت سفوط آدم کی داستان ایک رزمینظم (۵۶ میلا) مقید در وس گم گند (۲۹۳ میلا) ورحقیقت سفوط آدم کی داستان ایک رزمینظم (۲۹۲ میلا) مقید این الله بهونے کا اقراد نامر به ملیل عیسائی مقید ابن انسان کو پیدائش عاصی تصویر ترا به بیر گناه آدم یا فرمانی آدم کا دن پر به عیسائی غدا کے بیٹے نے اپنی قربانی کے ذرایع اس نافر مانی کا کفارہ اداکیا۔ لہذا بنی آدم کا اسی وقت دھل سکتا ہے جب وہ عیسی کو ابن اللہ تسلیم کریں ، اس عفیدہ کے منکرین عاصی بی اسی وقت دھل سکتا ہے جب وہ عیسی کو ابن اللہ تسلیم کریں ، اس عفیدہ کے منکرین عاصی بی اسی کھی ۔ ان کی کات (۵۸ کا ۷۸ کا کا کام بودت عیسی بی آدم کے نجا ت بین کی کے جانے میں ۔ میسیت میں ملٹن نے بعض نبدیلیوں کے ساتھ ور حبل کی کہ ہے ۔

فردوس گم گشند کامواد بائیل، المودی روایات اور عیبائی جرچ کی تعلیمات سے ماخوذ ہے ۔

مرک ہیں تا ویجی کے جو مثلاً ملٹن نے ورحل و ہوم کی پروی کے ساتھ عام رزمیہ روایات کی بری کی ہیں کہ ہون نے مثلاً ملٹن افتتاحی اشعار میں ہی غرض تصنیف ، موضوع تصنیف کی وضا ہم کی کہ جو ۔ مثلاً ملٹن افتتاحی اشعار میں ہی غرض تصنیف ، موضوع تصنیف کی وضا ہے ۔ الہامی دلوی ( مراس ۱۸۵۳ میں میں موسل سے ۔ الہامی دلوی ( مراس کے اعداد وشار میٹنی کرنا ہے ۔ یہ سب رزمی نظری ت کی وارث سے کہانی کا آغاز کرتا ہے ۔ ہمروکے اعداد وشار میٹنی کرنا ہے ۔ یہ سب رزمی نظری ت کی اعداد وشار میٹنی کرنا ہے ۔ یہ سب رزمی نظری ت کی اعداد وارث سے کا ملٹن نے بابندی کے ساتھ الر آم کیا ہوں الربنا کی نظر معرا لربنگ ورس ) ہے ۔

ابندائی ابواب میں شیطان فعال ہے جمتوک ہے ۔ بیکر عزم آہنیں ہے ۔ غزور و تحرک کے جمیر عزم آہنیں ہے ۔ غزور و تحوت کو محبمہ ہے ، اعتراف جرم و شکست اس کی فطرت کے خلاف ہے لکین جوں جوں عزور و تحوت کی مورد یاں خلام ہم و قال ہم یہ و قال ہم یہ و قال ہم یہ و قال ہم اللہ میں ۔ شیطان کا کر دار جرم کے باوج د اور آدم کی بنا پر ملبند و ہر تر ہم قا جا آج ۔ اس کے بعد آدم من جیت کر دار المجرتا ہے ۔ اور شیطان ڈونبا ہے ۔ نظم میں سنعری تنوع ، المین تکاری ، بیانیہ اسلوب ، لطافت و ذہانت کی آمیز ش شیطان ڈونبا ہے ۔ البنہ سادی مناظ کھ کے کردر اور غیر حقیقی معلوم ہوتے ہیں ۔ نیز فعدا کی گفتگو یا مکالمہ میں عیر صنور دی افر دی کے ۔ ان تمام محاسن و مصائب کے با وجود فردوس گم گفت ایک ادبی شاہکار ہے ۔ کیا اس کی مفبولیت بیں ان عقائد کو دخل بہیں جوفن بارہ کی اساس ہیں .

#### فردوس بازیافت ( PARADISE REGAINED )

المعده کوزباده وضاحت کے درمیان فردوس باز بافتہ منظرعام برا ئی۔ اس بین ملٹن نے عیسائ عقیدہ کوزبادہ وضاحت کے سائنہ بیٹی کیاہے۔ وہ دکھانے کی سعی کرنا ہے کہ جوجنت ا دئم کے مخصوں گم ہوئی، عیلی کے ماعنوں کس طرح والیس مل گئی۔ ادئم شیطان کے مطبع ہوگئے اورعیلی نے شیطان کی تمام ترغیبات (عیلی کو حیار طرح کے لائچ شیطان نے دیئے جو بائبل بیں ۲۸۳۲ ۲۸ کے فیصلی افغات بائبل زبرعنوان مذکور میں ، کوٹھ کرا دیا۔ اس نظم میں حصرت عیلی کی زندگی کے لعبض وافعات بائبل کی روشنی میں دکھائے گئے ہیں۔ جان (۱۹۸۸ کی کے ماعضوں عیسلی دریا ہے اردن (اس دریا کی آسد یں بیرمنعد دکت بین مکھی گئی ہیں۔ منصوف سرزمین اردن عیسائیت کی مفدس سرزمین کے ماحد واقعات اس میں درج ہیں .

فرددس بازیافتہ م الواب برمشمل ہے ۔ حس بیں شیطانی وساوس ، تملق و لا ہے اور عیسائ کے افکار اور عزم مصمم کی روایات بائبل کی زبانی پیش کی گئی ہیں ۔

عیلی آزمائشوں کے لعدا بیان میں کچتہ نکلے اور فرشنوں نے آکر انھیں نبوت کا مزدہ سنایا ملٹن نے اس نظم میں میروکی خور آگہی ( SELF - AWARENESS ) کو دکھانے اور انجاد نے ک

انتے ک کامیٹری اس لیے معروف ومفبول بہس کہ وہ محصن مالبعدالطبیعیاتی شاءی ہے مبکہ ر میں مذہبی عقائد کی آمیزش ہے ملطق کے من باروں کی مفبولیت بیں ان دینی عقائد کا بھی یائبل کی اساس میں م مومر (HOMER) اور ورحبل (VERGIL) کی مقبولیت کا مدار ووج وزوال کی رزمیز تکاری برہے وہی وشی عفائر حوحوادت رزم کی حان ہی ادب كى طرح مرابب كئے ہوئے ميں. اگران فن ماروں سے وتنی عفائد نكال لئے مابئي. دلوى ورفداؤں کو خارج کر دیاجائے، تو رزم ( EPIC) کی سرحرف جان حاتی رہے گی میکادب ر بھی ختم موجائے گا اور کمانی کابلاٹ در ہم مرتبم موجائے گا کبونکہ کمانی کو آگے مطرحانے اور دادتفاءمی عقائد کا ہر حزومساوی طور برمعاون ہے - ہر عقبدہ گھرطی کے برنے کی طرح ار ایک برزه مین کال لیامائے نو گھوی غیر متحرک مومانی ہے ، عقائد، وسیع جالیاتی شعور للب اور كوالعُ نفس، رقيق حبربات اور لغنسات انساني سب اوب كم مختلف يرزع بير. ، بحیثیت مجموعی ادب کا خام موادید نواس کے دائرہ سے زندگی کا کوئی مسلد باسرمنیں بوسکیا۔ ن مغربی اوب کے ساتھ ہی خاص نہیں مشرقی ادب کا بھی یہی حال ہے۔ دوی یا ابن العربی ، ار منلاً مننوى اور فنوعات مكيه وغيره سے نصوف كا جزؤ كال دباجائے تووہ رومى اوران العرف سب کھے ہوسکتے ہیں اس طرح افبال کے کلام سے شاعرکا برُدرد بیفام خارج کردینے کے شاءی توره سکتی ہے اقبال کی شاعری منہیں ہوسکتی۔

نتگوچ نکدمحد و دہے لہزا تنجرہ کومغربی ا دب تک ہی محدود دکھنا مناسب ہوگا .مغربی ا دب بنامہ ہوم (HOMER) سے ملتا ہے کیکن برقتمتی سے ہومری ذات خود مجہول الحال ہے۔ زندگی لامعلوم اور شخصیت غیرمتعین ہے ۔

#### ہومری الیڈ اور اوڈ کیسے

انیسوی صدی عیسوی تک ناقدین کا ایک گروه مورک وجود کا منکر تھا۔ اس کے نظریہ کے بن ہوم کے وجود کا منکر تھا۔ اس کے نظریہ کن ہوم ایک ادارہ نصدر کیا جاتا تھا۔ اللہ اور اوڈ لیے مختلف فن کاروں کی فن کاوش کا نیتجہ کے جاتے تھے۔ بسیویں صدی کے ناقدین

الیڈ اور اوڈ لیے دونوں ۲۳ ابواب پرشمل یونان اور طرائے (۲۳۵۷) کی جنگ ۵۸۸۰ ( WARS کی داستاین ہیں۔ اقل الذکر جنگ کے وجوہ واسباب، مناظر جنگ اور دیگر حواد مذکرہ ہے اور آخرالذکر جنگ کے بعد پوناینوں کی والبی، بالحضوص اوڈ لیے کی رو دا دسمن ( ADVENTURES) ہے۔

نناه طرائے کا لوگا پارس ( ۶۱۶ ۹۸) سیاوت کی خص سے اسپارٹا ( ۶۶۸۶ ۲۸) بہنجا جہا مینی لاس ( MENELAOS) نے اس کی بڑی آوٹ کھبگت کی ۔ جلینے وقت پارس اپنج محسن بمینی لاس بری ہیلین (HELEN) کو اس کی مرضی سے اپنج ساتھ لے گیا اور طرائے (TROY) بہنچ کر دونوں ا شو ہرکی زندگی گزار نے گئے۔

اس حادثہ سے یونان کی عزت وعظمت کو شدید صدم مینجا پر جذبۂ انتقام سے سر شار لونالا مہلین کی بازیابی کے لئے فوجی تیاریاں شروع کیں ۔ پٹروس کے فواب ، شہزاد سے اور حکمران اس ، موٹے ۔ ایک مہزار سے او برجبکی جہاز تیار کئے گئے ۔ یونان کے میرو (البطال) جنگجوا ور مہلوان

مے بعد شرائے میں داخلہ ہوالیکن قبضہ نہوسکا . نوسالوں مک سرکا محاصرہ راج -ب و منب كا سلسله مارى راع - وسوس سال يونانى كماندرون AGA MENON من نا اتفاقى مونى - اچالىس اينى رفقاء اور سروون كى ساتھ مىدان كار زار سے س علیده موتے می یوابنوں برقیامت ٹون ایس کا معائی مکر ( HEC TOR) له ور موا - یونانی فوج کوشدید نفضان سنجا اس سے مسلح جہازوں کی بربادی کا احالس ي غيرت قومي جوش ميس أى وهمبداك حنك مي والس آيا اورنقت وكارزار وقل كرمے بونا بنوں كو بجايا اور طرائے (٣٥٥٧) كو مربا دكر ديا - اس وقت تك مكمل ا العاليس فتح سے قبل ہى مركيا ، اور فتح وفيروزمندى كى مسرت ميں متريك مدموسكا . رحقيقت اعالبس كاالميه (TRAGE DY OF ACHILLEUS) بن كئ مرائے (TROY) فتح ہوا . دفاع كرنے والے متب تيغ كئے كئے اور نہتے سترى غلام رح طرائے خداؤں سے حکم و فرصنیات، مرایات اور حوصلہ افزائیوں کی بدولت وریان کر بعدادنانیوں کی والیی ہوئی۔ سفرداہ کےمصائب، اوڈ لیے کی سیاحت کے طویل مات اور ما فوق الفيطرت عناصري بيونثر إ داستانيں اور وطن اتفاكا ( ATHAKA ) إنيان، دوسرى معركة الآداء نظم او دلي كاخام موادي ودعل كا ايا مُداور دانن ك فرنامه بي لبكن وه اوطيليه سے مختلف بي -

یی دونوں کہا بیوں بہوننی عقائد کا کہر جیا یا ہواہے ، بونانی خداؤں ، دلی اور دلی اور دلی اور دلی اور دلی اور انسانی حداث منسلاً معبت ونفزت ، مومر کے خدا انسانی لذت و سنہوت کے عادی اور انسانی حذب منسلاً معبت ونفزت ، حسد و رقابت اور حذب انتقام کا شکار ہیں .

رنے ادب سے مواد میں عقامہ کی تھر نور آمیزش کی ہے ۔ مواد کی آرائش اور بلاط سے وہ اولمبیا کے خدا فرس (OLYMPIAN GODS) کا بحر ت استعمال کرتا ہے کیونکان کا التقاء لعبض اوقات ناممکن ہے ۔ تفسالی (THE SALY) اور مقدون نیے کے در میان ۲۵ میں کہ بالتی سلسلہ اولمیس (OLYMPUS) کے نام سے موسوم تھا۔ بدنیانی خدا و کی کا میں سے ایک تھا، جو حبل اولمیس (OLYMPIAN) برسکوت پذیر بھا، بوحبل اولمیس (OLYMPIAN) برسکوت پذیر بھا، بوحبل اولمیس (OLYMPIAN) برسکوت پذیر بھا، بوحبل اولمیس و

انیانی معاملات میں دخیل تھے۔ ہومر کے آدب سے عقائد اور دیوی دیقاؤں کا اخراج فن پارے ہا آملاف ہے۔ آگر ذہنی عقائد کی مدسے بلاط میں مدونہ لی جاتی توہم عصر یونانی زندگی کی سچی نصور کھانا مزآتی - مذہبی عقائد کی آمیزش کے ساتھ لیوری یونانی زندگی کو ادب کے قالب میں ڈھال کر ہی ہور ز لازوال تخلیق کا رئامے سرانجام دیئے۔

#### ورعل کی ایناً مد

ورمل (VERGIL) شالی المل کے ایک گؤی میں پیدا ہوا۔ اس نے ملان (NALAN) اور نمیلیڈ میں تعلیم بائی۔ ۲۲سال کی عربی روم گیا اور سائرو (SIRO) سے تعلیم حاصل کی سائروالا (STOIC) عقائد کا فلسفی تفا، ور حبل کے عقائد سائر و کے فلسفہ سے غایت درجہ متا نزم و ئے۔ الا سال کی عربیں وہ اپنے شاہ کار کی تخلیق کی طرف متوجہ ہوا جو روما کی شوکت وعظمت کا تزان اوروا کے رفیق فاجوار روم اکسٹس ( AUGUS TUS ) کی مرح سرائیوں کا مجموعہ ہے۔ الیڈ اور اوڈ لیے۔ منوب بہ ورجل نے اپنی ایڈ اگر (AENEI) کی مرح سرائیوں کا مجموعہ ہے۔ الیڈ اور ساتھ اکر دوما گی نشر کے کی اور ساتھ اور ماگی نشاکہ تانید کی آرزو کا اظہار کیا۔

ورمبل کامپرو (لطل) اینیاز (AENEAS) مرائے کا باتندہ تھا جو ایونان اور بڑائے کا باتندہ تھا جو ایونان اور بڑائے جنگ (TROJAN WARS) میں تنہا چند رفقاء کے ساتھ نج نکا تھا۔ اسے خداؤں کا عکم با کہ وہ اپنا وطن ترک کرکے معزب کا سفر کرے اینیاز کے سعر سے متعلق تمام خوافات اور عزبار کی وہ اپنا وطن ترک کرکے معزب کا سفر کے دراید ورحبل اپنی کہانی کی آرائش کرتا ہے۔ ناقد واقعات (SERIOUS POETRY) کے ذراید ورحبل اپنی کہانی کی آرائش کرتا ہے۔ ناقد متفق میں کہ ورحبل نے تمام سجندہ معزبی شاعری (PREROGATIVES) کو تکنیک اداما میں متائز کیا، کیؤکہ ورحبل شامی افتیارات (PREROGATIVES) اور ریاست کے ذرائف میں متائز کیا، کیؤکہ ورحبل شامی افتیارات (PREROGATIVES) اور ریاست کے ذرائف میں متائز کیا، کیؤکہ ورحبل شامی افتیارات (PREROGATIVES) اور ریاست کے ذرائف

ورمل یہ نابت کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ روم کی نامسیس، ناریخی عظمت رومی باٹ کی برولت مہیں ملکہ یہ محص خداوس کے منشاء بعنی ان کی بلانگ اور اسکیم کا نینجہ ہے ۔ چونکہ خا

نافرمان تکے لیکن عیسلی خدا کا بلیا باب کامطیع نکلا . میں ڈرا مائ عناصر سہن کم ہیں ۔ ورڈس ورتھ انگریزی شاعری یہ پندیدہ نظم ورمیتی کش میں بے نظم بلات بہ فردوس گم گشنہ سے کمزور اور فرونز ہے ۔ کیا یہ

فائد كى اشاعت سے متراہے ؟

بنیبری معرف مذہبی نظم سیسن اگونسٹر (SAMS ON AGON 15 TES) ہے۔ اس
میسے کی کمی ہے۔ یونان کے المیہ اسلوب کی بیروی کی ہے۔ معروف ڈرامن نگارسونوکلز
کا طرزاختیار کیا ہے۔ عبرانی میروسیسن کی ذندگ کے آخری دن کا واقعہ نقل کرتے
کہ نابیاسیسن ارصن فلسطین کے اصلی باشندوں (PHIL IS TINES) کے ہاتھوں
و (CAZA) میں جبریہ محنت کا شکار ہے۔ اس کی میوی موسمتی سے فلسطینی ہے جو
فاہے۔ تقدیر کے ہاتھوں سیس مبتلائے عذاب ہے۔ آخر قومی جبنن اور عبد کے دن
ہواکہ وہ نوابوں اور امرام کی محفل میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے سمس نے انکار کیا۔

س طرح موت کے بعد منظلوم سیرس خداسے جاملا . بینواقعہ میک آف ججز 800K OF JUD 6

عت ملس نے إس ميں اپني كہانى سيمسن كى زبانى بيان كى ج -

ى زنده حفائق كى روستنى ميس كوئى ادبى ما فديد دعولى كرسكنا بهدك فن كے حريم اند ميں

ع حكم ميراس نے اسمبلي سے سنونوں كو كراكر خود اپنى حان دے دى اور حا عزين كى

## فل بونكاحق منب وانت كى كاميدى

وادس عقائد کی آمیز ش کا بتوت مندرجه بالاعالمی فن باروں سے مطالعہ سے واضح ہے درخقیقت مستثنیات میں سے ہے، جو ہیئت (FORMS) تک میں عقائد کی آمیز ش بوم کی رزمیہ پکسامیٹر (HEXAMETER) میں اکھی گئ ہے۔ ورحل نے اسی کی بروی آزاد نظم کو نرجیح دی ۔ لیکن دانے نے اپنی کامیڈی رطربی) کی تصنیف کے لئے نادرو یت طرزاد کیا در محمد کا میٹ تثلیث فواتی کی ایجاد کی ۔ دانتے نے اشعار کی الجاب میں نہر حکم عقیدہ تثلیث کو زندہ رکھنے کے لئے نین اور نو وغیرہ کا توان رکھا ہے۔

اس كاشعادمثلث بندي . جوعود فن كم ساهدني توغل كامبي ووج بي.

داننے نے اپنے لا زوال فن بارے کا نام کامیٹی رکھا۔ بعد کی نسل نے اس میں THE DOVINE کا اصنافہ اس لئے کیا کہ یہ مافوق الفطرت شاعوی تفی اوراس میں آسمان ،ارواح ، قنرُسبات عالم بالا اور عزرِم مُبات کے تذکرے تھے ، یا طالوی زبان میں مہلاعظیم شاہ کار تھا جس کے سہارے ذبان عہد طفولیت سے احیانک سن بلوغ کو پہنچ گئی ۔

راقم الحرون کوالیط کی رائے سے اختلاف ہے۔ حقیقت بر ہے کہ مذہبی اور تبلینی عناصر فراما کی اورغ کی عناصر برخالب ہیں۔ اس لئے اس شاعری کوکینے ولک مذہب کا صحیفہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ فرامائی اورغ کی عناصر سب کینے ولک عقیدہ کی کامیاب ترجمانی کے لئے استعال کئے گئے ہیں۔ داننے ، وثنی ورجل (جبے داننے انبا استادور مہر سب کی کردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ جہنم میں مجربین کے خلاف لفرت محرط کی ہے۔ سامقے ہی ہمدر دی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اواف میں داننے مترک و فعال نظر آتا ہے۔ کیونکہ اواف در حقیقت مادی دنیا کے حالات خوف سے قریب ترجے جہاں تو بہ اورامید کی ملی علی فضاء موجود ہے۔ جہنم کے سفریس داننے شدت خوف سے کریب ترجے جہاں تو بہ اورامید کی ملی جلی فضاء موجود ہے۔ جہنم کے سفریس داننے شدت خوف سے کہا نظر آتا ہے۔ جنت یا عالم بالا اور عالم نور کی سیاحت میں جہاں اس کی مجبوبہ بیٹے سر مرامل میں داننے اس نینج پر بہنج آ ہے کیونکہ شلیت کا فلسفہ حلول کی تائید میں ہے۔ سفر کے آخری مرامل میں داننے اس نینج پر بہنج آ ہے کہ ایکان کومنطق سے تعلق مہیں ۔ ایکان کی منطق سے تعلق مہیں جو تی کے سامنے قبل و قال کی گنائش نہیں ہوتی ۔

جنت میں فن کارادب کے ذرایع چرچ اور ریاست کی فطرت کی توضیع کرتے ہوئے رقمط انے کہ

ردیاست دونون من جانب الله ایک مین کے عامل ہیں۔ اور ریاست وچر پی کی موجودہ مرمون غیر فطری بلکہ منشاء اللی کے بھی خلاف ہے۔ بھیروہ امیدو رجائیت کا اظہار کرتے ہوئے کر ریاست اور چرب کے درمیان مفاہمت ناگزیر ہے کیونکہ برنوشتہ تقدیر ہے۔ پوب جب کے مانخت اور پوپ و شہزشاہ دونوں حب خدا کے مانخت ہوں کے تو عیلی کا مشن پورا ہوگا۔ کا میڈی کا آخری باب مغربی ا دب کا نقط عووج (SUMMIT) تصور کیا جاتا ہے۔ اس یں روحانی خلت کا میں عرصہ فطعی الہا می ہے۔ الباالہا می ادب کی دورمیں کسی شاعر نے بیش کیا ہو۔

دانتے عہد وسطلی کے برحال پورپ کا مبحالقور کیاجا ناہے - وہ اعتدال پندی کا علمردار کہا ، عیسائیت کی ذہوں حالی ، چرچ اور لوپ کی روایت پرستی ، سیاسی مجران ، اخلاتی انخطاط نے رکھن کی طرح کھو کھلاکر دیا تھا ، وانتخان حالات سے عبرمط کن تھا ، وہ خالص کینفو لک ین انحکا آرز و مند تھا جب میں اس کے نز دیک پورپ کی نجات تھی ، اسی لئے وہ اپنی کامیٹری میں اج کا آرز و مند تھا جب مہم ، اعراف اور جنت - جہم میں وہ ان تمام مجرمین کو گنا ناہے اور ان کی اندکرہ کرنا ہے جو حصرت عبدلی برایمان بہبی لائے ، نیز وہ جو ایمان تولائے لیکن خالص بین کی مطابق زندگی گزار نے سے قامر رہے ، اعراف کے دوسرے درجہ میں وہ امید و بیم کی فضاع کے بیٹا بین کرنے کی کوشن کرتا ہے کہ نجات کی صورت مہور اسی میں ہے کہ لوگ خالص عیسائی فیول کرلیں ، جنت اور عالم بالا لور اور تنگیت کی د نیا ہے جہاں د بار تنگیث کے لعد انسان کا مل ہوجانا ہے ۔

وم ورجل ملی اور دانتے مغرب کے ادبی خدا ہیں اور ان کی تحلیقات کو دنیائے ادب میں جو مقام ج محتاج بیان مہیں برکزشتہ صفحات میں ان کا سرسری جائزہ یہ بھینے کے لئے کا فی ہے کہ ان فن کاوں مذہبی عقائد اور وقت کے عام دینی رجمانات کو کس طرح ادب ہیں سمونے کی کوششن کی ہے ۔ اس بن ہم ابنی نقویر دیکھتے ہیں تو عجیب صورت حال سامنے آتی ہے ، ہمارے ہاں اگر کوئی ادب یا بام کانام لے لیتا ہے تو اسے مشخر واستہزا کا نشانہ بنایا جانا ہے ۔ اہل مغرب علم الاصنام کی خوافات بن سمادی کی مسخ شدہ تعلیمات کو جزوا دب بنا کر میٹنی کریں تو وہ ہمز کھہرتا ہے اور مسلمان دین اسلام افاقی اور ایدی قدروں کو اپنے ادب میں حکہ دیں تو خود ابنوں ہی کی نظر میں مجم قرار ما بی کی

## عربی زبان کی اہمینٹ س

ڈاکٹرسٹنے عنایت اللّٰد سابق پرَوفنسرعربِ، پنجاب یونیورسٹی

#### عربی زبان سامی اسانیات کاسنگ بنیا د ہے

علاء لسانیات نے دنیا کی زبانوں کو ان کی خصوصیات کی بناء پر متعدد خاندانوں یا زمروں میں تقلیم کیا ہے ، ان یں ایک خاندان آریائی زبانوں کا ہے ، جن کو مند لور پی (۱۸۵۵ – ۵۵ ۱۸۵۰) زبانی مجمی کہتے ہیں۔ ان میں سنسکرت ، فارسی ، یونانی ، لاطینی ، انگریزی وغیرہ زبانیں شامل ہیں۔ ان میں سے اکر زبانوں کا ادبی سرمایہ بہت وسیع وفیع ہے ۔ اس لئے اس خاندان کوعلم اللسان اور ادبیات دونوں کی الحد بیٹ ماصل ہے۔

دوسرافاندان سامی ذبانوں کا ہے، جس میں عربی، عرانی، آرا می، کنعائی، عینی اور بابلی ذبا بنی شام ہیں۔ ان ہیں۔ ان ہیں سے اکٹر ذبا بنی معزوک ہو چی ہیں، عرف عربی اور عبنی ابھی تک دندہ ہیں۔ سامی زبانوں کی وجہ ہمید ہے کہ تورات کی کتاب بیدائٹ کے مطابق جو قومیں اِن زبانوں کو بولتی تھیں، دہ بیشر سام بن نوح کی اولادسے تھیں، اس لئے ان کی زبانیں سامی کہلائیں۔ سامی زبانوں ہو باستیاد بیشر سام بن نوح کی اولادسے تھیں، اس لئے ان کی زبانیں سامی کہلائیں۔ سامی زبانوں ہیں۔ جو اُن کے لئے وجہ استیاد ہیں۔ سامی زبانوں کا ایک بڑا فاصدیہ ہے کہ ان کے اکٹر الفاظ سرحرفی مادوں سے مشتق ہیں اور وہ مادے میشتر حرون صحیحہ پرشتمل ہیں، اگرھی بعض میں حروف علّت بھی داخل ہیں۔ ان زبانوں کی دوسری خصوصیت ہے کہ اگر نے الفاظ وضع کرنے کی صرورت بیش آئے، تو یہ عرورت اشتقاق کے عمل سے پوری کی عباق ہے لیمنی مادہ (۲۵۰۸ میں) سے اشتقاق کے ذریعے نئے الفاظ وضع کرنے کی مرورت بیش آئے، تو یہ عرورت اشتقاق کے عمل سے پوری کی عباق ہے لیمنی کسی مادہ (۲۵۰۸ سے اشتقاق کے ذریعے نئے الفاظ وضع کرنے کی مراحد میں تعمل سے پوری کی عباق ہے لیمنی کسی مادہ (۲۵۰۸ سے اشتقاق کے ذریعے نئے الفاظ وضع کرنے کی مراحد میں تعرورت انتقاق کے عمل سے پوری کی عباق ہے لیمنی کسی مادہ (۲۵۰۸ سے اشتقاق کے ذریعے نئے الفاظ وضع کرنے کے عمل سے پوری کی عباق ہے لیمنی کسی مادہ (۲۵۰۸ سے اشتقاق کے ذریعے نئے الفاظ وضع کرنے کی مراحد کی کسی کی کارٹ

 مذکورہ بالا امور کے علاوہ دیگرسامی زبانوں کے مقابلہ میں عربی کا ذخیرہ الفاظ مہایت وافر
اور وسیع ہے اور اسلامی دور کے علماء لغت نے اس تمام ذخیرہ کو اس جامعیت اور تفعیل کے
سامقہ مدون کر دیا ہے ۔اور اس کی الیبی وضاحت کے سامقہ تنزیج کر دی ہے جو اور کسی سامی
زبان کو قطعاً نفید بہیں ہوئی۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارے زمانہ بیں پرانی سامی زبانوں کے شاذونلار
الفاظ کو سمجنے کے لئے ہمیشہ عربی لغت ہی کی طوٹ رجوع کیا جانا ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں،
دنہوں نے عربی کو سامی زبانوں اور ان کے تواعد کو سمجنے کے لئے ایک بنیادی اہمیت دے کھی ہے۔
تورات کے مطالعہ میں عربی کی افادیت

عوبی ذبان اورع بی تمدن کے عبائے سے تورات کے تعجیے میں میری مدد ملتی ہے ، اس نظر بر کے بیش کرنے میں ولندیزی مستشرق شول میس (SCHULTENS) متو فی ، 2 اع کو صبقت عاصل ہے ، چنانچہ اس نے ایک ماص مقالہ اس موضوع پر نکھاتھا اور اس صنی میں سامی ذبا نوں کے نقابی مطالعہ کی اسمیت پر تھی ذور دبا تھا ، اور اس نے "سفراتیوب" کی تغییر نکھ کر اس اصول کی وہ مثات کی تفی کہ عبرانی لیڑ کچر کی تشریح میں عربی معاورات اور طرز ضال سے بہت مدد مل سکتی ہے ، عبرانی قوم بھی سامی دن کی ایک شاخ تھی ، جو حصرت میں گئے کئی سو سال پہلے شالی عوب سے صحراؤں سے نکل کرفلسطین میں عبالبی تھی اور وہاں بھی ایک طویل عوصہ تک اپنی قدیم روش نرر راعیان زندگی برکرتی رہی ، لہذا ہم فطری طور براس نیتجہ بر سینچتے ہیں کہ جو کچے عربوں کی برراعیان زندگی برکرتی رہی ، لہذا ہم فطری طور براس نیتجہ بر سینچتے ہیں کہ جو کچے عربوں کی زندگی اور ان کے افکاربر بھی منطبق ہوسکتا ہے ۔ اسی لئے تورات کی تفسیر میں عربی کے علاء کا اثر منہایت واضح نظر انا ہے ، چہانچ ہو کاک (POCOCK) اور رابرلیس سمتھ (ROBERTSON & MITM) نے جرمنی میں تورات کی تفسیر عربی نقط نظر نے انگلتان میں و کم بہازن (POCOCK) اساوب بیان ہی سے مدد ہی ہے ۔

اسی مشلہ پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر و لمیہازن ، متوفی ۱۹۱۸ء ، دقمطراز ہیں کے اپنی تخصیصات کا درخ عہدنامہ قدیم زلعنی نورات ) سے و لوں کی طرف اس مفصد سے بھے اہے کہ میں اس نخل صحرائی زلعنی قوم عرب ) کی حفیقت کو سمجنها جا تہا ہوں ، حسب پر بنی اسرائیل کے انہاء

ملحاء نے اپی شاخ لعنی تورات کا پیوندلگایا تھا، کیونکہ مجھے اس بات میں کچر بھی شک در شبہ بنیں رعرانی لوگ جب بعناعت اوراستعداد سے ساتھ آریخ کے منظر ریمودار ہوئے تھے ،اس بھناعت بن مجوعہ خصال کا صبحے تقوراسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب عرانیوں کا مبتابلہ ب العارب (سطیط عرب) سے کیا جائے ۔ اس مرحلہ بر تقیناً اس خالص عو و ب کا سوال بیش آنا ہے، جب کے داس مرحلہ بر تقیناً اس خالص عو و ب کا سوال بیش آنا ہے، جب کے داس مرحلہ بر تقیناً اس خالص عو و ب کا سوال بیش آنا ہے، جب کے داس مرحلہ بر تقیناً اس خالص عو و ب کا سوال بیش آنا ہے، جب کے داس مود برکاسم بنا کھے اسان کام منہ ہے ہے۔

اسی طرح برونسیر الفرند گیتوم (GUILAUME) تکھتے ہیں کہ انبیویں صدی کے اوائل ہی سے ہدد لیتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کے شاذ الفاظ اور صیغوں کو سمجنے کے لئے عوب زبان سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ عربی زبان لسانی حیثیت سے نسبتاً مہت قدیم ہے ، عرائی کے ہیجیدہ ورمہم صیغوں کو اکثر لیوں مل کیا جانا ہے کہ وہ عربی الفاظ کی قدیم شکلیں ہیں، جوعربی میں لئیر اور عامت الورود ہیں ، بہودی موایات میں جن لفظوں اور محاوروں کا صبحے مفہوم غائب ہوگیا تھا، وہ عربی کے وسلم سے آسانی اور لیتین کے ساتھ حل ہوجاتے ہیں ، حق تو ہر ہے کہ عہد نامرعتیق کا کوئی سنجیدہ مطالعہ کرنے والا عربی کے براہ راست علم سے مستغنی مہیں ہوگیا۔ جبانی عہد نامرعتیق کی حبتی شرصیں لکھی گئی ہیں، ان کو دیکھنے سے بتنا حبیتا ہے کہ اس مقدس جنانی عہر فری زبان کی کس قدر معنون احسان ہے ۔ کے

عربی کے انزات عمرانی ادب پر

عرامنوں یا میودیوں کاعربی زبان کے ساتھ جو تعلق رہا ہے، وہ صرف اسی بات ک

JULIUS WELLHAUSEN. MUHAMMED IN MEDINA, DAS IST

VAKIDIS KITAB-AL-MAGHAZI IN DEUTSCHER WIEDERGABE,

BERLIN, 1882.

OF ISLAM, PIX. OXFORD, 1931.

الله عرانیون کی تاریخ حصرت امراسیم سے سروع ہوتی ہے ، ان کے پوتے حصرت لیقو کا کالفت پر دران کے اور کا معند بر)

محدود نہیں کہ اس سے ان سے مذہبی نوشنوں کی تفییر میں مدد ملتی ہے بلکہ عربی کے ساتھ بہود تعلقات اس سے مہت زیادہ وسیع اور گہرے ہیں۔

لقینی طور بر بہیں کہا جاسکا کر بہودی لوگ دیا دوب ہیں کب جاکر لیے تھے، کین گان خالب ہے کہ جب رومیوں نے سنے یہ میں اُور شلیم (بت المقدس) کو تباہ و برباد کر دیا تولعین میہودی قبیلے جزیرة العرب کی طوف مکل گئے اور حجازے نخلتالوں میں جاکر آباد ہوگئے۔ بہرمال ظہورا سلام سے وقت عرب کے لعمن علاقوں میں بہودیوں کو جو اہم درجہ حاصل ہو حیکا تھا اُس سے ہم اس نیتجہ پر بہنچتے ہیں کریہ لوگ بہت قدیم ذمانے سے عرب میں آباد تھے، اور عوبی زبان کے علاوہ بہت مدتک عرب معاسرت میں اختیار کر چی تھے۔ جنیا نی جا بلی شعراء میں بہودی شاعری علاوہ بہت مدتک عرب معاسرت میں اختیار کر چی تھے۔ جنیا نی جا بلی شعراء میں بہودی شاعری یا فیا میں اُن میں سارہ نام کی ایک بہودی عورت کا ذکر آ نا ہے حس نے چند در دناک اشعار میں اُن فیا بیٹ قبلیہ قریظہ کے افسوس ناک انجام بر درنج وغم کا اظہار کیا تھا۔ اس طرح ایک میہودی سردار سمواً ل بن عادیا نے وفا داری اور شعر گوئی میں انسانام پدا کیا تھا کہ عرب لوگ آج میں اُن اُن ہم می اُن گھا میں اُن اُن ہم کو اُن کہ کراس کی وفا داری اور الفاع عہد کی مثال دیا کرنے ہیں۔

حب سالوی صدی مسیح بیری و لوگ برجم اسلام کے لینے وطن سے نکل کرمندن دنیا کے ایک بہت بڑے حصے برجیاگئے اور وہاں حاکم بن گئے نوان کی زبان مجمی مفنوحہ ملکوں میں تدریجاً اور انگئے ہوگئ ، اور دیگر ذمیوں کی طرح مملکت اسلام کے بہودیوں نے مجمی اسے رفتہ رفتہ اختیار کر لیا اور ان کے بہوکئ ، اور دیگر ذمیوں کی طرح مملکت اسلام کے بہودیوں نے مجمی اسے رفتہ رفتہ اختیار کر لیا اور ان کے ایک تانوی زبان بن گئی اور بغداد سے نے کرمراکش اور اندلس تک علماء مبود حالات زبان سے متنافر موکر و بی زبان بہی میں تکھنے میرصف کئے اور جو میرودی رقی یا عالم چاہتے میں کھنے کے اور جو میرودی رقی یا عالم چاہتے میں کھنے کے اور جو میرودی رقی یا عالم چاہتے میں کھنے کے اور جو میرودی رقی یا عالم چاہتے میں کھنے کہ ان کے ہم قوم ان کی باتوں کو سمجھ سکیں وہ اپنی مذہبی کتا بیں و بی میں منتقل کرنے برجوب میں اور دنیوی لی کھر جینیز عوبی ندبان میں مسطوں میں کھوٹے کے الغرض قرون وسطی کے بہودلوں کا دبنی اور دنیوی لی کھر جینیز عوبی ندبان میں مسطوں سے میں کھر کے الغرض قرون وسطی کے بہودلوں کا دبنی اور دنیوی لی کھر بینیز عوبی ندبان میں مسطوں سے موسلے کے الغرض قرون وسطی کے بہودلوں کا دبنی اور دنیوی لی کھر بینیز عوبی ندبان میں مسطوں سے میں کھر کے الغرض قرون وسطی کے بہودلوں کا دبنی اور دنیوی لی کی جوبی ندبان میں مسطوں سے موسلے کے الغرض قرون وسطی کے بہودلوں کا دبنی اور دنیوی لی کھر بی بین میں مسلوں سے دور کی کھر کے دور کی دور ک

ربتیدوارصفورُنشت ہے آگے، ﴿ اسرائیلِ مُضا لَهِ إِلَّ أَن كَى اولاد بنى اسرائیل كہلائ و حصرت سلیمان كوا ابنى تح ابنى تح ابنى تح ابنى تح میں اس میں اس میں اس میہودا اور ابن میدین كے فیلے رہ كئے - بہی لوگ بعدازاں بہود یا بہودی كہلائے .

إسكامطالعه كرف إوراس ك فدروفيت كالنازه لكاف كاف و في زبان كاجانا لابدى

این کے شہر طکیطلہ (TOLED) کے بہودی زبان اور معاشرت کے لحاظ سے وہاں کی دی میں پوری طرح حذب ہو گئے تھے، اور اپنی مذہبی حباعتوں اور مجاسوں کی رو کداد بیں مکھتے تھے۔ اکھوں نے مذہر مرف اپنی مذہبی کنابوں کوعربی میں ترجمہ کر ڈالا تھا، ملکہ ہر کو اسی زبان میں اواکر نے تھے۔ اندلس نے عربی زبان کے سینکوط وں ادبیہ، عالم اور شاع ہیں۔ ان بیں بہودی مصنفین کی بھی ایک خاصی تعداد نظراً تی ہے، جہوں نے دیگر فدات ہوں وہ علوم کو تراجم کے ذرایعے بورپ میں منتقل کرنے میں برط ہے چڑھ کرحقہ لیا تھا۔

اسلامی ملکوں کے بہودی باشندوں نے جوع بی ذبان کو اختیار کیا ، تواس برانی گریمیر کاعبرانی زبان اور ادب بربہت خوشگوارا نریٹا ، عرب وگ اپنی زبان کی اور محاورہ کے قبیح استعال بربہت ذور دیتے تنے ، لہذا بہود بوں کی عرب دانی کا یہ انز ہوا ابنی مقدس زبان بعنی عبرانی کی برحالی کی طون توج بہو تی اور وہ اس کی تہذیب و تنفیع بر مہوئے اور اس خوض سے اسمنوں نے بڑے عور کے ساتھ و بی نحوکا مطالعہ کیا ، اور بجرعرانی و نحو کے تواعد بنائے اور یہ تمام تواعد اسانی عربی نحو کے مخونہ بیر تھے ، اس جدبدع بانی گریم و بی نحو کے فراند برمد قدن ہوئی تنی اندلس میں جنم لیا تھا ، اس کا بانی حیو ہو ان کری بہودا بن تھا جسے عربوں نے ابور کر بائچ بی بن داؤد کہ تھا ہے ۔ وہ قرطبہ کار ہے والا تھا ، جہاں اس نے تعربی میں میں میں میں میں کو تا میں گریم کی اسلوب برتھا ، اس کے بعد داور کر برکا جو تصور تا نم کر باتھا ، وہ بالکل عرب نخو بیں کے اسلوب برتھا ، اس کے بعد داور نفی میں میں میں دفی ہیں ۔ یہ کریم کی بہت حد تک عربی مصادر سے ماخوذ تھی ۔ بنک منت مانے ہیں . یہ کریم کی بہت حد تک عربی مصادر سے ماخوذ تھی ۔ بنک منت مانے ہیں . یہ کریم کی بہت حد تک عربی مصادر سے ماخوذ تھی ۔

حس طرح حیدالدین ناکوری نے "مقامات حرمیری کی طرزبرفارسی میں"مقامات حمیدی فی اسی طرح ایک میرودی ادب لیعنی الحارثی نے برصوب صدی میں مقامات حربری کے برعبرانی میں مقامات حربری کا بھی عرانی میں مقامات حربری کا بھی عرانی

ب*ى ترجب كر* دمايكيا.

سعدیا بن بوسٹ نَبوقی ( ۸۸ ء تا ۲ م ۱۹ ء) نے اپنی اکٹر اہم کتا ہیں عربی میں قلمبند کی تقیب ۔ ان کے علاوہ اس نے تورات کو مجی عربی میں منتقل کر دیا تھا۔ لعص قانونی مسائل کو سلحجانے میں مجی اس نے مسلمان فقہاء کے اصول کوسٹین نظر رکھا تھا۔

موسیٰ بی میمون قرطبی ره ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۳ ) قرون وسطلی کے میبودی علماء اور فلاسف کا سخیر ہے۔ وہ علم طبّ بیں بھی بدطولی رکھنا تھا ، اس نے بھی اپنی اکٹر کنا بیں عربی ہیں کھی تھیں ، اس کی بعض کنا بیں مثلاً دلائل الحامرین وغیرہ طبع موجبی میں ،

ساتویں صدی میری بیں عبرانی شعروشاوی کاحال کچھ الیا تھا کہ لیسے ایک لوٹے ہوئے راب کے بیکار تاروں سے تنبیہ دی جاسکتی ہے ، کیونکہ اس میں اس وقت قافیہ اور کجرتک کا پیا مہنیں جانا تھا، لیکن حب سے وہ عوبی شعر کے اثر میں آئی اس میں الیا نعیس ترخم پیلا ہوگیا کہ وہ جلہ ہی عربی شاعری کی حرافیہ بن گئی۔ مثالاً یہودا جالیوی (YAHUDA HA LEVY) نے عوب شاعوی کی حرافیہ بن گئی۔ مثالاً یہودا جالیوی (پر کے بانچہ بروفیسر میکر انگر کھنے ہم شاعوں کے طرز پر عبرانی شاعوی میں " منیب "کو رواج دیا تھا، چنانچہ بروفیسر میکر انگر کھنے ہم کہ "عبرانی لوگ لینے طرز خیال میں عربیت ہی برقائم دہے ، ان کا ساطا دب ابتدام سے لے کر آئی کہ الیف میں بالکل عربی ادب کے نموند پر ہے ۔ اگر بھیرانی لوئی کچھے اسالیہ اور اصاف کی تحقیق مفصود ہو تو ان کے تمونوں کوع نی ادبیات میں تلاش کرنا جا ہیئے "

انگریز منتزق بروفیرلوکک منوفی ۱۶۹۱ء کی یقطعی دائے تھی کہ فرون وسطی کے عبراؤ ادب کا بہزین حصتہ وہ ہے جوعربی دان بہودی مصنّفین کے فلم کامرمون منت ہے ۔ عربی زبان کے بہودی علماءِ مسننتر قبین

عربی اور عبرانی ذبانول کی اصل آبک ہے۔ اور قرون وطلی کا بہودی لڑیج ہی بیشتری بی ہی سط ہے۔ اس کے علاوہ اس بہودی لڑیج نے عربی ادب ہی کے زیر سایہ نشو و نمایائی متی ، اور اس ۔ اکر اصناف واقسام میں عربی ادب ہی کے زیر سایہ نشو و نمایا بن کنی ، اور اس کے اکثر اصناف وا میں عربی مخونوں ہی کو بیش نظر رکھا گیا متما اور اسلامی دینیات اور فلسفہ نے میہود کے خیالات گہرا انر ڈوالا تھا ، ان تمام اسباب کا متیجہ سے جواکہ عربی اور مہودی ادبیات میں ایک نہایت ق

ان کے علاوہ خولسون (CHWOLSON)، زخاو (SACHAU)، اور رسین ڈوروٹ اRECKEN DOR اگرچ مذہباً نفرانی تھے، لیکن اصلاً بہودی تھے۔ اسی طرح بروفیسرالگولیند رج ازروئے مذہب عیسائی تھے لیکن ان کا قدیمی خاندان میرودی تھا۔ لے

بلاد منرق کے نصاری اوران کاعربی ادب

ظهور إسلام سے بہلے جزیرہ العرب میں جننے مذاب رائح تھے، ان میں ایک دین سیم مین نفا

ل ینام MARGOLIOUTH اور MARGOLIOUTH وغیره کئی صورتوں میں ملنا ہے اوراس ام کے بہت سے عالم ہوگزرے ہیں جن میں سے لعمن یہودی اورلعض نفرانی ہیں. یہ تمام افراد بدینڈ کے ایک قدیم میودی فائذان MARGOLIOUTH سے تعلق رکھتے ہیں. اس فائدان میں سب بہلے سمویل مارگولیتھ نے نام پدا کیا جو سولھویں صدی میں شہر لویس کا دیّان تھا۔ اوراس کا بٹیا شہر کواکو (CA CKOW) کا دیّا تھا۔ اوراس کا بٹیا مخرکراکو (CA CKOW) کا دیّا تھا۔ اوراس کا بٹیا مخذہ ہے ، جس کے معنی مرواد برہیں ۔

ادراس کی اثناعت سے مختلف بلاد عرب میں متعد دقبیلے نعرانی ہوجیج تھے۔ان نعرانی قبائل میں ف كافبيله خاص طور برقابل ذكرب حوروميون كاحلبف نفا اوران كه انرسے عبسائى ہوجيا تھا. فا اسلام كروقت كزان (مين) كرعلات مين مي مبيت سے عبسائى پائے جاتے تھے . جيساكركت سير مين تفصيلاً ذكراً بإبيء ان كا ابك وفدرسول اكرم صلى التُرعليد وسلم ك خدمت بي حاهز بهوا مما ا رسول مِفبول منه ان کی پذیرانی فوائی مفی اورامکان وفدنے دیندمذہبی مسائل برا محفزت سے گفتگو متی ۔ ادبی کتابوں میں کجران کے ایک نصرانی استلف فٹس بن ساعدہ کا بھی ذکر آیا ہے ، اس کے چ خطبات آج بھی ہمارے پاس محفوظ میں جوعربی فصاحت و ملاعنت اور زورخطابت کاعمدا سمجے جاتے ہیں۔ جزیرہ العرب کی شال مشربی سرحد برجیرہ کے علاقے میں بھی عبسائی موجود کے عِياد كهلات تف مالى شعراء ميس متعدون هرانى تناعون كالمجى تباجلنا بع جنهون في ايف كلام این مخصوص نفرانی عفائد کا اظہار کیا ہے، اور اینے خاص دینی مصطلحات کا استعمال کیا ہے اِل مبت سے عربی فلبلوں کو جو مذمهاً نصرانی تفے، طبعی طور مریوبی زبان کے ساتھ گہرا واسط را اسلام كمفروع بإنى سے جزيره عرب بيں بالآخر عبدائيت كا خانم بوگيا، كين عبسائيد عن زبان کے ساتھ حو تعلق فائم ہو حیاتھا، وہ مرستور قائم رہا، مبکہ رفقار زمانہ کے افتضاء سے میں اور وسعت پدا ہوگئی۔ قرن اول کی اسلامی فنز مات کے بعد جب عراق ، الجزیرہ اور شام ع لوب ی حکومت قائم ہوگئ اورع بی زبان وہاں کی درباری اور دفتری زبان قرار ہائی تووہ باستندوں نے جومذ سِباً نصرانی تنفے اور آرامی زبان لولتے تنفے ، اپنی فذیمی زبان کو چھوٹ کررا کے لئے عربی زبان اختیار کرلی - ان کوعربی زبان اختیار کرنے ہیں اس وجہ سے سہولنت دہمی عربی ان کی قدیمی زبان آرامی سے مبت کھے مشاہبت رکھنی تھی اوران کو آرا می سے عربی کی طر منتقل ہونے میں کھے دشواری نرتھی-ان ملکوں کے لوگ ازدوئے مذہب نفرانی تھے ، اس لئے دنیوی صروریات کے علاوہ لینے دینی اولی کے لئے بھی عربی ہی کو استعمال کرنے لگے ، اور اس ان کے بار عربی زبان میں رفتہ رفتہ دبنی اور دینوی علوم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہوگیا وسویں صدی میں اسکندریہ کے بطریک EUTYCHIUS نے جسے و بی میں اسکندریہ کے بطریک EUTYCHIUS نے جسے و بی میں اسکندریہ کے معلمی اسکندریہ کے معلمی اسکانی کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا اسکانی کا میں کا کی کا میں کے میں کا میں کا میں کے جو کی کا میں کے کہ کے میں کا کا میں کا کا میں کا میں کا میں کا میں ک

راس کانام نظم الجو ہر دکھا تھا۔ یہ ادیخ پر وفیسر بچاک کی تقییم سے ۱۹۵۱ء میں جھپ جبی ہے۔

ی طرح مصر کے بعقولی فرقہ کے ایک بہت سیوروس بن المقفع نے بھی عرب میں معری کلیساؤں کی

رت خلمبند کی تھی۔ گیارھویں صدی میں الیاس بن سٹنایا نے جو نصیبین کا مطال نظا، اپنے ہم مذہبوں

لے لئے دینی کتابیں عربی ہی میں مکھی تھیں۔ پا پائے روم کے کتب خانہ میں اناجیل کے جوعربی تراجم

فی مبائے ہیں، ان کی قدامت سے ظاہر ہوتا ہے کہ عیسائی علماء نے اناجیل کو بہت قدیم ذمانے ہی

ی عربی میں منتقل کرلیا تھا،

عربی سی ادبیات کی ایک اہم شاخ میں وہ کتا بی مجی تشامل میں، جو حنین بن اسلحق، ابو علی ملیلی بن ذراع ، یج بی بن عدی ، ابن آثال اور دانبال بن الخطّاب وغرہ نے سیح دین کی تمایت میں ناظران رنگ میں لکھی مختیں ، اسی نوع کی لعبن کنابوں کو PAUL SBATH نے قاہرہ سے شائع کر دیا ہے جسیمی مصنفین کی بہت سی الیبی عربی تالیفات میں بہی ، حن کا تعلق ان کی مذمبی ماسیاسی تاریخ ہیں ، حن کا تعلق ان کی مذمبی میں تاریخ ہیں ۔

غوضكمسبى علماء ى عربي تاليفات كاجو ذخره كزشته ايك بزارسال بين ببدا بواج وه اس قدروسيع مه كمنغدد فضلاء شلا BAUMSTARK (CARL BROCK FLMANN) اس قدروسيع مه كرمنغدد فضلاء شلا ه و 600 و 6

ن زمانا واق، شام اورمهر كو بى ملكوں ميں عرب معرف وہاں حصرت عليلي كى زبان كى دينيت سے حصرت علي زبان كى دينيت سے مسلمان عرب كى اوبى على اور تحريرى زبان كى دينيت سے دائے ہے ملكدوہاں كے عببائى باست ندوں بر مجى اسى بے تعلقى سے مستعمل ہے - وہ اپنى بأسل عوب

GEORG GRAF, GESCHICHTE DER CHRISTLICHEN &
ARABISCHEN LITTERATUR. 5 VOLUMES. ROME, 1944 - 1953.

زبان میں پڑھتے ہیں اور اپنی تمام عبادات میں و بی ہی کو کام میں لاتے ہیں ، کیونکہ کئی صدلیں عربی ان کی مادری زبان بن چکی ہے ، اور برافر باعث نعجب مہیں ، کیونکہ حصرت عیسی مجمعی حوار زبان بولتے تنفے وہ عربی سے مہت قریب تنفی ، مثال کے طور برانجیل مرفس کے مندر حبر ذیل ۔ ، ملاحظہ فرمائے : ۔

ا- آخَذَ بِيلِ الصَّبِيةِ وَقَالَ لَهَا "طلِبَا قُومِي" الذي تفسير عَ يا صبية كُلكِ اقولُ مُّ الذي تفسير عَ يا صبية كلكِ اقولُ مُّ الشَّمَّ اللهِ النَّمَةُ اللهِ النَّفَةِ اللهِ الْفَاتِحُ -

س- صَرَّخَ كِسِوعُ بِصوتٍ عظيمٍ قَالَلاً ٱلوُهِى الُوهِي لَّمَا شَبَعْنِنَى إلذَى تَفْسِيرُةَ اللهى اللهِ لِمَاذا سَرَكُنتَى ـ

بنان کے بتانی خاندان نے بھی عربی زبان کی بڑی قابل ستائش خدمت انجام دی ہے۔
خاندان بھی مارونی فرف سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا سب سے نامور فرد بطرس بستانی تھا، جس
سنِ ولادت ۱۹ ۱۹ء اور سن وفات سام ۱۹ عربے۔ اس نے بروت کے پروٹسٹنط کالج میں یونا ہو اور لاطینی کے علاوہ سامی زبانوں کی بھی نخصیل کی تھی اور دیگر علماء کے ساتھ مل کر بائبل کو عبرانی ا

ن سے از سرنوع بی سن ترجم کیا ۔ اس نے محیط المحیط کے نام سے ایک جامع لغت مجی مرتب کی اس میں نئی علمی اصطلاحات کے علاوہ شام کے مخصوص الفاظ اور محاورات کو مجی شامل کیا اور بھر کا ایک محفقر الله بین قطر المحیط کے نام سے شائع کیا لیکن بستانی کی سب سے برطی علمی اور بی فدمت یہ ہے کہ اس نے هے ۱۹ میں وائر ق المعارف "کی بنیا دلوالی اور اس عربی انسائیکلوبلیا ، ذرایع سے ابناء عور برین ہوشم کی مفید معلومات کی انتاعت کی صورت پدیا کر دی ۱۰س کی ابھی ت حملدیں شائع ہوئی تھنیں کربتانی اس دنیا سے جبل بسے ، لیکن اس کی اظ سے نوش نصیب سے ان کے بعدان کے لائن فرزندسلیم اوران کے پوتوں بخیب اور نظیف نے دائر ق المعارف کو بالآخر ، اس کی بار ور نظیف نے دائر ق المعارف کو بالآخر ، اور عربی گیارہ حبلہ وں میں مکمل کر دیا ۔

كَّهُ شَهْ صدى مِيلِيهُ وعى (JES UIT) طرلقة نے معمی بروت میں اپنا ایک مرکز نبایا اوراپیا يمطيع قائم كرك رساله مشرق جارى كيا، جس مين على اوراد بي رنگ غالب تفا ، اگرامي ان ك عُ اصْطبعي طور مِينليني عَقد ليكن المفول في البين المطبعة الكانوليكية سيع لي شعر ادب اور فت منعلق ببت سى قدىم عربى كما بين خوب صورت مائب مين شالع كير، اوراس طراقي سے ربی زبان اور ادب کی بڑی خدمت انجام دی - ان کے سرخیل لوئی مشیخو تنعے - اسمفوں سنے لجانی الادب کے نام سے عربی ادب کے جومنتخبات چیر حصوں میں ٹٹالعے کئے ، ان کو تعلیم ملفوں میں عالمگیرمقبولیت حاصل مہوئی · ان کے قلم سے ان منتخبات کی انک مترح مجی ہے ، جوطلب کے لئے بي دم خيد ہے . اب مال ہى ميں فواد افرام بستانى كى پيرانى بيٹ مجانى الادب كا ايك نيا الحريث ب مجانی الحدیث کے نام سے ثالع ہواہے جوکئ حصوں پرشمل ہے ۔ اس پی مضامین کونے اندازسے ترتیب دیا گیاہے، تمام عبارت مشکول ہے اور شکل الفاظ کی حوالتی میں تشریح کردی گئے ہے۔ اس سلسله میں بغداد کے مشہورادیب انسٹناس ماری کرملی (۱۸۲۷ء تا ۲۲ ماء کا نذکرہ مجى لازم ہے . جوعم كھرعوبي لغت كى تحقيق اورعربي نبان كى خدمت بركم لسبند رہے . آپ كوبدو شعور ہی سے و بی کے ساتھ جو شغف پدا ہوگیا تھا اس کا آب نے ایک دفعہ ذیل کے الفاظ میں اظهاركيابمُفا : إِنَّ الَّذِي ٱسْتَطِيعُ أَن ٱفْتُولَهُ وَإِنْتَخَرُّ بِهِ هُوانِّنِ اعْدِمْتُ بِهٰذَ اللِّسَانِ الكوب مكنذُ نعومة اَظفارِى ولِقبيتُ مُولَعاً حَبِهِ إِلَىٰ هَٰذِي السَّاعِنْ مِنْ عَيْدِاَنُ يَيْتَابَىٰ فُنُورً

أَوْ وَنَاعُ - آبِ كُنُ سَالَ مَكُ لَغَة العرب كي نام سے أبك على ادبى برج في كالتے رہے جو بيشر سانى مسأئل كى بحث كے لئے وقف تفا مشرق ومغرب كے متعدد فضلاء كے ساتھ لغوى مسائل بر آب كامناظره ومباحثه مجى جارى دل ، آپ كے مطبوع آ أربي سے حسب ذيل كابي قابل ذكر بين : - نشوء اللغة العرب في وضعة ها و اكتها لها ، (غلاط اللغوييب الاحت مبن ، النقود العرب في

مشرق کے نصاری نے و پی کے بہت سے سٹری مقال شاء پدا کئے ہیں۔ مثال کے طور پر نا فرین کی صنیافت طبع کے لئے ذیل بیں سلیم بن موسی بستری متوفی ۱۸۸۳ء کے چندا شعبار منفول ہیں ، جو اس نے نئے سال کے موقع پر لطور تہنیت کیے تنے۔ زبان کی سلاست وصلاً کے علاوہ حذبات کی لطافت بھی قابل وادہے ۔

آق العسام الجددية سيزية عساماً بستايخ المحبدة و السوداد عسل فتدم المحبد البينين اللك يشهدى عسال بعساد تعبيات السودود عسل بعساد اسر بكل عسام مديث منيد مني المحتب منيد مني المعيدة منات المعيدة منات المعيدة منات المعيدة منات والمدى بين المايادى الوكلة تينوب الميدى بين المهيادى الموكلة تينوب الميدور عسي المهيد الموكلة تينوب الميدور عسي المهيد المعيد المعيدة المهيد المعيدة المهيد المعيدة المهيد المعيدة المعيدة المهيدة المه

# اقبال مهیم حرکت وحرارت

#### مولانا صلاح الدّين احمد (مرحوم)

مولانا صلاح الدین احدمروم کی یا د میں ہم علامہ ا قبال مرحوم بران کا به معرکت الآل مقالہ بشکر میر محکمہ تعلقات عامہ بنجاب، نیز بشکر میر بہرا اقبال لاہور "فکر و نظر" کے قارئین کی خدمت میں بیش کو رہے ہیں ، مرحوم فے یہ مقالہ ۲۱؍ اپریل سلاف نے کو یوم ا قبال کی اس مجلس میں پڑھا تھا جومحترم ایس اے رحان صاحب کی زیرِصدارت منعقد ہوئی تھی علامہ ا قبال مرحوم کے بینجام کو سمجھنے میں یہ مقالہ سندیا دی اہمیت کا حامل ہے۔

و مدیر)

اقبال کے ایوان شاعری میں جوصدائے بازگشت نطاکوشا یدا بہ کک لرداں رکھے گا، وہ اس کے بودی کا گورنج ہے نرماندا ہے بھی اُسے شاعر خودی کے نام سے بہجا تا ہے اور آج سے صدیوں بعد اس کے شاعل نہ تصورات میں تصور خودی ہی کوا و لیت کا شرف ماصل رہے گا۔ اس طرح اس نے صورات کو مشکل کیا ہے ان میں مردوس کا تصورا یک دوائی اورا متیاری حیثیت رکھتا ہے ۔ یہ رب حقائق مسلم ہیں اور ان کے ثبات وقیام میں کسی شبیع کی تخباکش نہیں ہے ۔ یکون شا یداس بات پر کم خور کیا گیا ہے کراس کی شاعری کا وہ کون سا عنصراوراس کے سخن کی وہ کون سی کیفیت ہے کہ خود ان تصورات فائقہ کو بنم دیا اور مشکل کیا اور اس کے سرا بائے نن میں نزیدگی کی اُنے دیکی ۔ یکی کی ۔ یکی ۔ یک

اقبال ک شاعری کی عمر کم دبیش چالیس برس ہے۔ اس عرصے کے مختلف ادوار بی اس نے شاعری اکی شاعری کی ماری کی عمر کی میں اس کی جوئے سخن بہارستانِ شباب سے ماتی ہوئی تکلی اور می کی اور اسی اس کی جوئے سخن بہارستانِ شباب سے ماتی ہوئی تکلی اور می وائے کا مستفہ و حکرت کی و سعتوں کو ایک دریائے مواج کی صورت طے مرت کی بالآخر عرفان دالتان کے ہم نا پیاکنار سے جا ملی اور اسی دوران میں اس کا جو برطبع سنحنوری کی بالآخر عرفان دالتان کے ہم نا پیاکنار سے جا ملی اور اسی دوران میں اس کا جو برطبع سنحنوری

یہ بات کسی صاحب نظر سے خنی شہیں کہم نے اپنی شائول موایا ت عجم سے ورثے میں یا م اوراگرم ہمانے اکا برخی ہیں سے ہر بلند بایہ شائول بنا ایک مخصوص انداز فکوا درایک ممتاز اسلوب رکھتا ہے ، سین جہاں بک روایات کا تعلق ہے ادر اس تعلق اوراس کے افرات سے انکارکر نا محالا سے ہے ، شعرجم کی شکفتنگی و شا واب ، رعنائی و زیبائی اور مرشتی و دلکشائی کے خوائد مامرہ سے ہو فن نے با بلازہ ہمت و بقدر شوق حصہ بایا ، ا تبال مجی ان اکا بر میں شا مل ہتے ، لیکن ایسامحسولا ہے کر شعرجم کا دو سرمائی اکشی میں ، کہ ہزار با سال کی اکش وا نتاب پرستی کا تیجہ تھا ، تمام دکھال ظلمت کدہ مند کے اس ایک آکش نعنس کو نت تقل کھاگیا کہ خت ملت کی شب تیرہ و دار میں ا بنے کا گم شدہ کی رہنائی کا ما مان ہم مین جا گے اور اپنی آکش نوائی سے ان خفت گان لاہ کو بیار کروے جن کی گراد شور قیا مت کے سوا اور کسی مینکامے کی منتظر شہیں تھی ۔

سے ناآسٹ تھا۔ دہ دل کو گدار تو کو سے کہ شوع کم کا سوز محف ایک انعالی کیفیت رکھتا تھا ، نعالی اسے ناآسٹ تھا۔ دہ دل کو گدار تو کر سکتا تھا ، لیکن نا سازی زمانہ پر برق بن کر گرنا آسے نہیں آتا تا سیڈ شاع کو توروشن کر سکتا تھا لیکن جارہ اس کو مسئیر کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی ۔ بس ا تبا مجمع جم سے ایک چنگاری تو ضرور مستعار لی لیکن اسے اپنی ہی خاکستر دل میں اس انداز فروغ دیا کہ جب وہ شعلہ بن کرم بی تواس کے نورسے نہ مرف شاعر کی انبی روح حکم گااٹھ وہ آنات بھی گرافوار ہو گئے حداد ، بک اس کی آتش سا انداز روم بہنے سے استا ۔ اتسال ک شعل

ناعری پی آپ بی اپنی مثال ہے۔ وہ بیک وقت اس سوزی بی حامل ہے جودل کو گداز بخن ہے برت کی بھی سرمایہ وار ہے جزخو دزندگی کا منبع ہے اور اس روشنی کی بھی امین ہے جرحقیقت کا کا آنی اور صداقت کا داستہ ماف کرتی ہے۔ ایسا معلم ہوتا ہے کہ شاعر کا دل خود ایک بار ہ لور ہر لحظہ اس نورالانوار سے کہ زبان قرآن میں "نورالسلوات والارض "ہے ، کسب ضیارت سی فیاد کو اس انداز سے منتشر کرتا ہے کہ اس تیرہ خاکدان کی وصند ، حنکی اور ظلمت ایک دومرے ہرک تی ہوئی ا بدکی پینائیوں میں گم ہوجاتی ہیں۔

رکت حرارت کی ہمزاو ہے اور حکمت جدیدہ کے نزویک زندگی کی یہ دولوں کیفتیں بیک وقت

اسرے کی خال جی ہیں اور مخلوق مجی ، حرارت حرکت کو خیم دیتی ہے اور محیز خود اس سے نبم استی ہے۔

کے ان اقلین اور بنیا دی مغل ہر کے اس رہن ہ اہم کا یہ ایک فطری قبیحہ تھا کہ ذمین شاعریں ہی دواور فروغ ایک ہی تحرکی کے ابلا ہو ، جنانچ شعواقبال میں حرارت کی مختلف کیفیتوں کے ساتھ یں حرکت کی متنوع صور میں ہی مہدو ہر بہوملتی ہیں۔ یہ ہے ہے کہ ہماری شاعری کی روایات حرکت یہ دسے قریب قریب محوم ہیں اور شعرع میں فردوسی اور ایک حدیک عرفی کے سواحرکت کا بہت کہ ایک نوائے ہیں اور شعرع ہی کو سواحرکت کا بہت کی اب ایک فوروسی اور ایک حدیث کی روح کے تاراکٹر اس مغراب بورا کروتیا ہے اور شاعر کی روح کے تاراکٹر اس مغراب نے کہ با دجر دغیر حقیقی ہرگز شہیں کہا جا ساتھا ۔ اس کیفیت کا درشاع رف کے با دجر دغیر حقیقی ہرگز شہیں کہا جا ساتھا ۔ اس کیفیت کا درشاع رف کے با دجر دغیر حقیقی ہرگز شہیں کہا جا ساتھا ۔ اس کیفیت کا درشاع رف ایک جگریوں کیا ہے کہ ب

مرا ساز اگرچستم رسیدهٔ زخسه ای عجسم سها ده سنه دوتی و فا بود مین کرنوامری عربی رسی که نوامری عربی رسی که نوامری عربی مدی که اس طرح که سده

ایک مبکداس طرح که سه

عجی خم ہے توکیا ہے تو حجبائری ہے مری نغہ ہندی ہے توکیاہے تو حجائری ہے مری

ہی کوئی کلام نہیں کہ شعوا قبال میں طاہری طور برع بی انزات کا کوئی نمایاں سراغ نہیں ملنائین ماعری کی وہ روح لیقیناً اس میں جاری وساری نظراتی ہے جو حرکت ہی کا دوسرانام ہے عرب کا نیس شاعرجس کی زندگی صبار فتار گھوڑوں کی پیٹھ پر، برتی رفتارغزالوں کے تعاقب میں بسر ہوتی منی ، ادرجب کا گوا کی خیر بر نشان اورجب کا مجید ایک شغدت دوان بوتا تنا ، اگراس کا شعر مرا مرورک نه بوتا تو یقیدا وه زندگی سے محوم رستا اور شعر کبلانے کا حق دار نه مخمر تا - چنا نجر فطری طور پرعرب کی می شامری ، کریبی اس کی حقیقی شاموی ہے ، حرکت کی شاعری ہے - یربیج ہے کہ اقبال اس سے اس انداز میں متا تر شہیں برُ اجس انداز میں وہ عجم کی شاعری اور اس کی روایات سے برُوا ، لیک عولی شاعری کی آدو نے اسے بدرج نمایت متا ترکیا اور اس کے شعریں حرکت کے نفوذ کا باعث ہوئی -

ناقهٔ سیارمن

آ ہوئے تا تارمن - دولت بیارمن

ميز ترك كام زره امزل ما دور سيت

در ميش آنتاب عوطرنى درسواب

مم به شب ما بتاب سندروی چول شهاب عجشم تو نا دیده خواب تیز ترک کام زن منزل ما دور نمیت

موب کو حوارت سے کوئی دلیج پی نہیں بنی ۔ اس کے وطن کی زمین اور آسان دونوں گرم تھے، ا کھنڈ رحینیموں اور خنک سایوں کی تلاش رہتی بنی ۔ اس ہے اس نے اپی جنت کو مرد اور دوز رخ کو ک بنایا ۔ اس کے خلاف ، ایران کے وہ خطے جن بیں اس کے شعراء کی اکثریت نے فروغ یا یا ، نہ صرہ مرسبز وٹنا دا ب بکہ زمینان میں انتہائی سرد اور پنے بہت بھی تھے ، اس گئے یہاں حوارت دوست آتش داً نتاب پرسی نے رواج بایا اور اپنے اثرات شعرونن کی روایات برمرت مسم کئے۔

اقبال کے ہل بمیں ان دونوں روایات کا ایک تطبیف امتزاج ملتا ہے تیکن ،جیاک میں پہلے کرچکا ہوں ،اس نے روایت کی انفعالی کیفیت میں ڈندگی کی ایک نئی روح کھونکی اوسیخن کوش کلیڈ احزاں سے تکال کربہا رستانِ عمل میں آ باد کیا ۔ چنا نج جس طرح شع عجم کے سوز دوں کا مضرق نے فروغ نو دے کر سرچیمہ حیات ملی بنا دیا اسی طرح شع عرب کی روایاتی تب د تا ب کوائا میں ہموکر اس قوت سے ملا دیا جو اس عالم ہست و ہو دمیں نیا بت اللی کی مغرا وار ہے۔

برلعظہ ہے مومن کی بٹی شان نئی آن گفتارمیں کروارمیں الٹدکی کہرھاں ہمایہ جب دل امیں بند ہ ناک ہمایہ جب دل امیں بند ہ ناک ہمایہ جہ اس کو نشین مربخ ارا نہ بخوان جب سے جگر لالر میں معنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جب سے دہل جائیں وہ طوفان دریاؤں کے دل جب سے دہل جائیں وہ طوفان

آپ نے دیکھا، آبنگ وہی رزمیرُ عرب کا ہے ، میکن حرکت مقامی کو توسیع آفاتی اور حذبہ ادی کو فروغ اجماعی دے کرکہاں سے کہاں مینجا دیا گیا ہے۔

موجودہ مقا ہے کی ضروریات کے لئے جب میں فے مجدعثرا قبال براکی جمعیاتی ہوئی نگاہ ڈالی تومیرا ال تفاكميس اس ميس سے دس بيس شاليس اپنے اس نظريئے كى تومني كے لئے آسانى سے انتخاب لوں گا۔ ازلب کے شعوا قبال زندگی کی تعنسیرہے اور زندگی ام ہے ان عنا صروو کا نہ کا جنہیں حرکت اور ارت کیتے ہیں ،اس سے ایک حسیری اتفاق سے یہی دو عناصراس کے شعر کے نیادی عناصر بھی ہیں ،اس تقیقت اس طرح مجی بیش مرسکتے ہیں کوازلبکرزندگی عبارت ہے حرکت وحوارت سے اورمیبی دو تویں شاعسر شرق کے کام ویام میں بڑی شدت اور کشرت سے مبلوہ آ راد میں ،اس سے لاحالہ شاع مشرق کا کام نہ مرف زندگی کی حقیقی تغییر ہے بلک خواب زندگی کی سبی تعبیر بھی ہے۔ اس تنیج کے بہنا میرے موضوع ب داخل نبيس تقا ، أكرحيه كلام العبال ميس عركت وحوارت كے نظائر اللاش كر كے بيش كر اليقيناً ميرافرض فا جنائي حبب مين نے چندشالوں كے أسخاب كے لئے كلام اقبال كا ايك مرسرى سا جائز ولينا ما ا توآب یمین جانشے کرمیبای می کوشش میں میرے القرشل اورمیری نگاه منجد موکرره مکی کام اقبال کا قریباً مرشعر اس کے پاچ مرکت وحوارت سے کسی میہوکا حاصل اورامین ہے۔ اقبال نے اپنی زندگی میں کم وہیں بس بزادا شعار کیے ہیں ۔ کام ا تبال کامجموع مرحجہ دستیاب ہے۔ اگر کسی کوخل فرصت اور توفیق و سے تورہ شارکر کے دیکھ ہے ، کم از کم پندرہ بزار اشعار البیے ضرور تعلیں گے جو اس کے کلام میں حرکت و حلدت کی صد اکیفیات کے آئینہ دارہوں گے تعجب ہے ککسی صاحب ذوق ونظرنے پاماقبال كاس حقيقت بمثال بركوئي متقل كتاب آج تكنهين مكمي، حالا مكريعض بيش بالقاده بالون پرفونِ پھر یا س کاکوئی ارزاں بدل بڑی فراخ د لی سے حرث کیا گیا ہے۔

اباس سے تبل کرمیں آپ کے سامنے کام اقبال میں سے مجبوراً چند شالیں بیش کر کا ب سے

رخصت چاہوں اور اپنے اس نواب کوخواب ہی رہنے دوں جوکڑت تعبیر کے باعث پرلیٹان ہوکررہ گیا ،
میں آپ کی توجرایک جھوٹے سے بحتے کی طرف مبذول کھا نا چا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اقبال نے اپنے جن
تصورات کوم مم کر کے باربار اپنے کا آپیں پیش کیا ہے ، وہ بھی انہی دوعنا صربینی حرکت وحوارت کے علیٰ وہ علیٰ منترکہ مسمانت ہیں اور ان کی مثبت یا منفی کی غیات سے دبط شدیدر کھتے ہیں ، مثلاً اقبال کا محب بیددہ شا ہیں ہے جو بیک وقت حرکت اور حوارت کی دوگونہ صفات سے متصف ہے۔

کیایں نے اُس فاکداں سے کناما جہاں رزق کا نام ہے آب ووانہ ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری خربت فاڑیا نہ جام وکبوتر کا بھوکا نہیں ہیں کہ ہے زندگی بازکی زا صدا نہ جہنا، پلٹنا، پلٹ کر جبٹنا الہوگم رکھنے کا ہے اک بہانہ یہ پوروں کی دنیا مرا نیل کوں آ سماں ہے کوانہ یہ پوروں کی دنیا

بحیرُ شاہیں سے کہتا تھاعقاب الخورد اے نرے شہیر بہا ماں رفعت چرخ بری بہت بہت ہوگا گئیں ہے شاب اپنے ہوگا گئیں میلنے کا نام سخت کوشی سے ہے لئے زندگانی انگبیں جو کہوتر برجھیٹنے میں مزا ہے اے بسر وه مزاشا ید کبوتر کے ہومیں بھی نہیں شاہین کا تعدوا تبال کے بال سخت کوشی، بلند پروازی، رفعت پندی کا جسم تصور ہے اور اے اس نے اربار نوٹے کے طور بر بہش کیا ہے ۔ شاہین کے ضمی میں لہو کا اس نے اربار نوٹے کے طور بر بہش کیا ہے ۔ شاہین کے ضمی میں لہو کا بات بھی سن سے بحث اور وائی جی ہو یا نون گرم ا قبال کا ایک اور دوائی بھی، دہی کران و در دائی و کی جی ہو میں گئی بھی ہے اور دوائی بھی، دہی حرکت و حرارت و حرکت :۔

اگر لہو ہے بدن میں توخون ہے نرھسداس اگر لہو ہے بدن میں تودل ہے ہے وسواس جے ملا یہ متاع گراں بہا ، اُس کو نرمیم و زرہے محبت ہے، نے غم انلاس لہوسے ذہن نسبت رئگ کے باعث، معاً گل لالہ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ الداقبال کامحبوب بھول ہے اس كثرت سے أس كے خيا باب سخن ميں كملا ہے كر عرص سخن بر لالد زار كا كان ہوتا ہے . إور لال اقبال إندديك مارت زندكى كازمينى مطهر بيحب طرح شفق أس كاأسانى مطهر :-يركن برمسان ، برعسالم نسان مجھ کو تو ڈراتی ہے اس دشت کی پہنائی بیشکا بوا را بی میں ، بیشکا بوا را بی تو منزل ہے کہا ت سیسری اے لال محداثی فالی ہے کلیموں سے یہ کوہ و کمسسر ورنہ توشعارُ سينائي ميں شعب ار سبنائ توشاخ سے کیوں بھوٹا، میں شاخ سے کیوں ٹوٹا اك مذبر بيلائي ، اكب لذت يكتاني اس موج کے ماتم میں روتی ہے بھٹور کی آنکھ دریاسے اُکھی سیکن سامل سے نہ محوانی ہے گرمئ آدم سے مستظامہ عالم گرم سورج بھی تماشیائی ، تارے بھی تما ٹائ ا ہے باد بیابانی مجھ کو بھی عنا ہے ہو نهٔ موسشی و دل سوزی مرسستی و رعنائی

مؤد کیجئے سات اشعار کے اس رقصاں اور متر کم مجوعے میں حرکت و حارت کے سات اختلف تصولات ہیں۔ ہوائے معوا میں گل لالہ کی ، کہ خود شعلۂ سینا کی صورت روئیدہ ہے، ابنی منزل کی تلاش میں مرگردانی اور جذبہ پیلائی کی تسکین کے لئے سیئز میں سے رونمانی ، بھر اس موج ناکام کی نارسائی کہ صعف حرکت کے باعث ساحل کے تصادم سے محروم رہی ، بھرتماناگاہ مالم میں آدم کی گرمئی کارائس کی نیز نگیاں اور نظر فریبیاں اور آخریں دی فالص عربی نشائے منعر با دبیابی کی دل سوزی و مرمتی سے شاعر کا اکتساب نیف -

موج دریااور با دمعسلی جولانیوں سے نگاہ ہٹائیں تو ہوائے نام میں قبال کا ایک او مجسم دقعاں نظراً اسے میں قبال کا ایک او مجسم دقعان نظراً اسے میں محکم اس حقم بہت میں اور آپ تعجب فرمائیں سے کمراس حقم بہت کا مان و نورافٹانی اور تعجب میں خورکی تو میں جو اس کی تابانی و نورافٹانی اور تعجب می نورکی تو میں کرتی ہیں ۔

کی ذرہ کے مایہ متاعانفس اندوخت شوق ایں قدرش سوخت کر پھانگی آموند، پہنا مے شب افرو خت

وا ما دہ شعاعے کہ گروخور و مشرر سند انسون جیات است کہ کارش حمہ ندر سف دارا کے نظستر سف

پروانهٔ بے تاب کم ہرسو نگسب ولچ کر د مرشح چناں سوخت کرنو دلہ ہمہ او کر د ترکسب میں و تو کر د

یاافسترک ماہ جینے ہر کیسے کنردیک ترامد ہر تما ٹائے زیپنے از حیسرخ برینے

یا ما و تنک فنوکه بریک جلوه تمام است ا نا د مقام است

اسی طرح آنتاب اور کیفیات آنتاب بمرکم و بیش دس نظیس ان سے اس موجود ہیں جن العمل آسیائی تصویات نورو موارت کی غاز سمی ابیں اور پر رجحان بہاں تک ترقی کرگیا ہے کہ ان کا بھی اس کے تاثیات سے محفوظ منہیں رہی۔

میں نے شعراقبال میں تصورات مجسم کا یہ قدرے تفصیلی ذکر دو وجرہ سے کیا ہے۔ پہلی وج اس امر کا اظہارہ کر اقبال نے اپنے نگار فائڈ سخن میں جتنے تصورات کوجسم کیا ہے، وہ اونی ہوں بند ہوں یا پہت عظیم ہوں یا حقیر، دہ سب کے سب حوارت یا حرکت یا ان دونوں عنا صر کے خت مظاہر میں ۔ دوسری غرض اس تفصیل سے یہ ہے کہ حرکت و حوارت کے مظاہر میں سے اقبال نے کہ مخت اس نے نظر انداز منہیں کیا کہ وہ فرو ما یہ یا حقیر ہے۔ جہاں کہیں اسے بہا ہے نہا مزید گا کے کا موقع ملا ہے ، وہاں اس نے مبرعالم تا باور کرمک شب تاب میں کوئی تمیز روانہیں رکھی ،

نردراادر لالم صحا کو بیساں طور ہردسید اظہار اور در لیڈا نہات بنایا ہے ۔ متزاد اس ہربر کر ات درادت کے مظاہر کے سوا اُسے کوئی اور تصویح م اتھ بنیں سگاجس سے وہ اپنے تصویم کی دُنْن ما ان افرار سینا۔ اس میں شاعر کے عجز کو دخل نہیں ، بلکہ یہ صف اس کی صوا برید کا کر شمر ہے ۔ اور اب بند بھری ہوئ مثالیں۔ اس موقع ہر اقبال کے طالب علموں کے ذہن میں اُس کے کلام کے بسیوں مقامات اُبیش کرنے پر اکتفا کروں گاجو جنداں بیش میں اُس کے مگر میں محفی چندا لیے آفتا سات بیش کرنے پر اکتفا کروں گاجو جنداں بیش اُن اور نہیں ، اس لئے ایک کیفیت بدرت لئے ہوئے ہیں ۔

بانگ در اقبال کا پہلامجوعہ ، اور جیساک نام سے ظاہر ہے ، بجائے خود ایک پنیام رہیں ، بخام رہیں ہوئی ہے ، اس میں اقبال کا وہ معرکہ آراء مرشد شامل ہے جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یا دمیں مرشیے کی دلدوز اور الم ناک فعنا میں بنظام رحرکت وحرارت کی موجود گی کے بہت کم امکانات نظراتے ہیں ، لیکن ذرا و یکھنے ، ۔

تحنم کل کی آنکو زیرِخواب بھی ہے خواب ہے کس تدر نشو د نما سے واسطے ہے تا ب ہے زندگی کا شعبہ اس وانے میں جو مستور ہے خود نمائی ، خود نسائل کی حیای افسردہ ہو سکتا نہیں مردئ مرت سے بھی افسردہ ہو سکتا نہیں فاک میں دب کر بھی اپنا سوز کھو سکتا نہیں موت سے گویا بعت نے زندگی پاتا ہے یہ موت سے گویا بعت نے زندگی پاتا ہے یہ کے افسان کی مشیرازہ بد ہے گردن گردوں میں جو اپنی محسب موت سے گردن گردوں میں جو اپنی محسب موت سے گردن گردوں میں جو اپنی محسب خواب کے بروے یہ مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے بروے یہ بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ بی بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ بیاری کا اک پیام ہے خواب کے بروے یہ واز میں ڈر کچھ نہیں خواب بیاری کا ان کے بروے یہ واز میں ڈر کچھ نہیں

موت اس کائن میں جرسنجیدن پر کچرنہیں

بردؤ مشرق سے جس دم جبوہ گر ہوتی ہے صبح

داغ شب کا دامنِ آفاقی ہے دعوتی ہے مسبح

لالا افروہ کو آنسٹس تب کرتی ہے ہے

لالا افردہ کو آنسٹس تب کرتی ہے ہے

ب نہاں طائر کو سرمت نواکرتی ہے یہ

سینکٹوں نغوں سے بادمسبحدم آباد ہے

خفت شکان لالم نار و کو ہار و رود بار با

ہوتے ہیں آخر عسروس زندگی سے ہم کند

ہوتے ہیں آخر عسروس زندگی سے ہم کند

ہوتے ہیں آخر عسروس زندگی سے ہم کند

ہوتے ہیں آخر عسروس نندگی سے ہم کند

اس عالم ست وبود کی مختلف منازل میں سے موت کا مقام ایک الیا مقام ہے ج کرانسان بالکل ہے بس اور بجبور ہو جا باہے اور وت کا پنجر آ نہیں اُس کے الاوں اور عزائم ، اس اور اکمیدوں اور اکس کے حوصلہ و و قار کواپی گرفت میں ہے کر پچئا چور کر ویٹا ہے ، لیکن و بچھے بر پہنچ کرجی شاعر مشرق اپنی فیکست سیم نہیں کرتا اور اپنی ماں کے مرقد بہروہ سرنگوں نہیں بکہ اُفق فاور کی طرف دیجہ تا ہے اور زندگی کی ایک نی مبیح کو حوش آمدید کہتا اور خود زندگی کا مدید کہتا اور خود زندگی کا مدید کہتا اور خود زندگی کا مدید کا سے نامید میں شاید میں شاید ہیں مال سے ۔ اکتساب و انتشار فور اور تحریک و توسیع کی اس سے فتال دنیا کی اور بیات عالیہ میں شاید کہیں مال سے ۔

اوراب ايك اورمنظر جبل ديكي :-

طب لوع اسلام : -

مسلمان کومسسلاں کو دیا طوفان مغرب نے اللم ائے دریا ہی سے بے گوہر کی سیرا بی ار محمد خاب کا منچوں میں باتی ہے تو اے ببل نوا راسیخ تری زن چو ذوق نخسم کم یابی تمريمى ميں ، آسشياں پر،سٹ خياوں پي مدا باسے سے ہوسکتی نہیں تعتد برسالی! مسيد لاله ميں روش ميداغ أرزوكردے چمن کے ذرے ذرے کوسٹسپرستج کردے سر شک چشم سلم میں ہے اسال کا اثر پیدا خلیل النّد کے دریا میں ہوں گے میر گہر پیدا اگرعٹمانیوں پر کوہ ٹم ٹوٹا تو کیاعنسے ہے كرخون صدم لارانجب سے ہوتی ہے سحد بیدا بزاردں سال نرگس ائی بے نوری پر روتی ہے بری مشکل سے ہوتا ہے جن میں دیرہ ور بدا نوا بسیدا ہو اے بسب لکہ ہوتیرے ترنم سے كبوتر كے تن الك ميں شابي كاحبير يدا ترے سینے میں ہے بوٹیو دائر زردگ کردے مسلاں سے حدیث سوز و سازِ زندگی کہوے

ادراب ساتی نامہ مے چند شعر شنا کراً پ سے رخصت ہوتا ہوں ۔ لفین ہے کہ اَ ب اس کے ذریرہ کم کو جند شعر شنا کرا ہے اس کے ذریرہ کم کو حرکت وحمارت کی امیزشِ نا در سے ہم آ بنگ پائیں گے ، ۔

ہوا خیسہ زن کا روان بہار ادم بن گیا وامن کو مسار جہاں چھپ گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ یں وہ جوئے کہتاں ایکی جلی المکتی المکتی المیکتی اسمکتی جلی

ا مجابی میساتی سعبتی ہوئی برا در بری کا کر نکاتی ہوئی کہ کے جب توسل چرویتی ہے یہ بہاڑدں برے دل چرویتی ہے یہ ذرا در کھوا ہے سائی لالہ فام بیان کہ یہ زندگی کا بیام بیاد دے مجھے دہ مئے بردہ سوز کہ آتی نہیں نصل گل روز روز دہ تے جس سے روش خمر جیات دہ تے جس سے کہت کا نات دہ ہے جس سے کھات ہے رازان دہ میں ہے سوز دسازان دہ میں جس سے کھات ہے رازان ا

أمّا ما تيا پرده اس النه

الڑا دے مولے کوشہازسے

بجی عشق کی آگ اندهیرہ

مسئاں نہیں فاکلے ڈھیرہے

قراب کہن ہمر بلا سا قیا! دی جام گردش میں لاسا قیا
مجے عشق کے برسگا کر اُڈا!

مری خاک جینو بنا کر اُڈا!

قریے اُسانوں کے تاروں کی نیر نظر بخش دے
مراعش ،میری نظر بخش دے
مری ناد گردا ہے ہار کہ
دما دی رواں ہے یم زندگ ہراک شے سے پیا ہے زندگ
دما دی رواں ہے یم زندگ ہراک شے سے پیا ہے زندگ
دما دی رواں ہے یم زندگ ہراک شے سے پیا ہے زندگ
دما دی روان ہے یم زندگ ہراک شے سے پیا ہے زندگ
دما دی روان ہے یم زندگ ہراک شے سے پیا ہے زندگ
دما دی سے ہوئ ہے بدن کی نود کہ شعلے ہیں پرشیدہ ہوی ددد

شہرتا نہیں کا وان وجور کہ سر لعظہ ہے گازہ شان وجود سجتا ہے توراز ہے نہ درگی معظم دوتی پرواز ہے نہ درگی بہت اس نے دیکھے ہیں ہوئے بلند سفراس کو منزل سے بڑھ کر لبند

ادراب چلتے چلتے ایک لطیفہ من لیجئے ۔ اتبال کو جودشمنی تعلی اور دوستی حرارت سے مقی، اُس کا تقاضا تقاکہ وہ اپنی جنت کو ایک ہٹکا مہزا را درجہنم کو ایک سرد فائد تاریک کی صورت عطاکریں ، چنانچہ وہ اپنی سے برنطک کی کہانی یوں بیان کرتے ہیں : -

کیا سنا دُن تہیں ایم کیا ہے خاتم اُرزدے دیدہ وگوش اُن خوبی پہنغہ دیز طیور ہے جابانہ حور جبوہ فروش ساتیان جیل جام برست پینے دالوں میں شور نوشانوش دور جنت سے اُنکھ نے دیکھا ایک تاریک فانہ ، سرو و خموش طالع تیس دگیہ و کے لیسلی اُس کی تاریکیوں سے دوش بوش خنک الیا کہ جب سے شرما کر کرہ زمبریر ہو رو پوسش میں نے پوجی جو کیفیت اس کی حیرت اُنگیز تھا جواب سروش میں نے پوجی جو کیفیت اس کی حیرت اُنگیز تھا جواب سروش میں نے پوجی جو کیفیت اس کی حیرت اُنگیز تھا جواب سروش میں نے پوجی جو کیفیت اس کی حیرت اُنگیز تھا جواب سروش فوش میں میں موجوزت کوش میں ابنی دنیا یہ ان ہو آتے ہیں ابنی دنیا یہ ان ہو آتے ہیں اپنی دنیا یہ ان ہو آتے ہیں اپنی دنیا یہ ان ہو ساتھ لاتے ہیں اپنی دنیا یہ انگار ساتھ لاتے ہیں

یہ مقالہ لکھ چکنے کے لعد براور محترم مولانا عبد المجید سالک سے معلیم ہواکہ حضرت علامہ شدیر ہن کئی میں بھی چکے کا استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے برعکس موسم مرحا میں قالبن کے اوبرانگیٹی ہمیشہ اُن کے قریب دہتی تھی اور خود و حسد اوڑھے، سمٹے سٹا کے بیٹیے دہتے تھے ۔ اُن کی حوارت بہندی کا یہ جسانی پہلوا ب بک اوجبل تھا ۔ اس کے بعد کیا کی یہ نفسیاتی بحتر بھی سائے آیا ہے کہ اقبال کے فرز ندائبر کا اُن اُن تاب اور اُن کی صاحبزادی کا نام میروہ ہے کہی عظیم فنکار کے شعور و لا شعور میں ایک مرکزی خیال اور مرکزی تھور کی انسی شدیدیم آ منبکی نا با ب نہیں تو کھیا ب صرور ہے ۔ (داللہ اعلم بالصواب)

# رباعيا بإقبالَ

## غلام مرتضى آزاد اسلامك دليرح انسلى پيوط، اسلام آباد

رباعیاتِ ا قباَلَ کو پیجے اوران کی تدروتیت کا اندازہ لگانے کے بیے بہلے رباعی کی تعریف نشین کرلیٹا خرودی ہے۔

مضامین مبلیلم کو آسان اور گوٹر الفاظ سے ان مجار معروں میں بیان کرنا ہو بحر ہرج کے برج کو برج کے برج

مندرجہ بالاعبارت میں ہیں خط کشیدہ الفاظ رباعی کی دنکش عارت کے بین رکن ہیں۔ ان میں ایک دکن گرا دیا جائے توسادی حمارت زمین ہوس ہوجا ئے گی۔

ا - مفایین جلیلهسے بهاری مراد، مسأئل اخلاق ، مسائل فلسفه، مسأئل تعدّوف، مسائل تمدّد مسائل منرہب اور واروات عشق ہے۔

الوك جند مِحرَدَم كى رباعيات برعلامدا قبال في جوديا جرد كها بداس كالكرا متباس كن مدمت ميں بيش كيا عا تا ہے جس سے اندازہ ہوسكے كاكر نود علامرا قبال مضايب جد كى مراد ليتے تقے ـ

د مدح وزم ،عشق و تعدون ، مدسب وا خلاق ادر بند نصائح کے مطابین جبر اسلونی ، د نفریمی اور اختصا در کے ساتھ فادی رباعی بیں اوا ہوئے ہیں وہ کسی د نسان میں اوا نہ ہو سکے "

۲ - میادمفرعہ، رباعی سے حیادمفرعوں میں سے بہلے دومفرعوں اور جو تھے مصرعہ کا ہم تا فا ضروری ہے ، ہمبسرا مصرعہ محمی ہم تا فیہ ہوتا ہے اور محمی نہیں دمیرے مطالعہ تک کوئی الیسی رباعی نہیں گزری جس کے مذکورہ بالا ہیں مفرعے ہم تا فیہ نہ ز ہرج - انتہائی ترنم دیز اور نشاط انگیز بحرہے شاید اسی دجہ سے رباعی کے لئے اس کو تخب کیا گیا ہے - وزن ہے:

مفاعی من ، مفاعی من ، مفاعی من ، مفاعی من ۔

ب سرسری اندازے کے مطابق علامراقبال کی دبا عیات کی مجموعی تعداد ۹ ۸ ۵ ہے، جن ۲۵ مارسی اور ۲ ۵ مارسی و ۲ مارسی اور ۲ مارسی و ۲ مارسی و

دی کو کر قار مین کو حیرت ہوگی کہ علامہ اقبال کی جملہ رباعیات میں ، ربائی کی ایک شرط اور ماری رباعیات میں دو شرطین مفقود ہیں - علامہ اقبال کی جملہ رباعیات ، مفاعی ن ، فعولون یا فعولا ن کے وزون پر ہیں - (اگر حیریہ وزن بحر منرج ہی سے متعلق ہے) کی ن ، فعولون یا فعولا ن کے وزون پر ہیں - (اگر حیریہ وزن بحر منرج ہی سے متعلق ہے) کی نے اسے استعمال نہیں کیا - او بر تبایا جا جہا ہے کہ رباعی کے مین مصرعوں کا ہم قانی رددی ہے۔ علامہ اقبال کی مبعن فارسی رباعیات میں برشرط بھی نہیں یائی جاتی - ان خرائط مرح ورکی میں یہ بات محل نظر ہے کہ اقبال کی دباعیات کو دباعیات کہیں یا قطعات رسیم کرنا پڑے کا کراقبال نے اپنے ان قطعات یا رباعیات د جنہیں اقبال خود رباعی ہم میں میں کے جس وزن کا انتخاب کیا ہے وہ بلاکا ترنم خیز ہے۔

باعتباد مضمون رباعیات اقبال کی تقسیم اور تشریح سے پیشتر ایک کت کا اجال طور بر ذین اکر کینا مشمول رباعی ، جیسا کی جملہ شعواء کا اتفاق ہے مشکل ترین صنف سخن ہے۔
میں کے تعاظم خیز تعایم بے ساحل کو ایک ساغ بنا دینا کوئی آسان کام نہیں۔ رباعی شاعر بروانہ خیل کی مواج ، قرّت فکر کی حد، ڈرف بنی کی انتہا ، تعدرت کلام کا امتحان اور تجریاب برانے طبحہ ہے۔

مغامین کے اعتباد سے اقبال کی رباعیات کوہم مختلعت عنوانات میں تعشیم کرسکتے ہیں ۔: مغربسی رباعیات

مذہبی رباعیات سے مراد وہ رباعیات بہر جن میں علامرا قبال نے ما بعد الطبیعیات اور الہیات نعلق اپنے عقائد پی کے بین ، وجور باری برا پنے مخصوص انداز میں ولائل دیئے بین ، الله تعالیٰ الله میں گریدون اری کی ہے ، محدوسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت ا تدس میں بریع عقیدت

بین کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی کسی آیٹ یا حدیث کے کسی حصد کی تشریح کی ہے۔

مثلاً علامه اقبال كى يدرباعى سه

ندانغانیم دنے ترک و تناریم جمن ذاویم واز یک شاخساریم تناویم منے ترک و تناریم کے ما بروردہ کیک نوبہاریم تمیز دنگ دبو برماح اماست کہ ما بروردہ کیک نوبہاریم مذہبی رباعی ہے۔ قرآن جمیدا ورآنخعرت صلی النّدعلیہ وستم نے یہی تعلیمات ببیش کی ہیں۔

اور درج ذیل دیاعی

د دوں کو مرکز مہر و وف کہ حمیم کسبدیا سے اُشناکر جسے نا ب جوی کجنی ہے تونے اُسے بازدے میدرہی عطاکر

بھی مذہبی رباعی ہے اِس کئے کہ اس میں بادگا و ایزدی سے خلوص تلب کے ساتھ التجاکی کئی ہے کہ مسلان توم کی حالت مسرعر حائے۔

#### متعتوفا ندرباعيات

وه رباعیات جن میں مسائل تعتوف یعنی وحدة الوجود ، مظام خدا وندی ، تجلیات المی کی اتولمونی ، نود به ن

دم عارف نیم مبیع دم سے اسی سے رایشہ معنی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میسر سنبانی سے کلیمی دو تدم ہے

## اخلاتی رباعیات

ا خلاقی رباعیات میں عموماً ترک دنیا ، قناعت ، توتیل ، تواضع ، خاکساری ،عفو،علم ، بود و سنخاکی ترغیب اور ریاکاری سے نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے ۔ اقبال زندگی کے طوفان سے مجھاگ کی تعلیم دی تواضع مجھاگ کی تعلیم کے انہوں نے ترک دنیا کی بجائے استقلال کی تعلیم دی تواضع اور خاکساری کی بجائے ان کے بال خودی کی تعلیم دی تعلیم دی قائل تھے اور خاکساری کی بجائے ان کے بال خودی کی تعلیم دی تعلیم و تلقین بائی جاتی ہے ، وہ فقر کے قائل تھے

بانقر جو بابه تهی دستی محسود امیری اورسبیده کاه کی کلای مور

حکیمی نا مسلانی خودی کی کلیمی دمز بنهائی خودی کی تحصی نا مسلانی خودی کی تحصی گرنقر و شاہی کا بتا دوں کے خریبی مین تکہانی خودی کی

#### ماجی وسیاسی رباعیات

ماجی رباعیات میں اپنی قوم کا ردنا ردیا جا آہے اور سیاسی رباعیات میں جدا توام عالم کار سے پہلے اُردوا ور فارسی کے شعوام سماجی رباعیات میں چرخ کج رفتار کے ظلم دستم کا رونا فرقے تھے اور لیں۔ اقبال نے اس روایت کو بدل دیا۔

دگرگوںکشورہندوستان است دگرگوں آک زمین وآسان است مجواز ما نسب نیجبیکا نہ نادمان واصف آدائی گران است

## اصلاحی رباعیات

#### دندانه رباعيات

دنداندر اِ عیات میں ہم ان رباعیات کو بھی ہے آئے ہیں جن میں علامه اقبال نے حالت رندانہ
کیفیت مشائد میں جنت، دونہ خ اور حشر وغیرہ کا ذکر کیا ہے ، خدا سے شوخیاں کی ہیں اور
یں کہیں خدا کو مخاطب کر کے اپنی شان ہے نیازی کا اظہار کیا ہے خدائی استام خشک ترہے خدا ونلا خدائی در دہر ہے

وسکن بندگی استغفرالله یدورمرنهی در درجگر ہے نویرانه د باعیات

وه رباعیات جن میں اقبال نے بنی نوع انسان کوعلی العوم اور مسلان قوم کو بالخصوص، خوابِ عفلت سے بیلار کرنے ، جود و تعطل اور غیرا قوام کی غلامی کی نرنجیری توڑ و پنے ، اپنے مالول پرغور کرنے ، اتفاق و اتحاد پیلا کرنے ، دنیا پر جہا جانے اور کا کنات کی صدود کیالانگ جانے کا حیات بخش نغر سنایا ہے۔

دل بے باک داخرفام دنگ است دل ترمندہ دا آہو پانگ است اگر بیمے نداری بجرمیح است وگردادی بہرمی ننهنگ است

حكيمانه رباعيات

اس سے ہماری مراد وہ رباعیات ہیں جن میں اقبال فے مظامر فطرت یا تاریخی واقعات سے کوئی تیر جرافد کیا ہے۔

گله اذ سنحتی ایّام مبگذار کسختی ناکشیده کم عیّاداست نمی دانی که آب جو مبارا س اگر مرسنگ خلطد خوشگراراست

ظ لفانه رباعیات

مير عنال مين اس عنوان كى تشريح كى جندان صرورت نبيس مثال ملاخط مو -

بریمن را نگویم بیچ کاره کندسنگرگران را باده باره ناید جزیر زور دست و بازو فدائے را تراشیدن نفاره

ذاتى رباعيات

رباعیات کی دہ شم ہے جن میں شاموا پنے متعلق کچھ بتا تاہیے، دیگر شعوار کی ذاتی رباعیات میں نخر پر رباعیات بھی شامل ہیں ، اقبال کو جو مقام حاصل تھا وہ شاعوانہ تعلی سے ببند تھا۔ البتہ قوم کو ملاّمہ صاحب کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں ، ان کے ازالہ سے لئے اقبال کو اپنے ہی الفاظ میں اینا تعادی کوانا بڑا ہے

كرم تراكه بے جوم رنه يى مى فلا) طغرل دسنجر نهب يى بى

جهان بینی مری نطرت سی کی مشیر کا ساغ نهیں میں

نفسرانه رباعيات

وجب انکار کی وادی میں سفر کرتا ہے توایک مقام وہ بھی آتا ہے جبے مقام تحسّر کہا

ہداس مقام پر شاع کہ بھی اپنے آب سے اور کبھی سارے جہان سے سوالات کرتا ہے لیکن یہ

ہجواب حاصل کرنے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ اظہار شحیر کے لئے ہوتے ہیں ۔ انسی دباغیا

نے متفہ رانہ رباعیات کا نام دیا ہے بعثی وہ رباعیات جن میں اقبال نے بیا نیر (AARR ATIVE)

کی بجائے سوالدیر (ANTERROGATIVE) اندانہ کلام اختیار کیا ہے۔ اقبال نے یہ استفہارا پنے

عمی کیا ہے ، خداسے بھی اور انبی قوم سے بھی ۔

درونم حلوهٔ افکارای چبیت؟ برون من تم اسرار ای جبیت؟ بفرما و محکیم مکت، برواز بدن اکسوده حال سیارای جبیت؟

لسفيانه دباعيات

رباعیات اقبال کے کنچ گراں ما پرمیں ملسفے کا حصہ معلوم کرنے سے قبل فلسفے کی حقیقت سفہ واقبال کا باہمی تعلق معلوم کرنا ہے حد خروری ہے ۔ فلسفہ ، جیسا کہ ستم ہے ، طاش کا نام ہے وائش مندی کا نہیں ۔ اس لحاظ سے فلسفی وائش ورنہیں بلکہ جویا کے وائش ہے ۔ کا نام ہے وائش مندی کا نہیں ۔ اس لحاظ سے فلسفی وائش ورنہیں بلکہ جویا کے وائش ہے ۔ رائش د فلسفی کون سی وائش کی تلاش میں رہتا ہے اور ابھی کسداس نے کما کچھ معلوم کمیا ، کر وائش د فلسفہ کی اُراء کا مطالعہ اس کی حقیقت تو علوم قطعیہ سے ماہرین سے بوجھے ۔ البتہ فلاسفہ کی اُراء کا مطالعہ نے کے بعد ہم اس نتیجہ بر مہنچے ہیں کہ فلسفی نے مالعدالطبعیات مثلاً مشکر علم و وجود ، مسکلہ خیر وشر ، مشکہ نہ مان و مکان اور ذہن و بدن کے ماہیں تعلق کا ، وغیرہ حقائق کو معلوم کرنے میں ابنی تمام تر ذہنی قریبی حرف کرڈالیں ، لکین اسے ابھی تک ، وغیرہ حقائق کو معلوم کرنے میں ابنی تمام تر ذہنی قریبی حرف کرڈالیں ، لکین اسے ابھی تک ، وغیرہ دخوالیں ، لکین اسے ابھی تک ، وغیرہ دخوالیں ، لکین اسے ابھی تک ، وغیرہ دخوالی کے ماہوں سے یا قوت ۔

قطعی علوم نے انسان کی معاشی ندندگی میں حیرت انگیز القلاب بیدا کردیا اور مدسبی علوم اس کی معاشرتی و اخلاقی نه ندگ کوتسلی بخش حد تک نوشگوار بنا دیا میکن بے جام بوڑھا غدانگشت بدنداں، شندر وحیران اس انقلاب کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ گویا فلسفہ شکوک وسٹیبہات ،جیرت اور گومگو کی اس کیفیت کا نام ہے جس میں قرّت عِمل مضمحل اور قوا کے عمل شق ہوجاتے ہیں ۔ "

ا تنآل مسلمان گرانے کے حیثم وچراغ سے اور دولت بقین وایمان سے مالا مال۔ یونیک کی انتقاب مسلمان گرانے کے حیث فرمشرق کی نہر میں نہر مسلمان کی دندگی بہر انہیں مطالعہ فلسفہ کا کچھ نشر سا ہوگیا تھاجس کی تسکین کے لئے مے خائہ مشرق ومغرب کے لعد وہ مے خائم مغرب کی طرف متوج ہوئے ( علد بہت دیکھے ہیں ہیں نے مشرق ومغرب کے لعد وہ من میں اس کے نوا ہے دستور اور بے ذوق میں اس سے جلد برمزہ ہو گئے اور جب طن دالیس آئے تو دولتِ لقین وایمان سے مالا مال تھے۔

نيَّاز فتح بورى صاحب مكعت بي:

م یورپ میں انہوں دا قبال نے ہونانی فلاسفہ کا اذمر فومطالعہ کیا جہائے اسلم کے نظریوں پر بھر انتقادانہ نگاہ ڈائی ، مغرب کے فلاسفۂ جدید کے افکار پر غور کیا ، اشراقیین اور متصوفین کے خیالات پر نگاہ فائر ڈائی اور آخر کا رجب وہ ہورپ سے دائیں آئے تو ایک مخصوص نظری حیات ، ایک متعین فلسفہ زندگ کا شعود ہے کر اور گئے ہے۔

ایک اور واقف حال کی دائے ہے:

«گیا تنا فلسغی نبنے کے ہے ، اُیا نوعِ انسانی کے ہے پیامبرین کر، گیا تھا سانہِ عمّل ہے کو آیا سوزعِشق ہے کرٹ

ی مخصوص نظریرُ حیاست ، بیمتعین فلسغهُ ژندگی ، بیسوزعِشْق کیا چیزِیمّی ،اس کی وضاحت نود اقبال کے الغاظ میں ملاحظہ جو :

مد چوکچه پین کمبتا بون وه فلسفهٔ حقّه اسلامیه سید ، مذکه فلسفهٔ مغربی " (مقالاتِ اقبال - مقاله سلا)

فلسفرُ حفرُ اسلامیہ عشق دلقین کے مجوعر کا نام ہے اور میں ہے رباعیاتِ المبالَ کا پنیام۔ رباعیاتِ المبالَ مین ملسفے کا حصر معلوم کرنے کے لئے درج ذیل دور باعیاں قابلِ غوریں: مطااسلاف کا حذب وردں کر شرکب نیمرہ لا یمز نوں کر خدد کی گھیاں سلجھا چکا میں مرے مولا مجھے صاحب جنوں کر خدد کی گھیاں سلجھا چکا میں خریراً خرزعقل ذوننوں کرد خورکام طازعشق نوں کرد نداقبال نلک پیما جب برسی حکیم نکت دان ماجنوں کرد کے بعد مجھے یہ کہنے کا حق ماصل ہے کرربا عیات اقبال میں غزدہ نلسفہ کا کوئی

، کے بعد کمجھے یہ کھنے کا حق حاصل ہے کررہا عیاتِ اقبال ہیں غزدہ فلسفہ کا کوئی۔ -اقبال قوم کوشکوک وشبہات کے بجائے عشق ولقیبی کی لغیبم دینے آئے تھے - ان کا ل نہیں تھاجہ دوعمل تھا -

مے تحت تعتیم میں ہم نے رباعیاتِ اقبال کا مطالعہ کیا ہے، آئے اب اقبال کا رباعیا ، اُئے اب اقبال کا رباعیا ، اُئے اور اقبال کا رباعیا ، اُئے اور اور انتہاں کا میں ایک انتہاں کے خور کریں ۔

یاکرگذشته صفحات می ذکر کمیا جاچکا ہے ، مشکل ترین صفی بخن ہے .... اقبال نے ، صنفی سخن میں فصاحت و بلاغت کے جو گلزار رشک ادم بیلا کے ان کا حسن اور ارجے - ایک ایک بھول کو مختلف میہاو وں سے دیکھا اور جنت نگاہ کا سامان حاصل کیا بران گل جمنے وش نما پر تشمیر ، استعارہ ، کنا یہ ، تلمیح ، تضمین ، تعریض اور حدا یجاز لی تعریف کے لئے دفتر در کار ہے -

اعیات بوں یا سباسی وساجی ،زعیان وحکیان اشعار ہوں یا دندان و عاشقان ، یہ اورساغ میں لیکن ان سب ہیانوں میں ایک ہی نثراب ہے جس کے جرعات بینے والے اقتام امراض دور کر کے مرمست جہد وعمل کر ویتے ہیں - یسے برنا" اقبال کہاں سے رباعیات میں اس کی تفصیل ملاحظ ہو :

بخود باز آدمد رندکهن را مے برنا کهن درجام کردم من ایسے چرب مغان دوریشی نطیم ست ساقی وام کردم منازساتی نراز پیما نرگفتم مدین عشق به باکا نرگفتم مشنیدم آنچراز با کان امّت ترا باشوی دنداندگفت مشنیدم آنچراز با کان امّت

اتى سے دام كرده اور باكان است سے سنده بيز كلام الله اور احادث سول الله

نہیں تواورکیا ہے جمہی وہ منبع ہےجہاں سے کام ا قبال کے جہے مجوشتے ہیں اوراسامی تعلیات ا نغمرسناتے ہوئے کشت تلوب کومیراب کرتے جلے جاتے میں مثلاً یہ رہائی: ندانغانیم دنے ترک و تاریم مین دادیم دانہ کیب شاخساریم تمیزرنگ د بوبرماحرام است سرکه ما بر دردهٔ یک نوبهاریم كيت انساخلقنكم من لفس وإحدة اورآيت انسما المؤمنون الحوة كي تشريح وتفيري ا دریع ۽

دمادم نقشها کے تانہ ریزد بیک صورت قرارزد کی سب اكرام دز توتعويه دوش است بخاك تو شرار نه ندگئ ست آتحفرت كےارشاد من سادى ہوماء فيھومغبوں كا نصيح وبليغ ترجہ ہے۔

حسن كلام ادر تبول سخن ايك خلا داد چيز ہے - اس نعمت خداد مرى كا جنا حصد اقبال رحمة الدلا كونفسيب بوا ، كم كسى كومننا سے - اقبال كے خيابان حيات كى دىكى اوران كے المام صفت كلام ك

دل نشيني يراس تدرمقالات اورتسانيف ثائح بوجبي ميں كهاس پدا ضافہ شايدمكن نه بوريكن افوى اورتديد حمرت كما تفكها برتا بكرا قباليات بمد مكف والون مي الير لوكون كى تعداد

بهت كم ب جركام اقبال ك مطالب ومفائم كوكما حقر مجدكم قاربين كے ذہن نشين كواسكيں -کلام اقبال ایک بجربیکول ہے۔ اس سے محاس ومعتوبات گرفت کی وسعت سے زیادہ ہ

ہیں - مجھاعتراف ہے کمیں بھی رباعیات ا قبال کی فنی خوبیوں کو کماحقہ حیط تحریر میں نہ لا سکا - یراعزان ہی میری طرف سے اقبال کوسب سے بھرا خواج عقیدت ہے۔

## ليفيننط كرنل عبدالعزيز مرحوم

## واکط پر محرحسن ایم اے ، پی ایج طی

نل اور ذکاوت کسی کی میراث نہیں۔ بار با دیکھا گیا ہے کہ نہایت ذکی اور ذہین خد دُم اور دہیں مد در کھے میں آتا خد دُم اور عقل سے عاری نکلی ۔ اسی طرح اس کے برعکس بھی دیکھے میں آتا ہا کی ایسے ہی شخص کا ذکر کریں گے جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا گر نت ، محنت اور کوشش سے بلندم تبر حاصل کیا ۔ اور سالہا سال کی مسلسل جدوجہد اتی مکر قابل سخسین کتب نمانہ بنانے میں کا میاب ہوا ۔

ارن عبدالعزی فرجوم مری پورصلے مزارہ میں ۱۹ ا ۶۹ میں پیدا ہوئے ۔ ان کے والد ان کا نادل سے تعلق رکھتے ہتے ۔ ان کی صغر سنی ہی میں ان کے والد کا استقال ہوگیا کے سوا ان کی تعلیم اور تربیت کی نگرانی کرنے والا کوئی نہ تھا ۔ کرنل مرحوم کو ملم کے ساتھ لکا کو تھا۔ وہ بڑے شوق اور محنت سے پڑھائی میں گئے رہتے ۔ انبی منہ کی مابیل حیثیت ہوتی اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ۔ امبی حیثی جاعت ما ان کی نمایاں حیثیت ہوتی اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہوتے ۔ امبی حیثی جاعت ما محول نے اپنے ہم جاعتوں میں اندیازی شان پیدا کر لی ۔ اس پر شہر کے ایک می نے انبین اپنے ہم جاعتوں میں اندیازی شان پیدا کر لی ۔ اس پر شہر کے ایک می نے انبین اپنے ہم جاعتوں میں اندیازی شان پیدا کر لی ۔ اس پر شہر کے ایک می نے انبین اپنے ہم جاعتوں میں اندیازی شان پیدا کر لی ۔ اس پر شہر کے ایک می اندیازی نوں اور نور داک کا کفیل ہوگا ۔

ا ۱۹۹ میں گورنمنٹ إنی اسکول ہری بورسے دسویں جاعت ہیں کا میا بی حاصل کمر لی ماصل کمر لی ماصل کمر لی ماصل کمر لی ماصل کمر نے ماصل کمر نے کا مشکل مشکر در بیٹی ہؤا ۔ کمرنل مرحوم کا عزم ببختہ تھا ۔ والدہ بھی ان کی مکالیف ہرداشت کرنے کے لئے تیا رتھیں ۔ انہوں نے دی کیوں کے اسکول میں ملازمت کرنل مرحوم نے اسلامیر کا بج لیٹا ور میں الیف ۔ ایس بی دمیڈ دیل) میں واخلہ ہے لیا۔

مروم بہاں بھی اپنی انفرادی حیثیت کو نابت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ سائنس کا طالب علم ہوئے ۔ ا با دصف وہ کا بچ کی مراد بی محبلس میں مثر کیے ہوتے ۔ مباحثوں میں حصد لیستے اور السیے موضوعات بر مقالے مکھتے جو ایک سائنس کے طالب علم سے لعب وسیال کئے جاتے ہیں ۔ اُنہوں نے فرود کی ، سیری اور حافظ وغیرہ بدمقالے مکھے اور انعامات ماصل کئے ۔

دیندنٹ کرنل عبدالعزیز نے سوس 19 میں ایف ایس کی کا امتحان پاس کیا ۔ انہیں امید شی کا واف لم میڈ بیکل کا کے گا۔ اُل ونوں حرف لاہور ہیں ایک میڈ بیکل کا کے گا۔ اُل ونوں حرف لاہور ہیں ایک میڈ بیکل کا کے گا۔ ایک بیتے مقعد میں کا میاب ہوتا - اوھر سے ایک بیتے مبتج حس کا کوئی بیارومد و گار نہ ہو بیلا کمس طرح اپنے مقعد میں کا میاب ہوتا - اوھر سے مایوسی کے باوجود انہوں نے ہمت نہ باری اور لی امیس سی میں داخلہ ہے لیا - دوسال بعد ہ ۱۹۳۵ میں اسلامیہ کا لیے بین واخلہ مل جانے کی کوئی امید نہ تھی، بھر بھی انہوں نے کوشش جاری دکھی۔ انہیں میڈ بیل کا لیے میں واخلہ مل جانے کی کوئی امید نہ تھی، بھر بھی انہوں نے کوشش جاری دکھی۔ انہیں میڈ بیل کا لیے میں واخلہ مل جانے کی کوئی امید نہ تھی، بھر بھی انہوں نے کوشش جاری کے باس سی میں تعلی میں تعلی میں تعلی کورنر تک رسائی اور چھر باریابی کیے ہو، نہیں گئی دون ہو کا میں ہو ہے۔ بہتے ہو سوال یہ تھا کہ گورنر تک رسائی اور چھر باریابی کیے ہو، جرا سے کورنر کی رسائی اور چھر باریابی کیے ہو، جرا سے کورنر کی رسائی اور چھر باریابی کیے ہو، باریابی کیے ہو، بیل سائی ہو دیچہ کرا ہے کہ بڑے ۔ سوال یہ تھا کہ گورنر تک رسائی اور چھر باریابی کیے ہو، بیل سائی ہو دیچہ کر بیل کا لیے میں دو خل می کے بڑے ۔ دولاز سے پہریلار بیدان کی باتوں کا بہت اثر ہؤا ، اور اس نے مدد کا وعدہ کیا۔ قصد کوتاہ گورنر کی سفاد تی ہر انہیں میڈ بیکل کیا ہے ہیں واخل مل گیا۔ بہت اثر ہؤا ، اور اس نے مدد کا وعدہ کیا۔ قصد کوتاہ گورنر کی سفاد تی ہر انہیں میڈ بیکل کا بچری واخل مل گیا۔

لیفٹینٹ کرنل عبدالعزید مروم نے سام 11 میں میڈ دیکل کا بھ سے ایم ۔ بی ۔ ایس کا امتحان باس کیا ، ان کا ببدلا تقردسول ہسپتال کو کھ میں بطورا نجارج کے ہُوا ، اورا نہوں نے و کان نہا بت دیا نت داری اور محنت سے کام کیا ۔ چز نکر خود عرب گھرانے سے تعلق دکھتے تھے اس سے ہمین عربوں کا خاص طور برخیال رکھتے ۔ ان وائوں دوسری جنگ عظیم جاری تھی ، انہیں فوجی خدمات کے لئے طلب کر لیا گیا ۔ اس ملازمت کے دوران انہیں آسام ، برما اور بنگال کے محاذوں برائی کا اتفاق بُوا ۔

#### ے ملاقات

ى ابتداريس راحم سے ان كى ملاقات ہوئى - بس اپنے ايك دوست كيائي واكثر احمد على صاحب ر با تقا کہ سامنے سے کوئل مرحوم آ گئے ۔ ڈاکٹر احمد علی صاحب نے تعارف کوایا ، اور إذاتى كتب خاندى تقريبًا جاليس مزادكتابي بيريس في بات خاموشى سے سُن می دل میں اسے غلط سمجھ ار مل مرحوم نے مجھے کتب خاند و تکھنے کے لئے گھر بر آنے ی ۔ ایک آلوادکو میں ان کے مکان ہرگیا جہاں انہوں نے صندوقوں میں بجری ہوئی کیے کتابی ب نے کہا ؛ بس یہی وہ کتب خانہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حالیس مسندار . اس پروه مجھے اس مقام بر ہے گئے جہاں ان کااصل ذخیرہ رکھا تھا۔ ہیں وہاں ا نباردیکه کردنگ ره گیا اور بے ساخت زبان سے تکل کرواقعی جبیا سناتھا ولیا ہی یا یا۔ نے کرنل عبدالعزیزمرحوم ۸۸ ۱۹ء کے فوجی القلاب تک شیش سلیتھ آرگ اُ دلیشن سبع - اسی سال انہیں میجرسے ترتی دے کر انٹیٹینٹ کرنل بنا دیا گیا - پیرمرکزی محومت فدمات حاصل كمرلين اورانهين جبيف مبليته أفليسرا ورسنشرل مبليته أيكنا أزيش كامرياه حِوم اسی عہدہ میستھے کہ ۲۹ستمبر ۱۹ ۲۸ کوشام کے وقت انہیں دل کی تکلیف ہوئی جو ب کے اندر حان بیوا نابت ہوئی اوراُنھوںنے ، ۱ رہمبر ۸ ۲ ۱۹ کومبیع کے وقت داعی ب كما - انهيسان كے آبائى وطن مرى يورے حاكران كى دالدہ كے مبلوسى دفن كيا كيا -اق وعادات

پنٹ کوئل عبدالعزیز مرحوم نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ ان میں ذاتی نمائش کی بھی۔ ظامری کروفر اورغودسے کوسوں دُوررہتے تھے۔عزیب سے غیب انسان سے بھی اخلاق سے بیش آتے حب طرح ایک دولت مندسے ۔ کم درجہ سے لوگوں سے تواصنع سے ۔ اور طروں کی تعظیم کرتے ۔ حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے سے تہمی دریع نئرتے۔ قی کہ غزیجوں اور حاجت مندوں کاان کے مکان پر حجکمٹا رہتا تھا۔

یٹ بیں آتا ہے کہ تم اپنے صدفات کو اس قدر منفی رکھو کر اگر دایاں اجھ دے تو بائیں کو ۔ یہ بات کرنا در حم میں بائی جاتی متی متعدد لوگوں کے ما ہوار وظیفے مقرد تھے - مجھے شیعلی

شہیں کہ دہ انہیں کتنی دقم دیتے تھے۔ مگریں دیکھتا تھا کہ لوگ ان کے باس اُتے تھے اور مروم انہیں ایک طرف سے جاکہ کچھ مذکبچہ دے دیا کرنتے تھے۔ طب پونانی سے شغف

جس خما خمی مرحوم میڈ کیل کا بھا ہور میں نہ رہتی ہے انہوں نے طب یونانی میں دلج بہائی من دلج بہائی من دلج بہائی من خما میں مرحوم میڈ کیل کا بھا ہور میں نہ ایری کوئی مشہور ومعوف طبیب گزرا ہو کا جس کی ذاتی بیاض کی نقل ان کے پاس مرجو - ان میں سے لعن بیاضیں تو اسرار میں شار بوتی نفیں - طب بونانی کی نہایت نایاب اور ناور کی بیں جو ملک کے بڑے سے بڑے طبیب کے پاس مرجو دھیں۔ شر ہوں گی ان کے یاس مرجو دھیں۔

اس طرح آ بورویدک اور جومیو پیقی سے بھی خاصی دلجب پی رکھتے تھے اور الیبی کتابوں کا بھی ان کے باس بہت بڑا ذخیرو تھا۔ وقع کے باس آبورویدک کی مجھ کتابیں تقییں۔ اتفاق سے ان کی نظر بڑگر گئی۔ بیک بیں ان کے باس تھیں مگر سیط مکسل نہ تھا۔ کہنے لگے کہ بیک بیں مجھے دے دو۔ میں نے وہ کت بیں بطیب خاطرانہیں دے دیں۔

طبِ یونانی کے ساتھ مروم کا شغف دوز بروز ترقی کرناگیا تا آنکرایک دن انہیں نعیال آبکہ مفروات پر ایک ایسی نعیال آب کہ مفروات پر ایک ایسی جائے گئاب مکھی جائے جس میں تدیم طب یونائی اور حدید تحقیقات دونوں کو جھے کردیا جائے۔ انہوں نے سنجیدگی سے اس پر کام مٹردع کردیا ۔ تقریباً ایک مزاد صفحات لکھے جا بھے اور کام ایمی جادی تھا کہ انہیں موت نے آلیا ۔

## كتابين جمح كرنے كاشوق

مروم میں کتابیں جم کرنے کا شوق نظری طور بہر موجود تھا۔ ابھی ابتدائی درجوں بیں تعلیم با سبے
سے کہ انہوں نے تصادیرادرفلمی فادلوں کوجیج کونا ٹرویجا کیا ۔ انہوں نے اپنے عہر طفولیت کے
دخیرے کو بھی آنردم کک محفوظ دکھا۔ وہ جن لوگوں سے قدرے کھل جاتے انہیں یہ ذخیرہ بھی دکھا دیا
کرتے۔ اس کے بعد فارسی کی کتابیں جے کرنا ٹروی کیں۔ اس میں قدرے دِقت بیش آئی کیونکہ خود
توسائنس کے طالب علم ہے۔ فارسی ڈبان سے وا تفییت نہ تھی کہ کتابوں کو میسے شناخت کرسکتے۔
لہذا ایک استادسے فارسی ذبان بڑھنی ٹروی کردی اور ایمی الیف ایس سی کے طالب علم ہے کے
لہذا ایک استاد سے فارسی ذبان بڑھنی ٹروی کردی اور ایمی الیف ایس سی کے طالب علم سے کے

تندادم تمرشعوار کے سیکٹروں اشعاد ربانی یاد کر لئے اور کا لیج کے مباحثوں اور مذاکروں بیش کرنے گئے۔ اس اعتبار سے دہ اپنے ساتھیوں میں تعجب کی مجتما ہ سے دیکھے

البج لا بوريس طالب علمى كے زمانہ ميں وہ ڈاکٹ مرمحدا قبال مرحوم كى خدمت ميں حاضرى ں تعلق کی بنا بران کے اشعار کے بڑھنے کا شوق ہُوا تو مزاروں اشعار یاد کر ڈا ہے۔ یں فارسی زبان میں کافی دسترس حاصل ہو یکی تھی، بھرمھی اس دیاب کومزید حاصل کمرنے فا - چنانچرائم - بی - بی - ایس کر لینے کے بعد شنی فاضل کا متحان دینے کا ارادہ کیا بھاہیں العربي كي مكرا بني منصبي معروفيات كي بنا برامتحان مي مثر كي نه بوسيح-اس سعاتنا اكه فارسى زبان كم متعلق ان كى معلومات اور كيفته بوكئين -شر لیفٹندی کرنل عبدالعزین کو مرموصنوع اور مرز بان کی کمنا ہیں جمع کرنے کا شوق ہوگیا۔ ت بوں سے نام بھی و بی موتے ہیں اس لئے انہوں نے دیکھا کہ عربی زبان پڑھے ، تلاش میں دِقت بیش آئے گی لہذا با تا مدہ عربی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کردی واقع ہیں ہوسکاکہ انہوں نے کب اورکس سے ابتدائی کتابیں پڑھیں ۔البتر جب ان سےمیری ، ہوئی اور میں بہلی باران کاکتب خانہ دیکھنے گیا ، ان دنوں وہ مولوی فصل اللی سے تے تھے موں فضل اللی بڑے فامنل اور عربی زبان سے ماہریں ہیں سے تھے۔انہوں ریبًا بیں سال معراور دیگر عربی مالک میں گزادے تھے اور انہیں عربی زمان کی کل کتاب پٹرھانے میں مہارت اورکا مل وسنٹرس مقی -کرنل مروم کے مکان پر يرى ملاقات ہوئی اور واقم نے ان کی قابلیت کا اعتراف کیا - اس وقت ان کی انثی سال بھی ۔ اگر میہصعت کمزور ہو بھی تھی مگر حافظہ بدستور قائم تھا۔ نرنل مرحوم اورمیرے درمیان مراسم بڑھے تو انہوں نے مولوی فضل الہی سے توجہ ٹا سے وبی کی چند کتا ہیں پڑھنے کی خواسش ظا ہر کی ۔ چوٹکہ مونوی فضل الہی آسودہ حال ، لئے میں نے کونل صاحب سے کہا کہ اس شرط بر پھر صاد س کا کہ آ بولوی فضل اللی داد بدستور کرتے رہیں گئے ۔ کوئل مرتوم نے مجھ سے دعدہ کیا کہ وہ برستور مولوی صا کی مدد کرتے رہی گئے۔ چنانچہ وہ اس وعدہ کومونوی نعثل الہٰی کی وفات کک پورا کرتے دہے ۔ نود ان کے مکان ہر جاکر یہ رقم ان کو دے اُنے تھے ۔

کونل مردم نے مجھ سے سبعہ معلقات ، جماسہ کا بیشتر حصد اور دلوان متنبی کا بتدائی مصر بیشتر ما مقا ، وہ میری بیان کر دہ تشریحات کو تلم بند کر لیا کرتے ہے ۔ ہوتے ہوتے عربی نہ بار انہوں نے خاصی استعداد پیلا کر لی اور عربی کتابوں کا باسانی مطالعہ کم سکتے ہے ۔ ایک بار دہ سیرت مغلطائی کا مطالعہ کر دہ سے سے کہ انہیں بعض عبار توں کے سمجھنے میں دِ قت محدوں ہوئی ۔ کتاب نے کرمیرے باس آئے ، اور میں نے انہیں وہ عبار تیں سمجھا دیں ۔ صرف ایک عبارت رہ گئی ۔ میں نے کہا ایک لفظ فلط جبیا بڑا ہے ، جس کی وجہ سے مفہوم سمجھ بین نہیں اراد اس وقت میں اس لفظ کو ورست بھی مذکر سکا ، است میں مغرب کی نماز کے لئے اذاں ہوئی اور میں نماز کے لئے جلاگیا ۔ نماز ہی میں سمجھ میں آیا کہ وہ لفظ تو وحہ ہے۔ والیس آگر میں نے تصویح کر کے عبارت کی تشریح کردی ۔ وہ خوش بھی ہوئے اور متعجب بھی والیس آگر میں نے تصویح کر کے عبارت کی تشریح کردی ۔ وہ خوش بھی ہوئے اور متعجب بھی۔ میرے اور ان کے درمیان اس قسم کے اکثر کئی دا قعات بیش آتے دہتے تھے۔

مروم کی طرف سے اس خاکسار کو ا جازت ہتی کہ ان کی کتابوں میں جہاں کہیں طباعت کی ا غلاط ہوں درست کردیا کردں - چئانچران کی کتابوں پرمیری تقییحا ت موجود ہیں -

ع بی اور فارس زبان سکھنے سے ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ انہیں کا ہیں جمع کرنے میں آسانی ہو۔ کہ ہیں جمع کرنے میں آسانی ہو۔ کہ ہیں جمع کرنے میں آسانی ہو۔ کہ ہیں جمع کرنے کا شوق ان ہیں جنون کی حد یک پہنچ چہا تھا۔ مختلف شہروں ہیں متعدد لوگوں سے خفی البلہ تائم کرر کھا تھا کہ وہ انہیں کسی نئی کتاب کا بتا دیں گے یا خود ہے کر ان کوگوں کو کتاب کی قیمت کے علاوہ سفر خراج بھی ادا کیا کہ تے ہے۔ مرحوم ان لوگوں کو کتاب کی قیمت کے علاوہ سفر خراج بھی ادا کیا کہتے ہے۔

جزل داجدعلی بمک ، کرنل مرتوم کے افسر تھے ۔ مرتوم کی خدمات کی بنا پرجنرل صاحب اِن کا خاص خیال دکھتے - ایک بارجنرل صاحب سرکاری کام سے بیرونی مالک حا رہے تھے - انہوں نے کرنل مرتوم سے ہوجھا کہ تمہارے گئے کیا تخفہ لاؤں ۔ مرتوم نے چند کنابوں کے نام لکھ دیئے۔ یہ کتابیں پاکستان میں دستیاب نہیں تھیں ۔ جنرل صاحب وہ کتابیں ہے آئے ۔ مرتوم کواگرکوئی میں کتاب دیتا تو بہت خوش ہوتے ۔ سمجھے کہ انہیں دنیا وما فیہا کی دولت مل گئی۔

کے حصول میں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے شامل حال تنی ۔ جب کسی کتاب کو حاصل کرنے کا

وہ کتاب کیسی ہی نایاب کیوں نہ ہوتی انہیں کسی نہ کسی طرح مل جاتی ۔ لوگوں کو دولت

اخیال ہوتا ہے اور وہ اس کے لئے ترکیبیں سوچتے دہتے ہیں مگر مرحم ہردقت ہیں سی چنے

ن کتاب کس طرح حاصل کی جائے جو اُن کے باس موجو دنہیں ہے۔

دن ہے کہ اور رہاں ہوئی نایاب کت بس آ جاتی ہیں۔ کرنل مرحم روز انشر اور حیاؤنی

اوقات كبار يوس كے پاس بڑى نا ياب ك بي آجاتى بي كرنل مرحوم روزان شراور جياؤنى مى كى بان اير جير مرور الكاتے يعف اوقات اليا بھى ہوتا كركبارى كے إس كتابوں كا ہؤا ہے يس كير كيا تھا ۔ كرد آلود انبار ميں بعظم جاتے ۔ انبيس اس وقت شركبروں كا نہ اينے رتبے كا ، گرى كاموسم ہوتا ، بين شرالور ہوجاتے ، مگركتا بوں كى تلاش في ۔

. ال وجع كونے كو سلط ميں زيادہ كائو تاريخ اور تاريخ رجال كے ساتھ تھا۔ كتاب كا پكو تيار نہ ہوتا اور كتاب كسى دوسرى حبكہ سے دستياب نہ ہوتى تو دہ اسے نقل كردا ليتے۔ كرتے كركمة بوں كے معاملہ ميں ميں بڑا نوش قسمت ہوں۔ ميں نے جس كتاب كو حاصل ادادہ كيا ، نا ياب ہى كيوں نہ ہو، اللّٰہ تعالیٰ اس كے حاصل كرنے كا انتظا كرفيتے ہيں۔ ئر ہمراج نے صلع ہزارہ كى تاریخ لکھی مكر آج بك طبع نہيں ہوئى۔ مرحوم كو اپنے وطن كاؤ تھا اور كتاب كا مالك اسے بيجنے كو تيار نہ تھا ، انہوں نے مالك سے احازت لے كر

ب بارمطیع نودکشور چلے گئے ۔ اس مطبع نے عربی اور فارسی کی بڑی فدمت کی ہے برویم والوں کو کہا ، حتینی کتا ہیں ان کے بال طبع ہوئی ہیں ان کا ایک ایک نسخہ انہیں ویں کتابوں ۔ لگ گئے اور ان کی قیمت کی رقم بھی خاصی بن گئی ۔ مروم کے باس اس وقت بوسے ہیے بس تدرر قیم باس متی اوا کر دی اور کہا باقی کتابوں کو بندلید وی بی ارسال کر دی یک اے ان کے عبون کو دیکھ کر اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی رقم میں سب کتا ہیں وے دیں۔ بل عبدالعزید مروم اپنے کتب خان کو اپنے سے کھی حدا نہیں کرتے تھے۔ جہاں حاتے بل عبدالعزید مروم اپنے کتب خان کو اپنے سے کھی حدا نہیں کرتے تھے۔ جہاں حاتے

اسے اپنے ساتھ رکھتے ۔ جنگ عظیم نمانی کے دوران پر کتابیں ان کے ساتھ تھیں۔ جنگ کے دوران انہیں دریائے بریم بیزا میں سفر کرنا پڑا۔ ان کے ساتھ کچھ امریکی افسر بھی تھے ۔ دریا طغیانی بری ان کے دوصند تن میں بانی داخل ہوگیا۔ کشتیوں کے تمام مکینوں کی جانیں تو بجا لی گئیں مگر مردم کی کتابوں کے دوصند تن دریا کی ندر ہوگئے۔ امریکی افسروں نے انہیں نکا لئے کی ہر مکن کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوسکے۔ مرحوم ہرمان ابنی تنخواہ سے چھ سورو ب کتابوں کے لئے الگ کر دیتے تھے ۔ بعض او قات ایسا مرحوم ہرمان ابنی تنخواہ سے چھ سورو ب کتابوں کے لئے الگ کر دیتے تھے ۔ بعض او قات ایسا دیکھی نے کا بریک کتابوں کی دقم اورائنہیں کسی نئی کتاب کا پتا چلا اس وقت ان کی بے قراری دیکھنے کے قابل ہوتی ۔ وہ فوراً اُڈرد و بازار را و لینڈی کے مشہور تاجر کیدیٹن محمداکر کے باس جاتے ۔ دیکھنے کے قابل ہوتی ۔ وہ فوراً اُڈرد و بازار را و لینڈی کے مشہور تاجر کیدیٹن محمداکر کے باس جاتے ۔ اورجس تعدر تم در کار ہوتی اُدھا ہے کر کتاب خرید لیتے ۔ جب شخواہ ملتی تو سب سے پہلے کیپٹن محمداکر کے جس ان کے اور کا قرض اواکرتے ۔ اس بارے میں انہوں نے کھی کوتا ہی نہیں کی کیپٹن محمداکر بھی ان کے اس وصف سے بخوابی واقف تھے ، اس لئے قرض دینے میں کھی لیس ویپٹن نہیں کی کیپٹن محمداکر بھی ان کے اس وصف سے بخوابی واقف تھے ، اس لئے قرض دینے میں کھی لیس ویپٹن نہیں کی کیپٹن محمداکر کیوں کو اس سے بخوابی واقف تھے ، اس لئے قرض دینے میں کھی لیس ویپٹن نہیں کی کیپٹن محمداکر کیوں کے اس میں دینے میں کھی لیس ویپٹن نہیں کیپٹن کی دیوں کے سے کو اور واقف تھے ، اس لئے قرض دینے میں کھی لیس ویپٹن نہیں کی تے تھے۔

سیفٹنیٹ کونل عبدالعزیز مرحوم کے متعلق یہ کہنا کہ انھیں صرف کتا ہوں کو جع کمنے کا شوق تھا ناانھا فی ہے ۔ انہیں ہرکتاب کے متعلق یہ معلوم ہونا تھا کہ کس موضوع برہے اس میں سے کیا کی معلومات اخذ کی جاسکتی ہیں ۔ نیز یہ کرمیبلی بار کرچیں ، اب یک کتنی اشاعتیں فیکل جکی ہیں ، معلومات اخذ کی جاسکتی ہیں ۔ نیز یہ کرمیبلی بار کرچیں ، اب یک کتنی اشاعتیں فیکل جکی ہیں ، کتاب نایاب ہو یکی ہے یا اس کا نیاا ٹر نیش شائع ہو راج ہے ۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا کہ منالاں کتاب کی پہلے قیمت کی ہما میلے میں کوئی انہیں دھوکا کتاب کی پہلے قیمت کی ہما میلے میں کوئی انہیں دھوکا نہیں دے سکتا تھا۔

رددنی بڑھتے بڑھتے ان کے کتب خانہ کی کتابوں کی کل تعدادان کے اپنے الفاظ میں سستہ مزار ہو کئی تھی۔ اور ان کا کتب خانہ ہی ان کی شہرت کا باعث بنا۔ جب صاحب ذوق حفرات یہ س باتے کہ ان کے باس کتابوں کا اس قدر عظیم ذخیرہ موجود ہے تو انہیں اس کے دیکھنے کا شوق ہوتا۔ ان کے کتب خانہ کو دیکھنے دالوں ہیں مرکز اور صوبے کے وزواد کے ملادہ ملک معر کے جو ٹی کے معداد شامل ہیں۔ ان کے باس مرقتم کے اور مرفر تے کے وقداد کے ملادہ ملک معر کے جو ٹی کے معداد شامل ہیں۔ ان کے باس مرقتم کے اور مرفر تے کے لوگ آتے۔

پہلے بیان کیا جاچکا ہے کہ بیکتب خانہ بند صندوتوں میں پڑاتھا۔ کھولنے اور دکھانے کے لئے بہت سے ملازمین کی خرورت ہوتی تھی - انہوں نے چند اَ دمیوں کو محض اس لئے کے تھاکہ وہ آنے والوں پرنگاہ رکھیں۔ ایک بار کچھ لوگ کتب خانہ و پچھنے آئے۔

ان کی خاطر مداست کی اور کتب خانہ بھی دکھایا۔ ایک نہایت نا در مخطوطہ ان

کے کسی بزرگ کا مکھا ہُوا تھا۔ انہوں نے اس مخطوطہ کو آڈا لینے کی بہت کوشش
امیاب نہ ہو سکے۔ ان کے جلے جانے کے بعد مجھ سے کہا کہ ان لوگوں نے

ت کی ، اور یہ بھی بتایا کہ نگرانی کے لئے آدمی مقرر تھے۔ اس دونہ مجھے معلوم
نہیں انبی کتابوں کی حفاظت کا کس تدرخیال ہے۔ اس کے باوجود مجھے معلوم
بعن لوگ ان سے عاریة کتاب ہے گئے اور والیس نہیں کی۔

دم کی وفات کے بعد ان کاعظیم کتب خانہ بطور یا دگار موجود ہے۔ اس کا کیا ، الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا مرحوم کو اپنی والدہ سے بڑی محبت تھی۔ والدہ ، یا دمیں وہ مری بور میں ایک لائب ریری قائم کرنی حاجتے تھے میری تجویز ائم ریری مری بورکی بجائے را ولینڈی میں قائم کریں مگر مرحوم نے اس سے نہیں کیا۔

ہرحال اس نا در کتب خانے کی حفاظت جس طرح بھی ہو بہت صروری ہے۔الدیشہ نا یاب کتا ہوں کا یہ ذخیرہ یوں پڑا پڑا ضائع نہ ہو جائے ۔ مرحوم کے اہلِ خاندان ، نا اور اربابِ علم کو اس طرف تو حب کمرٹی جاہئے ۔

## مراسلاف

( مراسدنگار کے افکار و خیالات سے دارے کامتفق ہونا ضروری نہیں)

## برادر گرامي قدر! سلام ورحمت

. میں نے آپ کامجد اہمی تک نہیں دیکھا ہے۔ اچھا کیا آپ نے اس کی کابی ادسال کردی ہے۔ بلکمیرے باس تو ماہ بماہ آتے رہنا جا سیے ۔ تاکر آپ سے اور اہل علم دونوں سے دابطہ قائم رہے۔آپ کا حکم کہ سرماہ فکرونظ کے بیئے مجھ انکھوں ، سر اً نكفون برد ليكن مانے كيون أردو برجون مين تحقيقى مقامے مكھنے كو كمبى دل نہيں ما إ شایداس لئے کہ اُردومیں ایسے برحوں کی کمی سے جن کا مزاج تحقیقی ہو - حواثی ، واسکرام ا درنقشوں کی اشاعت کا ذمرلیں تو حوصلہ ہو۔ آج کل تحقیقی مقالات میں یہ باتیں ضروری خیال کی حاتی ہیں - علاوہ ازیں دوسری زبانوں کے حوا مے ای می زبانوں (ORIGINAL) میں دینا مدید اسکالرشپ کامزاج بن جیکا ہے۔ شلا پورپ اورام کید میں جہاں مضامین انگریزی میں مکھے حاتے ہیں ،عربی فارسی ،اُردو، جینی ، روسی ،سنسکرت وغیرہ کے حوا مے عوماً انہی زبانوں میں دیئے جاتے ہیں ، تاکہ قاری اصل ( ORIGINAL) کوٹر ھ کرزیادہ لطف طاصل کرسے۔ مضمون نگار تو قاری کو ORIGINAL تک ہے جانے میں محف مدد کرتا ہے۔ ان وقتوں کی وجہ سے اُردد بریوں کے لئے اس سے قبل جب کہی کیچہ لکھنے کی فربت آئی تو نود كو REFLECTIVE مضايين تك محدود ركهنا بيرا ليني خالص محري مضايين جن مين منحوالوں کی مفرورت ہوتی ہے نہی دیگر زبانوں سے استنا وکی ۔ سپیعی سادی زبان میں ذاتی اَلاء کا اظہار ہوتا ہے ۔ لیکن تحقیق میں یہ بات نہیں ملینی ، اس کے تعت سے اور ہیں ۔

آنے کے بعداس قسم کے مقالوں کی طرف ہنوز توجرنہیں کی ہے ،مکن ہے اب مغرب سے والیں آنے کے بعدمیرے سامنے سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہے کہ دہ نظام پر بیخار کروں - ول کھول کر متھوں اور پورے نظام کر منہدم کر کے ، داغ بیل ڈالوں ، تاکہ ہاری عامعات سے مفکر بیدا ہوں نقال مہیں۔اس ن داغب ہوتا جا را ہے۔ اور کچھ کچھ تلم اُٹھانے کی سعی بھی کر را ہوں۔ ط آج ہی ملا ۔اود حکم کی تعمیل مجی فوراً ہی کی جارہی ہے ۔ حرف اس خیال سے کہ ؟ كاداره سے جو برجر اللے كا اس س تحقيقى مقالات كى اشاعت كانظم بہتر ہوگا، نوان عالمی شه بارس کا تنقیدی مطالعهٔ ارسال کرر دا بون - یه خالص اسامی دسیزج ہے - اس کا مركزى نقطر مدير يورب كا بانى مشہور فلسفى شاعردانت (DANTE) لم مغرب روستني كا ميناد اورنشا ة ثانيه كاسرحدى نشان تصوّر كرته بي - كويا ان انتے سے پہلے تاریکی ہی تاریکی ہے اور دانتے کے بعد اُجالا ہی اُ جالا ہے - میں نے ل كوشش كى ب كرد آئے نے بنيم اسلام كى احادیث سے كس مديك استفاده عزب کی نشأ و ثانیہ میں اسلام کا کیا حصدرا ہے ۔ضمنا اس بہلو بریجی روشنی کہ عالمی فن بارے دینی عقائد سے کیوں کر متاثر ہیں اور ال کے مواد اور سیئت بمہ نا اثریه مثلاً میسائی دنیا مے نظریہ تنلیث کی جبلک DIVINE COMEDY ، صاف دیکھی حاسکتی ہے جس کا ہر نبد مین اشعار پیشتمل ہے۔

نیسلہ کیا ہے کہ میں اپنے مقالوں میں نام کے ساتھ ڈاکٹر کا استعال نہیں ، نفسیاتی کمزوری ہے جو باکستان میں زیادہ نظراًتی ہے۔مغرب اس بوالعجسی پکا ہے۔ میں نے اس روابیت کو توڑنے کامعتم ادادہ کر لیا ہے۔

(سيدحبيب الحق نددى)

اگر آپ بُرا نہ منائیں تو ایک و و ضروری بائیں آپ کے برجے کے متعلق مشورہ کے عرض کروں - بیہی بات یہ ہے کہ آپ کا برجہ ۲۲×۲۰ والے

کانذ پرچپتا ہے ، اس کے لئے ۱۳ سطر کا جرمسطر آپ نے اختیار کررکھا ہے دواں کھا تھے غیر مناسب ہے کہ اس سے صفحہ بہت گنجان معلوم ہوتا ہے اور صفحہ کا نخیلا حاشیہ بھی غائب ہے جس سے سارا پرچہ بدزیب ہوگیا ہے ۔ آپ کو نوب معلوم ہے کہ معلوم ہے کہ معارف اور بُر آن دونوں علمی برہیے اسی سائز پرشا گئے ہوتے ہیں لیکن ان کا مسطر 19 سطر کا ہے ۔ اس لئے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک صفحہ میں اکا سطروں سے نہا دہ کھیانے کی ہرگذ کوشش نہ کریں ۔

آب اپنے پرج کی تیاری پر کافی رقم حرن کرتے ہیں۔ ایڈٹ کرنے میں بھی ہوت کچھ دماغ سوزی کرنی بڑتی ہے ، اس کے با دجود برج مقابلة بدزی معلیم ہوتا ہے۔ اس کا اقلین علاج یہ سے کرصفحہ کی سطریں ۲۱ کر دیں۔ گنجان مسطر انعتیار کرنے سے آب اپنی بیاری محنت ہدیانی پھیر دہے ہیں۔

دیگرآپ نے دیکھا ہوگا کہ معارف اور بربان کے ایڈیٹر جب بہلےصفحہ برمعنامیں گ فہرست دن کی کمیتے ہیں توا بنے مفہون ٹکارس کو کبھی مولانا ،کمبی پر دفیسرادر کمبی ڈاکٹر کے القاب سے یاد کرتے ہیں ،جس سے قاری ہریہ بات نوراً واضح ہوجاتی ہے کہ معنامین کے محفظ والے مستنداور ذی علم لوگ ہیں ۔ اس سے ہر جے کی شان بلند ہوتی ہے علمی آ داب و اخلاق کا تقاصاری ہے .

عنوان کی تحریر کو کا تب کی صوا بدید میر منر چھوٹریٹے ۔ آپ سے کا تب عنوانوں کو چوکھٹ میں مکھ دہے ہیں ، اور مضمون نگارے نام کو کسی گوشہ میں نشکا دہے ہیں علمی پر چی ں کا پر انداز نہیں سے ۔

آپ کے کا تب کو جا ہئے کہ میرے املاء کی بیروی کرے ،کیونکہ مفمون کی ذمہ داری ہر لحاظ مے مجھ پر ہے کا تب ہیں ۔ سے مجھ پر ہے ہیں ہمیشہ غرصنکہ تکھتا ہوں، وہ اسے غرصنیکہ بنا رہے ہیں ۔

حفرت کاتب نے میرے مفہون کی ذمیں اور بغلی سرخبوں کے گئے جو خط اختیار کیا ہے یہ ہمارے دسم الخط کی کون سی تسم ہے؟ میرے خیال میں یہ خطِ مسنخ ہے! دڑاکم) عنایت النّد

## اخيار وافكار

رقائع نگار

ورى كى صبع ١٠ بيج جرمن قانون دان يروندسركيولن ( ١٤ ك ١٥ ١ ) ادارهُ تحقيقات شرلیف لائے اور ادکان ادارہ کو اپنے انکار دخیالات سے مستفید فرمایا۔ برونعیسر میں سپریم کورٹ کے ڈیٹی چیف جسٹس اور گئیس پونیورٹی مغرب جرمنی میں انتظامی ستاد بیں ، آج کل مہان پرونسیر کی حیثیت سے بنجاب یونیورسٹی میں اپنے مضمون ے سے بی - ان کی آمدے فائدہ اُکھا کرکتب خانے کے دارا لمطالعہ میں ایک غیر مذاكره منعقد كى كئى جب مين ڈائركٹر اور جلماركان اداره في شركت كى - سب سے يہلے ير نے مہان يرونيسر كاتعارف كرايا - اس كے بعدان سے درخواست كى كئى كم مغرى ، أُمبُدِهمن ( OMBUDSMAN ) كَمْتَعَلَقْ حَاضَرِين كو بتَا مُين -سیسروصوف نے بہلے اس اصطلاح کی مغوی تشریح کی -اوراس کے بعد اس کے امفہم کی دصاحت کے ساتھ اُمبریمن کی خرورت واہمیت ، اس کے فرانعنِ منصبی ، مادرطرفی کاری بابت تفعیل سے بنایا ۔ اُمبد جرمانک نفظ ہے جس کے معنی ہی آفس۔ اً نيسر كامتراد ف ب - انهوں نے بنا ياكه اُنجسن كاعبدہ نائب ودير كے برابر بوتا سے-ام یہ سے کرسنگیں فرعیت کی شکایات اور برعنوانیوں کا فوری تدارک کرے ۔ یوں توزندگ در میں جہاں کہمیں بھی برعنوانی ظلم اور اور اور موجد ہو اُسترسمن کے باس اس کی دا دفر اور کی جاستی زوج کا محکه خاص طورسے اُمبرسی کی ذمہ داری ہے۔

کانِ ادارہ میں سے لعف نوگوں نے اُ مجہمن کوسلما نوں کے قاض سے ماثل قرار دیا۔ ایک سل حب اس کا مفہم مسلمانوں کے فیطاً) محومت میں صاحب لم ظالم"سے فریب ترہے جس کے ذھے پنولینیہ

بوتا تقاكه ظالم كے خلاف مظلوم كى دادرس كرے۔

ایک دلجسپ سوال اس خمن میں برا تھا گاگیا کہ اُمبر کمن اگر تو د برعنوا نیول کا شکار ہوجائے، تواں کا تعلقہ کرئی پڑی گا در پرسلسلہ ہوں ہی دراز ہوتا جلا جائے گا۔ اس کے لئے کچوا و دانساوری تعلیم اِفتیا کرئی پڑی گا در پرسلسلہ ہوں ہی دراز ہوتا جلا جائے گا۔ اس کی مثال گوں دی گئی کہ انسلام جوائم کے لئے تقریبًا ہر ملک میں ہوسی اور دورے محکے قائم ہیں تجب ان میں کو بیش جب گیا تو اپنی کو گئی نے کام کرنا پڑا۔ لیکن اگر جب کر کریٹن کا محکمہ قائم کرنا پڑا۔ لیکن اگر جب کر کریٹن کا محکمہ قائم کرنا پڑا۔ لیکن اگر جب کر کریٹن میں مبتلا ہو گیا اور مظلوم عوام کی بر لیٹنا نیاں جوں کی توں رہیں۔ اس سےمقصو واس امر کی طرف اشادہ مقاکم السانوں کا بنایا ہوا کوئی فظام یا اوادہ ، وہ کتنا ہی ترقی یا فئہ کیوں نہ ہو ، اس بی کہیں نہ کہیں نبیا دی فقص باقی دہنا ہے جس کی وجہ سےمطلوب نتا ہے ہرا مد نہیں ہوتے یا وہ کہیں نہ کہیں نبیا دی فقص باقی دہنا ہے جس کی وجہ سےمطلوب نتا ہے ہرا مد نہیں ہوتے یا وہ دیہ یا اس نے عزورت ہے کہ انسان کے اجتماعی اورانفرادی مسائل کے حل کے آسمانی بوایت کی طرف دجرع کیا جائے۔

اسلام میں انسلام بڑکم کی خارجی تدا برکو بھی اہمیت حاصل ہے مگر زیادہ زور انسان کی باطنی اصلاح برصرف کمیا جاتا ہے ، انسان میں ایسی تعدیں پیدا کونے کی کوشش کی حاتی ہے کہ انسان خود اسپنے اندرونی احساس او خیمیر کی اواز پر فلط کام سے بازر ہے ۔ اسے کسی محتسب کی گرفت کا ڈر شہیں ہوتا بھر بھی وہ فدا کے ڈورسے بُرے کام کی طرف ما کل شہیں ہوتا ۔ وہ آخرت کی جوابد ہی کے خوف سے اپن نگر ان خود کر تاہے ۔ ایک اسلامی معاشرہ میں اُمبیری فود انسان کا نفس لوام ہوتا ہے جونفس امارہ کی لگام کو تھا ہے رکھتا ہے ۔

یہ مذاکرہ تقریبًا ایک گفت جاری دا۔ وقت کا ذیادہ حصد اُمبرس کی توضیح وتشریح میں صرف ہوا۔
بعض لوگوں نے انتظامی قانون کے متعلق بھی سوالات کئے جس ہر بروفیسر کیولزنے خاطر خواہ دوشنی ڈالی۔
بدونیسر موصوف نے اسلام کے قانونی نظام اور پاکستان کے آئینی مسائل کے متعلق بعض سوالات کئے، باہمی تبادلہ نسیال کی یہ فضا مرلحا ظر سے مغیدادر دلچہ ہے تھی۔ اختتام برجائے کا دور ہوا۔

دخصت ہوئے سے پہلے پروفلیسرکیولائے ڈاٹرکٹرکی معیت میں کتب نانے کا معاکنہ کیا۔ وہ کتب خانہ دیکھ کر بہت متاثر ہوئے اورمہانوں کی دائے کے دحبٹریں تعریف دیخسین کے کلمات درج کئے۔

## فهرست مخطوطات

كتب فانه اداره تحقیقات اسلامی ،اسلام آباد \_\_\_\_\_\_\_متد طفیس بر\_\_\_\_\_

٥ - مخطوطه نمبر ۱۷۲۳ دا خله نمبر ۱۹۹۳

• - نام كتاب: كتاب في علم الرمل فن علم الرمل

٠- تقطيع ٢١ × ٢٠ مجم ١٥ صفحات سطرني صفحر ٢١

· د مصنف معلوم نهیں بوسکا -

• - کا تب سخر پر نہیں ہے ۔ ادیخ کتابت نسخہ پر نہیں مل سی۔

دوری معولی عنوان مرخ
 دوشنال صغ دودی معولی عنوان مرخ

• - زبان عوبی نشر کاغذ جدید دلیی

اس كتاب كا أ غازان الفاظ سے ہوتا ہے:

لسم الله الرحل الرحيم وب نستعين ،

الحسد لله محصى عدد الأشياء الخفية والجلية ، المحيط بالامور الكلية والجزئية، المحيط بالامور الكلية والجزئية، الصلوة والسلام على أكمل الخلق لجد الانبياء ، واعرفهم بالاحكام الربانيه صلاتا و

الما دابُمين مثلازمين تعملهم الى حيث لألى من الحضرة الرحمانية -

ادر آخرى الفاظ يه بي:

نافدا الدت امنه تكلف لفسك اولا ، وتعرف جهة ما نبت عندك غتهد فى تحصيله فا نظر حكم آخر الاشكال وما نسبته من الكواكب تعلم خته معتود فاذا جزمت على اخراجه والروت مقدار ما تحضر فانظر فى هذا الجدول ما تغفر أ شرحه وهذا آخر ما اردفالا ـ

اس کے بعد ایک صفحہ پر جدول بنائی گئی ہے جس مے چوٹائی میں سولہ اور اسبائی میر انہیں جانے ہیں۔

یہ علم الرمل بھر کا صفحات کا ایک جنتسرسا دسالہ ہے۔ بسیار تلاش کے باوجود
اس کا مصنف معلوم نہیں ہو سکا - اور کتاب کی کسی داخلی شہادت سے بھی مصنف
کی فشان دہی نہیں ہوسکی ۔ تاہم ہمارا قیاس ہے کہ اس کے مصنف کا نام البرعبرالة
الذناتی ہے - جو ساتویں صدی ہجری کے مضہور مصری دامال ہیں - الزناتی کا تذکرہ بھم
عام کتابوں میں نہیں ملتا ۔ البتہ کشف انطنون نے الذناتی اور اس کے دسالة الرمل کم وکر کیا ہے ۔ اس کے ساتویں صدی کے ہونے کا میں کوئی لیٹنی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔
حرف کتاب کی عبارت سے ہی الیا قیاس کیا جا سکتا ہے ۔

ندیرِنظر نسخہ برکا تب کا نام اورس، کتا ہت تھی ورج نہیں ہے یسنخہ مکمل ہے ، نہایت ہی فوش خط مکھا بڑاہے ، اور حابی اس میں جدولوں سے ساکل کوواضح کیا گہ

ه - مخطوطه مبر ۲۸ داخله نمبر ۲۸ و ۳۷

و كاتب احدالشوره العقاد سن كتابت ربيح الأخر الم الم

• - نط نسيخ برنط

ردسٹنالُ معمولی صمغ دودی ر

• - کاغذ تعلیٰ دستیمعری نیر

اس ماشيركا أغازلين بوتاب:

بسم الله الرحلن الرحيم، الحدد لله الذى فتح الواب نسينه لمن اصطفاع....

ادراس بھے اُخری الفاظ یہ ہیں :

وهذا آخرما ليسَّرة الله جععه اسأك الثايزميد نفعهٔ وصلى اللَّه على سيد

نام كتاب: حامشيه الى الحسى على شرح الآجروه تيه لخالد - فن تجويد

<sup>• -</sup> تقطيع <del>٩ × ٢ ٢ سطرني صفي</del> ٢٠ - ججم ١٤٨ اوراق -

<sup>• -</sup> مصنف الوالحس -

محمد وعلى ألبه وصحبه وسلم وكان الفراغ من عددٌ السنخة الشوليفه . كمّا بت كى تاريخ يوں مرقوم ہے :

وكان الغماغ من كتابة يوم الثلاث المبادك المذى هو... من شهور سنة المادك الذى هو... من شهور سنة الامادة المادة على ميد كاتب فقيرعفى رببه احدمد الشورة الشقماوى غفرالله له ويوالديه والمسلين -أسين - مادرسيع الأخر ط179 نه ..

اس کتاب کے مپہلے اور آنوی صفح پر تملیک کے الفاظ ہوں تکھے ہوئے ہیں: فی ملک من میرجور ضارب العباد احمد النئورة العقاد غفر الله له ويوال دسه و اشانخه و المسلمین - آمین -

فن تجوید کی مشہور و معون اور چند مختصر کما بوں یں سے ایک کتاب المقدمة الآجروسة "
بی ہے ۔ فن تجوید کے مشہور و معون بیں اس کتاب کو سب سے زیادہ مقبولیت کا مقائم حاصل ہے ۔
اس کے مصنف سین الو عبدالسّر محمد بن محمد بن واؤد الصنباجی ( ۲۲۲ - ۲۲ ع هر) میں یہ مقدم ما بنی مقبولیت کی وجرے بار بارچھیتار ہا ہے ۔ اور اس کی بہت سی نثر و ج بھی تکہی گئی مقدم ابنی مشبور شرحیں یہ ہیں ۔

علی بن عیسلی الربعی کی مثرح ، برهان الدین الشاغوری متوفی سلاقیه کی سندرد ، ابن الواعی اندیسی متوفی شدن یه کی مثرح اور خالد بن عبدالتّدالازمری متوفی شدن یه کر شرح اور خالد بن عبدالتّدالازمری متوفی شدن یه مقبول اور متداول رئی میں ۔ سب مثرد ح اینے وقت میں بہت مقبول اور متداول رئی میں ۔

الازبری کی مترح ان تمام شردح میں سب سے زیادہ مقبول شرح بیعے - علام خالدالاز ہری، حبلال الدین سیوطی متوفی سالے چراور مولانا عبوالر حان جآتی متوفی شامیم کے معاصر تھے ۔ اور

کہا جاتا ہے کہ خالدالانمبری کاعلمی باید مذکورہ دونوں مزرگوں سے کم نہیں تھا۔

علامہ خالد الاذم ری نے علم تجوید اورعلم النحو پر متعدد کتابیں مکھیں ۔ تصیدہ بُدہ بیہ ان کی مرّح ، الفیع ابن مالک پر ان کاحاشیر مشہور ومتداول ہے ۔ خالد کی مثرح سامان ہو میں جہبے ہے ۔ اب یک بار بار لبنان ومصر میں حجب حبی ہے ۔

و المراعد والمراعد والعدر فالدائمه ي كا حاشير بع شرح خالدالانسرى

بر بر جوفن تجوید وقرأت بر ایک مفید کتاب کا درج دکھتا ہے ۔ حاضیہ نگارنے اس فن متعلق قبی معلومات اس حاشیہ میں جمع کردی ہیں۔ معنف ککھتے ہیں ،

"کہ بر حاضیہ انہوں نے شیخ المشائخ علامہ مُلابقی کے حاشیہ سے مرتب کیا ہے اس بر انہوں نے ابنی جا بہت سے مفید اصافے بھی کئے ہیں ؛

اس بر انہوں نے ابنی جانب سے بہت سے مفید اصافے بھی کئے ہیں ؛

اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ اس میں فن سے متعلق بہت سی مفید معلومات جمع ہوگئ اور یہ حقیقت واقعہ ہے کہ اس میں فن سے متعلق بہت سی مفید معلومات جمع ہوگئ براسے نہ تو الشورة العقاد کے قلم سے کہ اس میں فراغت برائے وہ دس رہیح الاول سے المحالے میں میں ابعد میں شیخ الشورة بہت مشہور قالہ کا درغالباً ملائل میں کہ ذندہ سے ۔

اس حاشیے کے حصینے کی کوئی اطلاع نہیں۔ خالباً "احال طبع نہیں ہؤا ۔لسخہ مکما اور دوسرے نسنوں سے مقابلہ کر کے جِمایا جا سکتا ہے۔

### استصواب

" فكرونظ "كولمائ مي ها بن كى تجويز زير عور ب حضرات قارئين سے كر ارش بى ك صنى مي اپنى رائے سے مطلع فرمائي .

اسلام آبادیں کنابت وطباعت کی دشواریوں کے پیش نظریہ تبدیلی کاکریر معلوم ہوتی۔ رسالے کی ترسیل میں اکثر آن خیر بوجا باکرتی ہے - ادارہ تخفیفاتِ اسلامی کا اپنا خوب صور ا طائب کا برلیں موجو دہے - اس تندیلی کے بعدوقت کی پابندی مشکل بہیں ہوگی - انشاء اللہ

#### اداره تحقيقات اسلامي

#### Z

### دو نئي كتابيس

### (۱) " كتاب النفس و الروح (عربي مني) "

مصنف : مسهور مفسر و سطم امام : فجر الدين رازی (المو فی ۱۹ ۱۹/۹۰۹) المحقق : قا کثر که صغیر حسن معصوبی با پرو فیسر انجازج

یہ بادر الوجود لبات مستہور مفسر و منظم ابناء فعرالدین زاری (رد) کی نصبیت ہے۔ یہ کتاب دو حصول میں مقسم ہے ۔ حصہ اول میں علم الاحلاق کے اسول طبہ سے بعد کی گئی ہے۔ دوسرے حصہ میں خواہی نصبای سے متعلق امراض کے علاج سے بحث کی گئی ہے ۔

اس کاب کا د کر آئسف الطول کے سوا نسی قدیم یا حدید فہرست لتب میں نہیں ملتا۔
برا کلمیں کو بھی اس نباب کے وجود د علم بہیں۔ بوڈایں لائسربری آئسفورڈ کے محطوطہ کے علاوہ
اس کتاب کے کسی دوسرے بسجے د وجود آج یک دریاف بہی ہوا۔ اس کتاب کے عربی میں آئو
ڈا کٹر بجد صغیر حسن معصومی برو فسر انجازج ادارہ ہدا نے بڑی دیدہ زبری سے ایڈٹ کیا ہے۔
اس کا انگریزی برحمہ سائم ہو جاد ہے۔

صمحات .... ۱۹ میمت پندره روپر

### (r) '<sup>9</sup> كتاب الأموال <sup>0</sup>

مؤلف : امام الوعبيد فاسم بن سلام رم (المتوفي ۱۲۸ه/۲۸۹)

مترجم و معد مه نگار : عندالرحمان طاير سوري د ريدر

یه کتاب امام ادو عبید رح کی بالیف ہے۔ مؤلف امام سافعی رح اور امام احمد بن حدل رح کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر ہیں۔

کیات کا اردو برحمه دو حصوں میں منفسہ ہے۔ حصه اول اسلامی مملکت میں غیر مسلموں سے لئے خلنے والے سرکاری معصولات اور ان کی تفاصیل بر مسلمان ہے۔ حصه دوم مسلمانوں سے وصول ہوئے والی مالی واحبات (صدفه و رکواه) پر مستمل ہے۔ ہر دو حصه بر مترجم نے مقدموں کا اصافه کیا ہے۔

حصه اول صفحات ... به به قيمت پندره رويح

حصه دوم صفحات ... ۸ م قیمت ناره روپے

ناظم دسر و اشاعت : اداره تحقیقات اسلامی ـ دوست بکس نمبر ۱۰۳۵ ـ اسلام آباد

طامع : خورشيد الحسن - مطم : حورشيد برنثرر اسلام آماد

ناشر : اعجار احمد زبيري ـ اداره تحقيقات اسلامي ـ اسلام آناد (پاكستان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR

Islamahad

#### ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

#### مجموعد قوانين اسلام

ડ્ર

#### تیسری جلد شائع هو گئی

معموعه قوایی اسلام مؤلفه سربل الرحمی کی بهلی دو حددون مین بدیج بعقه روحه مهر طلاق عدالتی بفری کی بهای عدالتی بفری کطح میارات طهار ادلاه العان اور عدت سے متعلق قوادی اسلام دو مدون سکل مین ییس کیا جا حل ہے ، به خلد سب اولاد حصاب القه اولاد و آناه و احداد الفیه اور وقف کے اسلامی قوادی بر مستمل ہے۔

حسب سارق بیسری خلا میں بھی مدکورہ فوادس کو دفع وار سکل میں خدید ایدار پر مرتب کر کے محلف مداھد، فقہ حصیہ مالکته سافقیہ کا حملیہ سبعہ ادامیہ اور طاہریہ ہے کے نقطہ ھانے نظر نسریج کے ساتھ بیاں کئے نئے ہیں ۔ ساتھ ھی ممالک اسلامیہ میں رائج الوقت متعلقہ فوادی کے نقصیلی خوالے بھی سامل دی ۔ آخر میں یا کسیان کی آخلی غذالتوں کے فیصلوں کا دائر کرنے ھوئے جہاں کہیں فوادی یافد الوقت میں کوئی نقص کی نا خلاف سرع بات محسوس کی نئی ہے اس کی ٹسان دھی کے ساتھ متعلقہ فاتوں میں یہ بیت باحدید فاتوں ساری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

امید ہے کہ حب با نسال میں بازلیمای سطح پر سخصی قانوں مسلماناں (مسلم پرسل لاء) کو مکمل آئیمی اور فانوی صورت دینے کے لئے صابطہ بند (Codify) کیا جائے کا ہو یہ مجموعہ ملک کی وزارت ہائے فانوں اور فومی و صوبائی اسملیوں کے لئے دہریں راہ تما بایت ہوگا۔

اسلامی فانون پر کو ئی لائسربری اس محموعه کے بعیر مکمل نہیں کہلائی جا سکتی ۔

حصه اول ، رویح حصه دوم ، رویح

نصبه سوم ۱۵ رویے

سلے کا بنہ ادارہ تحقیقات اسلامی ۔ اسلام آباد

يوست بكس نمر ٢٠٠٥ ـ اسلام آباد

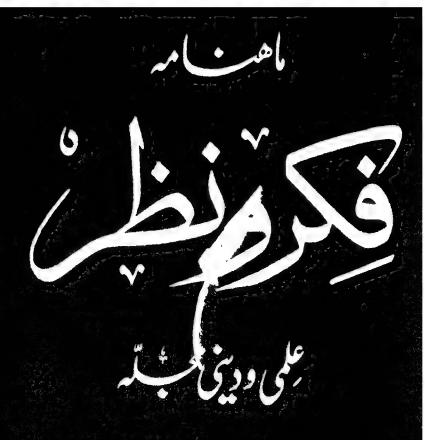



ارة محققات إسلاكي و إسلاكان

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمٰن
شرف الدین اصلاحی (مدس)

ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ اُن نمام افکار و آراہ سے متعلی بھی ہو جو رساا کے مندرجہ مصامین میں نس کی گئی ہوں ۔ اس کی دمه داری خود مصمون نگار خصرات پر عائد ہونی ہے

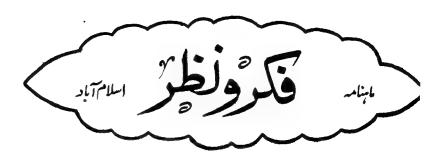

ربيع الأول ١٩٣١ه 🔾 منگي ١٩٤١ع مثمولاك محرصغيرصن معصومي إت \_\_\_ طُوْاكِرُ مِنْطُورِالدِّينِ احمد ر آن کے سیاسی مبادیات \_\_\_ حرت عمروبن احمريابلي رران كا دلوان معدعان 110 ربي زبان كى ام يت \_\_\_\_ دُاكِرِ شيخ عنايت الله \_\_\_ لنفه ی کامیڈی پراسلامی انزات ۔۔۔ سید مبیب الحق ندوی ۔۔۔ ئاه ولى النّداورمذابب إرلعه --- ذاكر محد مظهرتها ---حداً مين اورشيخ محرعبدهٔ \_\_\_\_ ڈاکٹر دلطیلف خالد\_ ننني محير مهرالله \_\_\_\_\_ مصطفى نورالاسلام -\_ وقائع نكار\_\_\_\_ ضاروافكار \_\_\_\_ مكتؤمات صدى حصّه اوّل - حصّه دوم 🔑 محرصغبر

~~~~

## نظرات

سے کاسب سے بڑا المیہ یہ ہے اسلام کے نام لیوا یہ تعبول گئے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، قرآن کریم ان کا دستور حبات اور سفت نبوی ان کا لاکھ محمل ہے، ان کا دین وایمان ہی ان کی تہذیب و ثقافت کی بنیا دہے، ان کی فلاح و بہبود، قرآنی تغیبات اور اسوۂ رسول کی پیروی میں مفر ہے مسلمانوں کی یہ خود فراموشی ذاتی تہنیں بلکہ اس لئے ہے کہ وہ احساس کمڑی میں مبتلا ہو کر بیرونی انزات سے مرعوب ہو گئے ہیں نبیتجہ یہ کہ عیروں کی سطوت اور دبئر ہے آ کے اپنی جال مجبول کر دوسروں کی جال چلنے پر مائل ہیں مرزمین ہندگی تقسیم کو دہنمایان مِلّت نے اس لئے مرزوری گردانا تھا تاکہ مسلمان ایک ملیحدہ مک میں دوسری توموں سے انزات سے آزاد ہوکر اپنے پیغرصلی الشرعلیوئی میں دوسری توموں سے انزات سے آزاد ہوکر اپنے پیغرصلی الشرعلیوئی میں دوسری توموں سے انزات سے آزاد ہوکر اپنے پیغرصلی الشرعلیوئی میں دوسری توموں اور اپنی کھوئی ہوئی عزت وعظمت کو دوبارہ ماصل کر سکیں .

تغییم ہندکے بعدسب سے دلڑی غلطی مسلمانوں سے یہ ہوئی کرتقتیم سے پہلے کے سارے لادینی اطوار اورتعلیمی وشنطیمی روایات کو پاکستنان میں آکر ابنائے رہے اور ان کو اسلامی بنانا بھول گئے۔ اسلام کے لئے ملک توحاصل کرلیا مگرخود کو غلامی کی زنجیوں سے آزاد مذکر مسکے۔

خدا کا شکرہے کرمنز تی پاکستان میں تخریب پندعنا صرکونسکست ہوئی اور پاکستان

ء بونے سے بچ گیا۔ کجا طور پر میں اپنے صدر اور باکستانی افواج کا شکرگزار ہم ان برختنامی فخر کریں کم ہے۔اللہ نعالیٰ کے فعنل وکرم سے ایخوں نے نوں كومغلوب كرليا اور بے انتہا قرباماي دے كرلينے فرائص انجام ديئے بهرس ہارے رمہماؤں کی آ پھھیں کھل میکی ہی اوراب سے باور کیاجا سکنا ہے کہ اہل پاکستان تخریبی عناصر کوسرامهانے کاموقعہ مدرس کے، اور گزشت واقعات سے سبق لے کر اصلاحات کی طوف متوج ہوجائیں گے سے اس امر کس کسی کو اختلاف منہ س ہوکتا ح ومہبود کے لئے ملدا زملد ملک کے نظام تعلیم کو پاکستان جبسی اسلامی مملکت مے ہم آ ہنگ بنائیں جم پرلازم ہے کر اپنے نوجوانوں کو الی تعلیم دبر کران سے لگاؤ سدا ہو اور دین ایک قوت محرک کی حیثیت سے ان کے فکروعمل میں بوری مومائ اسلامی عفیدے کے بابندرہ کروہ حملہ علوم و فنوں کی تحصیل کریں، ا ہوں یا پخرنی ہرطرح سے علوم وفنون میں دین و دنیا کی تغزیق کو مٹیا دیں اور وں کودینی ولادینی کے انتیاز کی فربان گاہ پر معینط چڑھا کرمنا نے مرکس - اس وئ ) نے ہمارے پورے نظام کو ناکارا بنا دیاہے اوراسی وجسے موجودہ نسل ، دُور اور بهبت دُور بهونی مارسی سے اس وقت مقصود اسباب دعوا مل سے بحث مبكهاس باتكى وصاحت كرنامقصودي كرمشرنى بإكستان كوآئذه البيفتنون رکھنے کے لئے یہ صروری ہے کہ پاکستنان کی تعلیمی پائسیں کی اصلاح جلدا زجلد لعیلمی اصلاحات کے مطابق نہ صرف یونیورسٹیوں اور دوسرے تعلیمی ا داروں سے بم برنظرانی مزوری ہے بکہ بر مجی مزوری ہے کہ بندرصوب صدی کے برگالی زبان شغراء سنيخ علام الحق عن علاوُل، شاه صغير وغيره ، نيز انبيوس بيبوس صدى م ونعبراً باد محمسلان بنگلد لکھنے والوں کے اختیار کردہ عربی رسم خط کوبنگالی لئے رائج کیا جائے۔اس رسم خط کو اینانے سے مشرقی اور مغربی باکستان کے یس دینی اور نُفافتی بیگانگت کو ماید مایند نگ جامین کے دار دو به پنو سندهی. ر بلوچی زبالوں کومغربی پکستنان میں عربی دسم خطیں لکھنے کی مشق بہلے ہی سے جاری ہے۔ بنگالی ذبان کوعربی رسم خط میں کھنے سے نہ صرف یہ کہ مشرقی پاکستان کے سارے مسلمان آپس میں شیروشکر مہوجائیں گے جکہ قرآن باک کی ذبان سے نیز مغربی باکستان کی دبانوں سے ان کی اجنبیت رفتہ رفتہ بالکل دور ہوجائے گی، اور باکستان کے دونون خطوں میں اسلام کی عظمت دوبارہ قائم ہوجائے گی۔ یہی منہیں ملکہ دونوں خطوں کے مسلمان میں مہرہ ور ہوسکیں گے۔

تعلیم اصلاحات کی بنیادی مایش خصوصی توجب کی طالب ہیں . دنیوی حاہ وحلال ک خاطری ظاہرہے ہم لینے دین اور خرمب کوخیر باد مہیں کہ سکتے - دوسری طرف خرمی اہما سے ساتھ میں میں حزوری ہے کہ متر تی سے میدان میں فرائے تھرنے والی دوسری قوموں سے مقابلہ کرنے سے ہے ہم مروقہ علوم وفنون کی تخفیل میں محنت اورحانفشانی سے کا لیں دنیا میں کوبن کر دہنے سے مہترہے کہ ہم حدوجبد کی راہ میں قربان ہوجائیں کھیل تمانے اور تفریجی مثناغل ترقی بافت توموں کو توراس اسکتے ہی مگر ہارے ہے ان کاکوئی جواز مہی مگریرکران کا مقصدصحت وتندرستی ہو۔ نام نہاد فنون لطیغہ اور دقص و سرود سے اجتناب مرف اس مے مزوری مہیں کر ہمارا مذہب ان باتوں کی امبازت مہیں دتیا مبکہ اس کھے بھی مزوری ملکہ نہاہت مزوری ہے کہ ان کی طرف توج کر کے ہم دوسری قوموں سے اس دنیا میں مقابد نہیں کرسکتے۔ سائنسی ونخری نیز معامثر تی علوم کی تحصیل محساتھ ساتھ تانوی درجے کے آخری امتحان تک دینیات اورعربی کی تعلیم کومسلمان طلب سے لئے لادمی کرنا حزوری ہے ۔ ان حجاعنوں کے نصاب تعلیم کو از سرنواس طرح مرتب کرنام اپنے کر ملک میں سرکاری اسکولوں اور دسنی مدرسوں کا فرق مدہ مبائے ۔ تعلیم کومفت اور لازمی نباکراس امنیاز کوب آسانی دُور کیا جاسکتاہے۔ پبک اسکولوں کا خاننہ اس لئے مزوری ہے کہ ملک سے استحصال ، بددیانتی اور رسوت ستانی کے برمکن محرک کا قلع متع کیا ماسکے اور عام مسلمانوں اور حکومت کے عہدہ داروں میں مساوات قائم ک مباسکے۔

ٹالوی درمات مک اعلیٰ امتحالوں کے لئے طرافیء تعلیم اور نصابِ تعلیم کی پیمانیت

م سارے طلب کو کیساں طور بریہ موقعہ ماصل ہوگا کہ وہ اپنی استعداد کا مطاہر التعلیم یا بیٹ ورانہ علوم کی تحصیل کے لئے اپنے کو پین کرسکیں۔ دینی اور عاشرتی موصی اور امتیازی نصابوں کے شعبے سارے مامعات میں کیساں ہوں تاکر انتظامی ۔ قانونی طازمتوں کے لئے پاکستان کے ہرخطے سے انتخاب کرنا آسان ہو اور کی خطے ورحیٰ تلفی کی شکایت باتی نہ دہے۔

وقت جبکہ ملک بین مرطون مارش لاء کا نفاذ مستحسن سجہا مار ہاہ ملک کی حفاظت ماستھ اہل پاکستان کے دہنی تحفظ کا بند ولبت کرنا ہی کہ صروری ہے ۔ دونون خطوں ربر قرار رکھنے اور مختلف زبانیں بولنے وللے مختلف حصوں کے مسلمانوں میں اخوت و کے ساتھ یکجہتی و بگانگت کو بڑھانے کے لئے تعلی اصلاحات کے فدکورہ بالا دونیاری ملل میں لانالازم ہے ، مشرقی پاکستان میں بنگلہ زبان کے اسلامی عہد کے عوبی رسم کی قرار دنیا اور دونون خطوں کے سارے تعلیمی ادا مدن میں بیکال نصاب تعلیم فرار دنیا اور دونون خطوں کے سارے تعلیمی ادا مدن میں بیکال نصاب تعلیم دونوں امور کو لازم قرار دے کر عملی طور برکامیاب بنانے کے لئے ہے صروری ہم مروری کی اور اور کے ان ہے موروری ہے دونوں امور کو لازم قرار دے کر عملی طور برکامیاب بنانے کے لئے اوقاف مروری اخراجات کے لئے اوقاف مروری اخراجات کے لئے اوقاف کے علاوہ صدقات کی مدسے بھی رقم مختق کی جاسکتی ہے ، نیز ارباب نثروت اور اہل کے علاوہ صدقات کی مدسے بھی رقم مختق کی جاسکتی ہے ، نیز ارباب نثروت اور اہل کے ممالک میں مفت تعلیم کا انتظام اگر ممکن ہے تو کوئی وج سمجھے میں منہیں آتی کو اس میں اس کا امکان کیوں نہ ہو۔

وں مے عہد مکومت تک انتظامی، سیاسی، اقتصادی نیز تجربی یا دنیوی اور دین شکم اگر برانی طرز کے مدارس ہو سکتے تخفے تو آج جامعات میں ننے علوم 'جن کی ندمیہ ہی رہے، اور دینی علوم سے شعبے بیک وقت کیوں نہیں قائم کے ما سکتے۔ کے دونوں خطوں میں بچاں اور ماجے نظام تعلیم جاری کرنا از لبس صروری ہے۔ دنیا لک میں ایک نظام تعلیم دائج ہے نظریاتی حیثیت سے وہاں تشتت وافتراق اس قدر د کیھنے میں نہیں آنا جس قدر مہارے ملک میں دکھائی دنیا ہے۔ نظام تعلیم کی وحدت سے ایک فائدہ بریمی ہوگا کہ مناسب نظیم کے ذریعے تعلیم یافت افراد کی بے کاری سے مشلے برقابہ یا جا جا گئے ہے۔ یا جا کا دی ہے کاری میں مشلے برقابہ یا جا جا سکے گا۔

منزنى بإكستان يرتغبيم سيقبل نيواسكيم كانصاب انبي اغراض ومقاصد كم بيش نظسر دارالعلوم ندوه کے نصاب کی طرز برعلماء و دانسٹوروں کے مشورہ سے نافذ کیا گیا تھا۔ افسوس کہ بعض خود عرض ناجروں اور مفاد برست عہدہ داروں کی چرہ دستی نے اس نصاب کو ناکام نا دیا. موجوده فوجی حکومت اس آزموده نصاب سے مبی فاطرخواه فائده اٹھاسکتی ہے. ارشٰل لاء کے اس عورج ومفہولیٹ سے عہد میں جبکہ خصوصاً منٹرقی باکستان میں بیکو<sup>رت</sup> رجمت اللی سمبی ما رسی ہے اوراس مکومت کوسارے مسلمانوں کی جابت ماصل ہے یہ منهابت سنبرا موقعه بهاكه مكومت فديم مسلمان شعراء مبكاله حصرت مشيخ علاول اورحصرت صغیر وغیرہ سے محبوب عربی سم خط کو، حن سے کلام سے خطی نسنے ڈھاکہ یوسودسٹی لائرمری وهاكه مبوزيم لائرري نيز البشيالك سوسائل ان بإكنان وهاكم كى لائب رميى میں موجود ہیں، بنگلہ زبان کے لئے رائج کردے . اس طرح اس حکومت کے زرب کا زاموں مي اس بيش بهاكارنك كو حونمايان حيثيت حاصل بوكى اس مميشة خروركت سجهاما شكا. کیونکر و سیم خط کے رواج سے نہ حرف سٹکال کے مسلمانوں کے دینی اور علمی سروائے کی حفاظت لیننی موجائے گی ملکمغربی باکستان میں دائج عربی رسم خط سے مجی مم مسم ملکی بیدا مومائے گی ، حس کے بعد دولوں خطوں کی ثقافتی روابات میں قریبی ربط و تعلق بدا ہومائے گا، اورسب سے بڑھ کر ہے کہ فرآن بیک کے رسم خط سے بھی رالطہ قائم ہوگا، اورسب مے لئے قرآن باک کا بڑھنا آسان ہوجائے گا۔ ساتھ ہی مشرفی پاکستان کے مسلما نوں کی ایک خاص زبان وجود بیں آ مبائے گی میں کے خصوصیات معزبی بنگال کی ہندو زبان اور سنسکرت رسم خطسے بالکل مدا ہوں گے۔ اصطلاحات وتعبیرات کے لحاظ سے مشرنی باکستان کی زبان آج مھی الگ ہے، رہم خط کی نبد ہی سے یہ زبان مہندہ انزات سے بالکلیہ پاک وصاف موکرخالص اسلامی دنگ اختنیاد کرلے گی ۔ مردوخطهٔ باکشان زنده ویاکنده باد

محرّصغیرحسن معصومی ، ڈائر سکیرط

۔ سوائی مصفون لعبوان کونل عبدالعزیز مرحوم " اس سے پہلے شائع ہو جی اسے برنل مرحوم کے حالات میں ایوں تو کئی باتیں الیسی ہیں جن سے قاریش کو دلجے ہی ہوگا۔ لیکن ان کا ایک بہلوالسیا ہے کہ السے حرت واستعجاب کی نظرسے دکھا مائے گا۔ اوا کل عمری سے احب کو کتابیں جمع کرنے کا سنوق تھا اور آخری دُم تک بیسلسلہ جاری رہا۔ لوگ مرتے والا دے لئے عبائداد اور بینیک بیلنس چھوڑجاتے ہیں برئل صاحب کی عربھر کی کمائی طلع الشان کتب خانہ ہے حس میں کم و بیش سر ہزار کتابیں ہیں۔ ذوال علم وعوفان کے ورمیں کسی شخص واحد کا اپنی محدود حبائز آمدنی سے کتابوں کا آتنا بڑا ذخیرہ جمع کرلیا ایک انگیز کا دنامہ ہے برئل صاحب مرحوم سے حالات زندگی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا اینے زن و اسمنیں کتا ہیں جمع کرنے کا شوق نہیں جنون تھا۔ وہ کتابوں کے پیچھے اپنی ذات اپنے زن و سب کو محبولے ہوئے تھے۔ ایمنون نہیں جنون تھا۔ وہ کتابوں کے پیچھے اپنی ذات اپنے زن و سب کو محبولے ہوئے تھے۔ ایمنوں نے اپنی کمائی یا توغ یہوں اور مسکینوں کی حاجت روائی ۔ نہی کا تی یا کتا ہیں جمع کرنے میں لگائی۔

یہ معلوم کرکے ہرعلم دوست انسان کوصدمہ ہوگا کرئل صاحب کا قیمتی کتب خانہ اب شار نوادرات ہیں اس وقت صندو قوں ہیں بند بڑا ہے اوراسے کبڑے کھا رہے ہیں رحوم کی خواہن تنی کران کنابوں سے ابنی والدہ مرحوم کے نام پر ایک الٹرمیری قائم کریں کے احباب اوراع ہ کا فرص ہے کہ وہ کوئی مناسب صورت نکال کران کی اس خواہن کو یہ اورا گروہ الیا نہیں کرسکتے تو کسی لا ئبریری کو لطور عطیہ دے دیں ۔ اجھی گنا ہیں عام کے لئے کسی دارا لمطالعہ یا لائم بری میں رکھی ہوئی ہوں توصد فنہ جارہ ہیں ۔ کرنل او عام کے لئے وقف کر دیں۔ لوگ ان کنابوں سے فائدہ اٹھا یئی گئے تو اس کا تواب او عام سے لئے وقف کر دیں۔ لوگ ان کنابوں سے فائدہ اٹھا یئی گئے تو اس کا تواب صاحب مرحوم کو بھی بہنچیا رہے گا ۔ ان کنابوں کا صندو قوں میں بند بڑا رہنا سرنا سرنیاں صاحب مرحوم کو بھی بہنچیا رہے گا ۔ ان کنابوں کا صندو قوں میں بند بڑا رہنا سرنا سرنیاں عکومت، بیک لائم بربویں اور ملک کے تعلی اداروں کو بھی جا ہیے کہ وہ مرحوم کے عوبینوں ایک خوائے کے گئے مناسب تدمیر کریں ۔

# فران کے سیاسی مباریات

غربيه واكرمنظورالدين احمد يدسب تدجيه والدين

عصرحا حریس عبد تدیم اور قرون وسطی مح مسلمانوں مح سیاسی نظریات کی تشکیلِ جدید کا برُرا الطانا ايك كمطن كام مع جس كراست مين العولى اورمعنوى قسم كربهت سي فيطر هدمائل مألل ہیں۔ موجودہ دور کے عالم اجتماعیات کواسلام کے قدیم سیاسی نظریات کے سمجھنے میں سب سے بڑی شکل یہ پیش آتی ہے کہ یہ تصورات قرآن کے اللیاتی عقائدمیں رھے بسے مو نے بین اوراس وجس منفردحیثیت سے حامل ہیں ۔جب کمغرب کے موجودہ سیاسی نظریات کی رگ ویے میں ہمودی، عیسائیت اورردم و بی نان کے سیاسی افکارمرا بیت کئے ہوئے ہیں ۔ اسلام کے سساہی ننظریات کا ادتقاد ایک ایسے سپرمنظر میں بوا جوساجی ، معاشی اور تاریخی لمحاظ سے (مغرب سے) یکسرمختلف تھا ۔اس اختلات کی دھر سے اصولی اور معنوی صم کے کئی سوالات بدا ہو تے ہیں عصر حاضر کے علاء اجتماعیات جن کا ذمینی ارتبقاء مغرب کے ساسی مصطلحات کے سیب منظر میں بُوا ہے ،اسلامی صطلحا كفيم سے قاصر بي اور ده جب ان كا ترجم موجوده علم السياسة محالفاظ بي كرتے بي توده اپنى پی اصطلاحات کا ترجہ کر دیتے ہیں۔ شال کے طور پر اسلام میں مبرید ریا ست کا تصورواضح طور برنہیں یا یا جاتا ، لیکن میر بھی لوگ اسلامی ریاست کا ذکر کرتے ہیں اور است اور خلیفہ جیسی اسلامی اصطلاحات كوموجوده ندمان كى اصطلاحات كامترادت سمجد لينة بي حال كدان مي بدافرت ب-ان مشکلات کے پیشِ نظریہ ضروری ہے کہ اسلام کی سیاسی اصطلاحات کو اسلام سے سیاسی نظریا ت کے بنیادی ما خذلعین قرآن ، احادیث ، تاریخی دفاتر اور کتب قانون کی روشنی میں و سکھا عائے۔ قرآن پاک میں بہت سی الیں اصطلاحات ملتی ہیں جن کے ساجی یا سیاسی مفرات ہیں مثلاً امست ، دين ، ملت ، شرلعيت ، قوم ، شعب ، خليفر ، امامت ادرملك وغيره - قرآن بإكبي

دواصطلاحی دونوں معنوں کے لئے آئے ہیں ۔ لیکن حدیث ، تعنسیرا ورفقہ ہیں ان کا سمعنوں کو مستنزم ہے ۔ یہ ظام ہے کہ جب اسلام کا تاریخی ارتقاء ہؤا توان اصطلاحاً میں بھی ترتی ہوئی ۔ اس ضمن ہیں اسلام کے از منہ قدیم اور از منہ وسطیٰ کے نکری ارتقاء شرے کی نشوو نما ہیں قریمی ما تلت یائی جاتی ہے ۔

وِری ہے کہ اِن اصطلاحات کی تعرلیٹ اُک کے حقیقی نظر یاتی "اریخی ا درساجی لپسِ مِنظر عائے -

#### جماعت.

، کی اصطلاح قرآن باک میں کہیں ہی نظر نہیں آتی ، اگر جہاس کے ہم اصل الفاظ:
وغیرہ بہت سی سور توں میں ملتے ہیں - یہ الفاظ آج کل کے اجتماعی مفہوم میں جگات
ب پیاکرتے - عہد جا بلیت میں ہی جاعت یا سوسائٹی کے مفہوم میں ان کا استعال
با جماعا ورجاعت کے الفاظ اکثر استعال ہوتے رہتے تھے لیکن ان سے جاعت کا
بایا جآتا تھا - مرف مجامیع حدیث میں جاعت کی اصطلاح سوسائٹی کے معنوں
، چند شاہیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں جاعت کی اصطلاح سوسائٹی کے معنوں
، چند شاہیں ذیل میں درج کی جاتی ہیں ۔:

م جاعته المسلين واماصهم -

الله على الجاعته -من فارقته الجاعنه شبراً طات .....

رم جاعته المسلين.

مه بالا حدثین اس امری شهادت دنی بین کرصدراسلام بین جاعت کوسوسائی کے بعد کے بہت اس اللے بھا اس اللے بھا اس اللے بھا استفاد سے نہ یا دہ اعتفائیہ بین کرتے ۔ بعد کے عت کالفظ اکثریتی فرقہ کے لئے بولا جانے لگا ۔ اس محدود مفہوم بیں اہل اسنت والجا بنار مسلانوں کی اکثریت بر بولے لگا تاکہ وہ آ زاد خیال اقلیت سے تمیز ہو سکیں میسلانوں بنار مسلانوں کی اکثریت بر بولے لگا تاکہ وہ آ زاد خیال اقلیت سے تمیز ہو سکیں میسلانوں فرقے کانام اہل السنت والمجاعت اس لئے پڑا کہ اس کے وابت کان غالب لتداد میں خصرت صلعم ، خلفائے واشدین اور صحاب کوام کی سنت بر عامل تھے ۔ برخلا ن خطرت صلعم ، خلفائے واشدین اور صحاب کوام کی سنت بر عامل تھے ۔ برخلا ت

سے اختلاف رکھتا تھا۔ یہ امر دلیبی کا موجب ہے کہ جا عت میں نوخر الذکر گروہ شامیل نہ تھا۔ خلافت ِ داشدہ کے بعد کے دور میں صرف معلمانوں کے سواد اعظم کے لئے اس اصطلاح کا انتہال مِلت اسلامیہ کی سیاسی توت متحرکہ کے اثر کا منظہر ہے۔

اس طرح مم دیکھتے ہیں کرجاعت کی اصطلاح اور اس کی معنی میں ترتی ہوئی جس کا عہد حا بلیت سے کوئی تعلق نہیں۔

جاعت کی تعریف کرتے ہوئے ہمیں دواہم باتوں کا کھوج سکانا پڑے گا۔اقل، بیاطلاح قرآن کی دوسری ہم معنی اصطلاحوں مثلاً امت ، ملت ، قوم اور شعب سے کیوں کر مختلف ہے۔ دوم ، موجودہ علم الاجتماع کی اصطلاحات کی ڈو سے اِس کا ترجم کیا ہوگا۔ اس کے عام مفہم اور ابتدائی استعال کو پیش نظر کھتے ہوئے ہم کہ سکتے ہیں کہ جاعت انسانوں کے کسی مشم کے گروہ کا نام ہے۔اس دسیع مفہم کے بیش نظر جماعت کو اُمت ، ملت ، قوم اور شعب سے تیمیز کرنا ہوگا۔ جن کا اطلاق بعنی خاص بعض مخصوص قسم کے سیسی ، مذہبی ، مدافعاتی اور حیا نیاتی گروہوں ہر ہوتا ہے۔ لہذا ہم یہ تیجہ افد کر سکتے ہیں کہ جاعت ایک ہم گیرا صطلاح سے جو اُمت ، ملت ، موتا ہے۔ لہذا ہم یہ تیجہ افد کر سکتے ہیں کہ جاعت ایک ہم گیرا صطلاح سے جو اُمت ، ملت . قوم اور شعب کے تصورات کو محیط ہے جب کمون خوالذ کر الفاظ کا اطلاق خاص قسم کے ساج کر دوہوں ہر ساج کے دور اور سے ب

#### توم

جدید عربی زبان میں لفظ" قوم"، نو مدیت کے معنوں میں آتا ہے جبکہ قومیت کو قوم بردری کامتراد ف سمجھا حاباً ہے۔ بر دونوں اصطلاحیں موجودہ علم السیاستہ سے متا تر ہیں "القوم العربیت کا فقرہ ان عرب ممالک کے لوگوں کی نشاندہی کونا ہے جو شالی افراقیہ میں مراکش سے ہے کومشرق قریب میں عواق بھکے ہوئے ہیں۔ بہ تسلیم کیا جا آہے کہ تمام عرب اقوام ایک ہی قومیت کی سانی میں کیونکہ سب عربی زبان کے درشہ وصدت میں منسلک ہیں۔ جدید عربی قومیت کی سانی بنیادوں نے انتحاد عرب کوفروغ دیا ہے حب کی غرض و غایت تمام عرب اقوام کو سیاسی طور بہتے کہ نمار عرب کوفروغ دیا ہے حب کی غرض و غایت تمام عرب اقوام کو سیاسی طور بہتے کہ کرنا ہے ۔ پیچر بھی انتحاد عرب انتحاد اسلامی سے علیٰ مدہ چیز ہے۔ انتحاد عرب میں غیر عرب سلم اقوام کے لئے کوئی جبکہ انتحاد اسلامی سے علیٰ مدہ چیز ہے۔ انتحاد عرب میں غیر عرب سلم اقوام کے لئے کوئی جبکہ نہیں جبکہ انتحاد اسلامی کا فصب العین تمام دنیا ئے اسلام کومراکش

لدونیتیا تک اسلام کے جھندے کے جمع کرنا ہے۔

الفظ قدم سے دومفہ مراد نہیں ہیا جا با ہو قدیم ندما نے ہیں مسلان لیتے تھے۔ لفظ مے منتی الفاظ قرآن پاک ہیں بار بار آتے ہیں۔ اس کا مادہ قبیام ہے جس کے معنی مرے ہونے کے ہیں۔ اس کا مادہ قبیام ہے جس کے معنی مرے ہونے کے ہیں۔ اس ملے قوم کے معنی لوگوں کا وہ گروہ ہوا کے رسما کی ہیروی کرتا ماص مفہ می کے فیڈ قرآن باک میں اشادات ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں نیک لوگوں کو قوم اور بدلوگوں کو قوم النظا لمین کہا گیا ہے۔ ایک آست میں قوم کو مرف مردوں یا عور توں کروہ متعال کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعال کیا گیا ہے۔ اس طرح اللہ تعال کیا آیت میں کہ جبتی کرنے والے مسلانوں کو تنبیہ الاتوب : ۲۹)۔ قوم کے اللہ تعال کیا گیا ہے۔ اس کے اس مختلف معانی کے بیش نظر ہم یز نیجر اخذ کرسے نی ہیں کہ اس کا اطلاق رائدہ ہو ہے۔ تو کسی ایک مقصد کے لئے متحد ہوگیا ہو۔ اس لئے اس اصطلاح کا کسی مطلاح ہے جب کی دفادادیاں ایک رہنا کے لئے وقف ہوگئی ہوں۔ اِس لئے اس اصطلاح کا کسی مطلاق کی دفادادیاں ایک رہنا کے لئے وقف ہوگئی ہوں۔ اِس لئے اس اصطلاح کا کسی مطلاق کی مقت میں قومیت یا قوم برستی کا جدید تصور یا نکل مفقود ہے۔ لیوں۔ اس اصطلاح میں قومیت یا قوم برستی کا جدید تصور یا نکل مفقود ہے۔ لیوں۔ اس اصطلاح میں قومیت یا قوم برستی کا جدید تصور یا نکل مفقود ہے۔ اس اصطلاح میں قومیت یا قوم برستی کا جدید تصور یا نکل مفقود ہے۔

#### متيت

ن پاک میں جماعت اور توم کا وہ مفہوم نہیں جرملت کا ہے۔ ملت اجتاعیت کے سامی تعلق ہے۔ نبوت اور آسانی درخد و ہوایت کا تصورتمام سامی مذا ہب۔ یہودیت ، عیسائیت اور )امتیازی نصوصیت ہے۔ ملت کا مطلب وہ مذہبی جاعت ہے جس کی تاسیس کسی پنجیر ) آسمانی شرایعیت کی نبیاد ہے ہوتی ہے۔

ا ملّت کے علمی معنیٰ دین اور شراحیت کے ہیں۔ ملّت ، ملّت بالاسمی اور ملّت آبائی کے الفاظ میں آتے ہیں۔ اِن تمام حوالوں میں تکمیل کے نقط ما سکہ کا مرکز شراحیت یا بنی ہوتا ہے۔ من پاک میں ملّت اور دین کا فرق واضح نظراً تا ہے۔ دین کے معنیٰ مذہب کے ہیں لیکن دین مال ملّت سے وسیح تر معنوں میں ہوتا ہے۔ دین کی نسبت بیٹیم ورفع اور فول دونوں کی طرف

کی جاسکتی ہے۔ قرآن مجید ہیں دین النّد اور دین إبراتهم کی ترکیب متعدد حبکہ آئی ہے۔ لیکن ملّت اللّٰہ کا فاضط سارے قرآن میں کہ ہی نظر نہیں آتا - ملّت کا تعلق فقط نبی سے ہے اور دین کی اصافت نبی اور النّد دونوں کی طرف ہوسکتی ہے۔ اِس سے اُس محدود مفہوم کی تصدلیت ہوتی ہے جس میں ملّت کی اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی ہے۔

اس طرح متت اوردین اور نفظ مذہب رجیع مذاہب، میں فرق واضح ہے معنوی طور پر ذہب کا مطلب داستہ ہے سکی اصطلاحی طور پر یہ نقتی مذاہب کے لئے استعال ہوتا ہے۔ یہ نقتی مذاہب ، مذاہب منداہب ادبعہ کے نام برحنفی ، مالکی ، مذاہب ، مذاہب ادبعہ کے نام برحنفی ، مالکی ، مذاہب ، مذاہب مداہب ادبعہ کے نام برحنفی ، مالکی ، فافعی اور حنبلی کہلاتے ہیں۔ او دو اور فارسی ذبانوں میں مذہب مردین مثلاً عیسائیت ، مہودیت فافعی اور مندومت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں مؤخرالذکر مفہم کے لئے بال کل متعل نہیں ہے۔ اور مندومت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں مؤخرالذکر مفہم کے لئے بال کل متعل نہیں ہے۔ اور مندومت کے لئے استعال ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں مؤخرالذکر مفہم کے لئے بال کل متعل نہیں ہے۔

اُمت کا لفظ ملّت کی طرح ہے مگر ملّت سے قدرے مختلف۔ یہ لفظ قرآن باک ہیں کئی جگہ اً یا ہے لیکن معنیٰ ہیں ملّت سے جداگانہ ہے ۔ قرآن باک ہیں یہ لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معانی کے لئے آیا ہے ۔ مثلاً شرلیت ، طریقہ ، دین ، قبیلہ کی نسل ، جماعت ، جانوروں کی اقسام وغیرہ ۔

قرآن باک ک سورہ بقرہ آیت ۱۳ اورسورہ نحل آیت ۱۳۱ میں لفظ اُمت وگوں کی جاعت کے مفہدی میں آیا ہے۔ اس مخصوص مفہدی میں یہ قوم سے بال مل ملیدہ ہے۔ سورہ ۱ آیت ۱۰۱ میں یہ جانوروں اور برزر ان کی نوع اورت می لئے استعال ہوا ہے۔ قرآن باک کے متن کی تاریخ کی درخنی میں یہ دائے قائم کی جاستی ہوئے کہ لفظ اُمت "ختلف مفاہیم میں ابتدائی می سورقوں میں آیا ہے اِس میں یہ دائے قائم کی جاسکتی ہے کہ لفظ اُمت "ختلف مفاہیم میں ابتدائی می سورقوں میں آیا ہے اِس امرسے بھی اس کی تامید ہوتی ہے کہ معدنی دور میں آئے خورت صلع مائی سے درجا پہلے ایس اور ایس لئے بعد کی مدنی آیا ہے میں یہ اصطلاح نوخیز مسلم جاعت کے لئے آئی ہے۔ مدینہ کی مسلم جاعت کو امت و سطے نام سے بچادا گیا ہے۔ بعض او قات اس کو اُمت واحدہ بھی کہا گی ہے۔ مدینہ میں جبکہ قوم کی تعمیر ہورہی تھی سب سے نریا دہ ذور استحاد ، اتفاق اورا عتدال کے اسولوں بردیا جا تا تھا جن بونو خیز امت کی تعمیر کا وادو مدار متا ہو ہو تا تھا ۔ اس طرح مولوں اضلاتی اور قانونی طور پر باہم متحد کورنے کے لئے اسلام کا مہم جامعہ کا کام دیتا تھا ۔ اس طرح مولوں اضلاتی اور قانونی طور پر باہم متحد کورنے کے لئے اسلام کامہ جامعہ کا کام دیتا تھا ۔ اس طرح مولوں اضلاتی اور قانونی طور پر باہم متحد کورنے کے لئے اسلام کامہ جامعہ کا کام دیتا تھا ۔ اس طرح مولوں اخلاتی اور وراث کی مقد کورنے کے لئے اسلام کامہ جامعہ کا کام دیتا تھا ۔ اس طرح مولوں کام

ل کا ڈھاننچہ ایک نمی قسم کی معاشرتی وحدت میں تبدیل ہوگیا جس کی نمیاد نبوت، مشر لعیت اور روایت پرشھی - اب بیدسلم اُمت عربی شعب سے پیسرمختلف متی جوکہ نمبائی نبطام کا نقطام

#### ثعب

، کے لغوی معنی سر کے ہیں۔ عبائی طور پراس کا اطلاق اُس بڑے علقے پر ہوتا تھاجس ن بڑی تعداد شامل ہوتی تھی۔ اِس بڑے علقے کوالوالقبائل رقبیلوں کا باب) کہا جا یا تھا۔ بچے قبیلہ ہوتا جس کے لغوی معنی چہرہ کے ہیں۔ تعبیلہ ایک خاندان کے افراد بہشتیل ہوتا تھا۔ مے خاندان مل کو شعب کہلاتے تھے۔ یہ خاندان جھوٹی حجبوٹی وحد توں میں نقسم ہوتے غد، سبت اور ا مارہ کہلاتی تھیں۔ اس سے جھوٹی شیرازہ ہندیوں کے نام عیالہ، اسرہ

ا باک بی سفعب کی ججے سفوب سورہ جرات کی تیرصوی آیت بی آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرط نے کو گوا بیم نے تم کو ایک مردا درایک عورت سے پیدا کیا ہے ادر تم کو مختلف قرمیں اور مائعلیٰ بنایا تاکہ ایک دوسرے کو شنا فت کر سکو۔ اللہ کے نزدیے تم بی سب سے بڑا بی ہے جو سب سے ندیادہ پر بیز گار ہو۔ اللہ فوب جاننے والا اور پوری طرح باخبرہے "
ا)۔ اس آیت بی اللہ تعالیٰ نے داضح کر دیا ہے کہ اجتماعی تقسیم اور قبائلی نظام تعارف مت کا فدلیعہ ہے جعف اس کی بنیاد بیکسی برتری کا دعوی نہیں کیا جاسلام نے امثلاثی اقداد کی جانچ کے لئے بی ادر ترافت کے عملی اصول دائے گئے۔ اس طرح اسلام فرانوں کو ایک امت کے درشہ میں پروٹ کے لئے ایک نئی اخلاقی بنیا دقائم کی۔ سین واس فرانوں کو ایک ایک امت کے درشہ میں پروٹ کے لئے ایک نئی اخلاقی بنیا دقائم کی۔ سین واس فروٹ کے لئے اس نے معاملہ کی آس بنیا دکوشتی نہیں کیا ہوعزیز اند تعلق ت ادھی بلکہ خانہ بروش قبائل کی جموعی طاقتوں کواعلی اور انٹر ف مقاصد کی خاطر بیجا ارتحق ببل دیا۔

ب خلدون جوعبدمتوسط کے اسلام کامشہور عرانی حکیم ہے، دونسم کی عصبینوں کا ذکر ،دوم ہی عصبینوں کا ذکر ،دوم بہای عصبیت کی بنیاد تبائلی دفا واری اوردومری کی مذہب کوقرار دیتا ہے۔ اُس کے

خبال کے مطابق اسلم نے ان دوطا قتوں کی آمیزش سے وب قبائل کی خوا ہیدہ صلاحیتوں کو جلائے کر اُنہیں ایک ایسی سلطنت کا بانی بنا دیا ہو بہت دیر تک قائم رہی۔ اگر ابنِ خلدون کے الفاظ کو جدید مصطلحات کی دوشنی میں در کھا جائے توہم ان کا ترجہ تومی میں جہتی زالا تحا دالشعوبی) اور نظریاتی دصدت (الا تحا دالشعوبی) سے کر سے جہیں۔ اگر جہاس کی برولت نا قابلِ علی مشکلات بیا ہوسکتی ہیں۔ ایک طرف تو ہیں مجر دقومیت ادراسلام کے علم گیرا خلاقی نظریرے در میان توافق بدا کرنا ہوگا اور دومری طرف و بون، ترکون، ایرانیوں، انڈونیٹ کے علم گیرا خلاقی نفریس کے در میان توافق بدا کرنا تو میتوں میں ہم آ ہنگی پیال کرنا ہوگی۔ اس لئے آئ مسلمانوں کے نئے سب سے بڑا جیلنے یہ ہے کہ اسلام کے عالم گیرا صواوں اور سلم ممالک میں تو میت پرستی کی طاقتوں کے در میان کس طرح مفاہمت پیلاکی جائے۔

مدكوره بالاحائر \_ كى روشنى بين مم فرآنى اصطلاحات كى تعرفيات كى تشكيل جديد موجوده علوم کی اصطلاحات سے اعتبارسے کر سکتے ہیں اور اُن کے سیاسی اورمعا نشرتی مضمرات متعین كمرسكتے ہيں۔اگرجماعت سے گروہ مرادليا جائے تواُس سے ساجی مطالب كانصور بدا ہوتا ہے۔ مكيناس سے لفظ كے سياسى ضمرات داضع طور بينهيں أجرتے قرآنی استعال سے سياق وساق ميں اگر لفظ قوم كامطلب وام الناس ادر لوكول سے لياجائے تواس كى ساجى اورسياسى امميت حتم ہو جاتى ہے بلیکن قرآن ماک میں لفظ اُمت ساجی اور سیاسی دونوں مدلولات کے لئے استعمال بُواہے اس کے قریب قریب وہی معنیٰ کلتے ہیں جونی تعبیریں جاعت کے سمجھے جاتے ہیں ۔ جدیدعلائے عمانیات کے نقط ُ حيال كيمطابق جاعت كا صطلاح كا اطلاق اكيّ ابتدا بي ابتكا مُكاوُل . شهر ، تعبيد ما تومُ یہ ہوتا ہے مولور ( A VER) کا کہنا ہے کہ جب کسی حیوٹے یا بڑے گروہ کے افراد نبیادی مقاصد کے لئے پکچا ہوکراجتماعی زندگی بسرکریں تومم اُن کوفر نہ یا گردہ کہ سکتے ہیں -جماعت کی تشکیل کے لئے تین عناصر ضروری میں ۔ اُس کے افراد خود کفیل موں ، اُن میں جاعتی طور ہرا سحاد مو ، اور وہ پیجا موں ۔ آنحفر صنعم كے ذمانے ميں مدينه كى مسلم جاعت ميں برسب عناصروجود تقے يم ديجھتے بي كر بتاريج علاقائي تصورك بدايك أفاتى تصوراً مجرّا جلاحا ما بعد رفعة رفعة عربي أمت ايك جبانكير قوم بن حاتى بدا وراسى كاسلطنت عرب ادعجم دونوں کو ابنی آغوش میں مے استی ہے اوراسلام کی مقامی مذمیت ایک جمانگرنصور تمدن میں برل جاتی ہے۔

## عنرت عمروبن احمربابلي اوران كادلوان

\_\_\_\_\_احبرندان

فرو بن اجمر باہلی رضی السّد عنہ اہل وہر کے خفری شاعر تھے۔ ان کی زندگی کا کچھ حصہ
رزیا دہ حصہ اسلام میں گزرا ہے۔ ان کے نسب نامے میں کچھ اختلاف ہے۔ حفرت
پُر کی تیا دے میں مدمیوں کے خلاف نوے ۔ انہی جنگوں میں ان کی ایک انکھ صافح ہو
رصحا بہ میں سے حضرت ابو بحرصد نی دہے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ۔ اسلام لانے کے
سے شعر کہے ہیں ۔ خلفائے راشدین کے علادہ خالدین ولیڈ کی بھی مدح میں اشعاد تکھ ہیں۔
کی بنا ہر ہے میں معاویہ سے ناراض ہو گئے تھے ، چنانچہ ان کی مجونکھی۔ یز بہنے بڑوئے ک

سوزندگی مندرج، ویل کسب بی ملتے بین: الاصابة فی تعییزالصحابه-المؤتلف و نلف للآسدی - معسجم الشعراء المرزبانی - الشعر والشعراء لابن تتبیة - طبعات ل الشعن اد لابن سلّام، مخولة الشعراء للاصعی حبه هری أشعار العرب لأب زید شی . خوانة الادب لعبدالقادر ب عسوالبغدادی - الأعلام للزرکلی - سطاللآلی بالاغانی لا بی الفرج الاصفهانی - الموشع فی مآخذالعلم علی الشعراء و للسوزمانی - بالاغانی لا بی الفرج الاصفهانی - الموشع فی مآخذالعلم علی الشعراء و للسوزمانی - لووید: خیمرنشین وه لوگ جوکسی شهری نبین بلکنی و مین ندگی بسر کرتے سے - اور حانور

نفری : وه شاع چودَ درِحا بلیت ا در دورِاسلاً) دونوں ندمانے یا سکے۔ ں پچوکا ایک شعریبے سے

إذا ما جعلت السرّميني وبينه فليس على قتلى بيزميد لبقادِر

( معجم ما استعجم للبكرى ط القاهنَّ ١٩٣٥م ص ٢٣١)

كوشش كى مكراسك القنبين أئے۔

اگرجہان کی بیالش اور دفات کے سنین کا صیح علم نہیں ، تاہم آنا واضح ہے کہ ابن اہم نے بیر بن معاویہ کے عہد ( ۷۰ ھر- ۱۹۳ ھر) کے بعد وفات پائی اور نوٹے سال سے کچھ آریا رہ ہی مر ہوئی ۔ عبد الملک بن مروان (ا بتعاد محومت ۱۵ ھر) کی خلافت کے ابتدائی حصے بیں بھی بقیر حیات تھے۔ فالباً اسی بنا برخیرالدین زرکلی کا خیال ہے کہ ان کا انتقال ۱۵ ہجری کے مگ بھگ بگوا - مقام بیائش اورمقام وفات بھی معلی نہیں ہوسکے ۔ کچھ اشارے ملتے ہیں کہ آخری عمر میں جنری قالعرب ہی یں مقیم منتے۔

ا نسوس کہ اس عظیم شاعرا وربط لِ جبیل کی ڈندگی کے حالات بہت کم یاب ہیں جمکن ہے زیر چھان بین سے ان کی حیات پر کچھ دوشنی پڑسکے۔ یہ صاحب اپنے قبیلہ کے مختلف پڑا وُ ، اُ ور جنگوں وغیرہ کا ذکر اپنے اشعاد میں کرتے ہیں ،جن سے اس وقت کے حالات پر کچھ معلومات ہیر اً جاتی ہیں ۔

ابن احرایک بڑے شاعر سے ۔ اگر چروہ اجنبی اور شاذ (غریب) الفاظ اپنے کلام بین نربا وہ استعال کرتے سے چرمی ان کی فعدا حت ، نا قدان شعر اور ابلِ لغت کے نفرد یک ستم ہے ۔ ابن جنی نے ابنی کا ب الخصا نُص کے باب فی النب کی سیسے من العربی الغمیج لائیسے من غیری میں ابن احر با بلی کے ارتبال اور فعدا حت پر بڑی طویل بحث کی ہے ۔ اس بحث کے آخر میں فیصلہ کن انداز میں ابن جنی کہتے ہیں ، فان الاعرابی اذا قویت فعدا حدہ و سمت طبیعته نصر ن وار تعبل مالم بسبقه احد قبله به به فیان اور جوش طبیعت پر آجا تا ہے تو زبان میں تعرف کرکے بے محا با ایسا دی جب تو تر بیان اور جوش طبیعت پر آجا تا ہے تو زبان میں تعرف کرکے بے محا با ایسا دی ان ان انتہار کر لیتا ہے جس کی مثال اس سے ما قبل والوں میں نہیں ملتی ۔)

ا بن احمر با ہلی کی توتِ بیان اس درجہ بہر تھی کہ اٹھوں نے کئی الفاظ ہے ساختہ اپنے اشعار میں اختہ اپنے اشعار میں نظم کر دیئے جو لبعد میں عربی نہ بان کے جزولا بنفک بن گئے۔ اس طرح کا ارتجال و بے ساختگ عجاج دمتونی ۹۰ متونی ۹۰ متونی مروی ہے۔ جن کے رجزیہ

۵ - الخصائص ـ لابن حبى ج ۲ ص ۲۱ ـ

ربان كالميتى سسرماييس.

ن المرین کسی کوا ختلاف نہیں کہ ابن احمر عبد جا بلیت کے چدمنتی شعواء میں سے تھے۔ ابن الذی کہتے ہیں: کان من شعراء الجاهلية المعدود بن - شاعری میں ان کے مرتبے کا اندازہ اس این کہتے ہیں: کان من شعراء الجاهلية المعدود بن - شاعری میں ان کے مرتبے کا اندازہ اس این استعال میں اس قدر ممانلد نظی کہ لوگوں کے لئے ، ہیں ۔ لینی شعری محاسن اور تراکیب کے استعال میں اس قدر ممانلد نظی کہ لوگوں کے لئے راور امرؤ القيس کے اشعاد میں تفریق کر نادشوار ہوگیا - المفضل الفنی (متونی ۱۹۸۹) نے فر بابلی کوعظیم تمرین شعراء میں شمار کہا ہے - وہ کہتے ہیں ، ھاولاء فحول شعراء اھل نے بد نر بابلی کوعظیم تمرین شعراء میں شمار کہا ہے - وہ کہتے ہیں ، ھاولاء فحول شعراء اھل خوا بن ذموا و مدحوا و ذهبوا فی الشعر کل مذا ہیں ۔ بیعنی ابن احمر ابل نجد کے ان غلیم شواء بی جنبوں نے ہم کھی کہی ہے اور مدح بی انسفوں نے ہم صنف میں جو لائی طبع و کھائی ہے - بین بنوں نے ہم صنف میں جو لائی طبع و کھائی ہے - میں یہ بینوں نے ابن احمر کو طبق نالنہ کے شعراء میں شمار کیا ہے - ان کے بارے میں یہ دون ھولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں رمتونی ۱۲۹۹ کی کا تول ہے ، لیس بفعل دلک دون ھولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں میں دون قد طبقته ہیں میں دون قد قدیل دون ہولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں میں دون ہولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں دون ہولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں دون ہولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں دون ہولئہ دون ہولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں دون ہولاء دون ہولئہ دون ہولاء دالفیول ، وفوق طبقته ہیں دون ہولئہ دون ہولئیں دون ہولئہ دون ہولئہ دون ہولئہ دون ہولئہ دون ہولئہ دون ہولئے دو

المم کی اس ال کے کو سمجھنے کے لئے یہ جاننا خروری ہے کہ اصمی مخل کے کہتے ہیں ۔ ان کے نرو کی فحال الشوا کی تولیف یہ ہے ؛ ان کہ مدنی ہے معابی کہ نہ ہے ۔ ان کے مطابق فعل کی یوں تولیف ہے : کو بس شاع نے دو سرے ہم عصر شاع کے ساتھ شعر سے مقابلہ کیا ہو اور بھرا سی ہر عالب بھی آیا ہو یہ نیال سے کہ ابنوا جمر نے اس شعم کا شعری مقابلہ کسی ہے اس السے کہ ابنوا جمر نے اس شاع کو نہیں مقابلہ کسی ہے ۔ انہوں مقابلہ کسی سے نہیں کیا ۔ (محد لے الشعر ارص ۲۳) اس لئے اس الفظ و نظر سے اس شاع کو نہیں در دیکھا جا سکتا ۔ اصمحی بہت بڑے نا توشعر تھے ان کی دائے ا بنے اندر ایک وزن در کہتی ہے ۔ انہوں نے شعری محاسن کے اعتباد سے بڑے بر ارے علیم شعراء کو بھی فعل کا درجہ نہیں دیا، جسے الماعشی، نے شعری محاسن کے اعتباد سے بڑے بر ارب بر مبلہ بل ، لبدید ، حادث بن جلزہ ، الواعی اور ابن مقبل وغیرہ اس کے معیار فحول بیت بہر لوسے نہیں آ ترتے تھے ۔ ان کے بارے میں اصمعی نے کہا ہے لیس اس کے معیار فحول بیت بہر لوسے نہیں آ ترتے تھے ۔ ان کے بارے میں اصمعی نے کہا ہے لیس ایک معیار فحول بیت بہر لوسے نہیں آتر تے تھے ۔ ان کے بارے میں اصمعی نے کہا ہے لیس ایم معیار بر فرقیت و بیتے تھے ۔ ان کے مارے دوران میں اور در باتی حاشیہ اگھے ضعر بی ان اور مدر نظر درکھ کو آپ اندازہ لگا میں کرجس نا قد شعر نے الاعثی اور در باتی حاشیہ اندازہ لگا میں کہرجس نا قد شعر نے الاعثی اور در باتی حاشیہ انگھے ضعر بر)

(اگرج یہ صف اول کے شاع منہیں، ان سے کمتر ہیں کورائ فیق سے برتر ہیں - ابن سلا الحجم استونی ۱۳۳۱ھ) انھیں شعوائے اسلامیین کے طبقہ خالفہ ہیں رکھتے ہیں۔ الامدی کی مشہور کنار المؤ تلف والمختلف کے حوالے سے بہتہ چیٹا ہے کہ ابن حبیب ایمتونی ۱۳۵۵ھ، بابلی کے بار المیں بیر المئے رکھتے تھے، کان بیت علام منعی اوا هل زمان (کہ وہ اپنے زمان کے کشواد میں بیر المعمام رکھتے تھے)۔ بھرابی حبیب خودی بتاتے ہیں کہ افروں نے مشہور شعواء کے سابھ ابن المحرکے مکمل حالات لکھے ہیں۔ اور سابھ ہی ان کے کلا کا مونہ بھی دیا ہے مکر افسوس کر مہب اس کتاب کا کہیں مراغ شہیں ملا۔ ابن المحرفود بی اعلی ورج کے نا قد شعوستے، شوکے بالے میں المحموں مواتی ہے۔ اس کئے کہ جسکو کُورائی کے ماری کی ایسے معلوم ہوجاتی ہے۔ اس کے کہ جسکو کُورائی کی ایسے میں اظہار وائے کوتا ہے تو اس سے تو دان بر صادق آتی ہے۔ اس کئے کہ جسکو کُورائی کو یااس کی وائے تو داپنے بالے میں بھی معیار کا کام ویتی ہے۔ ابن المحرکی وائے میں زھراشوال کے بینی ان شعراء میں جو اس وقت تک گؤد ہے تھے نہیرا بن ابی سلی کوشعری محاسن کی بنا ہے۔ بعنی ان شعراء میں جو اس وقت تک گؤد ہے تھے نہیرا بن ابی سلی کوشعری محاسن کی بنا ہے۔ بین المحرکی ووقیت حاصل ہے۔ نہیرکے ارب ایم کیا وربیان ابی المحرکی ووقیت حاصل ہے۔ نہیرکے ارب ایم کیا وربیات اس ایم کیا وربیان

قرائن ادر شوا برسے معلوم ہوتا ہے کہ جا ہلی ، مخفری ادر اسلامی شعراء کے وہ دوادین ؟ سینہ بسینہ چلے آ رہے منتھ یا پیرمتفرق اجزاء کی شکل میں موجود سنتے ، ددسری صدی ہجری میں انھیں باتا عدہ مددن کیا گیا ہے۔ تعیسری صدی ہجری میں ابن احرکے کلام کامجوعہ دیوان کی شکل

(لبتیہ حاشیہ) عمرو بن کلتوم جیسے اصحاب معلقات کونحل کا درجہنہیں دیا ، با وجوداس کو وہ جا بلی شعراء تھے تو وہ ابن احمر کو مید درجہ کہاں دیتے ۔ مگر ابن احمر کے بارے ہیں دون حدالا و ونوق طبقته کہرکواس کے مقام کو ان مذکورہ بالا شعراء سے کہیں اونجا کر دیا ہے ۔ حدالا و نوق طبقته کہرکواس کے مقام کو ان مذکورہ بالا شعراء سے کہیں اونجا کر دیا ہے ۔ حداری انساس معرب مرب میں میں المزید للسیوطی طعیسی البابی بمصر ج ماص الا

د تھا۔ احمد بن علی بن احمد بن عباس نجاشی دمتونی ۱۵۰۰ه) نے اپن کاب الرحال میں بن اسحاق بن اسکیت دمتونی سهم ۲ هر) کے تذکر ہے میں ضمنا ان شواد کے دوادین کا ذکر ہے ابن اسکیت نے جو ابن السکیت ہے۔ اس نہرست میں عمر د بن احمر با بلی کا دیوان مجی شاسل

تو بلاخوف تروید کہا جا سکتا ہے کہ ابن احمر کا دلیان شروع ہیں موجود تھا اور بڑی حدیک عصول تھا۔ کیونکہ شقہ مین کے بان این احمر کے اشعار بحبرت ملتے ہیں جو مختلف مقامات بر فوا ہد وامثلہ بیش کنے کئے ہیں۔ ابن احمر کے دلیان کا ذکر کئی لغولیں کے بان ہی موجود معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابن احمر کے دلیان کو مشکل کلمات اور نادر ترکیبوں کی مشق کے بنے طلباء کو باتنا عدہ سبقاً برشعا پاکرتے تھے رحب دلیان کو سبقا سبقاً برشعا کے جانے وہ اس کی نقلوں کی تعداد ظاہر ہے کم نہ ہوگی۔ جیسا کہ دستور ہے کم شام میں این احمر کے دلیان میں موانیوں کا تعداد ظاہر ہے کم نہ ہوگی۔ جیسا کہ دستور ہے کم شام وہ کا۔ ان امور کی تعدلیت ذیل میں موانیوں کا تعداد تا در بھی ہمت ہو گا۔ ان امور کی تعدلیت ذیل اقعر سے ہوتی ہے :

(قال البوسعيد السكرى) إخبرنى الودكوات ، حدثنا موسى بن سعيدب مسلم ، قال :

كان ابن الاعرالي بي دّبناف دخل الأصعى ويحن فقرأ شعر ابن أحمر:

اغدوا واعدالحين السزميالا يوجه لاسرميد سه مبدالا

(ابنیہ صافیہ) اشعار ہذیل کے علادہ جبد قبائل کے شعراء کے ددادین ملے ہیں۔ ہمرحال ال مجبوط میں عرفی ملت ہے۔
میں عمو بن احمرا بلی کے قبیلہ " با حللہ " کا ایک مجموعہ " کناب با حلہ " کے نام سے بھی ملتا ہے۔
مکن ہے اس مجموعے میں ابن احمر کے اشعار بھی شامل ہوں ۔ ان دوادین کے جامعین کے متعلق الامدی نے کی جبہ بن بتایا ۔ البتہ ابن الندیم (م ۲۸۵ هر) نے کا ب الفہرست ہیں جن متعلق الامدی نے کی جبہ بن بتایا ۔ البتہ ابن الندیم (م ۲۸۵ هر) نے کا م بھی بتا نے ہیں ۔ مگر ابن الندیم کے ام بھی بتا نے ہیں ۔ مگر ابن الندیم کے اہم بھی بتا نے ہیں ۔ مگر ابن الندیم کے اہم اشعار بنی با بلم کا ذکر تنہیں ہے ۔

- ابن النجاشي 'بكتاب الرجال ط ايران ،سن طباعت درج نهيي ،ص ٠٥٠ -

الىان بلغا الى توليه:

ادى ذا شيسة حدال ثقل مل وابيغ مثل صدرالسيف نالا

قال الاصعى ، بالا - فصاح ابن الاعرابي ، خالا ، خالا ، بالنون من النوال .... نحدشه يبوت بن المزرع عن الي المامه الباعلى وحضرا لمجلس ، ان ابن الاعرابي اختضح بهذا ، ثم احتال فاحضر نسخة فيها شعرعم وبن احسر وقد غير البيت الاوّل منها ، فجعله ، اغذوا واعدالحيّن الرّبالا وشوتاً لا يبالى العدرالا

ابن احمر بابلی کے دیوان کا ایک نسخة ابوالفتح عثمان بی جنی دمتوفی ۳۹۲ه) کے باس ہم مقا ، جس کا ذکر اضوں نے اپنی کتاب" خصائص" بیں کیا ہے ۔ ووا بن احمر کے دواشعا پر بحث کرتے ہوئے تکھتے ہیں : ولم لبسند اُبوزید هٰذین البیتین إلی ابن اُحسر دلا ایضا فی دیوانه ۔ لله

ان دومثالوں سے مرگز یہ مطلب ندلینا چاہئے کہ ابن احرکے دلیان کی نقلیں صرف انہی حضرات کی بیاس تھیں۔ بیام بہری سے کہ ابن احرکا دلیوان اتنا ہی عام تھا جتنا امرؤالقیس، اعشی ، اخطا

<sup>. (-</sup> شرح ما يقع نبيه التصحيف والتحريف لأبي إحدد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكرى ط القاهرة ٣٠ ١٥ م ص ١٥٠ - ١٥٠-

ا - الخصائص لا بن جنی ج ۲ ص ۲۶ ، پتر نہیں ابونہ پدالانسادی (م ۲۱۵ ه) نے کیوں ان دونوں شعر د لوان میں مرج د دونوں شعر د لوان میں مرج د کتے - د یکھٹے ابونہ پدائقرشی (م ۱۷ ه) نے جم ق اشعارالعرب میں عمر و بن احمر بالی ۔
مشعوبات کا انتخاب کیا توجس قصیدے میں یہ دونوں شعر ہیں اس کو پورا نقل کیا ہے ۔ جن ابنواحمر کے اس لائی ہیں سات اشعاد کے لعد یہ دونوں شعر موجود ہیں - اس سے بڑھ کو کے اس لائی ہیں سات اشعاد کے لعد یہ دونوں شعر موجود ہیں - اس سے بڑھ کو کے بات یہ ہے کہ ابی جنی ہی کہتے ہیں : دلا کھا اُلیفا فی دیوان م ۔ غالباً ان دونوں کے بات دیوان ابن احمر کے نسخے اقص تھے ۔ کیونکہ ان سے سیلے ابونہ پدائقرشی ان انتخار کو لور ۔ ویوان ابن احمر کے ساتھ ابنی کتاب ہیں نقل کر سکتے ہیے ۔
دیوان ابن احمر کے نسخے اقص تھے ۔ کیونکہ ان سے سیلے ابونہ پدائقرشی ان انتخار کو لور ۔ ویوان ابن احمر کے نسخے کا قص تھے ۔ کیونکہ ان سے سیلے ابونہ پدائقرشی ان انتخار کو لور ۔ ویوان ابن احمر کے ساتھ ابنی کتاب ہیں نقل کر سکتے ہیے ۔

بيئ شعراء كے دواديں۔ فرق صرف اتناہے كم أج ان شعراء كے دوادين دستياب بي اورا بها حمر ان حوادث دستياب بي اورا بها حمر ان حوادث نرمانه كى ندر ہوگيا۔

مفہور لغت نولیں حسن ہی محد بن حسن صغانی (متوفی ۱۵۰ه) کی مُولفات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رے شعواء کے دوا وہ ہوکے علاوہ ان کے بیش نظر ابن احمر کا ولوان بھی مقاراس قبیاس کی وجہ سے مسغانی کی کتابوں میں ابن احمر کے اشعار سکر ت بائے جاتے ہیں۔ ملامہ صغانی کے مشہور و یف لغت " العباب المنزاخت میں شوا ہر کے ما قبل اور مالعد کے اشعار بھی موجود ہیں ، جب کہ روں کے ہاں صرف شوا ہر ہر اکتفاکیا گیا ہے ۔ علاوہ ہریں العباب میں ابن احمر سے السے اشعار موجود ہیں جو دہیں جو لغت وا دب کی دوسری کتابوں میں نہیں صلتے ۔

عرو بن احمر بابلی کے دیوان کا سراغ مشہور دورُرخ مغلطائی بن تعلیج بن عبداللّٰہ دمتوفی ۲۷۱ه) ان جی ملیّا ہے ، جیسا کہ عبدالقادرالبغدادی کی کیّا ب نوائۃ الأدب سے ظاہر ہے ۔ بغدادی نے تو احمر کے دیوان کے کئی نسینے و بیکھے ہیں۔ وہ ابن احمر کے ایک شعر کے بیدے مصرع ' بتیھاء قف و لئے کا نبطا"کی مختلف روایات بیان کرتے ہوئے تکھتے ہیں : ہدا کلام من لم یقف علی الروایة ، سی نی عامیة نسخ شعری (اُی شعر ابن اُحدر) ''اُربیھم سھیلا والمطیّ کا نبھا ''

ا بلی کے دیوان کا ذکر مندرجہ ذیل فدارس میں کئی موجود سے ،

- ابن خلیفه الاشبیلی: فهرست مارواه عن شیوخه ، ط بیروت ۱۹۷۳م ، ص ۱۹۹۳-۱۹۹۰ ا رحاجی خلیفه :کشف انگلنون ط استنبول ۱۳۷۰هرج ا ص ۷۹۳ -

١٠ - السيد الحسين العباسي النبهاني رمتوني بعده ١٠٥٥): التذكار الحامع للآثار (خطى)

صيغة مصولت كتب خاندا دارهُ تحقيقات اسلامي، اسلام آباد، ورق ٥٧ -

نہایت افسوس مے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیگر نوا در کے ساتھ ابن احمر با ہلی کا دلوان بھی وست روز مانہ کی ندر ہوگیا۔ جنانچہ آج ہمیں دنیا کے کسی کتب خانہ کی مطبوعہ فہرست یاعری زبان کے نطوطات کے دستیاب ذخیروں میں ابن احمر کے دلوان کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔

یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخواس شاعر کے اشعاد کو کیوں ججے کرے ایک دلیان کی شکل دی جائے۔ نو بخرنی معلوم سے کہ بابل ایک مخفری شاعر سے اور اکفوں نے اسلام لانے کے لبعد بھی بہت سے شعر سب خلفائے ماشدین کی مدرج میں بھی کا جہوٹرا ہے۔ ایسے شاع کے کام کو محفوظ کرنا ایک مفید علمی کام ہو کا -ابن اتمر با بی کے اشعاد کو جمع کرنا اس لئے بہی ضروری سے کہ،

ا - یران عبد کے شاع بین جس میں رسول مقبول اور خلفائے واشدین نے ندندگی بسری - جنانچران کے کام سے اس عبد کے بارے میں بہت سی معلومات منظرعام پرا سکتی بین -

۲ - قرآن کریم کی زبان اور ترکیبوں کو سمجھنے کے لئے اس عہد کے و بھریح کا مطابعہ بہت صروری ہے کلمات کی تشریح اور مخصوص معانی اس عہد کے اشعاریں کسی صدیک عمد گی سے محفوظ ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ متقد مین نے قرآن نہی کے لئے جن شعواء کے کلام کو نما می طور پر مدنظ رکھا ہے ان میں عرو بن کہ متقد مین نے قرآن نہی کے لئے جن شعواء کے کلام کو نما می طور پر مدنظ رکھا ہے ان میں عرو بن ان احمر کے کلام کا معت بن احمر بابلی بھی شامل ہیں ۔ قصیر علوم القرآن کتب صدیث کی شرعوں میں ابن احمر کے کلام کا معت حصد بطور شوا ہد جیش کیا گیاہے ۔ اس شاع کے اشعار قرآن و مدیث کی ندبان جیمنے میں کانی ممد و معاون ٹا بت ہوسکتے ہیں ۔ اور بھراس عہد کی نوی تراکیب معاور ہے اور روز مرے جوعمو ما شعاد میں سموئے ہوئے ہیں ، اس عہد کی نوی تراکیب معاور ہے ہیں ۔

۳ - تاریخی وا تعات حس طرح تاریخ کی کتابوں میں موجود موتے ہیں ، ان کے علادہ بین السطور بھی کمچھ وا تعات ہوتے ہیں جن سے بعض او قات مورخ دانستہ یا نا دانستہ طور بہا عراض کر جاتا ہے۔ مگر اس عبد کا شاعر نہا یت خوش اسلوبی سے ان کی طرف اشارہ کر جاتا ہے۔ اور بہی اشارات آن دا ہے دور میں ایک قیمتی مرمایہ تا بت ہوتے ہیں ۔

ابن اجرصحاب کوام رصنوان السّدعليهم کے درميان رہے بمي دافعات نودان برگزرے،
کئی دافعات اُنھوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور بہت سے واقعات اُنھوں نے مستند ذراک سے سُنے ۔ یہ دافعات اپنی سِجی تصویر کے ساتھ ابن احمر کے اشعار میں حکمہ پاگئے ۔ ابن احمر سیا بم سے سُنے ۔ یہ دافعات اپنی سِجی تصویر کے ساتھ ابن احمر کے اشعار میں حکمہ بہت سی جنگوں میں انھوں نے حصر لیا حصرت خالد بن ولیڈ کی قبیادت میں المی دوم کر مطاب کی میں ان جنگوں اور دوسر سے اہم واقعات کی تصویر کئی لڑا میں میں میں میں ان جنگوں اور دوسر سے اہم واقعات کی تصویر کئی لڑا میں ان میں ان جنگوں اور دوسر سے اہم واقعات کی معرمای ہے۔ بلاش میں سے تاریخ کے بہت سے گوشے دوشن ہو سکتے ہیں کہ ابن احمر کا دیوان ایک بیش قیمیت میرمای ہے جس سے تاریخ کے بہت سے گوشے دوشن ہو سکتے ہیں۔

۲ - ابن احر نحد کے شاع تھے - اور بقستی سے یہ وہ علاقہ ہے حس کی طرف آنار قدمہ کے ماہر ہ

نے کا حقراتی جربمبیں کی بہر حال اب سعودی عرب کے معرد ن جغرافیہ دان جناب صمدالجاس جو رسالہ العرب کے مدیا علیٰ ہیں ، ان کی خصوصی توجہ سے اس خطہ کے آنار تدبیہ کی کھدائی کا کام سفرہ ہوا ہوں ہوں بہت ہی بست یا بستیاں بھیں بڑاب صفیہ بہت ہی سے مط جی ہیں۔ بہت سے منامات اور وادیاں اب کہ بین نظر نہیں آئیں۔ مگر لابوں کے تعدیم الربی پی ان کا ذکر بایا جا آ ہے ۔ اس وور کے اوب کا بہت ساحصہ شاع کی ہیں ہے ۔ انہی وادیوں اور بستیوں میں اس علاقہ کے شعراً دکھو جتے بھرنے سے ۔ ان ہیں تا کری ہیں ہے ۔ انہی وادیوں کو حرف ان شاع وں کے کلام میں تلاش کیا جا سکتا ہے ۔ اس منمن میں ابن احمر کے شعر نعبداور اس کے گوو فواح کے مقامات کی آمیین کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کئی مقامات کی آمیین کے لیے بنیادی حیثیت سرکھتے ہیں۔ ان میں سے کئی مقامات کے کہر و فواح کے مقامات کی آمیین کے لیم بہت ہی مدد کار ثابت ہوستا ہے ۔ مربوط شکل میں کانی معلومات حاصل ہوسکتی ہیں۔ میں کلام جوجہ ہو جانے کے لیم تو ان مقامات کے بارے میں کانی معلومات حاصل ہوسکتی ہیں۔ میکن سے کوئی شخص میں سوال کرے کہ کہا ابن احمر نے اس تشم کی معلومات ماصل ہوسکتی ہیں ؟ اس میکن سے کوئی شخص میں سوال کرے کہ کہا ابن احمر نے اس تشم کی معلومات ماصل ہوسکتی ہیں ؟ اس کے بھی کئی اشعاد کو بعض مقامات کی لئا نہ بی کے فی فیور شوا بہ بیش کیا ہے ۔ بید کھی مقامات کی لئا نہ بی کے فی نیطور شوا بہ بیش کیا ہے ۔ بید کھی مقامات کی گئی ہے ۔ بیلو

، یوبی زبان کے اس عظیم تنام کو جوعمو ما نیا ذاور مشکل الفاظ کا استعمال بند کرتا تھا یہ فخسر ماصل ہے کہ اس کے بہت سے الفاظ و ان کرمیا ہیں آئے ہیں جن کا وجود اس سے تعبل کی عوبی زبان میں نہیں ملیا ۔ اس امر کا اعتراف کئی بغوبیوں نے کیا ہے "بغو یب کلمات" کے ستعمال

الساس سے اندازہ لکا کمیں کہ البکری نے عجم ماستعجم میں ابن احمر کے اشعار کو ۲۷ مختلف صفحات بہد مختلف صفحات بہد مختلف مقامات کی تعیین و توصیف (PERSCRIPTION) کے لئے بیش کیا ہے۔ اس مقصد کے لئے یا قوت البحری نے معجم البلدان میں بہت سے اشعار دیئے ہیں۔ علاوہ بریں مقصد کے لئے یا قوت البحری نے معجم البلدان میں بہت سے اشعار دیئے ہیں۔ علاوہ بریا المنا الوب، "ماج العروس، تہذیب اللغت اور العبا المواخر جیسی لغت کی تما بوں بی ابن احمر کے کئی شعرمقامات کی تعیین و توصیف کے لئے بیش کئے گئے ہیں۔

بر لغت اورادب کی کتابوں میں کئی مقامات ہو' ابن احمر کی ستاکش کی گئی ہے۔ بلکریہاں کہ کہا گیا ہے کہ لا اُعلم اُحدا اُلّی بھالا ابن احسرالبا ہلی۔ بمیں نہیں معلوم کر ابن الاحر البابی کے سواکسی اور نے بھی ان الفاظ کو اس سے میپلے شعر میں استعمال کیا ہے۔

البابی کے سواکسی اور نے بھی ان الفاظ کو اس سے میپلے شعر میں استعمال کیا ہے۔

لا رسب سے بڑھ کریے کہ ابن احمر ابل وہر کے شاع سے اور ان کی ڈبان فا مص عرب تھی اللہ فردری ہے کہ اس عظیم شاعر کی خدمات کو سرا یا جائے اور اس کے کلام کو جمع کر کے ا۔

محفوظ کما جائے۔

مثو کے ضائع شدہ سرمائے کواس طرح ندندہ کرنے کاسہ الیک وہند کے مثاز عالم ،۶ کے پرونیسرمولاناعبدالعزیزالمیمنی کے سرہ ، جنھوں نے سب سے پہلے اس امرکی طرف دنیائے ؟ کی توجہ مبندول کوائی۔ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر حیل کردیگر مفرات کی طرح میں نے بھی اس ف اور اہم کام کوائستا دمخرم میں صاحب ہی کی نگرانی میں ۹۵ ۱۹۹ میں لا مورمیں شروع کیا تھا۔ ا اب السّد کے فضل سے ابن احر کے با قیات ایک ولیوان کی شکل میں جمع ہو جیکے ہیں۔ میں نے یہ اشعار ذیل کتب سے جمعے کئے ہیں۔ ان میں مطبوعہ کتا ہوں کے علادہ مخطوطات سے بھی مدد لی گئ ہے !

- و عربی زبان کے لغات -
- ب عرب ادب كى كلاسكل كتابير -
- ج عمرني نربان كى توا مدادر منقيدكى كمابي -
- د "اریخ ادر حغرافیه کی کما بیں جن پیں شعری مرمایہ موجو دہے۔
- لا قرآن كريم كى تفاسيم، علوم القرآن برمختلف كتب اورا حاديث كى شرحيى -
  - و عربی اشعاد کے مختلف مجوعے ۔
  - ن مختلف شعراء کے دواوین کی سنسروح -

ان کتابوں سے ابن احرکے اشعار کو ان کی مختلف روا یا ہے کے ساتھ حمیم کرلیا گیا ہے ''

۱۳- د میکھئے الخصائص ج ۲ ص ۲۱ ، اور اصمعی نے توکئی جگہوں برکہا ہے ۔ اسان العرب یہ کافی الفاظ ہیں جن کے ضمن میں میہ توصیفی کلیات آئے ہیں ۔

د اصل قرار دسے کر باقی روایات کو حوائی میں درج کر دیا گیا ہے - شکل الفاظ کی تشریح کی گئ اس مقصد کے لئے بوشوا بدمیسراً سکے ہیں ، جمع کئے گئے ہیں - اعلام کے تراجم اور مجبل واقعات بی فراہم کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

اشعاد کو جج کرنے کے بعد تدرتی طور بہہ سوال بیا ہوتا ہے کہ کیا واقعی یہ تمام اشعارا بن حمر کے ہیں جبکہ اس کے علاوہ اور بھی کئی شاع ابن احمر نامی موجود ہیں ؟ کیا یہ مکن نہیں کہ ان کا ، شاع کے ساتھ مل گیا ہو ۔ اس سلسلے ہیں سب سے پہلے ابن احمر نامی شعراد کا جائزہ لیا اس کے بعداس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہئے ۔ اس کے بعداس سوال کا جواب تلاش کرنا چاہئے ۔

مدی نے اپنی کتابُ المُوتلف والمختلف' ہیں ابن احمرنا می حیارشعراد کا ذکر کیاہے : رو بن احمر بن العمّر و البابلی - بیبی صاحب ہیں جن کا کلماً ہم نے جمعے کیا ہے -بن احمر البجلتی : قدیم اسلامی شاعوجیں -

بن احمر الكِناني ؛ أن كا نام حُنىُ هِي، برجابلي شاعوبي -

بن احمر الإيادي .

خرالذكر تينوں شعراء كا ذكركتب ادب بين ان كى نسبت كے ساتھ كيا جا تا ہے يعنى بيہے كو دوسرے كوالكنائى اور تديسرے كو الإيادى - ليكن ال كے برعكى عمروبن احمر بن العمرد كو الإي دى - ليكن ال كے برعكى عمروبن احمر البابلى اور ابن احمر البابلى حارط ليقوں سے ذكر كرتے ہيں - فاشتراد بين ابن احمر الإيادى كا ايك شعر كے علاوہ اور كي كا كا بيت بين الدانى وجدت لسه فى كتاب إياد بينا واحدا وهو ،

مل سند است عن نوك وعن حدق من بالبنرسية من بردوس دعمى .

معلاده باقى دونوں شاعوں كے كلا) كے دجودكى نفى توكسى كتاب يں موجود مهميں البتران كانقدان اس امر بردلالت كرتا ہے كمان كے مجوعے بي كسى طرح دست بُردندمانى كندرا و وہ تھے بى كم كو ،اوران كے اشعار محفوظ نہيں دكھے كئے ،هرف ان كے نام آج باتى ہيں - ابن كاورهنئى بن اجرالكنانى كے دوشح ابن منظور نے لسان العرب بین دیئے ہیں - مگر جہال نام منتقد ابن منظور نے لسان العرب بین دیئے ہیں - مگر جہال نعر ملكھ بین وال ان كے ناموں كے ساتھ البجلى يا الكنائى عزور لكھا ہے - اور بھران

چاروں شعراء کے ادوار میں فرق ہونے کی وجہ سے ان کا کلام ایک دوسرے سے باسکل میزے۔
ابن اجرالبا بلی کی مشکل تماکییں اورغریب کا بات میں دوسرے شعراء کے کلام کے اختلاط کی
بہت کم گنجائش ہوسکتی ہے۔ مُوخرالذکر تبن شعراء کے کلام کے وجود کی نفی یوں بھی ہوجاتی ہو اتی ہے
کہ ان کے دواوین کاکسی نے آج تک ذکر نہیں کیا ۔ مگراس کے برعکس ابن اجر با بلی کے دیوان کا
ذکر کثرت سے آتا ہے ۔ ایک جگر ابن اجر کے نام سے دیئے گئے اشعاد دوسری جگر ابن اجر با بلی
کے تحت اور میسری جگر عمرو بن اجر با بلی کے تحت بائے جاتے ہیں۔ ان وجوہ کی بنا بریم یہ کہنے ہیں
حق بجانب ہیں کہ جو کلام ہم نے جمع کمیا ہے دہ عمرو بن اجر با بلی کائی ہے۔

ابن احمران شعراد ہیں سے نہ تھے جوکٹرت سے شعر کہتے ہیں۔ دہ صرورت کے مطابق صرف عدہ سغو کہنے کو رواد کھتے ہیں۔ اگر جد بعضت وادب کی کتابوں میں شا ذکابات کی بنا پر ابن احم کا بیشر کلام محفوظ ہوگیا ہے۔ مگر اُن اشعاد کے باسے کسے علم ہو جن ہیں فریب کابات کا استعال نہیں ہوا ، یا چو نہا ہیں دار و تو ہوئے مگروہ کتا ہیں ہوا ، یا چو نہا ہیں وار و تو ہوئے مگروہ کتا ہیں اس وقت صفی مہتی سے مدھ بجی ہیں۔ اس لئے یہ نہ سمجھنا جا ہیئے کر جو کچھم نے جو کیا ہے وہ ان کا کل کلام ہے۔ بلکہ یہ اس کا ایک حصد سے اور باتی اشعاد صفی ہیں ، اس امر کا بیت لوں جبتا ہے کہ اور باتی اشعاد سے میں ہیں ہیں ، اس امر کا بیت میں حبال جا تھی سادے کی کتابوں ہیں ابن احمر کے کئی اشعاد سے میں ہیں کو اس میں اور ازہ لئے ہیں۔ اس طرح اجھی تھا کہ کے صرف دو یا دیک شعر کا بہیں بیت جو لا سے باقی سادے کا سال قصیدہ نا پید ہے۔ اس سے آب ان کا ذہ سکتا ہیں کہ کلام کا کتنا حصد منائع ہوگئے ہیں۔ اس کے باوج و ہمانے اس مجموعے میں ساڈ ھے جھرسو کے قریب اشعاد جج ہوگئے ہیں۔

# عربی زبان کی اہمیت

وللمطمشيخ عنايت التداسابق بروفيسر سنجاب يونيورسلى

#### ، زبان اور لونانی علوم ..

وں نے اپنے عہدتر تی ہیں جن اقوام کے علمی خزالوں کو اپنی زبان میں منتقل کیا ان اور نے اپنے عہدتر تی ہیں۔ اول بوٹائی ، دوسرے امیرائی اور تنبیرے اہل ہند ، اوس نوائی اور تنبیرے اہل ہند ، ہمیں یوٹائی اور عربی ادبیات کے باہمی تعلقات اور انٹرات سے سروکا رہے اور مقصود ہے کہ بوٹائی حکمت و فلسفہ اور علوم و فنون کے صمن میں عربی زبان کیا ۔ افاد بیت رکھتی ہے .

راع وب بین سب سے پہلے جس شخص نے یونانی علوم میں دلحیہی کا اظہار کیا ، وہ خالد بن معاویہ عظے . روابت ہے کہ جب انھیں خلافت و حکومت میں ناکا می ہوئی ، تو نے اپنی توجہ علوم کی طرف منعطف کر دی - اس ذمانہ کے علوم متذاولہ بینی لیونانی ناب وران کا سب سے بیا امرکز اسکندر ہے کا شہر تھا ، ابن ندیم کا بیان ہے کہ خالد بن یزید اور قبطی زبانوں کی متعدد کتابوں کاع بی میں ترجمہ کرایا ، جن کا تعلق کیمیا ، طب اور مصحفالے لیکن ایونانی کتابوں کے عربی تراجم کا کام بینی عباسی عہد میں انحب میں مستقالے میں ترجمہ کرایا ، جن کا تعلق علی میں انحب میں منتقل ہوئیں ، جن کا تعلق علم کی توبیا تی یونانی زبان کی سبین کے وں الرسنید اور خلیف المامون کی علم دوستی اور شالم نیر بیتی نیر بیتی نیر بیتی کو ایون الرسنید اور خلیف المامون کی علم دوستی اور شالم نیر بیتی نیر بیتی نیر بیتی کی توبیا تعلق علم کی توبیا تی نیر نانی زبان کی سبینکر طوں کتا ہیں عرب میں منتقل ہوئیں ، جن کا تعلق علم کی توبیا

تمام شاخوں سے تھا۔ اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے عرب ایک عمل (۱۲۵۸ میں ان کائل اور حقیقت پند قوم سے۔ اس لئے اسموں نے یونانی علوم کے اکساب وانتخاب میں ان کائل اور افادی حیثیت کو مپیش نظر رکھااور فلسفہ و حکمت کے علاوہ اپنی قوج بیشیز طب کمیں ربای می ، فلکیات اور حغراف جیسے مفید علوم پر مرکوزگی ، اور لیونا بنیوں کے علم اللصنام اور فرافات (۷۵۰ میں ۲۲۸ و کر افرانداز کر دیا ، کیونکہ عرفوں کے ذہن اسلام کی برکت سے اس فتم کے توہات اور اباطیل سے آزاد ہو چکے تھے۔ عربوں کا توہ مذاق ایک اور واقعہ سے بھی ظاہر ہے۔ کہتے ہیں کرغزنوی دور کے ایک منتہور شاع عمری طراق ایک اور اسے خواسان کے ایک عرب امیر کو معلوم ہوا کہ یہ فقتہ یونا بنوں کے کسی قدیم انسانی کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن حیب امیر کو معلوم ہوا کہ یہ فقتہ یونا بنوں کے کسی قدیم انسانی کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن حیب امیر کو معلوم ہوا کہ یہ فقتہ یونا بنوں کے کسی قدیم انسانی کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن حیب امیر کو معلوم ہوا کہ ہمیں الیے خیالی افسانوں کی صوورت نہیں سے ماخوذ ہے تواس نے لسے بر کہم کری بنیک دیا کہ مہیں الیے خیالی افسانوں کی صوورت نہیں ہیں جن کہ اس میں سے لیے عن الی کائی مین حواد شی فران کی کربات ہے کہ ان میں سے لیعن الی کائی مین حواد شی زمان کی ندر ہو حکے ہیں لیکن ان کے عربی تراج میں مواد ہیں۔ تحقیق کے مطابق ذیل کے لیمانی مصنفین کے علمی کا دنا مے اسس طراق سے محفوظ ہیں۔ تحقیق کے مطابق ذیل کے لیمانی مصنفین کے علمی کا دنا مے اسس طراق سے محفوظ دہ گئے ہیں :۔

را) ابلوینوس (AP OLLONIUS) کی کتاب المحروطات (CONICS) کے تین مقالات کتاب الفہرست کی نفر کے سے معلوم ہوتا ہے کر جب عباسی عہد میں اس کا ترجہ ہوا تھا ، اس وقت بھی یہ کتاب بہت نا در تھی اور آ تھویں مقالہ کا اکر حصر منالئے ہو کہا تہ رس منالاوس (AMENELAUS) کی کتاب الاشکال الگریّز (SPHERICS) - (۲) منالاوس (SPHERICS) کی کتاب الاشکال الگریّز (MECHANICS) - (۲) میرو اسکندری کی کتاب الآلات (MECHANICS) (۲) فیلو (۲) میرواسکندری کی کتاب الہواء ۔ (۲) فیلو (۲) کتاب کتا ہج میزان پر حجو اقلیدس کی طرف منسوب کی جاتی ہے ۔ (۲) ساعات الماع (CLEPS YDRA) جو ارشمیدس کی طرف منسوب ہے۔

رم) علم زداعت كي ايك كما ب جو اما طوليوس بيروتي (ANA TOLIUS OF BERYTOS)

بعن ج-

) مالینوس (GALEW) کی لعیمن تالیفات علم طب پر . کناب المناظ والمرایا (OPTICS) جوبطلیموس کی طرف منسوب ہے ۔

) برلسبون کی" تذبیرالمسزل " (OEK ONOMIKOS OF BRYSON)-

، جالینوس کی کتاب دبانی امراص ( EPIDEMICS ) بر-

ا) مالینوس، رونس (RUFUS) فیلغ لوس (PHILAGRIOUS)، آری جینس (PHILAGRIOUS)، آری جینس (ARCHIGE) اور اینطلوس (ARCHIGE) اورد بیگر لونانی اطباء کی منفد د تالیفات مصف عربی تراجم بافی ره گئے ہیں.

غرضك مذكوره بالاعربي تراجم في يونا بنون كرب سي على كارنامون كونسيت والود مس بجاليا بع بله

میساکرمغربی مورخین نے لکھا ہے یونانی لطریجرکے ناپید بہونے کا ایک سبب یہ ہواکر دبا کی نے غلبہ بابا، تو اسفوں نے یونانی کتا ہوں کے اکثر ذخیروں کو بیکہ کرتباہ و مرباد کر دیا کے مندرجات مسیحی عقائد کے منافی ہیں. اس نوعیت کا سب سے ہولناک واقعہ اسکندر بیسے منائی حکم الوں نے نہ حرف اسکندر بہ کے دارا تعلوم کو سبند کردیا بلکہ عیسائی بیں نے ویاں کے کتب خدانہ کو بھی جلادیا اور فلسف کی ایک نامور علمہ ماہ ۲۱۸ مرد ۱۸۷۷)کو یام بیجمت کرے کمال سفائی سے قبل کرڈالا۔

یونانی علوم سے منا لئے ہونے کا دوسرا سبب ہر ہواکہ اہل مغرب مدّتِ دراز تک چھے منے دے جس کی کمیا بی اور گرانی کنابوں کی اشاعت ہیں مائل تھی ، چونکہ بارجینظ کمیاب تھا لئے عیسائی راہبوں اور بادریوں سے ہاں یہ عام دستور تھا کہ وہ قدیم یونان تھا نیف کی توں کو مٹاتے تھے اور کی ان برانے اوراد و وظائف کلھتے تھے ، اس طرح صدیوں تک یونان موم کا قدیم لو پچ مٹنا دہا ، آخر کا دع لوں نے اندلس میں کاغذ سازی کو رواج دیا اور اور بادر اور اس طرح سے قدیم علوم کے اجت اوک کی کردیا ،

ینانی ادبیات کے سلسلہ بیں آئیک اور قابل ذکر امریہ ہے کر متعدّد مسلمان مصنّفین نے عکاء اور فلاسفہ سے مالات بیں قابل فدر کرآئیں لکھیں، مثلاً ابن القفطی کی اخباد الحکماء ، ابوسلیمان محرّسِنجری کی صوان الحکمہ اور ابن ابی اصیب عہ کی طبقات الاطباء ، ان کتا بول بیں بہت سے یونانی حکماء کام جی ذکر آبا ہے اور یہ بات قابل عور ہے کہ ان حکماء کے حالات ، ان کے نظریان اور ان کی نصانیت کے متعلق عربی مصنفین نے لعجن البی معلومات فراہم کر دی ہی حوضود یونا بنوں کے ہاں منہیں ملنیں ۔ اس سے ظاہر ہے کری بمصادر سے یونانی حکماء کے ملائن کرنے ہیں مہیت کچے مدد مل سکتی ہے ، الات تلائن کرنے اور اونانی علوم کی تاریخ مدوّن کرنے ہیں مہیت کچے مدد مل سکتی ہے ،

یونانی ادبیات کے مطالعہ ہیں عربی نزاجم کا ذخیرہ ایک اور طربی سے بھی مفید ہوسکتا ہے۔ جبیباکہ انگریز ستنزی سائم کا اوکلے د (SIMON OCKLEY) منوفی ۲۰۱۶ نے توجہ دلائی ہے۔ یہ نزاجم کونائی تالیفات کے مشکوک منفانات کو صبحے طور بر صنبط کرنے میں کام آسکتا ہیں۔ فی زماننا بورب میں جو یونائی محفوظ ہیں وہ اپنے سن کتابت کے لحاظ سے اُن یونائی نسخوں کے مقابلہ میں مدیث العہد ہیں جن سے عربی تزاجم تیار ہوئے تھے لہذا یونائی تصافیق کی عابد توں کو صفحت کے ساتھ صنبط کرنے میں عربی تزاجم کی طرف د جوع کرنا خالی اندفائدہ مہیں۔ عربی زبان اور علم ما بربح

ہم یہ بات بلاخون نردید کہ سکتے ہی کہ دنیائی کسی قوم نے اپنی ناریخی روا یات کے صنبط سرنے اور مثنا ہی کے حالات کومحفوظ کرنے میں اہلِ اسلام کی سی مبانفشائی کا بٹوت بہیں دیا۔
ان کوغالباً اس بانت کا احساس متفاکہ ان کے کارنامے الیے شاندار ہیں کہ ان کوجریدہ کروزگار پر مجیشہ کے لئے نبٹ کر دنیا جا ہے۔

و بی زبان میں کنٹ آریخی کا جو کر سے ذخیرہ موجود ہے، وہ ان کے تاریخی ذوق پر شاہر عدل ہے۔ اسلام سے پہلے عولوں کے علم الانساب اور آیام العرب کا جو چرجا تھا وہ ان کے تاریخی مذاق کا بین بٹوت ہے ، طہور اسلام کے بعد علم تاریخ نے ان کے ہاں ایک منتقل فن کی حیثیت اختیار کرلی ، حس کی ابتداء سیرت نگاری سے ہوئی ، محد بن اسحنی مطلّبی اور محد بن عمر الواقدی کے بعد ابن قبت بدینوری ، احمد بن کیا، بلاندی ، احمد بن الواضح البعقوبی اور محد بن الواضح البعقوبی

بربرطبری کا زمانہ آیا، جمعوں نے عمومی تاریخیں تکھیں ،خصوصاً امام طبری نے علم مثال خدمت انجام دی اسعوں نے ناریخ الرسل والملوک تکھ کراسلام کی بہلی کی آریخ کو سمہتیہ کے لئے محفوظ کر دیا ۔ چوتھی صدی ہجری ہیں مسعودی ادرابن سکویہ زاج مورخین نے ظہور کیا ۔

ى مىدى بيحرى تك عربي زبان بين علم أريخ كاجو ذخيره جمع بوحيكا تفااس كالدازه م بوسکنا ہے کہ مسعودی نے مروج الذہب کے دیباجیس اٹھاسی بڑے مڑے ركركباب جواس كوزمان تك بدا موجيك تق. امتداد زمان كم ساخف فن ماريخ اخیں پیدا ہوتی گئیں، خیانجی آ مطوب صدی میں مافظ ذہبی نے تاریخ کی عالیس ل ہں۔ اسی صدی میں حافظ مغلطائی نے ایک ہی بی تحقی کتب خانہ میں قریباً ایک ہزار یخ کی دیکھی مختبی جو غالباً سب کی سب عربی زبان بیں تھنیں ۔ محق میں حافظ " الاعلان بالنوبيخ لِمَن ذَمَّ النَّارِيخ "كم نام ع ايك فاص كتاب تاليف كى -مختلف منم ي عربي اريخون اوركت سيرت كى كيفيت باين كى ميكاب كواع بي یک ایک حامع تاریخ ہے جسسے اس بان کا مجوبی اندازہ ہوسکتا ہے کہ و بی نادیخ ان مین کتنی وسعت پدامودی کفی اگرات ته صدی مین منتبور حرمن مستشرق ط ( W US TEN FELD ) نے ، جس محملی خدوات ناقابل فراموش میں و جب بن اوران کی تالیفات کی ابک مامع و فرست بلحاظ زمانه مرتب کی تواس میں ۹۰ ۵موزوں ،جواسلام کی میلی دس صداوں میں بدا ہو چیکے تھے ،لے اہل اسلام نے سیرت اور لويل سلسله ميداكيا، وهمستزادم -

بن بالاسے ظاہر ہے کہ اسلام کی تاریخ بیٹر عربی زبان ہی ہیں مسطور ہے ۔ بہت سی می بالاسے ظاہر ہے کہ اسلام کی تاریخ بیٹر عربی زبان ہی ہیں مسلور ہے ۔ لہذا جو تخص ملت

FR. WÜSTEN FELD: DIE GESCHICHTSSCHREIBER .
ARABER UND IHRE WERKE. GÖTTINGEN, 1882.

اسلام کی سرگزشت کا محققانہ مطالعہ کرنا چاہے با اس موصنوع پرتصنیف و تالیف کا ادادہ کرے ، اس کے لئے ہو بی ذبان کا جاننا صرور اللی ہے ۔ لعجن عربی تواریخ کے دوسری زبانوں میں ترجے ہو چیچے ہیں، لیکن ایک محفق کے لئے ہرتراجم کفایت منہیں کرسکتے ۔ اس کے لئے اصلی مصادر کی طوف دجوع کرنا لابدی ہے۔

عربی مورفین نے مذھرف ملّتِ اسلام کی تاریخ کو شرح ولبیط کے سامۃ قلمبندکیا ہے، ملکان کے ہاں اہل اسلام کی ہمسایہ اقوام کے متعلق بھی بڑی فیتی معلومات ملتی ہیں۔ مثلاً البیرونی نے کتاب البہد "بیں ہود کے قدیم علوم وفنون ، ان کے عقائد اور عادات ورسیم مثلاً البیرونی نے کتاب البند "بیں ہود کے قدیم علوم وفنون ، ان کے عقائد اور عادات ورسیم کوجس صحبت اور جامعیت کے ساتھ ببان کیا ہے اس بچراح میں دبیرہ ورعلماء لمص خواج کی سی میں ہوری میں کرتے ہیں۔ اسی طرح این فضلان نے چوہی صدی ہجری میں کم بغار اور بلاد روس کے بین نیروں کے جو حالات لکھے ، وہ معاصرانہ شہادت کی چیشت رکھتے ہیں ، روسی مستشرفتین اس کے بیان کی بڑی قدر کرنے ہیں ۔ عرضکہ و بی ذبان میں محتلف ملکوں اور قوموں کے حالات اور محتلف زمانوں کی تاریخ کے متعلق نہا بیت سبیش فیت معلومات فراہم ہوگئی ہیں ۔ جرمن مورخ فان رانیک رحمہ میں کا کہنا ہے کہ الاطبی معلومات فراہم ہوگئی ہیں ۔ جرمن مورخ فان رانیک رحمہ کا سب سے اہم ہے ۔ "

عربی زبان کے لئے بہ سترف کیا کم ہے کہ ابن خلدون نے ابنا شہرہ آفاق "مقدم" لکھ کمہ ابنا فلسفہ ماریخ اسی زبان میں بینی کیا، اور اس کے علاوہ ابنی شک سائنس لیعنی "علم العمران" کی تشریح اسی زبان میں کی -

#### عربي زبان، ناريخ علوم اورمغر بي علماء

تاریخ علوم نے آجکل ایک مستفل علم کی صورت اختیار کر لی ہے ۔ اس کے مطالعہ سے نہایت مغید نتائج حاصل ہوئے ہیں اور لعب علماء نے اس میں تخصص پدا کیا ہے اور اس موضوع برمتنفل کتا ہیں لکھی ہیں۔ جہاں تک اسلامی عہد کا تعلق ہے ، مغرب کے دو عالموں نے اس میں خاص نام پدا کیا ہے ۔ اولا ایک الحالوی فاصل آلدومی المی (۱۸۵۵ میں ALDO) نامی ہیں، جنہوں نے ۱۹سم وار میں SCIENCE ARABE کے نام سے ایک کتاب

بان بین مکمی متی - اور مسلمان سائنسی ترقی کا اجمالی لیکن جامع تذکره کیا تھا۔ اور وضاحت کی متی کرمسلمان سائنسدانوں نے دنیا کی علمی ترقی بین کیا حقد لیا، دوسرے برطمارج سارٹن متوفی 8 8 1 ع میں - وہ اصلاً بلجیم کے باش تدرے تھے، لیکن مہلی میں ترک وطن کرکے امریجہ میں آباد موکئے تنے اور اورڈ یو نیورسٹی کے سساتھ ہوگئے تنے۔ اصوں نے نین ضخیم حلبدوں میں علوم کی ایک جامع اور مبوط آبرے مکمی کارناموں کے سب موقع مسلمان سائنس دانوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور ان کے علمی کارناموں البغات کی مناسب طور میرنشان دہی کی ۔ لے

وسرے مغربی مصنفوں کے فلم سے علوم وفنون کی جو ناریخین لکلی ہیں، ان کی بالعموم ہے کہ وہ بینان اور روم کے مکاء کا ذکر کرنے کے بعد لیورپ کی نشأہ ثانیہ اور علمان کیاتے ہیں اور سلما نوں کے علمی کارناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ سلمان ہوں نے قرون وسطیٰ ہیں علوم وفنون کو زندہ رکھا اور ان کی اشاعدے کر کے لیورپ ما اور ترقی کا موجب ہوئے۔ اس تتم کی تواریخ ہیں اگر سلما نوں کے علمی کارناموں کا ہو مصن سرسری طور بیر۔ اس کی وجہ کچھے تومغر بی مصنفین کی ننگ نظری ہے بیان ہے۔ توصف سرسری طور بیر۔ اس کی وجہ کچھے تومغر بی مصنفین کی ننگ نظری ہے بیان ہیں۔ اس اس فروگر اشت کا برط اسب یہ ہے کہ مسلما نوں کے علوم وفنون بیں جو نرقی کی تھی اور ان بیرجو ہون وسطیٰ ہیں مسلما نوں نے مختلف علوم وفنون بیں جو نرقی کی تھی اور ان بیرجو ہون ایل اسلام کی مذہبی تی سرفایہ علی مرفایہ عربی زبان ہیں ہے ، کیونکہ صدیوں ک ایس کی مذہبی ذبان تھی تھی ۔ فارا بی اور علی ذبان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی مذہبی ذبان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی مذبان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی ذبان بیں بھی تھی ۔ فارا بی اور علی دنیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی ذبان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی دنیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علیا می مذہبی دیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی دنیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی دنیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی دیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی اور علیا می مذہبی دیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی اور علی دیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی اور علیان بی میں کی سے دیان بھی تھی ۔ فارا بی اور علی اور عل

GEORGE SARTON: AN INTRODUCTION TO THE HIST OF SCIENCE, 3 VOLS. BALTIMORE. 1927. 1921. 1948.

ان سيباً إضافاً ترك على الكرنمام المهم العمانية على بين بن عرضيام دنيا بيراك الرئم الناسيباً الكراء المراع الم الناء المراع الم

مدّت موئ آیک جرمن فاصل پوخنا بیکن نے آبجا دات کی تاریخ "کمھی تفی اس الدین میں انھوں نے و بول کے علمی کارناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جنا بجہ اس سلسلہ میں وہ عربی زبان کی اہمیت کا بول نے ملمی کارناموں کا بھی تذکرہ کیا ہے سٹر لیف لوگ تھے۔ علم کے ایک بہت برطے حصے کے ہے ہم ان کے ممنون ہیں۔ نیز بہت سی مغید استیاء کے لئے جوا مفول نے ایجاد کیں۔ جو برکات اور فوائد ہم نے ای سے حاصل کئے ہیں۔ اگر ہمیں ان کا پوالپوراعلم ہو، تو ہمیں اپنی احسان مندی کا اور کئی ذیادہ احساس ہو۔ کس قدر احسوس کی بات ہے کہ ان کی کنابر برلی برلی خاک ہور ہیں، اور کوئی نہادہ احساس ہو۔ کس قدر احساس کا اور مطالب سے آشنا کرے بہت قدر دانی اور حصلہ افزائ سے محوم ہیں۔ اگر مجھ بیں سال اور زندہ رہنے کی امید ہوتی اور فی اور فی اور کی خطوطات ہی کافی نفد اد میں میسر آئے، تو میں و بی زبان عزور سیکھتا ،"

جب سے علماءِ مغرب نے عربی علوم کو مذراعی اپنے ہاں منتقل کیا ہے، اسی زمانہ سے یورپ میں علوم کی دھاک بیٹی ہوئی ہے۔ وضاحت کے لئے میں ایک دومنالوں پر اکتفاکر نا ہوں۔ بارھوبی صدی عیسوی میں دیجر مغربی ملکوں کے علاوہ انگلستان کے علماء بھی طلب علم کی غرض سے اندلس کی عربی او بنورسٹیوں میں آنے لگے تھے۔ ان طلب میں ALEDARD OF BATH)

J.BECKMANN: BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DER

ERFINDUNGEN. 3 BÄNDE. LEIPZIG, 1792-1805. ENGLISH

TRANSLATION IN BOHN'S LIBRARY, LONDON.

ياته كارمين والااليدارد كهي شامل تفاع وه ان اشخاص ميس تفاحبنون نه فارغ الخصيل موني حدزربع نراجم بلا دمغرب ببرع بي علوم وفنون كے پھيلانے ميں سبغت كي نفى -اس نے كالمدين الني كفيني سے جو فرنگ بونبورسٹيوں كا تعليم مافتہ تفاع لوب كاس طرز تحقيق كى برترى ، به حواس نے اندلس میں سیکھا تھا . تکھتا ہے" میں نے عقل کو اپنار میر بناکرانے ویب ادوں سے کیر اورسکھا ہے اور تم نے کی اورسیکھا ہے۔ تمباری تھیں سندی ظاہری سے خیرہ ہورہی ہی اور تم نے اپنے مذہر دمان حیاصار کھاہے، آخر کورانہ تفلید کو دہانہ نہ تو اور کیاکہ س ، جس طرح بے عقل ما نوروں کے مذیب لگام دے کر جہاں ما ہنے ہی ہے جاتے دروہ بے جارے رہمی منہ س جانے کہ اسس لوگ کہاں اور کیوں اے جا رہے ہیں جمیونک وہ الدرى سے حس میں وہ بدھے ہوئے ہیں کھنچ علے جاتے ہیں . مسك اسى طرح تم میں بهت سے سادہ لوح افراد اندھی تعلیدی وجسے قدماع کی سندسے مرعوب ہوكر رس کھاتے ہیں ، انسان کواس لئے عفل دی گئ ہے کہ وہ اسے حکم قرار دے کرحق وباطل بركريك، المناجمين سب سع بيلي عفل وخردى تلاش كرنى جا بيئ اور حب وه دستاب ائے تواس مے بعدسند کو د کیھنا جاسے سند بنات خود فلسنی میں اعتما د بیرا مہن رسکتی نهى لسے اس غرض سے استعال كرنا ما سي "

مسلمانوں کے علوم جو عربی زبان میں مسطور تھے، گیارھویں صدی سے ترھویں صدی اسرام بندرلید نزام بلاد مغرب کی طوف منتقل ہوتے دہے ، اس زمانہ میں بورب کی علی زبان فی مخی ، اس زمانہ میں بورب کی علی زبان فی مخی ، اس زمانہ میں بیار ہوئے ۔ وریش فیل جیسے عالم نے ان نزام کا بیار نزام کا بیار کردہ ایک منتقل ما بیار میں نمانے خونکہ ان نزام سے مغربی نقافت نے بلی ترق بیا علوم سے جو لوگ زیا وہ متاثر موئے ، ان میں انگلستان کا لمبند با یہ فلسفی رویم سکنی علوم سے جو لوگ زیا وہ متاثر موئے ، ان میں انگلستان کا لمبند با یہ فلسفی رویم سکنی دویم سکنی علوم سے جو لوگ زیا وہ متاثر موئے ، ان میں انگلستان کا لمبند با یہ فلسفی رویم سکنی دویم سکنی دیگر دویم سکنی دویم سکن

F. WÜSTENFELD: ÜBERSETZUNGEN ARABISCHER GERKE IN DAS LATEINISCHE SEIT DEM XI JAHRHUNI GOTTINGEN, 1877.

ادر منهور شاو واسر می شامل ہے . وضکہ ایک وصد دراز تک و بی علوم کی دھوم دہی ، حتی کر انھارھویں صدی میں میں و بی علوم کی سنہرت کی صدائے باز کشت سنائ دینی ہے ۔ واکھر سیوکل جانس اٹھارھویں صدی میں انگلتان کے ایک منہور ادیب ہوگزرے ہیں ۔ کہتے ہیں کر جب برطانوی حکومت نے ان کی علمی خدمات کے صلامیں ان کے لئے وظیفہ مقرر کیا تو وہ بے اختیار پیار اسٹے " اگر مجھے یہ وظیفہ آج سے بیں سال پہلے ملا ہوتا ، تو میں مجی پوکاک کی طرح فسطنطنی پیار اسٹے " اگر مجھے یہ وظیفہ آج سے بیں سال پہلے ملا ہوتا ، تو میں مجی پوکاک کی طرح فسطنطنی جاتا اور و بی زبان سیکھتا گے ۔ امنی کا فول ہے" اس دنیا میں مرف دو چریں تحقیق و ترقیق کے لائق ہیں ۔ اولاً عیسائی دنیا اور دوسرے عالم اسلام ، ان کے ماسواسب بربریت ہے " کمام عربی زبان مبانتے تنفی منزلاً سیدلو ( TULIUS RUSKA کی ناریخی لحاظ سے تحقیق کی ہے وہ شوکے ( بربان مبانتے تنفی منزلاً سیدلو ( TOLIUS RUSKA کی اور کے علوم کی ناریخی لحاظ سے تحقیق کی ہے وہ شوکے ( بربان مبانتے تنفی منزلاً سیدلو ( TOLIUS RUSKA کی اور کے ماسواسب ہربریت ہوں شوکے وہ شوکے ( PAUL KRAUS کی اور کے اور کے اور کے اور کے علوم کی ناریخی فار ( PAUL KRAUS کی موسیارڈ ( HOLMYARA) اور مبری فارم ( بربان اور علم الا دیاں

ابل اسلام کے بال جوعلوم متداول رہے ہیں، ان کو دوبرطری فیٹموں میں تقسیم کیا گیاہے:
اول منفذولات جس میں دینی علوم اور ان کے متعلقات شامل ہیں اور دوسرے معفولات لعنی
فلسفہ و حکمت اور سائنسی علوم جن کومسلما لؤں نے دوسری افوام سے حاصل کیا، ان کے علاوہ
لعبعن السے علوم مجی ہیں جن کومسلما نوں نے خود ایجاد کیا، ان میں علم الا دیان مجی شامل ہے ۔ لینی
مختبت مذاہر سی کا مطالعہ اور ان کے مخصوص عقائد کی توضیح ۔ اہل اسلام کے بال مذاہر ب عالم

له ایڈیدڈ پوکاک (POCOCKE) اوکسفورڈ پونپورسٹی ہیں عربی کے سب سے پہلے بروفیر ہیں۔ حب ۱۹۳۱ء بیں ان کا تقرر ہوا تو اس کے انگلے سال ایمفوں نے استنبول کاراسنہ لبا اور مخفیدل علم کے لئے وہاں دو نتین سال تک سکونت اختیار کی اور والیبی براپنے ساتھ کئ سو عربی مخطوطات لائے۔ ان ہیں سے لعین کوٹنالئے کیا اور لعین کا نرجہ کیا۔ بیتمام ذخرہ اب اوکسفوڈ کی باڈلین لائبر دری ہیں محصوط ہے اور اس سے علماء انتفادہ کر دہے ہیں۔

ومطالعه في ايكم تقل علم كى صورت اختيار كرلى تقى اوراس باب مي متعدد بلنديابه عرض محرم مين آئيس مثلاً ابن حزم اندلسى متونى ١ ٥ مم هركى كتاب "الفصل فى الملل المنفول المعرب القام لبندادى كى كتاب الملل والنفل " اور عبدالقام لبندادى كى كتاب "المنوق من " ورق الشيع م" وغيره - ان كے علاوہ ابن الذيم في بي بي في ست ميں متعدد مذابب مع عقائد كى تفصيل دى ہے - اوران كے متعلق الي علوما الله علوما ميں جو اور كہيں منه مملنين .

مذکورہ بالاکآ بیں جن بیں مختلف مذاہب کا بیان ہے، کتب مناظرہ سے الگ ہیں کیونکہ تنصد دیگر مذاہب کا ابطال بہیں ملکہ ان کی تعلیمات کی توضیح ہے۔ لیغ موصوع سد کے لحاظ سے علم کی یہ ایک باکل حبراگان اور حبرید شاخ بھی، حبوعالم اسلام دار ہوئی۔ اس کی نظر بہیں بہلے کہیں بہیں ملتی، اور نہ ہی مجمعے مغربی ملکوں راتی ہے، جہاں نظر بہیں کی دور دورہ نظا۔ اسس زمانہ کے عیسائی لظریم میں بی مذاہب کا ذکر ان کی تردید کی غرض سے آیا ہے ۔ ان کے ہاں دیگر مذاہب کے رغیر جانبدار مطالعہ کا کہیں بیتا نہیں جلتا ۔

اسپین کے مشہور مستشرق پروفیر آسین نے ابن حزم اندلی کا خصوصی مطالعہ
اور اس کی کتاب "الملا والنحل" کو بتمام و کمال ہسپانڈی زبان میں ترجہ کردیا ہے
یہ کی دائل اکیڈی آف ہسٹری نے جب ان کو سم ۱۹ اور ہیں ابنیارکن بنایا تواسس
پراکھوں نے اکیڈی کے ایک خاص احباس میں ایک خطبہ دیا تھا جس میں ابن حوث میں ابن حوث میں ابن حوث میں ابن حوث برا کھوں
سرکی کتاب الملل والنحل کو ابنیا موصوع بحث بنایا ہے۔ اسس موقع برا کھوں
ایا کہ کتاب الملل حبی کتاب جس میں مہت سے مذاہب کا بمیان ہے، عرف اندلس جسے
میں کھی جاسکتی تھی ، جہاں مذہبی دوا داری کا اصول جاری تھا اور جہاں مسلمان ،
میں موردی تمام ملتوں کو کامل مذہبی آزادی حاصل تھی اور سب مذاہب کے
یہ دو سرے کے ساتھ امن اور آسٹنی کی فضا میں رہتے تھے ۔ کتاب الملل جبی کتاب
کی ویسرے کے ساتھ امن اور آسٹنی کی فضا میں رہتے تھے ۔ کتاب الملل جبی کتاب

اظبار کیا تھا کہ ابن حزم کی اہمیت وعظمت اس بات میں معفرے کہ وہ منعرف عالم اسلام ملکہ نتام دنیامیں دبنی عقائی اور مذہبی آراء کا سب سے بہلا مؤرخ کزراہے ۔ کے

ابن الذيم بندادى كى كآب الفهرست مين مجى بهت سااليا مواد متام، جو علم الاديان كى لحاظ سے بيتى فيمت ہے، اگر چالم الاديان اس كا موضوع بهني، كين مختلف فراہب كى مقدس كتابوں كے ضمن ميں ابن الذيم نے ان كے جوعقائد لكھے ہيں، اور ان كے بانيوں كے جوكائد تكھے ہيں، وہ ہمادى گهرى دلجب كا موجب ہيں ، مثلاً اس نے دائى اوراس كى تعليم كا جو بيان لكھا ہے، اس فرقہ كے متعلق مستند اور به بنزين مصادر ميں شمار ہوتا ہے ۔ مائى نے بذات خود اپنی تعليم كے بارے ميں متعدد كتابيں لكھى تحتيى . بوادث زمانہ كى نذر ہوگئيں، كيكن اسلام كى ابندائى صدليوں ميں موجود تحتيى . لهذا مسلان متقدمين كے بيانات مائى كے بارے ميں بڑے مستند اور اہم سيجے جاتے ہيں - مسلمان مسنين نے دبابت وارى سے كام ليا ہے اور ان روايات كوجوں كا توں ہم مك بہنجا دیا ہے ۔ اس طرح البيرونی اور الشہرستانی كے باں بھی مائی اور اس كے فرونتہ كے متعلق بڑى اتم معلومات ملتی ہیں ۔

ابوالفنخ الترستان (منوفی مرم ۵۵) کی کتاب الملل والفل مجی علم الادمان کے لحاظ سے بڑی دلچیب اور اہم ہے ، کیونکہ اس میں فاصل مصنف نے مختلف نداہب اور فلسف کے مختلف دہستانوں کے منعلق بڑی مفید اور مبین فینت معلومات فراہم کی ہیں ، فلسف کے مختلف دہستانوں کے منعلق بڑی مفید اور اہل اسلام سے مذاہب کے بیان سے فاصل مولف نے اپنی کتاب کو مہود ، فصاری اور اہل اسلام سے مذاہب کے بیان سے

ASIN PALACIOS: EL CORDOBES ABENHAZAM, PRIMER

HISTORIADOR DE LAS IDEAS RELIGIOSAS. MADRID, 1924.

ل یخطبہ سیانی زبان میں ہے اور خوش متن سے اس کا آکی مطبوع نسخہ پنجاب اینوسی کا ایک مطبوع نسخہ پنجاب اینوسی کا ایک مطبوع نسخہ میں موجود ہے۔ اس کاعنوان حسب ذبل ہے :-

ا بنا وران مذابه یک کو کی گرف سے صاف ظامر بنے کہ مُولوں کو اِن کے باہمی تعلقات صاس تھا۔ اس کے بعد سنہ رستانی نے مجوسی اور مالوی فرقوں کا حال لکھا ہے اور ان کی تفصیل دی ہے۔ اس کے بعد صابیوں اور ایونانی فلسفہ کے مختلف دبتنا توں کا بیان ہے۔ اس کے تعد مصابیوں اور مینود کے عقائد کا بیان ہے۔ ان دو نوں قوموں کو بہت میں جابلی عربوں اور مینود کے عقائد کا بیان ہے۔ ان دو نوں قوموں کو بہت بہت اور منزک کی بنا پر التھا رکھا گیا ہے۔ شہرستانی ایک راسخ العقیدہ لمان نے دریج مذاب کی تعلیمات کے بیان میں کمال دیانت داری سے کام لیاہے۔ اس بر ایک سدی سے زیادہ ہم الادیان نے حب سے معتقل فن کی صورت اختیار کی۔ اس بر ایک سدی سے زیادہ ہمیں گزرا ۔ جو علماء اس شعبہ میں کام کر د ہے ہمیں جو نکہ وہ لین آبائی عقائد اور ذاتی سے آزاد منہیں اس لئے ان کی کا وش تا حال خاطر خواہ مغید ننا کے بیدا منہیں کرسکی ابل سے آزاد منہیں اس لئے ان کی کا وش تا حال خاطر خواہ مغید ننا کے بیدا منہیں کرسکی ابل

مح مختلف مذابب مح منعلق جو معلومات ملني بي ، وه عربي مين بي اوراب تك

عون تخفیق دے رہی ہیں۔

# وانت كى كاميدى براسلامى انزات

#### سيد حبيب الحق ندوى

دانتے کا کامیڈی پی بے شارفنی خوبیاں اور ڈرامائی عناصر موجود ہیں ۔ پڑھتے وقت قاری چونکتا ہے ، متوک ہوتا ہے اور کبی کبی دانتے کے ساتھ بہوش ہیں تونیم ہبہوش فرور مہوجا تہے ۔ ان خوبیوں کا انکار قعصب اور جالیاتی شعور کی کمی ہے ۔ دانتے قابل ستائش اور لائق تحیین ہے ۔ یہ مباحث اپنی میکداہم ہیں ۔ لیکن بالفعل ان مصاور کی طرف اشارہ مقصود ہے جہاں سے دانتے کی تخصیت فلسفہ ادب اور تصوف کا سنگم ہے ۔ وہ یور پ کی کھیلی قوتوں کو غذا ملی ۔ دانتے کی شخصیت فلسفہ ادب اور تصوف کا سنگم ہے ۔ وہ یور پ کی نشاۃ تانیہ کا باوا آدم تصور کیا جا تہ ۔ جدید تحقیقات سے بہتے تقت منکشف ہوجی ہے کہ دانتے کامیڈی کا بنیادی تصور بیغیر اسلام صلی الشعلیہ وسلم کے واقعہ معراج سے افذ کیا ہے ۔ میڈرڈ (اسپین کا سنہر) یونیورسٹی کے پروفیسرائم اے بلاکہوسس ( RIJUGUEL ASIN PALACIOS )

فراسپین کا مشہر) یونیورسٹی کے پروفیسرائم اے بلاکہوسس ( RIJUGUEL ASIN PALACIOS )

فراسپین کا میڈی جی اسلامی اثرات سے متعلق اپنی کتاب ۔ MANO EN LA DIVINA COMEDIA) نظر میں خالی مطابع کے پی منظر میں تا بیک نظر یہ ادواح ' اور حیات بعد الموت کا تصور دانتے نے اسلام سے افذکیا ہے ۔ غزا کی برائی کا میٹر کی دیں منظر میں تا بیک کنا ہے کہ نظر یہ ادواح ' اور حیات بعد الموت کا تصور دانتے نے اسلام سے افذکیا ہے ۔ غزا کی بہت کہ نظر یہ ادواح ' اور حیات بعد الموت کا تصور دانتے نے اسلام سے افذکیا ہے ۔ غزا کی بہت کہ نظر یہ ادواح ' اور حیات بعد الموت کا تصور دانتے نے اسلام سے افذکیا ہے ۔ غزا کی دانتے نے اسلام سے افذکیا ہے ۔ غزا کی سنگھ

کے مضمون میں "اسلام" کا لفظ آنے وکیع مفہم میں استعال کیا گیا ہے مضمون نگار نے فتر آن و مدیت کے علا وہ دوسرے مصادر کو بھی جن کا تعلق مسلمانوں سے ہے "اس ذیا میں محسوب کیا ہے چوٹک مضمون میں تجزیے کی بنیا دہشت طباکیوس کے افذکر دہ نتا تھے پر ہے اور ان نتائج کی متعقبے نہری گئی ہے۔ (اوالا)

ة الغافره ا ومعسواج نامے کا ذکر کرتے ہوئے پروفیس مذکورلکھتا ہے کہ وانتے نے کا میڈی دی تھوراسلام کے واقعہ معسراج سے اخز کیا ہے ۔ جدید تحقیقات کے مطابق ان معدادر مراغ لگالیاگیلہے جن سے وانتے براہ راست مستغید ہوا۔ اُٹل کا فاضل مستشرق منار ہ لات (MONART DE VILLARD) ربني كتاب" بارموي اورتير موي صدى مين اسلاً (THE STUDY OF ISLAM IN 12 TH AND 13 TH CENTURIES) "ALL بعد ١٩٠٨ و مين فرانسين فخطوط LIBER DE LECHIELE MUHAMMAD OR THE BOOK OF MUHAMMAD STAIRE نید موا وہ ایک المینی کتاب (LIBER SALE MOHAMETI) کا بوہرس کے کتب میں آج مجی موجد ہے ۔ان دونوں کتابوں میں پنجیراسلام کی معراج کا مال مذکورہے ۔ بلکہ ع كمتعلق مغربي نظريات كى تفصيلات بمي موجود سي مصنف مذكور كے حيال ميں به دونوں ب معراج کی کسی ایم کتاب کے دومختلف تراجم ہیں ۔ مذکورہ بالاکتابوں یعنی لاطینی اور فرانسیسی ے کا گرا اثر مغرب کے ادبی افکار پر یا اوپر دفیسر انریج کرول (ENRICO CERULL) منارط تید کرتاہے اور تابت کرتاہے کہ دونوں کتابیں دراصل کتاب المعرائے کے مختلف تراجم ہیں بھا ان ۱۲۰۱ یعن دانتے کی بیدائش سے ۵۰ سال قبل شائع ہومکی تھ - (داننے کی بیدائش متی ۱۲۰۹ ا ودموت المسلاع ميں ہوئی) اور برتراجم اسپین میں قشتالبہ کے مشہنشاہ الغونسو KING) ALPHANSO OF CASTEL كم مكم س كرائے كئے تھے - پروفسركرول نے مولاء اس لالين نسخ اور قديم وانسيس سنخ كواين كتاب -THE BOOK OF THE STAIR) CASE AND THE QUESTION OF ARAB SPANISH SOURCES OF DIV comez میں مشریک اشاعت کیا ۔ پروفیسرمذکور کے خیال میں قرونِ وسطیٰ کامغر لِوادب نم مواج کے ان تصورات سے پوری طرح متا تر ہوا۔ الطین فرانسیسی اور اسپین کے ادب میں ے کا واقعه خاص طور پر بکٹرت مزکورہے ۔ بروفیسرمذکورے خیال میں داننے کی رسالی ان تینوں در تک مکن تمی دان کے علاوہ مغربی ادباء ومفکرین ابن العربی فتومات مکبر اور "المعسری" سالة الغفران" سے بخوبی واقٹ تھے' اور یہ ان کی تخیلی ایک کے لئے ہمیز کا کام دے سکتے تھے - ان حقائق سے یہ امر واضح ہوجاتا ہے کہ پیغیر اسلام کا واقع معراج محرک اور قوی عامل کا حیثیت سے کامیڈی کے پس پردہ موجود ہے۔ بلکہ اما دیٹ نبوی کی چیا پ بجی صاف نظر آت ہے۔ مغربی ا دب میں دانتے کو فرود ت سے زیادہ اہمیت دی گئی اور کامیڈی کے خیال کو نادر اور اجبو تا قرار دیکر دانتے کی فنی عظمت کو اوج ٹریا تک پہنچادیا گیا ۔ بعض کے نزد یک یہ مابعد الطبعیا تا شاعری کا شام کی کا شام کی کا شام کی کا شام کا رہے۔ بعض اس میں تصوف کا عروج محسوس کرتے ہیں۔

واقع کے ہولیکن یہ ایک مسلم حقیقت ہے کہ دانتے پائے کاصوفی ہمیں تھا۔ مس' جی۔ لوکٹین بل' تو دا نتے کے تصوف پر تبھرہ کرتے ہوئے یہاں تک لکھ جاتی ہے کہ اس کا نظریہ کا کنات محدود نھا۔ وہ اپنے دور کے محدود نظریات کا ترجان تھا۔ مشرقی صوفی حافظ اور دانتے کا مواز نہ کرتے ہوئے لوکٹین بل (MISS GERTRUDE LOWTHIAN BELL) کھتی ہے کہ اس کی ہم عصر تاریخ کا سرمایہ اتنا تنگ ہے کہ وہ حافظ کے افکار وضیالات کی وسعت کو جذمب کرنے سے قاصر ہے۔ حافظ کا فلسفہ آفاتی ہے۔ اس کے برخلاف دانت کے افکار اور فلسفیاً ضیالات عصری حدود فکر سے آئے نہیں بڑھ سکے ۔

دانتے کے ہاں نصوف اور مابعد الطبعیاتی نظریات کا عروج (جیسا ٹی۔ ایس۔ الیٹ کونظر اتا ہے دیجتایا دیجنے کی سعی کرنا خام خیا لی اور طفل تسلی ہے۔ راقم الحروف کے خیال میں دانتے کا کامید با تبل کی تحقیل تمثیل ہے ۔ کامیڈی میسائی نامہ ہے ۔ عیسا نیت کوکیسا ہونا چلہئے ۔ بائبل کا اصل منشا سکیا ہے۔ چرچ کی اصلاح کس طرح ممکن ہے وغیرہ وغیرہ کا میڈی کی تصور آلی عمارت کے بنیادی سنون ہیں ، جنہیں واقع معواج کے سہارے پر کھڑاکیا گیل ہے ۔ بہی تصور کا میڈی کا عمودی یا مرکزی مضمون کہا جاسکتا ہے ۔

## برونيسر ملإكيوس كالتحقيقات كالتجزير

دانتے یورپ کی نشاۃ تانیہ کاباوا آدم ہے اوراس کی کامیڈی عیسائی مذہب کی داستانِ رزم ( EPIC OF CHRISTIANITY) تصور کی جا آل ہے۔ دانتے جہاں فن وا دب کا ہمروسجھا جاتاہے وہاں مذہب ونصوف کا امام بجی ۔ یورپ کے مذہبی اور ادب ملقوں میں ہی کمقبولیت صدیوں سے چلی آرہی تی ۔ بیسویں صدی میں اچا نک عقیدت کے اس بت پر مجر لیور حلہ کا

پیرمیگوکلایس (ASIA) نے مسنن خیز انحثا فات سے لوگوں کوچ کا دیا۔اللہ نہی ملتے لرزائھے - اوران تحقیقات پرسارے یورپ اورام کیج کے اول اورمذہبی ملتوں نشر بر پا ہوگیا۔ لے دے ہوئی - موافقت اور مخالفت میں مفامین کھے گئے ۔ لیچوز ہوئے ۔ یں چند کے سواتمام مخالفین کو سرتسلیم خم کرنا پڑا۔

میڈرڈ یونیوسٹی میں عربی ادبیات کے استاد پروفیسر پلاکیوس نے سوالیء میں اپنی کتاب میڈرڈ یونیوسٹی میں عربی ادبیات کے استاد پروفیسر پلاکیوس نے سوالیء میں اپنی کتاب کرڈ سے شاکع کرائی ۔ تختیق کا موضوع دانتے کے اصل مصادر کی سراغرسانی تھا بیچیس سال کی بق وجبتو کے بعد بلاکیوس اس نتیجہ بربہونچا کہ دانتے کی کا میڈی نہ صرف بنیا دی فیالات میں وقعہ بی وقعہ اور معری کی رسالہ این العربی کی فتوحات اور معری کی رسالہ ناوں کے مضامین سے ماخوذ ہے بلکہ ساخت اور نمونے (STRUCTURE & DESIGN) میں ہو بہو ان کی فقل ہے۔ معمولی تبدیلیوں مثلاً ناموں کے فرق کے ساتھ وہی فیالات مفو فی میں این سے مفول تبدیلیوں مثلاً ناموں کے فرق کے ساتھ وہی فیالات مفو فی میں ہے۔

تحقیق کا دوسرایپلواس سے زیا دہ سنی نیزتھا۔ پلاکیوس نے یہ بھی تا بت کرنے کو کوشش منود عیسائی مذہب نے بیشار اسلامی تصورات اپنائے ہیں۔ ان میں حیات بعدا لموت اور اوسراکا واضح عقیدہ خالف اسلامی ہے ۔ یہی عقیدہ بعد میں چرپ کا اور چرپ کے پادریوں کا ممتاز بدہ بن گیا۔ مزید برآں پادریوں کے روحانی سفر کے مختلف واقعات اورداستانیں واقع معرفی کنقالی ہی کیماں پر یہ امرواضح کردینا مناسب ہوگا کہ بروفیسر لاکیوس کی یہ تحقیقات اسلام دوستی بر کی نہیں۔ وہ فالص کیقولک پادری تھا اور اسی عام سیی نظریہ کا حامی جس پر ہرمیسائی روز بر کی نہیں۔ وہ فالص کیقولک پادری تھا اور اسی عام سیی نظریہ کا حامی جس پر ہرمیسائی روز لسے ایمان رکھتا ہے ۔ یعنی اسلام نعوذ باللہ عیسائی اور یہودی مناہب کی بگڑی ہوئی شکل ہے لیمان اس کی کری ترجہ ۔ آخری صفح کے کا کا تری پیراگراف) درحقیقت اپنے میں استاد اور اسبین کے معروف عربی دان اسکار جولین رہیلا ( میں کی کیسی سال اس میں صرف کے۔ مرمی کا درائی اور کی کا درائی کی تحقیقات نیز عہد وسطی کے اسلامی فلسفہ میں افکار کے ارتفاء کا مطالعہ شروع کیا اور زندگ کے پورے بچیس سال اس میں صرف کے۔ مرمی کا داکار کے ارتفاء کا مطالعہ شروع کیا اور زندگ کے پورے بچیس سال اس میں صرف کے۔

اسلامی اسین کے فریعہ یورپ میں اسلامی عقاقد وافکار کی اشاعت پر متعدد کتا ہیں تکھیں ۔اسلا عقائد جن زاولیوں سے مغربی اور عیسائی افکار میں داخل مہوئے ان کی نشاندی کی ۔ پلاکیوس نے تا بت کیا کہ تھا مس اگینس ( ST. THOMAS AGUINAS) ابن اشدے مذہبی افکار سے متا تر ہوااؤ ریمنڈ لل (RAYMOND LULL) ابن العربی کے نمیالات سے اور مرمیڈاکا آنسلو (PR.) مینڈ لل (ANSELMO DE TURMEDA) رسائل انوان الصفاسے متا تر مہوئے وغیرہ وغیرہ۔

پلاکیوس کی آج تحقیق جس سے پورپ کا ادبی ومذہبی ملقہ ترٹپ اٹھا دائتے سے متعلق تی . ناقدین ادب اور اٹلی سے برستارانِ دائتے تلملا گئے ۔ انگریزی قارئین کے فائدے کے لئے جمیرولڈسندر لاب اور ڈوائن کا میڈی کا سکا جا انگریزی ترجمہ وتلخیص سینٹر ( HAROLD SUNDERLAND ) نے اصل جسیانوی کتاب کا انگریزی ترجمہ وتلخیص سینٹر اسلام اور ڈوائن کا میڈی" ( COMEDY یک میٹر ڈرٹس کا وی اسلام اور ڈوائن کا میڈی" ( MAROLD COMEDY کے زیرعنوان شائع کرایا ۔ اصل جسپانوی کا دوسرا اڈلیش مطبوعہ میڈر ڈرٹس کا وی اور انگریزی ترجمہ کا پہلا اڈلیش مطبوعہ لندن سل کا وی کا دوسرا اڈلیش مطبوعہ میڈر ڈرٹس کا وی اصل جسپانوی کتاب سے بعض اسنا دوغیرہ صندن کردی ہیں لیکن اصل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ۔ اردو وان صاحب دوق وطلب کے لئے بلاکیوس کی تحقیق کا اصل ڈو حانج انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں پیش کیا جا تا کہ وقت وطلب کے لئے بلاکیوس کی تحقیق کا اصل ڈو حانج رائیج گئے ہیں ۔ تاکہ قاری کو جنجو میں مزید سیولت ہو ۔

پلاکیوس نے اپنی کتاب و ڈوائن کامیڈی میں اسلامی نظریہ حیات بعدمات کا تصور''
( ESCATOLOGIA MUSALMANA EN LA DIVINE COMEDIA) کوچارھوں
میں تقبیم کیا ہے اور ہرجز میں تحقیق کے مختلف بہلو وں سے بحث کی ہے ۔ مثلاً پہلے جزویں اسرام
اور معسراج کی بحث کے ساتھ ہی یہ سئلہ بھی اٹھا یا ہے کہ ادب میں ان روایات کی اشاعت کس طسرے ہوئ ۔

دوسرے جزویں دانتے کے نظریہ حیات بعدا لموت اور اسلام کے نظریہ کامواز مذہ ۔ نیز دون خے اعراف اور فردوس سے متعلق اسلامی حقائد کی تشریحات ہیں ۔ تیسرے جردیس تحقیق کاسلا رور اس دریا فت برم کوزے کے میسائی مذہب میں اسلامی روایات کیسے داخل ہوش، نہ سکہ

ور پادرلیوں کے رومانی سفرکی داسنا نیم سراس اسلامی معراج سے ما نوؤیں رچوتھے جزدیں ان و وسائل سے بحث کی گئی ہے جن کی وساطت سے اسلامی افکارمسیی پورپ میں معروف ہوئے واول کی تحقیقات

دانتے کی کامیڈی شعرف واقع نگاری میں معسراج واسراکی احادیث کا چربہ ہے بلکہ یودا فاکہ سے اٹرایا ہواہے رجہم کی تصویرکشی کودیجے ایسا محسوس سوتا ہے جیسے معسراج کی احادیث براہ ہیں - صد توب ہے کہنم کے محافظ کا ذکراس طرح کا ہے اور عذاب جہنم کے مناظروہی ہیں (۱۱،۱۸) برچر معنے کا تصور معسماع سے پہلے معدوم تھا وا فعدا سراسے اس کی ابتداء ہوئی۔ دانتے کہاں ، پرم<mark>ز صف</mark>ے کی ساری حکایات انہیں <sup>ہ</sup>یات و اما دینے سے ماخوذ ہیں (۱۷ سم۲) آسمان کے مناظر' لى تشريح ' نوركى رفتار ا ورخيره كن تا با نى سب معراج كى جملكياں ہيں - (٢٧-٢٦) پيغمراسلام محدٌ ما ایک فرشته تھا' وہی فرشتہ وا نتے ہے إلى بيٹرس ( BEATRICE) کے روپ میں جلوہ گر ۲۸) محرصلعم نے آسمان کی بلندی سے جب زمین کی طرف دیجھا توزمین بیجے نظرا کی ۔ دانتے کے ہاں ہس بت کا چربہ موجودہے (۳۰) معراج کی تمام روایتوں میں خدا نور ہے جس کے گرد فرشتوں کے نو ے ہیں - ہردائرےسے نورکی کرنیں بچوٹ رہی ہیں ۔ یہ دائرے متحرک ا ورحمذحوان ہیں ۔ یہ ساری یل دانتے کے ہاں من وعن موجود ہے (۳۰) دنیاوی لائے کا ذکر علامات کے ذریعہ احادیث میں بھی ے - باغ ابراہیم' اعراف میں روح کی طہارت جودا ننے کے ہاں نظرآتی ہے وہ سب معساے کا بع - قرآن ومديث كے ملاوه صوفياء اورشواء ف واتعد معراج برج كيم لكما بوه دانتے ك ، بالتفعييل موج دہے (،۲۰)معراج میں محدٌ کا سامنا مفریّت سے ہوتاہے وہی عفریت شیعان بجر تے کا پیچاکر تاہے (۲۰) معراج میں ہم آسانی سامی کا ذکر دیکھتے ہیں ۔ دانتے کے ہاں ہی سامیاں بودہیں (۲۱) تصوف کے مناحرکولیجے - ابن العربی کم کتاب المعراج کوپڑھنے اور پیمروانتے کی کامیڈی پڑھتے ایسا محسوس ہوتلہ جیسے ابن العربی کی کتاب المعراج زیرمطالعہ ہے (۴۵) ابن العربی کے ہاں فی اورعالم کی پرواز یارومانی ارتفاء کا تصورموج وہے۔ یہ تصورا پ کو دانتے کے ہاں بی ملے گا مواد ے گزار کم اسلوب میں بھی اٹرات نمایاں ہیں (۵۲ -۵۲) اسلامی ادبیات میں واقع معراج کے نمونہ پر

اسلامی روایات میں ایسی کوئی معترر وایت موجود نہیں (ادارہ)

نظم ونٹر دونوں میں تخلیقات صدیوں سے موجود تھیں۔ معری کی رسالۃ الغفران کو ہی بطور مثال لے ہیئ رسالہ کے ادبی اور مذہبی تصورات معروف تھے (ہم ہ ۔ ہھ) کا میڈی میں اکٹر رسالۃ الغفران کے اساؤ کی جھاب صاف نظر آتی ہے۔ واقعہ نگاری اور منظر کشی میں بھی مماثلت ہے۔ مثلاً آسما فی صن کا دیرار بئیر اور بھی مینے کا واقعہ آدم سے مکا کمہ شاعرا مڑا القیس کی محبوبہ سے ملاقات ' نا موں کی تبدیلی کے سات بی تمام تفصیلات دانتے کے ہاں موجود ہیں۔ واقعہ معراج پر لکمی گئ تنام دو سری تصنیفات کا کا میڈی سے مقابلہ کیجے ' ۔ سارے خطوط کا میڈی میں ابھرتے نظراً ٹیں گے۔ جہنم اعراف اور آسمان کی منظر شی میں ہو محاکا تی دو ہی دانتے کے ہاں جلک دیے ہیں۔ ( ۲۵ ۔ ۵۵ )

روسرابرزو موت کے بعد آنے والی زنرگی اور سزا وجزاکے مقیرہ پرلا تعداد تصنیفات موجود

ہیں - ایک طرف ان کو سامنے رکھنے اور دوسری طرف کا میڈی کامطالعہ کیجئے۔
سارے اسلامی خطوط نمایاں ہیں ۔ کامیڈی کو پاپٹے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے(ا) لمبو (LIMBO میں جنت (PARADISE)

یعنی جہنم کی سرصر (۲) جنم ۔ (۳) اعراف (۲) دنیا وی جنت (CELESTIAL PARADISE)
(۵) آسمانی جنت (CELESTIAL PARADISE)

کامیڈی میں اسلامی لمبوموجودہے۔ لمبوکا نام' مملِ وقوع' اس کے اندرگنہ کاروں کی حالت کو تفصیلات سب اسلامی روایات سے مانح ذہیں کیو کہ دانتے نے جو کچے بیش کیاہے اس کی کوئی سابقہ روایت یا نظیر عیسائی مزم ب میں موجود نہیں تمی موت یا قرکے بعد آنے والی زندگی اور مزا وجہ کا تصور خالص اسلامی ہے (۸۲)

کامیڈی میں اسلامی جہنم کا نقشہ بھی ہوبہوموجودہ (۸۵) قرآن اور صدیث کی روایات ہیں جہنم ہو جونقشہ ملتا ہے وہ سب وانتے کے ہاں من وعن موجود ہے (۸۹) ابن العربی کے جہنم کا پورا نقشہ وائد کے ہاں من وعن موجود ہے (۸۹) ابن العربی کے جہنم کا پورا نقشہ وائد کے ہاں موجود ہے (۸۹) صدتویہ ہے کہ مناظر کی تفصیلات بھی وہی ہیں۔ مثلاً شال کی جانب تیز ترح کو دونوں کے ہاں موجود ہے (۹۹) آگ کی ہارش کین ابتدائی وادیاں ، نماز وہی اسلامی نقشہ ہے بج کا بن منافق 'جور' وقر پرست کی مزاؤں میں چر تناک یکسانیت موجود ہے (۹۹ سے ۱۰) د اپنے کے مہنم میں دیوپیکر (GIANTS) کا منظر برف باری یاعذاب 'برودت (GIANTS) کا منظر برف باری یاعذاب 'برودت

له اس نوع كرتام بيانات محل نظرين (اداره)

بطان (Lucifer) کی ہمیّت گذائی وغیروسب اسلامی روایات کا چربہ ہیں (۱۰۹-۱۰۹)

راسلامی اعراف کا نقشہ بھی بجنسہ موجود ہے ۔ یہ نقشہ ابن العربی کے اعراف کا چربہ ہیں اسلام

، باہراور اندر منزا بلنے والوں کا منظر سب یکساں ہیں (۱۱۱ ۔ ۱۱۸) کا میڈی میں اسلام

م بعرب وموجود ہے اور آسانی جنت بھی۔ دونوں جنتوں کے نقتے دانتے کے ہاں موجود ہیں۔

سینٹک (SETTING) بھی یکساں ہے مثلاً بیچ سمندر میں بلند ترین بہاڑی کی چوٹی پر فردوس

جود کا تصور 'جنت کے باغات کا تصور 'اعراف اور آسمان کے درمیان باغات اند ان

وغیرہ سب شاکر ابن مسلم کی روایات سے من وعن ملتی جلتی ہیں (۱۲۱۔ ۱۲۳)

ا جندو میں جندومیں بروفیسر بلاکیوس بیٹا بت کرنے کا سی کرتا ہے کہ بیسائیت میں حیات بعدمات اور جزاو سزا کاعقیدہ اسلام سے آیا ۔ نیز بوپ اور ماکے روماً نی سفری داستانیں کھی اسلامی معداج کے واقعات سے ماخوذ ہیں ۔ چندمثالیں بوں :-

یہ تینوں پا دری شام ابران اور الی بینیا کاسفر کرتے ہوئے مختلف مناظریے گزرتے

مشرق کے تین با در بوں کا سفر نامہ

ہیں ، ذوالقرنین کی دیوار تک پہنچے ہیں ، اجوج و ماجوج کی ہیئت کذائی کا ذکر کرتے ہیں ، ان واقعات کی طرف قرآن وا مادیت میں اشارے موجود عیں ۱۸۰۰)

پاددی مذکورکویہ واقعہ دورا کا البرک (ALBERIC) کا روحانی سفر پیش آیا البرا البرک (۲۲) پادری البرک (ALBERIC) کا روحانی سفر کا در دناک مذاب ، جنہیں سانپ کھ رہے ہیں ، اور قاتلین کے عذاب کا منظر جو خون کی کھولتی جمیل میں ترفی رہے ہیں ، شاطرا ورعیا ، ما وُں کی مزائیں جو چھا تیوں کے بل لٹکی مبتلائے عذاب ہیں ، فاحشہ اور زائی عورتیں جوآگ ۔ مذاب میں مبتلاہیں ، پادری کے ہاں بل صراط کا ذکر بحی موجود ہے ، یہ سب اسلامی روابات کا پڑیل مراط کا ذکر بحی موجود ہے ، یہ سب اسلامی روابات کا پڑیل مدانت کا دراصل الطینی کتاب جو مشتملہ ہوئی ۔ اس میں یہ واقعات مذکور ہیں ۔ دائیت کا ما فذوم صدر ہے ، جہاں ہوست ( DANTISTS ) ملقے کا خیال تھا کہ ہوئی ۔ اس میں یہ واقعات مذکور ہی دوانت اس نے خیالات اور اسکیم لی ہوگی ۔ لیکن یہ فام خیال ہے ۔ در صفیعت البرک پادری کھی کا واقعا اسلامی روایات کی نقل ہیں ۔ پادری ہیٹرک اور پادری البرک کی داستا نیں تی جویں صدی ۔ بورب میں عام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا میں میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا ہوں ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینؤکے گرجا ہوں کا میں مونٹیکا سینوں کے گربا میں میں مام ہوئیں اور یہ داستانیں مونٹیکا سینوکے گرجا ہوں کیا سیال

( MONTICAS/NO میں لکھی گئیں (۱۹۱) ۔

پادری پیٹرک کے ہاں اعراف کی تشریح ملاحظہ ہو مسلم روایات کی نقائی ہے۔ ان میں اور ان سے پہلے پا در ہوں کی داشانوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ تمام روایات عرصہ سے عیسائیت میں را حسل ہو مجی تعیس (۱۹۱) مثلاً دون خیں پادری البرک کی سیر بلکہ دوز نے کی پڑوں دی۔ ۲۰۵۰) دیا ہو مجی تعیس (۱۹۱) مثلاً دون خیں پادری البرک کی سیر بلکہ دوز نے کی پڑوں دی عذاب کا منظر اسلامی ہے ۔ اباٹ ہو کم (ABBOT JOCHIM) کی سیرکولیج بالخصوص بل مراط کا منظر اشاعرامیلیا ( EMILIA ) کی سیرکولیج بالخصوص بل مراط کا منظر اشاعرامیلیا ( EMILIA ) کی سیاحت کا منظر ایدون نے میں شعراء کے مبتلاء عذاب ہونے کا منظر اسلامی تصورات سے مانوز ہی (۱۹۱ یم ۱۹۱ ) میں اسلام سے تبل پر وہ کے تولئے کا تصور جو عیسائیت میں آیا وہ اسلام سے تبل پر تصور قدیم مصرا ور ایران کے اوستا ( AVESTA ) میں موجود تھا لیکن اس کے واقعی خطوط اسلام سے نمایاں ہوئے ہی شفاعت کا مسئلہ (مثلاً مختلف مکرا نوں کی روح کی بخشائش کے لئے بیا دری آتے ہیں اور اعمال صنہ تراز و پر رکھ کر روح کو تبنیم کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ ) بھی اسلام سے مانوز ہے دھائیت میں جنت کا تصور اسلام سے آیا ۔ ہیں یا آدم سے ملاقات کا منظر اسلام ہے ۔ عیسائیت میں جنت کا تصور اسلام سے آیا۔ ہیں یا آدم سے ملاقات کا منظر اسلامی ہے ۔ عیسائیت میں جنت کا تصور اسدم سے آیا۔ ہیں یا آدم سے ملاقات کا منظر اسلامی ہے ۔ عیسائیت میں جنت کا تصور اسلام سے آیا۔

سمندری سفریا جزیرول میں صوفیاء اور نیکوکارول کی سیاحت اور جنت ارضی کی تلاش ، چشمهٔ آب حیات کی دریافت اور حیات سرمدی کے بغیروں ( IMMORTAL PROPHETS ) بخشمهٔ آب حیات کی دریافت اور حیات سرمدی کے بغیروں ( IMMORTAL PROPHETS ) برین شن سے ملاقات وغیرہ جوعیسائی روایات میں موجود ہیں وہ اسلام سے آئیں۔ پادری برین شن ( ST. BRANDAN ) کی تمام داستانیں اسلامی روایات سے بھرلور ہیں۔ (۲۰۰۷ – ۲۱۲) ۔ اصحاب کمہن کے واقعات ( LEGENDS OF SLEEPERS ) تیر ہویں صدی کے بعد سے یورپ میں عام ہوئے ۔ مثلاً عیسائی حکران یاصوفی جنت ارضی کی تلاش میں اپنے اصل مقام سے صدیوں دور رہا ۔ واپسی کے بعد وہ ان مقامات اور ان کے باشندوں کے لئے نامانوس ہوگیا ربیکارڈ کی مدد یا ضعیف العرانسانوں کی یادداشت کی مدد سے اپنی اصلیت کا ثبوت ہیش

کرنا وغیرہ سب اسلام سے لئے گئے۔ پوپ جیہوں ( 3140N) کی داستان کا صدی کے بعد؛

یہ پوپ جنت ارضی کی تلاش میں تین صدی گم رہا ۔ والپی کے بعد اس کا گرجا قائم تھا تیکن و

کے لئے انجان تھا ۔ آخر ریکارڈ کے ذریعہ بڑی شکل سے اپنی اصلیت ثابت کرسکا ۔ اسی طرح

کے پادری فیلکس ( FELIX ) کا واقعہ ہے ۔ دراصل عیسا ئی عوامی گیت ( STIAN کے پادری فیلکس ( FELIX ) کا واقعہ ہے ۔ دراصل عیسا ئی عوامی گیت ( FOLK LORE )

اس طرح کراما گا تبین کا تصور خالص اسلامی ہے ۔ جوعیسائی روایات میں آیا۔ ان واقع ایک سرسری نظر سے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ دانتے سے صدیوں قبل عیسائی روایات پراصلا کی اثر ہوچکا تھا ( ۲۲۲ ۔ ۲۳۳ ) ۔

### استصواب

" نعکرونظ "کوٹائپ میں جھا بنے کی تجویز زیر عورہے ، حضرات قاریئن سے گزارش ہے کہ ا صنموں میں اپنی رائے سے مطلع فرمائیں .

# شاه ولى الله أورمدام باربعه

وْاكْرْمُحْدْمْ عْلْبِرْلْقَا ، كَكِيرار معارف اسلامير كراچى يونيورسى

#### عنفبت اورشا فعیت کے درمیان تطبیق

مذا ہب ادبعہ کے درمیان تطبیق کا جو رجان شاہ صاحب حرمین سے ہندوستان لا مُرتضہ اس میں پہاں کے ماحول نے ، وقتی طور ہر،اس صر تک تغیر کردیا کہ یدرجان صرف حنفیت اورشا کے درمیان تطبیق تک محدود ہوگیا۔

ایاکیوں ہُوا؟ اس کی وج یہ ہے کر ٹافعی مذہب، ہمیشہ سے تنفی مذہب کا مرمقا بل را ہے۔
امناف کی کتب فقہ میں شافعی مذہب کاجس کٹرت کے ساتھ وکر کیا جا تا ہے اور جس شدت سے اس کی تردید کی جاتی ہے، بہطر لیتہ دوسرے مذاہب کے ساتھ اختیار نہیں کیا جا تا۔ شاہ صاحب میں منفی فقہ کی جو کتا ہیں، مثلا شرح وقایر، صدایہ وعیرہ، درس میں دائے تھیں، اور جو شاہ صاحب کے خود بھی بیٹے ہے اور چرشاہ صاحب کے خود بھی بیٹے ہے اور چرشاہ صاحب کے خود بھی بیٹے ہے اور بیٹے میں مان کا، خصوصاً حدایہ کا، اسلوب اس حقیقت کی شہادت دیا ہے۔ ایک طوف تو یہ کیفیت تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں ہیں جن میں، عوام سے امراد بک، فالب اکثریت احدا ن کی تھی، شا فعیت سے ایک ملکہ تنظر تھا۔ دوسری طرف شاہ صاحب کی کیفیت منافعی مذہب کے اثرات یہ تھی کہ مان کے ذہن ہر حدیث کے غلیم اور شیخ البوطام کے تعلق سے شافعی مذہب کے اثرات بہت گئیرے تھے۔

اس گئے انھوں نے سوحاکہ ا حناف کو شاخی مذہب سے جو تنقر ہے ، پہلے اسے حتم کیا جائے۔ باتی دہے مالکی اور حنبلی مذاہب تو مذیباں کے ماحول میں ان کی طرف سے کوئی تنفر تھا اور مذشاہ صاحب سے ذہن ہے ان مذاہب کا اتنا اثر تھا۔ اس گئے ان دونوں سے مرف نظر کر کے ، انھوں نے ابنی مساعی کو حرف حنفیت اور شافعیت کے درمیان تطبیق کے لئے وقف کر دیا۔ شاہ صاحب کے باس اس کے لئے ایک معقول وجہ جوانہ پر بھی ہوجود کھی کہ دنیا میں انہی دو
مذا بہب کے متبعین کی اکثریت ہے اور انہی میں علاء اور مصنفین کی کثرت ہے ۔ اس سے مدا اعلی
کی طرف سے ان کے قلب میں بیر واعیہ پیلا بڑا کہ ان دولوں مذا بہب کو ملا کر ایک کر دیا جائے ہے
صنفیت اور ثنا فعیت کو ملا کر ایک مذہب کی طرح کر دینے کی صورت شاہ صاحب نے یہ اختیار
کی کہ ان دولوں مذا بہب کے جلمسائل کو فراقین کی تدوین کر دہ کتب حدب پر بہیں کیا جائے ۔ جو
ان کے موافق ہو۔ اسے باقی رکھا جائے ، جو مخالف ہو، اُسے ساقط کر دیا جائے ۔ باقی رہنے والے
مسائل اگر دولوں کے بیہاں متفق علیہ بیں تو اضییں دانتوں سے بچڑا جائے ۔ اور اگر ان
مسائل اگر دولوں کے بیہاں متفق علیہ بیں تو اضیں دانتوں سے بچڑا جائے ۔ اور اگر ان
احرف قرآن کے اختلاف کی طرح تصور کیا جائے ۔ اور دولوں میں عمل درست ہو۔ یا یہ کہ
احرف قرآن کے اختلاف کی طرح تصور کیا جائے ۔ ایک کو رخصت اور دولار سے کہ کفارات کا
بیم محول کیا جائے ۔ یا یہ محما جائے کہ یہ نکل سے نکلنے کے دوطر لیقے ہیں ، جیسے کہ کفارات کا
تعدد - یا دولوں کو مباح سمجھا جائے ۔ سٹے

شاه صاحب کی حنفیت اور شا نعیت کو ملانے کی یہ کوشش عالمی سطح پرمسلمانوں میں اتحاد کی کوشش عالمی سطح پرمسلمانوں میں اتحاد کی پیش نظر نہ تھا۔ کیونکہ مک میں حنفیت اور شافعیت مرف کتا ہوں اور ذہنوں میں متصادم تھیں، احناف و شوافع دومتخاصم گروہوں کی شکل میں موجود نہ تھے جن کا اسحاد شاہ صاحب کو منظور ہوتا۔

اس کوٹ شیں مسلانان عالم کا اتحاد مقصور ہونے کا قرینہ یہی ہے کہ اس مرصلے بہدؤ طاکو انتیار کر کے، المسوی کے نام سے ثنا وصاحب نے اس کی جوٹٹرے تکھی وہ ان کی دوسری شرح المصفے کے برخلاف عربی نوبان میں ہے ، جو اس وقت بین الاسلامی زبان تھی۔

بہرحال حنفیت اور شا فعیت کو ملاکر ایک کرنے کے لئے شاہ صاحب نے امام مالک ک کا بہرحال حنفیت اور شافعیا دکیا ۔ اس لئے کہ یہ سب سے زیادہ مشہور سب سے زیادہ

۱ - مقدمة المسوى - ج اص ۱۲ - سوا - تغبيات - ج اص ۲۱۲ ۴ - تغبيات - ۱۶ اص ۱۱ - ۲۱۲ -

عادرسب سے زیادہ قدیم ہے۔ علائے اُمت نے سب سے زیادہ کام حدیث کا اس کتاب پر بے دینی اور شافی فقر کی بنیاد کھی اس برہے۔ یہ تمام کتب حدیث کا محرہ کے کتاب کی نالیت کی مبتنی دجوہ ہوسکتی ہیں وہ سب اس میں دوجود ہیں۔ شاہ صاحب کی اس کوشش کے تیجہ برصورت مال بیش آئی وہ یہ تھی کر بیٹی ترفقی مائل میں انھوں نے شافی مذہب کو ترجیح دی۔ یک کر سنت سے موافقت کا جومعیار ترجیح انھوں نے مقرد کیا بیٹیز فقی مائل میں شافی مذہب کا اس معیار براج طائد ا

### مذابب ارابه ك درميان تطبيق

شاہ صاحب نے اگر چرمین سے والبی پر مہبی کوشش یہ کی کہ منفیت اور شافعیت کے دران ملا فات ختم کئے جا کیں۔ در میان تطبیق کا جو حکم انہیں رسول اللّٰری کی جا ب عدر وحانی طور پر ملا تھا اس کی تعمیل اگر چر وقتی اور مقدم مصلحت کی وجرسے نہ ہوسکی ۔ تاہم شاہ ما حب نے بعد میں اس کی تعمیل کی ۔ چنا نجیر المصفی میں ، جو المسوی کے بعد کی تصنیف ہے ، انہوں نے منا میں میں اربحہ کے درمیان تطبیق کی کوشش میں کی ہے۔

المصفے کے مقدمر میں شاہ صاحب تکھتے ہیں کرنقہاء کے اختلاف کی وجر سے ہیں کا فی ع صدر نکل تشخیص کا فی ع صدر نکل تشخیص مبتلار ہا اور جب رفع تشویش کی کوئی صورت ند نکلی تو مجبور ہو کر بارگاہ الہٰ ہیں ہلایت کے لئے دعا کی ۱۰ ورنتیج بیٹر مؤطا کو انقلیار کرنے کا اشارہ بُوا۔ سلم

اس کے بعد شاہ صاحب دوسری کتب مدیث برمؤطاکی برتری ثابت کرتے ہوئے سکھتے ہیں: کھل ملاحظوایں المورشوق روایت مؤطا اوّلاً وسر ح اَن ثانیاً بیدا کود - عقد

ا بین خلاصرہ اس بیان کا ، جو موطاکی فضیت کے سلیے میں ٹا ہ صاحب نے مسوی ادر مصفی کے مقدمہ میں فکھا ہے ۔

۲- شاه عبدالعزیز فرماتے بیں کہ قوا عد کلید کی مطابقت کے احتبار سے نفی ندہب بہتر ہے۔ اور تواعد اور تواعد اور تنقیع مدیث کے احتبار سے شافعی مذہب بہتر ہے۔ ربلغوظات ص ۱۱۱) - ۳ مقدمہ مصفی ج اص ۱۱ س

اس شرح میں ، جو فارسی نربان ہیں ہے اور جس کا فارسی نربان میں ہونا اس افر کا قریبہ ہے کہ یہ اپنے اہل وطن کو بیش نظر رکھ کر مکھی گئی ہے۔ شاہ صاحبؓ نے اپنے آپ کو صرف منفیت اور شافعیت مک محدور نہیں رکھا ، بلکہ ائمہ ارلعہ اور ان کے علاوہ دو سرے نقباء ومجتہدین کے مذا ہب نقل کرنے کا امتمام بھی کیا ہے ، اور مختلف فیہ مسائل میں مجتہدانہ طور میراز روئے حدیث ، کسی ایک مذہب کو ترجیح دی ہے ۔

لیکن دسول الڈم کے حکم کے مطابق ، شاہ صاحب کو کرنا یہ جا ہیے تھا کہ اپنے آپ کو مذا ہب اربعہ میں دسوں اللہ کے حکم کے مطابق ، شاہ صاحب کو کرنا یہ جا ہیے تھا کہ اسینے معیار کے مطابق تک مقید رکھتے اوران میں اختلاف کی صورت میں ،انہی میں سے کسی مذہب کو ، اپنے معیار کے مطابق ترجیح ویتے ۔ حالاں کہ صودت یہ سے کہ اس مثرح میں انہوں نے بعض مسائل میں انمہ البعہ کے سوا بعض دوسرے جتہدین کے اقوال کو اختیار کہا ہے ۔ خلا

ا سماخرج من السبیلین ، نوم ، کمس مراکم ، کمس ذکر ، تنے اور رعاف ٹائمض وطوبی یا نہیں - ان مسائل ہیں شا ہ صاحب نے حق بصری مکا مذہب اختیار کیا ہے ۔ لے

۲ - حاملہ اور رضعہ کی تعنائے صوم رمغنان کے باسے ہیں انہوں نے اسخق بھ را ہویچ کا مذہب اختیار کیا کہ اور میں انہوں نے اسخق بھ را ہویچ کا مذہب اختیار کیا کہ اگر وہ چا ہیں تو فعنا کر دسی بغیر فعناء ۔ اور اگر چا ہیں تو فعنا کر دسی بغیر فعناء ۔ اس سے تابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو حفول کی جانب سے مذا ہب اربعہ میں مقید رسنے اور اس سے تابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب کو حفول کی جانب سے مذا ہب اربعہ میں مقید رسنے اور ان سے خروج مذکر کے کا جو حکم ملاتھا انہوں نے اس کی تعمیل نہ کی ، اور عدم تقلید کے لمبعی دیجان کی وجہ سے لینے آپ کو حفول کی مقردہ کردہ جدود سے بھی آگے بڑھا ہیا ۔

شاہ صاحب کی ڈو<u>صراحتیں</u> ایپ ملکہ لکھتے ہیں؛

ونحن ناُخذهن الغروع ما آخق عليه العلام لا سيا عاتان الغرّتان العظيّان الحنفيّة والشافعيّة وخصوصا في الطهارة والصلوة ، فان لم يتيسرالالّغان واختلفوا تناُخذٍ بِما يَشْهِه لـه ظاهر الحديث ومعروفه ونحن لا نزدرى أُهداسن

ملاء فالكل طالبوا الحق ولا نعتم دالعصدة في أحدٍ غير النبي صلى الله عليه وسلم . له ايم وقعد برخواج محدالين في شاه صاحب سع براهِ راست يرسوال كر لياكم :

"عمل تو در مسأئل فقهد بركدام مذهب است"؟

شاه صاحب في اس كاجواب الفين بيديا:

بقدر امکان جی می کنم مذا مب مشهوره شلاً صوم وصلوة و و منوعشل و رج بوضع دانع می شود کر بهد الله مذا بهب مذا بهب از در عند تعدر الجد باتوی مذا بهب از رد کے دلیل وموا نقت مرسے حدیث عمل نی نمایم ۔ کے

بہلے امتباس میں تواس کی صراحت ہے کہ شاہ صاحب کے بہاں خاص اہتمام خفیت اور فعیت اور فعیت کا ہے۔ ایکن دوسرے اقتباس میں مذا ہبہشہورہ کا ذکر ہے۔ ہوسکتا ہے کہ مذا ہبہشہورہ کے شاہ صاحب کی مراوا حنا ف اور شوافع کے مذا ہب ہی ہوں۔ لیکن اس سے مذا ہب ادلجہ بمی مراد سے خا ہیں۔ کیوں کہ شہرت کے اعتبار سے مذا ہب ادلجہ کیساں ہیں۔

بہر مال مذہبین یا مذاہب ادبعہ میں یہ تقید عام حالات میں ہے ور نہ معلوم چکا کہ خاص حالات میں ہے ور نہ معلوم چکا کہ خاص حالات میں وہ مذاہب ادبعہ کے سواکسی دوسر معبہد کا قول بھی اختیار لیتے ہیں ۔ لیکن دونوں افتیا سوں میں اس کی صلحت موجد دہ کہ اختلاف کی صورت ایتے ہیں ۔ لیکن دونوں افتیا سوں میں اس کی صلحت موجد دہ کہ افتیا ما تعمود ف ادر صریح حدیث سے موافقت ہی شاہ صاحب کے ، کی معیار ترجیع ہے ۔

رتفهبات ج ۲ ص ۲۰۲ .

ارمكتوبات (كليا.». للديا.» رجور ١٩١.

856-862 1921 É 138-196 Ch. 1981 1961 1981 1981

## احمالين اور يدخ محمد عبدة كاعلمي ورسم

وْاكْرُ دِلْطِلْفْ ْعَالْد ﴾ تدجيب . محووا جمدغازي، ركن ادارُه تحقيقات اسلامي

مستنزق ماكوم كركاكبا بي كم" بم كومصري الساكوئي شخص نظر منهي أنا جوشي موعده کے علمی ورٹے کے نبر حانے پر نوحہ خواں ہو، اس کے برعکس ہرشخص اس فتمتی میراث کوانیانے كا مدعى ہے " اس كى وجرب ہے كرسينے كى اصلاحى مساعى كو بالعم مصرى حديداسلامى فكرى سررميون كانقط واغاز مانا حاناب والمضون في كوران لفليدلعين اباد احداد كى بروى مين تخفظ روایات کے نظریہ کو ترک کرمے باب احتیاد از سر نو واکرنے کا راستنہ ہموار کیا اور اس طرح سّزادی افکار کے اصول کو قبول عام بخشا ۔ تاہم عصرجدید کے متعدد اہم حسائل کا وہ کوئی وافنح مل بيث منه مريح. ان مع بعض اقوال مين ايب حد تك ابهام يا يا جاباً جه · اس كانينج بين كلا كر بعدين آنے والے چند نرقی پ ندمصلحين نے ان مے بعض افكاركواليے معنى بہنا ديے جو لبااوقات سبنے کے اصل مفصد سے مہت دُور جا پڑتے ہیں، دوسری طرف سننے محد عبدہ کے حدسے زیادہ مختاط طرز عمل سے لعیف نرم رو محدد یو نے ان کا اصل مفہوم سمجھنے میں غلطی ک اورا تفوں نے عبدۂ کے افکار و نظریات کواس فدر محدود اندازسے بیش کیا کہ اس کے رجعت پذائ الرات منزت موع ، حالانكه يرطرز عمل ترتى ليندون ك مذكوره بالاميلانات كم خلاف ايك تم كاردِّ عمل نفا. منهْ ورياكسناني مفكر فحاكط فقىل الرحمان لينج آيك انتحريزي معنمون اسلام بي تجدد کے انزات" میں لکھتے ہیں ا-

''شیخ محرعبرهٔ می حریت پسندی می مبکر مناقشہ آسکیزرجِمان نے لے بی ، اور اسی دوران العکی تعلیمات کا سیاسی عنصرخالعس تعلیمی وفکری غناصر بریِغالب آگیا۔'' اگریم جامعهٔ ادیم کے نام مهادعلام اودخودساخت حامیان دی متین کی جذبات سے بعر پورٹیم کچت فکری محریوں کی روشنی میں مسلمانوں کے ذربی افسکار کاجائز ہ لیں تو بہت یہ بعر پورٹیم کچت فکری محریوں کی روشنی میں مسلمانوں کے ذربی افسکار کاجائز ہ لیوبی تو برخین مون بہت وصند ہے ہیں بیٹی محرعبدہ کے زیادہ برخین تاکر دوں کی برطی تعداد مبرید تعلیم یا فنت تاکر دوں کی برطی تعداد مبرید تعلیم یا فنت یا کم از کم جدید و قدیم دونوں علوم سے آراستہ انتخاص پرشتمل ہے ۔ ان سیاسی ومعاشر فی مقری کے کئی موری و قدیم دونوں علوم سے آراستہ انتخاص پرشتمل ہے ۔ ان سیاسی محدوم کے کئی موری کے موال ہیں ، محدوم بدہ کی تورین ہمت افز ای منہیں بلکہ ایک مشم کی تین و سپر رہی ہیں اور آئندہ مجمی رہی گی جھزات کی سندے طور پر استعمال کرتے دے اور اس طرح عوام میں شیخ کے نام کو لینے افکار و خیالات کی سندے طور پر استعمال کرتے دے اور اس طرح عوام میں لیے مدید اصول کو مغبول بنا تربیع جو کو اس سے قبل عام لوگ سنا بھی گواوا نہ کرتے تھے۔

جامعہ ادبرے فارغ التحصيل علماء ميں ايک گروہ وہ مخفا جب نے انقلابی عقلی مخر کہ کہ تباوت کی مشلاً علی عبدالرازق اور خالد محد خالد ، برحفزات نسبتہ قرآن کی تفییر اور حدیث کی تشریح کرنے میں زبادہ آزاد مقع ، دوسرا گروہ ان علماء پر شہل تفاجوعلوم قرآن وحدیث ہے بارے میں ابنی قدامت بہدی کی وج سے ممتاز تھے ، شال کے طور پر شیخ محدر رشید رمنا اور شیخ محرالغزالی وغیرہ ، قدامت بہد معلاء کا یہ گروہ فالمس تعلید کے سلسلے میں الاشاذ العام کی خرع بدہ کے افکار و نظریات کا غلط استعال کرنا تھا ، کہا جاتا ہے کہ الاستاذ العام کا اتباع کرنے والے ہم گروہ کو بیر حق حاصل ہے کہ وہ امام کے نام کو استعال کرے ۔ اس لئے کہ امام کے افکار و نظریات کی تفسیر و توجیہ ہم فریق لینے ترتی بہندانہ یا قدامت بہندانہ روتہ کے تحت کر سکتا ہے۔

" یہ ایک تاریخ حقیقت ہے ،جو مذہبی آریخ اور مذہبی فہم کے لحاظ سے بنیادی اہمیت کی مامل ہے کم مختلف اشخاص ایک ہی بات کے محتلف مفاہیم افذ کر سکتے ہیں ، لہذا بلان نب مامل ہے کہ مختلف افزار سکتے ہیں ، لہذا بلان بدہبی امور کی تفہیر مرور ایّام کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے اور اس تبدیلی سے لوگوں پر اس کے انزان میں کوئی فرق مہس مڑنا ۔

اس کے باوجود ان دونوں فرلفیوں کے ماہین اختلافات سے جوبسا اوقات بہت ہی شدت اختبار کر لیباہے ہمارے ذہن میں ایک نہایت اہم سوال بدل ہوناہے ۔ کمایشن محمد عبدہ کے عکاری اس کینی آن اوراس کے نتیج میں پیدا ہونے والے اضلافات کو واقعی ان کی میراث کی خفات ور بھائو کا نام دیا جاسکتا ہے ، تقریباً تمام ممتاز الاکرین ماکس ہورتن ، جارلس ایڈمس، ہملٹن گب نفسل الرحل ، ماکوم کر اور لے ایم ایک مرزئے کی رائے میں یہ اضلافات فی الحقیقت شیخ محمد عبد کو کر دینا مناسب ہوگا کہ بیش نظر مطالعہ مصری القلاب میں تفاء اور حفاظت ہی ہے و رہباں یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ بیش نظر مطالعہ میں بعض مدید ترین میں قبل اور القلاب کے تین سال بعد تک کی مدت پر مشمل ہے ، اس مطالعہ میں لبعن مدید ترین بدیلیوں سے بحث مہیں کی گئی ہے ) ہم یہ سوال کرنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ شیخ محم عبد کا تبدیلیوں سے بحث مہیں کی گئی ہے ) ہم یہ سوال کرنے میں بھی حق بجانب ہیں کہ شیخ محم عبد کا کام سرائجام دیا ہے ، نیز کیا الاستاذ الامام کے افکارو خیالات بر ایک ہی گوہ کی امترادت مہیں ہے ؟

ایل قدوری نے اپنی کتاب افغانی اور عبدہ ' بیں اس سوال کا جواب حریت پہندوں کی اس کتاب بنیا و انقلابی جماعت کے حق میں دینے کی سنجیدہ کوشش کی ہے، تا ہم ایلی قدوری کی اس کتاب کی بنیا و بیٹر عبدہ کے ملفوظات اورا فغانی کے نام ان کی داسلت پرہے ۔ بچر حن امور کو وہ الاستاذ الامام کی آزاد فکر کی دلیل سجتہاہے وہ ان لوگوں کے جذبات کی تشفی سنہیں کرتے جو تصوف کو ابنی تما اقسام کے سامند اسلام کا جزولا بنیفک سجتے ہیں ۔ چند تاریخی مثالوں کا سہالا لے کر قدوری وحدہ الوجود کی شرف ایک ایسی تعبیر پیش کرتا ہے جو دین سے بالکل منح ف معلوم ہونی ہے بکہ وہ لینے افذکر دہ مقرف ایک ایسی تعبیر پیش کرتا ہے جو دین سے بالکل منح ف معلوم ہونی ہے بکہ وہ لینے افذکر دہ مقبور کی محت پر کوئی دلیل بھی پیش نہیں کرتا ، حقیقت یہ ہے کہ وحدہ الوجود اور وحدہ الشہود کے فرایت میں موافقت ومطابقت پدیا کرنے کا کا رئامہ مشہور آفاق عالم شاہ ولی الشراور لیعد میں ان کے افکار کی مرحم مبلغ عبیداللہ سندھ نے انجام دیا ، جب ہم پندر صوبی اور انیسویں صدی کی دوشنی میں سیشنج محم عبدہ کے افکار ان کی تعبیرات اور اسالیب کی دورہ ان کی تعبیرات اور اسالیب کا بخور وامعان مطالعہ کرتے ہیں توقدوری کے فیالات بے بنیاد معلوم ہوتے ہیں .

اسلامی نکری تجدید میں شیخ محد عبد ہُنے خصوصیت سے اس امری کوشش کی کہ اس وسیع ملیج کو باف دیں جو دوایتی مشرقی علوم اور برونی دنیاسے درآمدہ مبدید عقلیت بہندی کے ابن ایم ہوگئ متی وجب ہم شیخ محد عبد ہ کی ان تصانیف کا بغور جائزہ لیتے ہیں جو ان کے شاگردوں ک

بع مانے والے دعادی سے متعلق میں توہم دیکھے ہیں کرشیخ مصطفل عبدالازق - جنوں
ستاذ کے درمالہ کا فرانسی ترجبہ کباہے — اس تجدیدی ترکیہ بیں اپنے استاذ کے نقش قدم
یں ۔ پر وفیہ مارلس ایڈمز اور پر وفیہ بہلٹ گب کا کہنا ہے کہ اسلامی روایات پر سختی سے
پُنے کے باوجود شیخ مصطفل عبدالرازق لیخ گراں قدراستاذ کی مانشینی کے سب سے ذیادہ
یہ بیشیخ مصطفل عبدالرازق نے نوجوان طالب علم احمدامین (۱۹ > ۱۹ و سم ۱۹ و) گنہات
مسے سربرستی کی۔ ہونے والا یہ نوجوان استاذ اور مصنف (احمدامین) شیخ مصطفل اور کی دوران از ہر کے ذوان استاذ اور مصنف (احمدامین) شیخ مصطفل اور کو دوان از ہر کے ذوان اور محفل دانشورال میں اکر جایا گرا تھا۔ احمدامین کو فوجوان کے دوران از ہر کے ذوان کی مصاحبت میں اس کوشیخ کے افکارونظ باب سے بخونی آگاہ کا موقع مل کیا ۔ جرمن مستشرق بابراد جالاس کی رائے میں مذہب کی توضیح و تشریح کرنے میں شیخ کی عبدالرازق اور احمدامین کا طرافیہ کا دوسرے سے مماثل ہے ، وہ کہنا ہے کہ میں دونوں کا عبدالرازق اور احمدامین کا طرافیہ کا دوسرے سے مماثل ہے ، وہ کہنا ہے کہ میں دونوں کا عبدالرازق اور احمدامین کا والے میں دریک اصل فرمنگ اسلام کے بجائے اور پی حریت پہندوں کا منزی میں منزی ہے کہائے اور پی حریت پہندوں منزی میں مان ہو جو کی احمدالی کا ماس فرمنگ اسلام کے بجائے اور پی حریت پہندوں شدی میں ملتی ہے۔

سنج محمرعبدهٔ اور شیخ مصطفی عبد الرازق کے نفت قدم مربطیتے ہوئے احمد امین نے اس امر فیت محمد محبد بنت کی ۔ اور طاحب کے خیال بی ابئی اس کوشش میں وہ کامیاب بھی دیجے ۔ کہ حبریہ اس سے فارغ ہونے والے طلباء کو اس فابل بنایا جائے کہ وہ لمبنے دیں و ایمان میں کسی فتم کے مکا خوف کئے تغیر ابنی نعلیمی سرگر میاں جاری دکھ سکیں ، احمد امین کوشنے محمد عبدہ کی میچے جائینی دعویٰ کا سب سے زیادہ حق دار قرار دینے کے لئے ہمادے پاس ایک عام معیار یہ ہے کہ وہ ممام معاصرین میں اسلامی اعتدال کی البنانی عالم حس صعب کے الفاظ میں راست کے اوسط میں راست کے اوسط میں راست کے اوسط میں میں سب سے مہتر مثال ہے ۔

درمیانی راسنداختیار کرنے والاستحض ایک لیے ذہن سے قرآن کی تفسیر کرنا ہے جو کلاسیکی امری این اختیار کرنے والاستحض ایک لیے ذہن سے قرآن کی تفسیر کرنا ہے جو کلاسیکی اور مدید تفویرات سے آگاہ ہوتا ہے۔ احمدالین نے ایک لیے ذہن سے جو بیک وقت کلاسیکی اور مدید تفویرات سے آگاہ ہوتا ہے۔ احمدالین نے

مى سيد جال الدين افغانى اورشيخ محدعبرة كا أتباع كرف كى كوشش كى اوراسلام كو ابك عقلى مذهب ثابت كيا يه

تاہم احداین کی مرکز پندی کا مصدر وحید شیخ مصطفیٰ عبدالراذق ہی بہیں ہیں۔ اگرچہ احدامین کی شخصیت کی تعیری اس کے خانگی ماحول کا حصد بھی کم بہیں۔ لیکن اس نے اپنا فکری نام خود اپنے اختیار اور کامل یعنین کے ساتھ حاصل کیا ہے۔ اس کی فکری افدار طبع نے اس کو لینے زمانے کے مصر میں پائے مبانے ولا متحارب افکار کا مقابلہ برنے کے لئے تیار کر دیا۔ اس کی دد کتابوں " مبادیات فلسف" اور "کتاب اخلاق" برتنجرہ کرتے ہوئے پر وفیہ رائے ایم ایکی کر " یکھتا ہے کہ احدامین کا فکری رجمان شیخ محد مد کہ کتاب نام اس کے انتہا پندمتجد دگروہ ہی کاعطاکیا ہوا ہے۔ آگے جل کر پروفیہ موصوف لکھتا ہے:

"ان دونوں کہ ابوں کے عنوان ہی سے معلوم ہوجانا ہے کہ احمداین اُن دِنوں اپن فکری ترقی میں احمدالین اُن دِنوں اپن فکری ترقی میں احمد لعلنی السبد کے خیالات سے بجد متا ترجوا جو اس زمانہ میں مدید تعلیم یافتہ طبقہ کے مرخید ہوئے ایک رفیق کار کی حیثیت سے احمد لعلنی السید نے لینے عظیم صلح دوست کی فکری قیادت کو سنجال لیا ۔ یہ ان دانوں کی بات ہے جب متعدد تعلیمی اور نظریاتی مسائل جوم مرکو ایک آزاد ریاست بلانے سے متعلق تقد، صل کے عارجے تقے "

بروفیسرمُزْ عَری برائے کافی مدیم میے ہے لیکن ہم اس کو کلی طور رہائیم کرنے سے قامر میں ، اس لئے کہ احداین کی خود نوشت سوائے عمری اوراس کے دوستون اور مفقاء کے بیانت سے ہمیں کچے اور تیا جاتا ہے ، خیائ با احمد المین کی بادگار کے موقع برشائع ہونے والی کتاب "احمد امین کی ہارگار کے موقع برشائع ہونے والی کتاب "احمد امین کی کہانی ، اپنی اور دوسروں کی ذبانی " میں ہم دیجے ہیں کہ آزاد خیال وطن پرست لطنی السید کے ساتھ تعاون اورائٹ آگھ با وجود وہ اسلامیات کا ایک سی ملم روار تھا اوراسی لئے اس کی روائیت پسندی بالندر یج تصوف کی انفرادیت میں تبدیل ہوگئی۔
تبدیل ہوگئی۔

اس سلسلہ میں مناسب ہوگا کہ ہم مغنی محدعبرہ اور قامنی احدامیں (۲۱- ۱۹۲۱ء) کی زندگیوں سے مماثلی حالات کا ذکر کریں۔اس موقع پر دگور دراز مماثلتیں بیان کرنا ہمارا مدعا یہ جبکہ ہم ان حدید سلم مفکرین کے فکری ارتفاء کا دائرہ عمل باین کرنا میا ہے ہیں۔ اس انکورہ ذیل تفایل سے ہم کواحمد امین کے فکری ارتفاء اور اس کے مدود سے آگاہی ماللہ کی ۔ احمد امین کی سینے محرعبدہ کے ساتھ مما آلمت اس کے تعلیمی دورک مرمون منت ہے۔ آگرم برکا تعلیم فیر عبدہ کے بعد آنے والی نسل سے ہے لیکن اس کی تعلیم و ترب اس ہنج پر نہیں ان حد مہنج ہر اس کے دوسرے مجدد پ ندوں کی ہوئی تھی۔ تا ہم اس نے قدامت لیند ہوں کی ہوئی تھی۔ تا ہم اس نے قدامت لیند ہوں کی ہوئی تھی۔ تا ہم اس نے قدامت لیند ہوں کی ہوئی تھی۔ تا ہم اس نے قدامت لیند ہوں کہ ہوئی تھی۔ تا ہم اس نے قدامت لیند ہوں کی ہوئی تھیں۔ وہ السے مالات اور السے ماحول میں پروان المحاصری بینیۃ اہم تفصیلات شیخ محمدہ کے حالات سے مماثل تھیں۔

محمد نیمورنے لیے مقالے" احمد امین کی تصویر" میں اس کے متعلق جو کھے کہاہے، وہ ہو بہو تیخ معبد ہ برصادق آ آ ہے۔ محمد د نیمور کہا ہے " یہ ایک اُ نتہا ہی حیران کن امر ہے کہ ایک شخص حب لا ایک نہایت قدامت برستانہ ماحول میں برورش پائی محووہ اپنے بل ہونے بر نتر فی کرتے کرتے زادی افکار اور آزادی شخصیت کا منصر ف داعی بن جائے عکہ خود بھی فکر کے نت نئے افنی تلاسش لرنے میں مرکزم دیے -

سنیخ محرعبده کی طرح احمدایی نے میں ابنی ابتدائی تعلیم کتاب (برائمری مدرسہ) میں ماصل کی بنیخ محرعبده کی تعلیم و تربیت میں حوکر دار شیوخ و اسائدہ نے اداکیا تھا وہی کر داراحرابین کی بنیخ محرعبده کی تعلیم و تربیت میں حوکر ملوا سباق کے ذریعے اداکیا ، پندرہ سال کی عربی اس کو الدنے گو ملوا سباق کے ذریعے اداکیا ، پندرہ سال کی عربی اس کو اس کی مرمنی کے خلاف عامعہ اذہر میں داخل کر دیا گیا ، حلد ہی وہ متعدد اور پی کتابوں کے تراجم سے روشناس موگیا ، اس کے معد سے اس نے حدید علوم کا دائرہ و میع کرنے کا کوئ موقع فورگزا میں کی بنین کیا بیشت محرعبدہ نے معزبی افکار تک براہ راست رسائی ماصل کرنے کی عرض سے فرالندی بنین کیا بیشتے محرعبدہ نے معزبی افکار تک براہ راست رسائی ماصل کرنے کی عرض سے فرالندی

زبان سیمی مقی - احمد امین نے تیں سال کی عمر میں اسی مقصد کے ہے انگریزی زبان سیمی میں معتدبہ قابلیت بہم بینی نے کے بعد اس کے ڈل میں بے زبر دست خواہش پیدا ہوئی کہ جانفت حاصل کردہ علم کو تراجم کے ہے بروئے کار لائے . جس طرح شیخ محمدعبدہ نے اسپنبری ک کاع بی میں ترجمہ کیا تھا اسی طرح احمد ابین نے دالچ لورٹ کی کتاب مبادیات فلسفہ کو عربی بر کیا بہتے محمدعبدہ نے جینوا یو نیورسٹی سوگزرلینڈ میں دیئے جانے والے خطبات سے خیالات اسی طرح احمد امین نے بھی قاہرہ کی حدید یو نیورسٹی میں پڑھانے والے یورپی اساتذہ کے خط لیٹرن اور بروسلز کے احتماعات میں بڑھے جانے والے مستشرقین کے مقالات سے پورا پورا استف سینے محمدعبدہ اورا حمد امین برجھے جانے والے مستشرقین کے مقالات سے پورا پورا استف سینے محمدعبدہ اورا حمد امین دونوں کو اجتماعی وعمرانی علوم اخلاقیات ، نادیخ ، فلہ نظیم میں خاص دلی بہت احمد امین دنو کی طرف زبایدہ متوجہ ہے تاہم اس کی مرکز میوں کا اصل محود مذکورہ بالامضا بین ہی ہے ۔ یہ بالحکم اورا حمد امین نے سے داخل فائٹ سے واضح ہو جاتی ہے ۔ نوفیق الی بیم سے نظریہ آر ہے برائے احمد امین نے سے در در کردیا ۔

استیخ محدعیدهٔ علماءی اصلاح ی عزورت بپر زور دینے تقے ، وہ علماء کے روایخ
تعلیم کو عدید معز بی علوم کی کممل وافقیت سے آراستہ کرنا جا ہتے تھے ، احمدامین نے اس مس
آگے بڑھا با اور اعلان کیا کہ کامیاب اصلاحات کے نفاذ کے لئے بر اوّلین مترطب ہے ۔ آگرجہ کا
بہت سے علم رواروں نے اس سے قبل اس کی وعوت دی نفی لکین احمدامین نے اس کو بڑا
سے آگے بڑھا یا اور اس کواس طرح ایک اخلاتی قوتِ محرکہ کی شکل دے دی کہ اس کی نشوارہے ۔

# منتى محدمهرالله

### قصنيف بمصطفى فورالاسلام \_ ترجمه والخيم جمدرت إلزمان جميمواحدغازى

### <u>پیائش ا ورخا ہان</u>

منٹی محدد مہرالند ، اربیش ۱۲۹۸ بگالی مطابق ۲۹ دسمبر الا ۱۸ کوضلے جیسور نیکال کے اوُں گھوش گرام میں اپنے شغیالی گھریں پیا ہوئے ۔ ان کے والدکی راکش جیسور شہر کے قریب کا وُں جی تیان تالہ میں بھی ۔منشی صاحب کے والدما جدکا نام منشی وارث الدین تھا جو ایسب بلین نہایت وینا رانسان تھے ۔

ئىشى مېرالىدىكے والد كاان كے بچپى بىس ہى اشقال ہوگيا - والدہ سب بچوں كو ہے كرا بينے بھائى مرجلى كئيں ، حاموں كى مر دپرستى بيں ان بچوں نے پرورش بائى -

### تعليم اور ملازمت

مہرالیہ کو تقریباً ۱۱ - ۱۲ اسال کی عربی ا بنا گر می وژنا بڑا - دہ جوسال تک دوموں مے گھر سے - اس ت کواخوں نے تعلیم حاصل کر نے میں گزارا عربی اور فارسی نہیں سیمیں ۔ انہوں نے فارسی زبان میکھنے برہی اکتنفانہ ہیں کیا بلکہ فارسی اد ب اور فارسی شاعری کو ابنی خصوصی دلچسپی کا مضمون رویا ۔ انہوں نے بند نام مرعطار اور سعدی کی گلستان بوستان کا بھی مطالعہ کیا۔ ان کتابوں ما ترات ان کی بعد کی زندگی میں نمایا ں طور بہن طام بوے ۔ ان جھرسالوں میں انہوں نے قرآن جبد کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ گھرسے غیر حاضری کی اس مدت میں انھوں نے اُمدو ندبان بھی سیکھی اور جلد ہی اس نہان میں مہارت پداکر لی ۔ اس مقعظ کے لئے انھوں نے اُمدو میں بائے جانے والے اسلامی لٹر سے کو استعمال کیا ، اس سے ان کے ذمنی ارتفاد میں بھی مدوملی ۔

حصولِ تعلیم کی اس چیر سالہ مدت کے ابتدائی تین سال انہوں نے کو یا تکھلی کے مولوی مصاحب الدین کی صحبت میں بسر کئے جبکہ آخری تین سال وہ کور جدیا کے مولوی محمداسلمعیل کی صحبت بین بسر کئے جبکہ آخری تین سال وہ کور جدیا کے مولوی محمداسلمعیل کی خدمت میں سب ابنی شخصیت کی تعمیر میں انہوں نے ان دونوں شخصیتوں سے بہت استفادہ کیا۔ حصولِ معاش کے مرحلہ میں داخل ہو نے کے لجد یعی منتی مہرالنّد نے تعلیم وتعلم کو بالکلیہ ترک نہیں کیا ، بلکہ مولوی تاج الدین سے اردو اور فارسی ادبیات کے اسباتی لیتے سے ساتھ بی بنگلہ ادب اور گرامر کا مطالعہ بھی جامری رہا۔

### معول معاش

گردابی آنے کے بعدان کو گریو ذمہ داریاں سنبھائی پڑیں۔ معاشی اعتبار سے ان کے گریو مالات بڑے خواب تقے۔ گردالوں کے لئے کچھ نہ کچھ نہ کچھ کا نے کی غرض سے وہ ایک درزی کے ساتھ کا دیگری حیثیت سے سٹر کی ہوگئے۔ کچھ دنوں بعد جبیور شہر کے علاقے شاہب باڑی کے ایک رزی کی مدد سے دہ نود بھی ایک ماہر درزی ہو گئے۔ جلد ہی دہ شاہب باڑی میں کسی بڑے آول کی کے فائدانی درندی کے طور پیمقر ہو گئے۔ با بنے سال بعد وہاں سے چھوٹر کرچلے آئے اورا منی الگ دکان قائم کرلی۔ نہ یادہ مدت نہ گزری تھی کہ ان کا شارشہور اور ماہر درزیوں میں ہونے لگا۔ جبیورکا ضلع جمٹر سے جو ان کی دکان کا ایک مشتقل کا کہ مقا۔ متعدد مرتب وہ انگریزوں کے ساتھ جبیورکا خواب کے خواب کے دورا کے ساتھ کہرے ساتھ کے مشریف کی خوض سے دارجینگ بھی گئے۔

ایک مرتبر علاتے کے منطع مجسر سے نے ان کو صلع کچری میں ملازم رکھ لیا تھا لیکن انہوں نے جدی دنوں بعد ارتبعنا دے دیا اور اپنے کارو بار میں وابس جلے آئے.

### خاندانی زندگی

سندای میں بیں سال کی عربی منشی مہواللہ کی شادی جدد تیے کے منشی عظیم الدین کی صاحبزادی سے ہوئی - ایک شادی انھوں نے جدمیں بھی کی - اللہ نے ایک شادی انھوں نے جدمیں بھی کی - اللہ نے اس کو چھے بیچے دیئے جمین لاکے

ادر مین لوکیاں .

### مشريون سےمقابله اوراشاعت اسلم

انیسویں صدی میں عوماً ادراس صدی کے دوسرے نصف میں خصوصاً بنگال میں عیسائی مننر دوں کی طرف سے تبلیغ مسیحیت کی تحریک بہت زوروں پر بھی رجبیور ان کا خاص مرکز تھا۔ مہراللہ نے اپنی ابتدائی زندگی می سے اس امر پرغور کیا تھاکہ اس ملک کے لوگ سجیت کوکیوں قبول کر رہے ہیں ۔ آگے جل کرمہ النّدخودیجی مشنریوں سے تناثر ہو گئے اور ان کے ذہی میں اسلام کی صداقت کے بارے ہیں شکوک وشبہات پیدا ہو گئے ،اور دنستر رفستہ عیال مذہب میں ولحیسی لینے لگے ۔منشی صاحب کے ایک قریبی دوست منشی ضمیرالدین نے اس زمانے میں منٹی صاحب کی ذہنی کیفیت کو اس طرح بیان کیا ہے: اسلام مرسے ان کا ایمان حاتا را اوربادری اندا بابوک بے در بے تبلیغ کی وجرسے ان کو عیسائی مذہب سے دلیسی پیدا ہوگئی ، عیسائی لٹریجر کے مطالعہ سے بھی ان کے خیالات متا تر ہوئے - سکین ان کو بہسمہ نہ دیا جا سکا۔ مہرالند کہتے تھے کہ میں نے عیدائی مذہب اختیار کر لینے کا پخترارادہ کرلیا بھا۔ لیکن انہی دنوں ان کودوکٹاہیں کے مطالعہ کا اتفاق ہُوا ، لینی کھرسٹان دحر ہم بحروشتوتا "دعيسائي منهب بين ردوبدل) از حافظ نعمت النَّد اور" انز بلي حفزت مخدر يكوبراً جيع" (انجیل میں حضرت محمد کی خبردی مئی ہے) اذیادری الشان چندا منڈل ، (اس بادری نے بعد میں اسلام تبول كرليا تقااورمنشى احسان الله ك نام سے مشعبور يُوا ) - ان دونوں كتابوں كے مطالعہ في مہرالندی ذمنی کیفیت کو سیسر بدل دیا اور انہوں نے تبدیلی مذہب کا ارادہ ترک کرویا-مہرالنّد کے سوانح نگار لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں وہ دارجینگ میں نفے انہوں نے میسور سے شائع ہونے والا مفت دوندہ مجلّہ منصور حمدی خرید نا خردع کیا - ای زمانے ہیں انعوں نے عیسائیت کے خلاف مکھی چنداردوکتابوں کامجی مطالعہ کیا۔ ایک اردو کتاب شخصة المقتدی بہر صف کے بعد ان کو بڑی اً سانی سے دومرے او مان کی غلطیاں اور برائمیاں معلوم ہوگئیں - اسلا کے متعلق مزیدعلم حاصل کرنے کی غرض سے انھوں نے معرسے بھی کٹا ہیں منگوائیں ۔ اس کے ملاوہ منشی مېرالتد نه د په ، معکوت گیتا ، اپشد، تری چک ، بائبل وغیره کامبی انتها أی غوروخوض کے ساتھ

مطالعہ کیا۔ مختلف کتا ہیں اور دسائل وغیرہ بڑھنے کے بعد ان کے سامنے ایک طرف اسلام اور اسلام ان اسلام اور اسلام ان نظریات کی خوبی اور سبجائی واضح ہوگئی اور دومری طرف دوسرے ادبان کی نبیادی کمزوریاں ہمی ان کے سامنے آگئیں۔ اب ان کو عیسائی مشنریوں سے ہرو پیکیڈے کی حقیقت معلم ہوئی اور ان کے ل پربہت بڑا اثر ہوا۔

بہلے بتایا جاجکا ہے کہ جیبور عیسائی مشنر اوں کا مرکز تھا۔ ان کا اصل مقعد مقا لوگوں میں حضرت علیہ علیہ کا بوبیاں اور عیسائیت کی سپجائی ہیں لانا۔ یہ لوگ اسلا کے بائے بی مختلف جوٹ اور عیب عجبیب کہانیاں لوگوں کوسناتے تھے اور قرآن کریم کی غلط توضیحات بیش کرتے تھے۔ سا تھ ساتھ وہ دسول اکرم صلی النّد علیہ دسلم کے کردار کے بارے میں توہمات ہیں لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کا خیال مقا کہ اس طرح وہ لوگوں میں اپنے مقاصد کو بھیلا نے میں کا میاب ہوجا بیس گے۔ وہ لوگ بازار وں اور داستوں میں تقریدیں کرتے تھے اور حجوثے کتا بچے لوگوں کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ کے جو مجالات اور دسائل وغیرہ بھی شائع کرتے تھے۔ اس طرح ان کے ہر وہ گی گئے ہے۔ سے سادہ دل اور حال ہمسائل ون عیبائیت قبول کرلے۔

ان حالات میں مشزیاد سے برو بیگینڈے کو روکنے کے لئے منشی مہر النّد میدان میں اُترے ۔
اسلام ، قرآن اور رسولِ اکرم صلی النّد علیہ دسلم کے باہے میں بجیلائی ہوئی تمام غلط توضیحات کا دندان شکن جواب دینے کے لئے آپ نے کتا ہیں تکھیں ۔ بحث و مباحثہ کر کے مشزیوں کا جینا دو محرکدیا - بازاروں ، شہروں دغیرہ میں دینی جیسے کئے مشنریوں کی کوشش کو انھوں نے کس انداز میں بیکار بنایا اس کی واضح تفعیل ہم کو ان کے سوانے ، کارجناب حبیب الرحان سے معلی ہوتی ہے ۔ اس سلسلہ میں وہ تکھتے ہیں ،

رد منشی صاحب نے بادریوں کی طرح بازاروں میں ان کی تقریروں کا پُرندور رد کیا ، بازار کے
ایک طرف اگر پا دریوں کا جلسہ ہوتا تو دو سری طرف منشی صاحب کی تقریر ہوتی ، بازار کے
تمام لوگ منشی صاحب کی تقریر سننے آ جائے تقے ، عام لوگ زندگی ہمریہی و پیھتے آئے
سقے کہ بازاروں میں با دریوں ہی کی تقریریں ہوتی ہیں ، آج یہ کیا نیا منظر ہے کہ ایک نوجوان
بغیر کسی غرض کے بادریوں کی تقریروں کے مدلل جوا بات دے دیا ہے اور اسلام کی شاں اور

النّدادردسول کی بڑائی کو علی الاعلان بیان کرر ہا ہے ،جن بادد یوں کے خلاف آج کک کوئی تخص ایک لفظ مجی ہولئے کی بڑا تنہیں کر سکا تھا ان کو آج ایک مہرالنّد نامی نوجوان مقابلہ کے لئے بکار رہا ہے اور بُر زور تقریروں کے ذریعے ان کی دمیل بازیوں کو غلط تا بت کر کے اسلام کا جہنڈ ا بلند کر رہا ہے ، اس طرح ملک بھریں ان کا مشہرہ ہوگیا ، اس شئے جہنڈے کے نئے سادے مسلمان ایک نیا جذبہ محسوس کرنے لگے ہ

اٹنا عبتِ وین میں منٹی مہرالٹرکو بہت جلد کامیا بی حاصل ہوئی۔ اس زما نے ہیں ان کے ساتھی نحدقاسم اور منٹی غلام را بی تقے - مشنریوں کی مخالفت اوراشا عبتِ دین کے لئے آپ نے ا پٹاکا دوبار ہمی ترک کر دیا اور ہمیشہ اس کام ہیں مصروف رہنے کا بختہ ادا وہ کر لیا ۔

### ضميرالدين كے ساتھ تعلقات

کلیا کے انگلتان کے ایک پادری مشزی ضمیرالدین کے ساتھ تعلقات مہراللّہ کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے۔مہر بور کے شیخ ضمیرالدین نے اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کرلی تھی ادراسلام کی مخالفت ا ورعبیا ئیت کی برتری نا بت کرنے کے بئے اپنے آپ کو وقف کو ما تھا۔ عاد ١٨٩ من اس في محريث لو بوندهب" (عيسائيون كاووست) ام سے ايك رساله لكھا، اس دسالہ میں ایک عنوان" اَشل قرائ کو تقائے" واصل قرائن کہاں ہے) کے تحت ایک مقالہ لكهاجس كااصل مدعايه مقاسح خرت محمصلى الشدعليه وسلمك وفاشسك بعدقران بإلكل برل گیاادرا ج کل جو قرآن موجود ہے کھوا درہے اصل قرآن نہیں یمسلانوں میں بھرا منسكامه بُوا يسكِن كسى في اس كي خلات كيه ونه مكلها منشى مهرالسُّد ني يركام النجام ديا ، اور ہفت دورہ " شرحاکر" ( میاند) مے جارشا دوں دوہ جبیت ، پہرچیت ۱۲۹۹ بگلرسند، ٧ ببياكه اور ٤ ٧ جبير ١٠٠٠ بنگارسنر) مي محسرايشنان دهوكاهبن (عيسائي مغالط کا جواب) کے عنوان سے ایک طویل مقالہ شاکھ کیا ۔ اس کے بعد یا دری ضمیرالدین نے بھی اس دسالہ میں دوبارہ ایک مقالہ لکھا مہرالندنے اس کا بھی جواب دیا۔مہرالندنے اس رمال میں اشل قرآن مشربترو" (اصل قرآن ہر مبکہ موجود ہے) کے عنوان سے ایک الدمقالہ لکھا۔ اس مقالد نے ضمیرالدین کو بہت مثاثر کیا اور اس کے دل میں عیسائیت کے باسے

میں پھرشکوک وشبہات بدا ہونے گئے اور آئٹو کار پادری خمیرالدین دوبارہ مسلمان ہوگیا اور میسا کے بجائے اس خرج بادر کے بجائے اس نے اسلام کی تبلیغ واشا عت کے گئے اپنے آپ کو د قف کر دیا۔ اس طرح بادر منٹی شیخ خمیرالدین میں تبدیل ہو گئے۔

اس کے بعد ضمیرالدین کے ساتھ الن کے تعلقات کی ابتدا ہوتی ہے۔ ضمیرالدین لکھتے ہیں:
"ان تعلقات کی وجہ سے منشی صاحب سے میری گہری ددستی ہوگئی ، ۱۳۰۲ بنگلس میری گہری درستی ہوگئی ، ۱۳۰۲ بنگلس میری کتاب اسلام گروہن " وقبولِ اسلام) شائع کر کے مجھے منون کیا - ۱۱ بھاگئی اللہ بنگلسن کو مدیا کے قریب ایک گاؤں باشی میں مجھ کو بہلی مرتبہ منشی صاحب سے ماکا خرف ماصل بئو ا

اس کے بعد شیخ فی الدین ہرطریقے سے اٹاعت اسلام میں منٹی مہراللہ کے مددگار سے
بگاس سے بیری ۱۳۱۲ بنگلہ س میں مہراللہ کی و فات تک یہ دونوں ایک دوسرے کے کا
دہے۔ مہراللہ کی و فات کے بعد ضمیرالدین نے مہر جردیت وحیات مہر صفالہ کلکتہ اسے اپنی دوستی کاحق اداکیا۔
سان کی ایک متند سوائح عری مرتب کر کے ان سے اپنی دوستی کاحق اداکیا۔
قدید اور سے آب

ا منتی مہرالڈ بورے بنگال میں قوت تقرید کے اعتباد سے سب ندیا دہ متاذیتے فرمانے میں تفرید کا اس قدر فرمعولی ملک کسی اور کو حاصل نرتھا۔ توت تقرید میں ان کا بر مقرد کیٹ ہے میں مقرد کیٹ ہے ہے کہا جا سکتا ہے ۔ مسلمان ان کو دوسراکیا ہی گنتے ہے ۔ ہم کستے ہے ۔

مرالتٰدنے ذندگی بھراشاعتِ دین کے گئے کوشش کی ۔ اس مقدد کے گئے اُن فن تقریر کو ذرایعہ بنایا ۔ اُنھوں نے ایک مبلغ کی حیثیت سے بورے بکال اور اُسا وَدرے کئے ۔ ان کی تقریری دینی ، معامر تی ، لعلیمی ، معاشی غرض مر شعب ندندگی کے بر حادی ہوتی تقییں ۔

مہرالٹری زندگی کے آخری دس سابوں ہیں نشی ضمیرالدین بھی ہے نیست مبلغ ما مذر ہیں انداز ہیں انداز ہیں انداز ہیں ا

رای وقت یعنی بھاگی ۱۳۰۷ بھلای سے ہے کہ ۱۳۱۲ بک بین زینتی میں۔

السائق بشکال کے مختلف ملاقوں کا دَورہ کر کے بہت سے دنی جاسوں سے خطاب

الی چیت سے اللہ میں مانا گھا ہے بی پاوری منرو کے ساتھ ایک مناظرہ بُوا۔ اس ناظرہ بی اور شود دھاکر"

الی دو داد منشی مزمل المحق نے اس ندمانے کے دو رسالوں مہر" اور" شود دھاکر"

میں بیان کی۔ میں بھی اس مناظرہ بیں ان کے ساتھ تھا ۔ هنسانہ میں مگھر کے مہینے میں بی بین بیان کی۔ میں بھی کے میلانے کیشب پورمی تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے بعد دہاں سے بم نے جبیور کے علاقے کیشب پورمی تبلیغ کا کام کیا۔ اس کے بعد دہاں سے کوراکھالی مافوں ہال اور راجی کمالی استحل میں انفوں نے جوٹھ رہی کیس ان کوس کرو ہاں سے جبر شریف ، بی ، منصف ، دکیل ، اور ختار و میرہ نہا یہ تاثر کور ہیں۔ اس کے بعد انھوں نے اور بہت سے مقامات کا دورہ کی ، جن میں کونتیا ، کمار کھالی ، داج باڑی ، بینز ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی بین ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی بین ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی بین ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی بین ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی دورہ نے اس کی بین ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی بین ، جائے میں میں کونتیا ، کمار کھالی ، داج باڑی ، بینز ، جائے مہر اس اج کی ، راجنا ہی کا دورہ کی دورہ نے اس کی بینز ، جائے میں ۔ مرجگہ ہندو کو دورہ نے میں جو کہ ہندو کی اس کی تعریف کی ۔ خلاصہ یہ کہ ان کو ٹھر در کا ایک نامی دورہ کی کی در میاں کی تعریف کی ۔ خلاصہ یہ کہ ان کو ٹھر در کا ایک نامی درست ملکہ حاصل ہیں ۔ اس

وگوں کے دلوں برمبرالند کی تقریروں نے کس شدت کے ساتھ انٹرکیا ،اس کے متعلق منشی ضمیرالدین کی نہ بانی سنیئے ؛

خفی صاحب کے مواعظ می کوم آلدوں آدمیوں نے شرک اور بدعات سے تو ہر کرلی اور دیدار برعات سے تو ہر کرلی اور دیدار بن گئے۔ بہت سے بے فازیوں نے فازشروع کردی ۔ مختلف مقامات برساجب مارس اور اور مکا تب قائم بدی ہے ۔ ان کی تقرید بی سن کر بہت سے سود خواروں نے سود خوری ترک کر دی ہے بہدہ و دی ہے بہدہ و دی ہاں کی نعیجت سن کر بہدہ نشین ہوگئیں بکی بیکاروں نے کارو بازشروع کر دی ہے بہدہ و کو تیں ان کی احت بر تو ہر کرلی۔ کرد بیٹے ، بہت سے ج گھیوں اور مستانوں نے ان کے است بر تو ہر کرلی۔

المجنون اورتعليم كابول كا تأسي

منشى صاحب قومى بدارى اورتعمر نوك ك انجنون اورتعليم كابون كوابتدادى سے

اہمیت دیتے تھے۔ وہ محسوس کرتے تھے کر محف بازاروں بنتم دوں اور دیہا توں میں تقریری کر دُور رس نتائج برآمدنہیں ہوسکتے۔اس ملئے وہ اس طرح کے اداروں کے قیام کی خرورت کو ز سے محسوس کرتے تھے۔ عیسائی مٹنریوں کی مخالف ِ اسلام کادردائیوں کے مقابلہ کے لئے انھوں نے انجن قائم كى جس كانام تھا"اسلام دھرمت تيزيكا" (جذبُر دني اسلامي) -اس انجن كے قيام النول نے کلکتہ سے نشی دیا ض الدین احمد اولوی معراج الدین احمد اسٹینے عبدالرحیم دغیرہ کوبلا علاده اذي انهون ني ايك اورانجن قائم كى جس كا نام" نكهل بعارت اسلام بدويار شوم رکل مندانجی اشاعیت اسلام) مقا ، پرانجی انہوں نے خان بہادر دیدر خان ، خان بہادر نورا وغیرہ کی مددسے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اسلامی نظریئر حیات کو فروغ دینے کے قائم كى تقى - بنگال و آسام ميں اشا عست اسلام كى ذمردارى سنىجا يى -موجهده صدى كهابت "بونگيومسلمان شگه سمتی" بنكالى مسلمانوں كى تعليمى انجمن ايك مضبوط انجن يقى بيراس نطانے بير مسلمانوں ميں انثاء كالك اجما ذرايعة تفارمنشي صاحب اس انجن كے قريبي معادلين ميں سے تقے۔ ١٣١٠ بنگا راج شاہی اورساسی میں کومیلا میں اس انجن کے سالانہ حبلسہ میں انھوں نے اہم کروار اوا ساسار میں ڈھاکہ میں منعقد ہونے والے اسی انجن کے تاریخی حباسہ میں بھی منشی صاحب نہ فعال رہے۔

منشی صاحب ساجی اصلاحات اور توی ترتی کے گئے تعلیم کو بہت اہمیت دیتے ہتے۔
یہ جانتے تھے کرمسلمان تعلیم کے بغیر کہی بھی خوابِ غفلت سے بیار شہبی ہو سکتے ۔ اس مقا
کے لئے اُنہوں نے صنع جیسور کے منوم بلور میں مدرسہ کرا متیہ کے نام سے ایک مدرسہ تا اُ مدرسہ کے اخرا جات کا بڑا حصہ وہ خود ہی اداکرتے تھے ۔ انھوں نے یہ بھی محسوس کیا کرمسلمانو لئے انگریزی نہ بان سیکھنا نہایت خروری ہے ۔ اس لئے اس مدرسہ کے ساتھ ہی ایک انگر اسکول بھی قائم کیا ۔

### سياسيات مامنسر

اس زمانے کی سیاسی تحریکات پرعموماً اور کا نگریسی سیاست پرخصوصاً ان کو با تکل اعتم تا ان کاخیال تفاکرجہالت کے اندھیروں میں پڑی ہوئی قوم کے لئے سیاست میں حصد لینا خود ، ہے ۔ ای کے انعوں نے کم علم اور جاہل مسلمانوں کو سود لیٹنی تحریک میں حصہ لینے کی کہی بھی

ہیں دی ۔ وہ ف النہ میں شروع ہونے والی اس سختر یک کے بھی جر تقتیم بنگال کے خلاف جلائی
ت میں نہ تھے ۔ ان کے ایک تول سے اس زمانے کی سمیاسی سختر پکات کے باسے میں ان کی دائے
جائے گی میوولیٹی سخر کمیسکے ہندو منہاؤں نے جب ان سے معاونت کی در فواست کی تواخوں نے کہا :

ما طرح ایک ننگڑے آدمی کے لئے درست طانگوں والے کے ساتھ دوٹرنا دشوار ہے اس طرح ایک مسلمان تعلیم کے میدان میں ہندوؤں کے بلا بر شہیں ہوں کے اس وقت تک میاست کی دوٹر میں ہندوؤں سے ان کا مقا بلہ مشکل ہے ہے

میاست کی دوٹر میں ہندوؤں سے ان کا مقا بلہ مشکل ہے ہے

ما کی اور اخبارات سے تعلقات اور تھانیف کتب

ن مہراللہ اس حقیقت سے بے خبر نہ سختے کہ قومی ترتی اوراصلاحات کے لئے اخبارات

لل اور کما ہیں جڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس مقصد کے لئے وہ ساوھنا ، مہروشودھا کر ،

رجادک ، سلطان وغیرہ درسائل ہیں مضا ہیں تکھتے سخے۔ وہ جہاں بھی تقریر کمرنے جاتے

وال دسائل کا خریلار بٹاتے۔ اس کے علاوہ وہ مسلانوں کوادبی مرگرمیوں ہیں بھی مصد

ثلقین کو تے سخے ۔ انھوں نے ذبانی تلقین ہر ہی اکشفا نہیں کیا بلکہ نئے او بوں کی وصلہ

کے لئے انھوں نے ان کی بعض تی ہوں کو خارائے کا بھی انشظام کیا۔ اس سلسے میں

نے انبی جیب سے دو پر بڑوج کرنے ہیں بھی کھی تا مُل نہیں کیا۔ اسٹیل سین مراجی کی کتاب امار

فرامی جیب سے دو پر بڑوج کرنے ہیں بھی کھی تا مُل نہیں کیا۔ اسٹیل سین مراجی کی کتاب امار

واسلام گروس شعلہ) شیخ فضل الکریم کی کتاب " ہور تران کا آبی نشخی خمیرالدین کی کتاب امار

واسلام گروس آ ہمی کی ذریدگی اورقبول اسلام کا خیرہ کو کو انھوں نے اپنے خرج پر شائع کوایا۔

والٹر کی اپنی تھا نیف بھی اس ذمانے ہیں بہت مقبول ہوئیں۔ اکثر کتا ہیں متعدد بار طبح

والٹر کی اپنی تھا نیف بھی اس ذمانے ہیں ہہت مقبول ہوئیں۔ اکثر کتا ہیں متعدد بار طبح

ن کی تھا نیف بے شار ہیں ۔ لیکن یہ یا د سے کہ وہ ادب برائے اور برائی منظر ہیں کی مقامی اوران کی تصنیفات کا اصل ہو ہو تا ہدائی مشنز ہوں کی مخالفت،

گ کا نہیا دی مقصد اور ان کی تصنیفات کا اصل ہو ہو تا ہدائی مشنز ہوں کی مخالفت،

گ کا نہیا دی مقصد اور ان کی تصنیفات کا اصل ہو ہو تا ہوں گی مشار ہوں کی مخالفت،

ت كى زيادتى كى وجرس مهرالله كى صحت نواب بوكئى ، جان كسل دورون ، طويل تفاريم

مخلف اصلاحی کاموں ، تصنیف کتب ، اخبارات و رسائل کے گئے مضمون نولی کی کنوت اور رسائل کے گئے مضمون نولی کی کنوت اور رسائل کے بیا کھ کے بیا کہ کمی شالی بنگال میں جل پائی گئی میں ان کو متعدد حباسوں میں شرکت کے بی جانا پھر اور سم ہا بیا کھ تک بے در بے چار جبوں میں تقریم کرنے کی دجہ سے وہ انتہائی علیل ہوگئے اور سنجا میا کھ تک بی در بے جار جبوں میں تقریم کرنے کی دجہ سے وہ انتہائی حلیل ہوگئے اور سنجا ما در سنا میں گھریں ان کا انتقال ہوگیا۔

#### تصانيف

مہراللہ کی بہت می تصانیف آج کمیاب بلکہ نا یاب ہیں۔ ان کی تمام کما ہوں اکتا بچوں ا کے تمام مطبوعہ وغیر مطبوعہ مقالات ومضامین کی مکمل فہرست پیش کونا بھی مشکل ہے۔ بُ لائم دری میں موجود ان کی مطبوعہ کما ہوں اور ان کی سوائے عمولوں کے علاوہ ان کی زندگی سے م نکھے مبانے والے بعض تحقیقی مقالات کی مدوسے درج ذیل فہرست تمیار کی گئی ہے۔

ا - كونينو دمرميراد شارونا (مسيحيت كا كعوكها بن)

۲ - کوریشنان -مسلانے ترکوئرتھو ( میسائیوں ا ورہسلانوں کا مناظرہ )

٣ - رد كريشان او دليل الاسلام ( رومسيحيت و دليل الاسلام )

م - مناود وهرم دمنو او دبيب ليلا ( مندومت كي اصليت اور داوليلا )

۵ - اسلام رفی - دمیرالاسلام)

٧ - برحودا مختجونا او بشاد بهاشار (بيوه كاسكاليف اور فرسين عم)

ء بيندنامر -

۸ - شابهب مسلان ( ایک نومسلم انگریز)

9 - جواب النعاري -

۰۱ - بابوالیشان چندرو منڈل ایبو کگ بپادلسس فرنچیراسلاً) گروین ( بابوایشان چنددمنڈل اورایک فرانسیبی مپادلسس کا قبول اسلام ) -

## اخبار وافكار

وقائع نكايه

الم مادق کی صبح مغربی جرمنی کے ایک متاز اسکالر ڈاکٹر برنڈ مانوئل وائشسر ( BERNO) برنڈ مانوئل وائشسر ( MANUEL WEISCHER ) فی ادارہ تحقیقات اسلامی کو ابنی تشریف آدری سے عزت بختی ۔" اسلامی تصوف" کے موضوع بران کے نکچر کا پردگرام تھا۔ ادارے کی ساعت گاہ میں جلب ذائد کر نے ان کا خیر مقدم کیا۔ البیج ڈائرکٹر کی صدارت میں جلسے کی کاروائی کا آ فاز ہُوا۔ ڈائرکٹر نے دفقائے کا دسے مہان اسکالر کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا:

ڈ اکٹر واکشر تعیالوجی ا درا سلامک اسٹٹریز کے بی ایج ڈی ہیں۔ آج کل کیسا بلانکا (وادالبینام مراکش) ہیں غیر مکیوں کوع بی زبان کی تعلیم دیتے ہیں۔ عربی کے علادہ مشرق ومغرب کی متعدد آج نہیں جانتے ہیں۔ صبتی زبان کے بھی ماہر ہیں۔ تصوف ان کا خاص صفون ہے۔ دئیا کے ختلف مذا ہب ہیں تصوف مے تقابی مطالعہ سے انفیس گہری دلیج ہے۔ اس موضوع ہراُ تصوف نے بہت سے مضامین ادر مقالے کھے ہیں۔

واکٹر واکٹر کی تقریم کے موضوع کا ذکر کرتے ہوئے جناب ڈائر کٹر نے فرمایا کہ اسلام میں تصوف کی نہیاد تاہیں عناصر پر ہے۔ انسان کی حقیقت ، خدا کی حقیقت اور روحائی اقدار انہی مدحانی اقدار کی دساطعت سے انسان ذات خلاوندی کی معرفت ماصل کرتاہے۔ اور یہی اقدار انسان کو اس قابل کی دساطعت سے انسان ذات خلاف ندی کی معرفت ماصل کرتاہے اور اسائے کشنی کی مرکات کا مظہر بناتی ہیں کہ وہ اور اسائے کشنی کی مرکات کا مظہر من کر معنی کرتا ہے۔ شارع علیہ السلام کا محم ہے: تخلقوا بن کر صفات باری تعالی کے عملی مظاہرے کی سعی کرتا ہے۔ شارع علیہ السلام کا محم ہے: تخلقوا باخلات الله ، اینے کردار میں الشراف الی کے اوصا ف جمیدہ جیسے اخلاق پدا کرو۔

جناب ڈائرکٹری تعادنی تقریر کے بعد ڈاکٹر وائشر نے اپنا مقالہ بیرھا۔مقالس کو اندازہ ہوا کہ

ڈاکٹر دائشر مغمون سے لچدی طرح باخبر ہیں ،ان کا مطالعہ وسیع ہے ۔اسلامی تصوف کے اصل مصا
کی نظر ہیں ہیں مسلم صوفیاد مسلم فلا سفہ اور ان کی تصافیف کے دوران باربار
د ہے ۔ مقالے کے لعد سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ،اور یہ نہست ایک علمی مذاکرہ میں تبدیل
تبادلہ خیال کا یہ سلسد تقریباً ایک گفشہ جاری را ج رواکٹر وائٹر نے اپنے نکچر ہیں موفق تا کے غتلہ
بہلووں کا ایک مردی جا کوہ بیش کیا ۔ لعبض بہلوج ان کے نکچر میں حکمہ بانے سے دہ گئے وہ حاض
سوالات سے اُعرکرسا شے آئے اور باہمی اظہار خیال کے دوران ان کی وضاحت ہوگئی۔

ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر واکٹر نے تا یا کہ اسلامی تصوف سے الم مغرب کب اور کیسے ا ہوئے۔اس ضمن میں انھوں نے اسلامی علوم کے اہم مراکز کامجی ذکرکیا۔ اسپین مؤب ومشرق کا المّعال ہے۔ قرونِ وسطیٰ ہیں عربی تعیا نیف کوا نگریزی ہیں منتقل کیا گیا توا ہلِ مغرب کوا سلامی ملا دلیسی بیا ہوئی۔سوالات کے دوران لفظ تصوف کی تغوی تحقیق اوراس کا ماخد، تصوف کی ابتداء ادتقاد مین دیر بجث کئے مشرق ومغرب کے ملاپ سے اسلامی تصوف نے کیا اثر تبول کیا ۔اورا، تعوف نے دنیا کے انکاریر کیا اثر ڈالا۔ یونائی تصوف ، ویلانت ، برحمت اور سیجی تصوف نے اسلامی تصوف کومتا ٹرکیا۔ مانہیں ۔ برتمام مباحث دلیبی کے سابھ درمرائے گئے ۔ ایک اہم سوا مجئ دیم بحث اً یاکر حس چرکواسلامی تصوف کها جا تاہے وہ اسلام کے بنیادی ما خدسے متنذ ہے پانہیں۔اس کی سند قرب اوّل کے مسلمانوں ، بالخصوص صحابہ تابعین اور تب تابعین کی زند ملتی ہے یانہیں۔ یہ بات الّفا ق لائے سے تسیم کی گئی کرا صطلاح اور حبز سیات سے قطبے نظراً کی روح کامراغ ابتلا ہی سے ملتاہے۔تعوث اینے خانص ادرساوہ رنگ میں خور آنحفرت صا نىملىنى موجود مقا- اور لىدى دور مى بى جىب كەتھون كو با قاعدە ايك بخرىك كى صورت حا اس دوے کوساحنے دکھاگھیا -ا تبرائی عہد کے صوفیوں نے نرحرف *اس وہے کو برقرار دیھنے کی کو*ٹنٹ المُعُول نے امنی اصطلاحات بھی قرآن وحدیث سے اخد کیں۔ مثر لعیت کے دائرے میں رہتے ہو۔ نے اپنے اعمال و وظالف مقرد کئے عصری تقاضوں کے تحت اعفوں نے دین کے لعض ال سبا ناده ندوردیا جن کاتعلق تصفیه با طن اورتطبیر تلب سے مے سکین قرآن وسنت کی واضح تعا سے اُنھوں نے مرموا کواٹ منہیں کیا۔

ونقرسوالات پی مغربی مالک کی اس بیما ہی تو کیہ کا ذکر تیم کی بیت کو بون مام میں مبی انم سے تعمیر کیا ہے ۔ دریا فت کیا گیا کہ اس تو کی کے فروغ کا سبب کیا ہے ۔ دریا فت کیا گیا کہ اس تو کی کے فروغ کا سبب کیا ہے ۔ دریا فت کیا گیا کہ اس تو کی کے فروغ کا سبب کیا ہے ۔ دریا فت روحاندیت کی مناسبت سے یہ بند ب کے ندت ہو قبطو و سر فر لیفتہ ہیں ۔ تصوف تزکیہ نفس کے داستے روحاندیت کی ترتی کا دومرا نام ہے جو ما قریت کے غلبہ و تسلط کو روکنے کے لئے طروری ہے ۔ دنیا کے دہ معافر ہے جو مذہ ب کو فیر باد کم ہر کر ما دی عیش وعشرت کو زندگی کا منتہا کے مقصود قرار دے لیکتے ہیں ۔ وہ زود یا بدیہ امن وسکون کی اس دولت سے جو وم ہو جاتے ہیں جن کے لئے رزندگی کی حقیقی لذت کا تصور ہی نہیں کیا جاسکتا ۔ ڈاکٹر واکٹر نے مغرب کی اس حرماں نصیبی کا بڑی فراخدل سے اعتراف کیا ۔ انھوں نے بولاگ جاسکتا ۔ ڈاکٹر واکٹر نے مغرب کی اس حرماں نصیبی کا بڑی فراخدل سے اعتراف کیا ۔ انھوں نے بولاگ اظہار رائے کرتے ہوئے بتایا کھڑ بی ممالک میں سبی اذم نے اس سے حبنم لیا ہے کہ وہاں کی زندگی دوانت الداخلاتی اقدار سے سیکسر ہے ہم وہ ہو جا ہے ہیں جن ہی اس میں ان میں سبی اذم نے اس سے حبنم لیا ہے کہ وہاں کی زندگی دوانت الداخلاتی اقدار سے سیکسر ہے ہم وہ ہو جا ہے ہیں جن ہیں ہی ادم نے اس سے حبنم لیا ہے کہ وہاں کی زندگی دوانت سے میکسر ہے ہم وہ ہو جا ہے ہیں جن ہیں ہی ادراضلاتی اقدار سے سیکسر ہے ہم وہ ہو ہو ہو ہے ۔

مغرب میں مادہ کی ہے رحم جریت نے انسانی روح کو کچل کو رکھ دیا ہے ۔ انسان اس کی ظامری اُب وٹاب میں کھوکر چید روز کے لئے توا بناجی بہدا لیتنا ہے مگر با کداراً سودگی کے لئے اس کا دجود ہیشہ ترستارہتا ہے ۔ ہمپاذم درا صل مادہ پرستی سے فرار کی ایک الیں را ہ ہے جرا دادگی اور دیوانہ بن کی طرف کے جاتی ہے ۔ مذہبی روحانیت کے توک کے جاتی ہے ۔ مذہبی روحانیت کے توک سے مغربی معاشرت میں جو خلاء پیا بڑا ہے اس کو مہپا اذم کے ذر لید میرکر نے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگراس کوشش کی خوات کے در لید میرکر نے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگراس کوشش کا نتیجہ انسانیت کے لئے کس حدیک شنبت اورصحت مند اثرات کا حاصل ہے وہ مہیوں کے وحضت با ماں طا نیخ دلیں دلیں ہم کرا انجی محودی و مہیوں کے وحضت با ماں طا نیخ دلیں دلیں ہم کرا جی محودی و مہیوں کے وحضت با ماں طا نیخ دلیں دلیں ہم کرا جی معاشر کے ہیں۔ اور زبان حال سے دنیا کو ما دہ پرستانہ زندگی سے سبتی لینے تشنہ کامی کا نود اعلان کرتے ہیں۔ اور زبان حال سے دنیا کو ما دہ پرستانہ زندگی سے سبتی لینے کی دعوت دیتے ہیں۔

کا بل لونیورٹی کے دو فاصل اساتذہ پڑشتمل ایک وفد ان دنوں پاکستان آیا نُوا ہے۔ اس وفد کے ارکان جناب بر ہان الدین اور غلام بہلول فہام فیکلٹی آف تقیالوجی کے نکچرار ہیں اوران کے سفر پاکستان کامقصد یہاں اسلامی علوم کے سیسلے میں سختیقاتی کاموں کا جائزہ لیناہے۔ حکومت افغانستان کا ہل یوپورٹی ہیں معارف اسلامیہ کی ہختیقات کا ایک علیے رہ شعبہ قائم کرنا جا ہج و ندباکت انی ا واروں کی کا رگزارہوں کا بغور سطالعہ کرنے کے بعدا پنے ملک کے لئے منصوء کرے گا۔

گزشته ونوں و فد کے معز فرار کان ادارہ محقیقات اسلامی ہمی تشریف لا کے۔انفرادی اجتماعی طور پراکھوں نے ارکان ادارہ سے متعدد ملاقاتیں کیں اور دمیبی کے خاص مسائل پر خیال کیا ۔ادارہ محقیقات اسلامی نے اسلامی علوم وفنون کے متعلق اب تک ہو کھی کام کیا ۔ فیال کیا ۔ادارہ محقیقات اسلامی نے اسلامی علق وفد نے تعصیلی معلومات حاصل کیں ۔اداب آئندہ جو کچیواں کے بیش نظر ہے، اس کے متعلق وفد نے تعصیلی معلومات حاصل کیں ۔اداب حدن انتظام ، تحقیقی ماحول اور علمی فضاکود کے کو کو معز فرمہان بہت متاثر ہوئے اور مفید مطابع خاص طور سے نوط کیں ۔

اتفاقی طاقاتوں کے علادہ ایک دن باقاعدہ میٹنگ بھی ہوئی حس میں ڈائوکم اور دیگوارکاد مثر یک ہوئے بختلف متعلقہ وصنوعات برگفتگو ہوتی رہی ۔فادسی اور انگریزی کی ملی ملی فضایع دو گھنٹے تک تبادلرخیال کا پر سلسلہ جاری دیا ۔ دونوں طرف سے محبت ویگا نگت اور انوت و جارہ کے منطا ہرے ہوئے ، پاکستان اور افغانستان اسلامی دحدت کے رشتے ہیں منسلک ہ خیالات کی ہم آ جنگی کے علاوہ فادسی زبان سے اہلِ باکستان کی دھیسی نے اجنبیت کے ہما اُکھا دیئے ۔

مرابریل کوسفیرافنانستان ڈاکٹر علی احمد بوبل نے وفد کے اعزاز میں ایک عثائیہ دیا جس تحقیقات اسلامی کے تمام ارکان کو بھی مدعو کیا گیا ۔ اثواع واقسام کے افغانی اور باکستا سے لذہت کام و دیرن کا سامان کیا گیا تھا۔ میکن اس سے زیادہ برلطف گفتگوں کے وہ م جوعملہ سفادت اور ادکان اوارہ کے درمیان کئی گھنٹے تک جاری دہے۔

## انتقاد

### (اُنتَقادُ کے مئے کتاب کے دو نسخے آنا ضروری ہے)

مترجم سدشاه تجم الدين احمد فرودى -ترجم مكتوبات صدى حسرادل: منعات ٢٩٢ - قيمت سات روي -

مرجم سیدشاه الیاس پاس بهاری فردوسی -ترجهٔ مکتوبات صدی حصد ددم ؛ از ۲۵۰ تا ۱۹۲۴ صفحات -

ناخرسیدنثاه محدنودالعین عرف محدانیم ندوی ندوی -استاد شعبهٔ اُردو جامعدسنده کوادٹرنمبر بی ۵ یونٹ نمبر ۲ شاه بطیف آباد ، حیدرآباد (سندھ)

ردزمره میں بیش کیا جائے۔

شکرکا مقام ہے کر حفرت مخدوم کے فرندندائی کو بی سعادت نصیب ہوئی کہ ان کے با تھوا فرلیفہ ایک حدیک ادا ہونے لگاہے ۔ المجد للّہ کے مکتوبات صدی کا مکمل ترجمہ ان دوجلدا میں سیدشاہ محدنعیم ندوی فردوسی کی تحقیق وحساعی سے ندیورطباعت سے آ راستہ ہو کو تا کرام کے با تھوں میں ہے۔

مکتوبت صدی کے نام سے ظاہر ہے کہ اس مجوعہ میں ایک سوخطوط تقے۔ ترجہ کی بہلم میں چاہیں خطوط ہیں ان کا ترجہ مرحوم سید شاہ نجم الدین احمد فرددسی کی کوشنوں کا نتیجہ نا ان مکتوبات کوج کرنے والے حفرت مخدوم جہاں کے مربد ڈین بدرع بی تقے جن کا دیبا جہادث کا مقدمہ حبارا دّل کی ڈینت ہے۔ ان خطوط کے مفالین کی فہرست شروع میں شامل ہے ۔ توج توب ، اوادت ، سلوک ، ولابت نیز تعتون کی حقیقت ، طراقیت ، شراحیت وطراقیت ، منابعہ رسول ، عبادت ، طہارت اور ارکان ادبعہ وغیرہ کی توضیح وتشریح ان خطوط میں دل نشین بہا میں کی گئی ہے۔ ترجمہ عام فہم صاف وسنگستہ ہے۔

دومری جلد میں بقیہ ساٹھ مکتوبات ہیں ان کا ترجہ مروم سیرشاہ الیاس نے کے بیٹ لفظ ہیں نافر شاہ محد نعیم نددی استاد شعبۂ اُردو جامعہ سندھ نے ان دونو ا ترجوں کا ذکر بالتفعیل کیا ہے اور ان کے نٹر کرنے ، کمّا بت کوانے ، نیز تقییحے کرنے کئ دشواریوں کا ذکر کیا ہے۔ اس مبلد میں نا نشرنے ایک بسیط مقدم بھی تحریر کیا ہے ، جس میں حضرت خددم جہان کی سوانح حیات ان کی علمی خدمات اور تصنیفات کا مفعل ذکر کیا گیا ہے ۔ ملفوظات ومکتو بات کی تشریح بھی درج ہے ۔

ان مكتوبات كے بادے يس خيخ عبدالحق محدث د بوى رقم طراز ميں :

« اولا تصانیف عالی است - از جمله تصانیف او مکتو بات مشهور و لطیف ترین تصانیف اوست ، بسیار سے از اُ داب طرلقیت و امرار حقیقت در اَ س حا اندلاج یا فیڈ ی

ابوالفعنل نے آئین اکبری وجلدس) میں ان مکتوبات کے بارے میں اپنی رائے کا ظہار اس طرح کیا ہے:

در و فرا وان تسعانیف ازو یادگار اذان میان مکتوبات او در سرشکنی نفش اَزمون دارد "

ان مکتوبات نے مفامین ایمان ، ایمان کی صلات ، سرک دختی ، معرفت، محبت ، طلامات محبت ، احرکام عشق و محبت ، النّد تعالیٰ کی دا ہ ، گفتاد و رفتاد ، بهت الاوت کی دغبت ، مرید کے مراتب ، سلمانی کے حال ، اچھے اخلاق ، دا ہ دین ، تقوی ، صدق ، نون طن ، عالم آخرت ، اسباب و نیوی ، خدمت ، عادات و اخلاق ، خدمت و نیا ، شک و دنیا ، سعادت و شقاوت ، عالم آخرت ، اسراد قضا و قدر ، خوف و رج ) ، موح ، نفس ، غفلت ، علاج دل ، بباس ملامت ، ساع ، خلق نمدا ، چلّد ، موت ، دمده و وعید ، دوزخ ، ببشت و غیره کی تشریح پرمشتمل ہیں ۔

مکتوبات کا ترجمہ صاف با محاورہ اور سلیس ہے ۔ البتہ عربی عبارتوں کی گابت ور ان کا کہیں کہیں ترجمہ ، جیا کہ آج کل کی اردو ندبان کی مطبوعہ کتابوں کا عام حال ہے ، محت طلب ہے ، مثلاً صفحہ ، ے ۵ بر ذیل کے دوعربی اشعار اسس طرح درج ہیں :

لقد لسعت حدة الهوى كيدى فلاطبيب لها ولا ساتى

الاالحبب الذى شفقت به فعندة مرتسبتى و سرمياتى ال كي صحيح شكل خالباً حسبٍ ذيل بهد ا

سعت حیا اللوی کسدی نلا طبیب بدا ولا ساتی سوی الحبیب الذی شفیت به فعنده سرت سی وستر باتی وستر باتی وستر باتی وست سے سانپ نے میرے کی چے کوٹس لیا ، اس کے لئے نہ کوئی طبیب مذ جمال مجونک کرنے والا ، اس محبوب کے سواجس سے شفا ماصل ہو اس کے یاس میرا منر اور تریا تی ہے یہ

اُدد ترجمہ کی موجودگی میں عوبی عبارتوں کا بیر نعقص چنداں نعقعان دہ تہا اسلامی تُقافت وتعلیات کوفروغ دینے کے لئے ان مکتوبات کا ترجمہ اس دُ نہایت زریں کارنا مہ ہے ادر ان کی کتا بت و طباعت کی خوبیوں کے بیش ب ناشر و طابع نیز وہ سارے حضرات جو ان کی اشاعت میں ممدو معادن ر۔ تابل تحسین وستائش ہیں۔

النّٰد تعالےٰ ان کی اس محنت کو قبولیت کا نثرف بخیٹے ، اور اہلِ اسلام علم کے لئے ان کو مشعلِ راہ بنائے ۔ آمین ر

(مخدمىغىرىسن معصومى

## اداره تحقيقات اسلامي

### دو نئی کتابیں

### (١) " كتاب النفس و الروح رمي س "

مصلف و مسهور مفسر و متخم امام ، فجر الذي داري والمده في بديده و ١٠٥٠) تحسى : كا لار مجد صعير حس معصوبي ، يرو فيسر العادج

په بادر الوجود البات مسهور منسر و سلهم اباء فجرادي راري ارجا ي تصنب ہے ، په لبات دو حصول مان منصم ہے ۔ حصہ اول مان علم الاحلاق لے اصوب بلنہ سے جب فی شی ہے۔ دوسر سے حصہ میں حواہم نفسان سے سعمی مواحل کے عاصم سے جب کی گئی ہے۔ ۔

اس کتاب ع د در دست اعلول نے سوا شی قدم یا حداد فیرست ایس می دیون ملتا د ہوا کلمن کو بھی اس لبات کے وجود یا سے بہاں۔ عرفایاں لائسریری آ لسفواڈ کے محسولہ کے علاوہ اس کتاب کے کسی دوسرے نسیجے ہے وجود آج بک دریافت نہیں ہوا ۔ اس امات نے عرابی میں کو اکثر مجد صمیر حسن معصوبی برہ فسر انجاح آزارہ عدا نے بڑی دار، زیری ہے آئٹ کیا ہے۔ اس کا انگریزی ترجمه سائع هو چی ہے۔

> فيمت عادرة رويء صنعاب --- ۲۲

### (٢) " كتاب الاموال "

مؤلف ب الدام الوعدد فاسم بن سلام زم (المنوفي ١٣٦٥ ١٩٠٠)

مدرهم و معد به نگار : عبدالرحمان طایر سوری - رید

په کتاب امام ادو عبد رد کی تالید ہے۔ مثلت امام سافعی رم اور امام اممد بن حسل رد کے همعصر اور اسلامی علوم کے ماہر س-

کیات کا اردو برحمه دو حصول میں مقسم ہے ۔ حصہ اول الدائمی مملک میں عبر مستعول سے لئے خانے والے سرٹاری محصولات اور ان ن عاصیل پر مسمول ہے۔ حصو دوم مسلمانوں سے وصول ہوئے والی مالی واحباب (علقه وار ڈوان) پر مسمل ہے۔ پر دو حصه پر میرمہ ہے میدیوں ا اصافه ليا ہے۔

خصية أول صفحات المهرج فيمت بداره رواج

مصه دوم صفحات - الله قلمت الراء رواح

باطم سر و اساعت : اداره بحقفات اسلامی ـ بوست کس نمبر ۱۰۳۵ ـ اسلام آباد

طابع : حورسيد الحس - مصع . دو سيد برغرز الدلام " د

السر : اعجار احمد ربیری - اداره دحممات اسلامی - اسلام آباد (پاکستان)

#### Monthly FIKR-OFNAZAR

Islamabad

ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

### مجموعد قوانین اسلام کی

હ

### تيسري جلد شائع هو گئي

معموعه تواین اسلام مؤلفه بریل الرحمی کی بهلی دو خلدون مین بیچی تفقه روحه مهر طلاق عدالتی بفری کلی مین عدالتی بفری کلی میارت طهرات این اور عدت سے متعلق توانین اسلام دو مدون سکل مین یسی دیا جا حل ہے۔ یه خلد بست اولاد مصابب بقفه اولاد و اداء و احداد اهمه اور وقف کے اسلامی توانین بر سیمل ہے۔

حسب سادق بستری خلد میں بھی مد دورہ فوائی دو دفع وار سکل میں خدید اندار تو میتب کر کے بیختلف بداھت فیمسختیمہ مالکته سافعیہ کا حسلتہ استعمام اور طائریہ ہے کے تعظم ھانے بطر نسریح کے ساتھ بیاں دئے لئے بین یا ساتھ ھی ممالک اسلامیہ میں رائح الوقت متعلقہ فوائین کے تقصیلی خوالے بھی سامل میں آخر میں تا شسیان کی آغایی عدالتوں کے فیصلوں کا دائر فرخ ھوئے حیان دیہی قوائی باقد الوقت میں دوئی بعض اس کی تا خلاف سرع بات محسوس کی کئی ہے۔ اس کی سال دھی کے ساتھ متعلقہ فاتوں میں تو میم تاخذید فاتوں سازی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔

امند ہے (4 حب با نسبال میں بازلیمانی سطح پر سخصی قانوں مسلماناں (مسلم پرسل لاء) ر مدامل المبی اور قانون صورت دیتے کے لئے صاعبہ سد (Codify) کیا جائے 8 یو یہ مجموعہ ملک کی وزارت ہائے قانوں اور قومی و صمائی اسمبلیوں کے اگئے دہتریں راہ یما بایت ہو گا۔

اسلامی قانوں بر ہوئی لائسربری اس محموعہ کے بعیر مکمل ٹنہیں ٹنہلائی جا سکتی ۔

حصه اول ۱، رودے حصه دوم ۱۵ رودے حصه سوم ۱۵ رودے

سلے کا بته ادارہ تحقیقات اسلامی ـ اسلام آباد

يوسٹ دکس نمبر ٢٥٠٠ ـ اسلام آباد

على وربيء ك



ادارة محمقات إسلاكي و إسلاكاداد

مجلس ادارت:
محمد صغیر حسن معصومی
مظهرالدین صدیقی
معین الدین احمد خان
عطا حسین
مسعودالرحمٰن
شرف الدین اصلاحی (مدر)

ادارہ تحقیقات اسلامی کے لئے صروری نہیں ہے کہ وہ آن ہمام افلار و آراء سے سفی بھی ہو جو رس کے میدرجہ مصامی میں سس کی نئی ہوں ۔ اس کی دمہ داری جود مصمون بدر حصرات بر عائد ہوتی ۔

کی بان ربیع الثانی ۱۳۹۱هه 🔾 2 مشمولات ببر رسول اکرم کے سیرت تکار ۔ ۔ ۔ ۔ واکٹر شیخ عنایت اللہ ۔ ۔ ، ۸۸۷ انے شاه ولی الله کم نظرید تقلید - - محدّم غیرحسن معصومی - - ۹۰۴ بير كتب خانه بمايون منزليف سنده \_\_ عبدالقدوس ماستى \_ و ١١٣ \_ عبل مرآت حفیقت \_ \_ \_ \_ \_ میونیبرمحدسعوداحد- ۹۲۰ دانتے کی کا میڈی پر اسلامی انڑات — — مبیب الحق ن*دو*ی -بارت تواب عبراللطيف اورسلمانان سِنگال کی تعلیم \_\_\_\_ فراکٹرعبدالکریم فبرست مخطوطات U كتب خانه ادارة تحقيفات إسلامي 1 كتآ

# نظرائ

الله تعالى كا للكه لاكه مشكر به كه صدر ماكتان جناب منا محد يحيلى خان صاحب عید میلا دالنبی کے مبارک موقعہ برانے پیغام میں اس بات کی وضاحت کر دی برصغير كم مسلمانوں نے باكستنان كا مطالب اس كے كيا تفاكہ وہ اپنى مملكت ميں ادان طور ہراسلامی تعلیمات پرعمل پرا ہوسکیں اور غیراسلامی استبراد سے ت حاصل کرسکیں، ساتھ ہی اکفوں نے دعاکی کرمسلمانوں کو اللہ تعالی توفیق عطا ے کہ وہ لینے اغراض ومقاصد میں کامیا بی حاصل کرس اور پاکستنان کوصحے معنوں ، اسلامی ملک بنانے ہوئے اس کی سالمیت کے نحفظ کے علم مردار رہی۔ الحدلله كه صدر مملكت كى بروقت بيش فدمى اور ملك كى مايم ناز افواج تندبى ومالكدستى سے مشرق باكستان كے كھے تخریب بہند اور مندو نواز ذمہنت منے والے رہناؤں کی کھلی بغاوت اور ملک کی سالمیتت کو برماد کرنے والے عزائم ام بنا دیئے گئے، اللہ مزرگ و مرتر نے مشرقی باکستان کے مسلما نوں کو مہندووں کی می سے ایک بار میر بھا لیا۔ ورن ماکستان کا یہ علاقہ ممینہ کے لئے مندوستان سے طرط والے صوب مغربی سکال کا ایک حصد موکر رہ جانا اور سککہ اور اگردو لولنے ے پاکستانی ایک بار مجر مہندوستان کی غلامی میں مرطرے کے منطالم اور مبرجبوں کا

اربنة رمية.

س فطے کی تفصیلی خروں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مشرقی پاکتان کی دت کے منصوبے کے حام اکر و بیٹر لادینی علوم کے حامل، ہندو ثقافت و سے قربت رکھنے والے نئی نسل کے وہ افراد تھے جن کی تعلیم و تربیت خالص امی اور لادینی طریقے پر ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نام ہزار حربیت 'یا کے علمہ واروں نے نہ صوف اُردو بولنے والوں کے عورتوں بچوں اور کینے بوں کے ساتھ ہزایت غیر انسانی مظالم اور بربریت کا مظاہرہ کیا بلکہ اپنی زبان نے مذہبی نعلیم و تربیت سے آواست مردوں، عورتوں اور ان کے بچوں پر ت درازی سے بازند آئے۔ ان نام نہاد مسلمانوں کی بربریت نے ہندوؤں کے مدہبی نام یر نام بہد کردیں، عورتوں اور ان کے بچوں پر کمی مات کردیا ، اور یہ ترتی و آزادی کے نام یوا انسانیت سے نام پر کھی مات کردیا ، اور یہ ترتی و آزادی کے نام یوا انسانیت سے نام پر کا گلا گھونی نی برنزین مذلوجی حرکوں کے از نکاب سے نہ سرنائے۔ کا گلا گھونی نی نام وعدوان کو نادیر قائم نہیں رکھتا !

آج جبکہ اس بات کا احساس ہر ایک کے دل میں باقی ہے کہ پاکستان ہم نے ماصل کیا تھا کہ اسلام کی تعلیمات پرعمل پرا ہوکر ایک بار ہم دنیا کو بھر کہ اپنے پیغیر حصرت محدّر سول الله صلی الله علیہ وسلم سے نفتن قدم برجل پر توکل کرتے ہوئے ہم بھر ترتی کا دُم بھر سکتے ہیں، اور دنیا کی افوام سے ، اپنی برنزی فائم کرے قرآن کے اس فرمان کی لفظ بر لفظ صداقت کی شہاد تا ہیں :۔

لنتمنعب أكسة الحدجت للشاس -

لبتہ اس نزقی و مرتری کا داز زبان تعلی میں مہیں عملی منطام رے میں بہاں ہے بیع خرا کی والہانہ محبّت کا بڑوت جلسوں میں شریک ہو کر اور ظاہر میں کرے دنیا والوں کے آگے بیش مہیں کیا جاسکتا۔ اس محبت کا بڑوت عملی ذندگی کے رسے دنیا والوں کے آگے بیش مہیں کیا جاسکتا۔ اس محبت کا بڑوت عملی ذندگی کے سے لوگوں ہر واضح ہوسکتا ہے ، حلال و حرام میں تمیز کرنے سے فروغ پاسکتا

اور ہرطرے کی مرا بڑوں کے اجتنائے ماصل ہو سکتاہے۔

صدری فان نے عید میلادالبنی کے موقع پر قوم کے نام اپنے پیغام بیں کہا میں اپنے دلوں کو طولنا چاہیے کہ اسلام کے جن ارفع واعلی اجدوں کو عملی جامہ نے کی غرض سے ہم نے لینے لئے یہ علیارہ وطن حاصل کیا تھا انفرادی یا اجتماعی پر ہم نے ان اصولوں کا کس حد تک احزام کیا ہے " صدر مملکت نے انسانیست عظیم نزین محسن ، معلم اور نجات دہندہ کو خراج عقبدت بیش کرتے ہوئے آئے خطرت صلی الشرعلیہ وسلم نے اخوقت و الضاف کے ابدی اصولوں برمبنی ایسا نظام عطاکیا جس نے انسان کو علاقائی ، جغرافیائی اور نسلی وفادار لیوں ایسا نظام عطاکیا جس نے انسان کو علاقائی ، جغرافیائی اور نسلی وفادار لیوں نگ دائرے سے مجات دلا دی ، آئے ہم متحد ومنفق ہو کر اس نظام برعمل برا

گزشت ماہ کے ادار یہ میں دو بانوں کی طرف صدر مملکت اورارباب حل وعقد رحم بندول کرائی گئی منی، ایک بار پھر ان کی طرف ملک کے بہی خوا ہوں کی توج بنعطف نے کی سعادت ماصل کی جاتی ہے، حضور پیغبر صلی الشرعلیہ وہلم کا فران ہے :

لدُغُ اللہ ومن من بھی رحس تین ۔ ایک ہی سوراخ سے ایک ایمان ولے کو دوباؤ ، منہیں مارا جاتا، ایک بار کے بعد ایمان کا مثیدائی ہشیار ہو جانا ہے، اور ایک درایع سے دوبارہ نقصان مہیں اطحانا ۔ جن دو باتوں کو بیش کیا گیا تھا وہ یہ ہیں :

ا تعلیمی اصلاح کا نفاذ اولین فرلینہ ہے، حس سے ہم اب یک غافل رہے ، اور اس اصلاح کا مطلب یہ ہونا چا ہئے کہ میوک کے امتحان یک سارے لوگوں مات تعلیم دی جائے ، اور نصاب میں عربی اور علوم دینیہ کو دوسرے معاشر نی سائنسی علوم کے شاخط لازمی قرار دیا جائے ۔ میوک کے بعدع بی اور اسلامی تعلیم سائنسی علوم کے شاخط لازمی قرار دیا جائے ۔ میوک کے بعدع بی اور اسلامی تعلیم واقعیت پیدا کرنے کے بعد طالب علم کو اختیار رہے کہ اپنی بہتد کے مضامین واقعیت پیدا کرنے کے بعد طالب علم کو اختیار دہے کہ اپنی بہتد کے مضامین مصوصی اور اعزازی سند کا حامل ہے ۔ پیک اسکولوں ، مشنری اسکولوں اور یس کی تعلیم کو اس وقت تک ناکارہ مہیں بنایا جاسکتا جب بک کہ اس حدید ہم

مغید تعلیم کو مفت فراہم نہ کیا جائے .عیسائی اور مہودی مشزی اسکولوں می مذہبی اور نزمری دائم کے ذرایعہ بچوں کی مذہبی تربیت کا انتظام ہر مگب سے کیا جانا ہے ۔ دوسرے ہمسایہ ملکوں میں بھی یہ تعلیم مفت دی جاتی ہے ۔ س پالیسی کے نفاذ میں کوئی پس و پیش نہ کرنی چاہیے ۔ یہ عوض کرنے کی دوبارہ ہیں کہ تعلیم شنعیے کی مخصوص رقم گراں بہا عطیات اور اوقاف وغیرہ کی بیش بہا مزوری اخواجات کا نظم نجوبی کیا جا سکتا ہے ، اور قوم کی زندگی کو مغید بنانے شخصی کورس کے سندات کے حصول کے لئے مفت تعلیم کا نظم ونسق شخصی کے حصول کے لئے مفت تعلیم کا نظم ونسق کردی ہے ۔

اس وفت جبکه مشرقی پاکستان کو دوباره زندگی عطاکی جا رہی ہے، اور اس انب کا وفت ہے مزوری ہے کہ اس حصے کی زبان کے لئے بندرھوی صدی رھویں صدی تک کے بنگالی زبان کے مشہور ستعراء حصرت شاہ علاؤل، نناہ صغیر، صی وغیرہ نیز تعدے مسلم اور ہندو شعراء سے محبوب عربی سم خط کو مشرقی ی سنگلہ زبان کا رسم خط بنایا جائے۔اس طرح لینے ملک سے ہر خیطے کے لوگوں میں ، اخوت وہمدردی اورمساوات کے حذبات پیلے ہوں گے مغربی پاکستان کی زبانوں سندھى، بيتىتو، بلوچى عزص سادى ربابؤں كارسم خط ايك لينى عربى ہے جس سے میکارا منہں ۔ بعض حلقوں کی طرف سے مجورز نیش کی جارہی ہے کہ ہمیں رومن دوسرا رسم خط ابنا لنا عاجيً ، يرتجويز سراسرلغو ادرغيرمعقول مح - أكريم في منے مرعمل کیا تو ہمارا حشر نزکی سے بھی بدنر ہوگا ،جہاں رومن رسم خط اختیار کئے مے لبدنئ نسل عربی رسم خط بیں لکھے ہوئے خود لینے لرایچ سے کی کے کررہ کئی ہذا ہمیں قرآن باک سے کسی طرح مفرمنہیں ۔ اور قرآن باک بڑھنے کے لئے عربی سم بیجانا حزوری اور لابری ہے۔ اس طرح سکلہ زبان کے رسم خط کوعربی بیں منتقل ۔ حرف ہم جنگلہ ڈابن کو اسلامی ڈبالؤں کیصف ہیں لاکھڑا کریں گے ، بلکہ اس معزی سنگال کی زبان سے مقابلے میں ایک نئی اوراسلامی نرتی یافت معیاری زبان بناسکیں گے ، جس کی روایات ، اصطلاحات اورخصوصیات ، بجائے ہندوؤں کے افد ادب اور مسترکانہ تفاقت کے اسلامی ادب اور قرآئی تفاقت کے ذیادہ سے زیادہ ماخو کی ، اور جس کے خدو خال نفت و رنگ خالص صیغت اللہ " (اللہ کارنگ) مغلم بہو آج بھی مسلمان مبکلہ اخبار آزاد ، سنگرام اور معیاری رسالے محری ، سوغات ، ماہ وغیرہ کی زبان نمایاں طور پر اسلامی رنگ و روپ کی حامل ہے ، اور مبندوؤں ۔ روزناموں اور رسالوں کی زبان ہے بین طور مربرالگ اور متمیز ہے اور بھرمنزقی پاکہ کے مسلمانوں کی ایمانی قوت کا نیتجہ ہے کہ پاکستان سے اس خط کو الگ کرنے والوں ۔ منصوبے خاک میں مل گئے ، اور سارے وہ لوگ جو میاں کے سادہ لوح ، اسلام کے پوکستان کے ایمان ہو کہ والے نظے ، اللہ ۔ کوہندوؤں کے ایمان برئی ان کی خواہنوں کی دیولوں پر قربان کرنے والے نظے ، اللہ ۔ کوہندوؤں کے ایماء برئی ان کی خواہنوں کی دیولوں پر قربان کرنے والے نظے ، اللہ ۔ فضل و کرم سے وہ خود اپنے ناپاک عزائم کا شکار ہو کررہ گئے ۔ اور سیدھ ساد۔ فضل و کرم سے وہ خود اپنے ناپاک عزائم کا شکار ہو کررہ گئے ۔ اور سیدھ ساد۔ مسلمان رحمت اللی کے سلئے بیں نکے گئے۔

جنم مجومی کے نام پر سنگلہ دلیں کو میے ' (فتح ) کرنے والے ، کم ور انہتے اسا کے پروانوں کے خون سے ہولی تو کھیل سکتے تھے ، مگر ان کی ایمانی طاقت اور اللہ ۔ فضل و رحمت کو کیونکر انپاتے ؟ اور ملک کے غدار اسلام کے دستمنوں سے ساز بازد کو فضل و رحمت کو کیونکر انپاتے ؟ اور ملک کے غدار اسلام کے دستمنوں سے ساز بازد کو والوں کے ہاتھ کا خوف علیہ مد والوں کے ہاتھ کا خوف علیہ مد بھے ذانون ، اللہ تعالی کو دوست رکھنے والوں کے لئے نزکوئی ڈر ہے نزع ۔

اس بابرکت مہینے میں جوش وخروش کے ساتھ عید میدادالنی منانے والو! آؤہم سے مل کرصمیم قلب سے یے عہد کریں کہ ہم اب حصنور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نفتنِ قدم پر علینے کی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم، قرآن عکیم کی تحکمت سکھانے وا قرآن عکیم کی تحکمت سکھانے وا قرآن عکیم کی تحکمت سکھانے وا کے اسوہ حسنہ پر ہمیں گلزن کرے!! اور ہمارے نبک ادا دوں کو بار آور و تمر دا نبلے!! آمین تم آمین ۔ سے صرف کہنے سے کہیں عین ہے کام کرنے کو تو ہمت عالیہ کے اسے کام کرنے کو تو ہمت عالیہ کے اسے کام کرنے کو تو ہمت عالیہ کے ا

# رسول اکرم کے سیرت بگار

4

### وللطشيخ عنايت الله، سابق بروفيسرع بي، بيجاب يونيوسل

مشرق ومغربی اکر علی د بانوں میں رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم کی سیرت مبادک

لعند درجہ اور محتلف صخامت کی اس قدر کتابیں کھی گئی ہیں کر حصر وشار سے باہر ہے ۔ چانی

یں صدی کی اجداء میں جب آکسفور ڈیونیوسٹی کے مشہور بروفیسر مارگولی نے فی اور فلہور

لام سے کیا م سے آئے خصرت کے حالات پر ایک کتاب انگریزی ذبان میں لکھی نواس کا آغازان

ط سے کیا ۔ حصرت محمد رصلعم سے سیرت نگاروں کا ایک طوبل سلسلہ ہے ، جس کوخم کرنا

ط سے کیا ۔ حصرت محمد رصلعم سے سیرت نگاروں کا ایک طوبل سلسلہ ہے ، جس کوخم کرنا

فر سے کیا ۔ اس میں جگر بانا باعث سنرف ہے " کے تصنیف و تالیف کا بیر سلسلہ جس کی طون

فیسر محمدوں نے اشارہ کیا ہے ، برستور جاری ہے ' اور آئدہ بھی مباری دہے گا۔ مقالہ ہذا ہیں

فیسر محمدوں نے اشارہ کیا ہے ، برستور جاری ہے ' اور آئدہ بھی مباری دہے گا۔ مقالہ ہذا ہیں

فیسر محمدوں نے اشارہ کیا خوالہ و تعاد ف کی بہترین اور شنوں اور ان کے مستند اور مشاور کی لومات فراہم کی جا میں اور مطبوء کا اور سے مہترین اور شنوں اور ان کے مستند اور مشافی ہو ۔

لومات فراہم کی جا میں اور مطبوء کا اور ائل ذوق کو ان کی طرف دجوع کرنے میں آسانی ہو ۔

MOHAMMED AND THE RISE OF ISLAM" BY
D.S. MARGOLIOUTH, P. III. LONDON, 1905.

### سيرت كم مطالعه كى صرورت

غیر مسلموں کا میرت نبوی کے ساتھ اعتناء بیشتر اس وجسے ہے کہ وہ اس مبیل القار بان مذہب کے مالات دندگی معلوم کرا چاہتے ہیں، جس کی تعلیم نے دنیا میں ایک جرن انگر انعمال بیدا کیا، اور ایک الیی اُمت تیار کردی، جس نے لیخ شاندار کارناموں سے جسریدہ روزگار پر ایپانام ہمیشہ کے لئے شبت کر دیا ہے ۔ مگر مسلانوں کے لئے میرت نبوی کا مطالعہ محن ایک ایم میں خدا دید کریم نے لیخ کلام باک میں ایک علیم مناز میں ایک ایم دینی صرورت ہے ۔ خدا وند کریم نے لیخ کلام باک میں ورایا ہے ۔ اُلک میں ایک ایک ایم دینی صرورت ہے ۔ خدا وند کریم نے لیخ کلام باک میں ورایا ہے ۔ اُلک کان کلک فی سور اُل دات گرامی میں ایک اجھا منور موجود ہے ۔ اہذا مسلمانوں کے لئے صروری مظہراکہ دہ اس بات کو در با فت کریں کر رسول خدا نے وہ کون سانمونہ بیش کیا ہے جس کو قرآن کریم میں اسورہ حسن کہاگیا ہے ۔ رسول معنول کا اسوہ معلوم کرنے کے لئے میں لامحالہ ان کی میرت پاک کی طون رجوع کرنا پڑے گا۔

جولگ رسول خلاصلعم ) کے ہموطن اور بہمعصر کتے اور جن کوآپ سے بالمشاف اصولِ اسلام سیسے کی سعادت نفیب ہوئی ، آپ کا اسوہ ان کے سامے تھا، لیں جب آ کھوڑے نے اس دنیائے فانی سے رحلت فرمائی ، تو بعد کی نسلوں کے لئے آپ کی سرت مبارک احادیث اور روایات کی روشنی ہی میں شع ہوایت کا کام دے سکتی متی ۔اس دین صرورت کے اقتضاء سے اہل اسلام نے لینے بادی برحق کے احوال واقوال کواس احتیاط اور تعنفیں سے محفوظ کر لیا ہے کہ لفزول موالا استبلی "اس کی زبان کا ایک ایک حرون ، اس کی حرکات وسکنات کی ایک ایک اوا اور اس کے حلیہ وجود کے ایک ایک خطو و خال کا اس کی حرکات وسکنات کی ایک ایک اور اشہت و برخاست کی ایک ایک خطو و خال کا کس لے لیا ہے " ور آ ہی کی شکل و شاہت ، رفتار و گفتار ، مذاق طبیعت ، طزمعا شرت خور دونوش ، لباس و لوشش اور نشست و برخاست کی ایک ایک تفیمیں اس طرح قلبنہ خور دونوش ، لباس و لوشش اور نشست و برخاست کی ایک ایک تفیمیں کے ساتھ صنبط خور دونوش ، لباس و لوشش کے مقابلہ میں دیج مذاہ ہیت اور تعنفیں کی نفورین ناتا اس مجربے میں بنیں آ سکے ۔ آ مخفرت کے مقابلہ میں دیج مذاہب کے اکثر بانیوں کی نفورین ناتا احدام بہن ہوسکا کہ وہ ایران کے بھی میتی خور میں بنیں ہوسکا کہ وہ ایران کے بھی میتی نے نور کی متعلق آج بھی لیسی میں جو اکٹر بانیوں کی نفورین ناتا احدام بہن ہوسکا کہ وہ ایران کے بھی مین بن بی نے ناکنی زرتشت کے متعلق آج بھی لیسی فرار میں معلوم بنہیں ہوسکا کہ وہ ایران کے بھی میتون آج بھی لیسی دیتھ میں ہوں بی نے ناکنی زرتشت کے متعلق آج بھی لیسی دیتھ میں ہوں بیسی ہوسکا کہ وہ ایران کے ایکٹر نور نسل کے ایکٹر بیا کھور میں میاب ہوں کی کو می کور کی کور کور کی کھور کی کور کی کور کی کور کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کی کور کور کی کھور کی کور کور کی کور کی کور کی کھور کی کور کور کی کھور کھور کی کھور

خط میں اور کس زمانہ میں بیدا ہوا تھا۔ اس بارے میں جو کھی کا ہوں میں لکھا ہوا ملا ہے ،
الماء کا محف قیاس اور تحمید ہے۔ اسی طرح حصرت عیسیٰ علیال لام کی ساس الد ذندگی موت آخری بین سالوں کا حال معلوم ہے جو اسمنوں نے بہود کی اصلاح کی کوشش میں رہے تھے اور جن کی کیفیت موجہ اناجیل میں مذکور ہے ، ان کی ذندگی کا اکر حصد تاریخ کے عیں مستور ہے۔ حتی کہ ان کی پیدائش اور وفائ دونوں کے متعلق مختلف مذاہب اور میں مور الماء میں اس قدر اختلاف با یاجا تا ہے ، جس سے ایک عام آدمی کے میں من کی دندگی اور میں اس قدر اختلاف با یاجا تا ہے ، جس سے ایک عام آدمی کے مشن کی دندگی اور کے مشن کے ہر شعب کے متعلق اس فدر کئیر اور وافر مواد اور مسالہ موجود ہے جس کا سمینا مور خ کے لئے لیے وہشکل کام ہے :

دا مان تكه تنگ وگل حسن نوبسيار گلهين نواز تنگی دا مان گله دارد

### برت نگاری کی ابتداء

رسول فحدا کی ذات گامی ابتداء بنوت ہی سے ان کے اصحاب کی غیر معمول توجہ کا بزب گئی تھی، جانچ آنکھزی کے حین حیات یہ دستور متروع ہو حکیا تھا کہ حب ایک ملمان کسی دوسرے مسلمان سے متباتو وہ اس سے آنکھزی کے حالات دریافت کرا اور وہ سے جواب میں کسی تازہ وی یا آنکھزی کے کسی تازہ و فران کا ذکر کرتا آپ کی وفات کے محوں جوں ذمانہ گزرتا گیا، آپ کے بیروؤں کے دل میں اپنے بیٹیوا کی ذات مبارک محوں جوں ذمانہ گزرتا گیا، آپ کے بیروؤں کے دریافت کرنے کا متوق بر جھتا گیا۔ مدون و عادات اوران کی تعلیم و تلقین کے دریافت کرنے کا متوق بر جھتا گیا۔ مین سنوق جبید بید منت رفایت کا ایک و بید خیرہ بیدا ہوگیا جو سید بسید منت تاریخ آخرکار حب مسلمانوں کے ہاں دوسری صدی ہجری میں تصنیف و تالیف کا روائ تاریخ آخرکار حب مسلمانوں کے ہاں دو ایات کو قلمبند کرنا اور ان کو مضابین کے اعتباد سے مرتب کرنا مرتب کھزی جن روایات کا تعلق عقال کہ وعبادات سے تھا اور جن سے فقہی احکام مستبط ہو سکتے جن روایات کا تعلق عقال کہ وعبادات سے تھا اور جن سے فقہی احکام مستبط ہو سکتے جن روایات کا تعلق عقال کہ وعبادات سے تھا اور جن سے فقہی احکام مستبط ہو سکتے دور ان سے علم حدیث کی کتابیں مدون ہوئیں۔ اور ان روایات سے جن میں آکھزی

کے مالاتِ زندگی مذکور تھے۔ فن سیرت کا سرمایہ تیار ہوا۔ اور وہ روایات جن میں رسولِ
باک کے غزوات لینی حبنگوں کے واقعات مذکو کر تھے، فن مغازی کاموصنوع قرار بابش، چونکہ
رسول مقبول کی زندگی میں ان کے غزوات کو تاریخی کھاظ سے خاص اہم بیت حاصل ہے،
اس لیے لعجف او فات "مغازی" کا اطلاق تمام فن سیرت پر مہوتاہے۔

### سيرت بوى كے قديم مصاور

صحاب کرام کے عہد میں مرف قرآن مجید کے جمع و تسطیر کا اہتمام ہوسکا اور بہا ی صدی ہجری میں اسلام اور بانی اسلام (علیالصلواۃ والسلام) کے متعلق مختلف نوع کی جوروایات مسلما نوں بیں شائع ہوئی وہ سینہ ببینہ نقل ہوتی رہیں۔ ان کو اس خیال سے قلمبند مہنیں کیا گیا تھا کہ کہیں قرآن پاک کے متن کے ساتھ فلط ملط نہ ہوجائیں۔ پہلی صدی کے آخر میں جب حصرت عمر ب عبوالعزیز مسند خلافت بر بیجھے تو آپ نے دیکھا کرجن صحاب کرام کے سینوں میں رسول فدا کے ارشادات اور دیگر تاریخی روایات کا ذخیرہ محفوظ کو آئے بعد دیگرے دنیا سے رخصت ہورہ ہیں یا ہو چکے ہیں۔ اس سے ان کو اندلش ہوا کہ اس می ان کو اندلش ہوا کہ اس کا فران بر بیا ہو ہو کہ ہیں۔ اس سے ان کو اندلش ہوا کہ انداز کی فراکش میں اخبار و روایات کے مطف سے کہیں سنت نبوی کا علم بھی نہ مدلی جائے جائی ان کی فراکش براسلامی روایات کی جمع و کہ ابت منزوع ہوئی۔

رسول باک نے اپنی عرورنے کے آخری دس سال مدینے ہیں گزارے تھے،اوران
کی وفات کے بعد اکثر صحاب نے وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اس لئے مدینے ہی حدیث نبوی اور روایات اسلامی کا سب سے بہلامر کرز قرار پایا۔ بہاں کے سب سے بڑے عالم امام محد بن سلم بن شہاب الزہری تھے، جہوں نے حصرت عربن عبدالعزیز کی فرمائن براسلامی روایات و آثار کی جمع و کتابت کا آغاز کیا۔ خلیف ممدوح کی مدت خلافت موف ڈھائی سال ہے اس کئے اس محتقہ سے عوصہ میں روایات کی تدوین کا کام مکمل نہ ہوسکا۔ لیکن ان کی تحریب سے مختلف می مرکز وں میں دوایات کو ضبط تخریر میں لانے کا کام متروع ہوگیا۔ مدین علاوہ دو سرے سٹروں میں بھی حدیث کے مطالعہ کا سٹوق بیدیا ہوا۔ خیالی لعبرہ میں المام علاوہ دو سرے سٹروں میں بھی حدیث کے مطالعہ کا سٹوق بیدیا ہوا۔ خیالی لعبرہ میں المام علاوہ دو سرے سٹروں میں بھی حدیث کے مطالعہ کا سٹوق بیدیا ہوا۔ خیالی لعبرہ میں المام علاوہ دو سرے سٹروں میں بھی حدیث کے مطالعہ کا سٹوق بیدیا ہوا۔ خیالی لعبرہ میں المام

م زمری مک بیس سده بر بیدا بوئ ان کابورا نام محدیب سلمین شهاب الزیری فرین سے منبور خاندان بنو زہرہ میں سے تھے ، اس لئے زہری کہلائے ، آپ العی تھے نے بہت سے صحاب کرآم کو بذاتِ خود دیکھا تھا، اوران سے معلومات ماصل کی یب بی ایک ایک انصاری سے گھرمانے اوران سے رسول کر کم کے حالات اور مے بارے میں یو تھنے اوران کو فلمبند کرنے - اپنی عمرے آخری مصدمیں دمننق سے بارسے والبت موکئے تنفے اور کہا جانا ہے کہ اموی حکم الوں کی فرمائش براسفوں نے دمغازی بهمتنفل کنابی لکھی تفیں، لیکن وہ کنابیں ہم یک بہنیں پہنچہیں، لیکن خدسے بہت سی منفرق روایات بعد کے مصنفین سے ہاں مکنی میں ۔ آپ نے سمالیہ ت بإئی اور حجاز میں شغب سے مفام پر مدفون ہوئے جہاں ان کی آرامٹی تھی۔ ری کی علمی جننجو اور ان کے درس کی وج سے لوگوں میں سیرن ومغازی کا مطا بدا موكيا تفا ان كملفدرس سع حبر باكمال لوك الطفي ان بيس سے دوعالمول عين ، اسطق نه اس فن میں خاص سنرت یائی -

سى بن عُفنيه رمنو في المله ، حصرت ربيرين العوّام عدموالي مين سي نفي المفون الت كاخباروروابات كي مع كرفيس كال حافظاني كانتوت ديا- بيران تك صاحب ں"کے لفنب سے منہور موئے۔ امام مالک بن النس ان کے بڑے مداح تنے۔ اور سے کہنے تھے کہ اگر فن مغازی سیکھنا ہونو موسی سے سیکھو۔ ان کی مغازی کی بت یہ ہے کہ اکفوں نے روایات کی صحت کا سطرا استمام کیا۔ حینا کچہ آب مم عمراور لوگوں کی روایت مہیں لیتے تھے بلکہ ممیشہ چنہ عمر اور کپتہ فہم سے لوگوں سے ماصل کرنے تھے. اس اضاط کا نینجہ سے ہواکہ ان کی کتاب دیگر کتب مغازی سے

نرمرى سميلة ملاحظ سيجة تهذيب التهذيب لابن تجريدي محدر بملم

مقابلة مختصرید عقبی کنب المغازی مدّت تک شائع رمی اورواقدی ابن سعداورط<sub>بری</sub> کی آبود میں اسے اکثر حوالے طبخ ہیں ، لیکن مرورا آیام سے آخرکارنا بید چوگئ -اس وقت شک اس کا حرف ایک قطعہ ملاہے ، جے بہا فیسر دخاؤ نے جرمن ترجبہ کے ساتھ سکن الله میں شالع کر دیا بھا ۔ کے

محتربن اسحق

دیگرعدم کی طرح تاریخ نولی کا آغاز بھی بنوعباس کے ذملف میں ہوا اوراسس ک استداء سیرت نکاری سے ہوئی۔ فن سیرت میں محمد بن اسلحق مطّلبی دمتو فی نظامی سے استداء سیرت نکاری سے ہوئی۔ فن سیرت میں محمد بن اسلحق محمد بن اسلحق تا لعی سے اس قدر سنہ ہیں سکونت رکھتے تھے۔ اصنوں نے متعدد صحاب کو دیکھا تھا اور ان سے عہدر سالت کے متعلق معلومات ماصل کی تھیں۔ ابن اسلحق نے معرکا سفر اختیار کیا اور لعبدا ذاں بغداد کئے جہاں انفوں نے فلیغ منصور عباسی کے دربار میں بار ما بی ماصل کی اور اس کی فارسی میں اپنی سیرت پیش کی علامہ بلا ذری کا بیان ہے کہ ابن اسلحق نے یہ کتاب فلیغ مذکور میں اپنی سیرت پیش کی علامہ بلا ذری کا بیان ہے کہ ابن اسلحق نے یہ کتاب فلیغ مذکور بھی کی فرماکش پر کامی تھی۔ بہر حال جس زمانے میں امام مالک بن الن کے علم حدیث بیں اپنی میں ابن اسلحق نے اپنی سیرت تصنیف مشہور عالم کتاب "موطا" تالیف کی تقریباً امہی ایام میں ابن اسلحق نے اپنی سیرت تصنیف کی۔ ابن اسلحق نے اپنی زندگی کے آخری دن لغداد ہی میں ابن اسلحق نے اپنی وفات کے بعد وہی مدفون ہوئے۔

ابن اسحن کی سیرت میں اس فدر مامعیت ، تفصیل اور معلومات کی فراوانی متی کر اکثر اہل علم نے اسے قدر ومنزلت کی نگاہ سے دیکھا اور لعدے مورخوں اور مصنفوں نے سبرت نبوی سے باسے میں اس پرلورا ابورا اعتماد کیا اور اس کو اپنا ماکنز بنا با ، خپائخ

EDUARD SACHAU: DAS BERLINER FRAGMENT DES MUSA

IBN UQBA, IN SITZUNGSBERICHTE D. PREUSS. AKADEMIC

DER WISSENSCHAFTEN. BERLIN 1904, P.449.

کی اور دیگرمور خین نے ابن اسخق سے بجڑت روایت کی ہے اور ابن خلدون نے ماریخ کے میرت والے حصریب اس کا جا بجا حوالہ دیا ہے ۔ع ظکہ ابن اسحق کی لینے فن میں ایک منفرد اور اساسی حیثیت رکھتی ہے اور لعد کے زمانے میں جس کسی بت نبوی کے موضوع مرقلم اسمایا ہے ، لسے ابن اسحق کی خوشر جینی کے سوال کی جارہ کارنظ مہنی ہے ا

ساتوی صدی ہجری میں فارس کے حکمران ابو مکر سعد ذبکی کی فرماکش پرسیرت لفت کا فارسی ترجمہ تیار ہوا تھا، حس کے قلمی نسخے بریس کے قومی کشتب خان الد آباد لائم رمیری اور دارالعلوم دیوبنر میں مائے میاتے ہیں۔

امتداد زمان سے ابن اسخق کی تالیف ناپدہوگئی کیکن حال ہی ہیں اس کے بعض مراکو میں دریافت ہوئے ہیں، جن کوہما سے فاصل دوست ڈاکٹر محر حمیراللہ صاحب ہریس) ابٹرٹ کر رہے ہیں ۔ ان کے تازہ مراسلہ سے معلوم ہواکر مطبوعہ اورا ق فامت ڈیٹرھ سوصفیات کے قرب ہوگی ۔

### ت ابن بشام

محدبن اسمحن کے بعدعبدلللک بن بشام نوی کا زمانہ آیا، جس کاسنہ وفات بہری اوربعن کے نزدیک ۱۹ صبح - اس نے ابن اسمحن کی بیرت کی کمین و بسکی اس کے ابتدائی حصہ کا تعلق سرت بوی سے دختا اس لئے لسے چوڑ دیا، مشکل اور الفاظ کے معنے لکھے ۔ انتعاد مندر مربی صحّت یاعدم صحّت کے متعلق ابنی دائے قلمبند ربعی واقعات کا ابنی طرف سے اضافہ کیا۔ ابن بہنام نے ابن اسمحن کی تالیف کو جو سے دی وہ آئی مقبول ہوئی کہ لوگوں نے لسے ماخلوں مانظ لیا اوراصل کاب کو فراموش بیا کہ اسمحن میں بن بہنام کے نام سے منہوں ہے ۔ ابن بنام کے نام سے منہوں ہے ۔ ابن بنام کے نام سے منہوں ہے ۔

الم ميرت ابن مثام كوسب سے بيلے جرمن مترق وليطن فيلط (W U STEN FFLD) المرسب كاب معرمين الم كيا - ايك مرت كے لبدير كاب معرمين

سی مرسبسی ہوں - ان طباعتوں میں مہر بن ایڈ بیشن وہ ہے جے مصطفی السقاء ، ابراہم ابیاری ادرعبدالحفیظ شلبی کی تصبیح و تخشید سے مطبع مصطفیٰ بابی علبی فی مسلوات (مطابق المیاری) میں قاہرہ سے جارعبدوں میں شاکع کیا۔ مہرت سے شکل الفاظ کو مشکول کرنے کے علاوہ ایڈ بیٹر صاحبان نے مہرت سے تومنیجی حواتثی بھی تکھے ہیں، جو اکنز شہبلی کی منزے سے ماخوذ ہیں اور ازلس مفید ہیں۔

THE LIFE OF MUHAMMAD: A TRANSLATION OF IBN ISHAQUE SIRAT RASUL ALLAH, WITH AN INTRODUCTION

AND NOTES BY A GUILLAUME, OXFORD U. PRESS 1955.

واتقا-اس سے بہلے دوصے تھا۔ اور ساوار میں طبع موئے تھے ، لیکن یہ ترجمہ دکن کے مالقلاب كى دهبه سے بائية تنكميل تك مرتبہنج سكا۔

سیرت ابن مشام کی اہمیت کے بین نظر امام الوالفاسم عبدالرحمان سمہلی نے اس ، مشرح "الروص الُالف" كے نام سے تكھی تھی، جوسلطان مراکن كے صرفہ سے مصر الم میں طبع ہو حکی ہے ۔ امام موصوف اندلس کے ضلع مالفہ میں وادی سہل کی ی میں بدا ہوئے تھے ، اس لئے سہلی کہلائے علم نفسبر حدیث نبوی اور رجال کے ماريخ اورانساب كے مرے مام تھے . تمام عرانعليم و ندرليس اور تصنيف و تاليف ميں كزار ن سے حافظ اور ننج علمی کا برعالم تھاکد الروص الالف جبیری خیم منزح کی اطاع جاریا کے یت میں ختم کر دی ۔ جنا کند اس کے دیباحہ میں لکھنے میں کا میں نے سے سترح ایک سومیس ، کی مدد سے تکھی اوراس کی املاء محرم <del>410 ہ</del>ے میں مثروع کرکے اسی سال کے حمادی الاُولیٰ م كردى. ميں نے اس بيں البيعلمي كات بيان كيے ہيں حوميں نے اپنے اساتذہ سے حاصل فع"ك غرضكه اس سترح مين البي معلومات ملتى مين جوخو داصل كناب مين منهن ائن اسی لئے بعد کے مصنفوں نے سیرت نبوی کے سلسلہ ہیں سہلی سے مہت مجھ غارہ کیا ہے۔

## مِين كي مُولفات

سيرت ابن مبتنام كعلاوه منقذمبن كى تاليفات مين سيرت نبوى كے سلسله ميں ذيل منابي مى بنيادى دينت ركفتى بس:-

من ب المغازى مولف الواقدى

محد من عرواقدی رسالہ ما اسلم کا شاراسلام کے اکابر مورفین میں ہونا ہے۔ مے قول کے مطابق وہ سالے میں مدسنہ میں بیدا ہوئے اور اینے حدّا مجد واقد کے

رص الانعت اليف الامام السهلي حزء أول صفحه ٣ (مطبوعة قابره مسسله)

نام پرواقدی کہلائے۔اسلامی اخبار و روایات کوجیع اور مدقدن کرنے میں مرانام پداکیا۔ چاکخ خلیف ہاں دن الرخید حب سنگلی میں ج کے لئے حجاز آیا اور مدینہ منورہ میں وار دہوا، تو اس موقع پرواقدی ہی نے اس کی رہبری کی تھی اور اسے مدینہ کے قدیم آثار اور تاریخی مقامات دکھائے تنے ، بعدازاں خلیفہ المامون نے اسے بغدا در کے مغربی حصد کا قاصنی مقرر کیا ۔معلوم ہوتا ہے کہ واقدی کو خلیفہ موصوف کا خاصا تقرب حاصل تھا کیونکہ حب اس کی وفات کا وقت قریب آیا اور اس نے اپنا و میں بنایا اور خلیف نے بذات خود اس کی وصیت کا احراء کیا ،

ابن الندیم بغدادی نے کتاب الفہرست میں اور باقوت مومی نے معجم الا دباء میں واقدی
کی میں اکیس کتابوں سے نام گنوائے ہیں یہ جو بیشتر تاریخی لوعیت کی ہیں ادر خصوصیت سے
ساتھ غزوات بنوی اور فتو حات اسلامی سے متعلق ہیں۔ ان میں سے کتاب المغازی ہم کا
اپنی مکمل صورت میں بہنچ ہے۔ اس میں رسول کریم سے غزوات کا جو بیان ہے وہ ابن آئی
کے بیان سے زیادہ مفصل اور میسوط ہے ، امام طبری اور دوسرے مور مخول نے واقدی کو
مغانی سے نیا دہ مفصل اور میسوط ہے ، امام طبری اور دوسرے مور مخول نے واقدی کو
مغانی سے بارے میں سندمانا ہے۔ اور ابنی کتابوں میں اس سے مہت سے افتیاسات لئے ہیں
واقدی نے وافعات کی تاریخیں معبن کرنے کا خاص الترزام کیا ہے اور مستشر قین کی تحقیق ہے ہے کہ
وافدی نے ملکی فتو حات اور در بیگر تا ریخی واقعات کے جوسنیں کامے ہیں ، ان کی سربانی ناریخوں
سے میں نقد بی نے جونا ہے ۔

فان کریمرنے گزشند صدی میں واقدی کی کتاب المغادی کا جوافریش کلکہ سے شالع کرایا تھا وہ ایک نافض اور نامکس سنخ برمبنی تھا۔ کتاب المغاندی کا ایک میکس میجے اور خوش خط نسخ برلشن میوزیم میں محفوظ ہے اور حرمن مستنزق و بلیا وُنن دسامی کا ایک کا بعد میں می ناف کے اور حرمن مستنزق و بلیا وُنن دسامی کا بعد میں میں تھا۔ نے کتاب کا جو حرمن ترجم سلامی میں برلن سے شائع کیا تھا، وہ اسی نعیس سنخ پرمبنی تھا۔

له كتاب الفهرست لابن النديم البغدادى، مطبوع مصر، صفحه مهم ا- وافدى سے لئے دكيھے ابروفيات اللعيان لابن خلكان حلاتانى لرمطبوعة قاہره)

مسطر حونز ( 30NES) نے اس ننج کو مجری محنت سے ایڈی کردیا ہے اور آکسنورڈ ، بریس نے اسے نین ضخیم جلدوں میں سام ہے جمہد شالع کر دیا ہے لید مسطر جونز نے خاذی کولصورت احس منظر عام برلاکر تاریخ اسلام کی بیش بہا خدمت انجام دی ہے۔ ممانب الطبقات الکبرلاین سعد

قربن سعد (ملائم تا سلام ) واقدی کے تاکر دیجے اوراس کی تالیفات کی کنابت تھے ، اسی لئے "کاتب الواقدی "کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ بھرہ میں پیدا ہوئے لین لیغداد میں سکونت پذیر ہوگئے تھے ، ایخوں نے صحاب کرام اور تا بعین کے حالات میں وط کناب لکھی جو اپنی صخامت اور جامعیت کی بناء بڑ کتاب الطبقات الکیر" کہلاتی اور کی میرت کا بیان ہے ، اس کے بعدصحاب ، صحابیات اور کی مصربی خاص رسول کریم کی سیرت کا بیان ہے ، اس کے بعدصحاب ، صحابیات اور کے مطالات مندرج ہیں ۔ ابتدائی خصہ لینی اخبار البنی " میں ابن سعدنے اپنے استاد کے مطالات مندرج ہیں ۔ ابتدائی خصہ لینی اخبار البنی " میں ابن سعدنے اپنے استاد کر متعلق اس نے مصادر سے بھی معلومات حاصل کی ہیں ، حب سے کناب کی افادیت بڑھ گئی ہے ۔ مصادر سے بھی معلومات حاصل کی ہیں ، حب سے کناب کی افادیت بڑھ گئی ہے ۔ میں ناب اسلام کی ہیلی دو صدلوں کے مشاہر کے حالات میں ایک بینال تالیف ہیں نبوی کے قدیم اور منہایت قیمتی مصادر میں شار ہوتی ہے ۔ میں نبوی کے قدیم اور منہایت قیمتی مصادر میں شار ہوتی ہے۔

بن سعدی اس لاجواب نالیت کو اختصار کے خیال سے طبقات ابن سعد ہم کہنے فیسر زخا و ر SACHAU نے چند دیگر جرمن فضلاء کے تعاون سے اسے آ مطھ بن شائع کر دیا تھا ، اتنادیے ان کے علاوہ ہیں ، پہلی دو حلد میں سیرت نہوی کے لئے ہاور آ تطویں عبد صحابیات کے حالات میں ہے ، چند سال ہوئے بیروت میں طبقات ماجو ایڈ ایٹ ن طبع ہوا تھا وہ بیروفیسر زخاؤ والے ایڈ لیٹن کی نقل ہے ۔

بقات ابن سعد کے اکثر حصوں کا ارود نرجہ جامعہ عثما نبہ حیدر آباد دکن کے دار ترجہ

J. M.B. JONES. 3 VOLS. 1200 PP. OXFORD PRESS, 1

## ك ابتام سع شائع بوديكا بد.

### (م ) انساب الماشرات "مؤلف علام بلاذرى

احدین کیلی البلاذری (متونی وسی المیسی میری صدی ہجری کے مشہور مورخ ہیں۔ اسموں نے بغداد میں نشو و نما بائی منی اور وہاں کے نامور علماء مثل ابن سعداور المدائن وغرو سے علم ماصل کیا متعان کی متعدد تالیغات میں سے دو اہم کتابیں ہم کک پہنی ہیں: کتاب فتوح البلدان اور کتاب السارات .

"انساب الانترات عوب کی ایک جامع تاریخ ہے، جس کی ترتیب ان کے نامو واندانوں کے اعتبارے رکھی گئے۔ سب سے پہلے بنو ہائٹم کا بیان ہے جورسول خدا رصلعم کا خاندان ہے اوراس صفی میں پوری سیرت نبوی آگئ ہے۔ اس کے بعد بنوعباس ، بنوامیتہ اور دیگر خاندانوں کا ذکرہے۔ اس عہد کے دیگر مؤرخوں کی طرح بلاذری نے بھی انساب الانتراف کی خاندانوں کا ذکرہے۔ اس عہد کے دیگر مؤرخوں کی طرح بلاذری نے بھی انساب الانتراف کی تالیعت میں سیطرز اختیار کیا ہے کہ مختلف عنوان قائم کرے ان کے ذیل میں متعدد روا بات کو ان کے اسٹاد کے ساتھ کیجا کر دیل ہے اور ان کو ایک مسلسل بیان کی صورت مہیں دی جیا کہ آ مجل کی تاریخ کا اور کی کا دیلے۔

جیساکہ ابھی مذکور ہوا ، انساب الاسراف کا ابتدائی حصد سیرتِ نبوی پرشتن ہے .
اس میں اکر روایات وہی ہیں جو دوسرے مور خین نے اپنے اسناد کے ساتھ بیان کی ہیں ،
لین لعبض روایات الی بھی ہیں جو اور کہیں دیکھنے ہیں بہیں آئیں ، بہر حال انساب الاسراف
کا یہ ابتدائی حصد بھی سبرت کے بنیادی مصادر میں شار ہونے کے لاکن ہے ، حب کو فاضل معاصر واکو جیدالد ما حب نے ایڈ مل کرکے ایک مستقل مجلد کی صورت میں الم الک میں قاہرہ سے فاکر حجیدالد ما حب نے ایڈ مل کرکے ایک مستقل مجلد کی صورت میں الم الک میں قاہرہ سے شالے کر دیا ہے ، یہ اولین میں کے صفحات کی تعداد ۲۲ ہے ، استنبول کے ایک نادر قلمی نسخہ بر میں نے دولی نسخہ بر میں ہے ۔

## م - ناديخ الرّسل والملوك موّلفرامام طبري

ا مام محد بن حربر طبری امتوفی سناسیم ) طرستان میں بدیا ہوئے اس لئے طبری کہلائے ایام جوانی میں تخصیل علم سے لئے لغداد آئے اور فارغ التحصیل ہونے سے بعداین سامی عمر

ہر سے ایک طبری کا جو حصد سیرت نبوی کے متعلق ہے وہ خاصاصنیم ہے اور جامع عُمّانیہ ایک طبری سے اور دی میں طبع ہو دیکا ہے۔ تاریخ طبری سے اور دی میں منتقل ہو کر حیدر آباد دکن میں طبع ہو دیکا ہے۔ تاریخ طبری سے اردو میں منتقل ہو کر حیدر آباد دکن میں شار ہوتا ہے۔ بہرت نبوی کے نہایت اہم مصادر میں شار ہوتا ہے۔

الماليفات متعلق متاخرين كى كتابير كرخت بير، جن كاهاجى فليف في الظاولا الموى متعلق متاخرين كى كتابير كرخت بير،

میں ذکر کیاہے۔ ان میں سے ذیل کی کنابیں ذبارہ مشہور ہیں اور ذہورطبع سے آراست ہو کی ہیں :-

## اكتأب الشفاء بنعرلية حفوق المصطفاء

اس معروف اور مقبول کتاب کے مصنعت قاصی ابوالفضل عیا صنب موسی بن عیا بہیں جو مالعموم قاصی عیاص کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ لاوس شر بیں سبت (مراکو) کے سر پیرا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں پائی ۔ بھر قرطبہ چلے گئے ، اور و ہاں ابوالولیدا بن در بند ازار اور ہہت سے دیکر فضلاء سے فیض حاصل کیا اور علم حدیث بین تخصص ببرا کیا ۔ بعد ازار سبت کا صنی مفرر مہوئے اور دادک ننری بین برانام پایا ۔ آپ نے تقریباً ببین کتا بین کلم جن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب الشفاء "ہے۔ اس بین فاصنل مصنعت نے دسول پاکھن میں سب سے زیادہ مشہور کتاب الشفاء "ہے۔ اس بین فاصنل مصنعت نے دسول پاکھن میں افلاق اور معجزات وکرامات کولیسے موثر اور دلپذیر برا یہ بین بیان کے فضائل ، محاس افلاق اور معجزات وکرامات کولیسے موثر اور دلپذیر برا یہ بین بیان کے مقبدت اور محبت بین کئی مرتبہ جب جب میں ہوگئی ہو اور اس کا بیا انسفاء استنبول ، قاہرہ اور مهندوں سے ساتھ انتہائی عقبدت اور محب منظن و اگرون کے مام سے مطبع منٹی تو کھنوی طوف سے ساتھ اسکو موجیکا ہے۔ گلے سے سندی کا م سے مطبع منٹی تو کھنوی طوف سے ساتھ انتہائی عوب کیا ہے۔

مصرے مشہورا دیب شہاب الدبن خفاجی دمنوفی المسلیم کے کناب الشفاع کی آبکہ مبسوط شرح کلمی کھی جو محل کا کھی ہے مبسوط شرح کلمی کھی جو محل کا کھی ہے ہوئ کھی ہے ۔ ۲ می میں الکن الم خاذی والسنہائل والسیر

اس كناب كمولف معرك مشهورعالم حافظ الوالفنخ ابن سيدالناس دراك مي المستده ميدالناس دراك مي المستده ميداكيا او المستده ميداكي او الكريم مدت مك مدسد ظاهر بريس مديث كا درس ديت رب مذكوره بالاكتاب حس كاموضو

له قاصى عباص كم مزير حالات ك لئ ملاحظ بوحافظ الوالعباس المقرى كى تالبف" از باراً في افيار قاصى عباص ، جوتونس ميس طبع موصي مع -

رت نبوی ہے ، بڑی جامع اورمنین ہے اورمعنبر اورمتندروایات برمشمل ہے . مولف نے رکھ لکھا ہے، محدثین کے طربق برسندے ساتھ نقل کیا ہے۔ قاہرہ میں دوملدوں میں اسلام ب طبع موکی ہے

### س. زاد المعاد في هدى خير العباد

اس كآب عمصنف مافظ ابن قيم الجوزية (الله ما الفيه) بي، جو آطور صدى بری سے ایک ممازعالم دین تھے اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے شاگر در مشید اور زندگی مرسے رفیق تھے. کنب سیرت میں زادالمعاد" اس لحاظ سے ایک منفرد جینیت رکھتی ہے کہ س میں رسول باک کے حالات اورعهدرسالت سے وافعات بیان کرنے براکتفانہیں کیا کیا ملکہ موقع براس بان کی وضاحت کی گئے ہے کہ رسول مفبول کے فلاں فول بافلاں فعل سے یا حکم متنبط ہوسکتا ہے اوران کے حالات اور معمولاتِ زندگی میں ہمارے لئے کیا کھے سامانِ وعظت موج دے ، وضك اس كناب بين امت كے سامنے رسول كريم كا اسوة حسن اس رح کھول کر آیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اس سے ستمع ہوایت کا کام ريكتى ہے۔

بابنى غير ممولى دلجيي اورافاديت كى وجهس معرس كى من جب على ہے. اس كے علاوہ عہد حاصر كے ايك مصري عالم شيخ محر الوزيدنے" بَدْ كُ الرَّسول" كے ام سے اس کا اختصار کردیا ہے اوراس سے ان دقیق مسائل کو نکال دباہے حوط بف علماء کے ساتف مخصوص تق، تاكرعوام هي اس مفيد كناب سع مراه راست منبعن ياب موسكيس مولوى عدالرزاق بلبح آبادى نے اس اختصار كا اردوبيں ترجب كر دبابھا جوالہلال بك ايجنبى كى طوف مرسم 191ع مين لامورس شائع مواتها .

م- الموامب اللدّنية بالمنح المحدّميّ بالبف الفنطلاني

ابوالعبّاس احمدبن محدّشهاب الدين قسطلًا ني معرب ايب جليل الغدر محدث اورفقته تع جوادم من قامره من بدا موع اور ومن سام مع من رحلت كركي اعفون في سے البخاری منزح" ارشادالساری" سے نام سے مکھ کر بڑی شہرت یائی۔ ان کی دوسری اہم "الموامب الدنية" كى مغنوليت كى وج في اس كى متعدد سرّ حين تكمى كى بهي أد ان بين سب سے زياده مفصل سرّح محد بن عبد الباقی ندقانی (متوفی سالاه) كى به جوعا ملغوں ميں بيٹرى قدرو منزلت كى نگاه سے ديكيى جانی ہے۔ ذرقانی جومصر كے ايك قرا دُرقان كى طوف منسوب بي، ليخ وقت كے ايك جبّدعالم اور مشہور استاد تفر ان كى سبرت نبوى كے متعلق مرفتم كى معلومات كا ايك به بها تبخين ہے وفضل شارح نے ہوا اور ہر موضوع كے متعلق محتلف مصادب سے صرورى مواد يكي اكر ديا ہے ، جس سے محتله دوايات كا بابى مقابلہ بهوسكا ہے ۔ اور تحقیق و تدقیق ميں آسانی رستی ہے ۔ به شرح كيا۔ گويا بيرت نبوى كى ايك جامع انسائيكو پيڈيا ہے ۔ موالانا سنبلی نعانی اور دوسرے وسے النظ موسكا ہے ہوئی کی سب سے پہلے بولاق كے سركارى مطبح مصنفين نے اس سے استفادہ كيا ہے ۔ ثدقانی كی سترح سب سے پہلے بولاق كے سركارى مطبح ميں ساخت بي ميں آخص علی معلوں ميں طبع ہوئی و بيط بع اقل سب سے بہتر ہے ، يون كہ بولى مياس عنہ بہتر ہے ، كيونكہ بع

## ۵-الخِيس في احوال انفُس نعنيس

ك علام قسطلاني ك لئة ديكي تنذران الذبب لابن العاد مذيل سلكاوي

بنے سے معلوم مواکر دبار سجری نے اس کی الیف سے لئے کچھ میں فراغت بائی تھی۔
تاریخ الخمیس سب سے بیلے قامرہ کے مطبع و مہیتے میں سے اللہ مصطفیٰ بن محد کی
مین و تصبح سے دو علدوں میں شائع موئی ۔ لعداناں اس کا ایک اور الحرایشن مطبع
برارزاق میں ساساتھ میں دو علدوں میں طبع موا۔

## ٧- انسان العبون في سيرة الابين المامون

ميرت كى بدمقتول كتاب علّام على بن سرط ك الدين حلبي (متوفى ميرين اليم ) كي تاليين مع ى لے لیے مولف کے نام بر سبرت ملبتہ "کے نام سے مشہورہے ۔ مبیاکہ مولف نے اپنی لیف کی ابنداء میں صراحت کر دی ہے یہ کتاب من سیرٹ کی دومعروف کتابوں سے ماخوذ بعلى ما فظ ابن سيدالناس كى عيون الانزني فنون السير" اور منس الرب شامى كى مُصبل الهُدي والإرشاد في سيرة خيرالعباد "جوعام طورسيّ سيرت الشامي عنام شہورہے۔ جہاں تک عیون الانز "کا تعلق ہے میری معتبر اور مستند کتاب ہے . لیکن اساد ك الترزام نے اسے طویل بنا دباہے ، ابذا علام حلبی نے اس سے استفادہ كرتے وقت اس لی اسسنا دکوحذف کر دیا ہے . مانی رہی سبرت الشامی " اس میں ہرفتم کی صنعیف اور سفتیم روابیس می شامل میں، اس لئے علی نے ان کے بارے بیں انتقاد و اختیاط سے کام لیا ہے۔ " سيرت حليب " مصرمي كئ مرتبه هيپ جكى ہے . اس كا ايك ايدليش فيا المامي فامروسے تین ملدوں میں شائع ہوا تھا ،حس کی مجوی ضخارت بارہ سوصفات کے قریب ہے ، اس سے طاہر ہے کہ دیگرکت سیرت کے مقابلہ میں سیرت طبیب کافی مفصل ہے ، اس منخامت اور تفصیل کی وجربیے کرسیرت اورمغازی کے واقعات کھنے کے علاوہ مصنف نے مبت سے ایے مسائل سے بھی بحث کی ہے جن کا تعلق عقائد اور عبادات وغیرہ سے ہے بېرمال" سىرت ملىيە" اپنے منى كىمشهور اورىنداول كآلوں بىر سے ہے -

# شاه وَلِي اللَّهُ كَالْطُرِيِّةِ لَعَلَّيْهِ

#### محبته صغير عسن معصومى

تقلیدکا عام مفہوم کمی کی رائے پر حلنا اور عمل کرنا ہے۔ عام طور بر اپنے عادات واطو کردار و اخلاق میں بیچ اپنے والدین ، اپنے گروالوں ، لینے آس باس کے رہنے والوں ۔ عادات و اطوار کو اپنا نے ہیں۔ ظاہری جال جلن میں نیکوں کی صحبت یا بدوں کی ہمنشنی انسان پر مجل انتر میٹ ناہری جال فطری بات ہے کہ انسان اپنے ماحول کا انٹر فبول انسان پر مجل انتر مین میں دھبے کہ سخعنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مربح یا بنی طبعی حالت پر ببدا ہوتا۔ اور اس کے ماں باپ لسے بہودی ، نصرانی یا مجوسی بنانے ہیں۔

عقل وشعور کے حامل انسان سے اس بات کی امید کی جاتی ہے کہ وہ خیرو سنزمیں تنیز کر۔
اپنے خالن کاک ورازق کومپجانے ، اس کے اوامرو نواہی کوسجنے ، اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے ۔ اس کے لئے لازم ہے کہ احکام نبوی کی پروی کرے ، اور اس بادے میں اول اول لینے سے زیادہ جانئے والے ، لینے استاد ، لینے معلم کی تعلید کرے ۔ اسلامی تعلیمات پرعمل کرنے سے نیادہ جانئے والے ، لینے استاد ، لینے معلم کی تعلید کرے ۔ اسلامی تعلیمات پرعمل کرنے کے لئے لینے آباؤ اجدادی جو برابر قرآن و حدیث سے مطابق عمل کرنے رہے ہیں ، بیروی کرنا صروری اور لابدی ہے ۔

سیخفرن صلی الله علیہ و کم نے فرآن باک کی تعلیم سے ساتھ صحابہ کرام کی تربہت اور ان کو اسلامی اور قرآنی احکام کا با بند بنانے سے معلم یے مسلمانوں کو دین سے ادکان کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن حکیم سکھانے اور یاد کراتے تھے۔ تھرنما ذروا تا معلم کے ادکان کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن حکیم سکھانے اور یاد کراتے تھے۔ تھرنما ذروا اور اسلامی طرز زندگی کی تکہر اشت کی مہابیت کرتے دہتے تھے۔ آپس سے معاملات ، خرید وفروض

کوبرکھنے کا طراحیتہ بتایا امام غزائی کی طرح جمغوں نے صوفیاء کرام اور حکمائے اسلام کے افکارو خیالات کو اسلامی سانچے میں ڈھال کراصلاحی اور تعلم پری کارنامے انجام دیئے تھے ، شاہ حداحب نے بھی احکام دین کے رموز وامرار بیان کئے ۔ جبۃ اللہ البالغہ میں آپ نے علمی اصلاح کے سامخہ فلسفہ دین ، معاشیات اور لعلیمات اسلامی کے نکات و برکات کی وضاحت بیشن کی اور البدور البازغ میں اعتقادی و فکری اصلاح کی عرض سے انسانی طبائے ، دینی و برشی افکار و تخیلات ، انسانی عقائد اور معادی تشریح لبسط سے کی .

فلسغ ُ ا دیان اورفلسف ٔ دین اسلام کی تنزیح کے ساتھ شاہ صاحب نے قرآن باک اور پغمراسلام صلى الله عليه ولم كى تعليمات بربرا أنور ديايه - اوريبي در حقيقت اسلام كورح اورقران کا اصلی منشاہے کیونکہ صرف عقائدسے اخلاق کی درستگی بہن ہوسکتی، اور شاطاعت كاظهور موسكتا ہے عمل كرنے كے لئے بر حزورى ہے كران اوصاف كو اختيار كيا مائے جن كى تشريح ببغميراسلام صلى التدعلب ولم كافؤال واعمال سيصحاب كراتم أثالعين اورتبع مالعين کی وساطن سے ہوتی ہے۔ تفضہ فی الدین جس کا حکم قرآن باک میں آباہے ،عمل ہی کے ذرایعہ ماصل موسكنام جس طرح الخضرت صلى الله عليه ولم فراء اوردعاة مختلف قبائل ميرهمين عظ تأكروه ان كولعليم دي، اورص طرح قبائل افي معلمين وقراء كى تعليم عدمطابق احكام دين کی بروی کرتے تھے اس طرح صحابہ کرائم کے مختلف مقامات ہیں سکونت پذیر ہونے پر ان مقامات ك لئ بمعاب كرامٌ رامه اورمعلم بن ك تح اورلوك ان ك تبائ موع ولفي برعمل كرت مقے اس طرح آلبعیں مختلف شہروں اور مقامات میں لوگوں کے لئے المم ومقتدا کے مقام برفائز مقع . تابعین اورصحانب کے افعال واقوال اکفرن صلی الله علیہ وسلم کے فرمان اورعمل کے مطابق مف اسى لے ان كى اطاعت درحقبقت رسول كى اطاعت منى . ان امادىب و آثار نبوى كو مانى اوران کے مطابق عمل کرنے کے لئے کوئی دوسرا ذراعہ مہیں تھا۔ چونکہ صحاب کرام نے مختلف زاویوں سے مختلف اوفات اورمختلف مقامات میں آنخضرت صلی انڈعلیہ دسلم کے حرکات ومکنات اقوال واحكام، عبادات ومعاملت عمر لعيوس كود مكيما نفا، نيزيه حضرات مختلف قوى اورمختلف درجے علم و فنم مے مالک من ، اس لئے ان کے بیابات اور تشریجات میں اختلافات کا رونما

ہونا ناگزیرتھا، بہی وجہ ہے کہ کہم اللّٰہ زورسے بڑھنے اور آ ہستہ بڑھنے ، رکوع وسجود کے تعدم عقراتها نے اور مذا تھانے اوراس طرح کے دوسرے اعمال کی مختلف روایتی صحابرام سے مروی ہیں۔ بیع و منزا کے معاملات کی تفصیلات میں مجی اختلاف کے ساتھ آ تارمروی ہیں ۔ ان اختلافات برشدت معلى برا مونا، اوران كواصل دين مجبناعقل سع بعيدم، اوراكب كو صیح اور دوسرے کو سختی سے غلط تبا ناجہل مرکب اور مگرامی ہے۔ الله تعالیٰ نے دبن کو آسالا بتایاے ۔ آسان کامطلب مذتو بہ ہے کہ، نعوذ بالنّدكسی فعل کا استخفاف كباجائے اور سر بر مطلب ہے کہ اپنے طرلفینۂ کارکومیح اور دوسرے مسلک والوں کے طرلفینہ کارکوغلط سمجہ مائے. عمل میں اختلات کا رونما مونا عزوری اورطبیعی ہے - مثلاً ایک اچھے قاری کی قرآت دوسرے قاری یا معمولی لکھے بڑھے کی فراکت سے صرور مختلف ہوگی، اختلاف کی فرعیتیں بھی محنلف ہوں گی .تلفظ میں، حس اداء میں ، آبات کی فرأت کی مدت میں ، غرض ہرطرح کا احسّا یا یا جانا ممکن ہے . انسانی افراد مختلف خصوصینوں سے حامل ہیں ، اور اینے اینے ذاتی صفار اورمدارج عفل وفنم سے مطابق عبادات ومعاطات میں مختلف سلوک، عادات و اطوا، طر ف ادا وعبره میں لازمی طور برایک دوسرے سے متمیّز موتے ہیں ، لوگوں کی عنبدت مند مجى صرورى منبي كراكب مى ورد كے سائف مو - بنا بري مجنند من كرام كى كوششنوں اور فقنى آد واجتهادی مسائل کویه که کرترک منه پر کها جا سکنا که به بانین نه قرآن سے ثابت ہیں نہ احادیث رسول سے . اور نہ برکہا ماسکنا ہے کہ ان کی تصانیت اختلاف و تشنت کی حامل ہیں ، اسر لئة ان ميں درج فتووُل اور فيصلوں كوكالعدم قرار ديا حلئے - الباكينے والے بير معبول حانے ہیں کہ سے اگر ہم فقت ہے ان روایاتی کا رناموں کولیں نشت ڈال دیں تولفینی طور م ہم فرانی تعلیات سے دُور اور مہت دُور جابر س کے اور سنتِ بنوی کی روح سے بالک بیگان ہوجابیں گے۔ جننے افراد ہوں گے، اتنی ہی نغیریں قرآنی الفاظ کی کی حابیں گی اور د باذيج اطفال بن كرره جائے گا-

یہ وجہے کہ شاہ صاحب مذاہد اربعہ کی تعلید کو سارے عالم اسلام کے فروری قرار دیتے ہیں۔ اور ایمان وہدایت کی سلامتی کے لئے کسی ایک مذہب کی ، او

لئے حنفی مذہب کی تقلید کو صروری سجیج ہیں۔ اس لئے کرصیح طور برقرآنی احکام اور پر رسول کد بیروی معدلیوں بعد ممکن نہیں جب نک کرسلف صالحین کے طرافقوں پر بیں ۔ امام شافعی میں امام اعظم کو نر بر بانا تھے۔ بیڑھنے جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہو مابا تو حنفی طریقے بر منماز اواکرتے ہیں ۔ رفع بدین کرتے اور نہ آمین بالجہر کہتے ہیں ۔ مام عظم کی عظمت کا احرام کرتے ہیں اور سمجھے ہیں کہ ان کے نزدیک سنت رسول مام عظم کا احرام کرتے ہیں اور سمجھے ہیں کہ ان کے نزدیک سنت رسول طرح تا باسی طرح امام اعظم الوصلیف امام مالک کی اقتداء کرتے ہیں تو انہی رفی کرتے ہیں ۔

شاہ صاحب ائمۂ اراج میں امام اعظم کے مذہب کو اس سے ترجیح دیتے ہیں اس مختلف آراء خودان کے شاکر دوں سے احادیث نبوی و آبات قرآنی کی میں بایئہ نبوت کو بہنی ہیں، جن کو لقنہ نینوں مجتہدین کی کسی نہ کسی دائے سے صرور بن میں بایئہ نبوت کو بہنی ہیں، جن کو لقنہ نہو جا توں ائمہ مجتہدین کے اقوال اسلام میں داخل ہے ۔ اور یہ بہترین طراحیت ہے مطابق عمل کرنا احاطئہ امکان میں داخل ہے ۔ اور یہ بہترین طراحیت ہے مشکم مجتہدین میں سب سے بڑے راہناؤں کے مطابق اصول اسلام بر جلنے مشکم مجتہدین میں سب سے بڑے راہناؤں کے مطابق اصول اسلام بر جلنے مشتی کی جائے۔

عبادات نیز تفصیلی اور برزی معاملات میں مختلف رائے رکھنے ولے ایمہ و مجہترین ایک دوسرے کو برسرِ غلط بہیں سمجنے اور نہ خلاف کرنے والے کو طرافیۂ اسلام فارج سمجنے ہیں ، اختلاف بذا بہ صرف استدلال و وجب نزجیح کا نینجہ ہے ، ترد اثر یا تبحر کا نینجہ ہے ، ترد اور غالمات کو اجباد و واقفیت کی بنا برمختلف آراء کا ارغالمات کو وجہ المذکر نے ہیں ، اس میں سف بہیں کہ دوسری نیسری صدی ہجری میں اس مالے اور فالم میں کہ ان رایوں کی جھان بین کی جاسکی ۔ دوایتوں کے وضع کے امکانا اس ذمانے میں کم سے ۔ موصوع اور فنعیف روایتوں کی سنجرت و ب ندیدگ کے امکانا اس ذمانے میں کم سے ۔ موصوع اور فنعیف روایتوں کی سنجرت و ب ندیدگ کے امکانات اس ذمانے میں کم سے ۔ موصوع کا در فنعیف روایتوں کی سنجرت و ب ندیدگ کے امکانات ، غلط فہمی اس کے فنیق و تفنین میں کی جاسکتی ہے ۔ اس لئے غلطی کے امکانات ، غلط فہمی اس کے فنیق و تفنین ، حیان بین کی جاسکتی ہے ۔ اس لئے غلطی کے امکانات ، غلط فہمی

کفدی اور المحلط بیانی کے مواقع نبیت کم تف اور آج علم کی بنیاد ، تحقیق و تفتین کے وسائل ، متون واسناد پر غورو فکر کرنے کے ذرائع ، سب کچرانہی قرون اولی ک تخریوں ، کآبوں اور رایوں پر موقون ہیں۔ ذوّق اور ماحول کی تبدیل کے ساتھ ساتھ کے علم کی قلت ، ادب کی کمی ، اور قدیم ذخائر کی کمیا بی ، غیراسلامی تہذیب و تفاقت کے کہر انزات ، یہ ساری با بیں آج کے آن اسلامی اجتہادات کوجن میں سلف صالحین اورائم مجتہدین کے مذاہب و آراء سے اختلاف بایا جائے ، مردود و باطل قرار دینے کے لئے کافی ہیں .

آج تقلید کے منکرین خود اپنے اسلاف اور مزدگوں کی تقلید میں مقلدین اہل سنت والجاعت سے زیادہ تعصب کا اظہار کرتے ہیں ، اور تقشف سے بری مہیں مجمع جا سکتے ، شاہ صاحب نے اپنی تعلید کو اسی لئے عزوری قرار دیاہے کہ انمہ جہتہدین کے تخلیلی احکام کی پروی ہی ہیں سنت ِ دسول اوراحکام قرآن کی پروی مصنی ہے ، اور اس تقلید سے مفضود ہرگز وہرآ بین نہ مجتہدین کی بجا عظمت و برتری نہیں ، وہ انھیں قرآن وحدیث کو صحیح طور پر بجہنے کے لئے استاد کا رتبہ دینے ہیں اورائی قدران کا احزام دلوں میں رکھنے ہیں ، اور بزرگوں کے احزام سے کسی کو انکار منہیں ہوسکنا ،

وآخردعواناان الحبد لله رب العالمين

مانے پینے اور میلنے میرنے، ایٹے بیٹھنے نیزگفتگو اور ملاقات کرنے کے آواب ہی کھاتے کرائٹم اپنے معلموں اور قارلیوں کا احرّام کرتے تھے، اوران کی پروی کو خدا و رسول کی بنے منفے بیخ معفر میں معنہوم ہے آیت بک ! اطبعوا الله واطبعوال سول واول الامر منکم " فاعت باری تعالیٰ اور الحاعت رسول کے لئے کسی ذی علم صاحب بھیرت اور صاحب بدن مرف حزوری بلکہ واجب اور فرص ہے .

ہدصحابہ نسے اسلام ہرطرے کے لوگوں میں سرعت کے ساتھ بھیلیا گیا۔ اہل عجم نہ عوبی ہے تنے ، نہ قرآن باک بڑھ سکتے تنے۔ الفاظ وآیات کے تلفظ میں طرح طرح کی غلطیاں نے۔ صحابہ کرام جہاں بھی رہے ان کی تصبح کرتے رہے ، فرآن باک کی تعلیمات کی تشریح ہے۔ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ، افعال و افوال کو بیان کرتے رہے ، لبعد میں ہے۔ حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ، اور تنوع بدیا ہوا ، مختلف فتم کے لوگوں مک طلقیوں میں بڑی وسعت دونما ہوئی ، اور تنوع بدیا ہوا ، مختلف فتم کے لوگوں مے نئے معاطلات بیش آئے جمال کرآم فرآن وسنت اور اپنی اسلامی بھیرت سے ان

کا فرمن انجام دیے رہے۔ ابر رام کے بعد تابعین جو صحابہ کے تاکرد نظی ای سمے مطابق اور لیے علم و دائش ابر رام کے بعد تابعین جو صحابہ کے تاکر دینے والی نسیں اداکرنی رہی مگر افراد میں لوگوں کی رہنمائی کرنے رہے اور یہی فریضہ آنے والی نسیں اداکرنی رہی ولا ا وار میں مختلف قوتوں کے حامل تھے، تیز وہ شیار دُوراندیش اور فکر بلندر کھنے والے ،

بير

برطرح كول تقريباني لبعض معابه دوسرون سے لبعض حيثيت سے فايق تقے اورخود صحابہ كراً م كو دوسرے احلیم صحاب كى على ففنيلت، فنم وفراست كا اعراف تقا. حفرت على فاقد عبد الله بن مسعود ، حفرت زيدبن ثابت ، حفرت أبى بن كعيب ، حفرت ابن عباس وغيره فرآن فنمى اور آنحفرت مسعود ، حفرت زيدبن ثابت ، حفرت أبى بن كعيب ، حفرت ابن عباس وغيره فرآن فنمى اور آنخفرت صلى الله علي وللم كے اقوال واحكام كے سمجنے ميں يبطول رهنے تقے ، اور ان كے فيصلوں كوسارے صحاب نسيلم كرتے تنے ميں اكر ان سے علمى مشور سے لئے جاتے تھے ، اور ان كے فيصلوں كوسارے صحاب نسيلم كرتے تنے سلف صالحين ، ائم مجتبدين ، فقهاء اور علمائے دين كا ابتداء عہد سے ميم طراقة دما ہے . اور اس فتم كى تقليد و اطاعت كو حب كا مفصد قرآن ديم اور سنت دسول كے مطابق عمل كرنا ہے ، اس فتم كى تقليد و اطاعت كو حب كا مفصد قرآن ديم اور سنت دسول كے مطابق عمل كرنا ہے ، اس فتم كى تقليد و اطاعت كو حب كا مفصد قرآن ديم اور ايمان كا تقاضا ہے .

تعليم ونرمت ي عزص وغايت يمي مجهى مانى بي مدائع لوكون كى ، ا تھے امور مي القليد ك مائے - طيليونزن، ريڑيي، اخبارات ورسائل جيبے ذرائع ننزوا نناعت كى نروزى نے دريھنے د كجين سارى عالم كومغربي ثقافت اورغيراسلامى نهزيب وتمدن كاكروبده بناديا، اورآج تفلیدی بُران حرف اس لئے کی حاتی ہے کہ فدیم خبال اور اسلامی تہذبب کے حامل انگلے لوگوں ک طرح اسلامی تعلیات پرعمل برا ہونے کی تلفین کرنے ہیں . ننی نہذیب وثعافت کے دلدادہ عابعت بس که قدامت برستی کی تعلید مذموم عظهرائ حاے اور مدت اختیار کی جائے ۔ لوگ نئ زندگی، نے طریعی، بے حیائی، بے سرمی اور بے راہ روی اختیار کرس . تاکر عیرسلم افوام سے آ كمسلان معى ترفى ببند انفى بافنة اورعلم ودانن مي فائن سميم مامي آج لوكول مي یہ احساس مک باقی بہیں رہا کہ الیی بانوں کواختیار کرنا خود بہایت مذموم فتم کی تفلید ہے جس ك وج سع بجول سے كى دىمدار طبقے ك طرح طرح كى برائيوں كا ننكار موكئة بس. لوط مار ا قتل دغارت ، عصمت فروش ،عصمت دری ، بداخلافی ، بدقهاشی ، چوربازاری ، دست درازی بے ایمانی اور بے منزمی سے لوگ آج اس قدرخو کر مو گئے ہیں کہ این مداع الیوں کو تیزی، طراری عالاکی ، نرتی ، روش صنمیری ، حراًت وبها دری جیسے شخصی فضائل اورخو بیوں کی حکر سمجھنے لگے ہیں . ادب و تفافت کے نام سے آج دنیا میں ہے ادبی ورذالت کی تبلیغ وتشرب ورسی ہے چونکه بهارے اسلان کے تاریخی کارنامے، فقہاء کے فیصلے اور مسائل کے حل تعلیمات فران و

نبوی کی روشی میں علوم اسلامیہ کے تخت محفوظ کر لئے گئے ہیں، جو آ حکل فرنگی و مغربی نخیلات سے کسی طرح ہم آ مبنگ بہیں، اس لئے انہیں "اساطیرالا ولین "، " تقویم بایسند"، و فرفتہ بندی کے محرکات، جیسے ناموں سے تعبیر کیا جا ، اور تعمیرو نرق کے منافی ناہے ۔ بیال کھے اس بسیویں صدی ہی کی خصوصیت نہیں ملکہ ہر زمانے میں شرو فساد ی اضی ہن خساروں سے این مفصد مراری میں کام لیتے رہے ہیں .

ارباب حل وعقد قوموں کی ترقی کے اصولوں سے حبٹم لوپٹی کرتے ہوئے زوال کے اصلی ب كى تشخيص كرنے اوران كا علاج كرنے كى بجلئے لينے مفاصد كے حصول كے لئے موقع نُده الطّالّة بي اور قوم كي مجبوعي منفعت اورمفاد كو بالائے طاق ركھ ديتے ہي اوراس ا من مسلمہ کے مختلف کروہ اپنے فائدین کی غلطیوں اور غلط کا دیوں سے خمیارہ میں اپنی ، و ترقی کمو بیطنے بن اور دوسرے کروہ برسراقتار آتے رہنے بن جب مختلف فرقوں وبهوں كى بربادى بوديكى مو توادت كى ليتى بحيثيت محبوعى اورلىپاندگالابدى موجاتى نومی مثیرادہ حب بالکل مجمر عائے ، تو مجر اصلاح کے لئے صرف ایک ہی طرافی اسلام نے ہے - وہ برك ازسرنو توحيد كا غلغله بندكيا جائے ، ايمان درست كيا جائے اورخشيت اللي یی کوم رامرمیں راہ دی حائے اور اوری طرح "اطبیعواالله واطبیعواالرسول" پرمسلمان بندموں اور کجائے دوسری طاقت ورقوموں کی تعلید کرنے کے اپنے اسلاف ،صحاب کراٹم اور رمالت مآب صلی التّرعلیہ وہم کی نفلید کی جائے تاکر زندگی ہے ہرشیعے میں خودع ُحنی ، نفس ف اورنفسانی خواستات کومکبردینے ک مجائے الله تعالی کے لئے اپنی مرکوشش کو وقت با جائے۔ اور اپنے ساتھ لوری امت کے منافع کا خیال رکھا جائے . مگر آج انسانیت خود نی ترقی کی بعید طرح می جمد این آسائش اوراین حفاظت وتن آسان معل لوگ کوقر مان کرنے کی بجائے ساری دنیا کوقربان کردہے ہیں۔ اور انیار کی ملکہ دوسرے کے وق کی پایمالی مقصد حیات بن گئے ہے علمی فراوانی اور طاقت کی بہتات فؤموں اور ملکوں مخریے کام آرہی ہے . ان امراص مزمنہ کاعلاج اسلام نے حرف اپنی لیعنی قرآن حکیم کی بیں کردہ مات برعمل برابهونے كوتبايا ہے۔

بارهوي ترصوي صداول مي حب برصغير مندوباك مي سلطنت مغلب كم زوال ک دفتار تیز ہوگئ اوران کریز تاجہ وں ک حکمت عِملی حکومت میں نبدیلی ہونے لگی، نو شاہ ولی الڈمحدیث دہلوی نے اس کی طرف قوجہ دلائی ان کی پیدائش م ۱۱۰ ہر ہی دہلی ہر بولى عنفوان سشباب مين علوم اسلاميه وعقليد ك ساخف عملى تربيت سع فراغت مام كى . اورائي والدماجدشاه عبدالرحيم كم مسند درسس برنتمكن بوع - كيد دنول كى تدريس کے لعد حجاز تنزلین لے گئے اور مزید علوم حدیث وفسترآن کی تعلیم حاصل کی ۔ امسہ سفرمبارک سے آپ کے علم و کچرہے میں بعمد اصافہ ہوا اور آپ کے دل میں تراپ بدا ہوئی کہ اہلِ اسسلام کی اصلاح کی حافے عبر اسلامی عادات ورسوم حن سے خوگراسس دیار کے مسلمان امتزاد زمانسے ہوگئے ہیں ان کومیح اسسلامی تعلیمات سے ہم آ ہنگ بنا یا حائے۔ نثاہ صاحب نے اپنے مقاصد کی پھیل کے لئے علمی ا ودعملی کوشسٹوں کو مبروشے کا ، لانًا سروع كا. مرسلوں كى قوت كے استيصال كے لئے احمدشاہ ابدالى كو دعوت دى كئى . كھي ابرانی سرداروں کی مکرت علی سے اثنا عشری عقائد کو فروغ ہوا - مقامی رسوم وعادات کے ساتھ ایرانی رسوم وعفائد کی ترویج ہوئی تھی۔ بنا بریں آپنے قرآن حکیم سے فارسی ترجہ کے ساتھ حزوری فوائد کی تنزیح و توصیح سے لینے اصلاحی منصوبے کا آغاز کیا . خلوص و روا داری سے آپ نے انپاکام شروع کیا مقداس لئے فرقہ وارانہ عصبیت کا زور مجی آپ کو النے نیک ارادوںسے بازن دیکھسکا۔

قرآن باک ک زبان کو مجینے اور قرآنی احکام کی تفعیلات کو جانے کے لئے آثار افعال و اقوال رسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم کو سمجہ امروری تھا ، اس لئے آپ نے امام مالک کی مؤکما کو جوعالم اسلام کی اولین تالیعت ہے اور حس میں ایک بطری حد تک آثار رسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کو محفوظ کرنے کی کوشنش کی گئ ہے ، آپ نے سب سے پہلے امت کے آئے بیش کیا ، عوبی عبارت کی توصیع کے ساتھ فارسی ذبان میں ترجمہ و تشریح بیش کی ، تاکر علمی ذوق کے ساتھ صبحے حذبہ ایمانی پیدا ہو ، اور غیراسلامی اثرات سے اپنے کی ، تاکر علمی ذوق کے ساتھ صبحے حذبہ ایمانی پیدا ہو ، اور غیراسلامی اثرات سے اپنے کر دار کو اہل اسلام مبرا و منزہ بنا بیش ۔ مجرصحاح سستہ سے فقہام کے فیصلوں اورقضایا

## كتب حالم بمالول منزلف يسده ----- عبدالقدوس باشي ----

مغیر باک دہند میں سلان از بار ہو جی قیس مگریس جگہ کانظم ونتی مسلانوں نے تو دسنجالا دہ اور بیان مسلان از بار بی پیلا ہو جی قیس مگریس جگہ کانظم ونتی مسلانوں نے تو دسنجالا دہ میں سندھ کی تقی جہاں مسلانوں ۱ ہجری میں اگر بسے اور بہاں مسلانوں کے قدم ہم بنت ہے تو حید کا فور اور علم کی روشنی ہے بی ۔ امیر المؤمنین ولید بن عبدالملک کا عبد خلافت مسلانوں کے تو ور سے ہوئی۔ یشور کشائی کا سب سے ہم وور مقا۔ اور عبد نمدن آفرین کی ابتدار بھی اسی وور سے ہوئی۔ اور عبد نمدن آفرین کی ابتدار بھی اسی وور سے ہوئی۔ یک بعداگر جبہ مختلف سیاسی وور آئے اور سندھ نے امن اور برامنی کے مختلف تماشے کی یہاں کے طالبانِ علم اور شائفین معارف نے مسکی حالات کی خوشگواری و ناخوش گواری ، بروا ہو کر ہمیشہ علم ووری کی شمع کو روشن وفرو زال رکھا۔ سلطنتیں نبتی اور بگڑ تی رہی ، بروا ہو کر ہمیشہ علم ووری کی شمع کو روشن وفرو زال رکھا۔ سلطنتیں نبتی اور بگڑ تی رہی ، بروا سے در کا خوش کی اور میں شائفین سام اور عاشفان وین سے بر سرزمین ، بورئی ۔

میں دوسری صدی بہجری کی ابتداد میں سے سندھی عداد ، دواۃ حدیث اور عرب شعراد کے نام دوایات اور کتب علم الرجال میں ملتے ہیں - البہ بنجیج ، البه معشرا ور البوالعطاء جیسے اہل علم وادب سے کتب رجال اور طبقات الشعراد خالی نہیں ہیں یعنی کدایک زمانہ وہ بھی آیا جب کہ ایک میں سات سو مندنشینان فقہ درس و تدریس اور قضا وافتار میں مشغول نظراتے ہیں -میں سات سو مندنشینان فقہ درس و تدریس اور قضا وافتار میں مشغول نظراتے ہیں -خرین میں الشیخ البوالطیب السندی ، غلام می الدین السیوستانی ، مخذوم عبدالواحدالسیوستانی ، باشم التقوی ، مولانا محد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا جعفر او امکانی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد حیات سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابر سندی ، مولانا محمد طابق سندی ، مولانا محمد طابر سندی

يد

سكرى ، مخدوم محد شفيع ، مخدوم عبداللطيف التتوى ، اوربهت سے اليے علماء اور معنفين صوب سندھ ميں پيا ہوئے دن كے علمى كاد ناھے نواموش نہيں كئے جا سكتے ۔

ہماری موجودہ چودہوی صدی میں بھی مولانا اجهان المنّد، مولانا عبدالقادر مولانا محدشنیع ، مولانا عبدالرج مولانا عبدالباتی اوران کے علاوہ بہت سے البیے ملیل القدر علمان پین سندھ سے اُکھے جن کی علمی حیثیت اور تعلیمی مساعی کا تذکرہ ہماری جدید تاریخ علم و دانش کا ذرّیں باب ہے ۔

یہ علمائے کوام علم کے ساتھ سا تھ عل کے بھی بہترین نمونے منے ، انھوں نے اپنے اخلاق کر بیا نہ اور اخلاص قلبی کی وجہ سے عامۃ المسلمین کو دین کی طرف دا غب رکھا ، اور غیر سلموں کو اپنی نیکی سے متا ٹر کر کے ایمان لانے پر ماکل کیا۔ ان بیں سے اکٹر عربی زبان کے اچھے اویب اور علم حدیث کے بہترین عالم جونے کے ساتھ ساتھ بہترین مبلغ ، مجا ہر اور صاحب ول مرشد کا مل بھی تھے جن کے گرو طلب ویسٹر شدین کا ایک گروہ و رہتا تھا۔

تیر بوین صدی بیجری میں جب انگرینوں کا سندھ پر بوری طرح تسلط ہوگیا تو سندھ کی علمی زندگی کویمی شدیدصدمات سے دو جار ہونا پڑا۔اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔

> حکمت پرزوال آیا تو بھیسر نام ونشاں کب کس چراغ کشنہ معنلسے اکٹے کا دھوآں کب یک

لیکن لالیّ صداً فرین ہے اُن چند علیا، ، مشائنے کی ہمت مروا نہ کرای ناگفتہ بہ حالات میں بھی نہوا نے تعلیم دیعلم احدر شدو ہایت ہے چلاغ کوکس نرکسی طرح روشن رکھنے کی اپنی لبسا طریحر لوپری سعی کی ، جا بجا چھوٹے بٹرے معادس جادی رکھے ۔ وَحدِ فلک انھیں میشا رہ ، حکومتِ وقت اُن سے نہ حرف سرومہری کا برتا وُکم تی دہی جکداُن برطرح طرح کے الزا مات عا پر کر کے اُن کے تتم کو نے کے لئے کوشاں رہی ۔ مگریہ السّد کے بندے یہی کہتے رہے کہ سے

> بے علم چوں شمع باید گدا خست کم بے علم نتواں فلارا ثناخت

 پدا کردیں، دماعوں میں قدیم وجدید اور دین وشکم کے مابین الیی کش مکش پیدا موئی اور ہورہی ہے کر کھر کہانہیں جاسکتا -

## اً كُ اَكُ و يَكُفِيُ بُونًا ہِ كِيا

کنی سال ہو کے کر مجھے صوبہ سندھ کے تدیم خانوادوں ، مدارس اور خانقا ہوں میں جا کر بعض
تدیم کتب خانوں اور علمی ذخیروں کے دیکھنے کا موقع ملا۔ میں نے تین سفتے اس میں عرف کئے۔ بہت
سے اہلِ علم سے ملا ، بہت سے مدرسے دیکھے ، متعدد خانقا ہوں میں بہنجا ، اور مرح گر کے ذخسیر ہُ
مخطوطات کوخصوصیت کے ساتھ دیکھا۔ میں نے اس سیر میں حجوثے بڑے ، اکتب خانے دیکھے ،
ان میں سے مرا کے میں کچھے نہ کچھ نوا در دوجو د میں ربعف کتب خانے بڑی احجبی حالت میں بہی ، لبعن
بے توجبی کا شکار میں اور برباد ہو دہے ہیں۔ میں نے جننے کتب خانے دیکھے اُن میں مخطوطات کاسب
سے جڑا ذخیرہ کتب خانہ مالیوں شرایف میں ہے۔ اس کتب خانہ کا مختصر حال پہنی کر دم ہوں۔
سے جڑا ذخیرہ کتب خانہ مالیوں شرایف میں ہے۔ اس کتب خانہ کا مختصر حال پہنی کر دم ہوں۔

مایوں سرلی الیوں سرلی الیوں سرلی ایک جھوٹا سادیہات ہے جوشکار پورضلے سکھر سے صرف تیرہ میل پرواقع ہے ، یہ اُس شاہ داہ برہے جوسکھرسے شکار پور عجیب اَبادا ور سبتی سے ہوتی ہوئی کو مشرا درجین کو جاتی ہے۔ شاہ داہ سے ایک طرف گاؤں کی اَبادی ہے اور دوسری طرف کسی تدر فاصلہ پر ربیوے اسٹین ہے۔ اسٹین کا نام همایوں ہے۔ اس اسٹین پر مسافر کاٹر ای شمرتی میں ، میل ٹرین نہیں کھم تی ، یہاں سے جبکیب آباد صرف تیرہ میں دہ جاتا ہے۔ اس طسیرح ممایوں شریف شکار پور اور جبک اَبادے مصلے وسطیں واقع ہے۔

اسٹیشن سے گاؤں کا فاصلہ ڈیڑھ دومیل سے زیادہ نہیں ہے لیکن میں جب وہاں گیا تھا اُس دات کو بارش ہو حکی تھی اس لئے سبح کے وقت اسٹیشن سے گاؤں یک کا یہ ذرا سا فاصلہ بھی کیجڑاور پانی کی وجہ سے بھی مشکلوں کے ساتھ طے کرنا بڑا۔ ورندا شیش سے پیدل جل کریمایوں نرلیف میں پہنچنا کوئی مشکل مہم نہیں ہے۔

سری یں بہ بپ وق سن ، م ، یں ہے۔ ہمایوں شریف میں سلسلۂ قادر بیر کی ایک خانقاہ ہے، خانقاہ کے ساتھ ایک ابتدائی مدرسہ ہے، ادر ساہ ۱۲ بیجری کی تعمیر کودہ ایک بہت ہی عالیثان مسجد ہے جواب نہایت بوسیدہ حالت میں ہے۔ سنده میں جونوانقا ہیں ہیں وہ ذیادہ ترسلسد نقت بندیہ کی ہیں ، چشتیہ کی کم ،سسہ وروب کی اُن سے بھی کم، اورسلسلهٔ قادر بدکی شاید بیپی ایک خالقاہ ہو۔ میں نے سندھ میں سلسلهٔ قادر بدک کسی دوسری خالقاہ کا ذکر نہیں سنا یمکن ہے کو کُی ہوجس کا مجھے علم نہیں -

سلسة نقضند مر کے بندگ جوسندھ میں ہوئے اُن میں حضرت خواجہ باتی بالنّہ حالمتونی سلالہ مر کے متوسلین ہی تھے۔ اگرچہذیا وہ لوگ حضرت خواجہ باتی بالنّه حصرت خواجہ باتی بالنّه حضرت شیخ احمد مربز بگا مجددالف نانی المتونی سامان ارام کے سلسلهٔ مجدد میر سے دا بستہ ہیں کیوں کر حضرت مجدد کی اولاد امجاد ک ایک شاخ سندھ میں ایک مدت سے اقامت پذیر ہے۔ لیکن لعبض خالقا ہیں ادلاد مجدد کے سندھ میں ورود سے بیلے ہی قائم ہو میکی تھیں۔

ببرحال جہاں یک مجھے معلیم سے صوئب ندھ یں سلسلۂ تادریہ کی یہی ایک فائقاہ ہے جہ ہا اوں فرون میں داق ہے۔ یہ فائقاہ کب سے قائم ہے اس کا کوئی صحیح علم عجھے حاصل نہیں ہو سکا۔ بیان کیا کی کہ سا ۱۲۵ھ میں سحید کی تعمیر سے بہت پہلے ہی سے یہ خائقاہ موجود تقی اور سجد کے ساتھ اس کی تعمیر فو ہوئی اور سجد کے ساتھ اس کی تعمیر کا سال شعیں ہے۔ کتب کی عبارت سے فائقاہ کی تعمیر کا کوئی مل نہیں ملت، اس سے مکن ہے بیان مندرجہ بالاصبح ہو، اور خانقاہ کے لئے ۱۲۵۳ھ میں سے مکن ہو۔

چونکداس کتب خان کی کوئی فہرست نہیں ہے۔ اس سے لیفینی طور پر سی کہ اس کے اس سے دی کہ اس عمر نہیں کہ اس عمر د دغبار میں کیا جوام راہے ہوشیدہ ہیں۔ میں نے بہت سا وقت اس پر مرف کیا ، کما ہوں کونکال

را در جهاد بیخ چکر دیکه تار با الکین بهر حال مین جو کچه دیکوسکا ده اس کے مقابله مین بهت بی تقور اسے بوند دیکھ سکا۔

اس کتب خاندگی ابتداریوں بوئی کرتیر ہویں صدی بجری کے اواخر پیں خانقاہ قاوریہ کے مرشد تفرت مولانا عبدالغفورصا حب ہمایونی تقے۔ یہ بزرگ اپنے عہد کے بہت بڑے نقیہ اورا دیب تقے، یہ فاری ذبان کے قادرالکلاً ہم شاہر بھی عقے، اورا چھے خوشنریس بھی، انھوں نے اپنے لئے ایک گراں تدرکت بنانہ قلمی اور مطبوع کتا ہوں کا جج کیا۔ ۲۳ سال ہجری ہیں مولانا عبدالغفور کا انتقال بڑا، تو یک تب خان سجاد انسین کے ساتھ اُن کے فاصل نوا سے مولانا عبدالباتی ہما یوئی کے قبضہ ہیں آیا مولانا عبدالباتی اپنے بزرگ نانا کے قبیق عبانت ہیں ہتے۔ علم ونصل اور زیرو آلقاء کے ساتھ اس تھ ذوقِ سلیم بھی انسیس وراشت ہیں سلامتا - انھوں عبانت نرمانہ میں اس کتب خانہ کو بہت بڑھایا اور بڑے گراں قدر اصافے کئے بھی ہیں خریکیں ، نقلیس عاصل کیں اور لبعض کتا ہیں خود نقل کرکے اس میں رکھیں۔

مولانا عبدالبا تی جایونی مرحدم کا انتقال ۲۰ مرم ۱۳۸ ۱۳۸ هرکو برقنام کوئشه نجوا ، جبال سے آن کاجناز ۹ مایوں شریف لاکر نیالتا و بیں دنن کیا گیا۔

اباس نمانقا مکسباده نشین اوراس کتب خاند کے ماک مولانا عبدالباتی کے بڑے صاحب ذاقع مولانا عبدالباری ہیں۔ مولانا عبدالباری تعلیم یا فقدا ورخوش اخلاق بزرگ ہیں۔ میں نے اُن کوکتب خاند کی درستانی اورفتم ست کی تیاری کی طرف توجد لائی تو اُنفوں نے اصلاح حال کا وعدو کمیا ۔ مگر فہرست کی تیاری کی طرف توجد لائی تو اُنفوں نے اصلاح حال کا وعدو کمیا ۔ مگر فہرست کی تیاری کی طرف توجد دائنیں فرصت نہیں ملتی ، اورکوئی دومرا صاحبِ علم اُن کے باس نہیں جو فہرست کی تیاری کا کام کر سکے ۔

کتب خانہ میں جو تلمی ذخیرہ ہے اس کی طرف خاص توجہ کی صرورت ہے ، مخطوطات میں نیادہ ترع بات بیں میں مرحب خانہ میں جو تلمی ذخیرہ ہے اس کی طرف خاص توجہ کی صرورت ہے ، اور جو فارس میں ان میں میں ان میں ان میں ان میں میں ان کے ملادہ فارسی شعراء کے دوادین کا بھی بہت اچھا ذخیرہ ریادہ تر تصوف ، اور طعب کی ہیں ،ان کے ملادہ فارسی شعراء کے دوادین کا بھی بہت اچھا ذخیرہ

فنِ تعنسيركى كتابوں يىں ،

لوجود ہے۔

، معنف المجمعة المراكب معنف المجمد عبد النّدين المبارك الدينوري المتونى ١٨١ هركا أيك حصد -١ - تغسير وينوري ، معنف المجمد عبدالنّدين المبارك الدينوري المتونى ١٨١ هركا أيك حصد -

میں کے 7 . . .

٧ - حاستية القونوى على البيغياوى ، حى الدين محمالقونوى المتوفى ٥١ ٩ هركى ايك جلدر

س - حاشية السيائوتي على البيضاوى - ملاعبداليكيم الهسيانكوتي المتونى ١٠٧١م -

سم - المبذب ، حلال الدين سيولمي المتوفى ١١ ٩ هر

۵ - نرصة الاعين ، الوالفرة ابن الجوزى المتوفى ۵ 9 ۵ ه

۷ - نفسيربح مواج (فارسی) شهاب الدين احمد بی عمرودلت اً بادی المتونی ۲۹ ۸ هر

۷ ۔ تفسیرنا بری ( فارسی) ابونعراحد بن سن الزا بری المتونی ۸۵۸ هر

۸ رتفسیرسودهٔ فاتحہ - حلامعین الدینالغرابی المتوفی ۹۰۷ عر

۵ - تغییر ببینادی نا صرالدین عبدالنّد بن عرالبیفادی المتونی ۱۸۵ هر نهایت عمده اور ودیم نسخه

١٠ - معالم انتنزيل رحسين بن الغرا البغوى المتونى ١٦ ٥ ه، كرم خوروه تديم نسسخد -

فن مدیث کی تلی کتابوں میں متدادل مجموعہ اے حدیث میں سے تعف کے قابل تدرقلی نسخوں کے

#### عسلاده:

ا - الاحكام الكبري·، عبدالحق الاستسبلي المتوفى ۵۸۲ هر-

٧ - البدرالمنير ،عبرالواب الشعراني المتوني ٣ - ٩ ه .

م - جوا مرالاصول ، الوالفيض محد بن محد بن على الفارس -

٧ - أدايد ، ابن جرالعسقلاني المتوفى ١٥٨٥ -

مشرعة الاسلام ، ولى الدين الخطيب المثونى بعد ، ١٥٥ -

٢ - صحيح سلم ، مسلم بن العجاج القشيرى المتونى ٢١١ه ، نهايت قديم الدخوش خط-

ر الطب الاحدى الحدين صابح البحواني التوفي ١١١٥ -

٨ - الكوكب المنير ، الوعب النُّدمحرين عب الرحان العلقي المتوفِّي ٢٩ ٩ ه ، حرف ايك جلد -

٩ - المعجمالصغير الوالقائم سليان بن احدالطباني المتوفى ١ ١٠٩ هر-

يميمى نسيخ لعلم إنجى مالت مي اودلعِن آب دسيده على -

نورج ل کی آبوں میں ڈ بی کی مضہدی ہے۔ ڈکرۃ العفاظ کی ایک جلد تدیم النط نظر آئی، اور الغزی کی تہذیب امکال ٹی اسا مام عبل کی جلدسوم دکھائی دی ، جوکسی تدرکوم نوردہ ہے۔

ل لون ول البسمي لومين ندوي كوسكا دسكين فارس ملي كما بمي بهت مي نظواً بين، ان مين زيادة تد اكى بياضين مير اوركيه مكاتيب ارشاد ومرايت كيمجوع - ان كم علاوه: مكيد المحدرفيع الدين بنشمس الدين -معنف ١١٩٨ ع ١ المانغاس ، محدرنيع الدين بن شمس الدين رمصنغ، ١١٩٥ م -. بدالسد-الوالحس قادري (تيرموس صدي) -ملوك فادربه ومحدرفية الدين بن شمس الدين ر يُر عينيه - امام ابوحامدالغزالي المتوني ٥٠٥ هر-سترالت مهل واعظ كاشفى المتوفى ١١ ٩ هر-ت قادريه عظميم الدين رتير بوي مدى -ئے فارس کے بہت سے دوادین میں۔ اور خود مولانا عبدالغفور بھایونی بانی کٹیپ خانہ کا امکیمجی ہاں موجود سے میکن خوداک کے تلم کی تحریر نہیں سے بلکہ اُن کے سی شاگرونے مکھاہے۔ ب کے فارسی مخطوطات میں زیادہ تراطباء کی بیاضیں ہیں جن میں ان کے اپنے اور خاندانی يج بين - اورلعض رسائل طبير، مثلا: ٧ - دمالهُ ادويهِ قلبيهِ ، عكيما حدالتُّدخان -معده ، حکیم داضی خان ۔ رُ چوب مِيني ، حكيم شفائي خان ، وغيره كا جيم نسخ يهان دكمائي ديئه -بین معلوم کداب بیر کتب خاند کس حال میں ہے . اور سیجھلے دوتین سال میں اس کا کیا حال ہؤا . امید برابادى صاحب نے اس كى حفاظت كانظم توكرليا ہوكارا ورانشاء الله يركت خاند مامون و دىكى فېرست شايداب تك نرتيار موسكى مو - مين في جب اسىدىكھا تقا،اس وقت به فادى ترتيب سے ركى بوكى ندىقىي اوركسى شم كى فېرست بھى ندىقى -رمیں مزملنے کتنے بی نادر ذخیرے تدمیم خانوادوں میں بڑے ہوئے برباد موسیے ہیں۔ان افدانسے استفادہ کے لئے کیا انتظامات کئے جائیں، یہ صوبائی اور مرکزی حکومتوں مومرے حفرات مے ہی سوچنے اور فکڑ کرنے کی بات ہے۔ 2

## مرآت حفقت

## پروفیسرمحدمسعوداحد' ایم لے' پی ایک ڈی ( **ل** )

مراً تِ حقیقت ( ۵۹ ۱۱ه) میرسیدعلی عُمگیّس و بلوی (م ۱۲۹۸ ۶) کی فارسی تصنیف ہے ۔ جو موصوف ہی کی ایک دوسری اُردوتصنیف مکا شفات الامرار (۵۱ ۱۲۵) کی بعض رباعیات کی مشرح ہے ، ان دونوں تھا نیف کے متعلق کچھ کا کھر نے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا اجمالی تعادت کوا دیا جائے۔

میرسیدعلی فمکی آن مهدوستان میمتا زصوفی اور با کمال شاع سخے ۔ نسباً سید تھے ، مسلکاً منا اور مشرباً تادری ، نقشبندی ، موصوف کے مورث اعلی ایران سے مهندوستان تشریف لائے ، اور بریان پور میں قیام فرمایا ، ایک ع صد بعد مبدام بعد برای پورسے ترکب سکونت کر کے دہلی میں آبا و ہو گئے بہیں پرتقریباً ، ۱۲۰ همین مفرت فمگی کی ولادت ہو کی ، بارہ سال کی عربیں تیم ہو گئے ، تیمی کے اس کور میں آکٹر وادی صاحبہ کی فدرست میں حاضر ہوتے سہے جو مہندوستان کے مضہور صونی اور سلسد و در میں آگر وادی صاحبہ کی فدرست میں حاضر ہوتے سہے جو مہندوستان کے مضہور صونی اور سلسان قالیہ نقش بندیر کے شیخ طریقت مصربت خواجہ باتی بالندیم (م ۱۰۱۲ه) کی اولاد امجاد سے تھیں

ا میرسیعلی ممکی کی حیات اور کارناموں پر رائم کے متعدد مقالات پاک و مبند کے موقر حبا کرا شاکع ہو چکے ہیں ، مثلاً نوا ئے اوب رہبئی ، بر معان دو ہی ، معارف راعظم گڑھ ) اُدوو دکواجی ) ، اُدوونا مر دکواجی وغیرہ - تفصیلات کے نئے ملاحظہ کریں نذکر وُمظ مسعود ، جلد دوم ، مطبوعہ کراجی ، صفحہ ۲ ۹ ۳ - ۲۰ ۲ م ۔ نیز مطالعہ کریں رائم کا مقال مشمول وائم معارف اسسلامیہ ، نیجاب یو بورسٹی ، لا ہور - را بره وعا بره تعیس بمومون نے حفرت غمگیں کو ریفیحت فرمائی ہے

" تم کو چا بینے کرعلم سیکھوا ور خدا کے داستے میں فقر انعتباد کو در رسول مقبول علیہ التحصیۃ والتسیم کے عہد مبارک سے آج کہ تمہارے اجداد میں کسی نے بھی فقر کے علاوہ جو تمہارے جدام بحد رصلی الترعلیہ وسلم) کے علاوہ جو تمہارے جدام بحد رصلی الترعلیہ وسلم) کے لئے باعث فنخ تھا ، کوئی بیشران تمبارے لئے بھی ضروری ہے کہ اسی داہ پر جبو اور اپنے بیشران تمبارے لئے بھی ضروری ہے کہ اسی داہ پر جبو اور اپنے آباد واجداد کے تقویٰ کی بیروی کرد ۔ د ترجم و تعنیص

دادی صاحبه کی نصیحت دل میں گھرکوگئی گئین اس نصیحت نے رفتہ رفئہ اپنا رنگ جمایا، آغاز جائی اوحضرت غمکیتی نے میش وعشرت میں بسری ، اُرود کے مشہور شاموسعا دت یا رخاں زنگتی گرا ۱۲۵۱هد) کے شاگر دہوگئے اور نوب نوب دادسین دی ، ایک دلوان غزامیات بھی مرتب کولیا گئین جب کار ان حیات بجہویی منزل پر مہنجا تو دل کی دنیا برل گئی ، خداسے کولگ گئی ، ابنے ججا حضرت میرف تع علی حیات بجہویی منزل پر مہنجا تو دل کی دنیا برل گئی ، خداسے کولگ گئی ، ابنے ججا حضرت میرف تع علی کر دیزی دم مرحب کا اور میں سیست ہو گئے ۔ لیکن دو سرے ہی سال شیخ طرایقت کا وصال ہوگیا ، وصال سے تبل مرحوم نے حضرت عمکی تو کی بشادت دی تھی جو ایک مدت لعد معیمے نابت ہوئی ۔

#### $(\mathcal{Y})$

ا پنے شیخ کے وصال کے ابعد حدز نے تمکیں بارہ سال (۱۲۲۹ ما ۱۳ ۲۹) عبادت و ریاضت میں معروف رہے ، دل کو چین نصیب نه بُوا ، اسی ا ثناء میں دہلی سے تمکی سکونت کر کے گوالیار میں آباد موسکے اور سیح کے بی عمد بعد کشاں کشاں حضرت شاہ ابوالبر کوات علیوالرجمۃ کی خدوت میں گیا پہنچ ، اور مشیخ مرحوم کی پیشین گونی پوری ہوئی ، حضرت شاہ صاحب نے میں روز یک توجہ دی ، اس کے بعد اپنے صاحب زاد سے حضرت خوا حبرابوالحسین علیہ الرحمۃ کی خدمت میں عظیم آباد جبے دیا ، بباں حضرت

۱- میرسیعلی عمکین ، دیاج مکاشفاة الامرار ، مخطوطه اندیاآفس لائریری - نندن ، درق ۲ - بر میرسیعلی عمکین ، دیاج مکاشفاة الامرار ، مخطوطه اندیا آفس لائریری - نندن موحوث یمی تالیف ۲ - میر فتح علی محروث ی ادو تذکره نولیوں میں متازی یہ نندکره ریخت کویاں موحوث یمی کا الیف سے مزاد مبادک ویلی میں ہے -

عُلگین تقریباً دس ماه رجه ادر مجرنقشندریه ، قادری بجیشتید دغیره نختلف سلسلول میں ا جازت و خلا سے مرفرانه بوکر والیس گوالیارتشرایف مے گئے معصرت عُلگین کو گوں تو سلسلهٔ قادریر اور نقشبندیر سے سگاؤ تھا مگرانوں نے صوفیہ ملامتیہ کا مسلک اختیار فرمایا ، چناں چرا یک حبکنو و فرماتے ہیں :۔ وفقر مذہب صوفیہ ملامتیہ وارو ۔ کے

حفرت شاه ابوالبرکات اورشاه ابوالعسین علیها الرحمة کی صحبت کیمیا دا ثر نے جہاں مفرت عملیر مبلا بخشی و باں شعروشن کوجی نک زندگی بخشی - به دونوں بندرگ گوالیا ربھی تشریف لا سے اور سببی معفل میں خاص توجہ فرمائی اور به ارشاد فرمایا :-

## عنقریب مثل طوطک گویا نوای شد-

چناں چا ایسای بڑا، شعر وسخن کا ایسا سیلاب اُمنڈا کہ تفاعے نہ تھا، مگراب وہ بہلی سی بات ،

انداز بدلا بڑا تھا کہ دل کی دنیا بدل جی تھی، اپنی ا دبی زندگی کا ذکر کر نے ہوئے حضرت عمکیں فرما۔

" ابتداء میں ایک دیوان ریخت (اُردو) مرتب کیا تھا، جب عرسا ٹھ سال کے قریب بہنچی تورہ
کیفیات و واروات نے مجبور کیا، دومرا دیوان ٹولیات مرتب کیا گیا ا ورسابق دیوان کی لعف
اس میں شامل کہ لگئیں۔ جب یہ دیوان (مخزن الاسسوار سا ۱۲هر) بھی مرتب ہو گیا تو کیفیا
واردات میں بھرجی کمی نہ ہوئی۔ جناں چہ میسرے دیوان دباعیات (مکاشفاۃ الاسرار ۱۲۵۵) کا خیال بدا ہؤا۔

کا خیال بدا ہؤا۔

از ابتدائے سوک حفرات قادر بر نقشبندیہ تا انتہا در ہرا یہ رباعیات کر دمال تعوف باشد ترتیب دمم ۔ سے

ا۔ یہ تمام حالات دیباج مکاشفاۃ الاسسوار (کلمی) سے اخذ کئے ہیں جس کا مائیکرونا انگلستان سے حاصل کیا ہے۔ یہ خطوط مغلیہ سلطنت کے آخری تاجوار بہادر شاہ فلفر کی ما رہا ہے ، آخریں ان کے دستخط موجود ہیں۔

٢ - مكاشفاة الاسطار، وبرق ٧ -

٣ - ميرسيد على عُمَّلَيْن : دياج براك حقيقت دللي ١٢١٨ - ١١٥ - ١١٥ - مكاشفاة الامواد، و

جنان جداس مند مر کے تعت الله او رواعیات برشتمل زبان اردومین بعظیم الشان دبوان مرتب کرایا یمن جب اس پر نگاه وای تو نرسے می نریاده بدتر نظر آیا نود فرملتے میں :-

چوں آں باتمام رسبد دیم کہ برتراذ نٹر اسٹ چرا کہ بسبب عدم تعفسیل کر دباع گنجائش آں نی دارد ہغمون آں نحاط نواہ درنیم سائک کم می آید وسوائے عارف کا مل عنی آں کا را کسے کم می فہرید یاچہ

جب وہ مکمل ہوگی تو میں نے دیکھا کہ یہ تو نٹرسے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ چوں کر رباعی میں تفصیل کی گفتا کو شہری اس گئے اختصار کی دجرسے رباعی کا مفہون اچھی طرح سالک کی سجھیں نہیں آ سکتا ، عارون کا مل کے علاوہ دوسرے لوگ اُس کے معانی مطالب کم ہی سمجھ سکیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ تعلیم کی نفیات واحوال کا الغاظ کے ذرایعہ اظہار بہت مشکل ہے ، حضرت عمکی آ نے معیت اور دل نشینی کے ساتھ اس مشکل کا ذکر فرمایا ہے ، فرماتے ایک رباعی میں بڑی جامعیت اور دل نشینی کے ساتھ اس مشکل کا ذکر فرمایا ہے ، فرماتے

-: ç

کس طرح کرے کوئی و بال کی باہیں اُتی نہیں نطق میں جہاں کی باہیں جو باہیں مور ہوں کی کھینے اے خمگیں والند کہ سب ہیں دہ یہاں کی باہیں جب بو بات اس مرحلے پر بہنی توخیال آیا کہ کیوں نہ اس کی شرح انکھی جائے ، تاکہ ابہام دور جائے اور بات سبجھیں آجائے ۔ بچوں کہ اردو رباعیات کا موضوع تصوف تھا اور بیرعام وں کے فکر وشعور سے بالا تر ہے ، اس لئے بات کو فراخفی رکھنے کے لئے شرح فارسی میں میں کوئی اور اس کا نام مرآ ت حقیقت کے مالی بحضرت خمگیں خوداس کے دیا ہے میں فرط تے ہیں۔ فواستم کہ جیدا صطلاحات صوفید را مجملاً شرح وهم لیس ایں رسالہ کہ سمی برمرآت حقیقت فواست کہ نام ایں رسالہ کہ سمی برمرآت حقیقت است تو اس تا کہ دی جائے ایں رسالہ است کہ مالی است کہ نام ایں رسالہ کا ریخ ایں رسالہ است سے ایس میں نے جا یا کہ صوفیہ کی چند صطلحات کی مجملاً شرح کہ دی جائے تو یہ رسالہ جس کا نام

ريى - مكاشفاة الاسسار ورق ١٠٨٠ -

ا . مراّتِ حقیقت ۔ص ا

مُراَتِ حقیقت سے ترتیب دیاگیا ورلطف یہ ہے کہ اس دسا ہے کا نام ہی اس دسا ہے کہ الدیخہ ( معلی )

مراًتِ مقیت کا بوقلی نسیخ ہمارے پیشِ نظر ہے وہ منگیں اکا دی گوالیاں کے ڈائرکٹر محسنہ رف محدما حب مفرت جی کی عنایت سے ہم کو ملاہے فجزاعم النداحسن الجزار- یانسخذا کیہ مجلد میر ہے جس کا سائز ۸ مرک کی اور جو ۲۲ معلیات پڑھتمل ہے ، ترقیعے کی عبارت یہ ہے ؛

تهم شدرسال مرات حقیقت بناریخ سیزدهم ما درجی اشانی سه ۱۲ بجری بخط به در میمانی سال مرات حقیقت بناریخ سیزدهم ما درجی اشانی سه ۱۲ بجری بخط به در میلادی تمام احقرالانسان مصطفی خان عفی عنه نگادش یا فت سه

مِرکه نواند د ما طحت دارم 'دان کرمن بندهٔ گنسهگارک سے

یرنسخه دوخصوصیات کی وجه سے نادر سے ، پہلی بات تو بیر کر مصنف کی حیات ہی میں اس سے کی کتابت ہوئی ہے۔ مصنف نے ۱۲۹۸ میں وصال فرمایا اور برنسخه کا تب (مصطف خان) نے ۱۲۲ میں کتابت کیا بعنی مصنف کے وصال سے تقریباً جارسال قبل ، دوسری اہم خصوصیت یہ ہے کہ سے معنف کا ذاتی نسخہ سے ، جابج مصنف نے انبی بینوی مہر شبت کی سے جس پر یہ عبارت کنا ت معنف کا ذاتی نسخہ سے ، جابج مصنف نے انبی بینوی مہر شبت کی سے جس پر یہ عبارت کنا ت مصنف کے انبی بینوی میں القادری القدوسی

#### ( M)

جیاکہ عرض کیا گیا کہ مراکت مقیقت کا موضوع تصوف ہے جوشریعت، طربقت ،حقیقت برم محتوی ہے ۔ معنف نے اس کے سخت بے شار ذیلی موضوعات پر اظہار خیال فرمایا ہے جس میں تقلید اور اجتہادی دونوں رنگ موجد ہیں ، ان موضوعات کی فہرست بہت طویل ہے ، چند ایک یہ ہیں :

۱- اس مجدمین حفرت خمکی کے دواور نا باب رسائل ہیں لینی کشف الانمار رص ۲۹ تا ۲۱۰ اور حقیقة المخلافة رص ۱۹ تا ۲۹ تا ۲۹ اور حقیقة المخلافة رص ۱۳ تا ۲۹ تا ، دونوں کی کتا بت مصطفے خان کا تب نے بالتر تیب ۱۸ رسیح الثانی ۱۲ ۱۹ اور ۱۳ جا دی الاقل ۱۲ ۲ هم کی ر ۲ - مراکب حقیقت و ص م ۲۹ - ۲

ایم ذات ، انسان کامل ، امدیت ، واحدیت ، و حدانیت ، لطائف عشرو ، اتسام تلب ، ننی اثبات ، مراقب ، خیات ، مراقب ، خیات ، مراقب ، خیات ، حقیقت ، صدادة ، صدادة ، صدم ، اعتکاف ، حی ، ذکوة ، معاصی ، ولایت ، روییت و معرفت ، اقطاب ، ا بدال ، عشق ، عاشق ، معشوق ، ترب و وصال ، غیبت ، فناد ولقا ، مجع و تفریق ، سماع ، روی ، نفس ، کبر و عجز ، اخلاص و ریا ، رمنا ، حال ، فواق ، صحو ، قبض ولب ط ، ایثار ، جر وانعتیار ، نجم ، علم وجهل ، تفکر ، تجرید و تفرید ، سیحت و مقال ، حب ولغی ، موحد ، معلی ، مقلد ، لوح ، تلم ، عرش ، کیری ، انسان ، مدا ک ، وجودیت و مقال ، حب ولغی ، موحد ، ملی ، مقلد ، لوح ، تلم ، عرش ، کیری ، انسان ، مدا ک ، وجودیت و مقال ، حب ولغی ، موحد ، ملی ، مقلد ، لوح ، قلم ، عرش ، کیری ، انسان ، مدا ک ، وجودیت و مقال ، حب ولغی ، موحد ، ملی ، مقلد ، لوح ، قلم ، عرش ، کیری ، انسان ، مدا ک ،

#### $(\Delta)$

یهان مراً ت حقیقت کے اس مجل تعارف بر اکتفاکیا جا تا ہے البتہ میرسید ملی عمیس نے کما ضفاۃ الاسطار کی ہجف را براکتفاکیا جا تا ہے اس بر سرحاصل سکھنے کی خروشہ الاسطار کی ہجف را بر بر محاصل سکھنے کی خروشہ ہے جصوصاً اس منمن میں آیا ت قرآنی کی جواٹھوں نے تفسیر بیان کی ہے گواس پر صوفیانہ دنگ خالب ہے ممر توجہ کی متحق ہے رافتاء اللّٰہ تعالیٰ تفاسیر عمیس کی عنوان سے چرکھی ایک مستقل مقالے کی صورت میں یہ تفاسیر پہیش کی جائیں گئے۔

اً خریں میرسدیملی خمکیں کے انداز محرو بیان کے ایک مرمری تعارف کے لئے ایک رباعی کی فارسی نثرے کا اردو ترجم نمونسٹ بیش کمیا جا تا ہے ،-

## 

مفسرین نے فریح عظیم سے مراد طبتی مینڈھا لیا ہے، وہ کینے ہیں کہ یہ مینڈھا حضرت اسمعیل علیہ السلام کی جگہ ذرہے کو نے سے مواد طبتی مینڈھا لیا ہے، وہ کینے ہیں کہ بہت سے آیا تھا بیٹینج اکبر دمی الدین السلام کی جگہ ذرہے کو نے سے موق میں المجان میں میں میں ہے کہ وہ ایک " روح بزرگ" تھی بیٹیخ اکبرا ورود سرے صوفیہ کا مذہب یہ ہے کہ حضرت اسمی علیہ السلام ذیج تھے۔ اکثر مفسرین کے نزد کی حضرت اسمیل عدالیہ الله کی بین اور لبعض ان وونوں نظریات کے قائل ہیں۔ والنّد اعلم بالصواب۔

مكن فقر كا مذهب يه سي كرحفرت آمعيل عليدالسلام ذيج بي يفسرين في و ويعظيم

سے مراد جنبی مین گرفالیا ہے تو اس تف پرسے اطمینان تلب میسر نہیں آتا ۔ اس گئے کر حفرت اسکیہ علیہ السلی کو اللہ تعالی نے بغیم را درانسان کا مل بنایا ہیں ایک جنبی مین شرصا انسان کا مل سے کیوں کا افعنل ہوسکتا ہے ؟ انسان محق خواکی معرفت اور کشتی کے لئے پیا کمیا گی ہے اور انسان کے علادہ ود جہاں ہیں ، کیا بہشت اور کمیا ووزخ ۔ اِس عالم اور اُس عالم میں ، سب مجھ انسان کے لئے ہے جنا اس سے انسان کی بزرگ کا اندازہ کرنا جا ہئے نولاک اسما خدالت الانلاک ۔ انسان جنت کے یہ منہیں بلکم عفی عشق الہی اور معرفت اللی کے لئے ہے اور بہشت انسان کے لئے ہے نرکہ انسان میں وہ چیز ہو نو دانسان کے لئے ہو انسان سے کیوں کرا فعنل اور برتر ہوستی ہے ، بہشت کے لئے ، فیس وہ چیز ہو نو دانسان کے لئے نازل کمیا گیا ہے اس لئے انسان کا د تبرقران میں ہو انسان کا د تبرقران سے برقر ہونا جا ہیے تو میں اس کا جواب یہ دوں کا کہ تم نے حفرت علی کا یہ ارشا و نہیں سنا : ۔ انا کا درانسان حقیقت قرآن ۔ اس داز کے مزید افشا ، کا معرفت کمی نہیں۔

پی فقر کے نزدیک و بی عظیم سے مراوح هرت امام صین کی شها دت ہے کیوں کرا آپ مفرت اساعیل علیدالسلام کی قربانی کے بدلے محفرت اساعیل علیدالسلام کی قربانی کے بدلے محفرت اساعیل علیدالسلام توبیغیر بھے محفرت امام صین کوشها دت عطافر مائی۔ اگر بیر کہا جائے کہ محفرت اساعیل علیدالسلام توبیغیر بھے اور قرآن شریف کا بیدارشاد ہے کہ و خد بنه سندن کے عظیم لیس ولی ، امام اور شہید، نبی سے کیوں کر افعال ہوسکتا ہے ؟ — اس کا جواب ہیں یہ دوں گا کہ بہلی بات تو یہ ہے کہ حفرت اسلیم علیہ السلام ان سے بر تو اور افضل ہوجود تھے اور اس وقت حفرت المجامع علیہ السلام ان سے بر تو اور افضل ہوجود تھے اور جس وقت حفرت امام سین شہید ہوئے ہیں روئے زمین برکوئی شخص ان سے افضل موجود نرتھا، دوم می بات یہ ہے کہ حفرت اساعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جگر گوشہ تھے دور رسول السند حفرت امام صین جفرت محمد میں اس سے عالی و بلند ہے اسی مئے حضرت امام صین نری کوئی شخص سے مراد امام صین نروز دادگان امام صین نروز دادگان امام صین نروز دادگان کا رسول کی مشہادت کو بحیل ہے مجموعی لیا جائے بعب نی فرز دان من حفرت امام صین نروز دادگان کیلی میں دور کے تعظیم سے مراد امام صین نروز دادگان کا رسول کی مشہادت کو بحیل ہے مجموعی لیا جائے بعب نی فرز دان می حفرت امام صین نروز دادگان کا رسول کی مشہادت کو بحیل ہے مجموعی لیا جائے بعب نی فرز دان می حفرت امام صین نہور درادگان کا رسول کی مشہادت کو بحیل ہے مجموعی لیا جائے بعب نی فرز دان می حفرت امام صین نور درادگان کا رسول کی مشہادت کو بحیل ہے میں جو سکتا ہے کہ نواز دو اور اس کی بور سکتا ہے کو نواز دیں جو سکتا ہے کہ نواز دو کو میں بور کیا تھیں دور نواز دور کو منالے کو بھی کو دراد کا کو دور کو میں کیا جائے تعیاب نواز دور کو میالے کو دور کو میں کو میں کو دور کو میں کو میں کو کی دور کو کوئیل کو کوئیل کو کے تعظیم کوئیل کے دور کوئیل کے دور کوئیل کوئیل

منيرزاد كان اور برا دران وعنب ره -

یہ بات بھی وہن میں رہے کرحفرت زید اور حفرت جعفر شہید ہوئے تو رسول النّد صلی النّد علیہ الله علیہ الله وسلم نے دونوں کو بہشت میں دیکھا لیکن حفرت جعفر کے مرتبے کوحفرت زیدسے بلند بایا تعجب سے جناب باری میں عرض کیا کہ معظم کا مرتبہ زیدسے کیوں بلند ہوگیا ؟ - جواب آیا کہ تیری قرب کی دجہ ہے ۔ سوچے توسی اس جواب سے کیا اندازہ ہوتا ہے ؟

شیخ اکبرنے نصوص العکم میں جند وجوہات کی بنا پر اس مجد کو واشکاف نہیں فرمایا ، مجلاً لبطور کنایہ سخور مرا یا ہے کہ وہ دوح بزرگ متی لیکن روح بزرگ سے ان کی مراد امام حسین من کی دوح بزرگ ہی ہے اور اگر تمہارے نزد کی اس سے مراد کوئی اور روح کتی تو پھر اس کو ظامر کرو۔

رباعمے تاکیش خلیل ، روح اعلاد کریم ناطق ہے اسی ہر دیکھ قرآن تلیم نادیل یہ عالمانی طاہر کی نہ جا غلکتی ہے فرض حسین سے دبعظیم' کے

۱- مرآتِ حقیقت ،ص ۱۹۸ - ۱۶۱ -

# دانتے کی کامیڈی پراسلامی اثرات

\_\_\_\_(Y)\_\_\_\_

### سيتدعبيب الحنق ندوى

پچے تھے جزومیں بہدہ میسر پلاکیوس ان فرا کے کا انکٹا ف کرتا ہے جن سے اسلامی عقا کہ ردایات اور غونے مسیحی لیورپ میں منتقل ہوئے ۔

ادبی تقلید یانقل واستفاد کے انبات کے میں علمی طریقے ہیں:

ا - اصل اونقل میں مانلت ومشابہت نابت ہو جائے۔

۲ - و تت اور زمانه کے اعتبار سے اصل کی اولیت اور نقل کی تاخیر نابت مور

م - دونوں مفولوں کے درمیان ارتباط وتعلق کا انکشاف ہو عائے۔

اسلام كے عقيده حيات لجد الموت كى اشاعت لورب بس إنهى ذرائع سے ہوئى را ٢٨١٠.

ندرج بالا فدائع بين اسلامي أندلس سب سع أكر اور بيش بيش تعا (٧٣٧) . مزارب (٥٥ع ٨٨٥٥) سلام کے داستانی گیت (LEGENDARY LORE)سے واقف تھے (۲۲۸)-اور واقعہ مواج اِبِكْ (ROBERT OF READING) كَانْكُوه (SUMMA) يَلْ مُوجِوبِ (٨٧٢). ادرى دو درى گو (ARCH BISHOP RODRIGO) كى تارىخ كوب ( HISTORIA ARABAM ) اورمر دروانا الفونسوكي داستان اسپين (ESTORIA D' ESPANNA) یں واقعہمعواج کا ذکر موجود سے ( ۲۲۹) - یاوری بٹر باسکل ( ST. PETER PASCHAL) کی كتاب (IMPUNA CION DE LA SELA DE MAHOMAH) ين واقعموان ا ورحیات بعدالموت کا نظرید موجود ہے ، ملکه اس محامتعلق بنیتر دیگر روایتیں بھی منقول ہیں د. ۲۵ )۔ اللي ميں يه رواتيس بيٹر باسكل كے درىعيكى بينييں (١٥١) -

واقعات معراج سے دانتے کی واقفیت کی سب سے بٹری دلیل یہ ہے کہ اس کا استاذ برونیٹو لاتيني (BRUNETTO LATINI) علوم عربيه كاممتاز عالم تمّا (٢٥٢) - وهمرد دِانا الفونسو کے دربارمیں تھا اوراسی وقت اسےمعواج کی تفصیلات معلوم ہوئی ہوں گی- اس نے وہی معلومات ا بنے شاگردرشیددانتے کے بہنجائی ہوں گی ر۲۵۳) ۔ مزیدبرآں دانتے کونود بھی عرب ملجسے ہڑا شغف تھا (۲۵۷)۔ مبکہ سامی زبانوں سے بھی دلچے پی تھی (۲۵۸) ۔ دا نتے پنجیراسلام مخدصلی التّرعلیہ فم اورخليغه جهادم حضرت على رضى التُدعنه كونعوذ بالتُرحبنم مين مبتلاء مذاب دكها مّاسيحس يصمعلوم بوّا ہے کہ وہ تاریخ اسلام سے کم وبیش وا تف ضرور مقا (۲۵۹) عوب کلچرسے وا نظے کے شغف کی وا منع دلیل بریمی ہے کہ وہ عرب بخومیوں سے کھلے عام استفادہ کرتا ہے دا۲۷) نیزاس امر کے بوت میں ڈرا امل نہیں کہ دانتے کا فلسفہ بادری تقامس (ST. THOM AS) کے بجائے بی سیناادر این رشد سے زیاد وقریب ہے (۲۷۳) -

ابن العربي اور دائت

بمدفيسر بلاكيوس نے ابن العربی سے دانتے كامواز نذا درمقابله كونے كے سے ايك عليحده باب صو*ص کیا ہے*ا ور بیٹا بت کرنے کی سعی کی ہے کہ دانتے نے اپنا ڈہنی رابطہ صوفیاء کے دانا و زِانْ طَبَقِرْ(ILLUMINATED MYSTICS) سے بچولھیرٹ دمعرنت خصوصی

رکے

تیجدی پردنیسر بلاکیوس دیم طرازید که اسلای نظریر حیات بعدالموت اور ابن العربی کے تصورات دانتے کے امراد مرب تن کی کلیدی میں میں جب کا جہ میں ایک دوحانیت کے ذریعہ دیگانا خام خیالی ہے دورہ)، پردنیسر مذکود کے خیال میں اسلامی ادب وفن کے حق کا انکار الانعائی ہے ، کیونکہ یہی ادب حقیقت دانتے کی نظم "کا میٹر و ہے - اسلامی ادب دانتے کی نظم" کا میٹر و ہے - اسلامی ادب دانتے کے امراد سرب تہ کو تنہا فاش کرسک ہے ، جس سے تمام دو سرے ادبیات متحدہ طور بر بھی قاصر ہیں - پرونیسر پلاکیوس کی تحریر ملاحظم ہو (۲۷۹) -

NOR IS IT POSSIBLE ANY LONGER TO DENY TO ISLAMIC LITERA-TURE THE PLACE OF HO HOUR TO WHICH IT IS ENTITLED IN THE STATELY TRAIN OF THE FORERUNNERS OF DANTE'S POEM. FOR THIS LITERATURE, IN ITSELF, FURNISHES MORE SOLUTIONS TO MANY RIDDLES THAT SURROUND THE
GENESIS OF THE POEM THAN ALL THE OTHER PRECURSORY WORKS COMBINED.

ابن العربی سے استفادہ کی بحث کرتے ہوئے برونسیر موصوف رقم طرازہے کہ ابن العربی کی مانیف بالمخصوص فتوحاتِ مکیّد دانتے کی نظم کا اصل مصدر ہیں۔ وہیں دانتے کو اقلیدس کے اصول پر جہنم وجنت کی بناوٹ ، مناظر کے اُبھرے ہوئے خطوط جن بھر ہے فیجے ڈرامرکھڑا ہے ، نیکو کارا ورشقی کی باسعادت زندگی کی جاندار تصویروں ، نور ازلی کے دبلار کی سعادت در دیار کر نے دالوں کی خود فراموشی و وارفت کی وغیرہ کا مراغ ملا۔ …… اس طرح دانتے ، بن العربی کا رہیں منت ہے ۔ دانتے کی ادبی شہرت ہیں ابن العربی کا جو حصہ ہے اسے نظر انداز مہیں کیا جا سکتا ر ۲۷۷۱۔ ۲۷۷)۔

بد

LITERARY GLORY ACHIEVED BY DANTE. A LIGHTERI

IN HIS I MMORTAL POEM CAN NO LONGER BE IGNORED.

مقدم ميں برونيسر مذكور مواذ نے اور دائے کی نظم میں مواز نہ کے لبعد وہ اس نتیج برسنجیا بلکہ درجہ

ہے کہ مختلف اسلامی دوایات اور دائے کی نظم میں مواز نہ کے لبعد وہ اس نتیج برسنجیا بلکہ درجہ

ایقان حاصل کیا کہ کامیڈی اور سلم روایات کے مناظر چنت وجبنم کے نقشے دونوں ایک ہی سلم

انتھ اور دماغ کی صناعی میں (مقدم صفح سلا)۔

"A METHODICAL COMPARISION OF THE GENERAL OUTLINES OF THE MOSLEM LEGEND WITH THOSE OF THE GREAT POEM CONFIRMED MY INPRESSION AND FINALLY GUET THAT THE SIMILARITY HAS EXTENDED TO THE MANY PICTURESQUE, DESCRIPTIVE AND EPI-SODIC DETAILS OF THE TWO NARRATIVES, AS WELL AS TO WHAT IS CALLED "ARCHITECTURE OF THE REALMS" THAT IS TO SAY, THE TOPOGRAPHICAL CONCEPTION OF THE INFERNAL REGIONS AND OF THE CLESTIAL ABODES, THE PLANS OF WHICH APPEARED TO ME AS DRAWN BY ONE AND THE SAME MOSLEM ARCHITECT " (PREFACE . P. XIII) ان تحقیقات اور بانات برعرصر تک مے دمے می داول و تنقیدی دنیا میں زلز لے آ کھتے ر سے تمام اعتراضات اور تنقیدی مقالوں کا گہرامطالعہ کرنے سے بعد بروسیر بلاکیوس نے ایب جوابی مقاله (جواصل میانوی کتاب کے سیکٹدا ڈلیشن کے آخریں شرکب اشاعت ہے) HISTORIA ENTICA DE UNA POLEMICA ادنی و تنقیدی معلّات مین ۱۹۲۸ مین شائع موایا -

ان تحقیقات کے بعداملی کے قوم پرست اور وانتے نواز طقوں میں عرصہ کہ کملیلی رہی،

چندوانتے پرستوں کے سواسب نے مرتبہ خم کردیا۔ اٹلی کی انجن دانتے کے صدرالعدور جا ( RA JAA ) نے ( P10 RA JAA ) میں پلاکیوس کی تحقیقات رت کا اظہار کرتے ہوئے مکھا کراگروا تعی یہ تحقیقات درست ہیں تو دانتے کا مجت مراب کا دیو اٹلی کے دومرے دانتے پرست پرٹیری ( PAREDI ) نے ان دولیا یہ تشکن تحقیقات پر اٹلی کے دومرے دانتے پرست پرٹیری ( PAREDI ) نے ان دولیا یہ تشکن تحقیقات پر رتعجب کے ساتھ مرنیاز خم کر دیا۔ روم یونیورسٹی میں عربی ادبیات کے پرونیسر نالنیو ( NALLINO ) ہیں امکی عالم و عامی کے ذہن میں یہ وہم دگان یک نہ تھا کہ دانتے کے مصادرا سلامی دولیات ہو ، ہیں امکی بلاکیوس نے علمی و تنقیدی فضا ہی بدل کر رکھ ڈالی۔ جامعہ سینا ( SIENNA ) کے میسر بنوسی ( CONUC ) کے میسر بنوسی ( CONUC ) کے بیسر بنوسی ( CONUC ) نے دیکھا کہ بلاکیوس نے سابھ نظریات کو تاریخ تکبوت کی طرح اُڈا ور تادیخ کو اچا تک اس قدر آ گے بڑھا دیا جو اب تک کی تصنیفات نہ کرسکی تھیں۔ دانتے کی جہنم کی مزعومہ تصویبی ابن العربی کا انتر ہے دانتے کی جہنم کی مزعومہ تصویبی ابن العربی کا انتر ہے

ا حادیثِ بوی اورمعراج النبی سے متعلق اسلامی الریجر کا طالب علم حبیم، اعراف اورجنت بونوں سے بے خبر نہیں۔ بالخصوص صوفیا دف احادیث کے بنیادی تصورات کوجو وسعت

Plans del niterno de Ibn 'Arabi

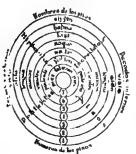

La mismo, traducida al castellano

ہے وہ کبی مخفی نہیں ۔ ابن العربی نے نتو مات
ہنم کی نفسیلات بیان کرکے مابعدالطبعیاتی
عرصه کی نفسیلات بیان کرکے مابعدالطبعیاتی
ہرت کا نبوت دیا ہے ۔ جہنم کے سات اسم مات سمبین ، حطمہ ، نظیٰ ، سقر ، سعیو کا مات اسم مادرجہنم ابن العربی کے ماں اقلیوس کے ہم اورجہنم ابن العربی کے ماں اقلیوس کے ہم اورجہنم ابن العربی کے مان اقلیوس کے ہم اور نیس امنا فر بنہ اس کی نقل کی ہے ۔ مرف دائرہ میں امنا فر بنہ اس کی نقل کی ہے ۔ مرف دائرہ میں امنا فر ہے بین سات کے بجائے دس دائرے دکھائے ، ابن العربی کی تفعیلات مثلاً انکھوں کے دلیے ۔

المرنے والاسجین میں ، کانوں کا گنہگار حطمین ہے وغیرہ وغیرہ (ملاحظہ ہونفٹ منبر ا - ۲) دانتے کے

Parre superior o escular Plones del informo dantese

Parts inferior Se con for gradinal a puth del inferior finites



Secure lingual i's perfit del

#### 4 MOSLEM HELL IN THE DIVINE COMEDY



Fig. 1

دانتے پرستوں (DANTISTS) نے جہنم کی بناد ٹ اور بلان (سام ARCHITECTU) نے جہنم کی بناد ٹ اور بلان (سام کتا ہیں کھیں کی بقول پرونیسر پلاکیوس ان میں سے ایک کو بھی یہ بتر نہ جیل سکا کہ یہ دانتے کی ذہنی ان کے کہائے ابن العربی کی ہو بہونقل ہے (بلاکیوس صفحہ ۱۳۷۱) ۔ بہر حال پورینا (PORENA) کا

ابو انقت العفیل کے سا ہدورج ذیل ہے۔ یہ انگریزی ترجم صفحہ ہ 9 سے مانوز ہے۔ یہ بلاکیوں کے نئر (صفحہ ۱۲۶ جو سابق صفحہ بردرج ہے) کی توسیع ہے۔

#### PORENA'S DESIGN OF DANTE'S HELL 95



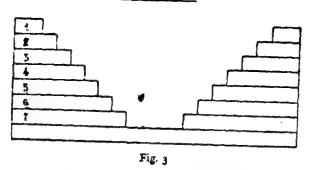

امریری میں فردوس انقت ابن العربی سے مانوذ ہے

ا حادیث کی بنیاد پرجنت کا جومفعل نقشہ ابن العربی نے پیش کیا ہے کوئی دومراصونی تنہیں کر سکا۔اس میں جہاں فن دجمال کاعودج ہے و کال ا تلیدس کے حساب پرنقشہ کی ترکیب بھی لا ثانی ہے،

FIGURA 1ª

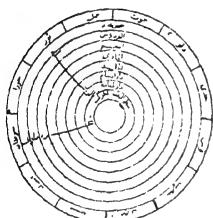

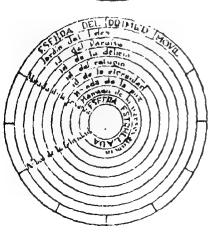

LIGURA 2ª

ایک نظریس عالم بالاکا خاکر کھنچے جاتا ہے۔ ابن العربی
کے نظریر کا نیات (۲۵ مام مالاکا خاکر کھنچے جاتا ہے۔ ابن العربی
کا نیات دائروں یا حلقوں ( OR OLOS) کے مطابق
کا نیات دائروں یا حلقوں ( OR OR OS) کی بیل بڑی ہے۔ ساری کا نیات
(COSMOS) کا بلان انہی دائروں کی ایک سلساڈار
ترتیب و ترکیب برتائم ہے ، جو ایک کے اوبر ایک
قائم ہیں۔ اور عالم قدس کے ساتھ مربوط ہیں۔

زمین، پانی، ہوا اور ایمقر (ETHER) کے علاقے (پی، پانی، ہوا اور ایمقر (ETHER) کے علاقے (SPHERES) سب سے نیمچے واقع ہیں۔ کوکمی حلقوں میں ترتیب کے ساتھ چاند (MOON) آفتاب مرکری (VENUS) ندمرہ (MERCURY) آفتاب (SUN) مرکخ (MARS) جو پیٹر (SUN) مرکخ (SATURN) ہیں۔ ان کے اوبر غیر اور زحل (SATURN) ہیں۔ ان کے اوبر غیر مشرک ستاوں (SATURN) ہیا افلاک کی دنیا ہے۔ اس کے مدے بے ستاروں کی دنیا ہے۔

رعلم نخرم كى مرحدتتم برجاتى ہے- ان سموں كے بدے نوران فى پرعرش اور فعال ہے- ابن العرب ، خيال كے مطابق جنت غير شوك ستاروں اور بلا مشاموں والى دنيا كے درميان واقع ہے- يہاں برس كے معاب برآ تھ مزيد حلقے بي مثلاً (ا) خالفاک المكو كب (۲) وادالة المه (۳) والا السلام ، العلد (۵) الماوئى (۲) النعيم (٤) فردوس (۸) جنت عدن - اور يبى جنت ہے - فتو حات مطابق نقت 1 - ۲ ملاحظ مو - (بلاكبوس صفح ۲۳۲) -

جنت کی پوری بناوٹ اقلیدس کے مقوس اصول پر مبنی ہے ۔ دانتے نے اس کی من و

ہ نقل کی ہے ۔ ابن العربی نے گلاب کے بجول کا لفظ ڈکر نہیں کیا ہے جب کہ دانتے کے

ی نقل کی ہے ۔ ابن العربی نے گلاب کے بجول کا لفظ ڈکر نہیں کیا ہے جب کہ دانتے ک

ی قدی گلاب (Mystic Rose) نمایاں ہے ۔ سیکی اگر غور سے دیکھا جائے، تو

ی العربی کے اقلیدس کا حیاب آپ سے آب گلاب کے بچول کی شکل اختیاد کو لیتا ہے ۔

امیوس کے خیال میں پوریٹا (MANF REDI - PORENA) نے ابنی کتاب

امیوس کے خیال میں پوریٹا (COMMENTS GRAFICO ALLA DIVINA) یں

انتے کی جنت میں گلاب کے بچول (ROSE) کا جو نقشہ نبایا ہے دہ ابن العربی کے وصات کے نقشہ سے مماثل ہے ۔ ملاحظم ہو نقشہ نبر سو ۔ (بلاکیوس صفحہ ۲۳۲) ۔

توصات کے نقشہ سے مماثل ہے ۔ ملاحظم ہو نقشہ نبر سو ۔ (بلاکیوس صفحہ ۲۳۷) ۔

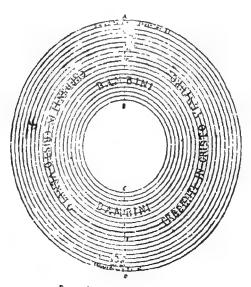

Ficuna 3' - Pianta della Rosa dei Beati

ابن العربی نے درخِت رشجرہ طوبی کا تعدد بیش کیا ہے جس کی جڑ ہے ستاروں والی دنیا میں ہے لیکن اس کی شاخیں مرجہت (ی) پرسایہ مگن ہیں - اقلیدس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ سات پتیاں بن جاتی ہیں اور آ ب سے آ ب نام گئے بغیر مجول کی صورت میں نوواد ہوجاتی ہیں - ملاحظہ ہو نقشہ نم ہم ( بل کوسس صفحہ ۲۳۵)

I La imagen de este debal selamico llenando todas las munsiones del parasso puede versi interpensen e dibujenta en la la mana del della col-



Nonch, inpatinipar Carcade Vittle on Frigments duschatologic sangalimans, pp. 27, pr. 33, que aqui repreduce apicaptosica si a

جنت کی تعیر (۱۵۸۷ میں ۱۵ کا ۵ کا ۵ کی دائتے نے دوسری تشبیبات بھی ابن العربی سے مستعادی ہیں۔ وانتے کے خیال ہیں جنت دلوا وں سے محبط ایک باغ ہے۔ ایک ایسی مملکت ہے جہاں میں اور مربے محکمان ہیں ۔ جہاں ایک پہاڑی ہے جس کے گرد فعا ترس لوگ جمتے ہوکر حسن از لی کی وید کا تصور کرتے ہیں۔ ابن العربی کے ہاں پرتشبیبات موجود ہیں۔ اس کے نزد کی جنت ایک ظیم الشان باغ ہے جو سات پُر نور یا عکس رینے دائروں سے گرا ہوا ہے۔ سب سے ظیم الشان ماغ ہے جو سات پُر نور یا عکس رینے دائروں سے گرا ہوا ہے۔ سب سے ظیم الشان صلقہ عدن ہے ۔ جہاں ایک سفید پہاڑی ہے جس کے گرد اخیار اور خلا ترس جمع ہوتے ہیں اور ویدار الہٰی کے تصور ہیں غرق رہتے ہیں۔ یہ تمام اظہارات دائتے کے ہاں معربی ترب ہے ہیں اور ویدار الہٰی کے تصور ہیں غرق رہتے ہیں۔ یہ تمام اظہارات دائتے کے ہاں معربی ترب ہے ہیں ایک ساتھ موجود ہیں۔

# نواب عبداللطيف اورسلمانان بنگال كي تعليم

تزجیه: افضال وارث

انيسوس صدى بيب بنكال كےمسلمان قائرين بيں بواب عبداللطيف كا نام سرونہ ست نظر نآہے، جبنوں نے اس خطے کے مسلمانوں کو خوابِ غفلت سے دبگانے کے لئے اپنی زندگی وقف کم ی . حب انگریزی مکومت نے عدید تعلیم سے لئے سہولین دینے کا اعلان کیا۔ تو آپ نے مسلمانوں وان سے فائدہ اس نے کی نرعنب دی . سرکاری ملازمت سے منسک مونے کے باوجود آپ نے عربع مسلمانوں کو زبور تعلیم سے آراستہ کرنے ، ان کو نزقی کے مواقع مہم بہنانے اور مینی طریقیں سے ان کی مدد کرنے کا مشن حاری رکھا۔ اسی لئے سرولیم ہنٹر آپ کو" اپنے وقت ا ممناز مصلح نوم " ككفنا ہے ، اور سرر حيراد عليل ، بنكال كے مسلمانوں ميں واحد دوشن خيال وربالغ نظر" عيد الفاظ سے خراج بيش كرا ہے.

بنگال کے مسلمانوں کو تعلیم حدید سے روشناس کرانے میں نواب عبراللطیف نے جو ردار اداکیا ہے، امین کک اس کا بورا جائزہ منہیں لیا گیا - اس دور کی درس کتابوں میں سد اللطيف كا نام كس نظر منس تا . شائد اس كى وجريد موكد انيسوس صدى كى دا مج رسی کا اوں میں کسی اسلامی تخریک کا ذکر سرے سے مففود ہے ، البت آزادی کے بعد ایک ان صنعت اس دور کی اسلامی تخریجی اور مسلم قائدین کے کارنا موں کی تحقیق میں سرگرم نظر تے ہیں الکین اس تحقیقی جائزے کے لئے اس دور کے اخبارات، رسائل اور دیگر مواد کا حصول

ا دشوارہے اس کام احصد لندن ، کلکتہ اور دملی کی لائٹر ریوں میں ہے ، حب سے تنہید ستانى مصنف تخفين كاحق ادامنس كرسكة.

"انیسوی صدی میں بنگال کے بارہ آدمی "کے نام سے ایک کتاب الین ۔ بی براڈلے برط نے لکسی ہے ۔ اس کتاب میں نواب عبداللطیعت کی ذندگی کا ایک خاکہ ملا ہے۔ میرے علم کی صد تک یہ بہلی کوشش ہے ، جومستندر برکارڈ کی بنگاد برکی گئی ہے ۔ نیکن جب ہم مصنف کے دائرہ کارا دراس کے کام کے حجم کو دیکھتے ہیں تو ہم لسے بھی ایک نامکمل خاکہ کہنے برجبور ہونے ہیں ۔

نواب عبراللطیف نے اپنی سرگرمیوں کے متعلق خود مجی ایک کا بچے تخریر کیا ہے جب
کا نام "میری عوامی زندگی کا ایک تجزیہ "ہے۔ یہ کتا بچے ۱۸۸۵ء میں کلکۃ سے شالع ہوا
میک درخواست مکومتِ وقت کو بھیجی بھی ۔ یہ کتا بچے اور کئی دوسری درستاویزات اسس
ایک درخواست مکومتِ وقت کو بھیجی بھی ۔ یہ کتا بچے اور کئی دوسری درستاویزات اسس
درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی تھیں ، اس کتا نیچے میں نواب صاحب نے تفصیلاً بیان
کیا ہے کہ اسمنوں نے مکومتِ وقت اور اپنی توم کے لئے کیا خدمات مرانجام دیں ۔ کتا نیچے
کی ترتیب میں نواب صاحب نے براے سلیفے سے کام لیا ہے ، اپنی غیر سرکاری معروفیات
کا ذکر کرتے وقت اسمنوں نے مبالغہ آرائی سے اجتناب کیا ہے ۔ دیباجے میں لکھتے ہیں :۔
کا ذکر کرتے وقت اسمنوں نے مبالغہ آرائی سے اجتناب کیا ہے ۔ دیباجے میں لکھتے ہیں :۔
کیس حتی ناواجب بربھی اپنا حق نہ جتائے لگوں ، . . . اس عوضداشت کو در تب کرتے وقت
کمیں حتی کو آمیوں کا احساس ہے ۔ مگر اس کے ساتھ ہی مجے لیتین ہے کہ اس کی ترتیب میں آگر
مجھ سے کوئی کو آمیوں کا احساس ہے ۔ مگر اس کے ساتھ ہی مجے لیتین ہے کہ اس کی ترتیب میں آگر
مجھ سے کوئی کو آمیوں کا احساس ہے ۔ مگر اس کے ساتھ ہی مجے لیتین ہے کہ اس کی ترتیب میں آگر
مراب صاحب کی اپنی مرز د ہوئی تو مجے نظر انداز کر دیا جائے گا " براڈ لے برطے کا مقالہ اور
مواب صاحب کی اپنی مرز د ہوئی تو مجے نظر انداز کر دیا جائے گا " براڈ لے برطے کا مقالہ اور
مواب میں اس کی ترتیب میں بین جن سے آج کے محتق استفادہ کر بیتے ہیں .

نواب عبداللطیف کے سروس ریکارڈسے کچے معلومات پیٹی کی جاتی ہیں ہر
اس دور میں حب مہت کم مسلمان انگریزی تعلیم کی طرف ماکل ہوتے تھے۔ نواب عبداللطیف نے انگریزی میں جلد مہارت حاصل کرلی اور اسی بنا پر حکومت کے اعلی افروں سے ان کے تعلقات قائم ہوگئے ۔ کئ طالب کم کلکہ مدرسہ میں جاری ہونے والی ننگ انگریزی کلاسز میں شامل ہونا چاہتے تھے ۔ جن میں سے ایک نواب عبداللطیف بھی تھے ۔ حکومت نے ان کی

علی پورمیں نواب عبداللطیف تین سال رہے ، جلد ہی آپ کو درج اوّل کے افتیارات کے اور ساتھ ہی آپ کو جسٹس آف پیس (Justice of PEACE) با دیا گیا۔ ۱۸۵۳ء علم قاعدے کے مطابق حب آپ کی ترتی ہوئی، تونئ شکیل یا فت سبٹ دویژن کاروا مام قاعدے کے مطابق حب آپ کی راو لگایا گیا۔ یہ سبٹ دویژن ان دنوں چوہیں برگوں مقل کا ایک حصد ہوتا تھا۔ آپ نے آتے ہی مہندوستانی کاشت کاروں کے معاملات میں مقل ضلع کا ایک حصد ہوتا تھا۔ آپ نے آتے ہی مہندوستانی کاشت کاروں کے معاملات میں مینی شروع کردی علم میں آپ نے ان تمام اختلافات کے متعلق حکومت کوایک تفقیلی بی مینی شروع کردی علم میں مالکوں اور کاشت کاروں کے درمیان رونما ہوگئے تھے بی میں بی اپنی قابلیت وصلاحیت کی بنا بر شہرت اور اپنی عالی طرفی اور تدریب بنا بر نمایاں حیثیت عاصل کر لی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ علد ہی ان کا انتخاب ایک ایسے بنا بر نمایاں حیثیت عاصل کر لی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ علد ہی ان کا انتخاب ایک ایسے بنا بر نمایاں حیثیت عاصل کر لی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ علد ہی ان کا انتخاب ایک ایسے بنا بر نمایاں حیثیت عاصل کر لی تھی ۔ یہی وجہ تھی کہ علد ہی کا ہونا انتخاب ایک ایسے سے لئے کیا گیا جونا انت صروری تھا۔ کورٹ کو مہیشہ سے ایک مفسد علاقہ "سمجہتی تھی ۔ یہ تعدمہ بازلوں کال ، جہاں آباد سب ڈویژن کو جہیشہ سے " ایک مفسد علاقہ "سمجہتی تھی ۔ یہ مقدرہ بازلوں کال ، جہاں آباد سب ڈویژن کو جہیشہ سے " ایک مفسد علاقہ "سمجہتی تھی ۔ یہ تعدمہ بازلوں کال ، جہاں آباد سب ڈویژن کو جہیشہ سے " ایک مفسد علاقہ "سمجہتی تھی ۔ یہ تعدمہ بازلوں

اورفسادات کا گراه مخا بمسلسل لافانوسنت کی بنا پرمکومت کواس سب ڈوریز ن بچھوسی توجد دینا بڑتی تھی۔ اس کئے بیہاں کے ایس ڈی۔ اوکاعہدہ بڑااہم تصور کیا جا آتھا۔ حبس کے لئے نواب عباد للطبیعت نامزد کئے گئے۔ نواب صاحب سے بینی ذمہ داری قبول کرلی: ناکہ وہ یہ نابت کرسکیں کران کا انتخاب واقعی موزوں تھا۔ بلاشبہ یہ انتخاب ان کی عظیم صداحیتوں کا اعتراف تھا۔ برائے لکھتا ہے :۔

\* ایک ایسے منلعے میں جو کلکتے کے قریب ہو، جہاں اس قدر طوالف الملوکی کا دور دورہ ہوکہ عبکہ مبلہ فسادات ہوتے ہوں . مٹرکوں پر رہزنی اور ڈکینی کے واقعات عام ہوں ، جہاں جان و مال محفوظ رکھنا محال ہوجیکا ہو ۔ یہ جان کرہم تعجب کئے لینر مہنیں رہ سکتے کہ ان حالات بیں کس طرح یہ نوحوان الیں . ڈی ۔ اوعزم واستقلال کے سامقہ ان خرابیوں کے تدارک پر کمرلیت ہوگیا ہوگا ۔ اور ان شکلات پر فالو پاسکا ہوگا ۔ اس ماعقہ ان خرابیوں کے تدارک پر کمرلیت ہوگیا ہوگا ۔ اور ان شکلات پر فالو پاسکا ہوگا ۔ اس دور کے تمام علقوں نے آپ کی ان کوششوں کی تعرفیہ کی کیونکہ اس ڈویژن کی اسس وقت کی حالت ہیں حب آپ نے جارج لیا اور اس حالت ہیں حب آپ نے جارج کیا اور اس حالت ہیں حب آپ نے جارج کیا دوران مالت ہیں حب آپ نے مادی تھوڑا

یہاں سے آپ کانبادلہ ہوا توجارج دینے کے موقع مرمحبر سیٹ مسکی لارڈ الک براوک نے آپ کی خدمات کا اعرّ اف ان لفظوں میں کیا ۔

" آپ نے انتظامی لحاظ سے مشکل تزین جہاں آباد سب ڈوینزن میں لینے سرکاری فرائصن کو لپوری ذمہ داری سے انجام دیاہے ۔ آپ کے نشر لین ہے ما نے سے حوضلاء بدیا ہوگا وہ میر ہونا مشکل ہے ؟

نواب عبداللطیف، جون ۱۸۵۷ء میں علی پور والیں آئے ، اور آنے ہی تھے امہی عوامی اور آئے ہی تھے امہی عوامی اور ساتے عوامی اور ساجی سرگرمیوں میں معروف ہو گئے ۔ جہنیں وہ کلکۃ سے جہاں آباد جائے وقت ادھودا ھیوڈ گئے ہے ۔ آپ نے مسلما لؤں کی اصلاح و ترقی کے منصوبے تباد کرنے مثروع کر دیئے ۔ ۱۸۶۰ء میں آپ سول اور فوجی ملازمتوں کے امتحا نات کے بورڈ کے ممرمنتخب ہوگئے۔ یہ ممری رمٹیا کر مہونے تا قائم ہوئی مہرمنتخب ہوگئے۔ یہ ممری رمٹیا کر مہونے تا مقائم دہی ۔ بنگال لیجسلیٹو کوئنل فائم ہوئی

ن پیٹے گرانٹ نے اس کے ابتدائی ممبروں میں آپ کا نام مجی شامل کر لیا۔ آپ پہلے مسلمان داس كه ممرسة اكد نوحوان كهائ اتن لبندعهدي يرفائز موالبينيا في كاماعث ما تق می آپ کو لورڈ آف کمشزز کا ممر بھی جن لیاگیا۔ اس بورڈ کی تشکیل، اسکم مسکس کے ، مبر مبيش سن والى مشكلات برقابو مانے كى غرض سے كى كئى تقى . اور خلاف توقع اس كى مخالفت ہوئی تھی۔ دوسال لعبداس عہدہ کی میعاد ختم ہوگئی سہپ بنگال لیجسلیوکونس ری سے علیٰحدہ ہوگئے اور حرف بطور ڈیٹی مجسٹریٹے علی نور حیارسال تک اپنے فراکفن یام دینے رہے ، ١٨٦٤ میں علاقائی بولس کورٹ کے پیلے صدر محبطری مقرم وئے۔ ب ، نیانشکیل مواتفا کیونکه شهرکی آبادی مربط گئی تنی اور حبوبی علاقے کی حزورتوں اکمنا صروری تفاق سی متوانز دس سال تک اس عهدے پرفائز رہے - اس عهدے سے ،سی ذمہ دارباں وابستہ تغیں جن کی بجا آوری سے آپ کی قوت کارکر دگی اور حوش ا اظہار موتاہے. ایک بولس عدالت کے محدود ماحول میں کام کرنے کے لعدحووقت ملنا، سے قومی فرائف سے لئے وقف کر دینے کیونکہ یہ فرائض اتھیں دل سے عزیز تھے۔ يم كرے نے ١٨٤٠ ميں آپ كودوبارہ سكال ليجسليلو كونسل كا ممبر نامز دكيا- ٣٠ ريمبرام بری مرتب اس عہدے کی بیش کش کرتے ہوئے مارج کیمبل نے آپ کولکھا۔ " بیں سمنیا ہوں کہ تعبیلیٹو کونسل میں آپ سے بہتر، مسلمانوں کی نماشندگی کوئی "كرسكنا -" ١٨٤٩ء مين آپ كوفائم مفام بريذيدلنسى محسط سط لكاياكيا . سيآلده ك علافالى ليس الى كەمدرى دىنىت سے سات سال نك لمپنے فرائفن سرائحام دىنتے دى - آخىد ر۷۷ میں خصوصی سنت ماصل کرنے کے بعد ر میا کر ہو گئے۔ نواب عبداللطيف مارج ١٨٢٨ء مين پيدا بوق اس وقت تک كميني كى عكومت

نواب عبداللطیف مارچ ۱۸۲۸ء میں پیدا ہوئے اس وقت تک لمپنی کی علومت کم منیا دوں برقائم ہو حکی تھی -انتظامی ، عدالتی اور افتصادی شعبوں میں اہم تبدیل یں - انتظامیہ نے بنگال کے نواب کوئٹن دے کرتمام اختیارات کونسل کے گورنر حبزل بردس دیئے ۔ مغلوں سے دور میں انتظامی وعسکری عہدوں پر اکن مسلمانوں کا نقور کی گئیں اب املی عدالتی عہدوں سے ان بربندکر دیجے گئے تھے۔ عدالتی ڈھانچ بس مجی تبدیل کا گئیں اب املی عدالتی عہدوں سے انگریز فائر تھے۔ البند دیماتوں اور قصبوں بیں امجی کہ مسلمان قاصی کام حیلا رہے تھے مسلمالوں کی زمینعاریاں گوہلے ہی ختم ہوئی مخیں بکین مہد میں، بندولبت دوامی کے نفاذ کے بعد ان کی تعداداور بھی کم ہوگئی۔ اب ان کی حبگہ ہندا بنیئے کے رہے تھے۔ اٹھارصوب صدی سے پہلے وہ آرامنی جن برکوئی لگان عائد تہدین، والیس ہونا سروع ہوچی تھیں۔ بجائی آرامنی کی ان کارروائیوں سے سب سے زیادہ فقط ا مسلمانوں کو پہنچا، مکومت کے ان افدامات سے مسلمان سے سے معملان کی اس ذبوں ما مفلوج اور ساجی طور برکھال ہو کررہ گئے۔ کمینی کے دور مکومت میں مسلمان کی اس ذبوں ما کا تجزیر خواکھ اے ۔ آر۔ مالک نے اپنی کا ب برکش پالسی اور میگالی مسلمان کی کمیا ہے۔ ایک

سے سیاسی اقتدار کی دولت جھین گئی توان کی درس گاہوں بہر بھی ادبار آگیا اور آن کی تندر کے دوال بذیر مہونی جلی گئی۔ اٹھارھویں صدی کے آخریں بحنین اور آدم بحد ادارے قائم کئے ، وہ بھی دوال بذیر ہوگئے۔ اس لئے کہ کمپنی کی حکومت نے اسلامی می حوصلہ افزائ سے اغاض کیا ۔ کلکت مدرسہ کی بنیاد ۱۸۶۰ء میں وارن ہیں شنگذ نے بھی۔ وہ بھی مزنظی کاشکار رہا ، ۱۲۳ ماء کساس میں انگریزی کا شعبہ مہیں تھا۔ اس اوراء کے بعد بھی مؤثر انتظامیہ اور سگرانی کے فقدان کے باعث صورت حالات ابتر رہی۔ اوراء کے بعد بھی مؤثر انتظامیہ اور سگریزی کا شعبہ مہیں نظامی مالات قابل رحم تھی بھی ادارہ "کلکت مدرستہ تھا۔ اوراس کی بھی انتظامی حالت قابل رحم تھی "

واکط اے آر۔ مالک نے تجزیر کے نتیج اخذ کیا ہے کہ ۱۹۵۵ کہ ملومت کی سرستی تعلیم کا جوانتظام نظاس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہمیشہ سے تعلیم ناکن تنظے، وہ انگریزی یا دیجہ مغربی علوم کے حصول میں ہرگز منعصب ہنہیں تھے ان کے لئے محدود کر دیئے گئے تھے. نصاب میں مجوزہ طرز ان علوم کے حصول کے مواقع ان کے لئے محدود کر دیئے گئے تھے. نصاب میں مجوزہ طرز منافس سے بیر تھا، ان کی واحد تعلیمی درسس گاہ برنظی و تغافل کا شکار تھی۔ حکومت رف سے عوام کو تعلیم یافت بنانے کی انبدائی کو شنیس مون کلکن تک محدود تھیں ، ان مرطون ہندو و ک کا علیہ تھا۔

مسلم اکثریت کے نظال منٹرنی اصلاع حکومت کی نوری نوج کے محتاج نظے اس کے وہ مسلمانوں کی غربت کوئی ڈھکی چپی بات نہ تھی، جب نک حکومت کی جاب سے میں وافر املاد نہ ملتی ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا نا جمکن تھا جو بھی سبب ہو حقیقت میں وافر املاد نہ ملتی ان کے لئے تعلیم حاصل کرنا نا جمکن تھا جو بھی سبب ہو حقیقت میں وافر املاد نہ ملیانوں کی نعلیم سے بارے میں منتذبذب پالیسی برکاربند تھی۔ اس می حرب سے مهندومسلمانوں کی نبت فائدہ میں دہے۔

نتیج ظاہرہے بسلمان تعلیم میں یکھے رہ گئے۔ انیسویں صدی کے تعلیمی گوشواروں سے نیا میٹ ظاہرہے بسلمان تعلیم میں یکھے رہ گئے۔ انیسویں صدی کے مام مام میں سے اگا کے اسکولوں اور کالجوں کے مہم میں سے ۱۹۷ اور ۱۸۵۹ میں میں سے ۱۹۷ اور ۱۸۵۹ میں میں سے ۱۹۷ اور ۱۸۵۹ میں میں سے ۱۹۷ اور ۱۸۵۹

مي ٢١١٧ طلب ميس سے ١٣١١ مسلمان عقر.

مسلمانوں ک تعلیم لیس ماندگی کا اندازہ سرکاری ملازمنوں میں ان سے تناسب سے بمبی لگایا جاسکتا ہے۔ ولیم مبنط ہمیں تباتا ہے :۔

معدی اول کی ملاد متوں کی تقربیاں جو ایک نسل پہلے سے چلی آدمی تقبیل بسلمان ان کے متعلق زیادہ شکایت نہ کرسکتے ہے۔ اپریل ۱۹۹۹ء میں دوم بندوو س کے متعالمے میں جہاں ایک مسلمان ملازم تھا، وہاں اب تین ہندوو س کے متعالمے میں ایک مسلمان تھا، درجہ دوم کی ملازم توں میں پہلے نوم بندوو ک کے متعالمے میں دوم سلمان ملازم ہوتے تھے۔ اب دس ہندوو ک کے متعالمے میں ایک مسلمان ملازم ہوتے تھے۔ اب چوہیں انگریزوں اور مبندوو ک سائیس ہندوو ک کے متعالمے میں چارمسلمان ہوتے تھے۔ اب چوہیں انگریزوں اور مبندوو ک کے متعالمے میں بندوو ک کے متعالمے میں چارمسلمان ہوتے تھے۔ اب چوہیں انگریزوں اور مبندوو ک کے متعالمے میں بندوو ک کے متعالمے میں جارہ میں متعرف تیں اسامیوں میں مرون چارمسلمانوں کو ہی ہیں۔ اب انتالیس اسامیوں میں مرون چارمسلمانوں کو ہی ہیں۔ اب انتالیس اسامیوں میں مرون چارمسلمانوں کو ہی ہیں۔ بہتے ذریہ نریر نزیر بیت امیدواروں میں اعظامیس میں سے دومسلمان تھے۔ مگر اب اس میں کوئی کسلمان مبندے "

بگال کی سیاسی جاعنبی غیرامیم محکوں کی اسامیوں سے تناسب برگوئی توجبہ مہنی دینی تقیب حسل اور محکوں کی اسامیوں کے مسلمانوں سے اور محبی مجراسلوک کیا جاتا تھا۔ ۱۸۹۹ میں ان محکموں کی خالی اسامیوں کو حس طرح مجرکیا حاتا نفا۔ اس کی عرف ایک نثال ملاحظ فرمائیے :۔

" مختلف شعول میں اسسٹنٹ انجنیرُوں کی گُل چودہ اسامیاں تفیں جن میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا۔ ذیر تربیت امیدواروں میں جار مہند و اور دو (نگریز تھے۔ ان میں بھی کوئی مسلمان نہ تھا۔ محکمہ تعبراتِ عامہ کے نائب انجنیرُوں اور سپروا گزروں میں ایک مسلمان محقالیے میں جو میں مہندو تھے۔ اور سپروں میں تربی شھر مهندوؤں کے مقابلے میں دو مسلمان محقہ وفر حسابات میں پچاس مهندو تھے، مگر مسلمان می تعداد صفر تھی۔ درجہ اول کی ذبلی امامیوں میں بائیس مہندو تھے مگر کوئی مسلمان مدخفا،

۱۹۸۲ میں سنٹول محملان الیسوسی الیشن کلکنت کے ایماء میرسیدام پرعلی نے لارڈ دین بو با د داشت مپیٹی کی تقی، اس میں بھی اس صورت ِ حال کا تفصیلی ذکر ملیا ہے۔ وہ ہتے ہمیں :-

" ۱۱ م عرب گزشیر ملازمنوں میں مسلمالوں اور مبندووں کی تعداد میں ایک اور ت سے معبی کم کی نسبت تفی - ۸۸ و میں بیانسبت ایک اور دس سے معمی کم ہوگئ ۔ یہ تو محكموں كى مالت مفى جوغيرائم شارك ماتے تھے. اس زمانے كے تذكرہ نوسي مس بات ى كى وزارت فارم كے على ميں حيون افسروں ميں سے دو اور وزارت داخلہ مے ترسيم افسرو ، عصرف ایک مسلمان تفا . مالیات اور محاصل کے محکموں میں پھی افسروں میں ایک معبی لمان منفا اسی طرح کمیٹرولر حبرل کے دفتری عملے کی تعداد تراسی مفی حن میں صرف ایک المان تنا. وفر سیکرٹری مکومت منگال، جزل شعب اور شعب دیونیوس اعلی گرٹیے کے ہے افسروں میں کوئ مسلمان ملازم مہنی نفا اسی طرح سنعبہ عدالت ، شعبہ سیاست اور ميد نقرديان يمسياسي افروس مي كولي مسلمان طادم معطود شبيًّا - الكاهُ خُسُنط فرل مِنكَال ﴿ ١٨١٠ - افرول مِن ابك بجي مسلمان طارم مهن نفا - دلينو لورد مين ١١١٠ - استغنظ تف. نَ جِن خَرِف ايك مسلمان مُناه " السُنبِيع حَزِل آف رحِ المُحليث في مِنكال " كه وفرّ مي حرصت پیمسلمان موجود تنا جمحکر کم مرکزی ۱۳۰ اسامیوں اوراسسٹنٹوں سے رحبر حاحزی پر ى مسلمان كالمام مصنة بهني نشله الكالحري بملكة كلكوُّ مي الصدقائركرُ وبرل برسط آنوان مرا کے دفاتز میں صلحان کام کو معی مہنیں تھا۔ اسی واس اللہ واک میں دوم رار چینتیں افر تھے جن ں مرف سومسلمان بھتے ۔ یہی صورت ِ حال بلک ورکمس کے فیکر کی تقی ۔ میکر بلک انسٹوکشن ب ٢٥ ه افرون مي مرف ٢٨ معمان مع ، بان كور شرم ٢٥ افرون مي سي كل ١٢ سلمان تھ۔"

اس پی منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں نواب عبداللطبیف کے کام کا جائزہ لینا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا کام سخنت مشکل تھا ، ایمنوں نے دواصولوں کوساھنے رکھا :-ا- یہ انگریزی ہے ذریعے مسلمانوں کوجد بدتعلیم سے دومشناس کیا جائے . ۲- يركمسلانون كوانگريزماكون كاوفادار مكعامائه.

مسلانوں کے انگریزی تعلیم کی طوف رحوع نہ کرنے کی ایک وج بہی تھی کہ وہ اپنی دوائی تہذیب اودع بی فارس کی تدرئیں سے دمتبروار مونے کو تبایر نہتے بسنسکرت کے پنٹرسند اسکولوں میں سنسکرت آمیز مبکالی پڑھاتے تھے ، جس کو مسلمان بسند بہیں کرتے تھے ۔ اس موضوع پر کجٹ کرتے ہوئے منٹر لکھنا ہے :-

" حق یہ ہے کہ ہمارے نظام تعلیم میں مسلمانوں کہ تین بڑے رجحانات سے چتم لوش کی گئی ہے ۔ اول یہ کو ذرلعہ تعلیم مبتکلہ ہے یہ ایک الیسی زبان ہے جے پڑھے لکھ مسلمان نالپند کونے ہیں ۔ اس کے علاوہ یہ زبان ہندو بڑھانے ہیں ، جن سے تمام مسلمان نفرت کرتے ہیں دومرے یہ ہمارے دیماتی مررسوں میں الیسی تعلیم بہیں دی جاتی جے بڑھ کرمسلمان آئرہ بر وقار حیبتیت ماصل کرسکیں ۔ اور اپنے مذہبی فرالفن بھی کماحف ادا کرسکیں ، ہرمسلمان کے لئے متعولی بہت فارسی سیکھنا عزوری ہے ۔ لیکن اب فارسی الیسی زبان ہے جے ہمارے اسکولوں میں کوئی بہر والی بر وزیب امیرمسلمان کوفارسی یا و بی میں عبادت کرنی بر تی ہم مرکز ہمارے اسکول ان دو نوں زبانوں کو تسلیم ہی بہیں کرتے ۔ نئیسرے می کہمارے نظام انعلیم میں مہیں کرتے ۔ نئیسرے میں کہمارے نظام انعلیم میں مہیں کرتے ۔ نئیسرے میں کہمارے نظام انعلیم میں مہیں کرتے ۔ نئیسرے میں کہمارے نظام انعلیم میں مہیں کرتے ۔ نئیسرے میں کہمارے نظام انعلیم میں مہیں کہمارے انتخاب کوئی گئی انتی موجود دہم ہیں ، یہ ایک خالص لامذ مہی نظام انعلیم ہے جونا خواندہ اور دالسی العقیدہ مسلمان کسانوں کے لئے موزوں مہیں ہے۔

الواب عبداللطيف كامبى بين نظريه مقارات كم كرت تقدد

"مسلمان کسالؤں کی حزور بات کے گئے عام مبنگائی اسکول نامناسب ہیں ۔ کیونکہ ان اسکولا میں ہندوا نزات خالب ہیں ۔ ان میں جو استاد پڑھاتے ہیں انھیں گورڈ" کہا جاتا ہے ۔ اور وہ سب سے سب مہندو ہیں ۔ طلب کی لقداد مجی زبادہ تر مبندو ہے ۔ ایک طوف جہاں سب باہی حذبۂ ہمدد دی سے فاآشنا ہیں ، وہاں دوسری طوف وہ مسلمانوں سے تعقیب مجی مہیتے ہیں "

اسی بنا پر آپ نے تجویز بیش کی کریوس اسکول میں مسلمان بیرصنا ماہیں اس کا ذراحیہُ فعلیم مسلمان بیرصنا ماہیں اس کا ذراحیہُ فعلیم مسلم منگالی تھی ہونا جا جیتے ، حس میں فارسی ،عربی اصطلاماً

الغاظ شامل ہوں۔

تعلیمی کونسل کی منظوری سے نواب عداللطیف نے ۱۸۵۳ء میں اعلان کیا کر مسلمان طلبہ لئے انگریزی تعلیم کے فوائد "کے موصنوع پر فارسی میں بہترین مصنمون کھنے والے کوسو پے انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان کلکتہ گربے میں ۱۰ راکست ۹۵ ۱۶ کوشائع ہوا۔ ہندوشان پے انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان کلکتہ گربے میں ۱۰ راکست ۹۵ ماء کوشائع ہوا۔ ہندوشان کے مسلمان طلبہ اس مقابلے میں مصدلے سکنے تھے۔ نواب عبداللطبیف کلھنے ہیں:۔

" انعام کے اعلان سے میرایہ مغصد تھا کہ ملک بیں آباد ان نمام مسلما نوں کی توجیہ عرمبندول کراوک حبنوں نے اب تک لینے بچوں کو انگریزی تعلیم دلانے کی طرف توجہ یہ کی اور وہ اس موصنوع بربحث کرنانو کجا سوحیا بھی گوار بہنیں کرتے "

اعلان اورمقابے کی ایکے ہیں بانچ ماہ کا وقف دیا گیاتھا. بعد ہیں مسلمان مفکرین کی فی سمولیت کے بیش نظر اس عصد کی میعا دمیں توسیع کردی گئی، توقع کے برعکس نینچہ سلما فزار م کی کی کم تمام ہندوستانی مسلما نوں نے اس مقابے میں دلچہ پی ہی ۔ بیجاب، ساما فرار م میری کم تمام ہندوستانی مسلما نوں نے اس مقابے میں دلچہ پی ہی ۔ بیجاب، ساما کہ معرب سرحدی صوب، بیکال، بہار اور بمبئی تک سے دانٹ وروں نے لینے مات مصبح ۔

جہاں کچے مقالہ نگاروں نے مسلمان بچوں کو انگریزی تعلیم دیئے جانے کے خلاف قرآنی لوں سے بیٹرے بڑے دلائل بیش کئے۔ اور مقابلے کا اعلان کرنے والے کو اسسلام میں تخرلیف فی والا اور دستمن فرار دیا . وہاں دوسرے مقالہ نگاروں نے موصوع کی بُرجوش حمایت کی ماہرین کی ایک کمیٹی نے موصول شدہ مقالات کی جانچ پڑ آل کرنے کے بعدمولوی الوالفتح مامزون ملی لیکچ ارعربی وفارسی سرج شید جی جی معبائی خیراتی انسٹی ٹیوٹ مجدی کے امنزون ملی لیکچ ارعربی وفارسی سرج شید جی جی معبائی خیراتی انسٹی ٹیوٹ مجدی کے داروانعام کا مستحق فرار دبا گیا۔

نواب عبداللطبعت نے اس کے ساتھ ساتھ کلکت مدرسدیں انگریزی وفارسی ستیے عبداللطبعت نے اس کے ساتھ ساتھ کلکت مدرسہ اس قابل ہوگیا کہ اپنے قیام عباد سے کلکت مدرسہ اس قابل ہوگیا کہ اپنے قیام برائی کی بتائی ہوئی راہ عمل بیرخود مخارانہ گامزن رہ سکے۔ بربی سال لجد بھی لینے بانی کی بتائی ہوئی راہ عمل بیرخود کے ماہرین اساتذہ مہیا مدرسہ اس دور تھ کے ماہرین اساتذہ مہیا مدرسہ اس دور تھ کے ماہرین اساتذہ مہیا

2

کرنے کے قابل ہوگیا تھا ، اور اب وہ مقصد لورا ہونے لگا تھا، جس کے لئے نیک دل مسلمانوں نے اپنی آراصنی کو وقف کیا تھا ، اس مدرسے کی کارکردگی سے متائز ہوکراب دولت مند لوگ می تحقیقی کا موں کی حوصلہ افزائ کرنے لگے تھے۔

اس مدرسے سیرٹری کی اسامی بر۱۸۱۹ میں ایک یوربین کی تقرری کی گئی۔ ۱۸۲۹ میں انگریزی کلاس کا اجراء کیا گیا۔ ۱۸۲۹ میں مدرسہ کا نام انگریزی اسکول مکھا گیا۔ ۱۸۲۹ میں مدرسہ کا نام انگریزی اسکول مکھا گیا۔ ان سب تبدیلیوں سے باوجود ۱۸۵۳ ماء تک حالات اسی طرح تغافل کا شکار رہے۔ اسس دوران چند طلبہ نے شعبہ انگریزی کا "جو نیرسکالر شپ" حاصل کر لیا ۔ انگریزی اسکول اگرچ حدود مدرسہ میں واقع تھا، لیکن اس کے قیام کے اغزاص ومقاصد کی تھلک اسس کی روزمرہ کی کارکردگی میں نظر بہن آتی تھی۔

ایجکیش کولسل کی سفارس پریم ۱۸۵ میں کلکنۃ مدرسہ کا شعبہ فارسی قائم ہوا۔ نواب عبداللطیعت کا یہ دعولی درست تھاکہ کلکنۃ مدرسہ میں شعبہ عربی وفادسی کے قبام ہیں ان کا مجی نمایاں معسہ ہے۔ مسکلی معسف کی روٹیع او بیان کمتے ہوئے مکھنے ہیں :۔

" مجھے یہ کہنے کہ اجازت دیجئے کہ ۱۸۵۳ء میں جب سابقہ تعلیم کونسل کے سامنے کلکتہ مدرسہ کی دوبارہ منظیم کا مشکل بیٹ ہوا تواس وقت عزت آب مان کول وِن سابق میرکونسل نے مجے بھی ازراہ کرم اس مشلے پر روشنی ڈ للنے کو کہا . ان کے نام میں نے لینے خطابین سلماؤں کے مزد دیک انگریزی وفادس کے صعول کی امہیت و افاد بہت پر فرور دیا ہتھا ۔ احدمیری ان سفارشات کو ایک مدیک تسلیم کر لیا گیا متھا ، مجے نیتین ہے کر امہی سفارشات کی بنا بہلکت مرک اورفادسی سنعیوں کا اجراء عمل میں لایا گیا ہے۔ اورکا دنگا برائے اسکول میں انگریزی اورفادسی سنعیوں کا اجراء عمل میں لایا گیا ہے۔

مسلمانوں کی تعلیم ترقی مے موصوع پر نواب عبداللطبیت نے دوفاصلان مقالے را بھے پہلے کا عنوان نفا " ہمگلی مدرسے کا سرسری جائزہ " یہ مقالہ ۱۸۱۱ء بی اس وقت کے گورنر حبزل بنگال سرج ۔ پی گرانٹ کی فرمائٹ پر لکھاگیا تھا ۔ لسے ۱۸۷ء بی کلکہ سے شائع کیا گیا ۔ دوسرے مقالے کاعنوان تھا " بنگال میں اسلامی نعلیم " یہ مقالہ نواب عبداللطیعت نے بنگال سوشل سائنس البوسی البیشن کے احلاس بیں بیٹیس کیا ۔ اور سار حبوری ۱۹۸۸ء کو

ٹاؤن ہال میں البولی الیش کے دوسرے سیش میں بڑھاگیا ، اوراس سال لیے کلکتے شائع کیا گیا ،

دوسرے امور کے علاوہ نواب عبداللطبیف نے اس بات بریمی ذور دیا کہ محسن خوس استفادہ کرنے کی اجازت ان مسلمان طلب کوئی ملنی جاہئے جو کلکت مرسہ کے فنڈ سے استفادہ کرنے کی اجازت ان مسلمان طلب کوئی ملنی جاہئے جو کلکت مرس گاہیں بزی وفارسی شعبوں میں انظونس تک تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ الیبی درس گاہیں فائم کی حابی جن میں خالص عربی و فارسی کی تعلیم دی جاسکے۔

ماجی محد محسن نے ، مذہبی و تعلیمی مقاصد کے لئے اپنی ما بیداد کا را احصہ وقف کر فا مار احصہ وقف کر فا مار احد اس محد مت کو کئی ما مار اور میں حکومت کو کئی کی رقم ماصل موئ ، حینانچ و فیصلہ کیا گیا کہ وقف کے بانی کی منشاء کے مطابق اس خطیر دکار آمد علوم کے فروغ کیلئے خرچ کیا جائے ۔

کافی عوروخوص کے بعد امام باٹروں کے اخراجات وصنع کرکے باتی تنام رقم کوم گلی کی تعمیر، انگریزی اور السند سٹرفتہ کے شعبہ جات کے اجراء برخرج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔

کا احراء ۲ ۲ ۲ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ اور السند سٹرفتہ کے شعبہ میں ۱۲۰۰ اور انہن سال کی قلیل مدت میں انگریزی کے شعبہ میں ۱۲۰۰ اور اخد سٹرفتہ کے شعبہ میں ۲۰۰ طلب واخل ہوئے ۔ اسی سال کے آخر میں جب امتحانات کے توکل سا ۱۰۱ امیدواروں میں سے اس مسلمان ، مہم عیسائی اور مہم ہندو تھے ۔ جبکہ بالسند سٹرفتہ میں امتحان دینے والے ۲۱۹ امیدواروں میں سے ۱۳۸ مسلمان اور المهندو کے ۔ بالسند سٹرفتہ میں امتحان دینے والے ۲۱۹ امیدواروں میں سے ۱۳۸ مسلمان اور المهندو

، قاکر اے آر مالک فرماتے ہیں :"اس طرح یہ وقف جو صرف مسلمانوں کو تعلیم یافتہ بنانے کے لئے قائم کیا گیا تھا، اس
مداندے تمام قوموں کے لئے کھول دیئے گئے . حکومت نے الیا کہتے وقت اس امر کو
مذاز کر دیا کہ یہ دقم کسی نے دوسرے فرقوں کے مقابلے کی فاطر کسی ایک فرقے کی تدریس کے
مخصوص کی تنفی مسلمان طلبہ کے لئے انگریزی کے شعبہ میں کوئی کشش موجود نہ تھی باقی
بھی الیبانہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لئے قابل فہول ہوسکتا ۔ اس کامقصد تو محص انگریزی اور

لى كەتدرىس تفاكسى مدمى يىمى مسلمانوں كى عام مالت دار كومينى نظر مكركم كرمالى امدادكى

گنجائش مہیں رکھی گئی متی ملکہ اس کے برخلاف متوقع کرت داخلہ کو ملحوظ رکھتے ہو۔

متابوں اور فنیں کے لئے بیٹ گی رقم کی ادائیگی اور عدم ادائیگی کی صورت میں داخلے ۔

محرومی کی مترط عائد کی گئی تتی ۔ اس بیس منگر میں ہم اس ابیل کا جائزہ لینتے ہیں ، ج

مسلمانوں کی تعلیم کی خاطر نواب عبداللطیف نے محسن اوفاف فنٹ کی واگز اری کے سینے

میس کی تنی ، اس ابیل میں اکھوں نے پہلے "محسن وقف" کے اغراص ومقاصد سے کے اور نیا ما :۔

کی اور نیا ما :۔

" ایک مسلمان اپنی جائیراد اس لئے وقف کرتاہے کہ اس کی روح کو قرار ملے ۔ اس وقف کا ایک واضح حصد اس مقصد کے لئے وقف کیا گیا تھا ۔ مگر الباکرنے وقت چؤ کمہ کس مخصوص تعلیمی مپروگرام کی وضاحت مہیں گی گئ لہذا یہ فرض کرلیا جاہئے کہ واقف کا مفف این ہے ہم مذہبوں کو ذلور تعلیم سے مزتن کرنا تھا "

نواب صاحب مزید نشری کرنے ہوئے بتانے ہیں کہ ماجی محسن کے وقف اور مہمکلی مدرسے کے فیام میں کہا تعلق تفا، مدرسے کے نظم ونستن کی فامیوں برروشنی و لیتے ہوئے آپ نے الیں تجاویز بیش کیں کہ طلبہ کی مفت خود اک و دیا کش کا انتظام کیسے ہوسکتا ہے او کیسا طرز تعلیم دائج کرنے کی صرورت ہے۔ آیا و ہاں اب صرف فارسی عربی یا محض انگریزی سب د با اوں کی مشترک نعلیم دینی جا ہے ۔ بحث ختم کرتے ہوئے آخر نواب صاحب اس نیتج سب د با اوں کی مشترک نعلیم دینی جا ہے ۔ بحث ختم کرتے ہوئے آخر نواب صاحب اس نیتج بر سینے کہ اس مدرسے سے صرف مسلما نوں کو ہی استفادہ کرنے کا حتی ہونا جا ہے اور و ہاں کا فارسی اور انگریزی کی تعلیم دی جانی جا ہے ۔

مزيد لکھتے ہیں :-

اسلام ادرمسلمان بھی دوسری قوموں سے قدرۃ گر نوقع رکھتے ہیں کہ دیگرعلوم کے ساتھ وہ عربی فارسی کا بھی مطالعہ کریں۔ کرنیا کی کوئی ترعیب اب تک مسلمانوں کو انسکریڈ باکسی اور بدلیں زبان سیکھنے پر مائل نہ کرسکی کہذا اگر حکومت جا ہے تو مسلمانوں کو اس سے مستغید رہونے کا موقع بہم مہنچا سکتی ہے ۔ حزوری ہے کر تعلیی پالیسی میں حکومت مسلمانوں کے لئے انگریزی کے معدول کو بھی وہی درجہ دے جو فارسی اور عربی کو دیا جائے۔

نواب صاحب آخر مي تخوير فرماتي مين .-

خالص بنیادوں برایک عربی انسٹی میوط قائم کی جائے یا ہمگی کے ادارے کواسی مقصد کے لئے محضوص کر دیا جائے اور اس کا معیار مرجعایا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اینگلو برشین اسکول علیحدہ قائم کیا جائے جو حرف مسلم طلبہ کے لئے محضوص ہو، اس مقصد کے لئے آپ نے باقاعدہ ایک بلان مرتب کیا حس میں وضاحت سے تبایا گیا کہ بہاں کون کون سی کلاسوں کا اجراء کیا جانا جا بہتے ۔ کننے طالب علم داخل کئے جائیں ۔ کتنے اسا تذہ محرتی ہونے جا ہیں ۔ وظالعت کی تعداد کتنی ہو، فیلو گئے ہوں اور دولؤں اداروں کا بجد کی ہو۔

مهنگی مدرسے کے متعلق حب به تفصیلی دبچرط پیش ہوئی کو حکومت نے اس پر فوری توج دی . نواب صاحب خود کہنے ہیں :-

یں مرحوم حاجی حجم محسن وقف کے صبح انظامات کے بارے میں مکومت پر ۱۸۱۱ سے دور دنیا چلاآ یا تھا کہ میں نے جو سفارشات کی ہیں انھیں جلد بروئے کار لا با جائے اور ہمگی کالج کا انتظام درست کیا جائے ۔ خیا نجے سرجارج کیمپسیل اور لارڈ بروک نے اسس بر آخر کار توجہ فرمائی اور ۸۱۸ میں تعلیم تفاصد کے لئے بچاس لاکھ سالان کی گرانئے دینے کی منظوری دے دی ۔ اب نک محسن وقف کا فنٹ ہمگی کالج کے لئے وقف تھا اوراس سے حرف مندو طلبہ مستنید بھونے تھے ۔ اس گرانئے کی واگر اری سے اب بین اسلامی مررسے قائم کئے ۔ ایک ڈھاکہ میں دوسرا حیا گائگ میں اور نیبرا راج بنیا ہی میں ۔ اس کے علاوہ وہ تمام بنگالی مسلمان طلبہ جو دمگر انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس فنڈ سے وظیفہ بانے مسلمان طلبہ جو دمگر انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اس فنڈ سے وظیفہ بانے گئے، اوران کے لئے دو تہائی فیس بھی اسی فنڈ سے دی جانی منظور ہوگئی ۔ تا ہم مدرسے کی کلاسوں ہیں داخلہ ہرفرقے کے لئے گھال رکھاگیا۔

اس مقالہ میں جس کاعنوان مسلمانوں کی تعلیم عقا اور جس کے اقتباسات اوپر دیئے کئے ہیں، نواب صاحب نے اوّل کلکت مدرسے کے قیام سے اب تک کے واقعات پر سیرحاصل بحث کی ہے، بجیر مدرسے کے نظم ولسق کے متعلق اپنی دلئے کا اظہار کرتے ہیں۔ بھر الگریزی کلاسوں کے اجراء ، ان کی ناکا می، انگریزی کت کاعربی میں ترجمہ اور اس منصوبے ک

ناکامی کے اسباب گؤلتے ہیں م ۱۸۵ مریس کلکت مدرسہ بیں انگریزی وفارسی شعبہ مات قیام پر دوشنی ڈللنے کے بعد آخر کاریر دلئے دیتے ہیں کہ کلکت مدرسے انگریزی وفاری ت کونز تی دے کراسے کالج کا درجہ دیا مانا اشد صروری ہے۔

یہ انہی کی کوششوں کا نیتجہ تھا کہ بریڈیٹرلنی کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ۲۷؍ فروری ۲۷؍ ۱۶ کواس کالج کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس تغریب کی راپورہے ہیں کلکتہ کا ایک روزنامہ ایوں رقم طراز ہے :۔

"عن مآب مولوی عبراللطیف خان بهادر نے فرمایا کہ جناب لیفیٹنط گور نرنے مجے اس اہم موقع پر جیند الفاظ کہنے کی امازت دے کر میری بڑی عزت افزائ کی ہے اور میں بڑے فیزے ساتھ ارتبادی تعییل میں اس کالج کا سنگ بنیاد رسمی طور پر کھ دہ ہوں۔ یہ اب الیا واقعہ ہے جس کے لئے میں دو وجوہات کی بنا پر ان کا کمر شکر براداکے لیے نہیں رہ سکت اقبا واقعہ ہے جس کے لئے میں دو وجوہات کی بنا پر ان کا کمر شکر براداکے لیے نہیں رہ سکت اول یہ کرمیرے ہم قوم اب انگریزی کی اعلی تعلیم ماصل کرسکیں گے۔ دو سرے یہ کہ ہو شن خان ہی مقد ور معرکوشن شن ہی مقد ور معرکوشن ہی سے معذرت خواہ میوں۔

بربندیڈنی کالی کے قیام سے پہلے ہندووں کے لینے کالج موجود تھے جن یں وہ اعلیٰ انگرنج تعلیم حاصل کرسکتے تھے ۔ اسی طرح کلکے کی عیبائی آبادی کے لئے بھی اعلی تعلیم کے کالج موجود سنتھی اور سنتے ۔ لیکن کلکتے کے مسلما نوں کے لئے کوئی کالج موجود شخصا ، جس کی شدید صزور سنتھی ۔ اور کے ادبابِ علم کے ذہن نشین کرانا جا ہتے تھے ۔ کیونکہ آپ کو اس کی طروۃ واسمیست کا سب سے ذیادہ احساس تھا ، علاوہ ازیں خود حکومت بھی ایک عرصے سے اس نکت پر سنجیدگی سے عور کر دہی تھی ۔ ایک الیسے ہندہ کالی کا اجراء جس کے لئے فنظم ہندو ہو کوئی تھی ۔ ایک الیسے ہندہ کالی کا اجراء جس کے لئے فنظم ہندو ہو کوئی تھی ۔ ایک الیسے ہندہ کا ایک عرصے دہ پر پندیڈرنسی کالی کوئی تھی تاکہ وہاں عافیت کے ساتھ ہر طبقے کے طلباعلی تعلیم حاصل کوئی تھی دیا مناسب خیال کرتی تھی تاکہ وہاں عافیت کے ساتھ ہر طبقے کے طلباعلی تعلیم حاصل کرسکیں ۔ یہ اقدام آپ کے ہم قوموں کے لئے باعث فوز تھا ۔ کیونکہ اب اسمنیں ترقی کرنے کے مواقع فراہم ہو چکے تھے ۔ اب اس کالی سے مسلمان نی ۔ اے ، مسلمان ایم اے اور مسلمان مواقع فراہم ہو چکے تھے ۔ اب اس کالی سے مسلمان نی ۔ اے ، مسلمان ایم اے اور مسلمان

قانون دان پاس کرے نکلنے لگے تھے۔آپ کو لعینین تھا کہ آپ کے ہم قوم اب ان سہولتوں اور رعایتوں سے حجو حکومت نے مسلمانوں کے لئے روا رکھی ہیں، پورا لورا فائدہ اٹھا بیس کے اور اب وہ دن دور مہنیں حب مسلمان بھی مہذب دنیا ہیں وہ مقام حاصل کرسکیں گے، جس کے وہ اہل تھ، اور جس کی محرومی کا انھیں شد براحساس تھا۔ آپ اس دن کے لئے بڑی بے تابی ہے منتظر تھے۔ اور جس کی محرومی کا انھیں شد براحساس تھا۔ آپ اس دن کے لئے بڑی بے تابی ہے منتظر تھے۔

نواب عبداللطیعت نے ۱۸۹۱ء میں محمد ن کرے سوسائٹی کی بنیاد رکھی۔ فوم کو زاپرِ لغیم سے آراستہ کرنے کے لئے یہ ایک اہم افدام تھا، جو نواب صاحب نے کیا۔ اس سوسائٹی نے ہرفتم کی علمی وسریاسی سرگرمیوں ہیں حصہ لینے کاموقع فراہم کیا، جس میں مسلمان داننور باہم مل مبیطہ کرعلمی موضوعات اور سماجی مسائل زیر بجت لاسکیں، اور اس طرح سیاسیات ماصرہ اور جب برطر نر فکرسے آسٹنا ہوسکیں۔ اس سوسائٹی کے احبلاس برطری با قاعد گی سے مواکر نے بیخے جن میں مقالے بڑھے جانے تھے اور اہم مسائل پر بجث و تحییص کی جاتی تھی۔ مراکر نے بیخے جن میں مقالے بڑھے جانے تھے اور اہم مسائل پر بجث و تحییص کی جاتی تھی۔ مرابر بیل با ۱۸۹۲ء کوجب اس لیط میری سوسائٹی کا اقلین احبلاس ہوا تو نواب عبداللطبین

۲ راپریل ۱۸۹۱ کوجب اس لومیری سوسائٹی کا اوّلین اعبلاس ہوا آؤنواب عبداللطیف کے علادہ دسکیز دو حفرات نے بھی لینے مقالے بیتی کئے۔ ان مقالات کاعنوان کھا "مسلمانوں کی بہنودی کے لئے ایسی مجالس کے انعقاد کی اسمبیت " اس کے علادہ ایک دانستور نے اس سوسائٹی میں" نظریۂ وہا بہت " پر بھی ایک مقالہ مین کیا تھا۔ یہ اعبلاس بڑا کامباب دیا۔ اور اس کی کارروا پیُوں سے متاثر مو کرمسلمان اس میں دلچہ پی لینے لگے۔ اسی سال دوسرااحبلاس سارمئی کو ہوا، حس میں تاریخ اوراس کی افادیت " اور" اخبارات کے احراء کی تاریخ " اسرمئی کو ہوا، حس میں تاریخ اوراس کی افادیت " اور" اخبارات کے احراء کی تاریخ " جیسے اہم مقالوں کے علاوہ مجارت ، آری کاشت کاری اور حجرافیے سے موصوع بر بھی مقالے بیش کئے گئے۔

بے دونوں احلاس اس قدر کامباب رہے کر سوسائٹی سے با بنوں نے بر فنیصلہ کیا کہ آئندہ اس فتنم کے احلاس ہرماہ باقاعدگی سے منعقد ہواکریں۔

جن نوگوں نے ان حبسوں میں لینے مقالے پیش کئے ، ان میں الین - جی -طوالا ، مرسیّد احمدخان ، ڈاکٹر کنہیالال ، ڈاکٹر جسٹس ہے پی نادمن اور مولوی کرامت علی جو پنچری کے نام قابل ذکر ہیں - مرسیسل بیڈن لیفٹینٹ حزل بنگال کی مجویزپر، کورنر حزل نے ۱۷ فواب صاحب کوانسائیکلومیڈیا برٹمانیکاکا کمل سیٹ اورایک طلائی تنفہ بیٹی کیا. تعلیم سے فروغ کی کوششوں میں آپ کا فدمات کا کھلا اعر اف تھا.

حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے مصول کے ذرائع مہاکرنے کی وہ کوشنہ عظیم ہیں،جو آپ نے مسلانوں کی خاطر سرانجام دیں. بریڈ لے برف نے بجا طور براکا کہ \* مسلمان نواب عبداللطبیف کے بہت ممنون ہیں ۔ وہ ان کی خدمات کو فراموش ، کے \* اس اعزاز کے حصول میں اولیت کا سرف انہی کو حاصل دہے گا۔ انھوں نے مساکو اس شاہراہ نرقی برڈال دیا،جس برآئدہ چل کرا مفوں نے علی مبدان میں عظیم کا میابیاں ماصل کیں "

#### ~~~~~

مقالے کی تیاری میں مندرج ذیل کتب سے مدد لی گئیہے۔

انیسوس صدی میں بنگال کی بارہ عظیم شخصیتیں۔ مندو پاکستان کی ترقی ۱۸۸۵ ما ۱۸ مرات بالیسی اور منگال میں مسلمان۔ مسلمان جولار ڈرین کے روبرو میش ہون

بهندورستانی مسلمان . میری دندگ کامحنفر نخر به .

مسلمان بنگاله كي نغليم - مسلمان بيگاله كي نغليم -

محرّ می ! السلام علیکم ورحمرّالتّٰدوبرکا ته'

آئے دات حسن اتفاق سے دسالہ" نکو ونظ"، نظر سے گزرار دوحانی مرت ہوئی۔
شکرہ کراسل ای اوسے ایک الساعلی اور دینی ما ہنامہ شائع ہوتا ہے جو دنیا کے دو سرے
علمی دسالوں سے مرلحاظ سے بھی بہتر ہے ، ہیں نے مادش سے اللہ کا دسالہ بیدھا تیمینوں مقالے
نہایت تحقیق وکاوش سے فکھے گئے ہیں " دسالہ فتو تیہ" بہت بہت بہدا یا۔ ابن الہنٹی کے حالات
وغیرہ بھی معلومات سے بید ہیں ، اگر جہان بھاس سے بہلے بھی بہت کچو اسکھا گیا ہے خود راقم الحون
ناب الہیٹم پر ایک بیٹ توعبل کے ائے بٹ تو ہی ایک مقالہ اسکھا ہے یہوکئی ہیں ہوئے شائے ہو
جہا ہے ۔ ایکن میرے اِن جند سطور کے وض کرنے کا باعث شادہ ہا ہیں" انتقاد کے صفحات کا
مطالعہ ہے۔

ناصل تنقیدنگار نے مولانا فعنل حق صاحب خیراً بادی اوران کے جذب جہاد اوراس میں سرکت کو مشکوک بنادیا ہے۔ یہ ان کی شیم بوشی ہے بخوش قسمتی سے ماتم اس مکتب مکتب مکتر کا ایک ادفیٰ خوشہ جین ہے ۔ نیاز مند حضر ت مولانا معین الدین احمیری کے آخری ندملنے کا شاگر دہے ۔ حضرت مولانا جا جیم مرکات احمد صاحب ٹونکی ، اور آب برا و راست جناب مولانا عبد لحق صاحب خیراً بادی کے شاگر دہیں ، جودلانا کے قابل فخر میٹے ہیں۔

حضرت حکیم صاحب قبلہ کی خدمت ہیں واقع بھی حاضر ہُوا تھا۔ انہوں نے سالہاسال فعنل تق صاحب کے لائق بیٹے کے حلقہ درس میں گزارے تھے ،ا در جو کچھ فدر زجنگ اَ زادی) ہیں ان برگزرا تھا۔ دہ سب اگر حبران کا شیم دیر نہ تھا۔ لیکن برا ہو اسست ان کے حافث یں اور قابل بیٹے سے شنا تھا۔ اور دولوں نے اسے قلم بند تھی کیا۔ وہی کچھ ہم نے بھی اپنے اسا تذہ کوام اس کے علادہ مولانا فعنل حق صاحب خیر آگادی کا مقدمہ بھی محفوظ ہے۔ اور حوفر دجرم ان پرعائد ہوئی تھی اس پر توان کی قبر مٹر لیف شا ہر عادل ہے ج ج نزائر مرائد سب پی ہے اور جب مولانا عبد لحق صاحب محدول ما نے کی اجازت مل گئی اور وہ نشر لیف ہے گئے تواسی دن ان کا انتقال ہوگیا تھا اور خود اُنہوں نے ہی سے پر دِخدا کیا تھا۔

بھران کے دوعدد رسائے" غدر میں جو راقم کے باس بھی قلمی موجود ہیں، اور روم رہیں اللہ جعنری نے شائع مجی کئے ہیں، وہ نا قد صاحب کے خیال ہیں کس کے مکھے ہوئے ہیں۔

دلیل بھی عجیب ہے کہ چڑنکہ موصوف السط انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھے ، اس لئے ان کی مخالفت کا تصوری وہ نہیں کرسکتے ۔ کیا ہیں پوچیرسکتا ہوں کہ ملازمت میں دین واسلام ادراعتقادات بھی ملازم ہوتے ہیں ؟

کل کواگرکوئی دوسرے صاحب تحقیقی مقاله تکھیں اور پیتحقیق کریں کہ ۱۹۲۳ء میں دار النحی کو الرائے ہے کہ دار کے کا فتوی دیا دار کنجی رائے ہیں دار کئی کھیے جا ہے کہ کا فتوی دیا تھا، وہ مولانامعین الدین صاحب اجمیری نہیں تھے،معین الدین کا بلی تھے جنہیں مزائے موت دی گئی تھی ۔ توکیا سمجھا جائے گا۔

اسی طرح نا قدصاحب نے اس بات سے بھی انکارکیا ہے کہ مولانا ابوال کلام صاحب کے والدصاحب مولانا ابوال کلام صاحب کے شاگرد تھے یتو دمولانا ابوال کلام تو لکھتے ہیں کران کے والد بزرگوا دمولانا موصوف کے شاگرد تھے۔اورڈ اکٹ صاحب انسکار کوتے ہیں۔

بهرکیف ما ہنامہ واقعی علمی اور دینی ما ہنامہ ہے۔ کتابت، طباعت اور کا غذیمی شایانِ شان ہے۔ اللّٰہ باک اس کی موجودہ حیثیت برقرار سکھے۔ آمین ب

محداسسرائيل كان التذله

بِتْتُواكيرُى - يونيورسشْ ٱنس لشِاور

## فهرست مخطوطات

كتب خانر اداره تختيفات اسلامي اسلام أبار مخرطفيل ----

داخلهنمبره ۳۷۹

مخطوطرنمبر أأسم

نام كتاب ارشادالغرادوا لكاتبين الى معرفته دسم الكناب المبلين \_

فن تنجويد ورسم المعاحف -

تعطيع  $\frac{9 \times \frac{1}{4} \times 1}{100 \times 100}$  . سطرنی صفحه ۲۳ - حجم ۱۷۲ اوراق

مصنف الدعبيد يصوان بن عمربن سليمان المخلاق المتونى سلسليم. "البيف ومحم الوم المهم المعمليم

كاتب حسن بن المشيخ الحن بريرالجريسي - كمّابت ٥ جادى الاولى سناه

کاغذ دستی معری - سیایی معمولی صحف دودی - عنوانات سرخ اور نیلے -

خط نسخ بقدر مايقراء - زبان عربي نثر -

اس كتاب كے ابتدائى الفاظ يہ بن :

بِعِماللَّهُ الرِحِبْنِ الرحِيمِ ـ المعبد للهُ الـذِّى رسم في معالُف الاوقات خبطوط لطالُف الاتَّعاث ،

و برقم فى صفحات الا نادأت حفلوظ المعارف بحسن الاسعاف، وتشم الفضل بسرسوم العدل بين

الانام، دوسم مقنع التنزيل ببعدت اسوادالحكم وبدايع الاحكام .

ادر آنری الغاظ اس طرح مرقوم بی :

و الحدد لله على ما يوليد حددًا كمثنيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث بشيراً و

نذميل دعلى آلبه واصحابيه وذريته وآل بيته وسلم تشليما كثيراً .

قرآن مجید کو سمجف کے نئے مسلمانوں نے جو بہت سے علوم ایجاد کئے ۔ ان میں علم بچو میراورعلم رسم المصحف کو بہت اہمیت حاصل ہے ۔علم بچو برکے ذریعہ قرآنی الفاظ کی صوتی حفاظت کی حباتی ہے ۔ اور علم سم المصعف سے قرآن مجب کے الفاظ کی صوری حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ زیرنظ مخطوط سے سے اللہ معرف کی سے سے سے سے سے م ارشا دالقراء دالکا تبین الی معرف تہ رسم الکتاب المبین ہم سان دونوں علوم سے سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کر قرآن مجید کے الفاظ کو کس طرح سے متحفا مبا ہے۔ اور ان کا تلفظ کیسے کیا جائے۔

اس کتاب کے مصنف معرکے ایک مشہور قاری ہیں جن کا نام ابو عید رضوان بن محمد بن سیمان المخلاقی ہے۔ المخلاقی کے دا واسے ورا نستہ بائی - اسی لئے المخلاقی کے المخلاقی ہے۔ المخلاقی کے ساتھ مرکے ۔ ان کے حالاتِ زندگی تفصیل کے ساتھ مرکزے کی کمابوں میں نہیں منتے فیرالدین ذرکلی نے اعلام ج ساص عام (قاہرہ سامہ) میں ان کاسن وفات اا سام بتایا ہے فیرس الخزانة التیموریۃ ج سام ااا احتجم المولفین ج سم ص ۱۹ (طبع ومشق کے سامہ فہرس الخزانة التیموریۃ ج سام ااا احتجم المولفین ج سم ص ۱۹ (طبع ومشق کے سامہ میں جمعہ ۱ جادی الاولی ان کا یوم وفات ذکر کیا گیا ہے۔ سن دفات اا سواح پر تمام - ندکون کا میں جمعہ ۱ جادی الاولی ان کا یوم وفات ذکر کیا گیا ہے۔ سن دفات اا سواح پر تمام - ندکون کا ج سنتی ہیں۔ مذکور تمینوں - ندکرہ نولیوں نے ان کی مندرجہ ذیل جارگا بول کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس فی القرات العشر من القرادات سے الفینات الما آفینه نظم الحرن والدرہ من القرادات فی القرات العشر

- ٧ شفاءالصدورمبذكرقرأت الائسنة السبعة البدور
  - ٣ القول الوجيزني فواصل الكتّاب العزيز
- م ارشاد القيماء والبكا تبلين الىمعرفية رسم الكتاب المبين -

فہرس الخزانۃ التیموریۃ (تا مرہ ۲۵) کے مصنف نے مندرجہ بالاکتب سے 'ام تا م کے" المکتبۃ البلدیہ' کی فہرست سے نقل کئے ہیں - اعلام کی اطلاع کے مطابق مذکورہ بالا جادہ کت ہیں تا حال طبع نہیں ہوئی ہیں -

زیرِ نظر نسخ مکمل ہے۔ اچھی حالت میں ہے۔ اسے دومرے نسخوں سے مقابلہ مرکے ط کیا جا سکتا ہے۔

<sup>39612</sup> 

#### اداره تحقيقات اسلامي

Z

## **د**و نئی کتابیں

## (١) " كتاب الفس و الروح منه منه الم

مصنف مسرور مسروه منزم النام ، وحن الدلق راري (المنه في ما عاله و ١٠٥٠). الجمع الذا الذا يجد التعلق حسل معصوبي بالدرة الندل الذات

لله بادر الهجوم الدب مستهور مقاس ما بستهم بدر فضائدان رازی ارجا کی فضیت ہے۔ یاہ شات باو حصول بین منسم نے یا حصہ اول بین علم الاحاراق نے اندول بید بین بیت ان المی ہے۔ دمسر نے حصہ دین مماهن سامی بین منعلق البراس نے عاص سے علی ٹی ٹی ٹی ہے۔

صلاحات جاء فيمت ماه وار

## (٢) " كتاب الاموال "

مؤلف . الدام الوعيد فالنهر بن بنالام ره (المبوق بدوءة و١٢٩٣)

مترجم و معد مه فلار : علد لرحمان عالم سوري لـ وللرا

تھ ثبات امام آغ عبيد رڪاري باعث ہے۔ سؤلت آمام شاقعي ادام آمام آمام آمام امام الدوس ڪامال رڪا لے ھيعتبر اور اسلامي علوم نے ماغر اس۔

کیاں نا اوروں برحمہ دو حصوں میں منسمہ ہے۔ حصہ اول اسلامی مطلاب میں خبر مسمول سے لئے خانے والے سرباری محصولات اور ان کی ماضین بر با بیان ہے۔ احصہ موم یا ممانوں سے وصول ہوں۔ والی مالی واحدہ واراواں بر ماسین ہے۔ انزازہ حصہ بر سرمدال مداول نا اضافہ اللہ ہے۔

حصه اول صفحات البابرة قيمت سارد رواح

لمصدد دوم فالمحات الما فيمت الره فالر

باظم دسر و الناعب إ اداره بجعمات اسلامي بالوسب حق لمتر ١٠٠٥ بالسلام الد

طالع : معررسد الحس ما مطبع : مورسد مراثور اسلام آمام

السر و اعجاز احمد وسرى د أداوه بجفيفات اسلامي د اسلام آباد (يا اسمان)

#### Monthly FIKR-O-NAZAR

Islamabad

ISLAMIC RESEARCH INSTITUTE

مجموعه قوانين اسلام

کی

### تیسری جلد شائع هو گئی

مجموعه قوائیں اسلام مؤلفه سریل الرحمی کی مہلی دو حلدوں میں آئج کو مدون مہر طلاق عدالتی تعرفق احلی میارات طہار اللاء کو مدون شکل میر عدالتی تعرفق احلی میارات طہار اللاء کو مدون شکل میر ییش کیا جا حکا ہے۔ یہ حلد سب اولاد حصایت مقد اولاد و آباء و احداد اہمہ اور وقف کے اسلامی قوائیں یر مستمل ہے۔

حسب سابق تیسری حلد میں بھی مدکورہ قوانس کو دفع وار سکل میں حدید اندار ہو مہتب کر کے مختلف مداہت فقہ حدید بالکته سافقہ کسلم کہ شعم امامته اور طائریہ نے بعظہ ہا۔

بعطر بسریح کے ساتھ بیاں کئے لئے ہیں ۔ سابھ ہی ممالک اسلامته میں رائع الوق متعلقہ قوانم کے تفصیلی خوالے بھی سامی ہیں ۔ آخر میں یا دیساں کی آدائی عدادوں نے فیصلوں یا دار کرنے ہوئے جہاں کہیں قوانی بافد الوق میں کوئی نفض کی میں باحدید فاتوں سری بات مجسوس کی اللی نے اس کی ٹیساں کی ٹیساں دھی کے سابق متعلقہ فاتوں میں ہو میم باحدید فاتوں سری کی طرف توجہ دلائی گئی ہے

امند ہے کہ جب یا نسبان میں بازلمانی سطح پر سخصی قانون مسلمانان (مسلم پرسل لاء کو مکمل آئینی اور قانوی صورت دینے کے لئے صاحفہ سد (Codify) کیا جائے دیو یہ مجموعہ ملک فی وزارت ہائے قانون اور قومی و صوبائی اسمنتوں نے آئے ۔ پیرس راہ بما بایت ہو گا ۔

السلامي فانول بر خوالي لائسربري اس مجموعه کے بعیر مکمل نہيں شہلائي جا سکتي ـ

حصة أول . ( رواح حصة دام . ( رواح حصة دام . ( رواح حصة سام . ( رواح

ملدر د بته

اداره تحقیقات اسلامی ـ اسلام آباد

پوسٹ نکس نمبر ۲۰۴۵ ۔ اسلام آباد